



جلداً وْل

فِالشَّيْخُ بِهَدُرُ لِاعِنْ مِن رَبِي بَكَرَهَ لَالْ لِلْبِرِينِ السَّيوطِي -١١١٥٥

شاح <u>ڄڝۻؖٚؠٷڵٳڹٳۿؙڿۜ</u>ڒڿٵڵؽۗؠڶڬ*ۺۿٙؠؽ* ٱستاذدَارالعُلوم دَيَوَبند

نَاشِيرَ -- زمَّ زَمَّ رَبِيبُ الشِّيرُ -- نزدمُقدسُ مُنْجُدُ أَرْدُوبَازَانِ كَلَافِي --

#### المُلْعِقُونَ بَيْ نَالَيْكِفُوطُ هُونَ

" جَمَّنًا لَكُنْ " فَصَّمَ " جَمُّلًا لَكُنْ " كَ جَمَلَهُ فَقِ اشَاعت وطباعت پاكتان مِيں صرف مولانا محدر فيق بن عبدالمجيد مالك ذَهُ وَمُورِيبُ لِشِيرُ فِي الْمِيْ الْمُورِيبُ لِهُ فِي اللّهِ اللّهِ بِالسّمَانِ مِينَ كُولَى مُحْصَ يا اداره اس كى طباعت كا مجاز نبيل بصورت دير ذَهُ وَمُرَبِبُ لِشِيرُ فِي كَانُونِي جَارِه جُولَى كالممل اختيار ہے۔

از جَيْضِ وَلِانَا مُحِمَّاكَ بُلَكَ اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

معت میں میں میں ہوئی ہے۔ عب بھی دفعیک نیٹ کا شرکت کے اعراز ت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کا بی برقیاتی یا میکا نیکی ماکسی اور ذریعے ہے

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی فرمیسنز فرمیب کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکا نیکی یا کسی اور ذریعے ہے۔ نقل نہیں کیا جاسکتا۔

#### - <u>ملنے کا دیگریتے</u>

- 🕱 كتبديت أهلم، ارود بازاركما حي \_ فون: 32726509
- 📓 مكتبه دارالهدي ،اردوبازاركراچي په فون: 32711814
  - 🕱 وارالا شاعت،أروو بإزاركراجي
  - 🗯 قديي كتب خانه بالقابل آرام باغ كراجي
    - 🕱 مكتبه رحمانيه أرد وبإزار لامور

#### Madrasah Arabia Islamia 🕱

1 Azaad Avenue P.O Box 9786, Azaadville 1750 South Africa Tel: 00(27)114132785

#### Azhar Academy Ltd. 🕱

54-68 Little liford Lane Manor Park London E12 SQA Phone 020-8911-9797

#### Islamic Book Centre 🖼

119-121 Halliwell Road, Bolton Bit 3NE U.K

Tel/Fax 01204-389080

#### Al Farooq International 🧱

68, Astordby Street Leicester LE5-3QG Tel: 0044-116-2537640 كتاب كانام \_\_\_\_ جَمَّالَ فَيْ فَصْ حَمَّلًا لَكِنْ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا الله

تاریخ اشاعت \_\_\_\_ فروری الا ۲۰ یو

بابتمام \_\_\_\_ اخْبَابُ وْمَبُوْمُرْ يَهِ لَلْيَهُ وْرُ

ناثر \_\_\_\_\_ نصرَ وَكَ وَكُرُ بِيَالْمِينَ وَكُوافِي اللهِ مَنْ وَمُنْ وَكُوافِي اللهِ مَنْ وَكُوافِي اللهِ مَنْ وَمُؤْمِلُ اللّهِ مِنْ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهُ وَمُؤْمِلُ اللّهُ وَمُؤْمِلُ اللّهِ فَاللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَاللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَلِي اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِي وَاللّهِ وَمُؤْمِلُ اللّهِ وَمُؤْمِلُولُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

صفحات\_\_\_\_\_\_ ۱۳۸

شاه زیب سینٹرنز دمقدس مسجد ، اُردو باز ارکراچی

فون: 980و3272-221

نير: 32725673 -021

اىمىل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com



## الشيخ محمد جمال القاسمي استاذ دارلعلوم ديوبند (الهند)

MAULANA MOHD. JAMAL QASMI (PROF.)

DARUL ULOOM DEOBAND DISTT. SAHARANPUR (U.P) INDIA PIN 247554 PHONE. 01338-224147 Mob. 9412848280

لسماله الرعن الزكريم مالين ترح اردوم لين كر حقوق اناعت ولما ست بالمي الك سایدہ کے تحت یاکستان ہم مولانا فجر رفینی بن عسر المجسم عالمہ زىزى بىلىتىرى كەدىدىنە ئىكى بىزا ياكىمان مى كوى يا اداره جمالين كا محل يا جزوك دف عت وطباعت كالمجاز نربو الصورة ويمر اداره رمز كوتاني جاره جولى كالفتيار بوكا اسات والرابع ويوشه المسلم ١١ د عرات ع مراا رسالا

#### عرصِ ناشر

#### الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفلي...

امابعد! الله تعالیٰ نے بی نوع انسان کو پیدا فرما کراس کی تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور بی نوع انسان کی مہدایت کے لیے انسانیات کے نام اپنا پیغام مختلف انبیاء کرام علیج لاؤلائ کا کے ذریعہ بھیجا تا کہ انسان اس کی رہنمائی میں چل کر دنیا وا خرت کی فلاح و بہبود کو حاصل کر سکے۔تاریخ شاہد ہے کہ امت محمد بیعلی صاحبہا التحیة والسلام سے پہلی امتوں سے کتاب ہدایت کی حفاظت نہ ہوئی جس کے نتیجہ میں وہ نسخہ اصلی سے محروم ہوگئے اور سیدھی راہ بتانے والا مہدایت نامہ جب نہ رہاتو اندھروں میں بھٹکتے ہی چلے گئے ۔لیکن رسول اکرم پین ہوئی کی امت کودی جانے والی کتاب کی حفاظت کی دمداری خود حالق السمون ت والارض نے اٹھائی اور کھلے عام اعلان کردیا پھڑائیا نے خن نوٹ لُنا لگا کے حفاظت اللہ پاک نے برطرح اور برطبقہ کے ذریعہ کرائی ،قر آن مجید کی جملہ تفاسیرای سلسلہ کی کڑی ہیں۔

زیرنظر' تفسیر جمالین اردو' جلالین شریف عربی کی اردوشرے ہے، یوں تو تفسیر جلالین کی بہت می شروحات عربی اوراردو میں لکھی گئی ہیں، لیکن ' ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است' حصرت مولانا محمد جمال سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ دارالعلوم دیو بندنے نہایت عمدہ اور آسان سلیس زبان میں ہر ہرمقام پرسیرحاصل بحث کی ہے۔اللہ پاک امت مسلمہ کی طرف سے حضرت مصنف صاحب کوجزائے خیرعطاء فرمائے۔ آمین ثم آمین

زمزم پبلشرز نے پوری تفسیر کونئ آب و تاب کے ساتھ زیور طباعت ہے آ راستہ کیا جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے ، زمزم پبلشہر زنے اس تفسیر میں مندرجہ ذیل قابل قدر کام کیے :

1 ملک کے معروف خطاط'' حافظ عبدالرؤف صاحب'' زیدمجدہ سے قرآن کریم کتابت کروایا۔

2 یروف ریڈنگ پرزیر کثیراور محنت شاقہ خرچ کی۔

3 عده كاغذ بر٢ جلدون مين حيمايا-

4 قرآن کریم کی آیات اور جلالین کی عبارت کومتاز کیا تا که پزھنے میں مہولت ہو۔

## فهرست مضامين

| صفحةبر     | عناوين                               | صفحتبر | عناوين                                                    |
|------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| rr         | 🕝 وحي ملكي                           | ۱۵     | کلمات بابرکت                                              |
| rr         | وحی اورا یحاء میں فرق                | 14     | پچھ کتاب کے بارے میں                                      |
| -          | وحی کے اصطلاحی معنی                  | IA     | تفسیری کلمات اوران کے فوائد                               |
| rr         | تملی اور بدنی آیات                   | r•     | آغاز كلام                                                 |
| ro         | على مدنى آيتول كى خصوصيات            | rr     | قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک غلط ہی کا زالہ .       |
| ro         | مندرجه ذیل خصوصیات اکثری مین کلینهیں | rr     | وَلَقَدُنِيَتُونَا الْقُرْانَ لِلدِّكْرِ كَالْحِيْمِ مطلب |
| 2          | قرآن کریم کے متعلق مفیداعدادوشار     | ry     | مقدمهمقدمه                                                |
| 24         | تاریخ نزول قرآن                      | ry .   | وحی کی ضرورت                                              |
| 24         | سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت        | rA.    | آخرى معياروحى ہے                                          |
| 72         | التفسير لغةً واصطلاحًا               | 79     | كياحقيقى بهن ے نكاح كرناعقل كے عين مطابق ہے؟.             |
| 72         | تفسيروتاويل مين فرق                  | 19     | عقلی جواب ناممکن                                          |
| 74         | ترجمة الإمامَيْن الهمامين الجليلين   |        | عقل کو وحی الہی کی روشنی کے بغیر آخری معیار سجھنے کا      |
| 71         | صاحب جلالين نصف ثاني                 | 19     | بھيا تک نتيجہ                                             |
| 71         | ا نام ونب                            | r.     | عقليت پيندول پرکليسا کے مظالم                             |
| 71         | سن پيدائش ووفات                      | r.     | تاریخ حفاظت قرآن                                          |
| r9 .       | تخصيل علوم                           |        | حضرت ابوبكر صديق وضَّالْفَدُاللَّهُ كَعَبِد مِين تاريخ    |
| 79         | آپ کی تصانیف                         | rı     | حفاظت قرآن                                                |
| <b>r</b> 9 | صاحب جلالين نصف اول                  | ۳۱     | حفاظت قرآن وعبدعثاني                                      |
| <b>r</b> 9 | ا نام ونب                            | rr     | ایک غلطهٔ می اوراس کا از اله                              |
| ۲۰.        | تخصيل علوم                           | ٣٢     | وحی کی اقسام                                              |
| r.         | ایک غلطی گاازاله                     | rr     | • وي قبى                                                  |
| ۴.         | درس وتدريس اورافتاء                  | ~      | 🕜 کلام باری                                               |
|            | = ﴿ (مَ كَرُم بِبَلِثَ لِأَ          |        |                                                           |

# فهرست مضامین

| صغ نمبر     | عنادين                                                                      | صفحه نمبر | عناوين                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <u></u>     | فائدة عظيمه                                                                 | امها      | علمی خد مات                                                   |
| 16          | روحانی امراض                                                                | ſΥI       | وفات                                                          |
| ۵۲          | مدینه مین نفاق کی ابتداء                                                    | ا۳)       | تفسير جلالين                                                  |
| 40          | اسلام میں نفاق کے اسباب                                                     | ا۳۱       | جلالین کے مآخذ                                                |
| ۷.          | منافقول اورریا کارول ہے انجیل کا طرز خطاب                                   | ۳۰ م      | جلالین <i>کے شر</i> وح وحواشی                                 |
| 41          | صحابه معیار حق میں                                                          | ۳۳<br>    | ترجمه خطبهٔ جلالين نصف اول                                    |
| <u> ۲</u> ۲ | ذات باری کی طرف تسنحر کا انتساب قدیم صحیفوں میں                             | గం        | علامه محلى رَبِّمْ كُلْلَهُ مَعَالِنَ كَالْمُخْصِرَ تَعَارِفِ |
| ∠٣          | ایک شبه کاازاله                                                             | ۳۹ أ      | علامه سيوطى رَيِّمَ كُاللَّهُ تَعَالَكُ كَ خطب كا خلاصه       |
| ۷۸          | منافقین کے ایک گروہ کی مثال                                                 |           | سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                           |
| ۷۸          | منافقین کے دوسرے ٹروہ کی مثال                                               |           | سورهٔ بقره                                                    |
| ۸٢          | قرآن مجید کامخاطب ساراعالم ہے                                               | m/        | قرآنی سورتول کا''سور قِ''نام ر کھنے کی دجہ تشمیہ              |
|             | قرآن کااصل پیغام<br>. مدر که                                                | ه ا       | سورهٔ بقره کے فضائل                                           |
| ۸۳          | زمین کی وسعت<br>معالقه است                                                  | اھ ا      | زمانة نزول                                                    |
| ۸۴          | ربطآیات<br>ربطآیات                                                          | ۵۲        | سورهٔ بقره کی وجه تسمیه                                       |
| A9<br>9•    | رجبہ بیات<br>ایمان وعمل کا چو کی دامن کا ساتھ ہے۔                           | ar        | حروف مقطعات کی بحث                                            |
|             | یبای و کام با رای مشابهت کی مصلحت<br>د نیوی محیلول سے ظاہری مشابهت کی مصلحت | مم ا      | ى پىلى صفت ايمان كى تعريف                                     |
| 10          | تام نهاوروش خیال اور جنت کی نعمتیں                                          | I         | محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کا                |
| 94          | منتیل کا مقصد<br>منتیل کا مقصد                                              |           | تام ایمان شبی <u>س</u>                                        |
| 90          | ربطآیات                                                                     | 1         | ايمان اوراسلام مين فرق                                        |
| 90          | تخلیقِ انسان کی سرگذشت کے ادوار                                             |           | اسلام اورا یمان میں فرق صرف ابتداءاورانتہاء کا ہے             |
| ٩۵          | عالم برزخ                                                                   | I         | قبول حق کی صلاحیت ہے محروم کفر پر مرتے ہیں                    |
|             |                                                                             |           |                                                               |

# فهرست مضامین

| صفحة نمبر | عناوين                                            | صفحه تمبر   | عناوين                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ١١١٣      | آ دم ﷺ وَالشَّالَةُ لَكُنَّ كَى خطأ مَ كَى توجيه  | 92          | ۔۔۔۔۔۔<br>مالم برزخ میں مجازات                             |
| !!!       | اور خداوند نے کہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 94          | ء ۔ ۔ ۔ ۔                                                  |
| (17"      | شجرممنوعه كياتها                                  |             | عالت نوم میں روح کا تعلق جسم سے بوری طرح منقطع             |
| 111~      | ایک سوال اوراس کا جواب                            | 92          | نېين جو تا                                                 |
| 110       | بنده نوازی کا کمال                                |             | عالم برزخ میں روح کے ساتھ پیش آنے والے                     |
| IIΔ       | ية تنكم بطورسز أنبين تقال                         | 9/          | واقعات کااٹرجسم ربعض اوقات طاہر ہوجا تا ہے                 |
| 114       | مَهْبَطِ آدم وحواء لِلْبِاللَّا                   | 9.4         | عالم برزخ میں مجازات                                       |
| IIA       | بی اسرائیل ہے خطاب                                | 9.4         | عالم برزخ میں پوری جزاء یا سزانہیں ہوگی                    |
| 119       | قرآن کے مخاطبین                                   | 100         | آ سانوں کے سات ہونے پر کلام                                |
| 17+       | يېږد کې حق فروڅی                                  | 1090        | ربطآیات                                                    |
| iri       | تعلیم قرآن پراجرت کامسئله                         | ۱۰۱۳        | تاريخ آ فرينش آ دم عَلاقِة لاَهُ وَالسُّكُوَّا وراس كامنصب |
| IFI       | ایصال نواب کے لئے قرآن خوانی پراجرت لیناجائز نہیں | 1+1~        | خليفه                                                      |
| 11-       | فرعون مویٰ کانام                                  | ا • ا       | بائبل میں خخلیق آ دم کا ذکر                                |
| 124       | فرعون كاخواب                                      | I+ <b>1</b> | فرشته اور دیوتامین فرق                                     |
| 1111      | موی علی کا اوران کانسب                            | <b>r</b> +1 | التد تعالى كا فرشتول كواجها لى جواب                        |
| إسوا      | بني اسرائيل كوفرعون سے نجات                       | 11+         | ربطآیات                                                    |
| 155       | معجزه کی حقیقت                                    | !!•         | تعظیمی پیلی امتوں میں                                      |
| 177       | وقوع اورامكان مين فرق                             | <b>!!</b> + | توضيح                                                      |
|           | موی علایق فالدی کے ستر ہمراہیوں کے بلاک ہونے کے   | 111         | انېم بات                                                   |
| ١٢٥       | بعدزنده ہونے کا واقعہ                             | 111         | ىجد ۋىغظىيىي كىممانعت                                      |
| 1179      | رؤیت باری کامسئله                                 | Hr          | غذاوخوراک میں بیوی شو ہرکے تا بعنہیں                       |
| IMI       | اسرائيليون پرنازل ہونے والاعذاب كياتھا؟           | IIr         | مسله عصمت انبیاء                                           |
|           | الْمَرَّمُ بِبَلِثَمْ لِيَ اللَّهِ                | <u> </u>    |                                                            |

### فهرست مضامين.

| یجود یول پرابری ذلت کا اوراسرائمل کی موجوده عکومت از آن کی فرید وفروخت کامسکد ادا ادا اسرائمل پر دائی ذلت کا اوراسرائمل کی موجوده عکومت از آن کی فرید وفروخت کامسکد ادا این اسرائمل پر دائی ذلت بخشیت قوم ولسل ب ندک ادا این اسرائمل پر دائی ذلت بخشیت قوم ولسل ب ندک ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | . •                                                                                                           |          |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحهمبر     | عناوين                                                                                                        | صفحةنمبر | عناو بن                     |
| المناس ا | 141         | قرآن کی خرید وفر وخت کامسئله                                                                                  |          |                             |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141         | ہرتح یف وقعیف موجب لعنت ہے                                                                                    | 100      |                             |
| المنافع المنا | 121         | يهودكى تلطفني                                                                                                 |          |                             |
| المعلق ا | 121         | تجات اورعدم نجات کا قانون                                                                                     |          |                             |
| امرائیل اور بیود می فرنس ایس اور بیود می فرا سازیل اور بیود می فرا سازیل اور بیود می فرا سازیل اور بیود می فرنس ایس اور می فرا سازیل اور بیود می فرنس ایس اور می خواجد اور ایس ایس اور می اور می استان المی اور می ایس اور می اور می ایس اور می اور م | 144         |                                                                                                               |          |                             |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الا كا      |                                                                                                               |          | ینی اسرائیل اور بسود میرفرق |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                               |          |                             |
| المه المعلق الم | 149         |                                                                                                               |          |                             |
| ا المستحی اور نصر انی میں فرق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                               |          |                             |
| ایک شبر کا جواب ایم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | معتبرت مريم ميمها السعوقة والسلام أوران كالسب<br>معيم الملاهدة الملا سلسان والمن المرات المناسب وتماسب وترييد | 104      |                             |
| ا المنافر الم |             |                                                                                                               | 127      |                             |
| ا المنافع الم |             |                                                                                                               | 100      |                             |
| واقعہ می کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ند کورہ تنیوں سوالول کے جواہات                                                                                | 100      |                             |
| مموخ قوم کی سل شین چلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                               | rai      | واقعة مسنح كى تفصيل         |
| العام | r• r        | _                                                                                                             | rai      |                             |
| جمهور کافد تهب المسلمان علیطلا والشکلا اور بنی اسرائیل المسلمان المسلمان علیمان | <b>r•</b> r |                                                                                                               | 14+      |                             |
| ذ نح بقر کے واقعہ کی قدر نے تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r• r        | ہاروت وماروت کے واقعہ کی تفصیل                                                                                | 14+      | تورات میں ذبح گائے کا تقلم  |
| گائے ذائح کرانے کی مصلحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲+۱۲        | ملیمان علیفلاولشگذاور بنی اسرائیل                                                                             | lat.     | جمهور کامذ بہب              |
| شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r•0         |                                                                                                               |          |                             |
| 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>r•</b> 4 |                                                                                                               |          |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r</b> •∠ | نظام تکویی او بزول تحر                                                                                        | 172      |                             |

## فهرست مضامین

| صفحةبر | عناوين                                                     | صفحةبمر | عناوين                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 172    | حضرت ابراہیم علیج لافظائے کے لئے اعلانِ امامت              | F•A     | سحراور معجزے میں فرق                            |
| rr2    | حضرت ابراجيم عَالِيهِ لاَ وَالنَّاكِدُ كَا تَعَارِفَ       | r• 9    |                                                 |
| rta    | حضرت ابراجيم عَلا المُنْ وَلا وت                           | r• 9    | سحر کی وجہ ہے انقلاب ماہیت ہوتا ہے یانہیں؟      |
| rm     | حضرت ابرا بيم عَلِيْغِلا وَالنَّجْوَدُ كَا وَطَن           | r1+     | کیا محر کااثر انبیاء پیبلند پر ہوسکتا ہے؟       |
| rm     | البيت العتيق                                               | r1+     | محركاحكام                                       |
| rrr    | قابل غوربات                                                | rim     | شان نزول                                        |
| rrr    | بعض حق گو محققین کی شہادت                                  | rio     | شانِ نزول                                       |
| rrr    | پھروہی آ گے لکھتا ہے                                       | ria     | احكام الهبير كے نفخ كى حقيقت                    |
|        | ،<br>باسورتھ اسمتھ اپنے لکچرز ان محمد اینڈ محمدُ ن ازم میں |         | نشخ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان  |
| trt    | لکھتاہے                                                    | riy     | فرق                                             |
| 0      | سب سے بڑھ کر قابل لحاظ شہادت سرولیم میور کے قلم            | rir     | ننخ کے بارے میں جمہور کا مسلک                   |
| rrr    | ے ئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | 719     | شانِ نزول                                       |
| T72    | شان نزول                                                   |         | اللہ کے یہاں قوم ونسل کی قیت نہیں ایمان اور عمل |
| rm     | حصرت يعقوب على الأولاي كي وصيت                             | rr.     | صالح کی قیت ہے                                  |
| TOA    | حضرت عيسيٰ ابن مريم عليهٰ اڳا کا تاریخی تعارف              | rr•     | غلط بنی کا سبب                                  |
| rai    | واقعه                                                      | rrı     | آج كل بورى دنيا كے مسلمان مصائب كاشكار كيوں؟    |
| raa    | - شانِ نزول                                                | rrı     | ایک شبهاوراس کا جواب                            |
| 101    | امت محمد سیامت وسط ہے                                      | rfy     | شان نزول                                        |
| 101    | رسول الله ﷺ كانزكيه                                        | rra     | فرقهٔ اتخاذی                                    |
| 101    | واقعة تحويل قبله كى تاريخ وتفصيل                           | rra     | اللّٰہ کے لئے ولدعقلاً ونقلاً ممکن نہیں         |
| 109    | وتی خفی ہے ثابت شدہ جگم کا کتاب اللہ سے ننخ                | rrq     | دليل بطلان                                      |
| r4+    | لاؤۋاپپيكرىپنماز كامئلە                                    | rry     | حضرت ابراہیم علیقلافالٹلا کی آ زمائش            |
|        | — = [زمَزَم بدَانته لا ]                                   |         |                                                 |

# ا فهرست مضامین

| صفحدمسر                                      | عناوين                                       | صفحةبر       | عناوين                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| rq.                                          | نذ رلغير الله كامسئله                        | r <b>7</b> + | مسئلها ستقبال قبله                                     |
| r9+                                          | اضطرارا ورمجبوری کے احکام                    | 141          | تواعدریاضی کے اعتبار ہے مت قبلہ                        |
| 791                                          | غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ كَيْتَغْيِر       | ۲۲۳          | ربط آیات                                               |
| rqm                                          | شانِ نزول                                    | 444          | طافت کا سرچشمه                                         |
| ۳••                                          | شانِ نزول                                    | ryr          | صبر کے معنی                                            |
| ***                                          | روزه کا جسمانی وروحانی فائده                 | 444          | صبرکے مین شعبے                                         |
| <b> "</b>  +                                 | مريض كاروزه                                  | P 7 9        | نماز کی تا خیر نیتنی ہے                                |
| <del>1</del> ″11                             | مسافر کاروزه                                 | <b>r∠</b> +  | شانِ نزول                                              |
| ۳۱۱                                          | روزه کی قضاء                                 | 121          | شبه کاد فع                                             |
| *1*                                          | فدریدگی مقدار                                | r <u>z</u> r | ایک فقهی مسئله                                         |
| mim                                          | حالت مفرمیں روز وافضل ہے یا افطار            | 121          | شانِ نزول                                              |
| rı∠                                          | 🛈 پېلااشكال                                  | 124          | شان نزول                                               |
| ۳۱∠                                          | 🕡 دوسرااشكال                                 | 121          | ربطِآيات                                               |
| <b>m</b> 12                                  | 🛈 پېلےاشکال کا جواب                          | 749          | ربطاً يات                                              |
| MZ                                           | ووسرےاشکال کا جواب                           | <b>FA</b> F  | شانِ نزول                                              |
| MIX                                          | شان نزول                                     | rac          | جاملانه تقلیداورا نمه مجتهدین کی تقلید می <i>ن فرق</i> |
| <b>119</b>                                   | ا شانِ نزول                                  | 110          | ربطاً مات                                              |
| <b>ب</b> ابات                                | ا شان نزول                                   | rΛΛ          | خزر رکی حرمت                                           |
| rrr                                          | قری تاریخون کا حکم اورا ہمیت                 | tAA          | ائمَه كامسلك                                           |
| 773                                          | بدعت کی اصل بنیاد                            | taa          | لحم خنز بریکی مقنرت                                    |
| ٣٢٦                                          | جہا د کا مقصد خون بہا ناتہیں                 | PA9          | بائبل میں سور کی حرمت اور نجاست                        |
| 177                                          | مانی ہنگامی ضرورت                            | <b>FA</b> 9  | وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ                     |
| <u>-                                    </u> | <u>.                                    </u> |              | ح[زمَزَم بِتَالِثَهِ عِ                                |

# ا<u>ا</u> فهرست مضامین

| صفح نمبر     | عناوين                                                       | صفحة نمير | عناوين                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ۳۲۹          | اسلام کی رواواری                                             | rrr       | هج کی فرضیت                       |
| ۳۲۹          | المشركات                                                     | ~~~       | احصاراورمجبوری ہے کیامراد ہے      |
| <b>74</b>    | چند فقهی افا دات                                             | ***       | غمره كأختكم                       |
| r20          | بېبوداوربعض دیگرقو مول کااس معامله میں تشد و                 |           | جج تمتع وقر ان کے احکام           |
| r20          | حالت حيض ميں توريت كا قانون                                  | h-h-l-l-  | حمتع اور قِر ان میں فرق           |
| <b>r</b> /\• | خلاصة كلام                                                   | rra       | رَفَترَفَت                        |
| ۳۸۳          | شانِ نزول                                                    | rr9       | فسوق                              |
| **           | طلاق رجعی دو ہی تک ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | <br>  rrq | جدال                              |
| ۳۸۷          | طلاق وینے کے تمن طریقے                                       | الهنو     | عرفات                             |
| <b>ም</b> ለ የ | شان نزول                                                     | rry       | ربط وشان ونزول                    |
| ۳۸۵          | مباحث احکام خلع                                              | Pry Pr    | ربطآيات اورشان نزول               |
| <b>PA</b> 4  | جوازاور کراهت میں منافات نہیںعقل ال                          | rar       | شان نزول                          |
| 77.4         | عقلی دلیل<br>خلع سنة مصنفره                                  | rar       | غز وهٔ احمة اب                    |
| <i>1</i> 7∧∠ | خلع طلاق ہے یافنخ ؟                                          | raz       | مصارف خیر کی حکمت                 |
| rgr          | ربط آیات<br>شان زول                                          | m4•       | تطيق                              |
| rgr<br>rga   | سان رون<br>طلاق قبل الدخول کے احکام                          | FYF       | للجيئهُ اختلاف                    |
| P=99         | سيب نزول                                                     | ייאריין   | أشهر حرم مين قبال كاحتكم          |
| l*++         | مقدارمتعه مختلف فیدہے                                        | ria       | نئى بوتل ميں پرانی شراب           |
| ۱۴۰۱         | صلوٰ ة وسطىٰ كي تفصيل                                        | r40       | شراب اور جوئے ہے معاشرہ کی تیا بی |
| /*· Y        | واقعه کی تفصیل                                               | P40       | اسلام کا خیرت انگیز کار نامه      |
|              | حضرت فاروق اعظم رَضِحَافِنْهُ مَعَالِقَةٌ كے واقعٌ مراجعت كى | FYY       | سرولیم میور کی شهادت              |
| r+ <u>∠</u>  | تفصيل                                                        | h         | شان زول                           |
|              | = (زَمَّزُم پِبَلتَهُ لِيَ                                   |           |                                   |

# ال فهرست مضامین

| صفحهبر       | عناوين                                                                                                      | صفحةنمبر        | عناوين                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ሎ/ሞ <b>q</b> | عشری اراضی کے احکام                                                                                         | r•∠             | <u> </u>                                                            |
| مراسط        | '' حکمت'' کے عنی اور تفسیر                                                                                  | r•∠             | عجيب واقعه                                                          |
| 17179        | نذ ركاظم                                                                                                    | ρ*•Λ            | قرض حسن ہے کیا مراو ہے؟                                             |
| 60+          | غیرانلدگی نذ رجا ئزنبین                                                                                     | ۱۳۱۰            | تا بوت سکینه                                                        |
| ۳۵٠          | خفيه طور پرصدقه افضل ہے                                                                                     | MZ              | ونعبيا و پيهولينا ميں با جهم تفاصل                                  |
| ۳ <b>۵•</b>  | شان نزول                                                                                                    | ۳1 <del>9</del> | خلاصة تقسير                                                         |
| raa          | شان نزول                                                                                                    | 444             | آيت الكرسى كى فضيلت                                                 |
| ro2          | تجارت اور سوديين اصولی فرق                                                                                  | mra             | 🗨 پېلاجمله                                                          |
| ۳۵۸          | سود كااخلاقى نقصان                                                                                          | rta             | 🕜 دوسراجمله                                                         |
| ۳۵۸          | سود كامعاش نقصان                                                                                            | ۲۲۹             | 🕝 تيسراجمله                                                         |
| l4.4+        | سامانِ راحت اور چیز ہےاور راحت اور چیز                                                                      | Mry             | 🕜 چوتھاجملہ                                                         |
| ۲۲۲          | ضابطة شبادت کے چندا ہم اصول                                                                                 | ~r <u>~</u>     | 🙆 پانچویں جملہ                                                      |
|              | سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ                                                                                      | MYZ.            | <b>♀</b> چھاجملہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 72 F         | ŕ                                                                                                           | 7°72<br>~v.     | ک ساتوال جملہ ہے                                                    |
|              | سورهٔ آل عمران<br>تورات وانجیل کا تاریخی پس منظر                                                            | 7°12<br>7°13    | <ul> <li>♦ آنھوال جملہ</li> </ul>                                   |
|              |                                                                                                             | rta.            | 📵 نوال جمله                                                         |
|              | خلاصة كلام                                                                                                  | 444             | ا واده عن الآد؟<br>د واده عن الآد؟                                  |
|              | فن توشيخ                                                                                                    | mmy             | ما به النزاع كيا تها؟<br>قر آن عزيز اور حضرت عزير عليفة لاأفالة على |
|              | ى دى<br>بچەكانام ئبركھا جائے                                                                                | ۲۳۷             | تر آن میں مذکورا یک واقعہ                                           |
| ۵٠4          | یہود کی عدالت میں علیہ کا الطاق کا الطاق کا است موت<br>میہود کی عدالت میں علیہ کا الطاق کا الطاق کا است موت | ۳۳۸             | تاریخی بخث                                                          |
| oir .        | مستله حيات عيسلى منطبي فلاطلطان المستله حيات عليها                                                          | <b>ሶ</b> ዮአ     | مار ن.ت<br>شانِ نزول                                                |
|              | <u> </u>                                                                                                    | ····            | ســــــــــ ﴿ (نَصَّزَمُ بِسَبُلِثَ لِلْهَ ﴾                        |

# ۳ فهرست مضامین

| صفحةبر     | عناوين                                                | صفحتمبر  | عناوين                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۵        | استعاره تصريحيه                                       |          | سرولیم میور بمسلمان نہیں انیسویں صدی کے سیحی تصان                       |
| raa        | استعاره تمثيليه                                       | ۵۱۵      | کے قئم ہے ملاحظہ ہو                                                     |
| ۵۵۷        | امر بالمعروف فرض عين ہے يا فرض كفامية؟                | ۵۱۸      | دعوت كاايك انهم اصول                                                    |
| ٦٢۵        | غزوة أحد                                              | orm      | استغاره بالكنابيه                                                       |
| DYC        | غزوهٔ بدر کاخلاصه اوراس کی اہمیت                      | arr      | یبود بول کے ایک اور مکر کا ذکر                                          |
| Pra        | سودخوری کے نقصانات                                    | arı      | میثاق کہاں ہوا؟                                                         |
| PFQ        | انفاق في سبيل الله كي فوائد                           | عد       | پہلے میٹاق کاذکر                                                        |
| ۵۸۷        | شان نزول                                              | ۵۳۲      | ووسرے میٹاق کاذ کر                                                      |
| 09r        | ربطآ مات اورشانِ نزول                                 | arr      | تيسر بعبد كابيان                                                        |
| 09r        | واقعه کی تفصیل                                        | arr      | یہ میثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا؟                                    |
| ۵9∠        | ابوبكر رَفِعَ اللَّهُ مَعَالِكُ كَافْتِحَاصَ كُومارنا | ۵۳۳      | مرتد کی جھی تو بہ قبول ہے                                               |
| ۸۹۵        | ىبود كاطلب معجز ؤقربان                                | <u> </u> | کہ کے بہت ہے نام ہیں                                                    |
| ۹۹۵        | ابل ایمان کی آنه مائش                                 | ۵۳۰      | آيت مذكوره اورسي به كرام رَضِحَكَ النَّهُ فَالنَّعْنَ كَا حِذَ بِمُمْلِ |
| 4          | تورات کے حکم کو چھپانے کا واقعہ                       |          | فالتواورحاجت ہے زائد چیز بھی خرچ کرنے میں                               |
| 4+0        | شانِ زول                                              | ا ۵۵     | تواب ہے                                                                 |
| 4+0        | خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَا لَأَرْضِ كَامِراوَكِ؟         | ۵۳۲      | فضائل اور تاریخ تغمیر بیت الله                                          |
|            | سُوِّرَةُ النِّسَاءِ                                  | ۵۳۳      | بائبل میں دادی بکہ کاذ کرموجود ہے                                       |
|            | , , ,                                                 | ۵۳۵      | حج فرض ہونے کےشرائط<br>میں ویں میں                                      |
| <b>4•A</b> | سور وُ النساء                                         | \$ rq    | حَقَّ تُقَاتِهِ كيابٍ؟                                                  |
| 414        | ربطآیت                                                | ۵۵۰      | فرنگی مصنفین کااعتراف                                                   |
| 412        | تعدداز واج                                            |          | مسلمانوں کی تومی اور اجتماعی فلاح دوچیزوں<br>تن                         |
| w. A       | تعدد از واج اور اسلام ہے پہلے اقوام عالم میں اس کا    | ۵۵۱      | پِموقوف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| AIF        | رواح                                                  | ا ۵۵۱    | سیاہ چبرے والے اور سفید چبرے والے کون ہول گے؟                           |
|            | = (مَكَزُمُ بِسَكُلتُ لِنَا ﴾                         |          |                                                                         |

### فهرست مضامين

| صفحةنمبر | عناوين                             | صفحةنمبر    | عناوين                                                                                                        |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414      | عَنْوَ مُضَارِّ كَ تَضْير          | 419         | رحمة الّلعالمين اورتعد دازواج                                                                                 |
| 4177     | حپار گوا بهول کی حکمت              | <b>41</b> 6 | آپ ﷺ عَلَيْنَ اللَّهِ |
| 150      | غیر فطری طریقه ہے قضاء شہوت کا حکم | 77%         | حاصل کلام                                                                                                     |
| 424      | لفظ يسوَّءًا اورتوبه كي وضاحت      | 479         | وصیت کے مسائل                                                                                                 |
| AMI      | حرمت رضاعت کی مدت                  | 429         | آپ ﷺ نے جمۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فر مایا                                                                  |

#### فهرست نقشه مضامين

| 144  | ُ بحرِ ابيض متوسّط كانقشه                                        |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ודוץ | حضرت ابراتيم عَلْقِقَلَةُ وَلَيْظُوهُ كَيْ مِهاجِرت كَا نَقَتْهِ |
| mr4  | نقشه مقامات بحج                                                  |
| 74A  | نقشه قبائل عرب                                                   |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |







#### كلمات بإبركت

### حضرت مولا نارياست على صاحب بجنوري مدخلئه

استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

#### دِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمينَ والصَّلوَّة وَالسَّلام عَلَى رَسوله مُحمَّد وعلَى الِهِ وصحبهِ اجمعين.

#### امابعد!!

قرآن کریم دنیا کی وہ واحد آسانی کتاب ہے جوز مانۂ مزول ہے آئ تک اپنی اصلی شکل وسورت میں انسان کے پاس محفوظ ہے اور قرآن کے اعلان و افا فاہ لمحافظون کے مطابق ان شاء اللہ مستقبل میں بھی ہر طرح کے تغییر وتح بیف ہے محفوظ رہے گی۔

اس کتاب میں کے صفحات میں خداوند ذو الجلال نے انسانوں کوخود مخاطب بنایا ہے اور اس نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں اس کے اپنے بندوں سے کیا مطالبات ہیں جن کو پورا کر کے انسان آخرت میں فوز وفلاح سے جمکنار ہوسکت ہے۔

اس کتاب میں خدانے انسان کوع بی زبان میں مخاطب کیا ہے اور قرآن ہی میں خدانے رسول پاک فیسٹی تھا گواس کی شرح و بیان کا ذرمہ دار بنایا ہے ، ارشاد ہے:

### وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرِلِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(سورةُ النحل آيت £ £)

ﷺ اورہم نے آپ پریقر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو کھول کر بیان کردیں جوان کے لئے نازل کی گئی ہیں اور وہ بھی اس پرغور وفکر کریں۔

معلوم ہوا کہ قر آن کریم کےمضامین کو کھول کر بیان کر دینارسول باک شین کھیا گئا کا فرض منصبی ہےا وراہل علم کو بھی اس پر

کلمات ہابرکت غور وفکر کی دعوت دی گئی ہے،ایک و دسری جگہ ارشا دفر مایا گیا:

#### كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكُ مُلِرَكُ لِيَدَّتَّرُوا النِّتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْآلْبَابِ

تَتَرِيجُكُمْ؟؛ قرآن وہ كتاب ہے جے ہم نے آپ پراتاراہے، بركت والى ہےتا كدانسان اس كى آيات پرغوروفكر كريں اور تا کہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔

چنانچه اہل بصیرت ارباب علم نے قرآن کریم کی آیات پرغورو تدبر کاحق ادا کیا ، الفاظ کی تقیح و تجوید کے طریقے مدوّن کئے ، معانی کی منتیج اورمسائل کی تخریج واشنباط کے قواعد وقوا نمین مقرر کئے ،اس سلسلے میں جو با نمیں حضور بلاڈ عَلَیْا ہے منقول تحییں ان کی حفاظت کی ، پھرعر بی زبان کے قواعد اورمسلمات شرعیہ کورہنما بنا کر الفاظ ومعانی کی وہ بیش قیمت خد مات انجام دیں جن کی نظیر پیش کرنے ہے دنیا کے علمی خزانے عاجز ہیں۔

اوراس طرح قرن اول ہے آج تک قر آن کریم کی بے ثارمخضراورمفصل تفاسیر وجود میں آگئیں ،انہی معتبر تفاسیر میں تفسير جلالين ہے جواوساط علميہ ميں قبول عام كے اعتبار ہے اپنی نظير آپ ہے كہ عہد تصنیف ہے آج تك تسلسل كے ساتھ نصاب تعلیم کا جز ہے۔

اس تفسیر کے دونوں مفسرین علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی رَحِمَهٔ کالنّائاتُعَاكَ نے نہایت مختصرالفاظ میں دقیق اشارات سے کام لیا ہے، اردوز بان میں ان دقیق اشارات کی شرح کی ضرورت تھی ، نہایت مسرت کی بات ہے کہ دارالعلوم دیو بند کے قدیم اور باذوق مدرس برا درمحتر م حضرت مولا نامحمہ جمال صاحب زید مجد ہم نے ادھر توجہ کی اوراب ان کا اھہب قلم اس ضرورت کی چمیل میں مصروف ہے،موصوف دس سال ہے جلالین کا درس دے رہے ہیں،انہوں نے اپنے تدریسی تجر بات اور قر آن فہمی کے معتبر ذوق کی مدد ہے بیخدمت اس طرح انجام دی کہ:

- (الف) عام طور پرمشکل مفردات کی لغوی اور صرفی تحقیق کااہتمام کیا، یعنی صیغه بھی بتایا اور معانی بھی بیان کئے۔
  - (ب) مشکل جملوں کی تر کیب نحوی پرزور دیااوراختلاف کے موقع پرراج صورت کومقدم کیا۔
- (ج) اورسب ہے زیادہ اہم بات بہ کہ جلالین کے مختصر الفاظ میں جوفوا کہ کمحوظ ہو سکتے ہیں ان کی طرف پوری توجہ مبذول کی کے مفسر سے پیش نظر کہاں لغوی تر جمہ ہے ، کہاں ابہام کی وضاحت ہے ، کہاں اجمال کی تفصیل ہے ، کہاں معنی مرادی کی تعیین ہے، کہاں اختلاف کی طرف اشارہ ہے، کہاں تر کیب نحوی کا بیان ہے، کہاں اختلاف میں تربیح کی جانب اشارہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

موصوف نے جلالین کی ترتیبِ تصنیف کے مطابق جلد دوم ہے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے ، وعا ہے کہ پرور دگار عالم اپنے فضل وکرم ہے ان کی خدمت کوطلبہ اور اہل علم کے درمیان قبول عام کی دولت سے سرفراز فرمائے اور بارگاہ خداوند ی میں شرف قبول حاصل کرے ، آمین ۔

> والحمدلله اولاً و آخراً ریاست علی بجنوری غفرله خادم تدریس دارالعلوم دیوبند ۲ارزی الحی۳۲۴ اه

#### مجھ کتاب کے بارے میں

تقسیر جلالین جس کے تقسیری کلمات تقریباً قرآنی کلمات کے برابر ہیں ،اگراس تقسیر کوقر آن کاعربی ترجمہ کہا جائے قو شاید غلط نہ ہوتقریباً وس سال ہے جلالین نصف ثانی کا درس احقر ہے متعلق ہے، اس دس سالہ تدریسی تجربہ ہے ہوئے بخوبی واضح ہوگئی کہ مفسر جلالین نصف ثانی علامہ کیلی اور ان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علامہ سیوطی ہے مخضر مگر جو محت تفسیری الفاظ میں جوفوا کد پیش نظر ہیں ان کی تشریح وتو ضیح ہی جلالین کی اصل روح ہے، جلالین کے سوالات کے پر چول میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیگر باتوں کے علاوہ تفسیری کلمان کے فوائدگی وضاحت بھی مطلوب ہوتی ہے، اس کے چش نظر اساتذ کا دارالعلوم دیو بند کا بیر طریقہ رہا ہے کہ تفسیری کلمات کی وضاحت فرماتے ہیں، تفسیری کلمات کے فوائداً سرچہ جلالین کی شروح وجواشی میں جا بجاضمنی اور منتشر طور پر ملتے ہیں، مگراس کوعنوان اور موضوع بنا کر جس توجہ کی ضرورت تھی اس کی ضرورت اور اہمیت کے مطابق اس پر توجہ نہیں دی جاسکی۔

#### تفسيري كلمات اوران كفوائد

شارح کے فرائفن میں جہاں متکلم کے کلام کی گرہ کشائی اور وضاحت ہوتی ہے وہاں مندرجہ ذیل امور بھی توجہ طلب ہوتے میں چنانچہ علامہ سیوطی اور علامہ محنی نے ان باتوں کی طرف اکثر اجمال واشارات سے کام لیا ہے ان بھی اشاروں کی تونیش اور اجمال کی تفصیل جلالین کودرس میں داخل کرنے کے مقاصد میں ہے ایک اہم مقصد ہے۔

شارح کا مقصد کہیں تو معنی لغوی کی وضاحت ہوتی ہے،اور کہیں مقصد ہعیین معنی ہوتا ہے،اور کہیں مضمن معنی بیان کر کے صلہ کی تقصد ہوتی ہے تا کہ مقصد ہوتا ہے،اور کہیں بیان مذہب کی طرف اش رو بوتا ہے،تو کہیں بیان مذہب کی طرف اش رو بوتا ہے،تو کہیں تیان مذہب کی طرف اش رو بوتا ہے،تو کہیں ترکیب نحوی کاحل، اور کہیں صیغہ کی تعیین وتعلیل پیش نظر ہوتی ہے،تو کہیں کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے،اور کہیں اختلاف قراءت کو بیان کرنا مدنظر ہوتا ہے،تو کہیں شان نزول کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔

پیش نظر شرح میں کوشش کی گئی ہے کہ مذکورہ امور پیش نظر رہیں تا کہ اب تک کی اردوشروحات میں جو کی محسوں ہوتی ربی ہےاس کاکسی حد تک تدارک ہو سکے۔

آج ۱۱ ذی الحبیم ۱۳۳۷ ہے۔ ٹھیک آج ہے دوسال قبل ۱۱ ذی الحجہ ہی کو جب میں نے جلد چہارم کا مقدمہ لکھا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ ان شاء اللّٰہ بیمقدمہ کچھ جزوی حذف واضافہ کے ساتھ جلداؤل میں شامل کردیا جائے گا اللّہ کے فضل وکرم ہے آج وہ دن آگیا کہ جنداؤل طباعت کے مراحل طے کررہی ہے ، سور ہُ کہف ہے آخر تک جلالین کی شرح جمالین کا نصف ثانی تین جیدوں

<(نَئِزَمْ بِبَلِثَىٰ لِ) <

میں مکمل ہوکر آپ حضرات کی نذر ہو چکاہے ،اب نصف اوّل کی پہلی جلد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہوں ،حسب وعدہ مقدمہ جزوی حذف واضافہ کے بعد جلدا وّل میں شامل کیا جارہائے۔

جونکہ جلالین کی تصنیف کا آغاز نصف ٹانی سور ہ کہف ہے ہواتھا شرح میں ای تر تیب کواحقر نے بھی ملحوظ رکھا ہے بیجلد جوآپ کے ہاتھوں میں ہے چوتھی جلد ہے، پانچویں جلد جو کتابت کے مرحلہ میں ہے مراحل طبع ہے آ راستہ ہو کرانشاءاللہ جلد ہی منظرعام پرآ جائے گی، پروگرام سلسل جاری ہے، پوری شرح چیرجلدوں پرمشتمل ہوگی۔ (انشاءاللہ)

چوتھی جلد چونکہ پہلے شائع ہورہی ہےاس لئے مقدمہای سے ساتھ ملحق کردیا گیا ہے،انشاءاللہ جب اول جلد شائع ہوگی تو اس وفت اس مقدمه کو کچھ مزیداضا فوں کے ساتھ اول جلد کے شروع میں شامل کردیا جائے گا ،احقر کی کوشش کس حد تک کا میاب ہے یہ فیصلہ تو ناظرین ہی کر سکتے ہیں ،آخر میں ناظرین ہے درخواست ہے کہ اگر کوئی کی یانلطی محسوں فرمائیں تو احقر کومطلع فر ما نمیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر لی جائے ،ممنون ہوں گا ، نیز ساتھ ہی بیکھی گذارش ہے کہ اس نا کا رہ کودعوات صالحہ میں فراموش نے فرما کمیں اور دعافر ما کمیں کہ اللہ تعالی احقر کی اس حقیری کوشش کو ذخیرہ آخرت فرمائے ، آمین ۔

محمر جمال بندشهری، متوطن مير ٹھ استاذ وارالعلوم ويوبند ١٢/٢١/١٢/١١ اه

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### آغاز كلام

ایک کے مافی اُنضمیر کی تشریح دوسرے کی زبان سے کتنامشکل کام ہے!! جب انسانی قول کی تشریح میں اتنااشکال ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے کلام کی تشریح اس کے بندوں کی زبان قلم سے جتنامشکل ہے، اس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر کبھی مکمل نہیں ہوسکتی ، کیونکہ شارح کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماتن سے زیادہ علم رکھتا ہو، ورنہ کم از کم اس کے برابرتو ہو،اوراس کا تصور بھی کسی بندہ میں قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت سے نہیں کیا جاسکتا۔

شارح اورمفسر کا کام بیہ ہے کہ ماتن کے اختصار کی تفصیل اور اجمال کی توضیح کرے اور اس کے کلام ہے دلیل کو بادلیل کرے ، اس کی بات پرکوئی شبہ یا اعتراض ہوتو اس کو دفع کرے ، اس کے لفظوں کی گرہ کھو لے ، ترکیبوں کی پیچیدگی صاف اور مطلب کی دشوار یوں کومل کرے ، اور اگر کہیں تضاد نظر آئے تو اس کوظیق دے ، اور اس کے ایک قول ہے دوسرے قول کو سیجھنے کی کوشش کرے۔

بیاوراتی شم کےاورطریقے ہیں کہ جن ہےانسانوں کے کلام کو مجھتے اوران کی دشواریوں کوحل کرتے ہیں بیکن قرآن پاک کی تفسیر میںان طریقوں کےعلاوہ کچھطریقے اور بھی ہیں ، جوقرآن ہی کےساتھ مخصوص ہیں۔

قر آن خدا کا کلام ہے جو ۲۳ برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر ہے عرب کی نصیح و بلیغ زبان میں خدا کے ایک برگزیدہ بندہ پر نازل ہوا ،اس میں نظر ہے بھی بین اور مملی تعلیمات بھی ،اس نے ان نظریوں کو خدا کے بندوں کو تمجھایا ،اوران عملی تعلیمات بڑمل کر کے اپنے آس پاس والوں کو دکھایا اور بتایا اور اس لئے کہ وہ کلام کا بہلا مخاطب تھا ،اور اس کے ذریعہ اس کلام کا مطلب دوسروں کو تمجھانا تھا ،اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ وہی اس کلام کے مطالب کوسب سے بہتر تمجھ سکتا تھا ،اور اس لئے وہ اس کلام کا جو مطلب تمجھا اور اپنی تعلیم عمل سے دوسروں کو تمجھایا وہی اس کا تھے اور بے خطا مطلب اور مفہوم ہے ،اس لئے قرآن کو تبجھنے کے مطلب تمجھا اور اپنی تعلیم عمل سے دوسروں کو تعلیم تھیں ہوسکتا ،رسول کی قولی عملی تغلیم سنت کے حامل قرآن تھیں ہوسکتا ،رسول کی قولی عملی تغلیم سنت ہور قرآن کتاب اللہ کے مال کے وہ بنیادی پھر ہیں جن پراسلام کی پوری ممارت کھڑی ہے۔

حامل قرآن علیہ السلام کے بعد قرآن کی فہم میں ان سے تربیت اور فیض پائے ہوئے اشخاص کا مرتبہ ہے جنہوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے ان آیتوں کوسنا، آیتوں کے ماحول کو جانا اور جواس فضاھے آشنا تھے، اور جوآیتوں کے نزول کے وقت موطن وحی میں جلوہ گرتھے، اس کے بعد تابعین کا گروہ ہے جنہوں نے سحابہ کرام سے اس فیض کو حاصل کیا اور خاص طور ے قرآن کی تعلیم کواپنی زندگی کامقصد کھہرایا ، دن رات وہ اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق اوراس کی صرفی ونحوی ترکیبوں کاحل اور کلام عرب سے ہرقر آنی محاورہ کی تطبیق کرتے تھے۔

سیجھ عصد ہے بعض عقلیت ببندوں کا میلان ادھر ہے کہ وہ اس طریقے تفسیر کوروا بی سمجھ کراس کی تحقیر کریں ، حالانکہ دوسر ک حیثیتوں کوچھوڑ کرا گرصرف زبان کو ، ماہراور واقف کا رہی کی حیثیت ہے ان مفسرین بالروایت کو دیکھا جائے تو بھی ان کا مرتبہ ہم اور آ ہے ہے بمراتب او نیجا ہوگا ، یہ کوئی قدامت پرتی کی بات نہیں بلکہ واقعہ کا حقیقی پہلو ہے۔

قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا دوراس طریقہ ہے شروع ہوا، کیکن افسوں کہ غیر ضروری تشریح وتو ضیح کے لئے مسلمانوں نے ان مضامین میں جوقر آن پاک اور پہلے آ مانی صحیفوں میں اشتراک رکھتے تھے، نومسلم اہل کتاب کی طرف رجوع کیا اور ان ہے من من کرامرائیلی روایات کا بہت بڑا حصہ قرآن پاک کی تفسیروں میں بھردیا ،محدثین نے ان اسرائیلیات ہے اوران سے منت کرامرائیلی روایا ہے ، اوراس لئے وہ حصہ ہماری تفسیروں کا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بہت حد تک مضراور قرآن سے حصہ عماری تفسیروں کا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بہت حد تک مضراور قرآن سے صحیحے مطلب سمجھنے میں عائق ہے۔

کسی کتاب کاصیح مطلب بیجھنے کے لئے سب ہے اہم چیزاس کتاب کی زبان اوراس زبان کے قواعد کی پیروی ہے یہ کسی طرح درست نہ ہوگا کہ ہم عقلیت کے جوش میں اس کتاب کے سی فقر ہ کی تشریح کے لیے اس زبان کی لغت اور قواعد میں میں اس کتاب کے سی فقر ہ کی تشریح کے لیے اس زبان کی لغت اور قواعد میں اس بیا انتہا تھا ہوگئی کی فہرست تسکیدن کر سیس ، استبعادات عقلی کی فہرست ہرزمانہ میں گھٹی اور بڑھتی رہی ہے ، اس لئے قرآن پاک کی تغییر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکا ، تا ہم اس میں شک نہیں کہ ہرزمانہ کا ماحول دو سرے زمانہ ہے الگ ہوتا ہے عقلی مسلمات اور زمانہ کا غیر محصوص عقائد ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ، اس بیر کرنا نہ کا اور خواجہ کی تغییر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکا ، تا ہم اس میں شک نہیں کہ ہرزمانہ کا اور اور مرے ذمانہ کے لوگ ہر کتاب کے مفہوم و معنی کے بیجھنے میں اس زمانہ کو قرات نے قطع نظر کرنا کسی طرح ممکن ہی نہیں ، ہرزمانہ کے لوگ لئے ہرکتاب کے مفہوم و معنی کے بیجھنے میں اس زمانہ کے موثر ات نے قطع نظر کرنا کسی طرح ممکن ہی نہیں ، ہرزمانہ کے لوگ اپنے بی زمانہ کے موثر آت کے مطابق اس کے خالم اور جزئی علم اور جزئی علم اور جوزی کے خالف اور دو ہم کسی نہیں کی ایا جاسکا ، اس لئے کہ اگر کلاص اہل علم اور کے کلام میں جس کا علم اور زبان کے لغت وقواعد کے خلاف نہ ہوتو ہے معلی میں اس طرح کر سکیں کہ وہ متکلم کے اصول متواتر ہوئی ، الفوز الکبیر ، مطبوعہ مکتب ججاز د یو بند کے صفح کا ایک بند جوزی ہوتی ، الفوز الکبیر ، مطبوعہ مکتب ججاز د یو بند کے صفح کا ایک ہدید فی بائی ہوتی ہوتو ہے معکب کے اس کی مذہود کی بائی ہوتی ہوتا ہے ۔

والتفسير بالرأى: هو التفسير بالهواى والتفسير من عند نفسه، بحيث يوجبُ تغييرًا لمسئلة المسئلة ا

ای بناء پراس زمانہ ہے جب ہے مسلمانوں میں عقلیات کا رواج ہوا، اس نظریہ ہے بھی قرآن پاکی تفییہ یں تھی گئیں، معتزلہ میں ابومسلم اصفہانی کی تفییر اور قاضی عبد الجبار معتزلی کی تنزیبہ القرآن اور اہل سنت میں ابومنصور ماتریدی کی تاویلات اور امام ابن فورک کی مشکلات القرآن اور امام محمد غزالی کی جواہر القرآن اور سب ہے آخر میں امام فخر الدین رازی کی تفییر کمیرا ہے اپنے زمانہ کے مؤڑات کی بہترین ترجمان میں، سرسیدا حمد خان نے ہندوستان میں اور مفتی محمد عبد فی مصرمیں اور قوب کی اور قرآن مجمد کی آئی بالفرض سرسید کی نفیر میں اور قرآن مجمد کی آیات کی اپنے زمانہ کے خیالات کے مطابق تفییر کی کوشش کی ، اگر بالفرض سرسید کی نبیت خیر بھی ہو، مگر افسوں کہ ان کے حسن نیت کے مطابق ایکے علم کا پاید نہ تھا ، اور نہ ان کوعر بی زبان کے لغت وادب پر مبور شمان سے اس کے خیالات ان کی غلطیاں ان کی صحت سے زیادہ ہو کمیں ، اور خصوصاً فطرت اور قوا نمین فطرت کا جو تخیل ان کے زمانہ میں چھا یا ہوا تھا ان کی غلط بیرو کی نے ان کو جاد ہو تن ہے ہٹا دیا۔

ال کے بعدمصر میں سیدرشیدرضا اور ہندوستان میں مولا نا عبدالحمید فراہی کا دورشروع ہوا، یہ دونوں گواصول میں مختلف تنے مگر نتیجہ میں بہت حد تک متفق تنے، رشید مرحوم آیات وروایات کی چھان مین کر کے آیات کوروح عصری کے مطابق کرتے تنے، اور فراہی ریجھٹکلالڈ نقعالی خود قرآن پاک کے نظم ونسق اور قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی تطبیق اور کلام عرب کی تصدیق سے مطالب کوحل کرتے تھے۔

ای زمانہ میں مصرمیں دواورتفسیروں کی تالیف شروع ہوئی ،ایک نے تعلیم یافتہ فاصل فرید وجدی کے قلم ہے ، دوسر ہے ایک ایک ایسے فاصل کے قلم ہے جو پورپ کے علوم وفنون اور ترقیات سے پوری طرح واقف اورا پنے گھرکی قدیم دولت سے بھی آشنا تھے یعنی حضرت شخ طنطا وی دئے مگر گفتائی جو ہری جو جامعہ مصربیا ور مدرسہ دارالعلوم میں ایک زمانہ تک علوم وفنون کی حضرت شخ طنطا وی دو ہری کی تفسیر کی اصل غایت مسلمانوں کو نئے علوم وفنون کی طرف متوجہ کرانا اور مسلمانوں کو نئے علوم وفنون کی طرف متوجہ کرانا اور مسلمانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کا بیتنزل اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک وہ جدید سائنس اور دوسر ہے نئے علوم اور یورپ کے جدید آلات اور علمی ومادی قوتوں ہے مسلم نہ ہول گے۔

سیدصاحب کے بعدای خیال نے تذکرہ کی صورت اختیار کر لی تھی گرافسوں کہ جو تلطی سرسید ہے ان کے زمانہ میں ہوئی وہی صاحب تذکرہ ہے اپنے زمانہ میں ہوئی ، مسلمانوں کو پورپ کے علوم وفنون اور مادی قو توں کی تحصیل کی طرف متوجہ کرنا بالکل صحیح ہے مگرائ کے لئے میہ بالکل ضروری نہیں کہ ہم اپنے چودہ سو برس کے سرمایہ کو نذر آتش یا دریا برد کردیں اور پہلے کے سارے مفسرین ، اہل لغت ، اہل قواعد اور اہل علم کو ایک سرے ہے جاہل ، دیمن اسلام اور احمق کہنا شروع کردیں ورنہ آئندہ جب زمانہ ورق بیلئے گا، مؤثر ات اور ماحول میں تغیر ہوگا تو ان خوش فہموں کی تفسیریں اور تا دیلیں بھی ایسی ہی غلط اور دور از کا رنظر آئیں گی جیسی آج ان کی نظر میں امام ماتریدی اور امام زالی ، اور امام رازی کی تفسیریں معلوم ہوتی ہیں۔

خدا کا کلام بحرنا پیدا کنار ہے بھلا اس کی موجوں کی گنتی کون کرسکتا ہے؟ بس جس کو جو پچھ نظر آتا ہے وہ ایما نداری اور دیا نتداری کے ساتھ اس کی تشریح کرے لیکن جو پچھا گلوں کونظر آیا اس کونا دانی اور جہالت نہ کیے اور جو آئندہ نظر آ

﴿ ﴿ لِأَمْزُمُ بِبَاشَهُ ﴿ ﴾ -

اس کاا نکار نہ کریں اورصرف اپنی ہی نظر کی وسعت کو جوز مان ومکان کی قیود وحدود میں گھری ہے تحقیق کی انتہا اور صحت کا معیار قر ارنہ دیے لیں۔

امت محمد یعلی صاحبها الصلوق والسلام کا اس پراجماع ہے کہ حدیث قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرااہم ما خذہ ہوئیکن بیسویں صدی ہے آغاز میں جب مسلمانوں پرمغربی اقوام کا سیاسی ،نظریاتی تسلط بڑھاتو کم علم مسلمانوں کا ایساطبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بیحد مرعوب تھا، وہ یہ مجھتاتھا کہ دنیا میں ترقی ،تقلید مغرب کے بغیر حاصل نہیں ہو عتی لیکن اسلام کے بہت ہو احکام اس کے راستہ میں رکا وٹ بنے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے مغربی افکار ہے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے اسلامی احکام میں تحریف کا سلسلہ شروع کیا اس طبقہ کو اہل تجد دکہا جاتا ہے ، ہندوستان میں سرسیدا حمد خال ،مصر میں طاحسین اور ترکی میں ضیا گوگ الب اس طبقہ کے رہنما ہیں ،ان حضرات نے مغربی افکار ہے متاثر بلکہ مرعوب ہوکر ججیت حدیث کا افکار کیا اورتفسیر کے مفتی علیہ اصولوں کو خیر باد کہہ کرا ہے خیالات کے مطابق تغییر یہ بھی کیس ۔

### قر آن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک غلط ہمی کاازالہ

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تفییر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لئے صرف عربی زبان جان لیمنا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے،افسوس ہے کہ پچھ عرصہ ہے مسلمانوں میں بیہ خطرناک و باچل پڑی ہے کہ بہت ہے لوگوں نے صرف عربی زبان پڑھ لینے کونفسر قرآن کے لئے کافی سمجھ رکھا ہے، چنانچہ جوشخص بھی معمولی عربی پڑھ لیتا ہے بازخود مطالعہ کر لیتا ہے وہ قرآن کریم میں رائے زنی شروع کردیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی بازخود مطالعہ کر لیتا ہے وہ قرآن کریم میں رائے زنی شروع کردیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شد، بدر کھنے والے لوگ نہ صرف من مانے طریقہ پرقرآن کریم کی تفییر شروع کردیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکا گئے ہیں اور بڑے بروجا تے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف صرف ترجمہ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کوقرآن کا عالم سمجھنے غلطیاں نکا گئے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پرتنقید کرنے ہے نہیں چو کتے۔

ے ہیں در برسے برسے برسے کے بیات ہے ہے۔ یہ انتہائی خطر ناکے طرز عمل ہے جودین کے معاملہ بین نہایت مہلک گمراہی کی طرف خوب اچھی طرح سمجھ لیمنا چا ہے کہ یہ انتہائی خطر ناکے طرز عمل ہے جودین کے معاملہ بین نہایت مہلک گمراہی کی کر بان سیکھ کر ہے جاتا ہے، و نیوی علوم وفنون کے بارے میں برخض اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈ یکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لیے تو و نیا کا کوئی صاحب عقل اسے ؤاکٹر شاہم نہیں کرسکتا اور نہا ہی جوان اس کے حوالہ کرسکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈ یکل کا لیم میں با قاعدہ تعلیم ونز بیت حاصل نہ کی ہواس لیے کہ ڈاکٹر بنے کے لئے صرف انگریزی سیکھ لیمنا کا فی نہیں ، اس طرح انجینئر نگ کی کتابوں کے مطالعہ سے انجینئر نہیں بن سکتا ، جب ؤاکٹر اور انجینئر بنے کے لئے میکٹری شرائط ضروری میں تو آخر قرآن وصدیث کے معاملہ میں صرف عربی سیکھ لیمنا کیسے کا فی ہوسکتا ہے؟ آخر قرآن وسنت ہی است لا وارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح ونشیر کے لئے کسی علم وفن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہو؟ اوراس کے معاملہ میں جوشی چا ہے رائے زنی شروع کرے۔

**∈** (مَكَزَم بِبُلتَهُ لِيَ

### وَلَقَدُيَتَ رَنَا الْقُرْ إِنَ لِلدِّكْرِ كَالْحِي مطلب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خودار شاد فر مایا ہے وَلَقَدُیکَوْنَاالْقُوْانَ لِلِیَاکُو اور بلاشہ ہم نے قرآن کو نصیحت عاصل کرنے کے لئے آسمان کردیا ہے اور جب قرآن کریم آسمان کتاب ہے تواس کی تشریح کے لئے کسی لمبے چوڑ ہے ملم وفن کی ضرورت نہیں ،لیکن سیاستدلال ایک شدید مغالطہ ہے جوخود کم فہمی اور سطحیت پر بینی ہے ، واقعہ سے ہے کہ قرآن کریم کی آیات دوشتم کی ہیں ،ایک وہ جن میں عام نصیحت کی با تیں اور سبق آموز واقعات اور عبرت وموعظت کے مضامین بیان کئے آیات دوشتم کی آیات بلاشبہ آسمان ہیں ،اور جو خص بھی عربی ہے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے ، گئے ہیں ،ای شتم کی آیات بلاشبہ آسمان ہیں ،اور جو خص بھی عربی ہے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے ، فرکورہ بالا آیت میں ای شتم کی تعلیمات کے بارے میں سے کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسمان کر دیا ہے ، چنا نچ خوداس آ بیت میں انفظ لِللَّدِ مُحَور اس آیے۔

اس کے برخلاف دوسری قتم کی آیات وہ ہیں جواحکام وقوا نین، عقائداور علی مضامین پر شتمل ہیں، اس قتم کی آیات کا ملاقہ بمجھنا اور ان سے احکام مستبط کرنا بر شخص کا کامنہیں، جب تک کداسلامی علوم ہیں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو، بہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رکھ کا مستبط کرنا بر شخص کا کامنہیں، جب کیاں وہ آخضرت بین فقیل کے جامل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے، علامہ سیوطی رکھ کی تعلیم با قاعدہ حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثان بن کہ جن حضرات صحابہ نے آخضرت بین فیل کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم با قاعدہ حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثان بن عفان و تعمل الله بن مسعود و تعمل کہ تاکہ کہ جب وہ آخضرت بین کہ جب وہ آخضرت بین کہ بندہ وہ آخضرت بین کہ جب تک کہ ان آبیوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آخضرت بین کہ بندہ وہ آبی سے تو آن اور عبدالله بن مسعود و تعمل کہ جب تک کہ ان آبیوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آخضرت بین کہ میں اور ممل باتوں کا احاطہ نہ کر لیس، وہ فرماتے ہیں کہ موضل کے مال لگور آن و العِلْم و العِمْم کے مقال کہ تھا گھا گھا کہ میں ہوا تا اور مین داخہ میں روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر مقطل کے تارہ وہا گھا کے میں مواد کے مارہ وہا تا ہاں کو کہ اور مستداخد میں حضرت انس تعقل تفایق فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو تحض سورہ بقرہ اور وہ انس کو کا نفار کیا کہ ان کہ میں ہو کہ اور مستداخد میں حضرت انس کو کا نفار کا گھا گھا کہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو تحض سورہ بقرہ اور وہ آل عمران بڑ جہ لیتا ہماری نظر میں اس کا مرتبہ بہت بلندہ وہا تا۔

را بھان سورہ آل عمران بڑ جہ لیتا ہماری نظر میں اس کا مرتبہ بہت بلندہ وہا تا۔

را بھان

غور کرنے کی بات رہے ہے کہ بیر حضرات صحابہ رئیجَالنظیہ جن کی مادری زبان عربی تھی جوعربی کے شعر وادب میں مہارت تامہ رکھتے تتھےاور جن کو لمبے لمبے تصیدے معمولی توجہ سے از برہوجاتے تھے ،انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اوراس کے معانی سمجھنے کے لئے اتن طویل مدت کی کیاضرورت تھی ،اس کی وجہ صرف ریھی کہ قرآن کریم اوراس کے علوم سکھنے کے لئے صرف عربی زبان

<u> [(مَئزَم بِبَاشَن </u>

کی مہارت کافی نہیں تھی بلکہ اس کے لئے آنخضرت بیٹی تھیں کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھا ناضروری تھا، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام دَحَوَلَقَائِنَا اُلَّا اُلَّا اُلَّا کَی مہارت اور نزول وقی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود (عالم قرآن) بننے کے لئے باقاعدہ حضور بیٹی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے بیننگڑوں ہزاروں سال بعدع بی کی معمولی شد بگہ بیدا کرکے یاصرف ترجمہ دیکھ کرمفسرقرآن بننے کا وعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوس ناک نداق ہے؟ ایسے بیدا کرکے یاصرف ترجمہ دیکھ کرمفسرقرآن بنے کا وعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوس ناک نداق ہے؟ ایسے لوگوں کو جواس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں سرکار دوعالم بیٹی تھی کا بیار شاداچھی طرح یا در کھنا چاہئے۔

مَنْ تَكلَّمَر فِی الْقُرْ آنِ بِرَ أَیِهٖ فاَصَابَ فَقَدْ اَنْحِطاً حِثْخُص قرآن کے معاملہ میں (محض) اپنی رائے سے ً نفتگوکرے اور اس میں وہ کوئی شجے بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ (ابو داؤد، نسانی، از اتفاذ ۲۷۹/۲)

محمد جمال بلندشهری متوطن شهرمیر تُھ استاذ دارالعلوم دیو بند ۲۲ ۱۳۲۲/۱۳۲۲ھ

### مُعْتُلِمُّيُ

### وحی کی ضرورت

آخریہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند سورتی ، آسان زمین ، ستاروں اور سیاروں کا ایسامحیرالعقول نظام پیدا کیاوہ اپ بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کرسکے کہ جس کے ذریعہ انسانوں کوان کے مقصد زندگی ہے متعلق بدایات دی جاسکیس ، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پرایمان ہے تو پھر یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑ ا ہے ، بلکہ ان کی رہنمائی کے لئے کوئی با قاعدہ نظام ضرور بنایا ہے ، پس رہنمائی کے اس با قاعدہ نظام کا نام وحی رسالت ہے ، اس سے صاف واضح ہے کہ وجی ایک و بنی عقیدہ ہی ۔ را یک عقلی ضرورت بھی ہے ، جس کا انکار در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ ہرمسلمان اس بات ہے بخو بی واقف ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان و آز مائش کے لئے بھیجا گیا ہے ، اور اس کے ذمہ بچھ فرائض عائد کر کے پوری کا ننات کو اس کی خدمت میں با ہوا ۔ طہ یا بلاوا سط لگادیا ہے۔

لہٰذاانسان کے دنیامیں آنے کے بعد دوکام ناگزیر ہیں،ایک بید کہ دوہ اس کا ئنات سے جواس کے چاروں طرف پَھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک کام لے،اور دوسرے بید کہ اس کا ئنات کواستعال کرتے وفت احکام خداوندی کو مدنظرر کھے اور کوئی ایس حرکت نہ کرے جواللّٰہ کی مرضی کے خلاف ہو۔

ان دونوں کا مول کے لئے انسان کونلم کی ضرورت ہے، اس لئے کہ علم کے بغیر کا نئات ہے صحیح طور پر فا کدہ اٹھا ناممکن نہیں، نیز جب تک اس کو بیمعلوم نہ ہو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور کن کا مول کو وہ پہنداور کن کو ناپیند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے نئے اللّٰہ کی مرضی پر کاربند ہوناممکن نہیں۔

چنانچاللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعہ اسے مذکورہ چیزوں کاعلم ہوتا ہے، ایک انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ ہے، جو کہ آئکھ، کان، ناک، زبان اور کمس ہیں جو پور ہے جسم میں قدرت نے ودیعت فرماد ہے ہیں، قوت باصرہ آئکھ میں، قوت سامعہ کان میں، قوت شامہ ناک میں، قوت ذا گفتہ زبان میں، اور قوت لامسہ پورے جسم میں، بیقوت پورے جسم کے اعتبار سے ہاتھوں میں اور ہاتھوں میں بھی انگلیوں میں اور انگلیوں میں سے اور تنگلیوں میں جی انگلیوں میں کا علم حواس سے انگشت شہادت میں سب سے زیادہ ہے، دوسری چیز عقل ہے اور تیسری وتی، چنانچا نسان کو بہت میں چیزوں کا علم حواس

خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے اور بہت سی چیز وں کاعلم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور جو باتیں ان دونوں کے ذریعیہ معلوم نہیں ہوسکتیں ان کاعلم وحی کے ذریعیہ عطا کیا جاتا ہے۔

علم کے ان مذکورہ بینوں ذرائع میں ترتیب پنھائی ہے کہ ہرایک کی ایک خاص حداور خصوص دائرہ کارہے، جس ہے آئے وہ کامنہیں دیتا، چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس خسے ظاہرہ سے معلوم ہوتی ہیں، ان کاعلم محض عقل ہے نہیں ہوسکتا، مثلاً آپ کے سامنے ایک خض بیٹے اہوا ہے، آپ کو اپنی آگھ کے ذریعہ یہ معلوم ہوگیا کہ بیانسان ہے اوریہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس کا رنگ گورا یا کہ اس کے بیان آگر بہی با تیں آپ اپنے حواس کو معطل کر بے کھش عقل سے معلوم کرنا چاہیں، توبینا ممکن ہے، اس طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعہ ہوتا ہے وہ محض حواس خاہرہ سے معلوم نہیں ہوسکتیں، مثلاً اس شخص کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مال ضرور ہے، نیز آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو جو دئییں ہوسکتیں، عقل یہ بتارہی ہے کہ یہ مخص خود بخود پیدائیں ہوسکتیں اب اگر ہے اس کے پیدا کرنے والے کود کھے سے ہیں، گرآپ کی عقل یہ بتارہی ہے کہ یہ مخص خود بخود پیدائیں ہوسکتیں، اس اگر نہا ہو بیونی توبیم کمن نہیں ہوسکتیں، اس اگر بات کے بار کے بیانہ کی مسلم کوانی عقل کے بجائے اپنی آئھ سے یا کان سے یا ناک سے حاصل کرنا چاہیں توبیم کمن نہیں ہوسکتیں ہو ۔

غرض ہے کہ جہاں تک حواس خمسہ کاتعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرسکتی ،اور جہاں حواس خمسہ جواب دید ہے ہیں و ہیں ہے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے یہ بھی ایک حدیر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت می باتیں ہیں کہ ان کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے یہ بھی ایک حدیر جا کر رک جاتی ہے ،اور بہت میں ایس کے اس کے حاصل ہوسکتا ہے اور نہ عقل سے مثلاً عقل نے یہ تو بنا دیا کہ اسے ضرور کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے ذمہ پیدا کرنے والے کے کیا فرائض ہیں؟ اور اس کا کونسا کام اللہ کو پہندا ورکونسا نا ہوں کے لئے ایس کہ جوز ربعہ تعین کیا ہے ہیں کہ ان کا جواب دینے کے لئے اللہ نے جوذ ربعہ تعین کیا ہے اس کا نام وی ہے۔ (علوم الغران)

اس ہے واضح ہوگیا کہ وحی انسان کے لئے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جواہے اس کی زندگی ہے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل وحواس کے ذریعہ طانہیں ہوتے ، حالانکہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنا اس کے لئے ضرور ی ہے ، اور ذکورہ تشریح ہے ہے بات واضح ہوگئی کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں ، بلکہ اس کی ہدایت کے لئے وحی الہی ایک نا تریضرور ہے ، اور چونکہ بنیا دی طور پر وحی کی ضرور ہے بیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کا منہیں ویتی ، اس لئے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل ہے ہو بی جائے ، جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہیں بلکہ حواس کا کام ہے ، اس طرح بہت ہے دبئی معتقدات کا علم وینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہوران کے اوران کے بیا بعض اوقات نہ صرف یہ کہ درہنمائی نہیں کرتے بلکہ غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں ، مثلاً اس ورست نہیں ، بلکہ یہ دونوں ذریعۂ علم بعض اوقات نہ صرف یہ کہ درہنمائی نہیں کرتے بلکہ غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں ، مثلاً اس مختص کو جس کے جسم میں خلط صفراء غالب ہوگئی ہر چیز پیلی نظر آتی ہے ، حالانکہ واقعہ ایسانہیں ہوتا ، یا مثلاً احول کو ایک کے دو

نظر آتے ہیں، ای طرح بعض اوقات میٹھی چیز کڑوی اور کڑوی معلوم ہوتی ہے، اور اگر قوت سامعہ میں خلل واقع ہوجائے تو مختلف شم کی آوازیں آنے گئی ہیں حالا نکہ خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔

عقل اگر چەمعلومات كاانهم ذرىعة ہے تگريدكوئى ضرورى نہيں كەعقل بميشة درست نتیج ہی پر پہنچ ،اگرعقل بميشة درست نتیج پر پہنچ ،اگرعقل بميشة درست نتیج پر پہنچ ،اگرعقل بميشة درست نتیج پر پہنچ ،اگرعقل بمينا ہے اور دوسراس كی پہنچا كرتی تو عقلاء كے درميان كسى مسئلة ميں اختلاف نه ہوتا حالانكة ايك ہى مسئلة ايك عاقل اس كو درست كہتا ہے اور دوسر ہے صد كو درست كہتا ہے اور دوسر ہے وقت ميں ايك بات كو درست كہتا ہے اور دوسر ہے وقت ميں اس كی ضد كو درست كہتا ہے ،اس ہے معلوم ہوا كہ عقل كوئى آخرى معيار نہيں بلكة عقل كاا يك محد و دوائر ؤكار ہے۔

#### آخری معیاروجی ہے

حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ کی پرواز کی ایک حدہے، ہرایک کا ایک دائر وعمل ہے،ان میں ہے کوئی بھی اپنی حدہے آ گے کا منہیں کرسکتا،مثلاً آنکھے و مکھے کر،آپ بیتو بتا کتے ہیں کہ دارالعلوم کی مسجد رشید سفید پیقر کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت مسجد ہے، اس کے فلک بوس دومنارے ہیں ،مگریہی کام آپ کان ہے لینا چاہیں یا آئکھ کے بجائے کان ہے آپ مسجد رشید کی خوبصورتی اور رنگ معلوم کرنا جا ہیں تو آپ کو مایوی ہوگی ، ای طرح آپ آنکھ یا کان یا ناک ہے یہ معلوم کرنا جا ہیں کہ بیمسجد رشیدخود بخو د وجود میں آ گئ ہے ، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کان یا آ نکھ یا ناک اس کا جواب نہیں دے سکتے ،اس لئے کہ بیہ بات ان کے دائر ہ کارہے باہر کی چیز ہے، بیاکا معقل کا ہے،عقل بتاسکتی ہے، بیمسجد رشیدخود بخو د وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا بنانے والا نہایت ہوشیار اور اپنے فن کا ماہر شخص ہے، اسی طرح عقل کا بھی اپنا ا یک دائر ۂ کار ہے جہاں حواس خمسہ ظاہرہ کی حدثتم ہوجاتی ہے، وہاں سے عقل کی برواز شروع ہوتی ہے، مگراس کی برواز بھی ایک حدیر پہنچ کررک جاتی ہے، مذکورہ ذرائع معلومات کےعلاوہ ایک ذریعہ اوربھی ہے جس کووحی کہا جاتا ہے،اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں عقل کی پروازختم ہوجاتی ہے، وحی کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ،اس لئے کہوحی الٰہی رہنمائی ہی وہاں کرتی ہے جہاں عقل ہتھیارڈ الدیتی ہے، جولوگ وحی الٰہی کوشلیم نہیں کرتے وہ غلط اور سیجے کا تمام تر دارومدار مقتل ہی پرر کھتے ہیں ،حالا نکہ نہ توعقل آخری معیار ہے اور نہ اس کالگا بندھا کو کی ضابطہ ہے نیز اس کی بروازبھی محدود ہے،اگرآ پعقل ہے اس کے دائز ہُ کار ہے باہر کی بات معلوم کریں گے تو نہصرف ہے کہ وہ تھیج جواب نہیں دے گی بلکہ وہ خود بھی شکست وریخت کا شکار ہوجائے گی ،جس طرح کہا گرکوئی شخص سونا تو لنے کے کا نئے ہے گیہوں کا بھراہوا بورا تو لنے <u>لگے</u>تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بورا تلنے کے بچائے وہ کا نٹا خودٹوٹ پھوٹ کر برابر ہوجائے گااورلوگ تو لنے والے کو بھی ہے وقوف اور احمق بتا ئیں گے۔

تاریخ انسانی میں عقل نے بےشار مرتبہ دھو کے کھائے ہیں ،اگرعقل کوآ زاد حچوڑ ویا جائے تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ

= (نِصَّزَم پِسَينشَ لِنَ

ہے، بلکہ اگر اس کے خلاف ہوتا تو خلاف عقل ہوتا۔

#### کیاحقیقی بہن ہے نکاح کرناعقل کے عین مطابق ہے؟

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال پہلے مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہواتھا جو باطنی فرقہ کے نام ہے مشہورتھا ،اوراس کوقر امط بھی <u>کہتے تھے</u>،اس فرقہ کا ایکمشہور پیشوا گذرا ہے جس کا نام عبیداللہ بن حسن قیروانی ہے،اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کوزندگی گذارنے کے لئے مدایات دی ہیں ،اس میں وہ لکھتا ہے:

''میری سمجھ میں بیے بے عقلی کی بات نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں بڑی خوبصورت سلیقہ شعارلڑ کی ، بہن کی شکل میں موجود ہے،اور بہار کے مزاج کوبھی مجھتی ہے،اس کی نفسیات سے بھی بخو بی واقف ہے کیکن بیہ بےعقل انسان اس بہن کا ہاتھ ایک اجنبی شخص کو بکڑادیتا ہے،جس کے بارے میں ریجھی نہیں معلوم کہاس کے ساتھ اس کا نبھا ؤ ہوسکے گایا نہیں؟ وہ مزاج سے واقف ہے یانہیں؟ اورخو داپنے لئے بعض اوقات الیمالڑ کی لے آتا ہے کہ جوحسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور سلیقہ شعار ی کے اعتبار ہے بھی اور مزاج شناسی کے اعتبار ہے بھی اس کے ہم یا نہیں ہوتی ۔

میری سمجھ میں بیہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دیدے اور اپنے لئے ایک ایسی چیز لے آئے کہ جواس کو پوری راحت بھی نہ دے سکے، یہ توعقل کے بالکل خلاف ہے،لہذا میں اپنے ہیروؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی ہے اجتنا ب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر میں ہی رکھیں''۔

(الفرق بين الفِرق للبغدادي: ص ٨١)

#### عقلی جواب ناممکن

آپ اخلاقی طور پراس کےنظریہ پرجتنی بھی جا ہیں لعنت بھیجیں الیکن کیا خالص عقل کی بنیاد پر جووجی الہی کی رہنما گی ہے آزاد ہو،جس کووجی الہی کی روشنی میسر نہ ہواس کے استدلال کا جواب خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک دیا جاسکتا ہے؟

#### عقل کووحی الہی کی روشنی کے بغیر آخری معیار مجھنے کا بھیا نگ نتیجہ

گیار ہویں صدی عیسوی کے کلیساہے جب وہ دین امور کا ذمہ دارتھا، ایک بھیا نگ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنی مقدس کتابوں میں ان تاریخی ، جغرافیائی اور طبقاتی نظریات اورمشہورات کو داخل کر دیا جواس زمانہ کی تحقیقات اورمسلمات سمجھے جاتے تھے ، انسانی علم وعقل کی رسائی اس ز مانه میں اس حد تک ہوئی تھی 'لیکن وہ درحقیقت انسانی علوم وعقل کی آخری حدیثھی 'مگراس کوآخری سمجھ لیا گیا تھا، انسانی عقل کاسفر چونکہ بتدرنج جاری ہے اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنے والانظریہ گذشتہ نظریہ کی تر دید کردیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی ہرمنزل عارضی ہوتی ہے،اس پر کوئی پائیدار عمارت قائم نہیں کی جاسکتی،ورندریت کی دیوار کی طرح کھسک کرمنہدم ہوجائے گی۔

ارباب کلیسانے غالبًا نیک نیتی ہے ایسا کیاتھا،ان کا مقصد غالبًا پیٹھا کہ اس ہے ان آ سانی کتابوں کی عظمت شان اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا، کیکن آ گے چل کی یہی چیز ان کے لئے وبال جان اور مذہب وعقلیت کے اس نامبارک معرکہ کا سبب بن گئی جس میں مذہب نے شکست فاش کھائی ، چونکہ کلیسا نے مذہب میں عقلی علوم کی آمیزش کر لی تھی اس لئے اس شکست کا نتیجہ بیہ ہوا کہ یورپ میں اہل مذہب کا ایسا زوال ہوا کہ جس کے بعد اس کا عروج نہ ہوسکا، اس سے زیادہ افسوسناک بات بیہوئی کہ یورپ لادینی ہوگیا۔

#### عقلیت بیندوں پرکلیسا کے مظالم

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یورپ میں عقلیت پہندی کا کوہ آتش نشاں بھت چکا تھا، علاہ طبعیات اور تقلید کی زنجری تو رہ کے سے ، انہوں نے ان ہے اصل نظریات کی تر دید کی جن کو کلیسا اور اہل ند بہب نے اپنی مقدس کتابوں میں داخل کر لیا تھا اور ان پر سے مجھے ایمان لانے ہے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے ند بھی صلقوں میں قیامت بر پا ہو گئی تھی، ازب کلیسا نے جن کے ہاتھوں میں اس وقت زمام اقتد ارتھی ان محققین اور ماہر بن طبعیات علاء کی تکفیر کی اور انکو ملاحدہ اور مرتدین کی صفوں میں شامل کر کے دین میسی کی حفاظت کے لئے ان کا خون بہانے کی اجازت دیدی ، ایمر جنسی اور فوری عدالتیں مرتدین کی صفوں میں شامل کر کے دین میسی کی حفاظت کے لئے ان کا خون بہانے کی اجازت دیدی ، ایمر جنسی اور فوری عدالتیں قائم کی گئیں ، ان عدالتوں میں ایک اندازہ کے مطابق تین لاکھ لوگوں کو سزائے موت دی گئی جن میں ہیں ہزار افراد کو زندہ جلایا گیا ، آئیس زندہ جلائے جانے والوں میں جیئت اور طبعیات کے مشہور عالم برونو (Brunoe) بھی شامل ہے ، جس کا سب عیرا جرم کلیسا کے زد دیک سیقا کہ وہ اس کرہ ارض کے علاوہ اور وہری دنیا وَں اور آباد یوں کا بھی قائل تھا ، اس طبعیات کی موجود میں حقال کو برمعالم میں یہ بالکل واضح ہوجاتی ہے معقل انسانی وی الہی کی روشی سے بغیر آخری معیار تبیع ہوجاتی ہے دعقل انسانی وی الہی کی روشی کے بغیر آخری معیار تبیس ہے ، جن لوگوں نے عقل کو برمعالم میں آخری معیار تبیع ہوجاتی ہے دعقل انسانی وی الہی کی روشی کے بغیر آخری معیار تبیس ہے ، جن لوگوں نے عقل کو برمعالم میں آخری معیار تبیوں نے قدم قدم پر محلور کی کھائی ہیں۔

#### تاریخ حفاظت قر آن

قر آن کریم چونکہ ایک بی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوااس لئے میمکن نہیں تھا کہ شروع بی ہے اسے کتابی شکل دیکر محفوظ کرلیا جائے ، چنانچہ ابتداءاسلام میں قر آن کی حفاظت کے لئے سب سے زیادہ زورحافظہ پر دیا گیا ،گر چونکہ محض حفظ کی صورت میں نسیان کا امکان رہتا ہے اس لئے حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت کا بھی اہتمام کیا گیا۔

جمع وترتیب کا کام بھی آپ ﷺ کی ہدایت اورنگرانی میں ہور ہاتھا،اییا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کیف ماآنفق جہاں چاہالکھ دیا، مثلاً جب غیر اولی الضور کے الفاظ نازل ہوئے تو آپ ﷺ نے نہ صرف بید کہ فورا قلمبند کرنے کا حکم فر مایا بلکہ بیہ بھی فر مایا کہ اس کو فلاں آیت کے بعد لکھو، چنانچہ آنخضرت ﷺ کی وصال کے بعد سلسلہ وقی بند ہوالیکن اس وقت آپ ﷺ کی موجودگی میں سلسلہ وقی جاری رہنے کی وجہ ہے درمیانی اضافوں کی گنجائش تھی اس لئے کتابی شکل میں نہ تھا۔

علامة تسطلانی فرماتے ہیں وقد کان القر آن مکتوباً فی عهدہ صلی الله علیه و سلمرلکن غیر مجموعة فی موضع واحد یعنی قرآن آپ ﷺ کے عہد میں مکمل طور پر لکھا جاچکا تھا البتہ یکجا تمام سورتوں کی شیرازہ بندی نہیں تھی۔

#### حضرت ابوبكرصديق رَضِحَانَللُهُ تَعَالِاعَيْهُ كَعهد ميں تاریخ حفاظت قرآن

حضرت ابو بکرصدیق و تفکاند گفتان کے عبد خلافت میں بمامہ کے مقام پر مدی نبوت مسلمۃ الکذاب ہے ایک خول رہز جنگ ہوئی جس میں تقریباً بارہ سوسلمان شہید ہوئے ان میں سات سو حفاظ اور قراء بھی شہید ہوئے ، حفاظ قرآن کی اس کثیر تعداد کے شہید ہوجائے ہے سیدنا حضرت عمر فاروق و تفکافند تفاظ کے کوشد بداندیشہ لاحق ہوا کہ میں ایسانہ ہو کہ آئندہ جنگوں میں باقی حفاظ بھی شہید ہوجائے میں ، اور اس دولت ہے امت محروم ہوجائے ، چنا نچہ حضرت عمر فاروق و تفکافند تفاظ کے نے حضرت ابو بکرصدیق کواس طرف توجہ دلائی ، ابتداء "تو ابو بکرصدیق تیار نہ ہوئے مگر حضرت عمر فاروق و تفکافند تفاظ کے نہوں اور آپ تیارہ و گئے ، چنا نچہ کی اس مسئلہ میں شرح صدر ہوگیا اور آپ تیارہ و گئے ، چنا نچہ آپ نے حضرت زید بن خاجہ تو کا رحضرت ابو بکرصدیق کو بھی اس مسئلہ میں شرح صدر ہوگیا اور آپ تیارہ و گئے ، چنا نچہ آپ نے حضرت زید بن خاجہ تو خاجہ کی ایسانہ کی ایسانہ کی دوخرت زید میں بھی میہ خدمت خاجہ تو خاجہ کا نفائہ تفاظ کے نہوں آپ میں بھی ہو خاجہ کے اور کوانہ اور کتابی اور حضرت ابو بکر فو خالفہ تفائل کے کہ کے اور کتابی اور حضرت ابو بکر فو خالفہ تفائل کے کہا تا ان کی وفات تک ربا، آپ کے بعد حضرت عمر فو کا فلکھ کا سے ایک میں ایس با اور اس کی تصد یق میں ملک کا طراف و جوان بیں بھیج دی گئیں۔

#### حفاظت قرآن وعهدعثماني

جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوااور بکثر ت اہل عجم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے جن کی مادری زبان عربی نہ ہونے کی وجہ ہے ان میں عربی حروف کا سیحے تلفظ اورا دائیگی عموماً نہیں پائی جاتی تھی ،اس کے علاوہ عرب کے مختلف قبائل میں لب ولہجہ کا اختلاف بھٹر ت موجود تھا، ابن قتیہ ان اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کے قبیلہ بنی ہدیل (حقسی حین) کو عبّی عین پڑھتے ہیں، اور بنواسد تعلمون کسر ہ تا کے ساتھ تِعلمون پڑھتے ہیں اور سین اُن کے بجائے عن اور سین کی جگہ تا پڑھتے ہیں، چنا نچہ سور ہ ناس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، دب السفات صلك السفات الله المغات چنا نچہ مبد عثانی میں آرمینیا اور آ ذر با پنجان کی فتح کے وقت شام وعراق کی فو جیس ایک جگہ جمع ہو کمیں تو ان کی قراءت میں تشویشنا کے حد تک اختلاف پایا گیا ہرایک اپنی قراءت میں تشویشنا کے حد تک اختلاف پایا گیا ہرایک اپنی قراءت کو دوسرے سے اصح قرار ویتا تھا، حضرت حذیفہ تو تحافظ کی قراءت کو دوسرے سے اصح قرار ویتا تھا، حضرت حذیفہ تو تحافظ کی قراء کے لئے کہا، ویکھا تو حضرت عثمان تو تحافظ کی تھا ہے گاہ کیا اور اس کی طرف توجہ مبذول فرمانے کے لئے کہا، حضرت عثمان تو تحافظ کی نظرت عثمان تو تعافظ کی تعافظ کی تا ہے قرآن مجید منگوا کر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن زبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن زبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن ذبیر حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالہ بن فتات کی القرن فوقت کیں کا میں مقرر فرمایا۔

اس کام کی بھیل کے بعد مشہور قول کے مطابق اس کے پانچ نسخے لکھے گئے یہ نسخے مکہ، مدینہ، شام، بھرہ اور کوفہ روانہ کئے گئے، ایک نسخہ خود حضرت عثمان مُؤخَافِلْکُ نَا این باس رکھا اس نسخہ کو مصحف امام کہا جاتا ہے، اس طرح نسخوں ک تعداد چچہ ہوجاتی ہے، بعض حضرات نے نسخوں کی تعداد آٹھ بتائی ہے، ساتواں بحرین اور آٹھواں یمن روانہ کیا گیا، ندکورہ نسخوں کے علاوہ تمام دیگر نسخے معدوم کردیئے گئے۔

#### ایک غلط ہمی اوراس کاازالہ

### وحی کی اقسام

#### 🛭 وحی قلبی

اس شم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو سخر فر ما کراس میں کوئی بات ڈالدیتا ہے،اس شم میں نہ فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ کا اور نہ دیگر حواس کا،لہٰذااس میں کوئی آ واز نبی کونبیں سنائی دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں

≤ (مَنزَم پِسَلشَ لا) ≥ -

جاگزیں ہوجاتی ہے،اورساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوجا تاہے کہ یہ بات اللّٰہ کی طرف ہے آئی ہے، یہ کیفیت بیداری میں بھی ہوسکتی ہےاورخواب میں بھی ، چنانچہ انبیاء پیبہلٹلا کا خواب بھی وحی ہوتا ہے،حضرت ابراہیم علیقتلاؤٹلٹٹلا کواپنے بیٹے اساعیل علیقتلاؤٹلٹٹلا کوذنج کرنے کاحکم ای طرح دیا گیا تھا۔

#### کلام باری

اں دوسری قسم میں باری تعالی براہ راست رسول کواپنی ہم کلا می کا شرف عطافر ما تا ہے اس میں بھی کسی فرشتہ کا واسط نہیں ہوتا گراس میں نبی کوآ واز سنائی ویتی ہے، یہ آ واز مخلوقات کی آ واز سے بالکل مختلف ایک عجیب وغریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا دراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں ، جوانبیاءاس کو سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں ، یسم وتی کی تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لئے حضرت موٹی علاج کا ڈولٹ کو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قر آن کریم کا ارشاد ہے و کیکھر اللّٰا کہ مُوسٹی تکیلِنیمًا (النساء) اور اللہ نے موٹی سے خوب باتیں کیس۔

#### 🕝 وحى ملكى

اس تیسری شم میں اللہ تعالی اپنا پیغام کی فرضے کے ذریعہ بی تک پہنچا دیتا ہے، بعض اوقات پے فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی انسانی شکل میں سامنے آکر پیغام پہنچا دیتا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ نی کواپئی اصل صورت میں نظر آجائے مگر ایسا شاذ و نا در ہی ہوتا ہے، قر آن کریم نے وی کی انہی تین قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا ہے ما کہ اپنہ لیکشو آن ٹیکلیمہ اللّٰہ اِلّا و خیگا او مِن وَّرَ آئِ حِجَابِ اَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوْحِی بِاذَنِهِ مَا یَشَا ءُ لِرَایا ہے مَا کہ اِن لِیکشور آن ٹیکلیمہ اللّٰہ اِلّا و خیگا او مِن وَّر آئِ حِجَابِ اَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوْحِی بِاذَنِهِ مَا یَشَا ءُ رَالسُّورِی ''کسی بشرے کے لئے یہ مکن نہیں کہ اللہ اس اللہ اور کی بات ڈال کریا پردے کے پیچھے سے یا رادور رک کے بیجھے سے مرادور مرک تا ہے''۔

اس آیت میں و حیاً (دل میں بات ڈالنے) ہے بہا ہم یعنی وی قبلی مراد ہے، اور پردے کے پیچھے سے مرادور مرک تم یعنی کو ملکی ہے۔

یعنی کلام الٰہی اور پیغا مرتھینے سے مراد تیسری قسم یعنی وی ملکی ہے۔

#### وحى اورا يحاء ميں فرق

وی اورا بچاء، لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی ہے کوئی اشارہ کردینا خواہ وہ اشارہ کسی بھی طریقہ ہے ہو، چنا نچہائی معنی میں حضرت زکر یا علاق کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے فئے مؤجّ علی قوْمِه مِنَ الْمِخْوَابِ فَاَوْ خَی الْمِنْ اللّٰهِ مَنْ الْمِخْوَابِ فَاَوْ خَی اللّٰهِ مَرْ اَنْ سَبِّحُوْا بُنْ کُورَةً وَّ عَشِیبًا ظاہر ہے کہ اشارہ کا مقصد مخاطب کے دل میں کسی بات کا ڈالنا ہوتا ہے ، اُس کے وہی اور اللّٰهِ مَرْ اَنْ سَبِّحُوْا بُنْ کُورَةً وَّ عَشِیبًا ظاہر ہے کہ اشارہ کا مقصد مخاطب کے دل میں کسی بات کا ڈالنا ہوتا ہے ، اُس کے وہی اور

ایحاءول میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعال ہونے لگاہے، چنانچے قرآن کریم کی متعدوآیات میں یہی معنی مراد ہیں. مثلاً وَاَوْ حٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحٰلِ اور وَ إِنَّ الشَّیاطِیْنَ لَیُوْ حُوْنَ اِلَیٰ اَوْلِیَآئِھِ مْرلِیُجَادِلُوْ کُمْراور وَاَوْ حَیْنَآ اِلٰی اُمّ مُوْسٰی اُنْ اَرْضِعِیْهِ مُدکورہ تمام آیات میں ایجا ،لغوی معنی میں ہے۔

#### وحی کے اصطلاحی معنی

وجی کی اصطلاحی تعریف ہے ہے گلام الملّٰ و المُنوَّ لُ عَلَی مَبِی مِّن اَنْبِیآنِه، یہاں ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ وجی اسپنہ اصطلاحی معنی میں اتنامشہور ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال پیغیبر کے سواکسی اور کیلئے درست نہیں ،حضرت علامہ انورشاہ شمیری مؤخم کا مناہ ہوم عام مؤخم کا مناب کہ وجی اور ایجاء دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سافرق ہے ، ایجاء کا مناہ ہوم عام ہے ، انبیاء پر وجی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈ النا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے ، البام کو کہتے ہیں جو داخل ہے ، البام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایجاء کا استعمال انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لئے استعمال انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لئے کیا ہے لیکن لفظ وجی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لئے استعمال نہیں فرمایا۔

(علوم القرآن)

#### سمکی اور مدنی آیات

آپ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کس سورت کے ساتھ کی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔

اکثر مفسرین کی اصطلاح میں کئی آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پینچنے سے پہلے پہلے بازل ہوئی ، بعض لوگ کئی ومدنی کا مطلب ہیں تھے ہیں کہ جو مکہ میں بازل ہوئی وہ کئی اور جو مدینہ میں بازل ہوئی وہ مدنی ، مگر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق بیر مطلب درست نہیں ہے، اس لئے کہ گئی آئی بیں جو شہر مکہ میں بازل نہیں ہوئیں ، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے بازل ہو چیس تھیں اس لئے انہیں کئی کہا جاتا ہے چنا نچہ منی وعرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران بازل ہونے والی آیات الیمی ہی ہوچیس تھیں اس لئے انہیں کئی کہا جاتا ہے چنا نچہ منی وعرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران بازل ہونے ہیں ، ای طرح بہت کی دہ ہیں ہوتی کہ سند ہجرت کے دوران مدینہ ہوتی ہیں ، اگر چہ مکہ یا مکہ کے اطراف میں بازل ہوئی ہیں مگران کو مدنی ہی کہا جاتا ہے۔

آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ، اگر چہ مکہ یا مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہیں مگران کو مدنی ہی کہا جاتا ہے۔

علما تفسیر نے ملی اور مدنی سورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے بادی النظر میں بیا معلوم ہوجاتا ہے کہ بیسورت کی ہے یا مدنی ، اس سلسلہ میں بعض قواعد کلی ہیں اور بعض اکثری ، قواعد کلیہ ہیں ہیں ۔

#### سمکی مدنی آینوں کی خصوصیات

- ہروہ سورت جس میں گلا آیا ہے وہ کل ہے، پہلفظ پندرہ سورتوں میں ۳۳ مرتبہ استعال ہواہے اور بیساری آیتیں قر آن کریم کے نصف آخر میں ہیں۔
- ک ہروہ سورت کہ جس میں کوئی سجدہ کی آیت آئی ہے تکی ہے (بیاصول حنفیہ کے مسلک پرہے) کیونکہ ان کے نزدیک سورہ کچ میں سجدہ ہے اور وہ مدنی ہے، لہذا وہ اس قاعدہ ہے مستثنیٰ ہوگئی۔
  - 🕝 سورة بقره کے سواہر وہ سورت کہ جس میں آ دم علیفلاؤلافیکا وابلیس کا واقعہ آیا ہے تکی ہے۔
    - 🕜 ہروہ سورت کہ جس میں جہاد کی اجازت یااس کے احکام ندکور ہیں مدنی ہے۔
- کے ہروہ سورت کہ جس میں منافقین کا ذکر ہے مدنی ہے، بعض حضرات نے اس قاعدہ ہے سورہُ عنکبوت کومشنیٰ کیا ہے۔ لیکن تحقیق سیر ہے کہ سورہُ عنکبوت بحثیت مجموعی کمی ہے، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں۔

#### مندرجه ذيل خصوصيات اكثرى بين كلي نهيس

- کی سی سورتوں میں عموماً یَا یُھا النَّاسُ کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے اور مدنی سورتوں میں یَا یُھا الَّذِیْنَ آمَنُوْا کے الفاظ ہے۔
  - 🕜 سمَى آيات عمو مأ حيهو ٹی حيمو ٹی اورمخضر ہيں۔
- کی آیات زیادہ تر تو حید، رسالت ، آخرت کے اثبات اور حشر ونشر کی منظرکشی ، آنخضرت ﷺ کوصبر وتسلی کی تعلق اور حشر کی منظرکشی ، آنخضرت ﷺ کوصبر وتسلی کی تعلق اور کی منظر کی منظر کی سورتوں کے۔ تعلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پرمشمل ہیں ،اوران میں احکام کم بیان ہوئے ہیں بخلاف مدنی سورتوں کے۔
  - 🕜 کمی سورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں ہے ہے اور مدنی سورتوں میں اہل کتاب اور منافقین ہے۔
    - 🙆 کمی سورتوں کا اسلوب زیادہ پرشکوہ ہے۔

#### قرآن کریم کے متعلق مفیداعدادوشار

| ortet   | زير     | 110   | سورتیں    |
|---------|---------|-------|-----------|
| rgaar   | زي      | ۵۳۰   | ركوعات    |
| ۸۸•۴    | پیش     | 7717  | آيات مدنى |
| 1441    | مدات    | 4771  | آيات مکی  |
| irar    | تشديدات | 4776  | آیات بصری |
| 2017    | نقطے    | YTTY  | آيات شامي |
| m 40r19 | حروف -  | 22~~9 | كلمات     |

### تاریخ نزول قرآن

قر آن کریم کلام الہی ہے جو کہ ازل ہی ہے لوح محفوظ میں موجود ہے، قر آن کریم کلام الہی ہے جو کہ ازل ہی جولوح محفوظ میں موجود ہے، قر آن مجید کا نزول لوح محفوظ ہے دومر تبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ یہ لؤح م محفوظ ہیں موجود ہے، قر آن مجید کا نزول لوح محفوظ ہے دومر تبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسان دنیا کے بیت العزت میں نازل کردیا گیا تھا، (بیت العزت کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں) اور یہ تعبۃ اللہ کے محاذات میں آسان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا، پھر دوسری مرتبہ آنخضرت بھوٹے پر تھوڑ اتھوڑ السوڑ السوڑ

# سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت

صیح قول میہ ہے کہ قرآن کریم کی سب ہے پہلی جوآ بیتیں آپ ﷺ پر نازل ہوئیں، وہ سورۂ علق کی ابتدائی آ بیتیں تھیں جو غارحراء میں نازل ہوئیں، حضرت عائشہ دَضِحَادِّللمُتَعَالِیَّظَافر ماتی ہیں کہ آپ ﷺ پرنزول وحی کی ابتداءتو سے خوابوں ہے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ بیٹی کوخلوت میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، اور اس دور ان آپ بیٹی غارجراء میں گئی گئی راتیں گذارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یبال تک کہ ایک روزای غار میں آپ بیٹی گئی ہوں ، اس کی عبانب سے فرشتہ آیا اور اس نے پہلی بات یہ کی اِقْسِ اُ یعنی پڑھو، حضور بیٹی نے فرمایا میں پڑھا ہوائی ہیں ، ہوں ، اس کے بعد فرشتہ آیا اور اس نے پہلی بات یہ کی اِقْسِ کی اِنتہا ہوگئی، غرضیکدای طرح آپ بیٹی کی کے ساتھ تین مرتبہ فرشتے نے آپ بیٹی کی انتہا ہوگئی، غرضیکدای طرح آپ بیٹی کے ساتھ تین فرشہ نے نے عمل کیا، تیسری مرتبہ کے بعد سورہ علق کی ابتدائی آ بیتی نازل فرما کیں، آپ بیٹی کی اوقعہ سے بہت فوف زدہ ہوگئے تھے اور خوف کی وجہ ہے آپ بیٹی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جب آپ بیٹی کی مرتبہ کے محکمبل اڑھا وَ، آپ بیٹی کی اس نانہ کوفتر سے وی کا زمانہ کہتے ہیں، تین سال حضرت خدیجہ وہی فرشتہ جوغار تراء میں آیا تھا آپ بیٹی کی کا ساسلہ منقطع رہا، اس زمانہ کوفتر سے وی کا زمانہ کہتے ہیں، تین سال کے بعد پھروہی فرشتہ جوغار تراء میں آیا تھا آپ بیٹی کی آسان وزمین کے درمیان نظر آیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیا ت

# التفسير لغةً واصطلاحًا

تفسیر لغةً، الکشف و الإبانة. تفسیر اصطلاحًا، علم یُبُحثُ فیه عن احوال القرآن المجید من حیث دلالته علی مراد الله تعالی بحسب طاقة البشریة بہلی قیدے علم قراءت خارج ہوگیااس لئے کیلم القراءت میں ضبط الفاظ اور کیفیت اداء ہے بحث ہوتی ہے، اور بحسب طاقة البشریه کی قید کا اضافه السبات کوبیان کرنے کے لئے ہے کہ متثابہات اور اللہ تعالی کی واقعی اور نفس الامری مراد کے عدم علم سے علم تغییر میں گوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔

# تفسيروتاويل ميں فرق

تفیر کاعلم وادراک صرف نقل ہی ہے ہوسکتا ہے، جب کہ اسباب نزول، اور تاویل کاعلم وادراک قواعد عربیہ ہے بھی ہوسکتا ہے، الہذاعلم تاویل، ان علوم میں ہے جن کا تعلق درایت ہے ہے، نیز تاویل چند محتملات میں ہے کسی ایک احتمال کو، احتمال خطاء کے ساتھ رہ جیح دینا ہے، اور تفسیر حتمی اور قطعی طور پر یہ بیان کرنا ہے کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے۔ (حسل، ملحضا) موضوع: القرآن من حیث دلالتہ علی مراد الله تعالیٰ .

غُرض : ألاهتِداء بِهدايةِ الله تعالى والتَّمسُك بالعروةِ الوثقلي والوصول الى السعادة الآبدية.

#### ترجمة الإمامكين الهمامين الجليلين

الشيخ محمد بن احمد حلال الدين لمحلى ، والشيخ عبدالرحمن بن اني بكر حلال الدين السيوطي رَحِمَهُ كالقائما قَعَالتًا.

بلاشبدان دونو ں حضرات کی ذات گرامی اینے زمانہ میں یگانہ روز گارتھی ،ایسی عبقر چیخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں :

سالها در کعبه وبت خانه می نالد حیات تاز برم عشق یک دانائے راز آید بروں

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ۔ بردی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

یوں تواس عالم ہست وبود و جہانِ رنگ و بومیں بے ثار قابل فخرسپوت جنم لیتے ہیں 'میکن ان میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جوسینهٔ کیتی پرنقش دوام چھوژ کر جاتے ہیں ،ان ہی خوش نصیب اور قابل مبارک با دا فراد میں سے دونوں صاحب حلالین بھی ہیں۔

اگر چِدان حضرات کے تذکرہ وتعارف کی چندال ضرورت نہیں اسلئے کہ عیاں را چہ بیاں، بلکہ بیرتو سورج کو چ<sub>ی</sub>ا ٹ د کھانے کے مترادف ہے مگر چونکہ ترجمہ نویس کا طریقہ اسلاف وا کابرے چلا آ رہاہے ،ای کے پیش نظراحقر بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا حابتا ہے۔

ابتداء صاحب جلالین نصف ثانی ہے کرتا ہوں اس لئے کہ موصوف کو تقدم زمانی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نصف اول علامہ سیوطی کے استاذ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔

# صاحب جلالين نصف ثاني

# نام ونسب

آپ کا نام محمداور والدمحتر م کا نام احمد ہے اور جلال الدین لقب ہے، سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد بن احمد بن محمد بن ابرا جم بن احمد بن ہاشم بن شہاب بن کمال الانصاری محلی مصر کے ایک شہرمحلۃ الکبریٰ کی طرف منسوب ہیں ۔

# سن بيدائش ووفات

آپ ماہ شوال ۹۱ سے میں مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں پیدا ہوئے اور ۸۲ میں ۱۵ ررمضان السبارک بروز شنبہ بوفت صبح رحلت فر مائی ،آپ نے ۳ سے سال عمر پائی ، باب النصر میں اپنے آباء واجدا دیے قریب مدفون ہوئے۔

# تخصيل علوم

قر آن کریم کے حفظ نے فراغت کے بعد آپ نے چندابتدائی کتابیں مقامی اسا تذہ سے پڑھیں اور فقہ علامہ بیجوری ، جلال بلقینی ، ولی عراقی سے پڑھی ، اور نحوشہاب بجیمی اور شمس شطعو نی ہے اور فرائض وحساب ناصر الدین بن انس مصری حفی سے اور منطق ، جدل ، معانی ، بیان ، عروض ، بدر محمود اقصرائی سے اور اصول وین وتفسیر علامہ شمس بساطی وغیرہ سے حاصل کئے ، ان حضرات کے علاوہ دیگر اساطین علم کے حلقہ درس میں حاضر ہوکر استفادہ کیا ، اولا آپ نے کپڑے کی تجارت اختیار کی ، ایک مدت تک کپڑے کی تجارت اختیار کی ، ایک مدت تک کپڑے کی تجارت کرتے رہے ، اس کے بعد ایک شخص کو قائم مقام بنا کر خود درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور ایک خلق شیر نے آپ سے تھی بیش کیا گیا گیا گیا گیا ۔

# آپ کی نصانیف

آپ کی متعدوتصانف ہیں جن میں جمع الجوامع ، جلالین نصف ٹانی بڑی اہمیت کی حامل ہیں ، آپ نے تفسیر کی ابتداء سورۃ کہف سے فرمائی ۔ نصف ٹانی مکمل کرنے کے بعد نصف اول سے صرف سورۂ فاتحہ ہی کی تفسیر کرپائے تھے کہ عمر نے وفا نہ کی اور اس دار فانی سے دار جاود انی کی طرف رحلت فرما گئے (إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاجِعُونَ) بقید نصف اول کی تحمیل آپ کے شاگر درشید علامہ سیوطی عبدالرحمٰن بن افی بکرنے کی ۔

# صاحب جلالين نصف اول

#### نام ونسب

نام عبدالرحمن بن ابی بکر محر کمال الدین ،لقب جلال الدین ،کنیت ابوالفصل ہے ،بورانسب اس طرح ہے ،عبدالرحمٰن بن ابی کبر محد کمال الدین ، بن سابق الدین ، بن عثمان فخر الدین بن ناظر الدین الاسیوطی ،سیوط کی طرف منسوب ہیں ،جس کواسیوط بحص کہتے ہیں ،سیوط دریائے نیل کے مغربی جانب ایک شہر ہے ، یہی محلّہ خصریہ ہے جوسوق خصر کے نام سے مشہور ہے ، کیم رجب ۸۴۹ ہے بعد مغرب تولد ہوئے ،اپنے عہد کے نہایت با کمال ائم فن میں سے متھے۔

# تخصيل علوم

آپ صغری بینی پانچ سال سات ماہ کی عمر میں ہی سائۂ پدری ہے محروم ہوگئے تھے،حسب وصیت والد ماجد، چند ہزرگوں کی سر پری میں نیے بینی پانچ سال سالہ اس الہما م حنی بھی تھے،موصوف نے آپ کی طرف پوری توجہ فر مائی ، چنانچہ آٹھ سال ہے کم عمر میں قرآن کریم کے حفظ ہے فراغت حاصل کرلی ،اس کے بعد آپ نے منہاج الاصول ،الفیہ ابن ما لک وغیر ہ کہ ہیں ﴿فَظُ کُیس ، فَحْ مُسْسُ سراجی اور شخ شمس مرز بانی حنی ہے بہت می دری اور غیر دری کتابیں پڑھیں ،ان کے علاوہ بھی بہت ہے اسا تذ وَ علم وَن کے حلقۂ درس میں شرکت فرمائی ۔

# ایک غلطی کاازاله

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھاہے کہ علامہ سیوطی حافظ ابن حجرعسقلانی کے شاگرد ہیں، مگریہ تاریخ کی روسے درست نہیں ہے اس کئے کہ اصحاب تاریخ کی بیصراحت موجود ہے کہ حافظ ابن حجرکی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی ہے، اور علامہ سیوطی کی عمرصرف تین سال ہے، طاہر کی پیدائش ۴۹۸ھ میں ہے، اس حساب سے حافظ ابن حجرکی وفات کے وقت علامہ سیوطی کی عمرصرف تین سال ہے، طاہر ہے کہ اس عمر میں تلمذ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

#### درس وتذريس اورا فتآء

محتصیل علوم و تکمیل فنون کے بعد • ۸۷ھ میں افتاء کا کام شروع کیا اور ۴۸۷ھ سے املا میں مشغول ہوگئے ، آپ نے حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ چق تعالیٰ نے مجھے سات علوم ہفسیر ، حدیث ، فقہ نمح ، معانی ، بدیع میں تبحر عطافر مایا ہے ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نئے کے موقع پر آب زمزم پیااور یہ دعا کی کہ فقہ میں شیخ سراج الدین بلقینی کے رتبہ کواور حدیث میں حافظ ابن حجر کے مرتبہ کو بہنچ جاؤں۔

آ پائے زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے دولا کھ حدیثیں یادیں، اورا گر مجھے اس سے بھی زیادہ ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا، چالیس سال کی عمر میں قضاء وافقاء وغیرہ سے سبکدوش ہوکر گوشہ نشینی اختیار کرئی، اور یاضت وعبادت ،رشد وہدایت میں مشغول ہوگئے، آپ کے زہدو قناعت کا بیالم تھا کہ امراء اور اغنیاء آپ کی خدمت میں آتے اور قیمتی قیمتی ہدایا و تھا نف چیش کرتے مگر آپ قبول نہ فرماتے ،سلطان غوری نے ایک خصی غلام اور ایک ہزار اشر فیاں آپ کی خدمت میں خدمت میں بھیجیں، آپ نے اشر فیاں واپس کر دیں، اور غلام آز ادکر کے آپ ﷺ کا کھی تھی تھی کہا کہ کا خادم بنا دیا۔

< (زَمَزَم بِبَنَسَنِ اِنَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّ

آپ صاحب کشف وکرامات بزرگوں میں سے تھے، طی الارض کی کرامت آپ کی بہت مشہور ہے، بقول آپ کے، آپ نے آپ نے آپ نے نبی کریم ﷺ کی ستر مرتبہ خواب میں زیارت فرمائی۔

### علمی خد مات:

بقول داؤد مالکی آپ کی تصانیف کی تعداد پانصد ہے بھی متجاوز ہے، آپ کی تصانیف میں سب ہے پہلی تصنیف شرح استعاذ ہ وبسملہ ہے،علوم القرآن پرآپ کی تالیف' الا نقان فی علوم القرآن' نہایت اہم اورمشہور کتاب ہے۔

#### وفات

آپ نے وفات ہاتھ کے ورم میں مبتلا ہو کر جمعہ کی آخری شب ۱۹ رجمادی الا ولی ۹۱۱ صبیں پائی إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

# تفسيرجلا لين

فن تنسیر کی ایک مختصر مگر جامع تفسیر ہے اگر اس کوقر آن پاک کاعر بی ترجمہ کہا جائے تو نامنا سب نہ ہوگا،قر آنی اورتفسیر کی الفاظ سور ہ کد ثر تک تقریباً برابر میں اس کے بعد قر آنی کلمات سے تفسیر کی کلمات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے علماء نے فر مایا ہے کہ تفسیر جالین کو بے وضو چھونا جائز ہے، یتفسیر چونکہ دو ہزرگوں کی ہے اور ان دونوں ہی کالقب جلال الدین ہے اس کئے اس کتاب کا نام جلالین رکھا گیا، بعض اوقات نصف اول و ثانی کے مفسر کی تعیین میں اشتباہ ہوجا تا ہے، اس کے یا در کھنے کی آسان شکل ہے ہے کہ مسبوطی کے شروع میں سین ہے اور محلی کے شروع میں میم ہے اور سین حروف تھی کی ترتیب کے اعتبار سے مقدم ہے اور میم مؤخر، البذا جس کے شروع میں سین ہے اس کا حصد مقدم ہے اور جس میں میم ہے اس کا مؤخر۔

## جلالین کے مآخذ

شخ موفق الدین احمد بن حسن بن رافع کواشی نے دوتفسیریں کھی ہیں ،ایک کبیر جس کوتبھرہ کہتے ہیں اور دوسری صغیر جس ک تلخیص کہتے ہیں ، شیخ جلال الدین محلی کا اعتماد ای تفسیر صغیر پر ہے ، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس پراعتماد کیا ہے ،مگر اس کے ساتھ تفسیر وجیز اور تفسیر بیضادی اور ابن کثیر بھی پیش نظر رہی ہیں ۔

# جلالین کےشروح وحواشی

- 🕡 جمالین ،ملانورالدین علی بن سلطان محمرالبروی المشهو ربملاعلی قاری الهتوفی ۴۲۰ اه کا بهت عمده حاشیه ہے۔
  - 🕜 قبس النيرين به٩٥٢ هي تاليف ہے۔
  - 🖝 مجمع البھرین ومطلع البدرین ،جلال الدین محمد بن محمد کرخی کی کئی جلدوں میں ہے۔
- کا کمالین شنخ سلام الله بن شخ الاسلام بن عبدالصمدالمتونی ۱۲۲۹ه کی ہے بیشخ عبدالحق محدث دہلوی رَسِّمَنْ کا نَدُهُ تَعالیٰ کا احتاد میں ہے بیشخ عبدالحق محدث دہلوی رَسِّمْ کَا نَدُهُ تَعالیٰ کے احتاد میں ، ان کے علاوہ اور بھی حواثی وشروح میں چونکہ استیعاب مقصد نہیں اس لئے ان بی چند کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے۔

محمد جمال بلندشهری متوطن میریشه استاذ دارالعلوم دیوبند ۱۲رذی الحجه ۱۳۲۲ همطابق ۲۵رفر وری۲۰۰۲ ،

#### يسمر الله الرَّحْم من الرَّحِيم ٥

الحمد لله حمدًا مُوافيًا لِنِعَمِهِ مُكافيا لمزيده. والصَّلوةُ والسَّلامُ على سيّدنا محمد واله وصحبه وجنوده.

اها بعد! فهذا ما اشتدت اليه حاجة الراغبين في تَكمِلَةِ تفسيرِ القرانِ الكريمِ الذي الفه الامامُ العلامةُ المحققُ المدققُ جلالُ الدّين محمد بن احمد المحلّى الشافعي رحمة الله عليه وتَتْمِيْمِ مافاتَه وهو من اول سُورة البقرة التي اخر سورة الإسراءِ بتَتِمّةٍ على نَمُطِه مِن ذِكرِ ما يُفُهَمُ به كلام الله تعالى والإعتمادِ عَلَى ارجحِ الاقوال وإعرابِ ما يحتاج اليه وتنبيهِ على القراات المختلفةِ المشهورةِ على وجهِ لطيفٍ وتعبير وجيز وتركِ على التطويل بذكر اقوالٍ غير مرضية واعاريبَ مَحَلَّمَا كتب العربية والله السألُ النفعَ به في الدنياً واحسنَ الجزاء عليه في العقبي بِمَنّه وكرمه.

#### ترجمه خطبة جلالين نصف اول

#### يسْمِ الله الرَّحْمِ الرَّحِيمِ

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اس کی ( بالفعل ) موجود نعمتوں پراور ( آئندہ حاصل ہونے والی ) روز افزول نعمتوں پر ،اور درود وسلام ہو ہمارے آقامحمہ ﷺ اور آپ کے آل واصحاب پراور آپ کے مددگاروں پر۔

حدوصلوٰ ق کے بعد پس (عرض) یہ ہے وہ (معہودِ ذہنی) جس کے بارے میں خواہشمندوں کی حاجت شدیدتر ہوگئی، وہ قر آن کریم کی اس تفسیر کی تکمیل کے بارے میں ہے کہ جس کوامام علامہ محقق جلال الدین محمد بن احمد انحلی الشافعی وَحِمَّلُلللَّهُ اَعَالَیٰ نَے تالیف فر مایا، اورخواہشمندوں کی حاجت اس (حصہ) کی تکمیل میں شدیدتر ہوگئی جس کو (علامہ محلی وَحِمَّلُلللَّهُ اَعَالَیٰ) بایہ تکمیل کونہ بہنچا سکے، یعنی سور وُ بقر و سے سورو اسراء کے آخر تک، ایسے تمہ کے ذریعہ تکمیل میں جو (علامہ محلی ) ہی کے طرز پر ہواوروہ (طرز) اس چیز کاذکرکرنا ہے جس سے فہم کلام اللہ نصیب ہو،اور قول رائج پراعتا دکرنا ہے،اور (صرف) معروف ومخلف قرا، توں پرلطیف پیرا بیاور مختصرا نداز میں تنبید کرنا ہے غیر مقبولہ اقوال کوذکر نہ کر کے،اور غیر ضروری اعراب کونظرا نداز کر کے تطویل کوڑک کرنا ہے، اس لئے کہ اس کے مواقع عربی (مثلاً نحو،معانی وغیرہ) کی کتابیں ہیں،اور میں اس عمل (تعمیل) کے ذریعہ دنیا میں نفع کا طالب اور آخرت میں اس کے احسان وکرم کے طفیل میں بہتر جزا،کاامید وار ہوں۔

# عَجِفِيق الْرَكْيِ لِيَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

يَيْخُواكَّ: علامه سيوطى رَحِمُنُلْمَلُمُتَعَاكَ نِهِ حَمَدَ كَ بِقِيهِ طريقوں كوچيوڙكر الحمد للله حمدًا النج سے كيوں حدفر مائى؟ جَجُولُ شِئِ: وجه اس كى بيہ ہے كہ حمد كے اس فقره كوحديث شريف ميں افضل حمد كہا گيا ہے، گويا كه بيفقره اس حديث شريف كا اقتباس ہے، الحمد للله حمدًا يُوَافِي نِعَمَهُ ويُكافي مَزيدَهُ .

مِنْ وَكُولُكُّ؛ مَضْرِعلامِ نے حدیث کے الفاظ میں تصرف کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ جِجُولِ بُنِے: یہ حدیث نہیں؛ بلکہ حدیث کا اقتباس ہے، اورا قتباسات میں ضرورت کے پیش نظر تصرف جائز ہے۔ (صادی) قِحُولِ بُنَ : مُوافِیًا لِنِعَمِهُ ای مطابِقًا لِنِعَمِهُ یعنی حمداللہ کی نعمتوں کے مطابق ہو بایں طور کہ موجودہ نعمتوں میں سے کوئی نعمت

بلاحمد نہ رہ جائے ،اورآئندہ (عطا ہونے والی) نعمتوں کے مساوی ومماثل ہو،مقصدیہ کہ لفظ المحسمہ دللّٰہ تمام نعمتوں کے عوض میں ہوجائے ،ای مطابقت اورمما ثلت کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے:

عذر تقصیراتِ ماچندانکه تقصیرات ما شکر نعمتهائے تو چندانکه نعمتهائے تو گھائے تو گھائے کافی ہو۔ کھائے گھائے کافی ہو۔ کھائے کھائے کافی ہو۔

قَیْنَکِیْنِیْ العض نسخوں میں 'سیدنا' کالفظ نہیں ہے، پیش نظر نسخہ میں سیدنا کالفظ موجود ہے جن نسخوں میں سیدنا کالفظ ہے اس کے مطابق و آلیہ اوراس کے مابعد کاعطف سیدنا پرہوگانہ کہ محمد پر،ورنہ تمام معطوفات کا سیدنا ہونالازم آئے گا،حالانکہ حقیقتاً اوراصالة سیدنا آپ ﷺ بین نہ کہ دیگر حضرات۔

قِحُولَیْ ؛ وَجُنُودُه ، جُنُودٌ ، جُنُدٌ کی جَمع ہے ، بمعنی شکر ، جُنُد مددگار کو بھی کہتے ہیں ، جُنُدٌ ایباا سم جنس ہے کہ جس کے واحداور جمع میں یاء کے ذریعہ فرق کیا جاتا ہے ، مثلاً جُندٌ لشکراور جہندی ایک شکری جس طرح یہوداور یہودی ہے، یہود قوم یہود، یہو دی یہودکا ایک فرد۔

بعض نسخوں میں اُمَّا بعدُ نہیں ہے، لہذا ھندا اس کے قائم مقام ہوگا،اور جن نسخوں میں اُمَّا بعدُ ہے جبیا کہ پیش نظر نسخہ میں ہے،اس صورت میں اُمّا حرف شرط اور فھاندا اس کی جزاء، مفسر علام نے ھندا اسم اشارہ قریب کالا کراشارہ کر دیا کہ ھذا جَمِّاً لَكَنْ فَيْحَ جَمِّلُالَ يَنْ (جِلْدَاقِكُ) مَعْ الْكَنْ فَيْحَ جَمِّلُالَ فِي اللَّهِ الْمَعْ وَفِي الذَّبِن عِ جُوكُهُ فَهِ عِنْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمِلُولُ ہے مراد بھی معہود ذہنی ہے۔

------ ، محبین اورطالبین مراد ہیں ،مطلب بیا کہ طالبین اورخواہشمندوں کی حاجت علامہ کی گی گفیر کی تحمیل کی فیرگی تحمیل کی طرف شدید ہوگئی۔

# علامه محلى رَخِمَ كُلْللَّهُ تَعَالَكْ كَالْمُحْتَصْرِ تعارف

فِيْوَلِينَى : جلال الله ين النع جلال الدين آپ كالقب ہاوراسم كرا مى محمد بن احمد ہے، المحلَّه بفتح اللام مصركے شهرول ميں ے ایک شہر کا نام ہے، جس کا پورا نام محلّۃ الکبریٰ ہے،ای شہر کی طرف نسبت کرے آپ کومحلی کہتے ہیں،بعض حضرات نے کہا ہے کہ قاہرہ کا ہی دوسرا نام انکحلۃ الکبریٰ ہے، ۹۰ سے میں آپ پیدا ہوئے ، اور ۸۲ مے میں آپ نے اس دارِ فانی سے رحلت فر مانی ،اس <u>حساب ہے</u> آپ ۲ کے سال بقید حیات رہے ، آپ کی قبر مبارک مصر میں باب النصر کے سامنے ہے۔ فِيَوْلِكُ ؛ وتَنْسَمِيمُ بِرفع اورجر دونول درست بين، رفع كي صورت مين عطف مّا الشَّدَّتْ مين ما برجوگا ، اورجركي صورت میں تکمِلَة پرعطف ہوگا ،اور فی کے تحت ہونے کی وجہے مجرور ہوگا۔

مَلْحو ظَة: - مفسرعلام كِقول وتتميم مافاته المحلى مين تسامح معلوم بوتا ب،علام سيوطى رَضِّمَنُّاللهُ تَعَالَىٰ ما فاته المحلى، كَيْحَيل فرمانے والے ہيں،حالانكة بحيل ما فاتَ المحلى كُنْهيں بلكه ما أَتّا به المحلى كى فرمارے ہيں،يعنى علامه محلی نے جو کچھ کیا اس کی سمیل فرمار ہے ہیں نہ کہ جو کچھ ہیں کیا اس کی شمیل ،اس لئے کہ تمنیہ، مالہ تمنیہ کا جز ہوا کرتا ہے ،اورعلامہ سيوطي كاتمته (يعنى نصف اول) ما فات المحلى كاجز نبيس ببلكه مَا أتبي به يعنى نصف ثاني كاجزء بـ

فِيولَيْ : بِتَتِمَّةٍ يه تتميم كمتعلق إورباء بمعنى مع ب-

فَيْوَلِّي : على نمطه يه تتميم عال ٢، يعني تميل اس حالت مين هو كدوه علامه كلى كيطرز برجو-

هِ فَهُ لِكُمْ : مِن ذكر ما يُفهَمُ به كلام الله يه نمْطِه كابيان ٢-

قِجُولَكُمْ : والاعتماد كاعطف ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ برِب، مِن كَتَحْت بمونے كى وجہے مجرور ہے اور وَاغْرابِ مَا يَحْتَاجُ م اِلَيْهِ اور تَنْبِيْهٍ على القراء اتِ المختلفة المشهورَةِ كاعطفَ بَهِي ذكرٍ پرِب، خيال ربك يهال مشهور عمراد اصطلاحی معنی نہیں؛ بلکہ لغوی معنی مراد ہیں ،اس لئے کہ مصحف میں مکتوب سب کی سب قراءات متواترہ ہیں۔

فَجُولَكُمْ ؛ وتــركِ التطويل بذكر اقوالِ غير مرضيّةٍ اور وَاَعَارِيْبَ كَاعَطف وجهٍ لطيف پرہے،اوربيعطف تفسيري كے طور پر ہے،اوراس لئے كہ جو بات معطوف عليہ يعنی علی و جهٍ لطيفٍ، و تعبير و جين ميں اجمال اوراشارہ كے طور پر كهي

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٢) باره ١ جَمَّاٰلَ گئی ہے وہی بات معطوف بینی و تولئِ القطویل المنع میں تفصیل وصراحت ہے کہی گئی ہے۔

# علامه سيوطى وَيِحْمَثُاللَّهُ مُقَالَيٌّ كَے خطبه كا خلاصه

علامہ سیوطی نے اولاً مخضر مگر جامع الفاظ میں خالق کا ئنات کی حمد فر مائی اس کے بعد سیدمخلو قات اور آپ کے آل واصحاب نیز معاونین کو ہدیہ درود وسلام پیش کیا،اس کے بعد نصف اول کی تفسیر کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس اہم کام کی ذیرہ داری قبول کرنے کا سبب شائفین اور طالبین کامسلسل اور شدید اصرار ہوا اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ نصف ثانی کے سیج پر نصف اول میں بھی ایجاز واختصار کالحاظ رکھا گیا ہے، نیز قول راج اورضروری اعراب نیز قراءت مختلفہ مشہورہ کی نشا ندہی کی گئی ہے اور اقوال نامرضیہ اور اعراب غیرضرور ہیکوترک کرکے تطویل ہے احتر از کیا گیا ہے، آخر میں اس کارِخیر کے وسیلہ ہے دنیا وآخرت میں اپنے لئے خیر طلب کی گئی ہے۔

کہے ہیئے: تفسیراوراس سے متعلقات کی مکمل معلومات کے لئے مقدمہ کی جانب رجوع فرمائیں ،مقدمہ میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِيْمِ ٥

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

سُورَةُ البَقَرَةِ مَكنِيَّةٌ مائتَان وسِتٌ أَوْ سَبْعٌ وَّثمانُونَ ايَةً.

سورهٔ بقرہ مدنی ہے، ۲۸۲ یا ۱۸۸ آبیتی ہیں۔

عَ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا محمدٌ صلى الله عليه وسلم **لارَبيَب** ﷺ شكّ فِيلِي أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ وجملةُ النفي خبرٌ سِتَدَأَهُ ذَلكَ والاشارةُ بِهِ للتَّعظيم هُدَّى خَبَرٌ ثان إى هادِ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ العَبائرِينَ الَى النَّقوٰى بِإِمتِتَالِ الأَوَامِرِ وَاجتِنَابِ النَّواهِي لِاتِّقَائِهِم بِدَنِكَ النَّارِ الْكَذِينَ يُوَمِّنُونَ يُصَدِقُونَ بِالْغَيْبِ بِمَا غابَ عَنُهُمُ مِنَ البَعْثِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ أَي يَاتُون بِهَا بِحُقُوقِهَا وَمِمَّارَمَ قَلْهُم الْعُطَيْنَاهُم كُنُفِقُونَ ﴿ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ اى

ئے پ القرآن وَمَّ النَّرِلَ مِن قَبْلِكَ النَّورة وَالإنجيلُ وغيرُهمَ وَبِالاَخِرَة هُمْ يُوقِنُون فَي يَعلمُون أُولَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ المُوسوفون بِما ذكر على هُدًى مِن رَبِّهِ هُمُ وَاللَّهِ عُمُ الْمُفْلِكُونَ الفَائِرُون بِالجَنَّةِ النَّاجُون مِن النَّار الثَّالَية اَلنَّ وتسميلها كَابِي جهلِ وأي لَهَب ونحوِهِمَا سَوَاعُ عَلَيْهِمُ عَالَدُرنَّ المُمُ المُفْلِكُونَ المُسمِلة النَّانِة النَّا وتسميلها وإدخالِ أليب بين المُسمَّلة والاخرى وتركه المُلكَمُ تُنَذِرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا والمنتوفق فلا تَطفعُ في المُسمَّلة والاخرى وتركه المُلكَمُ تُنذُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا والمنتوفق فلا يَدْخَلُها خَيْر إليهَ اللهُ عَلَيْهَا والمَستَوفَق فلا يَدْخَلُها خَيْر وَكَلَّ المُعَلِيمُ عَلَيْهُا والمَسْتُونُ فلا يَدْخَلُها خَيْر وَكَلَّ المُعَلِيمُ وَعَلَيْهُا وَالمَعْرَاقِ اللهُ عَلَيْهُا والمَسْتُونُ فلا يَنتَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِن الحقِ وَعَلَى المُصَافِقَةُ عَلْ يُنتِفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِن الحقِ وَعَلَى المُصَافِقة فلا يُنتِفِعُون بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِن الحقِ وَعَلَى المُصَافِقة فلا يُنتِفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِن الحقِ وَعَلَى المُعَلِيمُ وَالمُعَالِقُهُمُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

تروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان اور نہا یت رحم والا ہے ، اَلْے اللہ ہی اس ہے اپنی مرا دکو بہتر خبر ہے جس کا مبتداء ذلیك ہے اور اسم اشارہ بعید کا استعمال بیان تعظیم کے لئے ہے، هُدًى خبر ثانى ہے اور معنى میں هَادٍ کے ہے، متقیوں کے لئے رہنما ہے (بعنی) امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کے ذریعیہ تقوی کی رغبت رکھنے والے ہیں ، (اس امتثال واجتناب) ہی کی بدولت نارجہنم ہے بیچنے کی مجہ ہے ان کومتقی کہا گیا ہے، سیرہ ولوگ ہیں جومغیبات پرایمان رکھتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی جوان ہے مخفی ہیں مثلاً بعث بعدالموت ، جنت اور نار کی تصدیق کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کےارکان وشرا نظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جورز ق دیا ہے ،اس میں سے اللّٰہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں اور بیوہ لوگ ہیں، جواس قرآن پرایمان رکھتے ہیں، جوآپ پر نازل کیا گیا ہے اوراس پر بھی جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات انجیل وغیرہ،اور وہ آخرت پربھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اس کا پختہ علم رکھتے ہیں، یہی لوگ جو ندکورہ صفات سے متصف ہیں،اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو پوری طرح کامیاب ہیں، (یعنی) جنت کے (حصول کے ) ذریعہ کامیاب اور نار جہنم سے نجات پانے والے ہیں، بلاشبہ وہ لوگ جومنگر ہوئے جبیبا کہ ابوجہل اور ابولہب وغیرہ، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا \_\_\_\_\_ برابر ہے، (ءَ اَنسٰذَ دَ تَهُدهٰ) میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کوالف ہے تبدیل کر کے اور دوسرے میں ترک تسہیل کر کے اورمُستٖلَه اورمحققہ کے درمیان الف داخل کر کے (اور ثانی میں ) ترک تسہیل کر کے وہ ایمان لانے والے ہیں ہیں ،اس لئے کہ سے بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں اور انذار ،خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں، اللہ نے ان کے قلوب پرمہر لگادی ہے اور ان کوئیل (Seel) کردیا ہے، لہٰذا اب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی اور ان کی یردہ ہے، جس کی وجہ ہے حق بات نہیں دیکھ سکتے اور ان کے لئے قوی اور دائمی عذاب ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

# قرآنی سورتوں کا''سورة''نام رکھنے کی وجہتسمیہ:

۔ سُوٰ رَقُ الْبَقَرَةِ : سورۃ ،لغت میں بلندی یا بلندمنزل کو کہتے ہیں ، (لسان ،راغب) یعنی ہرسورت بلندمر تبہ ہے ،سورت کے ایک معنی فصیل (شہر پناہ) کے بھی ہیں ،شہر کے جاروں طرف کی دیوار کوسورالمدینہ کہتے ہیں قر آنی سورتوں کوسورت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیائیے مضامین کوائی طرح احاطہ کئے رہتی ہے ،جس طرح فصیل شہر کااحاطہ کئے رہتی ہے۔

ذلك: الم اشارہ بعید کے لئے ہے، جس کا مشار الیہ محسوسات میں ہے، یہ بعثی حواس خسہ ظاہرہ ہے جن کا ادراک کیا جا سکتا ہو، رَیْبَ شک وشبہ، هو القرد د بین النقید ضدین لا تو جیح لاحدهما علی الآخو عند الشاك، هُدًی، ہمایت ہو اخوذ ہے بمعنی رہنمائی غَیْبِ ہروہ فی جوانسان کے حواس خسد ہائب ہو، یُقید مُون اِ قامت ہا نوذ ہے، جس کے معنی سیدها کرنے کے ہیں اور نماز کا سیدها کرنا اس کو آداب و شرا لکا کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، درق زندگی گذار نے کا سامان یُ نَفِقُونَ بیا نفاق ہے ماخوذ ہے، بمعنی خرچ کرنا الحبورة مؤ خواور بعد ہیں آنے والی چیز، یباں عالم و نیا کے مقابلہ میں عالم آخرت مراد ہے، یُوقِفُونَ ، ایقان ہے ماخوذ ہے، جمع ندکر غائب، مُفَلِحُونَ ، افلاح ہے ماخوذ ہے، فلاح پوری کا میابی کو کتے ہیں، سَو آئی بیات ہے قائم مقام مصدر کے یکی وجہ ہے کہ اس کا شنیہ اور جم اس کا سینے اور جم اس کا سینے لانا ہوتا ہے، ہو کہاجا تا ہے، هما سیان، غشاوہ ہی بروزن کی چیز پر شمل ہونے کے معنی موظ ہر کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے بھیے: عصابه اور عِمامه، غشوہ، کی فیمال ہوتا ہے بھیے: عِصابه اور عِمامه، غشوہ، کے فیمن پر تینوں حرکت درست ہیں، اس کے معنی مربوث کے ہیں، یہ صدر بھی ہے، گراس جگدہ ھا کئے والی چیز مراد ہے۔ فیماد ا

سَيُوالُ : ذلك كَ تفير هذا \_ كول ك؟

جِهِ َ اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَنَى هذا ہے،اس کئے کہ ذلِكَ كامشاراليہ، الَّهَر، يا قر آن کريم ہےاوردونوں ہی نہايت قريب ہيں۔ مِنْ َ وَالْنَّ ؛ تو پھر ذلِكَ كے بجائے، هذا ہی كيوں استعال نہيں كيا؟

جِوَىٰ لَئِعْ: بیان تعظیم کے لئے اسم اشارہ بعید کا استعمال کیا۔

فِيَوْلِنَى : الَّذِي يَقُوؤُه محمد لِلقَائِظِ السهد يَكُركب الوبيه احرّ از موكياً

فِيَوْلِنَى : أَنَّهُ مِنْ عند اللَّه كاضافه كامقصدايك اعتراض كاجواب --

اعتراض: (السكتاب) مفرد ہے،اورمفرد میں شك كاكوئی مطلب نہیں ہوتااس لئے كه شك اورظن اورعلم كاتعلق

﴿ (مَئزَم بِبَلشَهُ ﴾

قضیہ ہے ہوتا ہے۔

جِهُ لَيْعٍ: اَلكتاب مفرونيس مِ بلكة قضيه م، اس كى تقرير عبارت به م ذالك الكتابُ أنَّه مِن عند الله.

فِحُولَكُم : ألصائرن الى التقوى.

سَكُولِكَ: لِلْمُتَّقِيْنَ، كَيْفِيرِ ٱلصَّائِرِيْنَ إلَى التَّقُوى حَرَفِ مِيل كيا تَلته عِ؟

جِيْ لَيْعِ: ال تغيير ا ايك سوال مقدر كاجواب مقصود ،

وَيَكُولُكُ؛ سوال بيه كه هُدًى لِلمتقِين مين تخصيل حاصل بيعني بيكتاب متقيول كومدايت دين والى بمتقيول كو ہدایت دینے سے کیامراد ہے، جب کہ تقی تو خود ہی ہدایت یا فتہ ہوتا ہے۔

جِجُ لَثِيعٍ: جواب كاحاصل بيه بحكم تقين ميرادر اغبين الى التقوى ب-

**جِوَّلِيَّى ؛ لِإِسْقَائِهِ مِهِ بِذَلِكِ النَّارِ كَاصَافِهِ كَامْقَصِدُ مَقِى كُوْتِي كَهِ كَيْ وجِهُ وَبِيانِ كَرِنَا جِمْقِي كُواسِ كَامَّالِ صَالحَهِ كَ ذِرِيعِهِ** چونکہ جہنم ہے بچایا جائے گااس لئے اس کومتی کہتے ہیں۔

فِيُولِئُ : كابي جهل وابي لهب وغيرهما، اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب ٢-

بَيْكُوْلِكَ: إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ ٱنْذَرْتَهُمْ مَامْ لَمْرَتُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ، اس آيت مِينَ عُموم كساته كها كيا ہے کہ آپ کاان کوڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہےان میں ہے کوئی بھی ایمان لانے والانہیں ہے،حالانکہان ہی حضرات میں ہے بہت ےافرادمشرف باسلام ہوئے۔

جِجُولَبْعِ: مفسرعلام نے إِنَّا الَّـذِيْـنَ كَفَرُوْا، كَيْفْير كَأْبِـي جهـلِ وابـي لهبٍ ہےكركےا شاره كرديا كـمموم ہے بعض افرادمراد ہیں،جن کا بیان نہ لا نااللہ کے علم میں متعین تھا جیسا کہ ابوجہل اورابولہب ۔

**جَوَّوْلِيَّىٰ**؛ ئَـاَنْـذَرْ تَهُمْ، اس ميں يانچُ قراءتيں ہيں، دونوں ہمزوں کی تحقیق کی صورت میں دوقراءتیں ہیں، ① دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کر کے، 🕑 ترک ادخال کر کے، دوسرے ہمزہ کی تسہیل کی صورت میں بھی دوقر اءتیں ہیں، 🏵 ادخال الف، 🕜 ترک ادخال الف اور 🕲 پانچویں قراءت دوسرے ہمزہ کو الف ہے بدل کر، واد خیال الف میں واؤ جمعنی مع ہے،ای مع اد خیال الف. ندکورہ پانچول قراءتیں صاحب جلالین نے مندرجہ ذیل ترتیب ہے بیان کی ہیں: ① تحقیق ہمزتین (یعنی تحقیق محض بلا ادخال) ۞ ابدال ثانیہ بالالف مع المد

🕝 تسهيل محض (بلاادخال الف) 🅜 تسهيل بلاادخال 🕲 ادخال مع تحقيق ثانيه-

المَير: مبتدا ومحذوف كي خبر ہونے كي وجہ ہے محلاً مرفوع ہے، تقدير عبارت بيہ، هاذا الْمَير، ذلك، اسم اشاره مبتداءاور محلاً مرفوع الكتابُ، ذلك مبتداء كي خراول، لارَيْبَ فِيهِ، خبر ثاني، تقدر عبات بيه بكه لاَرَيْبَ كائنٌ فيهِ، لا تَفي جنس رَيْبَ اس كااسم فيه، كائن كے تعلق ہوكر جمله ہوكر ذلك كى خبر ثانى، هدًى للمتقين خبر ثالث \_

قِحُولَ ﴾ : ءَأَنْ ذَرْتَهُمْ ، بِهلا همزه استفهامية سوييك لئے ہے، ءَأَنْ ذَرْتُهُمْ ، بتاويل مصدر هوكر مبتداء ہے اور سواءٌ عليهم

خبر مقدم ہے اور رہی ہی ہوسکتا ہے کہ سَوَاءٌ جاری مجری مصدر اور ءَانْذَرْ تَهُمْر کا فاعل جملہ ہو کراِن کی خبر۔

يَيْكُولُكُ: انذاراوراخبار بالعذاب مين كيافرق -\_

**جِجُولِ بَئِيِّ:** انذارا یسے وقت میں ڈرانے کو کہتے ہیں کہ امر نخو ف منہ سے احتر از ممکن ہو، ورنہ تو اِخبار بالعذاب کہیں گے (ای فی وقت يَسَعُ التحرز من الامر المحوف وإلَّا فَيُسمَّى إخبار بالعذاب). (صاوى)

خَتَهُ اللَّهُ على قلوبِهِهُ: بياوراس كامابعد ماقبل كى علت بيلين بيلوك ايمان اس كينبيس الأثميل كيك كه ان كي قلوب یرمهرلگادی گئی ہے۔

منیکوان، مهرلگانے سے کیامراد ہے؟ حالانکہ بیامرمشاہدہ ہے کہ آج تک کسی بھی کافر کے قلب پر مہرلگی ہوئی نظر نہیں آئی حالانکہ آپریشن کے ذریعہ بہت سے قلوب کا مشاہد کیا جاتا ہے۔

جَجُ لَيْعِ: قلب سے مرادعقل ہے جو کہ ایک لطیفہ ربانیہ ہے، جو کہ قلب صنوبری کے ساتھ قائم ہوتا ہے جیسا کہ عرض کا قیام جو ہر کے ساتھ اور حرارت کا قیام نار کے ساتھ ہوتا ہے اس اتصال کی کیفیت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

فِيْوَلِكُ : اى مَوَاضِعَهُ: ايك وال كاجواب --

مَیکُولِكَ: مضاف س فائدہ کے لئے محذوف مانا گیاہے؟

جِيْ الْبُيعَ: يه ب كه سمع، ابك معنوى شئ ب،اس كى جانب ختم كى نسبت درست نبيس باس كئے مضاف محذوف مان ليااور بنادیا که بسمع ہے مرادمواضع اسمع ہیں،جن پرمبرلگ سکتی ہے۔

جِيجُولَ بْنِعْ: يَا تُواسَ لِنَّهُ كه سمعٌ مصدر ہےاورمصدر کا تثنیہ وجمع نہیں لایاجا تا ،یااس لئے کہ مموع واحد ہے، و عَلَی سَمْعِهِمْ میں وقف تام ہو گیا، عَلی ابصار همر خبر مقدم ہے اور غشاو قامبتداء مؤخراور جمله متانفہ ہے۔

يَجَوُلْنَى : قوى دَائِمٌ: عَظِيْمٌ كَآنسير قوى دائمٌ الرّن كامقصداس شبه كاجواب ديناب كه عنظيمٌ اجهام كاصفت واقع ہوتی ہے جیسا کہ: "لَهَا عوش عظیم" اورعذاب از قبیل معنی ہے لبذا عیظیمٌ، عذاب کی صفت لا نا درست نہیں ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عظیم، قوی دائم کے معنی میں ہے جو کہ معنی کی صفت واقع ہوتا ہے۔

# اللغة والبلاغة

أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْر.

 وُضِعَ المصدر، هدًى موضع الوصف المشتق الَّذِي هوهادٍ، وذلِكَ أوْغَلُ في المبالغة في التعبير عن دَيْمُومَتِهِ واستمراره، كزيد عدل.

ح (فَكُزُم بِسَاللَسَ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَّا

و فى قوله تعالى: عَلَى هُدًى، استعارة تصويحية تبعية، تشبُّهًا لحال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده، فحذِف المشبَّه، واستعيرت كلمة عَلى الدالة على الإِسْتِعْلاء والتفوقِ عَلى ما بعدهاحقيقة، نحو: زيد على السطح او حكمًا نحو عليه دينٌ.

خَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ. (الآية)

في اسناد الختم الى القلوب استعارةً تمثيليةً، فقد شُبِهَتْ قلوب الكفار في نبوّها عن الحق وعدم الاصغاء اليه بحال قلوبٍ خَتَم الله عَلَيهَا ،وهي قلوب البهائم وهو تشبيه معقول بمحسوس.

# تِفَيِّيُرُوتَشِي عَ

### سورهٔ بقره کے فضائل:

حدیث شریف بین سورهٔ بقره کی ایک خاص فضیات به بیان کی گئی ہے کہ بیسورت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جا تا ہے حضرت ابو ہریرہ فضافشہ تعالی ہے مروی ہے کہ آپ تین کی انداز اللہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی

#### زمانة نزول:

نزول کے اعتبارے بید نی دورکی ابتدائی سورتوں میں ہے ہے، البتہ اس کی بعض آیتیں ججۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں، جومضمون کی مناسبت ہے اس کے آخر میں شامل کر دی گئیں ہیں، سورتوں کے تکی یامدنی ہونے کے بارے میں علماء کے متعدداقوال ہیں، مگر رائح اور سجے قول بیہ ہے کہ ججرت ہے پہلے نازل ہونے والی تمام سورتیں مکی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ ہے باہراور ججرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں مدنی ہیں، خواہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ۱۳ مسورتیں مکہ میں نازل ہوئی اور ۱۳ سورتیں مدینے میں بیکی ہوئیں۔

ا بن عربی رَحِمَّ کُلانلُهُ تَعَالیٰ نے کہا کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزاراوامراورا یک ہزارنوا ہی اورا ایک ہزاراً خبار ہیں ،اور ۱۵،امثلہ ہیں حضرت عبداللّٰہ بن عمر رَفِعَافلٰهُ تَعَالیٰ نَے اس سورت کوحاصل کرنے میں آٹھ سال لگائے۔ (دوح السعانی)

﴿ (مَكْزُم بِبُلثَهُ إِ

#### سورهٔ بقره کی وجهتسمیه:

اس سورة کانام''بقرہ''اس لئے ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ کاذکرآیا ہے، بیاہم الکل باسم الجزئے قبیل ہے ہے، قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لئے مضمون کے لحاظ ہے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جاستے ، عربی زبان اپنی لغت کے اعتبارے اگر چہ نہایت مالدارہے، مشہورہے کہ اگر تین حرفوں کو جمع کر دیا جائے ، تو ضرور کوئی بامعنی لفظ بن جائے گا، اس کے باوجود بہر حال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبا نیں بھی بولتا ہے، وہ اس قدر متنگ اور محدود بیں بامعنی لفظ بن جائے گا، اس کے باوجود بہر حال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبا نیں بھی بولتا ہے، وہ اس قدر متنگ اور محدود بیں کہ وہ ان وسیع مضامین کے لئے جامع عنوان بن سکتے ہوں ، اس لئے آپ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر سورتوں کے لئے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے ہیں، جو محض علامت کا کام دیتے ہیں، اس سورۃ کو سورۂ بقرہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں گائے کے مسلہ ہے بحث کی گئی ہے اور اس کی ماہیت اور خاصیت اور فوائد بیان کئے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف بیہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔

#### حروف مقطعات کی بحث:

السعم، ۱۹۳۰ مورتوں کے شروع میں ۱۳ روف مقطعات کا استعال ہوا ہے جو کہ حروف ہجا کے نصف ہیں ان حروف کو مقطعات اس کے کہاجا تا ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جا تا ہے، اگر چد ہم کہ کھے ہوئے ہیں ۔ بعض سورتوں کے شروع میں صرف ایک حرف ہے جیسے، ق، اس کواحادی کہتے ہیں اور بعض کے شروع میں دوحروف ہیں جیسے: خسم ، اس کو ثنائی کہتے ہیں اور بعض کے شروع میں تین حروف ہیں جیسے: القم ، اس کو ثنائی کہتے ہیں ، علی هذا القیاس ، ربائی اور خیاسی اس سے زیادہ کوئی کلہ تہیں ہے، حروف مقطعات کے بارے ہیں اس سے زیادہ کوئی کلہ تہیں ہے، حروف مقطعات کے بارے ہیں مختف اتوال ہیں ، اس لئے کہ کلام عرب میں پائی حرف مقطعات قرآن میں سیسے من اسوار الله ، یعنی حروف مقطعات قرآن میں سیسے من اسوار الله ، یعنی حروف مقطعات قرآن کی راز وں میں سے ایک راز ہیں کہما قال الشعبی و سفیان الثوری و جمعاعة من المحدثین ، حروف مقطعات کر آئی الذکہ کے ساتھ خاص ہے، اور فرمایا لانہ حب بن ان مند کہلے والے کوئی نئو من بھا ، یعنی ہم یہ پہند نہیں کرتے کہاں اللہ علی کوئیں جو اور فرمایا کہ سیس کرتے کہا ہے کہ حروف مقطعات سے حروف مقطعات اسم کے معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے حضرت ابن عباس اور حضرت علی تفکی گڑھائے گئے گئی کر رہا ہے بیکوئی انو کھے طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن جو اپنامش لانے کے لئے تحدی اور چینے کر رہا ہے بیکوئی انو کھے طرف اشارہ کیا گیا ہے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ کہ تم حرک ہے جن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن جو اپنامش لانے کے لئے تحدی اور چینے کر رہا ہے بیکوئی انو کھے قرآن کی ایک چھوئی ہے جوئی صورت لانے ہے بھی عاجز ہو، معلوم ہوا کہ یہ بشری کا مام نہیں ہے۔

ابن کثیر وَحَمُلُاللّٰکُانْعَالیؒ نے بھی قرطبی وغیرہ نے قل کر کے تعنی وسفیان تو ری وَحَمُلُاللّٰکُوعَالیؒ وغیرہ کے قول کوتر جیے دی ہے ، جن بعض اکا برے ان حروف کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ و تسہیل مقصود ہے ، اللّٰد تعالیٰ کی مراد کی تعیین نہیں ۔
بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں قر آن کریم کا نزول ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعال عام تھا، خطیب اور شعراء اس اسلوب سے کام لیتے تھے ، چنانچہ ابھی کلام جا ہلیت کے جو نموز عیں ، ان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں ، نیز مفرد حروف کا استعال بھی کلام عرب میں موجود ہے۔
نمونے محفوظ ہیں ، ان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں ، نیز مفرد حروف کا استعال بھی کلام عرب میں موجود ہے۔

مثال کےطور پر۔

قال شاعر: قُلتُ لَهَا قفي فقالت ق، اي وقفت.

اور حدیث شریف میں ہے مَنْ اَعَانَ علی قتل مسلم بشطر کلمة، مثلاً کی شخص نے کی کے آل کے بارے میں اقتل کہنے کے بجائے ، أق کہا پیجی قتل پر معاونت ہے اس ہے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات کوئی پہیلی یا چیستان نہیں کہ بولنے والے کے سواکوئی نہ مجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے یہی وجہ ہے کہ قر آن کے خلاف نبی طلق اللہ کے ہم عصر مخالفین میں ہے کسی نے بھی بیاعتر اض بھی نہیں کیا کہ رہ ہے معنی حروف کیسے ہیں ، جوتم بعض سورتوں کے شروع میں بولتے ہوں ،اور نہآپ ﷺ ہی ہےان کی کوئی تفسیر منقول ہے ، بعد میں بیاسلوب عربی زبان میں بھی متروک ہوتا چلا گیا ،اس بناء پرمفسرین کے لئے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہوگیا ،لیکن بیہ بات ظاہر ہے کہ ان حروف کامفہوم سبجھنے پرقر آن ہے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار نہیں ہے،للہذاا یک عام ناظر کے لئے بیقطعاً ضروری نہیں کہوہ ان کی محقیق میں سرگر دال ہو۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ: يه كتاب البي م كه اس مين كوئي شك وشبه بين، يه موقع بظاهر اشارهُ بعيد كانهيس تفااس لئے کہ ای قرآن کی طرف اشارہ مقصود ہے جولوگوں کے سامنے بلکہ دل میں موجود ہے،مگر بعید کا اشارہ اا کرقرآن کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھواس کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے، کہ سورۂ فاتحہ میں جس صراط متعقیم کی درخواست کی گئی تھی بیساراقر آن اس درخواست اور دعاء کا جواب ہےاورصراط ستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے دعاء من لی اور تمہاری رہنما گی کے لئے قر آن بھیج دیا جوآ فتاب ہدایت ہے، جو شخص مہرایت حیا ہتا ہے وہ اس کو پڑھے اور سمجھے اور اس کے مقتضی پڑمل کرے۔ (معارف القرآن)

بھرقر آن کے متعلق ارشاد ہے کہ (لاریب فیہ) اس میں کوئی شک نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ قر آن کی حقانیت میں شک وشبہ کرنیوالے تو ہزاروں لا کھوں موجود ہیں، گھریہ کہنا کہ یہ قر آن شک وشبہ سے بالاتر ہے اسکا گیا مطلب ہے؟
پیجا کر جیجے کہ بی اس کا سیدھا سادا ایک جواب تو یہ ہے کہ دلائل و براہین کی روشنی میں عقل سلیم کے لئے اس کے کتاب الہی ہونے میں شک کی گئجائش نہیں اور نہ اس میں کوئی شک کی بات۔

ہُدُّی کِلْمُتُقِیْنَ : یہ کتاب پر ہیز گاروں کے گئے رہنما ہے، یہاں ہدًی ہمعنی ہاد ہے، تا کہ مصدر کا حمل ذات پر ہونے کا اعتر اس نہ ہو، اور یہ بھی درست ہے کہ ہُ ہے۔ گئی مصدر کو مصدر ہی کے معنی میں رکھا جائے ، اس صورت میں مبالغہ کے طور حمل درست ہوگا ، اور یہ مل ، اور یہ مائی ، اور تمام ان انوں درست ہوگا ، اور یہ مل ، ذیت کے فیل ہے ہوگا کہ یہ کتاب ہو تو سرا سر ہدایت ور ہنمائی ، اور تمام ان انوں بلکہ پوری کا نئات کی ہدایت ور ہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے لیکن اس چھمۂ فیض ہے سیراب صرف وی اوگ ہو سکتے ہیں جو آب حیات کے متلاثی اور خوف اللی ہے سرشار ہوں گے اس چشمہ ہدایت سے فیضیا ہونے کے لئے جن چھ صفات وشرا لگا کا اس جانا میں سے پہلی شرط رہے ہوئے وہ ہو گار ہو، بھلائی اور برائی بایا جانا ضروری ہے ، ان کوان دوآ یوں میں بیان کیا گیا ہوان میں سے پہلی شرط رہے کہ آدمی متی و پر ہیز گار ہو، بھلائی اور برائی میں میں جانوروں کی میں میں جانوروں کی میں میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں جبھیں بھی یہ فیر ایک نہ جو بچھ وہ کر رہے ہیں وہ سے بھی ہی ہیں بیں جدھر دنیا چل رہی ہو، یا جدھر خواہش نفس دھیل دے ای طرف چل پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہیں جدھر دنیا چل پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔

اَکَنِیْنَ مُوْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ: قرآن سے متفید ہونے کی بیدوسری شرط ہے اس آیت میں متقین کی تین صفات بیان کی گئی ہیں ① ایمان بالغیب ④ اقامت صلوٰۃ ۞ اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

# یملی صفت \_ایمان اوراس کی تعریف:

ایمان کی تعریف کوقر آن کریم نے بیٹ و ٹیسٹ نے بیست کے صرف دولفظوں میں پوری طرح بیان کر دیا ہے ،اگرایمان اورغیب کے معنی سمجھ لئے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔

قرآن سے فائدہ اٹھانے کی بیدہ وسری شرط ہے، غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں، جوانسان کے حواس سے پوشیدہ ہوں ان کا ادراک نہ عقل سے ہوسکتا ہواور نہ حواس خمسہ ظاہرہ سے، مثلاً خداکی ذات وصفات، ملائکہ، وحی، جنت ودوزخ وغیرہ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھیے ماننا اوراس اعتماد پر ماننا کہ نبی اس کی خبرد ہے ، ایمان بالغیب ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لئے تیار ہوتو صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، رہاوہ شخص جو ماننا کہ جو شخص اور سونگھنے کی شرط لگائے اور کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا کہ جو شخص یا حواس خمسہ کی مراز و میں تولی نہ جاسکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں یا سکتا۔

- ﴿ (مَرْزُم پِبَاشَرِزٍ) > -

# محسوسات اورمشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کا نام ایمان نہیں:

عرف میں کی بات کو کئی کے اعتاد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہاتی گئے محسوسات ومشاہدات میں کئی کے قول کے تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے مثلاً کوئی شخص سفید چیز کوسفیداور سیاہ کوسیاہ کہدرہا ہے، اور دوسراشخص اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ابیان لا نانہیں کہیں گے، اس لئے کہ اس تصدیق میں قائل کے اعتاد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بناء پر ہے اور اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسولوں کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ محض جانے کو ایمان نہیں کہتے، جہال ایمان ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ محض جانے کو ایمان نہیں کہتے، جہال تک جانے کا تعلق ہے، وہ تو ابلیس اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو آن مخضرت میں تھا گھیا کے صدق کا لیقین تھا، مگر اس کو مان سے وہ مؤمن نہیں۔

دوسری صفت: وَیُمِینِیمُونَ الصَّلواۃَ : اس کا مطلب بیہ کہ جولوگ صرف جان کر یامان کر بیٹھ جانے والے ہوں ، وہ قران سے فاکد ونہیں اٹھا کے نا مان کر بیٹھ جانے والے ہوں ، وہ قران سے فاکد ونہیں اٹھا کے ، اقامت صلوۃ سے مراد پابندی سے سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے ، جس میں نماز کے تمام فرائض ، واجبات اور پھران پر دوام والتزام بیسب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں اور پیجے بات بیہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراز نہیں بلکہ فرائض ، واجبات اور نفلی نماز ول کو بیلفظ شامل ہے۔

تیسری صفت: وَمِمَّارَ وَقَالَا اللهُ مَرِیُنُفِقُونَ : تیسری صفت انفاق فی سبیل الله ہے، انفاق کالفظ عام ہے جوصد قات واجب اور نافلہ دونوں کوشامل ہے، اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتا ہی نہیں کرتے والدین اور اہل وعیال پرصرف کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و تو اب ہے۔ قرآن ہے فائدہ اٹھانے کی بیہ چوتھی شرط ہے کہ آدمی مال کا حریص اور زر پرست نہ ہواس کے مال میں اللہ اور بندوں کے جوحقوق مقرر کئے جائیں انہیں اداکرنے کے لئے تیار ہوجن چیزوں پر ایمان لایا ہے ان کی خاطر مالی قربانی دیے میں دریخ نہ کرے، مطلقاً انفاق محمود نہیں، فی طاعة الله کہہ کراسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مِسَمَّا دَرُفُ نَهُ مَنَّ رِزِقَ کالفظ عربی میں بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اس لئے کہ اس کے اندر ہوتم کی فعمیں شامل ہیں، خواہ خاہری ہوں جیسے: مال، اولا د، صحت وغیرہ، یا معنوی وروحانی مثلاً علم و حکمت ، نہم وفراست اور عقل سلیم وغیرہ۔

مِمَّا دَزَقْنَهُمْ : میں رزق کی نسبت اپنی طرف کر کے بتادیا کہ جونعت بھی انسان کوملتی ہے وہ سب اللہ ہی کے فیض وعطا کاثمرہ ہوتی ہے۔

اس مختصر جملہ میں غور سیجئے ،تو جہاں پیلفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے ، کہ جو مال ہمارے پاس ہے ،سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اورای کی امانت ہے ،اگر ہم تمام کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے نیز خالص نفع کا سودا ہے ،وہیں مِسمَّا ، کے لفظ ہے اس بات کی طرف بھی اِشارہ کردیا ہے کہ

. ﴿ (نَصْزَم بِبَاشَهُ ] >

ہمارے عطا کروہ مال کو پوراخر ہے کرنانہیں بلکہ اس کا پچھے حصہ خرج کرنا ہے۔

مین کو این از الفیب کو بیان کرنے کے بعدا عمال کو بیان کرتے ہوئے صرف نماز اورانفاق کو بیان فر مایا حالا نکہ اعمال کی فہرست طویل ہے اس کی کیاوجہ ہے؟

**جِجُولُ ثِیع**ِ: بنیادی طور پرانمال کی دو ہی قشمیں ہیں ، بدنی اور مالی دونوں میں ہے ایک ایک جواہم ہیں ان کو بیان کردیا ،اس کے علاوہ خود بخو داس میں شامل ہوگئے۔

مِمَّا رَزَقْنْهُمْ: هِمَّا ، مِين مِنْ تبعيضيه بِ، نُون نوحذف كركميم كو ها، موصوله مِين ادعًام كرديا، ها موصوله، رَزَقْنَهُمْر ، جمله بوكرصله ب رَزَقْنَا كالهُمْ مفعول اول اور مفعول ثاني إيّاه محذوف به: أي هِمَّا رَزَقْنَهُمْ إِيَّاهُ يُنْفِقُونَ.

#### ایمان اوراسلام میں فرق:

لغت میں ایمان کسی چیزی دل سے تقدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت اور فرمانبر داری کا نام ہے، ایمان کا کل قلب ہے اور اسلام کا تعلق قلب اور اعضاء وجوارج سے ہے، لیکن شرعا ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ، یعنی الله اور اسلام کا تعلق قلب اور اعضاء وجوارج سے ہے، لیکن شرعا ایمان بغیر اسلام کے دربان سے اس تقدیق کر لیمنا اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کے زبان سے اس تقدیق کا اظہار اور اطاعت وفر مانبر داری کا اظہار اس وقت تک معتبر نہیں . وفر مانبر داری کا اظہار اس وقت تک معتبر نہیں . جب تک کے دل میں انتہ اور اس کے درسول کی تقدیق نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ بغت کے اعتبار سے ایمان اوراسلام الگ الگ منہوم رکھتے ہیں اور قرآن وحدیث میں اسی لفوی منہوم کی بنا پرایمان اوراسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے مگر شرعاً ایمان بغیرا سلام کے اوراسلام بغیرایمان کےمعتبر نہیں ۔

### اسلام اورایمان میں فرق صرف ابتداءاورانتها کا ہے:

حضرت علامهانورشاہ تشمیری رَحِّمَ کُلانْائِعَانِ اس مضمون کواس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتداءاورانتہاء کا ہے یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور طاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور اسلام طاہر عمل ہے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے اگر تصدیق قلبی اقرار باللمان تک نہ پہنچے تو وہ تصدیقِ ایمان معترنہیں ، اس طرح اگر ظاہری اطاعت واقرار ، تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معترنہیں۔ معادف

امام غزالی نَشِمَّنُاللَّهُ مُتَعَاكَ اورامام سَکِی نَشِمَّنُلللَّهُ مَعَاكَ کی بھی یہی شخقیق ہے اورامام ابن ہمام نَشِمَّنُلللَّهُ مَعَاكَ نے مسامرہ میں اس تحقیق پراہل حق کا اتفاق ذکر کیا ہے۔

دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے، جوہرے ہے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کوخدا کی طرف ہے ہدایت ملنی چاہئے ، یااس ضرورت کے تو قائل ہوں گراس کے لئے وحی ورسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری ہجھتے ہوں ، اورخود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کوخدائی ہدایت قرار دیں ، یا آسانی کتابوں کے بھی قائل ہوں ، مگر صرف اس کتاب پر ایمان لائیس جنہیں ان کے باپ وادا مانتے چلے آئے ہیں ، رہیں ای چشمے نظی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کوقبول کرنے ہے انکار کردیں ، ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لئے کھولتا ہے ، جو اپ آئی بلکہ انبیاء مرایات کا مختاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی مانتے ہوں کہ یہ خدائی ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آئی بلکہ انبیاء کو محالی سرجھ کا دیں۔ اور کتب آپ کو خدائی ہوئی دوسر میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے برستار ہوں اس لئے حق جہاں اور جس شکل ہیں بھی آیا ہے اس کے آگے سرجھ کا دیں۔

وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بِمَا ٱُنْوِلَ اِلَیْكَ : آیت کے الفاظ سے بیمسئلہ صاف ہوجا تا ہے کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں ،

(1) کلام کا نازل کرنے والا، (2) وہ جس پر کلام نازل کیا گیاہو، یعنی رسول، (2) خود کلام ،اس عبارت سے بروز بمثل وحلول اور وحدة الوجود (اپنے عوامی مفہوم میں) ان مشرکا نہ اور نیم مشرکا نہ عقائدگی جڑ کٹ جاتی ہے نہ کلام مثمثل ہوا ہے اور نہ رسول (نعوذ باللہ ) اللہ کے اوتاریعنی انسانی قالب میں خدا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و تحقافلہ تعلی نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا کہ عبدرسالت میں مومنین متقین دوطرح کے تھے،
ایک وہ جو پہلے مشرک تھے، بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور دوسرے وہ کہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہوگے اس سے پہلے اول طبقہ کا ذکر کرتھا، اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے اس لئے اس آیت میں قرآن پرایمان لانے کے بھی تصریح فرمائی گئی کہ یہ حضرات دوہر نے ثواب کے ستحق ہیں سابقہ کتابوں پرایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی کہ یہ حضرات دوہر نواب کے ستحق ہیں سابقہ کتابوں پر عمل کرنے کا ثواب، پچپلی آسانی کتابوں پرایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لئے لازم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پرصرف اجمالی ایمان اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان کتابوں میں جو پچھان زل فرمایا تھا، وہ سب حق ہاور اس زمانہ کے لئے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ یہ پچپلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

جونکہ یہ پچپلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

(معادف)

ایک اہم نکتہ: آیت کے طرز بیان ہے ایک اہم نکتہ یہ جھی معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ آخری نبی اور آپ کی وحی آخری وحی ہوگیا کہ آپ ﷺ آخری نبی اور آپ کی وحی آخری وحی ہوگیا کہ آپ کے کہ اگر قر آن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پیچیلی کتابوں پر ایمان لا ناضروری قر اردیا گیا ہے اس طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہوتا مگر ایسانہیں ہے قر آن نے جہاں آپ کے فائد کا ایسان لانے کا ذکر فر مایا ہے ، وہیں سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر فر مایا ہے ، مگر کسی آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی آنے والی ہے ، جس پر ایمان لاناضروری ہے۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْرِيُوْ قِنُوْنَ ، ٱلْآخِرةُ بِهِ ٱلْآخِر كَانيف إور آخر اول كَنْقيض إور دار كَ صفت ججيبا كهالله

كَ قُولَ: بِسَلْكَ السَّدَّارُ الْآخِرَةُ مِينَ ہِ قَر آن ہے فائدہ اٹھانے كى يہ چھٹى اور آخرى شرط ہے آخسر ۃ ايک انقلا بی عقيدہ اورا یک جامع لفظ ہے، جس كا اطلاق بہت ہے عقائد كے مجموعے پر ہوتا ہے اس میں حسبِ ذیل عقائد شامل ہیں:

- 🛈 بیکدانسان اس د نیامیں غیر ذمہ دارنہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔
- 🛭 بەكەدنيا كاموجودەنظام ابدىنېيى بلكەا يكونت پرجے صرف خداىي جانتا ہےاس كاخاتمە ہوجائے گا۔
- ک یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسراعالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انبیانی کوجوابتداء آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی ، بیک وقت دوبارہ پیدا کر یگا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا ،اور ہرایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دے گا۔
- کے بید کہ خدا کے اس فیصلے کی رو ہے جولوگ نیک قرار پائیں گے وہ کامیاب قرار دیئے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور جولوگ بدقرار دیئے جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔
- کے بیکہ کامیا بی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کا میاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کا میاب کھہرے اور ناکام وہ ہے، جواس فیصلے میں ناکام کھہرے۔

عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگول کو یقین نہ ہووہ قرآن ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان ہاتوں کا انکار تو در کنار،اگر کسی کے دل میں ان کی طرف ہے شک ہو، تو وہ اس راستہ پڑئیں چل سکتا جوانسانی زندگی کے لئے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ ایمان ہالآخرت اگر چہ ایمان ہالغیب میں واخل ہے، مگر اس کو دوبارہ صراحة اس لئے ذکر کیا گیا کہ بیدا جزاء ایمانی میں اس حیثیت ہے سب سے زیادہ اہم جزء ہے، کہ مقتضائے ایمان پڑمل کا جذبہ پیدا کرنا ای کا اثر ہے۔

اوراسلامی عقائد میں وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا بلٹ دی اور جس نے آسانی تعلیم پڑمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق واعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں تمام اقوام عالم کے مقابلہ میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا اور جوعقیدہ ً توحید ورسالت کی طرح تمام انبیاء پلیمالیا اور تمام شرائع میں مشترک اور محقق چلاآتا ہے۔

وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر صرف دنیا کی زندگی اوراس کا عیش وعشرت ہے اور دنیا ہی کی تکایف کو تکایف ہمجھتے ہیں ، آخرت کی زندگی اوراعمال کے حساب و کتاب کا کوئی تصوران کے بیہال نہیں ہے اگرا یسے لوگ جھوٹ اور پچے اور حلال اور حرام کی تفریق کواپنی عیش وعشرت میں خلل انداز ہوتے دیجھیں تو ان کو جرائم سے بازر کھنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ۔

تحکومت کے تعزیر کی قوانین قطعاً انسداد جرائم اوراصلاح اخلاق کے لئے کافی نہیں، عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہوبی جاتے ہیں، کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف ہے اپنی خواہشات کوئرگ کربھی دے تو اس حد تک کداس کوحکومت کی دار وگیرکا خطرہ ہو، خلوتوں اور راز دارانہ طریقوں پر جہال حکومت اوراس کے قوانین کی رسائی نہیں انہیں کون مجبور کرسکتا ہے کہ: اپنی عیش وعشرت اورخواہش کوچھوڑ کریابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں؟

ہاں وہ صرف عقیدۂ آخرت اورخوف خداہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت، جلوت وخلوت میں کیساں ہو عمتی ہے وہ یقین رکھتا ہے ، کہ مکان کے بند درواز وں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی کہتنے والامیرے انٹمال ککھ رہا ہے۔

اُولَیْکَ عَلَیٰ هُدًی مِّنْ رَبِهِهِمْ وَاُولَیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : بیان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جوایمان لانے کے بعد تقویٰ علی هُدًی مُنظیرہ کے بیں مجنس زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سجھتے ،کامیا بی وار آخرت میں رضائے اللی اور اس کی رحمت ومعرفت کا حصول ہے اگر اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور کا مرانی مل جائے ،تو سجان اللہ ورنہ اسل کامیا بی آخرت کی ہی کامیا بی ہے۔

فلاح: عربی میں بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، دنیا و آخرت کی ساری خوبیوں کو جامع ہے اس لئے مُفْلِحُونَ کا پورامفہوم کامیاب، بامراد، وغیرہ کسی اردولفظ ہے ادا ہونا دشوار ہے، امام لغت زبیدی کا قول ہے کہ ائمہ لغت کا اس پراتفاق ہے کہ کلام عرب میں جامعیت ِخیر کے لئے فلاح ہے بڑھ کرکوئی لفظ نہیں: "لیس فی کلام العرب کلمة اجمع من لفظة الفلاح لخیری الدنیا و الآخرة کما قال ائمة اللسان". (تاج)

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی ترکیب نے معنی میں حصروتا کید پیدا کردی اور همر ضمیر فصل تا کیدو تخصیص نسبت کے ایک ا کئے ہے۔ ۔ ۔ (بحر)

ا بہم نکتہ: مفسرتھانوی رَیِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰ نے یہ بات خوب کھی ہے کہ حصر کا تعلق فلاح کامل سے ہے نہ کہ فلاح مطلق سے اور المفلحون ہے مراد الکاملون فی الفلاح ہے۔

اِنَّ الَّـذِیْـنَ کَـفَرُوْا سَوَ آءٌ عَلَیْهِمْءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْرَتُنْذِرْهُمْ لَاَیُوْمِنُوْنَ ہِےشک جولوگ گفر(اختیار) کئے ہوئے ہیںان کے قق میں یکساں ہے کہ آپ ﷺ ان کو ڈرائیس یا نہ ڈرائیس وہ ایمان نہ لائیس گے۔

نبی ﷺ کی شدیدخواہش تھی کے سب لوگ مسلمان ہوجا ئیں اور اسی حساب ہے آپ ﷺ کوشش فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں ، مراوان سے چندمخصوص لوگ ہیں جن کے دلول پر مہرلگ چکی تھی (جیسے ابوجہل ، ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ ہے بے شارلوگ مسلمان ہوئے حتی کہ پوراجزیرة العرب اسلام کے نسانیۂ عاطفت میں آگیا۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمَ : بیان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے چونکہ کفرومعصیت کے سلسل ارتکاب کی وجہ بیان کی گئی ہے چونکہ کفرومعصیت کے سلسل ارتکاب کی وجہ بیان کے دان کی نگا ہیں اور ان کی نگا ہیں کا نئات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں و کیمنے سے محروم ہیں ، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہیں لوگوں کے جصے میں آتا ہے جو اللّٰہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں ۔

### قبول حق کی صلاحیت ہے محروم کفریر مرتے ہیں:

ایسے لوگ جوقیام دلائل کے باوجود کفر پراڑ ہے رہتے ہیں ،آخر کارعلم اللی میں کفر ہی پرمرنے والے ہیں ، جولوگ وارائ حق میں غور نہیں کرتے اور باطل پر جے رہتے ہیں ،ان کے قبول حق کی صلاحیت جو ہرانسان میں فطری طور پر وردیعت کی جاتی ہے روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے بہاں تک کہ بالکل مردہ ہوجاتی ہے ،آیت میں اشارہ خاص طور پر یہود مدینہ کی جانب ہے گوائل میں دیگر کا فروشر کے بھی داخل ہو سکتے ہیں یہود مدینہ کا کفر جو دکی قشم کا تھا، یعنی یہ نبی آخر الزمان کی بابت پیشین گوئیوں اور آپ کی علامات سے بخو بی واقف تھے ،اس کے باوجود دانستہ اغماض اور اخفا ،کرتے تھے، تاکہ اپنی ویشی ریاست اور دیار کی بادی ہو تھے ،تاکہ اپنی ویشی ریاست اور دیار کی بادی ہوتے ہے ،تاکہ اپنی ویشی میں فرق نبا گئے۔

"وَاَصًّا معنى الكفر فإنَّه الجحود وذلك انَّ الاحبار مِن يهود المدينة جحدوا نبوة محمد عَلَيْنَا الله والموا الموة المود المود المدين وكتموا المردُ". (ابن حرير)

عدم قبول کے بیتنی ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی دعوت وتبلیغ برابر جاری دننی چاہئے اس لئے کہ آپ کواس کا اجر مسلسل مکتار ہے گاخواہ وہ ایمان لا کئیں یانہ لا کئیں ایسانہ ہونا چاہئے کہ آپ ﷺ ان کے ایمان سے مایوس ہوکران کو دعوت وتبلیغ کا کام چھوڑیں۔

آئے معمولی مبلغ بھی اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں ، آپ ﷺ تو مبلغ اعظم تھے، دین الہی کی اشاعت کے لئے آپ کی تڑپ کا کیا کہنا! آپ کی تو خواہش یہی تھی کہ کا فرسب کے سب دائر کا اسلام میں داخل ہوجا کمیں ان بد بختوں کے حق میں آپ کی خواہش کے بارآ وَرند ہونے کی صورت میں آپ کے رنے وَغُم کو کم کرنے کے لئے آپ کو یہاں یہ بات ہتا دی میں آپ کی خواہش کے بارآ وَرند ہونے کی صورت میں آپ کے رہے وغم کو کم کرنے کے لئے آپ کو یہاں یہ بات ہتا دی گئی ہے کہ یہ بد بخت اپنی صلاحیت حق شناتی ضائع کر چکے ہیں آپ کھے بھی کرلیں بیت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں جیکن آپ کا اجر تبلیغ بہر حال ٹابت ہے:

"فَلَا تَـذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. فمن استجابَ لَكَ فله الحظ الاوفر وَمَنْ تولَّى فَلا تحزن عَلَيْهِمْ". (ابن كثير)

مَنِيَّوُلِكَ؛ جب الله تعالى كَعلم از لى ميں ان كا ايمان نه لا نامتعين ہے جس كے مطابق حق تعالى نے: " لَا يُـوْمِنُونَ " سَهد كرنم بھى ويدى ، توبيلوگ ايمان لا بھى كيے سكتے ہيں؟ اس كئے كهلم خداوندى كے خلاف نہيں ہوسكتا۔

جِیِکُ کُٹِیے: لَا یُسوٹِ مُنوٹ کَ، ایک خبر ہے جوخبیر مطلق اپنے بندے کو دے رہاہے، ایک اطلاع ہے، جوعلیم کل اپنے رسول کو پہنچار ہا ہے، خدا کی مرضی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ،علم اور مرضی کے درمیان زمین آسان کا فرق ہے بعض لوگ ان میں فرق وامتیاز نہ

——∈[زمِئزَم پبَداشَرز]» –

کرنے کی وجہ سے خلجان میں پڑجاتے ہیں،طبیب حاذق اپنے علم کی روشنی میں مدتوں پہلے خبر دیدیتا ہے کہ فلاں بد پر ہیز خود رائے مریض اچھانہ ہوگا،کیااس پیش خبری میں اس شفیق طبیب کی خواہش ومرضی کو پھی کچھ دخل ہوتا ہے؟

یدامرواقعہ ہے کہ خبرواقعہ کے مطابق ہوتی ہے نہ کہ واقعہ خبر کے مطابق دارالعلوم کی مجدرشید کی خوبصورتی کی خبراس کے خوبصورت ہونے کی وجہ ہے ہے نہ کہ مخبر کی خبر کی وجہ ہے مجد کی خوبصورتی ، حضرت تھانو کی دیخ گلانلہ تھائی نے فر مایا: اس کا فرکا نا قابل ایمان ہونے کی وجہ نا قابل ایمان ہونے کی وجہ نا قابل ایمان ہونے کی وجہ سے واقع ہوا ہے اور نا قابل ایمان ہونے کی صفت خوداللہ تعالی کا یہ خبر دینا اس کا فرک نا قابل ایمان ہونے کی صفت خوداللہ تعالی کا شرارت وعناد و مخالفت حق کے سب سے بیدا ہوئی ہے ، اللہ نے ہر شخص میں اس کی پیدائش کے وقت قبول حق کی استعداد رکھی ہے ، جبیا کہ حدیث ''کل مولو دیولد علی الفطرة النے'' میں فرمایا گیا ، مگر شخص خودا بنی ہوائے نفسانی اور قوت ارادی سے غلط کام لے کرحق کی مخالفت کرتا ہے یہاں تک کہ ایک روز قبولیت حق کی صلاحیت فنا ہوجاتی ہے۔ دف واضافہ کے ساتھ تفسیر ماجدی)

#### فائدهٔ عظیمه:

ندگورہ آیات نے تمام اقوام عالم بلکہ نوع انسانی کو ہدایت کے قبول یاا نگار کے معیارے دوحصوں میں تقسیم کردیاا یک ہدایت یافتہ جن کومومنین اورمتقین کہاجا تا ہے ، دوسر ہے ہدایت ہے انحراف اورا نگار کرنے والے جن کو کا فریا منافق کہاجا تا ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم ہے ایک اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جواصول پراثر انداز ہوسکے ، وہ صرف اصول اورنظریات ہی کے اعتبار ہے ہوسکتی ہے نسب ، وطن ، زبان ، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں کہ جن کے اختلاف ہے قوموں کے گئڑے کئے جاسکیں واضح فیصلہ ہے : '' حَلَقَکُمْ فَمِنْ کُمْمْ کَافِرٌ وَمِنْ کُمْمُ مُولِّمِنْ'' یعنی اللّٰہ نے تم سب کو پیدا کیا بھر کچھلوگ تم میں مومن اور کچھ کا فرہو گئے ۔

اس بات کی نامقبولیت کسی زیادہ غور وفکر کی مختاج نہیں کہ ایک ماں باپ کی اولا دخض رنگ مے مختلف ہوجانے ، یا الگ الگ خطوں میں بس جانے یا مختلف زبانیں بولنے کی وجہ ہے الگ قومیں کیے ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات ایک ہی والدین کی اولا دمیں بین تفاوت ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کوئی خوبصور ت تو کوئی خوبصورتی ہے محروم ہوتا ہے کوئی ڈبین ہوتا ہے تو گوئی غبی ہوتا ہے ، ان اوصاف کے اختلاف کی وجہ ہے کیا وہ آپس میں بھائی نہیں رہتے؟ آج انسانیت کی ہمدردی کے مختلے داروں نے خدا کی مخلوق اور آدم کی اولا دکومختلف عنوانوں کے تحت مختلف گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کردیا ہے ، جب کے تقسیم صرف نیکی اور بدی کی بنیاد پر ہونی چاہئے۔

وَنَـزَلَ فِـى الـمُنَافِقِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ المَنَّابِاللهِ وَبِالْيُومِ الْاِخِرِ اى يَـومِ القِيـــمَةِ لِانَـــهُ اخرُ الاَيَـامِ وَمَاهُمُّ بِمُوْمِنِيْنَ ۞ رُوعِيَ فيهِ مَعْنَى مَنْ وفِي ضَمِير يقُولُ لفظُـمَا يُخْذِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا \* باظمَارِ خِلافِ

# عَجِفِيق لِيَكِي لِيسَهُ مِنْ الْحِقْفِيلَ الْمُعَالِمِ الْحَالِمِ الْعَلَيْمِ الْحَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالِمِ الْمُعَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

قَوْلِ آنَ ؛ وَمِنَ النَّاسِ: مِن تبعیضیہ ہے، النَّاس اصل میں اُفَاسٌ تھا، ہمزہ تخفیفا حذف کردیا گیا سورہ اسراء ہیں یہ اسل استعال ہوئی ہے: "یَوْمَ نَذْعُوْا کُلَّ اُفَاسٍ مِ بِإِهِمِهِمْ" سیبویہ اور فراء کے زدیک افاس کا مادہ ہمزہ اُنون ہیں ، ہما اُن ہے اور کسائی کے زدیک اس کا مادہ نون واؤسین ہے، یہ النّہ وس سے شتق ہے، اس کے معنی حرکت کرنے کے ہیں ، ہما اُن کھو سگ نوس اُن تھا، ابونواس اس کئے گئے تھے کہ اس کے اس کے کہا تھے کہ اس کے اس کے کہا تھے کہ اس کے اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے تھے کہ اس کے اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہما ہے کہا ہ

بالول كى دوشيس موا عركت كرتى رستى تحيي - (لغات القرآن للدرويش)

واوَاستينا فيه ياعاطفه مِنَ الناسِ خبر مقدم مَنْ يَـقُولُ اهنَّا مبتداء موَخر( دوسرى تركيب) مِنَ الـنَّاسِ، فَرِيْقُ، یاناً س موصوف محذوف کی صفت ہے، موصوف باصفت مبتداءاور مَنْ یَقُوْلُ النبح جمله ہو کرخبر۔

هِوَ لَكَ ﴾ وَبِالْدَوْمِ الآخِر : باء حرف جركااعاده النيخ دعوائي ايمان كى تاكيد كے لئے كيا ہے الله تعالى نے ان كے دعوائے ا یمان کواپنے قول: ''وَ مَا هُمْهِ بِمُوْمِنِیْنَ'' ہے ابلغ اورزیادہ موکد طریقہ سے روفر مایا ہے بایں طور کہ جملہ اسمیہ استعال فرمایا جو که دوام واستمرار پردلالت کرتا ہے بیعنی وہ کسی ز مانہ میں بھی متصف بالایمان ٹہیں رہے، نہ ماضی میں تھے،اور نہ حال میں اور نہ آئندہ مومن ہوں گے اور خبر پرحرف جر کا اضافہ تا کید کے لئے فر مایا۔

فِيْفُولِينَ ؛ وَمَا هُمْرِيمُوْمِنِيْنَ: واوَحاليه بِ مَا مِثابِيس، هُمْراس كااسم بُمُوْمِنِيْنَ اس كَي خبر بازائده تأكيد كيكية -

فِيْ فُولِينَ ﴾ : اى يَوْمِ القِيَامَةِ : اس عبارت كاضافه كامقصدايك شبه كاجواب --

شبہ: شبہ یہ ہے کہ آخراً یا م پرایمان لا ناموجبات دین میں ہے ہیں ہے تواس کے منکر کو کا فرکیوں کہا جاتا ہے؟ جِجُولِ بُيعٌ: يوم الآخرة: مراديوم القيامة ب، يعنى صاب وكتاب اور جزائ اعمال كادن ب، اوريهُ وجباتِ دين

فِيْ فَكُنَّى ؛ لِإِنَّهُ آخر الايّام: اس عبارت سے يومِ الآخر كى وجتسميه كى طرف اشاره كرديا۔

قِوَلَهُ ؛ يُخَادِعُونَ اللَّه وَالَّذِينَ آمَنُوا: يُخَادِعُونَ: جَعَندَ كَرَعَا سُب كاصيغه باب ب(مفاعلة )وه بالجم فريب دية ہیں، اُلْبُحُداعُ لغت میں فساداور اِخے فاء کو کہتے ہیں اور مِنْبِحَدَعُ، میم مثلث کے ساتھ بڑے کمرے میں چھوٹے کمرے یعنی كۇڭرى كوكىتے ہيں،جس ميں مال اوراسباب چھپا كرركھا جاتا ہے۔(فتخ القد بریشو کانی) یُـنحادِعُو` فَ: جملہ استینا فیہ بھی ہوسكتا ہے، اس صورت میں ایک سوال مقدر کا جواب ہوگا۔

منكؤاك، يه مولاك باطن كے خلاف بيمنافقين ايمان كا ظهار كيول كرتے ہيں؟

جِهُولَ ثِبِعِ: اللهُ كودهوكا دينے كے لئے ، يبھى ہوسكتا ہے كہ: ''يُخادِعُوْنَ الله'' يقول كَيْميرے حال ہو، اى مُخادِعين الله النح (اعراب القرآن) اور يَقُوْلُ آمَنَّا باللَّه سے بدل الاشتمال بھی ہوسکتا ہے۔

فِيُولِكُنَّ : "مِنَ الكُفْرِيهِ مَا أَبْطَنُوْا"كابيان --

فِيْوَلِينَ ؛ لِيَدْفَعُوا بِواظهارايمان كى علت ب-

فِيُولِنَى ؛ أحكامَهُ: اى احكام الكفر، اوراحكام كفرے دنيوى احكام مراد بيں يعنى منافقين باطن كے خلاف ايمان كا اظہار گردنت ہے بچنے کے لئے کرتے ہیں مثلاً اظہارایمان کی وجہ سے قتل وقید، جزیہ ورسوائی ہے محفوظ رہتے ہیں اور مراعات اسلامی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (صاوی)

قِحُولَى ؛ يَعْلَمُونَ كُو يشعرون : تِعبِير كرنے كَى وجه بيه كه ذرايع علم مشاعر خمسه بى بين خواه ظاہره ہوں ياباطنه -قِحَوْلِ بَيْ الْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَّاحِدٍ : اس عبارت كاضافه كافائده ايك اعتراض كاجواب ہے-

اعتراض: باب مفاعلہ طرفین سے شرکت کا تقاضہ کرتا ہے منافقین کی طرف سے تو مکر وخداع سمجھ میں آتا ہے مگراللہ کی طرف سے تو مکر وخداع سمجھ میں آتا ہے مگراللہ کی طرف اس کی نسبت سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ مکر وفریب خصائل رذیلہ میں سے ہے، جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جبج کی ایٹ ہے گائیے: باب مفاعلۃ اگر چہ طرفین کی شرکت کا تقاضہ کرتا ہے مگر یہ قاعدہ کلینہیں ہے ، اس لئے کہ اس کی ایک خاصیت موافقت مجرد بھی ہے جیسے: عاقبت اللص. و سّافَرَ بمعنی سَفَرَ ، لہٰذا خادع بمعنی حَدَعَ ہے۔

اعتر اض: یُخادِعُوْ فَ اللّٰه: وہ اللّٰہ کودھوکا دیتے ہیں ، کیااللّٰہ دھوکا کھاسکتا ہے ، وہ توعلیم بذات الصدور ہے ، اس سے کسی کا کوئی رازمخفی نہیں دھوکا تو وہ کھاتا ہے جو خادع کے خدع اور ماکر کے مکر سے بے خبر ہو۔

جَحُلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى مَقَصُورُ بِينَ ، نقد برعبارت اس طرح ب: "يُخَادِعُون رسول الله والله وَاللّذِيْنَ آمَنُوا" يا مقصد تحسين معنوى ب، اس طور پركه بياستعاره تمثيليه ب، مشه به كومشه كے لئے مستعارليا گيا ب، يعني الله كي ساتھ منافقين كے معامله كواس شخص كے حال كي ساتھ تشبيه دى گئى ہے جوا بن صاحب كے ساتھ وهوكا دى كا معامله كرتا ہے ، يا مجازعقلى كے طور پر الله كى طرف نسبت كردى گئى ہے ، جيسا كه الله تعالى كة ول: "فَانَ لِللهِ حُمْسَةُ وَلِيلَوَّ سُولِ وَلِدِى الْقُرْبِي " ميں اسنا دمجازى ہے ، يا مثا كلت كے طور پر خداع كي نسبت الله تعالى كى طرف كردى گئى ہے ، الله تعالى كے قول: "وَجَزوُا سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ " ميں ۔

ﷺ فی قُلُوبِهِمْ مَلَّون العالی العالی التا التا کا التا کا التا کا التا کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے افعال وافکار میں خلل واقع ہوجا تا ہے یہاں مرض سے روحانی مرض مراد ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ جسمانی مرض مراد ہو، جب بید دونوں امراض اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو روحانی اور جسمانی موت کا باعث ہوجاتے ہیں۔

#### روحانی امراض:

مثلاً کفر، شرک، شک، نفاق، جہل، بخل، وغیرہ، علامہ سیوطی رَحِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰٓ نے اپنے قول شک ونفاق ہے،روحانی مرض کی جانب اور یُمَرِّ صُّ قلو بَهُمْرے جسمانی مرض کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِحُوْلِنَى ؛ مُنوَلَمٌ ، لام کے فتہ کے ساتھ اس لئے کہ فعیل بمعنی مفعول مستعمل نہیں ہے (تروی الارواح) عذابٌ مُولَمُون ، ایساشد پرعذاب کہ شدت کی وجہ نے ودعذاب بھی اذیت محسوس کرنے لگے بیا بطور مبالغہ ہے ، اس لئے کہ: اَلِیمٌ ، مَعذّب کی صفت ہے ، نہ کہ عذاب کی بعض حضرات نے مولِمٌ لام کے کسرہ کے ساتھ بھی کہا ہے ، اس صورت میں عذاب کی طرف اَلیمٌ کی نبیت حقیقی ہوگی۔

﴿ (مَ نُرَم بِبَلشَ لِنَ

# اللغة والتلاغة

اَلمشاكلةُ في قولهِمْ، "يخدِعون الله" لأن المفاعَلة تقتضي المشاركةَ في المعنى وقد اطلق عليه تعالى مقابلا لما ذكرةُ من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهم، ومِن امثلةِ هذا الفن في الشعر قول بعضهم.

قالوا: التمس شيئًا نجدلك طبخة . قلت: اطبخوا لي جُبَّةً وقميصا

ندگورہ بالا آیات میں پہلی دوآیتوں میں منافقین کے متعلق فر مایا کہلوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ، بلکہ وہ اللہ ہے اور مونین سے فریب کرتے ہیں ، واقعہ بیہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے بجزاپی ذات کےاوراس کاان کواحساس بھی نہیں۔

ان آیتوں میں منافقین کے دعوائے ایمان گوفریب محض بلکہ خودفریبی قرار دیا گیا ہے اس لئے کہالٹدکوکوئی فریب نہیں د ہے سکتا جو سمجھتا ہے کہ میں اللّٰد کوفریب دے رہا ہوں ، وہ خودا بنی ذات کوفریب دے رہا ہے ، البنة اللّٰد کے رسول اورمومنین کے ساتھ ان کی حالبازی کوایک حیثیت ہے اللہ کے ساتھ حیالبازی فرمایا گیا ہے۔

#### مدینه میں نفاق کی ابتداء:

نفاق کی تاریخ اگر چہ بڑی قدیم ہے، مگر اسلام میں نفاق کی ابتداء آپ ﷺ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ہوئی مگر شباب سے میں غز وۂ بدر میں مسلمانوں کی کامیا بی کے بعد آیا۔

#### اسلام میں نفاق کے اسباب:

آپ ﷺ جب مدینة شریف لائے ،تو آپ نے پہلا اوراہم کام بیانجام دیا کہمدینداوراطراف مدینہ میں رہے والے یہوداورغیریہودے معاہدۂ امن فر مایا تا کہ امن اوراطمینان کی فضامیں لوگوں کواسلام کوسمجھنے کا موقع ملے ،جس کے نتیجے میں مدینہ میں مسلمان ایک بڑی طافت سمجھے جانے گئے،مگر ایک طبقہ کو جس کا سردارعبد الله بن ابی ابن سلول تھا، بیصورت حال ناپسند اورنا گوارتھی ،ابھی قوموں اورقبیلوں ہے معاہدہ کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مسلمانوں کےخلاف اندرونی خفیہ سازشوں اوربیرونی تھلی عداوتوں كاسلىلەشروغ ہوگيا، مدينە ميں ايك شخص جس كا نام عبدالله بن ابي ابن سلول تھا، بہت عقلمند ہوشيار، حيالاك اور تجربه كار سخص تھا، اوس وخز رج کے تمام قبائل پر اس کا کا فی اثر ورسوخ تھا،لوگ اس کی سر داری کومتفقہ طور پرتشلیم کرتے تھے،اوس اور خزرج چندروز قبل ہی جنگ بعاث میں آلیس میں صف آ راہوکراورا پنے اپنے بہادروں کوتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے ،عبداللہ بن ابی

نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قبیلوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے میں کوئی کوتا ہی اورغفلت نہیں کی ، اہل مدینہ یہ طے كرچكے تھے كە: عبداللە بن ابى كومدينه كا افسراعلى اور بادشاہ بناليس اورا يكعظيم الشان اجلاس منعقد كر كے اس كا با قائدہ اعلان کردیں ،عبدالقدین ابی کی تاجیوش کے لئے ایک قیمتی تاج بھی بنوالیا گیا تھا ،ابصرف اعلان کرنا ہی باقی تھا ،اسی دوران مدینہ میں اسلام اور پیغمبراسلام داخل ہو گئے۔

آپ ﷺ کے مدینه منوره تشریف لانے کے بعدلوگوں کارخ آپ ﷺ کی جانب ہوگیااور آپ مسلم قائداور رہبرت میم کرلئے گئے ، جبعبداللہ نے بیصورت حال دیکھی اورا پی تمناؤں کا خون ہوتے اورامیدوں پریانی پھرتے دیکھا تو اس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑ کنے لکی ،اور بادشاہت اورسر داری خاک میں ملتی نظر آنے لگی ، چونکہ عبداللہ بڑا حیالاک اور ہوشیار شخفیں تھا،آنخضرت ﷺ کواگر چەاپنارقىپ اورحريف مجھتاتھا،كيكن اس دشمنى كےاظہار كوغيرمفيد تمجھ كراپنے دل ميں چھپائے رہا، اوس وخزرج کے وہ لوگ جوابھی تک مسلمان ٹہیں ہوئے تھے وہ سب عبداللہ کے زیرا ٹرتھے، جب مکہ کے مشرکول کومعلوم ہوا کہ آتحضرت ﷺ اوران کے رفقاء مدینه میں پہنچ کراطمینان کی زندگی بسر کرنے گئے ہیں اور مذہب اسلام کا دائر ہ روز بروز وسیع ہور ہاہے،تو انہوں نے عبداللہ بن ابی اور مدینہ کے دیگرمشر کوں سے رابطہ قائم کر کے ساز بازشروع کر دی ،غز و 6 بدر میں مسلمانوں کی شا نیدار کامیا بی نے متافقین اور مشرکین مکہ کی دشنی کی جلتی آگ پرتیل کا کام دیا۔

وَهَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَهَا يَشْعُرُوْنَ: لِعِنَ ان كَنفاق كانقصان كسى اور كانبيس، خودانبيس كا موتا ہے اور بوگا اور وہ ہے آخرت میں عذاب اور دنیامیں رسوائی اور منافقت کی پر دہ دری: ''ضَرَرُهَا یَلْحَقُهُمْ وَمَکْرُهَا یَجِیْقُ بِهِمْ''. ( کشاف) "يَفْتَضِحُوْنَ فِي الدنيا وَيَسْتَوْجِبُوْنَ العِقَابَ فِي الْعُقبِي". (معالم، بحواله ماحدي)

اس منافقت كاوبال خودان عي برير كررج كا: "لا يَعْلَمُونَ أنَّ وَبَالَ حداعِهِمْ يَعُوْدُ عَلَيهِمِ" (معالم) يَعْلَمون کے بجائے ، یَشْعُرُونَ واردہواہے، شعور علی میں علم حسی کو کہتے ہیں اوراسی کوار دومیں احساس کہتے ہیں اورمشاعر ،انسان ک آلات حواس كو كهتے ہيں ،خواہ ظاہرہ ہوں يا باطنه \_

يَعْلَمون كے بجائے يَشْعُروْنَ لانے ميں نکتهُ بلاغت بيہ بكه منافقوں كواس مكر وفريب سے جونقصان پہنچ رہاہے وہ مادی ہونے کی طرح بالکل صاف اور صرح ہے ہیکن بیاحمق فرط غفلت ہے اس کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ ریشاف ، ماحدی

فِيني قُسكُ وْ بِهِهِ هُرِمَّوَ حَقٌّ: مرض روحانی اور ڊسمانی دونوں ہو سکتے ہیں روحانی امراض مثلًا ، کفر ہشرک ،نفاق ،شک وغیرہ ، جو انہوں نے خود پیدا کر لئے تھے،ان کے مرض کا دوسرا پہلو بیتھا کہ جوں جوں مسلمانوں کوتر قیاں اور کا میابیاں ہوتی جاتی تھیں ،ان كِ رشَك وحسد ميں بھي ترتى ہوتى جاتى تھى ،اسى كواللہ تعالىٰ نے فَوَ ادَهُمُ اللَّهُ مَوَ طَّا، فرمايا:

منافقین کےمرض میں ترقی اوراضا فیہ کا دوسرا سبب قر آ ن کا وقتاً فو قتاً نز ول تھا، حتی کہ ہر ہرآیت کے نزول ہے ان کے غیظ وغضب اورنفاق وحسدمين اضافيه بمي هوتا گيابه کُلگما اَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ الْوحى کَفَرُوْ ابِهِ فَاذْدَادُوْ اکُفُوّا اِلَى کفوهِمْ. (کشاف)
فَرَادَهُمْ مِیں فاء، بہت، ی معنی خیزمفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے ضاء لاکر گویا اس بات کا اعلان ہے کہ آگ جوان کے مرض میں اضافہ کا ذکر آر ہاہے، وہ محض ثمرہ اور نتیجہ ہے جوان ہی کے افعال پر مرتب ہوا ہے حق تعالیٰ کی جانب اس فتم کے افعال کا انتساب صرف مجازی حیثیت رکھتا ہے یعنی یہ ہائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ افعال بلاسب خواہ مخواہ ہوگاہ بیدا فرمادیۓ بلکہ اس نے تو وہ حالات اور اسباب پیدا فرمائے، جن سے ان بدنصیبوں نے اپنے مرض کو بڑھانے کا کا م لیا، اگر یہ لوگ اپنی عقل وارادہ کا صحیح استعال کرتے تو آئیں اسباب وحالات سے ہدایت بھی پاسکتے تھے۔

كَانَ اِسْنَادُ الزيادةِ الى اللَّهِ مِنْ حَيْثُ آنَّهُ مُسَبَّبٌ مِنْ فِعله. (يضاوى)

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : آیت عیں کا فروں کے لئے جس عذاب کی خبر دی جا چکی ہے،اس کی صفت عیظیم آئی ہے اور یہاں منافقوں کے لئے جس عذاب کی وعید ہے اس کی صفت الدیسیر ہے اور الدیسیر کے معنی ہیں در دناک، تکلیف دہ گویا کہ تکلیف اوراذیت کا پہلواس میں زیادہ ہے، اس لئے کہ جو منافق تھے، وہ کا فرتو تھے ہی لیکن کا فرکے علاوہ پچھاور بھی تھے، یعنی خادع وکا ذب، تو عذاب عظیم کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی بنا پر ہی ہو چکے تھے، منافقت کا پیعذاب ان پر مستزاد ہے، گویا منافقوں پر دونوں عذابوں کا مجموعہ ہے۔

قَدْ حَصَلَ لِلْمُنَافِقِيْنَ مَجْمُوْ عُ الْعَذَابَيْنِ فَصَارَ المُنَافِقُوْنَ اَشَدَّ عَذَابًا مِنْ غيرِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ (بحر) بِمَا، مِي اللهُ مَا مصدريه عَ الباءُ لِلسَبَبيةِ وَمَا مصدرية. (ابوسعود)

وَلَذَا قِيْلَ لَهُمْ آَى لَهُ وَلَا اللّه تعالَى ردًّا عَلَيْهِم الآ لله عليه والنَّعُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُونَ وَ وَلَيْنَ عَلَيْهِ بِفَسَاد قال اللّه تعالَى ردًّا عليهم الآ لله عليه وسلم قَالُوْ النَّوْمِنُ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكَنَ لَا يَعْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالُوْ النَّوْمِنُ كَمَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عليه وسلم قَالُوْ النَّوْمِنُ كَمَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عليه وسلم قَالُوْ النَّوْمِنُ كَمَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عليه وسلم قَالُوْ النَّوْمِنُ كَمَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عليه وسلم قَالُوْ النَّهُ الله عليه والله قال الله تعالى ردًا عليهم الآلونَ الله عليه وسلم قَالُوْ النَّوْمِنُ الله قَالُو الله عليه والله قال الله تعالى ردًا عليهم الله الله عليه والله قالُوْ الله والله قال الله تعالى وقاعل والله قال الله عليه والله قال الله تعالى وقاعل والله قال الله عليه والله قال الله والله والله

تربیک میں میں فساد برپانہ کرو، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ: کفر کے ذریعہ اورائیان میں رکاوٹ ڈال کر زمین میں فساد برپانہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اوروہ جس طریقتہ پر ہیں فساد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تر دید

کرتے ہوئے فرمایا، خرداردرحقیقت یجی اوگ مضدیں الا تنبیہ کے لئے ہے گرانہیں اس کا شعور نہیں ہے اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ: لوگوں (یعنی) صحابہ نبی بیلی گی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ہے وقو فوں (یعنی) جابلوں کی طرح ایمان لے آئیں ؟ یعنی ہم ایسانہ کریں گے، خردار حقیقت میں تو پیخود ہے وقو ف ہیں، لیکن اس کو وہ بھے نہیں ہیں اور جب بیابل ایمان سے ملتے ہیں (إِذَا لَـ قُوْا) اس کی اصل، لَـ قِیلُوا، تھی، ضمہ کو یا پڑھیل سجھتے ہوئے حذف کردیا، پھر یاء، واؤ کے ساتھ النقاء ساکنین کی وجہ سے ساقط ہوگئ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب شہائی میں اپنے شیاطین سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اظہار ایمان کر کے، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر ہا ہے اوروہ ان کو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر ہا ہے اوروہ ان کو صرف ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کررہا ہے اوروہ ان کو سے ہیں، ریم میں ویس کی میں ڈھیل دے رہا ہے ، ان کے صدمے تجاوز کرنے کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال میہ ہے کہ وہ جیرانی میں بھٹک رہے ہیں، ریم میں رہے میں ویشیل دے رہا ہے ، ان کے حدمے تجاوز کرنے کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال میہ ہے کہ وہ جیرانی میں بھٹک رہا ہے ہیں، ریم میں ویشیل دے رہا ہے ، ان کے حدمے تجاوز کرنے کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال میہ ہے کہ وہ جیرانی میں بھٹک رہے ہیں، ریم میکھ کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال میں ہے کہ وہ جیرانی میں بھٹک رہے ہیں، ریم میں دیم کی بیاب کو میکھ کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال میا ہے کہ وہ وہ کے دو میں کیا ہی کو میکھ کی بیاب کو کھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کے دو کر دیا گھوں کی کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کی کھوں کی کھوں کے دو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی ہوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دو کھوں کو کو کھوں کی کھوں کے کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کھو

# جَّفِيق تَرْكَيْكِ لِسَهُيُكُ تَفْسِيلُ تَفْسِيلُو كَفْسِيلُو كَالِلا

فِحُولَكَ ؛ بِالْكُفْرِ: باء سبيه ب، اَلكُفر، معطوف عليه اَلتَّعوِيْقِ، النِّمَ تعلق عن الايمان على كرمعطوف، تغويق، (تفعيل) روكنا، بازركهنا، كى كام ميں روڑے انكانا، اى تعويق الغير عن الايمان.

فَيْحُولْ مَنَا عَلَوْ اللّهِ مِنْهُمْر مفسرعلام نے مِنْهُمْ مقدر مان کراس طرف اشارہ کردیا کہ حَلَوْ ا، کامتعلق محذوف ہے، اور حَلُوا، کی تفسیر دَ جَعُوْ اے کَرے اشارہ کردیا کہ خَلُوا، رَجَعُوْ اے معنی کوشمن ہے، تا کہ اس کا صلہ اِلی لا ناصیح ہوجائے، حَلُوا، اصل میں حَلَوُوا تھا، اول واؤ، لام کلمہ ہے اور ثانی علامت اعراب ہے پہلا واؤمتحرک اس کا ماقبل مفتوح لہذا واؤالف ہے بدل گیا، التقاء ساکنین ہوا، الف اور واؤ ثانیہ میں، الف کر گیا، اور حذف الف کی علامت کے طور پرفتہ باتی رہ گیا، حَلَوْا ، ہوگیا۔

﴿ (مَكْزُم پِسَالشَهُ ﴾

قَوْلَ مَنَا عَمْهُوْنَ مَضَارَعَ مَرَعَائِبِ (ف،س) وه سرگردال پھرتے ہیں، وہ تتحیر پھرتے ہیں، یَعْمَهُوْنَ، یاتو یَمُدُّهُمْ، کَ ضمیر همر یا طُغیانِهِمْ کی خمیرهمر، سے حال ہے،اس کا مقصداس طرف اشارہ کرنا ہے کہ یَعْمهُون مَدکورہ خمیر کی صفت ہیں ہے،اس لئے کہ خمیر موصوف واقع نہیں ہوتی۔

### اللغة والبلاغة

الطُّغيان، مصدر طَغٰي، طُِغْيانًا، بضم الطاء وكسرها، ولام طغى قيل ياء وقيل: واؤ، ومعناها، مجاوزة الحدِّ المخالفة بين جملة مستهزؤن وجملة يَسْتهزئي، لأنَّ هزء اللَّه تعالى بِهِمْ متجددٌ وقتاً بعد وقتٍ وحَالًا بعد حالِ بوقعِهم في مناهات الحيرة والارتباكِ زيادة في التنكيل بهِمْ

المشاكلة .... الله يَسْتَهْزِئُ بِهِم .... فقد ثَبَت أَنَّ الْإِسْتِهزَاءَ ضرب من اللعب واللهو وهما لا يليقانِ بالله تعالى وَهُوَ مَنزَّهٌ عَنْهُمَا، ولكنه سُمِّي جزاءُ الا ستهزاء استهزاءً، فهِيَ مشاكلة لفظية لا أقَلَّ ولااكثر.

#### تَفَيِّيُرُوْتَشِيْنَ حَ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْرِ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ: (الآية) فسادكالفظ اردوكى بنبت عربي زبان ميں کہيں زيادہ وسعت ركھتا ہے اور ہوشم كى برائيوں اور بدعنوانيوں كوحاوى ہے۔

الله الشي عَنِ الاعتدال وَيُضَادّهُ الصلاح. (راغب) الفَسَادخروج الشي عَنِ الاعتدال وَيُضَادّهُ الصلاح.

کفرومعصیت ہے زمین میں فساد بدامنی اور ہے اطمینانی پھیلتی ہے اوراطاعت ِ الہی ہے امن واطمینان اورسکون ملتاہے، ہر دور کے دین بیزار اورمنافقوں کا یہی کردار رہا ہے کہ: پھیلاتے تو ہیں فساد اور دعویٰ کرتے ہیں ترقی اور اصلاح کا،اشاعت تو کرتے ہیں منکرات کی اوراظہار کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا،حدود الہی کو پامال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں دین الہی کی پاسبانی کا،گویا کہ شراب کی بوتل پرشر بت کالیبل لگاتے ہیں۔

مدینہ کے منافقوں کا بھی یہی حال تھا، جب کوئی ان سے بیکہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑے زوردارا نداز میں کہتے ہیں: "إِنَّهُ مَا مَضِلِحُونَ" یعنی فساد سے ہمارادور کا بھی واسطنہیں ہمارا کا م تو صرف اصلاح کرنا ہے قرآن ان کے دعوے کی بڑے بلیغ انداز میں بڑی تا کید کے ساتھ تر دید کرتے ہوئے کہتا ہے: "اَلَا إِنَّهُ مُرهُمُ الْمُفْسِدُونَ ہُونَ اَن کے دعوے کی بڑے بیغ انداز میں بڑی تا کید کے ساتھ تر دید کرتے ہوئے کہتا ہے: "اَلَا إِنَّهُ مُرهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَّكِنَ لَا يَشْعُرُونَ " سنوا یہ مفسد ہی ہیں، مگر ان کواپے مفسد ہونے کا احساس تک نہیں ہے، ان کی عقلیں اس حد تک منح ہوگئی ہیں کہنا دکھے ہوئے ہیں۔

یں مہمار را معمال ہے۔ برے ہیں۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ کچھ چیزیں توالیم ہیں کہ جن کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ بیفتنہ وفساد ہیں جیسے تل ، غارتگری ، چوری ، رہزنی ، ظلم وزیادتی ،اغواءاور فریب کاری وغیرہ ہر مجھدارآ دمی ان کوشر وفساد مجھتا ہےاور ہر شریف آ دمی ان سے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٢) پاره ١ \_\_\_\_\_ ع جَمَّالَايْنَ فَتْ يَجَمَّلَالَايْنَ (خِلداول) اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جواپی ظاہری سطح کے اعتبار ہے کوئی فتنہ وفساد نہیں ہوتیں مگر ان کی وجہ ہے انسان کے اخلاق برباد ہوجائے ہیں اورانسان کی اخلاقی گراوٹ ہرتشم کے فتنہ وفساد کے درواز مے کھول دیتی ہے،ان منافقین کا بھی یمی حال تھا، کہ چوری ڈا کا زنی ، بدکاری وغیرہ ہے بچتے اور ان کومعیوب ہجھتے تھے اس لئے بڑی تا کید کے ساتھ اپنے مفسد

جب انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوجا تا ہے اوراین انسانیت کھوبیٹھتا ہے ،تو پھراس فساد کا علاج نہ حکومت اور محکموں ہے ہوسکتا ہےاورنہ قانون سےاس لئے انسانیت کے محسن اعظم نی کریم ﷺ نے اپنی تمام تر توجہ اس پرمرکوز فر مائی کہ:انسان ویکھ معنی میں انسان بنادیں ،تو پھرعالم کا فساداور بگاڑخود بخو دختم ہوجائے گاء نہ حفاظتی عملے کی زیادہ ضرورت رہے گی اور نہ عدالت کے اس پھیلاؤ کی اور جب تک دنیا کے جس حصہ میں آپ کی تعلیمات پڑمل ہوتار ہا، دنیانے وہ امن سکون دیکھا کہ جس کی نظیر نہ مجھی پہلے دیکھی گئی اور نہان تعلیمات کو چھوڑ نے کے بعداس کی تو قع ۔

نی کریم ﷺ کی تعلیمات کی روح اللہ تعالیٰ کا خوف اور روز قیامت کے حساب و کتاب کی فکر ہے، اس کے بغیر نہ کوئی قانون اورنہ کوئی دستور جرائم سے باز رکھتا ہےاور نہ کوئی مدرسداور نہ محکمہ، آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باک ڈور ہے،وہ جرائم کےانسداد کے لئے نئے سے نئے قانون اورانتظام تو سوچتے ہیں ،مگر قانون اورا نتظام کی روح یعنی خوف خدا ے نہ صرف غفلت برتتے ہیں، بلکہان کوفنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کالازمی نتیجہ یہی سامنے آتا ہے۔

مرض بڑھتا گیا جول جول دوا کی کھلے طور پرعلی الاعلان فساد ہریا کرنے والے چوروں اور غارتگروں کا علاج سہل ہے، مگر انسانیت فراموشوں بلکہ انسانیت

فروشوں کا علاج نہایت مشکل ہے ،اس لئے کہ ان کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے ، پیلوگ کوئی دل چسپ اور دلفریب اسّیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں ،اوربعض اغراض فاسد ہ کواصلاح کارنگ دیکر ''اِنّسا نہونُ مصلحون'' کانعر ہ لگاتے رہتے ہیں ،جبیبا کے موجودہ دور میں انسداد دہشت گردی کا خوبصورت ،اور دلفریب اور دل نشین نعرہ لگا کریپری دنیا کوآتشکد ہ بنادیا ہے۔

# منافقوں اورریا کاروں ہے انجیل کاطرز خطاب:

تم پرافسوں ہے کہتم سفیدی پھری قبروں کے مانند ہو، جواوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں،مگراندرمُر دوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست بھری ہے۔ (متیٰ ۳۷:٤۳) (ماہدی)

جومنافقت برتتا ہے، وہ غضب ( خداوندی ) دنیا میں لا تا ہے،اس کی دعا کمیں قبول نہیں ہوتیں اور جو بیچے ابھی رحم مادر میں 

اس سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قانو نِ شریعت کے علاوہ کسی دینِ جا بلی پر قائم رہنا ،اس کےطورطریقوں کی اشاعت کرنا ------ ∈ (نِعَزَم پِبَلشَهُ اِ > ----- فساد فی الارض کے مترادف ہےامنِ عالم اور نظام اقوام جب ہی قائم رہ سکتا ہے جب عمل قانون شریعت پررہے،اس راہ سے انحراف بلکہ سرِ موتجاوز کرنا بھی دنیا کو بدنظمی ،ابتری ، بے حیائی قبل وغارتگری ،کشت وخون بظلم وتشدد،خیانت و بدعهدی اور ہرقتم کی طبقاتی کشکش کودعوت دینا ہے، چنانچے دنیاعملاً اس کا بار ہاتجر بہ کر چکی ہےاوراس وقت بھی کررہی ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مْراهِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ: جبان ہے کہامجا تا ہے کہاسلام اور پینیبراسلام پرصدق واخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ،جیسا کہ اصحاب رسول ایمان لائے ،بعض روایتوں میں، السنساس سے مرادعبداللہ بن سلام وغیر وحق شناس یہود کے نام آئے ہیں۔

جنہوں نے اسلام کی صدافت کو قبول کر لیا تھا، اس کے جواب میں منافقین نے سحابہ رَضَحَالِقَائِمَ کو بے وقوف کہا، گویا کہ پیطنز ہے، اس وقت کے بچے اور سچے مسلمانوں یعنی صحابہ رَضَحَالِقَائِم اللّٰعِیٰ پرجنہوں نے اللّٰہ کی راہ میں جان و مال کی کسی قربانی سے در لیغ نہیں کیا، منافق اپنے نز دیک ان صحابہ رَضَحَالَتُ اللّٰهُ کو بے وقوف سمجھتے تھے، ان کی رائے میں بیہراسراحمقانہ تعلی تھا کہ محض میں ورائی کی خاطرتمام ملک سے دشمنی مول لے لی جائے ، ان کے خیال میں عقلمندی پیھی کہ آدمی حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملہ میں صرف اپنے مفاد کود کچھے۔

یبی طریقہ آج تک چلا آرہا ہے، بزعم خودتر قی پبندوں، روشن خیالوں کے دربار سے آج بھی جمود پبند، رجعت پبند، قد امت پبند، تاریک خیال، بنیاد پرست، دقیانوس اور ندمعلوم کیسے کیسے خطابات سے مخلص اہل ایمان کونوازا جا تا ہے، کیا شھانا ہے منافقوں کے حتی کا؟ پہلے افساد کو اصلاح کہدرہے تھے، اب حمق بالائے حمق میہ ہے کہ تقلمندی، دور اندیشی اور حکمت کو بے تقلی اور بے وقو فی تھہرارہے ہیں۔

اَلَآ اِنَّهُ مَرْهُ مُرالسُّفَهَآءُ ﴿الآیة ﴾ بیان کی عقلمندی کے زعم باطل کا جواب ہے، جپارتا کیدوں کے ساتھ منافقوں کی سفاہت اور حماقت پر زور دے کربتایا گیا ہے کہ بیلوگ اس درجہ بے وقوف ہیں کہا پنے نفع ونقصان میں بھی تمیز نہیں کرتے۔

#### صحابه معيار حق بين:

آیت نمبر ۱۳ آونو اکتمآ آمن النّاسُ " میں صحیح ایمان کا ایک معیار کھا گیا ہے بعن صحابہ نصحالیہ تعلقہ جیسا ایمان لاؤ،
اس ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تفیح النّائی کا ایمان ایک معیار ہے سے اور علط ایمان کو پر کھنے کی کسوٹی ہے آئے کے منافق یہ باور
کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام تفیح النائی النائی ایمان سے محروم تھے، جیسا کہ اہل تشیع کا بہی خیال ہے اللہ
تعالی نے جدید وقد یم منافقوں کی تر دیدفر مائی ....فر مایا کہ کہی اعلیٰ ترین مقصد کے لئے دنیاوی مفادات کو قربان کردینا ہے وقونی
نہیں ، مین عقلمندی اور سعادت ہے صحابہ کرام تفیح النائی مقالات مندی کا جوت مہیا فرمادیا ، اس لئے وہ صرف کیے
مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لئے ایک معیار اور کسوٹی ہیں اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا ، جوصحابہ تفیح النائی ہی کی طرح ایمان

لا تيس ك، دوسرى آيت مين فرمايا: "فَإِنْ آمَنُوْ ابِمِثْلِ مَاۤ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوْا". (القره، ١٣٧)

وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ (الآية) شيطان كاماده، شَطَنٌ ہے، معنی ہیں حق اور خبر سے بعید ہونا، شیطان عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے ہرسر کش اور کھڑ کانے والے کو شیطان کہتے ہیں انسان جنات حتی کہ حیوانات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، گواسم وصفی کے طور پر ابلیس کے ساتھ خاص ہے: ''گُلُّ عَاتٍ متمرّدٍ مِنَ الْبِحِنِّ وَ الْإِنسِ وَ الدَّوَ ابِ شَيْطَانٌ'.

(محال)

حدیث شریف میں شیطان اوروسیع مفہوم میں آیا ہے چنانچہ تنہا سفر کرنے وإلے کوشیطان کہا گیا ہے، یہاں شیطان سے مراد رؤساء یہودومشر کین ومنافقین ہیں ، جنکے ایماء پروہ اسلام اورمسلمانوں کےخلاف سازشیں کرتے تھے۔

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَ: اِستهزاء کے معنی تمسخر کرنے ، نداق اڑانے کے ہیں ، مطلب بیا کہ عوام منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ: ہم دل وجان سے آپ ہی کے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کو بے وقو ف بنانے کے لئے ان کی سی کہدو ہے ہیں۔

اُللَهٔ یَسْتَهْزِی بِهِمْ: الله بھی انسان سے نداق کرتا ہے، اس کا ایک مطلب توبہ ہے کہ: وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرتا ہے انہیں ذلت وا دبار میں مبتلا کرتا ہے، اس کو مشاکلت کے طور پر استہزاء سے تعبیر کردیا گیا ہے بیزبان کا ایک اسلوب ہے، حقیقۂ استہزاء بہیں بلکہ ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے، جس کو استہزاء سے تعبیر کردیا گیا ہے جیسے: ''و جَز و اسکی بَیْ مَنْ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عِنْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ عِنْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

### ذات بارى كى طرف تمسخر كاانتساب قديم صحيفوں ميں:

قدیم صحیفوں میں ذات باری کی جانب ہنسی اور تمسنحر کا انتساب برابر موجود ہے، تو ایک خدا وندان پر ہنسے گا، تو ساری قوموں کومنحز ہ بنادیے گا۔ «ذہور ۷۰،۷۹»

میں تہاری پریشانیوں پرہنسوں گا،اور جب تم پردہشت غالب ہوگی، تو تصفیے ماروں گا۔

وَیَمُدُّهُمْ وَفِی طُغْیانِهِمْ یَغْمَهُوْنَ، اَلْمَدُّ، اَلزّیادة، یونس بن صبیب نے کہا ہے کہ مَدُّ کا استعال شرمیں اور اَمَدَّ کا استعال شرمیں ہوتا ہے جیسے: ''و اَمْدَ ذَنَا کُمْ بِاَمْ وَ اللهِ وَالْبِیْنَ. وَ اَمْدَ ذَنَا هُمْ بِفَا کِهَةٍ وَّ لَحْمِ '' الله تعالیٰ کا قول و یَسَمُدُ هُو مُنْ کَمْ بِلَمْ اَللهُ یَسْتَهُو یَ بِهِمْ '' کی تفسیر ہے، یعنی ان کی افتاد طبع کے مطابق الله ان کومزید مہلت اور دُھیل دیتا ہے، تا کہ سرکشی اور طبیان کلمل ہوکر مکمل سزا کے مستحق ہوجا تیں۔

الله تعالیٰ نے اپنے قانون تکوینی کے مطابق مخلوق کو جوآزادی دی ہے ،اس میں وہ خواہ مخواہ دست اندازی نہیں کرتا ،سانپ کو

کاٹنے کی ،زہرکو ہلاک کرنے کی ،آ گ کوجلانے کی آ زادی اوراجازت اسی قانون تکو بنی کےمطابق ہے۔

يَعْمَهُوْنَ ، عَمَهُ ، اس كيفيت كوكتٍ بين كمانسان كوراسته بجهائى ندو اوروه اندهول كے مانند إدهراُ دهر ثولتا پجرے، الْعَمْهُ التر دد فِي الضلال و التحير في منازعة (تاج) العميٰ في العين وَ العَمهُ في القلب. (قرطبي)

#### ایک شبه کاازاله:

حدیث وفقه کا پیمشهورمقوله که 'اہل قبله کو کافرنہیں کہا جاسکتا' اس کا مطلب آیت مذکورہ ''آمِن و اسکما آمَن الناس' کی رضی میں ہے سے سے سے کئی کے منکرنہیں ورنه منافقین بھی تو رضی میں ہے سے سے سے کئی کے منکرنہیں ورنه منافقین بھی تو مسلمانوں کی طرح اہل قبله ہے مگران کا اہل قبله ہونا اس بناء پر کافی نه ہوا کہ ان کا ایمان صحابة کرام رَضِحَالِقَائِمَةُ کی طرح تمام ضروریات دین پرنہیں تھا، نیز قادیانی کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نه ہوا کہ ان کا ایمان صحابة کرام رَضِحَالِقائِمَةُ کی طرح تمام ضروریات دین پرنہیں تھا، نیز قادیانی کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نه ہوا کہ ان کا ایمان صحابة کرام رَضِحَالِقائِمَةُ کی طرح تمام ضروریات دین پرنہیں تھا، چی کہ بعض ہنود بھی اہل قبلہ ہیں تو کیا ہیں جماعتیں میں شامل ہیں ؟

(معارف محلصًا وتصرفًا)

النار المؤبدة عليهم وَمَاكَانُوْامُهُدُيْنَ فِيما فَعَلوا مَتَلَهُمْ مِي نفاقهم كَمَثُلِ الْذِي السَّوْقَدُ نَالَاه فِي النار المؤبدة عليهم وَمَاكَانُوامُهُمَدُيْنَ فِيما فَعَلوا مَتَلَهُمْ مِي نفاقهم في نفاقهم كَمَثُلِ الْذِي السَّوْقَدُ نَالَاه فِي ظلمة فَكَمَّ اَفْلَهُ فِيهُ وَمِع الضمير السَّدُفا وَامِن مَا يَخَلُفُهُ ذَهِ اللَّهُ فِيهُ وَهِم الطَفَاه وجُمِع الضمير مراعاة لِمعنى الذي وَتَرَكَهُمْ فِي ظُمُّمَ فِي ظُمُّمَ وَلَي ظُمُونَ مَا حَوْلَهُم مَتَ حَيِرِينَ عَنِ الطَّرِيقِ خَائِفِينَ فَكَذلك مِراعاة لِمعنى الذي وَتَرَكَهُمْ فِي ظُمُّمَ فَي ظُمُّم وَاستَدُفا وَامِن مَا يَخْلُهُم مِتَحَيِرِينَ عَنِ الطَّرِيقِ خَائِفِينَ فَكَذلك مِلْ اللهُ وَلِي المَعْوِلَةُ عَلَيْ مَا اللهُ وَلِي المَهُمُ وَلَهُ اللهُ عَن الحق فَلا يسمَعُونَهُ مسماع قَبُولِ بَهُمُ مَرُسٌ عَن الحير فَلاَ يَقُولُونَهُ عَمْلَى عن طريقِ البُدى فَلاَ يَرُونَهُ فَهُمُ لِلْيَرْجِعُونَ فَى عن الحق فَلا يسمَعُونَهُ عن الحق فَلا يسمَعُونَهُ عن الحق المُنتَّ عَن الحير فَلاَ يَقُولُونَهُ عَمْلَ اللهُ مَنْ السَّمَا وَلِي السَّمَا وَالْمُعْمَلِي العَيلالَةِ الْوَ مَنْكُم مَ مَوْتُ وَلَوْنَهُ وَيَعْلَى السَّمَا وَلَهُ اللهُ الل

تمثیل لازعاج سافی الفران مِن الخجج قُلُوبهم وتصدیقِهم بما سمِعُوا فِیه مِمَّا بُحِبُّون ووقوفِهم عما يحربُونَ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَكُهُ مَكِيسَمْعِهِمْ بسعنی اسماعهم وَالنَّصَارِهِمْ الظاہرة كما ذبب بالباطنة اللَّه اللَّهُ عَلَيْلُ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ الله الله عنه ما ذكر.

سیبھے ہے ۔ پیر میں کا بیرہ دوہ اوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرلی (یعنی ) گمراہی کو ہدایت ہے بدل لیا مگریہ سوداان کے لئے نفع بخش نہیں ہے ، یعنی ان کواس سودے میں نفع نہیں ہوا بلکہ خسارا ہواان کے دائمی آگ کی طرف بلٹنے کی وجہ ے اور یہ اپنے طریقۂ کارمیں ہر گزیجے طریقہ پرنہیں ہیں اور ان کی کیفیت ان کے نفاق میں اس شخص کی کیفیت جیسی ہے جس نے تاریکی میں آ گے جلائی سو جب آ گ نے اطراف وجوانب کوروشن کردیا ،تواس کو بھھائی دینے لگااور سر دی کی تکلیف دور ہوگئی اورخوف کی چیزوں ہے مامون ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کرلیا (بعنی )اس کو بجھادیا اور (همه) تمیر کوجع لانا، الَّذِی، ے معنی کی رعایت کے اعتبار سے ہے اورانہیں تاریکیوں میں اس حال میں حچھوڑ دیا کہ انہیں اینے آس یاس کا پچھ نظر نہیں آتا حال ہے کہ وہ راستہ کے بارے میں متحیر ہیں اورخوف ز دہ ہیں یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جوکلمہ ایمان کا اظہار کرکے مامون ہو گئے اور جب مرجا ئیں گےتوان پرخوف اورعذاب مسلط ہوجائے گا، یہ ہاع حق سے بہرے ہیں ،جس کی وجہ ہے اے قبول کرنے کے ارادہ ہے نہیں بنتے (کلمہ)خیر کہنے ہے 'گونگے ہیں کہاس کوزبان ہے نہیں نکالتے ،راہِ ہدایت ہے اندھے ہیں کہ اس کونبیں دیکھتے سوبیلوگ گمراہی ہے باز آنے والے نبیس ، یا ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ آ -ان (بادل) ہے زور کی بارش ہورہی ہو (صَیّبٌ) کی اصل صَیْوِ بٌ تھی ،صَابَ یَصُوْبُ ہے جَمعیٰ یَنزِلُ، اوراس بادل میں گھٹا تو پ اندھریاں ہوں اور گرج ہو اور وہ فرشتہ ہے جواس پر مامور ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اس فرشتے کی آ واز ہے اور بجلی اس کے اس کوڑے ک چیک ہے جس ہےوہ باولوں کو ڈانتا ہے، یہ بارش والے (بجلی) کے کڑا کے من کر موت کے خوف ہے اپنی انگلیاں اپنے کا نول میں ٹھونس لیتے ہیں ، یعنی کڑا کے کی آ واز کی شدت کی وجہ ہے تا کہاں کونہ نیں ، یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جب قر آن نازل ہوتا ہےاوراس میں کفر کا ذکر ہے، جوظلمتوں کے مشابہ ہےاور ( کفر ) پر وعید ہے جورعد کے مشابہ ہےاور دلیلیں ہیں جو برق کے مشابه بیں،اپنے کانوں کو بندکر لیتے ہیں تا کہاس کونہ نیں،کہیں (ایبانہ ہو) کہاپنے دین کوترک کر کے ایمان کی طرف مأئل ہو جائیں اور بیان کے نز دیک موت ہے، اللہ تعالیٰ ان منکرین حق کو (اپنے )علم وقدرت کے احاطہ میں لئے ہوئے ہے ،سویہاس سے پچ کرنبیں جاسکتے ، برق کی حالت رہے کہ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی بعثیارت ابھی ا چک لے گ جہاں ذرا سیجھ روشنی جم کی تو اس کی روشن میں سیجھ چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جا تا ہے تو تھہر جاتے ہیں یہ ا<sup>س</sup> تحریک کی تمثیل ہے جوقر آنی دلائل کی وجہ ہےان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہےاوران کی اس پسندیدہ چیز کی تصدیق کی تمثیل ہے جس کووہ قرآن میں ہنتے ہیں اور اس کی تمثیل ہے ، جس کووہ ناپسند کرتے ہیں اس ہے رک جاتے ہیں اگر القد جا ہتا تو

ان کے کانوں کواوران کی ظاہری بصارت کو بالکلیہ سلب کر لیتنا جیسا کہ ان کی باطنی بصیرت سلب کر لی یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پرقدرت رکھتا ہے اوراسی (قدرت) میں مذکورہ سلب کرنا بھی داخل ہے۔

## عَجِقِيق الْمِرْكُ لِيَسَهُيُكُ لِتَسَهُيُكُ الْفَسِّلِيرِي فَوَالِلا

فِی کُولِ کَهُ ؛ اِشْتَرُوا ، اِشِیِسَواءٌ سے ماضی جمع ندکر غائب ، انہوں نے خریدا ، انہوں نے اختیار کیا ، زجاج نے واؤکے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے التقاء ساتھ پڑھا ہے درمیان فرق کرنے کے لئے ، اور کی بن یعمر نے واؤکو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے التقاء ساکنین کے قاعدہ کے مطابق اور ابوالسماک عدوی نے واؤکو فتۃ کے ساتھ پڑھا ہے اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے اور کسائی نے واؤکو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے اور کسائی

فِيُوَلِينَ ؛ أُولَـٰنِكَ الَّذِيْنَ (الآية) أُولِئِكَ، مبتداء، الَّـذِيْن اسم موصول اِشْتَرَوا البِينمفعول المضلالة اور متعلق سے لل كر جملہ ہوكر صله، موصول صله سے لل كرجمله ہوكر او لئك مبتداء كى خبر ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ اِسْتَبدَلُوْهَا به: اس جمله كاضافه كافائده أيك سوال مقدر كاجواب --

میں کو گئے۔ شریٰ: مثمن کے عوض کسی چیز کے حاصل کرنے کو کہتے ہیں ،اس لئے کہ بساء ثمن پر داخل ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے اِشْتَر یِتُ القلمہ بالدر ہم یعنی درہم دے کرقلم خریدااس کا مطلب بیہوا کہ ہدایت دے کر گمراہی کی حالانکہ ہدایت سرے سے ان کے پاس تھی ہی نہیں لہذا ہدایت دے کرضلالت لینے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

جِچُلُٹِعِ: شراء ہے مراداستبدال ہے جو کہ شراء کے لئے لازم ہے گویا کہ ملزوم بول کرلازم مرادلیا گیا ہے اوراستبدال ہے مراداختیار کرنا اور ترجیح دینا، یعنی ہدایت اور ضلالت کے دونوں راستے ان کے سامنے موجود تھے، مگرانہوں نے اپنی مرضی واختیارے مگراہی کواختیار کرلیا۔

قِوَلْنَ ؛ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ:

مَيْكُوْلِكَ: .....فَمَا رَبِحَتْ تِبِجَارَتُهُمْ: مِيس رَجَ كَيْسِت تَجَارت كَي طرف كَي كَنْ بِهِ وَاللَّا لَكُو اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

جِهُ لَثِيْ : بياناد، مجازعقلى كِطور ب جيسے: "أَنْبَتَ السربيعُ الْبَقْلَ" ميں بيانادِ فعل الى ملابس الفاعل كَ قبيل س ب، عرب كهاكرتے بيں: "رَبِعَ بَيْعُكَ وَ حَسِرَتْ صَفْقَتُكَ".

قِوْلَى : لِمَصِيْرِهِمْ الى النار: يعدم رن كى علت --

چَوُلْنَى ؛ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ : فِیَهَا فَعَلُوا لِعِنْ تجارت كاجوطریقه انہوں نے اختیار کیااس میں سراسرنقصان وخسران ہی ہے، یعنی نفع اوراصلی سرماییدونوں ضائع ہوگئے۔ چَوُلِی، صفتُهُمْ فی نفاقِهِمْ۔ مَثَلُهُمْ کی تغییر صفتهم کرکے اشاره کردیا کہ یہاں مثل سے مرادش سائز نہیں ہے بلد ان کی کیفیت اور حالت مراد ہے۔

فِيَخُولَنَى : أَوْقَدَ، استَوْقد كَتْفير أَوْقَدَ كَرَكِ الثاره كرديا كه مزيد بمعنى مجرد بِ اِستَوْقَدَ مِن سين وتاء طلب ك

**جَوْلَ** ﴾ : أَنَارَتْ، أَضاءت كَ تَسْيرِ أَنَارَتْ ہے كركے اشاره كرديا، كه أَضَاء تَ تَعْلَ متعدى ہے، اس كے اندر شمير مثلة اس كا فاعل اور مَا حَوْلَهُ جمله، وكرمفعول به باورها، بمعنى مكان ب، اى أضَاءَتْ ، مكان الَّذِى مَا حَوْلَهُ.

بَقِيُولِنَى : صَمَّرً: بيمبتدا ومحذوف كي خبراور جمله مستانفه ہے اور بسكمٌ خبر ثانی ہے اور عسمیٌ خبر ثالث ہے، مذكورہ تينول خبري اگر چیلفظوں میں متبائن ہیں ہمگرمعنی اور مدلول میں متحد ہیں اوروہ عدم قبول حق ہے ہمعنی بہرا صُعَمِّ. اَصَعَمْ کی جمع ہے، بُٹُےمُّ، گونگا، بيه أَبْكُمُر، كَيْ جَمْعَ بِ عُمْيٌ، الدها، اعمىٰ كى جَمْع بــ

فِيْ فَلْ يَ كَصِيب اي كاصحاب مطرٍ ال مين حذف مضاف كي طرف اشاره باور صَيِّب بمعنى بارش، صيّب اصل میں صَدیوبٌ بروزن فیعِلٌ تھا واؤ اور پیاء دونوں ایک کلمہ میں جمع ہوئے واؤکویا کردیااور یا کویا میں ادغام کردیاأو تر دید کے كئے بشك كے لئے نہيں ہے يا أو جمعن واؤ ہے۔

فِيْ فَلِينَ ؛ فيه اى فى السحاب ظاهر تقم معلوم بوتا بكه فيه كي تمير صَيبٌ كي طرف راجع بجيها كه ديكر مفسرين نے صَیّبٌ کی طرف شمیرراجع کی ہمعالم التزیل میں ہے فیدہ ای فی المصیب اور مفسر علامہ سیوطی رَسِّمَ کُلاللهُ مَعَالَا نے السحاب كي طرف راجع كى ہے جوكه السماء كامدلول ہے، مگر بيظام نظم آيت كے خلاف ہے فيه ميں في بمعنى مع ہے بعض بمفسرین حضرات نے سسماء کی طرف فیدہ کی ضمیر کوراجع کیا ہے اور سسماء سے مراد باول لیاہے یہی وجہ ہے کہ فیدہ کی ضمیر کو نذكراا يا كيا بحالانكه سماء كاستعال مؤنث كاعتبار ب أكثر ب-

<u> هِجُولِينَ</u> ؛ ای أَمَامِلهَا : اصابع کی تفسیرانامل ہے کر کے اشارہ کردیا کہ بیمجاز معنوی کے بیل سے ہے یعنی کل بول کرجز مرادلیا ہے، نکته اس میں عدم ساع میں مبالغه کرنا ہے۔

فِيُولِكُمْ : حَذَرَ الْمَوْتِ: بير يجعلون كامفعول لذجــ

فَيُولِكُ : وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ: بيقصه كورميان جمله معترضه ب-

فَيُولِنَىٰ : مُسجِيْطٌ، اصل ميں مُنحوط تفاواؤمتحرك ماقبل حرف سيح ساكن واؤ كاكسره ماقبل كود \_كرواؤكو ياء \_ برل ديا، محيطٌ ہوگيا۔

فَيْخُولْنَى : شاءَهُ شي كَتفير شاءه بي كرك ايك سوال مقدر كاجواب دينا مقصود بـ

مَنْ خُولِكَ ؛ شب اس چیز کو کہتے ہیں جوموجود ہواللہ تعالیٰ بھی مع اپنی ذات وصفات کے موجود ہے، لہذا سوال میہ ہے کہ:اللہ اشیاء

میں داخل ہے پانہیں؟ اگرنہیں تو اللہ کا لاشی ہونالا زم آتا ہے، جو ظاہر البطلان ہے اس لئے کہ وہ موجود ہے اور اگر داخل ہے تو پھر كل شئ هَالِكُ كَارُوكِ لازم آتا بِكَه : وه بھي هالك جو \_

جِجُ لَبْعِ: شن ہے مرادوہ شن ہے جواللہ کی مثیت اورارادہ کے تحت داخل ہواوراللہ تعالیٰ کی ذات مثیت کے تحت داخل نہیں ہاں گئے کہ جو مشی مشیت اورارا دہ کے تحت داخل ہوگی وہ حادث ہوگی اوراللہ تعالیٰ قدیم ہے۔

## اللغة والتلاغة

التشبيه التمثيلي: في قوله تعالى: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا.

حـقيـقة التشبيـه التـمثيلي (اي التشبيه المركب) ان يكون وجه الشبه فيه صورةً منتزعةً من متعدد اي: أنَّ حال المنافقين في نفاقهم واظهارهم خلاف ما يسترونه من الكفر كحال الذي استوقد ناراً يستضيئ بها ثمر انطَفأت فلم يعد يبصر شيئاً يقال لتشبيه التمثيلي، التشبيه المركب ايضًا ، ومن امثلته في الشعر قول بشار. 🏻 \_

كان مثار النقع فوق رُؤوسنا وَاسْيافِنا ليلٌ تَهاوى كواكبُه

فـقـد شبُّـه ثـوران النقع المتعقد فوق الرؤوس والسيوف المتلاحمة فيه اثناء الحرب بالليل الاسود البيهم تتهاوي فيه الكواكب وتتساقط الشهب.

صَيّبٌ، هـ و مـطر الذي يَصوبُ، اي ينزل، واصله صَيْوِبٌ، اجتمعت الياء والواؤ، وسبقت احداهما بالسكون فقلبتِ الواؤ ياء وادغمت الياء في الياء.

### تفسروتشئ

أُولَٰ لِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الطَّلَالَةَ بِالْهُدى (الآية) بيوه لوك بين كه جنهون ني بدايت كي بدلي مُرابئ خريد لي یعنی بد بختی کی انتهاء ہے کہ انہوں نے ایمان اور مدایت جیسی بیش بہا دولت دے کرخریدی بھی تو کیسی نا کارہ نگمی اور بے حقیقت شی بعنی کفروصلالت \_ بیہاں خرید نے ہے مراد ہدایت جھوڑ کر گمراہی کواختیار کرنا ہے جوسراسر گھاٹے اورنقصان وخسران کا سودا ہے لیکن پینقصان وخسران آخرت کا ہےضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بھی انہیں اس نقصان کاعلم ہوجائے ، بلکہ دنیا میں تو انہیں اس نقصان ہے فوری فائدے حاصل ہوتے تھے،اس پروہ بڑے خوش تھے،اس کی بنیا د پرخو دکو بہت دانا اور ہوشمندا ورمسلمانوں کوعقل ونہم سے عاری سجھتے تھے۔

## منافقین کے ایک گروہ کی مثال:

مَفَ لُهُ فَرَ كُمُ مَلُ الَّذِى اسْتَوْ فَدُمَارًا : عبداللہ بن معود وَقَعَافَلاً تَعَالَىٰ کے مطابق اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فی فیلی خوص کر کے مدید منورہ تشریف لائے تو آپ کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے کفر دظامت کی تاریکیاں چھٹے لگین اور تیج کو فیلط سے اور راور است کو گراہی ہے بالکل الگ کر دیا گیا، تو دید ہینار کھنے والوں پرساری حقیقیں روشن ہو گئیں، گرمنا فن نفس پرتی میں اندھے ہور ہے تھے، ان کو اس روشن میں پھونظر نہ آیا، ان ہی میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے ، آپ فلادی ہی مرتد و منافق ہو گئے ، ان کی مثال اس خص کی ہے جو اندھیر ہے میں تھا اس نے آگ جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گئے ، ان کی مثال اس خص کی ہے جو اندھیر ہے میں تھا اس نے آگ جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید و معز چیزیں اس پر واضح ہو گئیں پھر دفعۃ وہ روشنی بچھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا ، آپ من طال ان منظم نوشن کی تاریکیوں میں تھے ، جب مسلمان ہوئے تو روشن میں آگئے ، حلال وحرام ، خیروشر و بیجان گئے ، پخر منطق کی طرف بیک کے تو ساری روشن جاتی رہ بی ملاحضا )

## منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال:

آؤ کھ کہ ہو گئے مندی ہو فیلہ ظلک آئے والم گئے گا ہوں کی طرح ریب و تذبذب کا شکارتھا اسلام کی ظاہری تو ت تھا کہ جو یکسر منگر تو نہ تھا بلکہ آج کل کے انتہائی روش خیالوں کی طرح ریب و تذبذب کا شکارتھا اسلام کی ظاہری تو ت تھا کہ جو یکسر منگر تو نہ تھا بلکہ آج کل کے انتہائی روش خیالوں کی طرح ریب و تذبذب کا شکارتھا اسلام کی ظاہری تو ت و شوکت اور مادی اقتد اروفتح مندی کود کھے کہ کہ تھی جن جاتا منافقوں کے اس طبقہ کی حالت اس بارش کی طرح ہے جو تاریکیوں میں برس رہی ہوجس کی گرخ چیک سے ان کے دل ورجاتے ہوں کہ خوف و دہشت کے مارے اپنی انگلیوں کو اپنے کا نوں میں ٹھونس لیتے ہیں، مگر ان کا یہ خوف اور ان کی تدبیر بھی اللہ کی گرفت ہے ہیں بہتیں بچا سے گئی کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے ، جب بھی ان پرحق کی کر نیس پرتی ہیں ، تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر جیران وسر گرداں ہو کر تذبذ ب ورگوکا کا کاربوجاتے ہیں اور قبول حق سے محروم رہتے ہیں۔ دان کندر معلقہ ا

تكنته: آيت مين نوركووا حد كے صيغه كے ساتھ اورظلمات كوجمع كے صيغه كے ساتھ لانے مين نكته يہ ہے كه راوحق و مدايت خطمتنقيم كى طرح صرف ايك بى راہ ہے اور گرابى مختلف اور شخى خطوط كى طرح بے ثمار ہيں، (فَ اَنَّ الْسحقَّ واحدٌ وهو الصراط المستقيم بحلاف طريق الباطل فائها متعددة منشعِبَة). (برنيم)

**يَّالِيُّهَاالنَّاسُ** اى اَسْلَ مَكَةُ ا**غَبُدُوْ**ا وَجِدُوا لِ**نَّكُمُالَّذِي خَلَقَكُمُ** اَنْشَاكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْفًا وَ خَنَق

الَّذِيْنُ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ لِتَقُوْنَ بِعِبَادَتِه عِنْابَه وَلَعَلَ في الاصل للترجى وفي كلامه تعالى للتَّحقيق الذِي جَعَلَ خَلَق لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا حالُ بِساطً يُفتَرَشُ لا غاية لَها في الصلابة أو اللَّيونَة فلا يُمكنُ الاستِقرار عليها قَالسَّمَ عَبِنَا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ترکیس کے اسال کے کہم کوئی ( قابل ذکر ) شکی نہ ہے اور اللہ تعالی کے بلا کی بندگی کرو یعنی اس کی تو حیر کا اقرار کرو جس نے مم کو پیدا کیا، حال ہے کہم کوئی ( قابل ذکر ) شکی نہ ہے اور اللہ تعالی کے کلام میں تحقیق کے لئے ہے، جس نے تمہارے لئے عذا ب سے محفوظ رہو اور لَعَیل دراصل ترجی کے لئے ہا وراللہ تعالی کے کلام میں تحقیق کے لئے ہے، جس نے تمہارے لئے زار بین کوفرش بنایا، (فیر انشا) حال ہے ( یعنی ) ایسا بچھونا جس کو بچھایا جائے، جو نہ بہاری غذا کے لئے تعاور نہ نہایت خت ہا ور نہ نہایت خت ہا ور نہ نہایت خت ہا ور نہ نہایا اور آسان سے پانی برسایا، جس کے ذریعہ تہاری غذا کے لئے تخلف قسم کے پھل پیدا گئے، جن کو تمہر اور ان ان کوچھت بنایا اور آسان سے پانی برسایا، جس کے ذریعہ تہاری غذا کے لئے تخلف قسم کے پھل پیدا گئے، جن کو تمہر اور حال ہے ہو سوتم عبادت میں اللہ کا کسی کو بمسر ( یعنی ) شریک نہ تحمیر اور حال ہے ہو سوتم عبادت میں اللہ کا کسی کو بمسر ( یعنی ) شریک نہ تحمیر اور حال ہے بہو کہم جانے ہو کہم خالق وہی ہا ور وہ شرکا تی تجانی بیس کر سکتے اور معبود وہ بی ہو تو اس کے بیت ہو کہ خالق وہی ہو سوتم اس کے مخاب باللہ ہونے میں اس جیسی ہو، سورت ایسے حصر کو سورت کے آؤ اور میں بیانہ بیسی ہو، سورت ایسے حصر کو سورت ایسے حسر کی ابتداء اور انتہا ہو، اور اس میں کہ میں اور اپنی اس معبود وں کو بھی بلالوجن کی تم اللہ کو چھوڑ کر سے بیں کہ جس کی ابتداء اور انتہا ہو، اور اس بات میں کہ تھی ہون ہو کی اور ایس کے جیفے تصبح عرب ہو، اور جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالی نے فر مایا لیس اگر تم بھی اس کے جیفے تصبح عرب ہو، اور جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالی نے فر مایا لیس اگر تم نہیں اس کے جیفے تصبح عرب ہو، اور جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالی نے فر مایا لیس اگر تم تھی سے کہ تو اللہ تعالی نے فر مایا لیس اگر تم تھیں۔

اپنے بجزی وجہ سے مذکورہ کام نہ کیا اور تم اس کو ہرگز کبھی نہ کرسکو گے اس کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے (شرط اور جزاء کے درمیان) یہ جملہ معترضہ ہے، لہذا تم اللہ پرائیمان لا کراوراس بات کی تصدیق کر کے کہ بیان ان کام نہیں ہے، تو اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن کافر انسان اور پیتر ہوں گے مثلاً پیتر سے بہوئے ان کے بت ، یعنی وہ آگ شدید حرارت والی ہوگ، مذکورہ چیزوں سے دہکائی جائے گی ، نہ کہ دنیوی آگ کے مانند کہ کنڑی وغیرہ سے دہکائی جاتی ہے (وہ آگ) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے، اس میں ان کوعذاب دیا جائے گا (یہ ) جملہ معترضہ ہے یا حال لازمہ ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ

فَيْوُلْكَى، يَآيُهَا النَّاسُ اى اَهْلُ مَكةَ: يا حرف ندامتوسط کے لئے ہے قرآن میں ندا کے لئے صرف یا، کا استعال ہوا ہ، دوسرے کسی حرف ندا کا استعال ہوا ہوں ہے ہوں یا مخلوق کی جانب ہے، اَتُّی، منادی لفظاً بنی برضمہ ہور کے کسی حرف ندا کا استعال نہیں ہوا، نداخواہ خالق کی جانب ہے ہوں یا مخلوق کی جانب ہے، اَتُّی منادی لفظاً بنی برضمہ ہورگل میں نصب کے ہے، ہا، برائے تنبیہ ہے، اَلنَّاسَ لفظول کے اعتبارے اَتُی، کی صفت یابدل ہے۔ فَیْحُولُ کَیْکَ اِنْدَ اَمْدُ مَا مُلَاسَ کی تفسیر ہے۔ فَیْحُولُ کَیْکَ اِنْدَ اَمْدُ مَا اَللَّاسَ کی تفسیر ہے۔

لَيْبَخُوالَ ؛ قاعده یہ کور آن میں اہل مکہ کوخطاب تا یُھا الناس سے اور اہل مدینہ کویاً یہ اللّذین آمنوا، سے ہوتا ہے میسورت مدنی ہے اور خطاب اہل مدینہ سے تاکیھا الّذین آمنوا سے ہے ایسا کیوں؟

جِوُلِثِعِ: بيقاعده أكثرى بِكَانْهِين -

لفظ اَهْلٌ پررفع اورنصب دونوں جائز ہیں ،نصب اس اعتبارے کہ یہ باعتبار کل کے السناس کی تفسیر ہےاور رفع اس اعتبار ے کہ یہ باعتبار لفظ کے الناس کی تفسیر ہے۔

فِيَّوْلِنَهُ ، وَجِّدُوْ الْمُعُبُدُوْ الْمُتَّالِيَّةُ وَ الْمُعْرِقُ اللْمُعْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

#### فِيُولِكُم : لَعَلَّ في الاصل للترجي:

المنظورات؛ لَعَلَّ كَاصل استعال طمع في المحبوب كے لئے ہ، عوام اس كوتو قع تيجير كرتے ہيں اور يہ جہل كى متقاضى عن كے لئے استعال محال ہے۔ جَقَ تعالىٰ كے لئے استعال محال ہے۔

جِيَّ لَئِئِ : مفسرعلام نے اپنے قول ''وف ی کلامہ تعالیٰ لِلتحقیق'' سے ای سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی کلام ربانی میں لَعَلَّ کا استعال تحقیق وقوع کے لئے ہوتا ہے، اس لئے کہ کریم ای کی تو قع دلاتا ہے، جواسے یقینی طور پر کرنا ہو۔

- ح (مَنزَم پَبُلشَهِ عَ) > -

**قِحُولَ ﴾؛ فِرَاشًا، ٱلْأَرْضَ: ہے حال ہے، مگریہاں صورت میں ہے جب کہ: جَعَلَ، بَمعنی خَلَقَ متعدی بیک مفعول ہو،جیبا** کہ فسرعلام نے جَعَلَ کی تفسیر خَداً تی ہے کر کے اشارہ کر دیا ہے اور جن حضرات نے جَعَلَ جمعنی صَیَّرٌ متعدی بدومفعول لیا ہے،ان کے نز دیک اُلاڑ ضَ مفعول اول اور فِرَ اشًا،مفعول ثانی ہوگا۔

قِوْلَنَى ؛ من السماء السماء على معنى مراد بين يعنى: فوق، مَاعلاكَ وَاَظلك فهو سماءٌ، سماءٌ مونث بَهي مذکر بھی استعال ہوتا ہےاور بارش بھی چونکہ اوپر ہے اتر تی ہے،لہٰذا بیشبختم ہوگیا کہ: بارش بادلوں ہے برتی ہے نہ کہ: آسان ے، دوسراجواب بیجی دیا گیاہے کہ سماءے سحاب مرادہ۔

فِيْفُولْنَى : تَعلفونَ به دَوَّابَّكُمْ: سے اشارہ كرديا كه ثمرات سے زمين كى ہوشم كى پيداوار مراد ہے اور عَلَف، جانوروں كے حارے کو کہتے ہیں۔

فِيَوْلِكُونَ ؛ أندادٌ: يه نِدُّ: كَ جَمع بِه بمعنى برابر، مقابل، شريك نِدُّ ذات مين شريك اور مثل مرقتم ك شريك كوكهتي بين ــ

فِيَوْلِكُ : وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون : مبتدا فِبرے ل كرجمله موكر فلا تَجْعَلُوْ ا كَاضميرے حال بـ

فَيُولَكُمُ : انَّهُ الخالق: معطوف عليه اور و لا يخلقون جمله جوكر معطوف جمله معطوفه جوكريه تَعْلَمُوْنَ ، كامفعول به بـ

فِيَوْلِلَى : فَافْعَلُوا ذلِك يه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقين كَى جزاء جـ

فِيَوْلِكَ ؛ وَقُوْدُهَا، واوَ كِفته كِساته بمعنى مَا تُوفَدُ به ، لعنى ايندهن اورواوَ كضمه كِساته مصدر ب،إس وزن ير آنے والے تمام صیغوں میں یہی دوصور تیں ہیں،مثلاً: وَ صُّوٰءٌ، سَـحُـورٌ، طَهُورٌ، قاعدہ یہ ہے کہ فَـعُوْلٌ کےوزن پر آنے والے ہرصیغہ میں اگر فاء کلمہ کے فتحہ کے ساتھ ہوتو جمعنی آلہ ، اورا گرضمہ کے ساتھ ہوتو مصدر۔ بعض نے کہا ہے ایک دوسرے کی جگہ بھی مستعمل ہیں۔

قِخُولَنَّهُ: مِنها: يه أَصْنامهم حال جاى حال كونِهَا منَّ الحِجارةِ، مقصداً يت مين نذُكور وقودُهَا الناسُ وَالحِجَارِة كَى مطابقت ٢ حِجَارَة حَجَرٌ كَ جَعْ جِينٍ: جِمَالَةٌ ، جَملٌ كَي جَعْ ٢٠-

· هِجُوْلِهُ ﴾ : أُعِدَّتْ جمله متانفه ہاور جمله متانفه ہمیشه کسی سوال مقدر کا جواب ہوا کرتا ہے ، یہاں کس سوال کا جواب ہے؟ سَيُواكَ: بيه: لِمَنْ أُعِدَّتْ هذه النارُ التِي وَقودُهَا الناسُ وَالحِجَارَةُ؟

جَوُلُبُعُ: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ.

هِجُولَهَمَا ؛ أَوْحَالٌ ، يَعِنَى ''أُعِـدَّتْ لـلكافوين'' لفظ''النار'' ــــال ٢٠، وَقُودُهَا كَاشمير ــــال واقع بموناصحيخ نهيں

ہے،جس کی دووجہ ہیں ① اس لئے کہ ھُاضمیرمضاف الیہ ہے،اورمضاف الیہ مقصودنہیں ہوتا، ۞ اس لئے کہ مضاف جو كه يبال وَقُوْدٌ بمعنى هطب عين إاوريه جامد إوراسم جامد عامل نبيس موتا\_

**جِينُ إِنَّىٰ ؛ لَا ذِمَةٌ: الله اضافه كالمقصدال شبه كوزائل كرنا ہے جو: أُعِيدَّتْ للكافوين ہے معلوم ہوتا ہے كہ: نارجهنم كافروں ك** کئے تیار کی گئی ہے لہٰذامسلمانوں کوفکرمند ہوئے کی ضرورت نہیں ہے خواہ فاسق وفا جرہی کیوں نہ ہوں بشرطیکہ مومن ہو\_

جِي**حُ ل**َيْعِ: حال لازمه بمنزلة صفت ہوتا ہے، ذوالحال کے لئے اور ذوالحال سے جدانہیں ہوتا جیسا کہ ابو ک عبطوفًا میں کہ باپ کی شفقت بینے کے لئے لازم ہے، مگر خاص نہیں ہے کہ بیٹے کے علاوہ کسی اور پر باپ کی شفقت ممنوع ہواسی طرح نارجہنم کا فرول کے لئے لازم تو ہے مگر خاص نہیں ، یعنی اصلاقہ و دواماً تو نارِجبنم کا فروں ہی کے لئے تیار کی گئی ہے، لہذا مسلمین کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہےخواہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں بشرطیکہ مومن ہو، مگر عارضی طور پر تادیب کے لئے اہل فسق وعصیان بھی اس میں داخل کردیئے جائیں تو بیاس کے منافی نہیں (ماجدی ملخصا) "و کسو ن الإعبداد لیلیکافیرین لایغافی دخول غيرهم فيه على جهة التطفل". (روح)

گَجَرْمِينِشْلِ جِحُولَثِيْعِ: أُعِدَّتْ للكافرين: ميں، كافرے مراد كافر عام ہو جواصطلاحى كافر اور لغوى كافر دونوں كوشامل ہو، تو اس صورت میں کوئی اعتر اضنہیں ،اصطلاحی کا فر کا دخول دائمی ہوگا اورانغوی کا فریعنی ناشکر ہےاور عاصی و نا فر مان کا دخول تظہیر کے لئے عارضی ہوگا۔

## تَفَسِّيُرُولَثَيَّنَ حَ

## قرآن مجید کا مخاطب ساراعالم ہے:

يَا يُها النَّاسُ اغبُدُوْا (الآية) الآيت مين خاطب صرف قريش يا الله مكه بي نبيس بلك عرب اورجم ساراعالم باورنه كونى مخصوص نسل، گروہ ، م<u>ا</u> جماعت ہے بخلاف سابقہ آ سانی کتابوں کے کہان کے مخاطب خاص قوم ، یا خطے یانسل کے لوگ تھے ، عام مفسرین ای کے قائل ہیں،بعض مفسرین نے مذکورہ آیت کے مخاطب اہل مکہ کو قرار دیا ہے ان ہی حضرات میں علامہ سیوطی رَيِّهُمُ لَاللَّهُ مَعَالِيَّا بَعِي عَالبًا بِيَحْصِيصِ مُخاطب اول ہونے کے اعتبارے ہے۔

<u>یملے</u> دور کوعول میں موجودات انسانی کی سه گان<sup>تقسیم</sup> یعنی مومن ، کا فراور منافق عقائد کے اعتبار ہے تھی ،سور ۂ بقر ہ کی ابتدائی ہیں آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہانسانوں کی گروہی اور قومی نقسیم رنگ ونسل یاوطن اور زبان کی بنیاد وں برمعقول نہیں بلکہ پیچے تقسیم عقید ہے کی بنیاد یر ہے کہ اللہ اور اس کی ہدایت کے ماننے والے ایک قوم میں اور نہ ماننے والے دوسری ،اسی حقیقت کوسور ہُ حشر میں''حز بُ اللہ'' اور'' حزب الشيطان' كعنوان سے بيان كيا كيا ہے۔

——— ﴿ (مَّزَم بِبَاشَنِ ﴾ ----

## قرآن كااصل بيغام:

آ یُنا یُنها النّاسُ اغبُدُو آ (الآیة) ہے قرآن کے اصل اور بنیا دی پیغام کا گویا آغاز ہے۔عقیدہ کو حید جواسلام کاسب ہلا اور بنیا دی عقیدہ ہے بہلا اور بنیا دی عقیدہ کو ایک عقیدہ اور نظریہ بی نہیں بلکہ انسان کو انسان بنانے کا واحد اور شخ طریقہ بھی ہے جوانسان کے تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت بیں اس کی پناہ گاہ ہے اور ہر فکر وغم کا مداوا، اس لئے کہ عقیدہ تو حید کا حاصل یہ ہے کہ کا کنات کے تمام کون وفساد اور عناصر کے سارے تغیرات ایک بی ہستی کی مشیت کے مظاہر ہیں جب یعقیدہ قلب ود ماغ میں رائخ اور فکر وخیال پر چھا جائے تو ہر شروفساد کی بنیا دہی منہدم ہوجائے گی اس لئے کہ اس کے کہ سامنے ہمہوفت یہ شخضر رہے گا۔ ۔۔۔

از خدا دال خلاف وهمن ودوست که دل هر دو در تضرف اوست

اس عقیدہ کا مالک بوری دنیا ہے بے نیاز ہرخوف وہراس سے بےخطرزندگی گذارتا ہے کلمہ ً تو حید بیعنی: لآال ہے آلاً اللّٰهُ محمد رسول اللّٰہ، کا یہی مفہوم ہے ،مگریہ ظاہر ہے کہ تو حید کامحض زبانی اقرار کافی نہیں ، بلکہ سیجے ول سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے۔

لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ : تاکیتم اپنے پروردگار کےعذاب سے نیج جاؤ اُنعکن کااستعال امیدوآرز واورا ظہاروقوع اورشک وتر دو کے لئے ہے، مگر قرآن میں جہاں حق تعالیٰ کی طرف سے اداہوا ہے وہاں امیدوآرز و کے بجائے وقوع ویقین کامفہوم پیداہوگیا ہےار دومیں لُعکن کا ترجمہ'' تاکہ' سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضُ فِرَاشًا: اس ہے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکرتھا، جوانسانی ذات ہے متعلق ہیں اوراس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جوانسان کے گردوپیش کی چیزوں ہے متعلق ہیں اس طرح آنفُسن اور آفاقی نعمتوں کا احاط فرمایا، الن آفاقی نعمتوں میں اول زمین کا ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین کوانسان کے لئے فرش بنایا جونہ لو ہے کی مانند نہایت تحت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی ہے استعال نہ کر سکیں اور نہ پانی کی طرح نرم کہ جس پر قرار ہی ممکن نہ ہو، بلکہ یختی اور نرمی کے درمیان ایسا بنایا گیا کہ جوعام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔

اس آیت میں زمین کوفرش کہا گیا ہے، فرش کے لفظ سے بیلا زمنہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو کیونکہ زمین کا بیٹظیم کرہ گول ہونے کے باوجود د کیھنے میں مسطح نظر آتا ہے اور قرآن کا عام طرزیہ ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم ہویا جاہل ، دیہاتی ہویا شہری سمجھ سکے۔

#### ز مین کی و ست:

زمین کی وسعت کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل اعداد ہے لگا سکتے ہیں ، زمین کا قطراستوائی (عمقی ) ۹۲۲ میل ہے اور قط قطبی ۹۰۰ میل ہے اور زمین کامحیط ۲۴۸ میل ہے زمین کی سطح ۹۰۰۰۰۰ ۱۹۷ یعنی تقریباً ہیں کروڑ مربع میل ہے۔

(فلكيات جديده)

جس کرہ کی سطح اتنی وسیع ہووہ گول ہونے کے باوجود سطح ہی معلوم ہوگا،لہٰذااس اعتبار سے زمین کو گول بھی کہا جا سکت ہےاور سطح بھی۔

فَانَوْلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً : مقصوداس حقیقت کی تعلیم ہے کے زمین وآسان ،کون ومکان ،حیوان وانسان سب خدائے واحد کی مخلوق ہیں ان کی تخلیق میں نہ کسی دیوی دیوتا کا دخل ہے اور نہ کسی پیروپینیمبر کا ،جب سے بات ثابت اور مسلم ہے جس کا خودتم کو بھی اقر ارہے تو پھرتمہاری بندگی اور عبادت ای کے لئے خاص ہونی جا ہے دوسراکون اس کا حقد ارہوسکتا ہے؟ کہتم اس کی بندگی کرو اور دوسروں کو اللّٰہ کا شریک یا مدمقا بل تفہراؤ۔

خلیفۃ اللّٰد فی الارض جب بھی اپنے مقام ومرتبہ کو بھول کر قعر مذلت میں گراہے تو پستی کی تمام حدود کو پار کر گیاہے اس نے اپنا مبحود ملائکہ کو بنایا تو بھی تمس وقمر کو، بھی دریا وُل کوتو بھی ارض وسا، کو، بھی نبا تات کوتو بھی حیوانات و جمادات کو، بھی ناگ کوتو بھی آگ کوغرض کہ نہ ندیوں کو جھوڑ انہ نالول کو، نہ نجاست کو جھوڑ انہ شرمگا ہوں کو، قرآن ای حماقت اور سخافت پراہے تنبیہ کررہا ہے۔

### ربطآ بات:

وَإِنْ مُحُنْتُمْ فِنِي رَيْبٍ شك، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْلِانَا : (الآیة) سابقہ دوآ یتوں میں تو حید کا اثبات تھا،ان دوآ یتوں میں رسالت محمد ظِلِظَیْمَ کا اثبات ہے،قرآن جو ہدایت لے کرآیا ہے اس کے دوستون ہیں، تو حید اور رسالت، اس آیت میں برسی قوت اور شدت کے ساتھ بوری دنیا کوچیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ کلام محمد ظِلْظَیْمَ پر نازل کردہ خدائی کلام نہیں ہے، تو ایک فرونہیں بوری جماعت مل کرایک چھوٹی می سورت اس کے مثل لے آؤ، یہ چیلنج مکی زندگی میں بھی بار ہا کیا جا چکا تھا اور اب مدید پہنچ کر بھی اس کا عادہ کیا جارتم اس کوانسانی تصنیف سمجھتے ہوتو تم بھی تو انسان ہواس جیسی چند آیات ہی چیش کر دو۔

فَاتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّنْلِهُ وَادْعُوْا شُهَدَاءَ تُحَرَّمِنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ تُحْنَتُمْ صَادِقِيْنَ: اس آيت ميں ايك بڑازور داراوردائی چيننج منکرين کوديا جار ہا ہے اور پہنٹج اپنی پوری توت اور شدت کے ساتھ آج بھی موجود ہے کہ اگرتم میں ہے تہا کسی فرد سے بیکا م ندہو سے تواب کے ہرگزنہ کرسکو کسی فرد سے بیکا م ندہو سے تواب کے ہرگزنہ کرسکو سے تو تمہیں ہم کے این این کے این کی مدو سے بیکا م کردکھا وَاورا گرتم ایسانہیں کر سکتے اور یقین ہے کہ ہرگزنہ کرسکو گئو تمہیں ہم کے لینا جائے کہ واقعی بیانسانی کلام نہیں ہے، قرآن کی صدافت کی بیواضح دلیل ہے کہ بیر بین آئے اللہ الغالس

ے عمومی خطاب کے ذریعہ پوری دنیا کودیا گیا تھااورآج بھی باقی ہے لیکن منکرین آج تک اس چیلنج کوقبول کرنے سے قاصر رہے ہیںاور قیامت تک قاصرر ہیں گے۔

فَانَ لَهْ رَفَعْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِنَى وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : الله اکبر، کسزورکی تحدی (چیکنج) ہے وہ بھی ایک امی کی زبان ہے۔ اپنی عقل و حکمت ، فصاحت وبلاغت اپنی زبان وادب اپنے علوم وفنون پر نازر کھنے والوں کو کیسا کیسا، اس وقت جوش آیا ہوگا اور آج بھی آرہا ہے مگرمجبوری! کیسا، اس وقت جوش آیا ہوگا اور آج بھی آرہا ہے مگرمجبوری!

#### کیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔

آیت میں مذکورہ پھر سے بقول ابن عباس تضحالظ گفالط گفتا گندھک کے پھر مراد ہیں اور بعض ' رین حضرات کے نز دیک پھر سے ان کے وہ اصنام مراد ہیں جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جیسا کہ قر آن مجید میں بھی ہے: ''اِنَّ کُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ''.

۔ اس آیت ہے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جہنم اِصَالۃ کا فروں اور مشرکوں کے لئے تیار کی گئی ہے گوسلمین میں ہے بعض فساق و فجار بھی عارضی طور پر جہنم میں داخل ہوں گے۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ فی الحال موجود ہیں بہت سی آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جمہور امت کا بھی یہی عقیدہ ہے بیمثیل نہیں جبیبا کہ بعض متجد دین اور منکرین باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ واقعاتی اور حقیقی چیزیں ہیں۔

وَيُنِيْرِ آخِرِ الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اصدَّقُوا بِاللَّه وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الفُروضِ والنَّوافلِ آنَ اى بانَ لَهُمْ جَنْتٍ حدَائق داتِ شجر ومَسَاكِنَ تَجْرِى فِيهِ المَاءُ لاَنَ المَاء يَنْهَره اى يَخفِرُه واسناد الجرى الَيهِ مَجَاز كُلُمَا رُزِقُو المِنْهَ الْمُعُوا بِن الدى يجرى فِيهِ المَاءُ لاَنَ المَاء يَنْهَره اى يَخفِرُه واسناد الجرى اليهِ مَجَاز كُلُمَا رُزِقُو المِنْهَ الْمُعُوا بِن الدى يجرى فِيهِ المَاءُ لاَنَ المَاء يَنْهَره اى يَخفِرُه واسناد الجرى اليهِ مَجَاز كُلُمَا رُزِقُو المِنْهِ المَاءُ لاَنَ المَاء يَنْهَره اى يَخفِرُه واسناد الجرى اليهِ مَجَاز كُلُمَا رُزِقُو المِنْهِ المَاءُ لاَنَ المَاء يَنْهَره اللَّهُ اللَّذِي المَاء يَنْهُمُ وَيَعَلَّا اللَّذِي المَاء يَنْهُمُ وَلَيْهَا المَعْلَقِ اللَّهُ المَثلَ بالدُّالِ يَفْنُونَ ولاَ يَفْنُونَ ولاَ يخرُجُونَ ونزلَ ردًا لاَيْهُ وَلَى اللهُ المثلَ بالدُّبابِ في قولِه تعالى وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئا و والعنكبوتِ في وَلِه تعالى وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئا و والعنكبوتِ في ليقول اليَهُ ولِ اليَهُ المثلَ بالذُّبابِ في قوله تعالى وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئا و والعنكبوتِ في يَعْول اليَهُ ولِ اليَهُ ولَيْ اللَّهُ المثلَ بالذُّبابِ في قوله تعالى وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئا و العنكبوتِ في يَحْول اليَهُ ولَ اللهُ المثلَ بالدُّبابِ في قوله تعالى وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئا و العنكبوتِ في يَخْول اليَهُ ولَا الله المَعْولُ اللهُ المثلَ بالدُّبابِ عَلَى وَلَوْ مَا بَعْدَالَ المَانَى المَعْولُ اللهُ المَعْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَولُ اللهُ المَالَى المَعْمُولُ الثانى المَعْولُ اللهُ المَانَى المَعْولُ المَانِي المُعُولُ اللهُ المَانَ الوَ وَائِدة لِنَا كِيهِ المُعْولُ اللهُ المَانِي المُعْولُ الثانِي المُعْولُ الثانِي المَعْولُ اللهُ المَانِي وَالْمُولِ اللهُ المَانِي المُعْولُ الثانِي المُعُولُ اللهُ والمُعْولُ اللهُ المُعْولُ اللهُ المُلْكُولُ المُعْلِي المُعْولُ اللهُ المُعْولُ المُعْولُ اللهُ المُعْولُ اللهُ المُلْدُ اللهُ المُعُولُ اللهُ المُعْولُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُهُ اللهُ المُعْمُولُ اللهُ المُعْولُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَلُهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الم

وقف لازمر

تِرْجَعْمَ ﴾: اور (اے نبی) خوشخبری دید بھئے خبر دید بھئے ان لوگوں کو جوائیان لائے (لیعنی) اللہ کی (توحید) کی تصدیق کی ، اور نیک اعمال کئے کہ وہ فرائض اورنوافل ہیں ، ان کے لئے درختوں والے اورمحلوں والے باغات ہیں کہ ان باغوںاورمحلوں کے نیچےنہریں جاری ہیں یعنی ان نہروں میں پانی جاری ہےاور نہروہ جگہ ہے کہ جس میں پانی جاری ہوتا ہے( نہر کونہراس لئے کہتے ہیں ) کہ یانی اس نہر کو کھود دیتا ہےاور جریان کی اسناد نہر کی جانب اسناد مجازی ہے جب ان باغوں میں ہے کوئی کچل ان کوکھانے کے لئے بطورغذادیا جائے گاتو کہیں گے کہ بیتوای جیسا ہے جوہم کواس سے پہلے کھانے کے لئے دیا گیا، یعنی جواس سے پہلے جنت میں دیا گیا (بیاس وجہ ہے ہوگا) کہ جنت کے پھل ہم شکل ہوں گے (اس قول کا) قرینہ وَ اُتُسوٰ ایس مُتَشَابِهًا ہے اورملیں گے بھی ان کوہم شکل پھل ، کہ رنگ کے لحاظ ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے مگر ذا کقہ میں مختلف ہوں گے اوران کے لئے جنت مین بیویاں ہوں گی یعنی حور وغیرہ ، پاک ہوں گی حیض اور ہر گندگی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں ك، يعنى دائمى قيام ہوگانداس ميں فنا ہوں كاورند (اس سے) تكليل كے، آيت: "إِنَّا اللَّهُ لَا يَسْتَحْمَى أَنْ يَضُوبَ مَثَلًا مَّا" يهودكاعتراض "مَا ذَا أرَادَ اللُّهُ بذكر هذه الاشياءِ الخسيسةِ " يعنى ان حقير چيزوں كوزكركرنے سالله تعالى كا كيا مقصد ہے؟ كوردكرنے كے لئے نازل ہوئى، جب كەاللەتغالى نے اپنے قول: "وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا" بين كلھى كى اورا پے قول '' کَــمَشَـلِ الْمَعَـنُکَبُوْتِ'' میں مکڑی کی مثال بیان فر مائی ، یقیناً اللّٰہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے ہے نہیں شر ما تا خواه مچھر کی ہویااس ہےاعلیٰ کی: (مَشَلًا) صَوَرَبَ" بمعنی جَعلَ کامفعول اول ہے، مَا نکرہ موصوفہ اپنے مابعد صفت ہے ل کر، ضَوَبَ كامفعول ثانی ( یعنی ) مَثْلًا مَّا، معنی میں اَیُّ مِثْ الِ كَانَ كے جیاما زائدہ ہے، حقارت کی تا كید کے لئے اور اس كا مابعد مفعول ثانی ہے، بَـعُو صَنة، بعو ص كامفر د ہے (یعنی ) جھوٹا مچھر، یعنی اس کے بیان کوتر ک نہیں کرتا ،اس لئے کہاس کے بیان کرنے میں حکمتیں ہیں اہل ایمان تو اس مثال کو اپنے رب کی طرف سے سیجے سبچھتے ہیں ، (بعنی ) برمحل بیان ہوئی ہے اور کفار

کہتے ہیں کہ:اللہ تعالیٰ کو ایسی (حقیر) مثالوں ہے کیا سروکار؟ مَنْلًا تمیز ہے (بھٹذا مَنْلًا) ای بِھِنڈا السمشل (کے معنی میں ہے) اور حاسا استفہام انکاری مبتداء اور ذاہم عنی الملذی اپنے صلا ہے لیکر مبتدا ، کی خبر، یعنی اس مثال میں کیا فاکدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان (معرضین) کے جواب میں فرمایا کہ وہ اس مثال کی تصدیق کرنے کی وجہ ہے رہنمائی کرتا ہے اور اس سے ان فاسقوں کو بھی گراہ کرتا ہے اور اس سے ان فاسقوں کو بھی گراہ کرتا ہے جواللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے باوجود تو ڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت ہے خروج کرنے والوں کو فاسقوں کو بھی گراہ کرتا ہے بواللہ نے ان ہے ہواللہ نے ان ہے بارے میں لیاتھا، (اللّه نے نے فاس فی اس کی اور استرقی و غیرہ فی سے فیرہ کرتا ہے اور اسلامی کی سے اس کو تو ڑ تے ہیں اوروہ نی پیٹی تھی پر ایمان لا نا اور صلاح کی و غیرہ کرنا ہے اور اسلامی کی در بعہ اور ان گور کے جو بیں حقیقت میں بہی لوگ ہیں جو نہ کورہ صفات سے متصف ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں، دائی عذا ہے رہیں) ان کا ٹھکا نہ ہونے کی وجہ ہے۔

## عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَهِ مِيلَ أَفْ تَفْسِلُونَ فَوْلِلِا

قِينُ اَنْحِبِوْ، بَشِّوْ کَ تَفْير انْحَبِوْ ہے کرے اشارہ کردیا کہ بشارت اگر چہ خوشخبری کو کہتے ہیں مگریہاں بیطلق خبر کے معنی میں ہے اور بشارت کی ضد انذار ہے۔

مَنِيُوْالَى، وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ، الصَّلَحْت، ایباوصف ہے جوکیانہیں جاسکتان لئے کہ وصف از قبیل اعراض ہے اور عرض موجود فی الخارج نہیں ہوتا جب تک کہ سی جو ہر (موصوف) کے ساتھ متصل نہ ہو، لہٰذا: ''وَعَمِلُوا الصُلحَتِ'' کہنا درست نہیں ہے۔

جِي الصلحت، اگرچهای اصل کے اعتبارے وصف ہے گراس پراسمیت غالب ہونے کی وجہ ہے اسم کے قائم مقام ہے لہٰذااب کوئی اعتراض نہیں۔

ﷺ : بِاَنَّ ، بِأَنَّ ، بِهِ ، كوظا ہركر كے بتاديا كه أنَّ اصل ميں بِأنَّ تھا، يا ، كوجواز أحذ ف كرديا گيا أنَّ مع اپنے مرخول كے بَشَوْ، كامفعول ہونے كى وجہ سے منصوب ہے۔ (ابوالبقاء)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وَ بَشِیرْ کاعطف فَساتیقیوا، پر ہے مگراس صورت میں تغایر مخاطبین کااعتراض ہوگا،صاحب روح المعانی نے اس اعتراض کا پیرجواب دیا ہے کہ تغایر مخاطبین عطف کے لئے مصر نہیں ، جبیبا کہ:اللہ تعالیٰ کے قول:''یہ و سفُ اعرض عن هذا و استغفری" يهال معطوف عليه اور معطوف كے مخاطب الگ الگ ہيں مگر پھر بھی عطف كيا گيا ہے۔ فِيْ وَلَيْنَ : اللَّذِينَ: موصول الي صله على كر بَشِير كامفعول به ي-

فِيَوْلِكُمْ : "أَنَّ لَهُمْ جِنَّتٍ تَجْرِيْ" مِثَابِمِفْعُول بِهُونِي كَى وجِبَ منصوب ب، تجرى من تحتها الأنْهَارُ ، جنَّتُ كَى صفت اول اور کُلَّمًا رُزِ قو اصفت تانی اور لَهُمْر فیها صفت ثالث اور همر فیه خلِدُوْنَ صفت را لِع ہے۔

قِحُولَهُ ﴾ : بهلذَا مَثَلًا تسميزٌ لفظ تميز كاضافه كامقصداس طرف اشاره كرنا ہے كه مَثَلًا تميز ہے حال نہيں ہے جيسا كه بعض حضرات نے مَشَلًا کوحال قرار دیا، حالا نکہ حال قرار دیناضعیف ہے،ضعف کی وجہ بیہ ہے کہاسم جامد کے حال واقع ہونے میں اختلاف ہے لہذا مَشَلًا کا حال واقع ہونامختلف فیہ ہے اوراسم جامد کے تمیز واقع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لہذا مَشَلًا کا

فِيْوَلِينَ ؛ بِهِلْذَا مَثَلًا، مَفْسِ عَلَام نِي بِهِلْذَا مِثلًا كَيْقَير بِهِذَا المثل عَكركَ ايك وال كاجواب ديا بـ ورست جہیں ہے۔

فِيْ فُلِكُ ؛ مَا، استفهام انكارٍ ، اس عبارت كاضافه كالمقصد بهى أيك سوال مقدر كاجواب بـ

مَيْكُولِكَ أَنَّ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا، مِينِ مثال بيان كرنے كى حكمت معلوم كى كئى ہواوركسى قول وفعل كى حكمت معلوم كرنا ندموم نہیں ، حالا نکہ یہال مذموم قرار دیا گیا ہے۔

جِجُولِ بُئِعِ: بیاستفہام حکمت معلوم کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ انکاراور نفی کےطور پر تھا،ای وجہ سےاس کی مذمت کی گئی ہے۔ هِوَ لَيْ ؛ مبتداء اس كامقصد سيبويه كے مذہب كوراج قرار دينا ہاوروہ بيہ كه مّا، مبتداء ہاور ذَا،موصول اپنے صله ے مل کرمبتداء کی خبر، نہ ریکہ خا،مبتداءمؤخراور ما،خبرمقدم،وجہ ترجیح بیہ ہے کہ سیبو یہ کی ترکیب قاعدہ معروفہ کےمطابق ہےاور وہ یہ کہ مبتداء مقدم اور خبر مؤخر ہوا کرتی ہے۔

فِيَوْلِهُ ﴾ و النحارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهِ : يه الْفُسِقِيْنَ كَاتْفير ٢٠ الله بات كَاطرف اشاره ٢ كه: يهال فاسق ت فاسق کامل مراد ہے اور وہ مشرک اور کا فرہے نہ کہ مومن فاسق مطلب بیہ کہ یہاں نسق کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی

اورشرى جيسا كەللەتغالى كقول: "إِنَّا الْمُنَافِقِيْنَ هُمُّرالْفَاسِقُوْنَ" مِين منافق كوفاسق كَها كيا ہے حالانكه منافق كلية اسلام سے خارج ہوتا ہے۔

فِيُولِكُ ؛ توكيده عَلَيْهِمْ: يَجَى أيك والمقدر كاجواب ٢-

مَنْ وَلَكُ : "يَـنْقُصُّوْنَ عُهْدَ اللَّهِ مِن بَغْدِ مِنْفَاقِهِ" اس آیت میں دولفظ استعال ہوئے ہیں عہداور میثاق ،اور دونوں کامفہوم ایک ہی ہے ،اس کا ترجمہ ہوگا ،وہ اللّٰہ کے عہد کوتو ڑ دیتے ہیں اس کے عہد کے بعد ،اوراس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جَجُولُ شِیْعِ: میٹاق: جمعنی تاکیداور پختگی ہے ، یعنی وہ اللّٰہ کے عہد کواس کے پختہ کرنے کے بعد تو ڑ دیتے ہیں اور یہ معنی

رست بيل -

فِيُوَلِنَّى : من الایمانِ بالنبی شِقِظِیُ ، یه مَآ اَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، میں مَا ، کابیان ہے ، یعنی وہ لوگ اس کوظع کرتے ہیں جس کومتصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ایمان بالرسول اور صلد رحمی ہے۔

قِوُلِیْ ؛ وَاَنْ یُوصَل بدل مِنْ صمیر به ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: اَنْ یُوصَلَ به کی خمیرے بدل ہونے کی وجہے مجرور ہے نہ کہ ممّا ، سے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب۔

### اللغة والبلاغة

- المجاز المرسل في قوله تعالى: "تجرى من تحتها الانهار" والعلاقة المحلية، هذا اذا كان النهر مجرى الماء.
- التشبيه البليغ في قوله، "هذا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ" سمّى بليغًا لان اداة التشبيه فيه محذوفة، فتساوى طرفا التشبيه في المرتبة.
- الاستعارة المكنية: وذلك في قوله تعالى "يَنْقُضُونَ عَهْد الله" فقدشَبه العهد بالحبل المبرم، ثمر حذف المشبه به ورَمَن اليه بشئ من خصائصه اولوازمه، وهو النقض، لأنه احدى حالتي الحبل وهما النقض والابرام.

## تَفَيِّيُوتَشِينَ عَ

#### ربط أيات:

سابقہ آیت میں منکرین اوران کے عذاب کا ذکر تھا ،اس آیت میں ماننے والوں کے لئے خوشخبری مذکور ہے جنت اور حوران جنت وغیرہ کی بشارت ہے۔

## ایمان و مل کا چولی دامن کا ساتھ ہے:

یبال مومنین کی بشارت کے لئے ایمان کے ساتھ ممل صالح کی قید بھی لگائی ہے کہ ایمان بغیر عملِ صالح کے انسان کو اس بثارت کا مستحق قرار نہیں دیتا، اگر چہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود و دوام سے بچانے کا سبب ہے اور مومن خواہ کتنا بھی سین ارسی نہیں نہیں وقت جہنم سے نکالا جائے گا، اور داخلِ جنت کیا جائے گا، مگر عذا ب جہنم سے کلیة اور ابتداء نجات کا مستحق بغیر ممل صالح کے نہیں ہوگا۔

قرآن کریم نے ہرجگہ ایمان کے ساتھ مل صالح کا تذکرہ فرما کراس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور ممل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ممل صالح ایمان کے بغیر شمر آور نہیں اور ایمان کے بغیر ممل صالح کی عندائلہ کوئی اہمیت نہیں، مگر عمل صالح عنداللہ وہی معتبر ہے جوسنت کی مطابق ہواور خالص رضائے الہی کی نبیت سے کیا جائے ، جوممل خلاف سنت ہویا نمود ونمائش کے لئے کیا ہووہ عنداللہ مردود ہے۔

و اُنُهُ وَا بِهِ هُنَهُ شَابِهَا: مثابهت كامطلبِ يا توجت كتمام كهلول كا آپس ميں باہم جمشكل ہونا ہے يامشا بہت سے مراد و نيا كي كهلول ہے مشابہت مراد ہے ، مگر بيمشا بہت صرف شكل اور نام كى حد تك ہى ہوگى ، ور نہ جنت كے كھلول كے مز سے اور ذائنة سے دنیا كے كھلوں اور میووں كى كوئى نسبت ہى نہيں ہے ، جنت كی نعتوں كى بابت حد بث شريف ميں ہے : "هَا لاَ عَيْنٌ دَات وَ لاَ اَدُنْ سسمعت و لا حَطَوَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ " (صحیح بخاری تفییر الم السجدة) نه كی آ كھے نے دیكھانه كى كان نے ان كی بابت سا، اور نه كی انسان كے دل میں ان كا خیال گذرا۔

### د نیوی تعلوں سے ظاہری مشابہت کی مصلحت:

د نیوی بھلوں سے ظاہری مشاکلت صرف اس لئے ہوگی کہ وہ جنتی بھلوں سے نامانوس نہ ہوں اور اجنبیت محسوس نہ کریں البت لذت میں وہ ان سے بدر جہابڑ ھے ہوئے ہوں گے ، دیکھنے میں مثلاً آم ، انار ،سیب ،سنتر ہے ہی ہوں گے اہل جنت دیکھ کر ہی بہان لیس گے کہ بیآم ہے اور بیانار ہے اور بیسنتر اہے ،مگر مزے میں دنیا کے بھلوں سے کوئی نسبت نہ ہوگی ۔

وَلَهُ هُر فِیهَا ٓ اَذْوَاجٌ مُّ طَهَّرَةٌ: ازواج، ذَوْج کی جمع ہے،زوج کے معنی جوڑے کے ہیں اوراس لفظ کا استعال بیوی اور شوہر دونوں کے لئے ہوتا ہے بیوی شوہر کے لئے اور شوہر بیوی کے لئے زوج ہے۔ بیوی اور شوہر روحانی اخلاقی اور جسمانی ہر قتم کی گندگیوں اور آلائشۋں اور آلودگیوں سے صاف ستھرے اور پا کیزہ ہوں گے۔

مُطَهَّرَة مِنَ القذرِ وَالأذى (ابن جريرُن ابن عباس تَغَوَلْكُ تَغَالَثُنَّةً) قِيلَ مُطَهَرَّةٌ عَن مساوى الاحلاق.

(معالم)

في الآجسام وَالأخلاق وَالْآفْعَال (بيضاوي) ومن كل اذيَّ يكونُ من نِساءِ الدنيا فَطَهُرَ مع ذَٰلِكَ باطِنُهَا مِنَ الآخلاقِ السَّيئة وَالصِفاتِ المذمومة. (ابن قيم) (تفسير ماحدي)

## نام نها دروش خيال اور جنت كي نعمتيں:

بعض روش خیالوں کو پاکیزہ ہویوں کے نام سے خدامعلوم کیوں آئی شرم آئی کہ انہوں نے اس معنی ہی ہے انکار کردیا اور اَذَوَ اجْ مُّطَهَّرَةٌ کی تفییر عجیب تو ژمروڑ کرئی ہے، گویا کہ بہشت میں رضائے البی کے مقام میں ہوشم کی انہائی لذت، مسرت وراحت کے موقع پر ہویوں اور پھر پاکیزہ ہویوں کا ملنا بڑے ہی شرم وندامت کی بات ہے، اگر نفس جنت کے وجود ہی ہی سے انکار ہے، تب تو بات ہی اور ہا لیے تفاطب کے سامنے پہلے جنت کا اثبات کیا جائے گا، لیکن اگر جنت کا اقر ار ہے، تو وہ ل کی کسی لذت ، کسی نما ملہ ہے تناز کے کوئی معنی ننقل کے اعتبار سے سے چی ہیں اور ننقل کے اعتبار سے سے جی ہیں اور ننقل کے اعتبار سے می میں کہ نوی کے نعمت ، میں راحت سے انکار کے کوئی معنی ننقل کے اعتبار سے سے جی ہیوی کے نعمت جنت کے تو معنی ہی ہے ہی ہوں کے نامیس ہو سے کہ بیوی کے نعمت اور اعلیٰ نعمت ہونے ہی سے انکار ہے، اگر ایسا ہے قاب تو اس میں ہیں بلکہ وہ جو پولوس کی پھیلائی ہوئی ہے، اس تسم کا اور اعلیٰ نعمت ہوئے ہی ہوئی ہے، اس تسم کا عقیدہ اور جیت کا مقصد بقائے نوع یا افر اکشن نسل عقیدہ اور جنت میں عمل زوجیت کا مقصد بقائے نوع یا افر اکشن نسل میں جو گئی گائی ہوئی۔ ہوگی ہی کہ کا نی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو پولوس کی پھیلائی ہوئی ہے، اس قسم کا مقصد بقائے نوع یا افر اکشن نسل میں جو گئی گائی ہوئی۔ ہوگی بلکہ غذا کی طرح نفس لذت مقصود ہوگی۔

وَهُ مَرْ فِيْهَا خَلِدُونَ : بيه جنت كا انتبائی عظیم نعمت كاذ كر ہے ، خلود کے معنی بیشگی اورائی حالت میں رہنے کے ہیں کہ جن میں کبھی تغیر اور خرابی پیدا نہ ہواور جب اس كا ذكر دوزخ و جنت کے سیاق وسباق میں آئے گا تو اس كا مطلب ہوگا كہ اہل جنت ہمیش ہمیش جنہم میں رہیں گے ، حدیث شریف میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے ہمیش ہمیش جنہم میں رہیں گے ، حدیث شریف میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعدا کی فرشتہ اعلان کرے گا ، اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اورا ہے جنتیو! اب موت نہیں ہے جوفریق جس حالت میں ہے اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا ۔ (صحیح بعاری کتاب الرفاق ، صحیح مسلم کتاب الدعنة)

اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْحِينَ : (الآية) ممكن ہے کہ بیلفظ خود معترضین نے استبعال کیا ہو کہ بیکیہا محمد ﷺ کا خدا ہے کہ جوالی حقیر چیزوں کی مثال پیش کرتے بھی نہیں شر ما تا اور قرآن مجید نے مشاکلت کی رعایت ہے اس لفظ کو دہرایا ہو۔

يجوز أَنْ تَقَعَ هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحيى رب محمد عَلَقَاتُهُ ان يَضْرِبُ مثلا بالذبابِ وَالْعَنْكُبُوْتِ فجاء ت على سبيل المقابلة واطباقِ الجواب على السوال. (كشاف، ماحدي)

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اعتراض کے دفعیہ کےطور پرخدا ہی کا کلام ہوقر آن مجید میں متعدد مقامات پرتو ضیح مدعا کے لئے بڑی اور عظیم مخلوق کا تذکرہ آیا ہے اور حجھوٹی اور حقیر شی کا بھی ،قر آن مجید میں ، جہاں ایک طرف ارض وساء ، اورشس وقمر کا تذكرہ ہے تو دوسری طرف تصی ،مچھراور چیونی اور مکڑی کا ذكر ہے استمثیلی تذكرہ پر بعض کم فہموں نے کہن شروع كرديا كه به كيها خدائی كلام ہے؟ دعویٰ تو خدائی كااور تذكرہ حقير چيز ول كا حالانكه، كلام المملوك ملوك الكلام كے قاعدہ ہے اس میں حقیراور ذلیل چیزوں كا تذكرہ ہونا ہی نہیں جا ہے ۔

### تمثيل كامقصد:

تمثیل کا مقصداورغرض و غایت ممثل له: کی وضاحت اوراس کوذبهن نشین کرانا ہوتا ہے لبذا بیمقصد جس مثال ہے بورا ہو سکے ای کو بہتر کہا جائے گا مثال میں پیش کی جانے والی چیز خواہ کیسی ہی حقیر کیوں نہ ہو، مچھر بظاہرا کیک بہت ہی حقیراور بے وقعت م مخلوق ہے اب جہاں کسی شن کی ہے وقعتی بیان کرنی ہے وہاں ظاہر ہے کہ مناسب اور موزوں مثال مچھر ہی کی ہوگی ، اس پر اعتر اض سفاہت وحمافت کے سوالور کیا ہو سکتا ہے؟

فَمَا فَوْفَهَا: یعنی مجھرے بڑھ کرخواہ جسم وجثہ میں یا صغروحقارت میں ( دونوں معنوں کی گنجائش ہے ) اللہ کی بیان کردہ مثالوں ہے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور بیسب اللہ کے قانون قدرت ومشیئت کے تحت ہی ہوتا ہے۔

'' فسق''اطاعت الٰہی نے خروج کو کہتے ہیں ، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پرایک مومن ہے بھی ہوسکتا ہے ، کیکن اس آیت میں فسق ہے مراداطاعت ہے کلی خروج ہے یعنی کفر ، حبیبا کہ آئندہ آیت سے واضح ہے۔

الگذین یَنفُظُونَ عَهْدَ اللّهِ: (الآیة) مفسرین نے عبد کے مختلف مفہوم بیان کئے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جواس نے اپنے اوامر بجالانے اور نواہی ہے بازر کھنے کے لئے انبیاء پیبلہ پالا کے ذریعہ مخلوق کو کی ہے، دوسرا وہ عہد جواہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آجائے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لا نا ضرور کی ہوگا، تیسرے وہ عبد الست جوصل آ دم ہے نکالنے کے بعد تمام ذریت آ دم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے:
"وَ إِذْ اَخَدْ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آ دَمَ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ" نقض عہد کا مطلب عبد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔
"وَ إِذْ اَخَدْ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ" نقض عہد کا مطلب عبد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔

بادشادا ہے ملازموں اور رعایا کے نام جوفرامین جاری کرتا ہے، است عربی کے عادرے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیل رعایا پرواجب ہوتی ہیں بیباں عبد کا لفظائی معنی میں استعال ہوا ہے، اللہ کے عہد سے مراداس کا وہ مستقل فرمان ہے، جس کی رو ہے تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگ کرنے پر مامور ہے (حسن ہعد میشاقه) (لیعنی مضبوط عہد باندھ لینے کے باوجود) سے اشارہ اس طرف ہے کہ: آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ وَ مَن فَطَعُونَ مَنَا أَهُو اللّٰهُ : لیمنی جن روابط کے قیام اورا سے کام پر انسان کی اجتماع وانفرادی فلاح کا انحصار ہا اورجنہ بیس ورست رکھنے کا اللہ نے تان پرلوگ تیشہ چلاتے ہیں اس مختصر سے جملہ میں اس قد روسعت ہے کہ انسانی تمدن واخلاق کی پوری دنیا پرجودوآ دمیوں کے تعلق سے لے کرعالم کیرین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ عاوی ہوجاتا کی پوری دنیا پرجودوآ دمیوں کے تعلق سے لے کرعالم کیرین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ عاوی ہوجاتا

- ﴿ (مُرَرِّمُ بِسَالشَهُ ﴾

ہے روابط کو کا لئے سے مرادمحض تعلقات انسانی کا انقطاع نہیں ہے بلکہ تعلقات کی سیجے اور جائز صورتوں کے سواجو صورتیں بھی اختیار کی جا کیں گی وہ سب ای ذیل میں آ جا کیں گی ، کیونکہ نا جا ئز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جوانقطاع روابط کا ہے یعنی بین الانسانی تعلقات کی خرابی اور نظام اخلاق وتدن کی بربادی۔

آیت کے وسعت ِمفہوم میں سارے حقوق اللّٰہ اور حقوق العباد داخل ہیں یعنی وہ تمام فرائض جو ہرانسان پر خالق اورمخلوق دونول ہے متعلق عائدر ہتے ہیں۔ (ابن جریرعن ابن عباس)

أُو لَـٰئِكَ هُــمُرالۡـخْسِرُوۡنَ : اس نقصان میں دنیا کا خسارہ اور آخرت کا خسارہ دونوں داخل ہیں ، دنیا میں تواس لئے کہ عدم ا یمان سے دلول سے سکون واطمینان رخصت ہوجا تا ہے اور آخرت میں اس لئے کہ آخرت میں ہر نعمت ہے محروم رہے گا۔ مَغُبُونُونَ بِذَهابِ الدنيا والآخرة. (ابن عباس)

كَيْفَ تَكُفُرُوْنَ بِا أَسُلَ مِكَّةَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُواَتًا نُـطَـفًا فِي الاصلاب فَاَحْيَاكُثْم فِي الارحام والـدُّنيا بِنفُخ الرُّوحِ فِيْكُمْ والاستفهام للتَّعجُّب من كُفرِسِم مَعَ قيام البُرسِان والتَّوبيخ ثُ**تَرَيُمِيْتُكُمُ**ر عند انتهاء اجالكم **ثُمَّ يُحْيِيَكُمْ** بالبَعْثِ **ثُمَّ اِلَيْهِ تُنْرَجَعُونَ** ۞ تُردُُونَ بَعْد البَعثِ فيُجازِيكُمْ بِاعمَالِكُم وقَال تعالى دَليلاً على البَعدثِ لـمَّا انْكَروه هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْمَّمَّافِي الْأَرْضِ اى الاَرضِ ومَـا فِيهَا جَمِيْعًا ۚ لتنتَّفِعُ وا به وتعتبروا ثُمُّ السَّنَوْتِيَ بعد خلق الارض اي قصد إلى السَّمَاءِفَسَوْبِهُنَّ اليضمِيرُ يرجعُ الى السَّماء لانَّها في معنى الجمع الائلة اليهِ اي صَيَّرِهِا كما في اية اخرى فقضهنَ سَبْعَسَمُوْتِ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءِعَلِيْمُ ﴿ مُجمَلا ومفصلا أَفَلاَ تعتبرونَ أَنَّ القَادرَ على خلق ذلك ابتداءً وسِو أَعْظمُ مِنْكُم قادرٌ على إعادتِكم.

تِرْجَعِيمٌ؟ : اے مکہ والو! تم اللہ کے ساتھ کفر کارویہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم پشتوں میں بے جان نطفے تھے ،اس نے ماؤں کے رحمول میں اور دنیا میں تمہارے اندرروح پھونک کرتم کوزندگی بخشی ،اوراستفہام ان کے کفریرا ظہارتعجب کے لئے ہاورتو بیخ کے لئے ہے، قیام دلیل کے باوجود پھروہتم کوموت دے گا، تمہاری مدت حیات ختم ہونے کے وقت پھرتم کو وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا ، پھرزندہ ہونے کے بعدای کی طرف لوٹ کر جانا ہے ، سووہ تم کوتمہارےا عمال کی جزاء دےگا، چنانچہ جب انہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا،تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل کے طور پر فر مایا، وہی تو ہے،جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدافر مائیں یعنی زمین اور جو کچھ زمین میں ہے تا کہتم اس سے استفادہ کرواورعبرت حاصل کرو پھر (بیعنی ) زمین پیدا کرنے کے بعد وہ آسان کی جانب متوجہ ہوااور سات آسان استوار کئے ، ھُےںً ، کی ضمیر اَلسَّمَاء كى طرف راجع ہاس كئے كه: اَلسَّماء مَا يُؤل كا اعتبارے جمع كمعنى ميں ہے (سَوْهُمَّ مُعنى ميں صَيَّرَهَا، كے ہے،جبيها كه دوسرى آيت ميں فَـقَـضْهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ ہے اوروہ ہر چيز كا اجمالى اور تفصيلى علم ركھنے والا ﴿ (مَكْزُم بِبَكَ لَشَهِ إِ

## عَجِفِيق الرَّيْ لِيَسَهُ الْحِلَا لَيْسَالُ الْفَسِّلِيرِي فَوَالِلْ

چَوُلِی، کَیْفَ مَکُفُووْنَ یا اهل مکة ، کَیْفَ، حرف استفهام ہے حالت سے سوال کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے مگر قرآن میں زیادہ ترا نکاراور جراُت پراظہار تعجب کے لئے مستعمل ہے۔

عَوْلِيْ ؛ وَتُحْذَتُهُ اَمُوَاتًا : واوُحاليه ہےاور تکنتھراَمواتًا ، تکفرون کی شمیرے حال ہے مفسرعلام نے قَذْ کا اضافہ کرکے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔

ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔ میکوال میں ماضی کا بغیر قد کے حال واقع ہونا سیحے نہیں ہے۔

جِيُ الْبِيعِ: قد كالفظوں ميں ہونا ضروری نہيں ہے اگر قدمقدر ہو، تب بھی ماضی حال واقع ہوسکتی ہے، يہاں قدمقدر ہے جيسا كه مفسر علام نے قدمقدر مان كراشاره كرديا ہے۔

كَوَّوْمِينِيْمُ لَجِوَّلَ شِيْعِ: بغيرقد كى تقدير كَ بَعَى حال بننا درست جاس لئے كه حال محض كند مرامواتًا بى نہيں ببلكه ما بعد، توجعون، تك جمله بوكر حال ب، كما جزم صاحب الكشاف، كويا كه يوں كها: كيفَ تكفرون؟ وقصة كمرهذه.

(فتح القدير)

فَيُوَلِنَى : نُطَفًا فِي الْآصَلَابِ اى اصلاب الرجالِ ، نُطَفَ نُطْفَةٌ ، كى جَمْع بِصاف پانى بَعُورُ ا پانى ، نَكِنُوالى چيزيهال مرد كانطفهُ مِنى مرادب -

قِحُولَی، فَاخْیَاکُمْ، یمونوف پرمرتب ہے تفتری عبارت ہے: "وَ کُننُتُمْ عَلَقَةً فَمضعَةً فَاخْیَاکُم" اس تقدیری عبارت ہے: "وَ کُننُتُمْ عَلَقَةً فَمضعَةً فَاخْیَاکُم" اس تقدیری عبارت ہے: "وَ کُننُتُمْ عَلَقَةً فَمضعَةً فَاخْیَاکُم" اس تقدیری عبارت ہوتی، بلکہ رحم مادر میں ۱۲۰ ایام میں مختلف مراحل ہے گذر نے کے بعد حیات عطاموتی ہے۔

قِحُولِی ؛ فِی الأرحام ، وفی الدنیا بنفخ الروح، ظرفیت کاتعلق صرف اُرحام ہے ، بنفخ الروح میں باء سبیہ ہے ہوئی اور میں نفخ روح کے سبب ہے ہوتی ہے غالبًا و نیا کا ذکر حیات رحم اور حیات و نیا میں فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ دونوں زندگیوں میں نوعیت کا فرق ہے۔ (ردیع الادواج)

قَوْلَ مَنى ؛ وَالاستفهام للتعجب من تكفوهم: لينى اتنے سارے انعامات كے باوجود كفروا نكار پر جراًت كرنا باعث حيرت وتعجب ہے، يا كھرا ستفهام تو بيخ كے لئے ہے جيسا كەمفسر وَرِّمَ كُلاللَّهُ تَعَالىٰ نے اشارہ كيا ہے كەمعروف معنى ميں تعجب مراونہيں ہے، اس لئے كەمعروف معنى ميں تعجب اسباب كے فلى ہونے كى وجہ سے لاحق ہوتا ہے اور يدمعنی خدا تعالى كے لئے متصور نہيں ہيں، اس

- ﴿ (مَئِزَم بِبَلشَ لا) > --

لئے کہ باری تعالی ہے سی بھی شی کے اسباب محفی نہیں ہیں۔

فِيْ فُلِكُ ؛ لِأَنَّهَا في معنى الجمع العبارت كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب --

بَيْنُواكَ : ثُمَّر اسْتَوىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ، مِين هُنَّ كَاشِمير اَلسَّماء كى طرف راجع ہے اور السّماء مفرد ہے اور شمیر جمع ہے، لہذا مرجع اور ضمیر میں مطابقت نہیں ہے۔

جِينَ لَبْعُ: السَّماء مايؤل كاعتبار ي جمع ماس كئ كداستوى كي بعدسات آسان مونے والے بين، چنانچدالله تعالى نے دَحُوار ض کے بعدسات آسان بنائے ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَفَضْهُنَّ سَبْعُ سَمُواتٍ" بیجواب بھی دیاجا سکتا ہے کہ السّماء ميں الف لام جنس كا بلنداجمع براطلاق درست ہے۔

# تِفَيِّيُرُوتَشِّيْ

### ربطآيات:

گذشتہ آیات میں خداکے وجود،تو حید ورسالت کے دلائل واضحہ اورمنکرین ومخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکورتھا، ان دوآیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اورانعامات کا ذکر کر کے اس بات پر اظہار تعجب کیا ہے کہ اپنے احسانات کے ہوتے ہوئے یہ بظاہر کیسے کفروا نکار کی جراُت کرتا ہے؟ نیز اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہا گردلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارانہیں کرتا تو کم از کم محسن کا احسان ما ننااس کی تعظیم اوراطاعت کرنا تو ہرشریف انسان کاطبعی اورفطری تقاضہ ہے تی کہ ا یک بےعقل جانوربھی اپنے محسن کا ،احسان منداور مشکور ہوتا ہے ،مگر بیانسان عقل وفہم کا مدعی ہونے کے باوجودا ہے محسن حقیقی کی احسان فراموثی کی جراُت کیسے کرتا ہے!

## تخلیقِ انسان کی سرگذشت کےادوار:

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا (الآية) اس آيت مين الله تعالى في تخليق انسان كى سر گذشت بيان فرمائى ب، اور فرمایا که ابتداء میں انسان عدم محض تھا، پھرموجود ہوا پھرمعدوم ہوگا، پھرمکررزندہ ہوکر خدا کے سامنے جوابد ہی کرے گا، یہ ہے انسان کی پیدائش کی سرگذشت اورمبداءومنتنی ۔

مذکورہ آیت میں دوموتوں اور دوزند گیوں کا تذکرہ ہے، پہلی موت سے مرادعدم مطلق ہےاور پہلی زندگی بطن مادر سے نکلنے کے بعد موت ہے ہم کنار ہونے کے وقت تک ہے دنیوی مدت حیات پوری ہونے کے بعد پھرموت آئے گی ،اس کے بعد آ خرت کی زندگی کا آغاز ہوگا،جس زندگی کامنکرین قیامت انکار کرتے ہیں وہ یہی ہے،شوکانی نے بعض علاء کی رائے ذکر کی ہے کے قبر کی زندگی د نیوی زندگی ہی کا حصہ ہے مگر سیحے بات یہ ہے کہ برزخی زندگی حیاتِ آخرت کا مقدمہ اور د نیوی زندگی کا تتمہ ہے ، بعنی دونو ں زند گیوں کے درمیان ایک واسط ہے ، گواس کا تعلق عالم آخرت کے مقابلہ میں عالم د نیا ہے زیادہ ہے۔

پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہیں تھا،اس لئے اس میں حرف فاءاستعال کیا گیا لیعنی فاَحْیَا کُھُر،اور چونکہ دنیا کی موت وحیات کے درمیان اوراس طرح اس موت اور بروز قیامت زندگی کے درمیان فاصلہ ہے،اس کے لفظ شعر اختیار کیا گیا، یعنی ثُمَّر یُمِینَدُکُھُر ثُمَّر یُحْیینِکُھُر، اس کے کہ لفظ ثُمَّر بعد مدت کے لئے استعال ہوتا ہے۔

فین فران اس آیت میں دوموتوں اوردوزندگیوں کا ذکر ہے مگر عالم برزخ (عالم قبر) کی زندگی کا ذکر نہیں ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کی بی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی نہ تو اس دنیوی زندگی کی طرح مستقل زندگی ہے اور نہ آخرت کی زندگی کے ما نند مستقل زندگی ہے، بلکہ مثل خواب ،موت وحیات کے ما نند ایک درمیانی کیفیت ہے، اس کو دنیوی زندگی کا تلملہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ چونکہ کوئی مستقل زندگی نہیں کہ اس کا مستقل ذکر کیا جائے اس وجہ سے اس آیت میں برزخی زندگی کا مستقل ذکر نہیں ہے۔

## عالم برزخ:

لغت میں برزخ کے معنی ہیں دوچیزوں کے درمیان کی حد،روک،سورہ ُالرحمٰن ،آیت: ۱۲۰،اورسورۃ الفرقان آیت ۵۲، میں شیریں اورشور دریاوُں کے درمیان کے حجاب کو برزخ کہا گیا ہے اور اصطلاح شریعت میں موت سے حشر تک کی مدت کانام ہے سورۃ المؤمنون آیت ۱۰۰میں برزخ کالفظ اسی معنی میں استعال ہواہے۔

مالم برزخ کوعالم قبراور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں ،شریعت کی اصطلاح میں قبرصرف مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ
ایک عالم برزخ کوعالم قبراور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں ،شریعت کی اصطلاح میں قبرص نے گڑھے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ
ایک عالم ہے، مرنے کے بعد ہر محض اس عالم میں پہنچ جاتا ہے مرنے کے بعداس عالم میں پہنچنا ہر محض کے لئے ضرور ک
ہواہ مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جائے ، یانہ کیا جائے ، اس لئے کہ مرکز انسان ختم نہیں ہوجاتا بلکہ وہ انتقال مکانی کرتا
ہوجاتا ہے یا جل کردا کھ ہوجاتا ہے۔
ہوجاتا ہے یا جل کردا کھ ہوجاتا ہے۔

## عالم برزخ میں مجازات:

عالم برزخ کواگر تمثیلاً گهری نیند سے تعبیر کردیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا، نیند کواخوالموت کہاجا تا ہے، جس طرح نیند، موت اور زندگی کے درمیان ایک واسط ہے۔

زندگی کے درمیان ایک واسطہ ہے، اس طرح عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عالم برزخ بھی ایک واسط ہے۔

عالم دنیا اور عالم آخرت تو هیقة موجود فی الخارج ہے اور ان کی جزاء وسز ابھی حقیقی اور خارجی ہے، بخلاف عالم برزخ کے کہوہ مثالی عالم ہے، جوموجود فی الخارج نہیں ہوتی، بلکہ سے کہ اس کی جزاء وسز ابھی موجود فی الخارج نہیں ہوتی، بلکہ تمثیلی ہوتی ہے جیسا کہ سونے والا شخص خواب میں تکلیف دہ اور راحت رسال خیالی واقعات دیکھتا ہے اور ان واقعات سے رنج وراحت محسوس بھی کرتا ہے اور خواب میں پیش آنے والے واقعات کو واقعی اور حقیق سمجھتا ہے، حالا نکہ وہ واقعات نہ حقیقی ہوتے ہیں اور نہ واقعی اور نہ موجود فی الخارج خواب دیکھنے والا جب بیدار ہوتا ہے، تب اے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو خواب تھا ور نہ تو وہ ان واقعات کو واقعات کو واقعات کو واقعی سمجھتا ہے۔

### برزخی زندگی اورخواب میں فرق:

خواب اور برزخی زندگی میں فرق میہ ہے کہ خوابیدہ شخص جب بیدار ہوجاتا ہے، تو خواب میں پیش آنے والے واقعات سے رخی وراحت کا خیالی تصور جس کو وہ حقیقت اور موجود فی الخارج سمجھے ہوئے تھا، ختم ہوجاتا ہے، مگر عالم برزخ میں جن مثالی اور خیالی تکلیف دہ یا راحت رسال حالات میں مبتلا ہوگا وہ تا قیامت ختم نہ ہول گے، اس لئے کہ برزخ میں کوئی شخص نظیم ثانیہ سے خیالی تکلیف دہ یا را بور ہوئیسین ) (ہم کو ہماری خوابگاہ ہے کسلے بیدار ہونے والا نہیں ہے، نظیم ُ ثانیہ کے وقت مجرم: "مَنْ بَعَشَا مِنْ مَّرْ قَلَدِنَا" (سور هُ لیسین) (ہم کو ہماری خوابگاہ ہے کسلے بیدار ہونے والا نہیں ہوتا ہوا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں برزخیوں کی کیفیت مدت دراز تک (تا قیامت) سونیوالوں کی ہوگی، سونیوالے کی روح ہے ہوتا ہے نہ دراخ میں ہوتی الے کی روح ہے ہوتا ہے نہ کہ جد خاکی ہے تہ ہوتا ہے کہ والے کوخواب میں جورخ وراحت کے واقعات پیش آتے ہیں ان کا اثر عام طور پر جم پر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ یاس میں موجود لوگوں کوسونے والے کے رنج وراحت کے واقعات پیش آتے ہیں ان کا اثر عام طور پر جم پر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ یاس میں موجود لوگوں کوسونے والے کے رنج وراحت کے واقعات پیش آتے ہیں ان کا اثر عام طور پر جم پر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ یاس میں موجود لوگوں کوسونے والے کے رنج وراحت کا احساس ہوتا ہے۔

## حالت نوم میں روح کا تعلق جسم سے بوری طرح منقطع نہیں ہوتا:

حالت نوم میں روح کا تعلق جسم ہے منقطع ہونے کے باوجود کسی نہ کسی درجہ میں باقی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خواب میں پیش آنے والے واقعات کا اثر سونے والے کے جسم پر بھی ظاہر ہوجا تا ہے اگر کوئی شخص خواب میں کسی خوفناک چیز کو و کیھتا ہے تو ڈرکر چیخ مارکر بیدار ہوجا تا ہے اور گھیرایا ہوا ہوتا ہے ،اس کے برخلاف اگر کوئی مسرورکن واقعہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے چبرے پر بنمی اور مسکر اہٹ کے آٹارنمایاں نظر آتے ہیں ، دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا بچے سونے کی حالت میں ہنستا اور بھی روتا محسوس ہوتا ہے،جس ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈرانے یا ہنسانے والےخواب دیکھر ہاہے۔

ای طرح مرنے کے بعدروح حیوانی (نسمہ ) کا تدبیری تعلق بدن ہے منقطع ہوجا تا ہے، مگر وہمی بیعنی خیالی تعلق باتی رہتا ہے، جیسے ایک ٹیلیفون کا بے ثنار ٹیلیفونوں ہے بیک وفت تعلق قائم رہتا ہے، مگر جب سی نمبر کو ڈ ائل کرتے ہیں، تو اس نمبرے حقیقی رابطہ قائم ہوجا تا ہے،اسمحسوس مثال ہے یہ بات بخو بی تمجھ میں آگئ کہا گرجسم وروح کے درمیان حقیقی رابطہ منقطع ہو گیا ہے ،تو یہ ضرورى نهيس كدخيالى را بطه بهى منقطع بهوجائي درحمة الله الواسعة ملعضا)

## عالم برزخ میں روح کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اثر جسم پربعض اوقات ظاہر ہوجا تاہے

ای طرح عالم برزخ میں جب مردہ کی روح کے ساتھ احچھا یا برامعاملہ ہوتا ہے،تو بعض اوقات ان واقعات کا اثر مردہ کے جسدخا کی پرظاہر ہوجا تا ہے، بعض روایات ہے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ایک روایت میں بیمضمون وارد ہے کہ آپ ﷺ نے ایک قبر میں مردے کوعذاب ہونے کی اطلاع دی اور آپ نے ہری تہنی اس قبر پر گاڑ دی جس سے مردے کے عذاب میں تنخفیف ہوگئی ،اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روح کاتعلق جسم ہے بالکلیہ منقطع نہیں ہوتا۔

### عالم برزخ میں مجازات:

عالم برزخ میں عذاب وثواب کی نوعیت بیہ ہوتی ہے کہانسان دینوی زندگی میں جواجھے یا برےاعمال کرتا ہے، تواللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو تکلیف د ہ یارا حت رساں چیز وں کی مثالی شکل میں متشکل کر دیتا ہے،جیسا کہا چھے برے اعمال کااچھی بری شکلوں میں متشکل ہونار وایات ہے ثابت ہے چنانچہ ایک درندہ صفت ظالم خض عالم برزخ میں ویکھتا ہے کہ اسے کوئی درند ہ نوچ رہاہے،اور بخیل آ دمی جس نے مالی حقوق واجبہادا کرنے میں کوتا ہی کی ہوگی تو وہ اپنے مال کوسانپ ، بچھو کی شکل میںاینے او پرمسلط دیکھتا ہے۔

## عالم برزخ میں پوری جزاء یاسزانہیں ہوگی:

عالم برزخ چونکه عبوری اور عارضی وقفہ ہے ابھی مقدمہ عدالت خدا وندی میں فیصل نہیں ہوا ،اس کو با قاعدہ مجرم ، یا جرم ے بری قر ارنہیں دیا گیااس لئے سزایا جزاء کا معاملہ ابھی نہیں کیا جاتا دنیاوی قانون کی اصطلاح میں اس کوحوالات کا زمانہ کہاجا تا ہے،مگرابتدائی انٹرویو سے مقدمہ کارخ متعین ہوجا تا ہے، بیانٹرویو( قبر )عالم برزخ میں منکرونکیر لیتے ہیں جس

میں مختصر طور پرتین سوال ہوتے ہیں، 🛈 مَنْ رَّبُّكَ؟ 🕈 مَادِیْنُكَ؟ 🦈 مَنْ هَاذَا الرَّبُحُلُ؟ الرمروہ ان سوالات كاجواب يحيح يحيح ويديتائي، تواس سے كہاجا تاہيں: " نَـهْر سَحــنَوْمَةِ العُروس" تو دُلهن كى طرح آ رام سے سوجااوراس كى طرف جنت کے دریچوں میں ہے ایک دریجے کھول دیا جا تا ہے، جس کے ذریعہ جنت کی خوشبوئیں ،ٹھنڈی ہوا کیں اس تک پہنچق رہتی ہیں، گویا کہ بیاشارہ ہوتا ہے اس کی کامیابی کی طرف،اورا گرمنگر ونکیر کےسوالوں کا جواب سیجیج نہ دے گا بلکہ کھبراہث کے عالم میں اس کی زبان ہے: ''ھَاء ھَاء لاادری'' نگااتو اس کی طرف جہنم کے دریچوں میں ہے ایک دریچے کھول دیا جاتا ہے، پوری سزامقد مہ قیصل ہونے کے بعد ہوگی۔

﴾ کا کیکتا : عالم برزخ میں منکر ونکیبر کے سوالوں اور مردے کے جوابوں اور اس کے نتیجے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ﴾ آگان: بید که برزخی زندگی سونے والے کی حالت کے مانند ہے،اس لئے کے فرشتے انٹرویومیں کامیاب ہونے والے مخص سے کہیں گے: '' مَنْهُر کَینَوْمَةِ الْعُرُوْسِ'' تورلبن کے مانندسوجالیعن اب تجھ کوقیامت تک کوئی اٹھانے والانہیں ،اس حدیث میں برزخی زندگی کونائم کی زندگی ہے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تائیدروز قیامت اٹھائے جانے والے مجرم کے مقولہ: "مَنْ بَعَضَفَا هِنْ مَّرْ قَدِنَا" ہے ہوتی ہے۔

کر تھریج : وسری بات بیمعلوم ہوئی کہ عالم برزخ کامل مجازات کی جگہنیں ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں جنت کی یا دوزخ کی جانب ہے در بچے کھولنے کا ذکر ہے جس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم برزخ کا آخرت سے بہت خفیف اور معمولی تعلق ہے، اس لئے کہ عالم برزخ کوئی مستقل عالم نہیں ہے بلکہ دو عالم کے درمیان حد فاصل ہے، جس طرح کہ دھوپ اور حچھاؤں دومتعلّ چیزیں ہیں اور جہاں دھوپ اور حچھاؤں کا التقاء ہوتا ہے، وہ جگہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہوتی ہے دونوں کے اثر ات وہاں ظاہر ہوتے ہیں، مگر چونکہ عالم برزخ عالم دنیا کا تمتیاورضیمہ ہے ،اس کئے میہ عالم دنیا سے قریب ہوتا ہے اور برزخ میں عالم آخرت کے اثر ات بہت خفیف ظاہر ہوتے ہیں ،ای کوحدیث شریف میں کھڑ کی کھو لنے ہے تعبیر کیا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب ( رحمة اللہ الواسعة شرح حجة اللہ البالغه جلد اول از حضرت مولا نامفتی سعیدصا حب پالنپوری استاذ حدیث دارالعلوم د بوبند ) به

كَيْ نَهِ إِن بَهِ إِن فَكُر جِمَةِ اللَّهُ البالغة عن ما خوذ ب، الفاظ اورتعبير مع اضافه احقر كى طرف سے ب-

هُ وَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْرِ مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا : سابقه آيات ميں انسان کي ذات ہے متعلق انعامات واحسانات ذکر کرنے کے بعداس آیت میں جوانسان کی بقااوراس کے آ رام وراحت کے لئے ضروری ہے، یعنی تم کو پیدا کیا، جو کہ تمام تعمتول کی اصل ہے، پھرتمہاری بقاءاور انتفاع کے لئے زمین میں ہرطرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں ،اس کے بعد متعدد آسان بنائے ،جن میں تمہارے لئے طرح طرح کے منافع ہیں۔

اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آ سانوں کی پیدائش بعد میں ہونا ، ٹُسمَّر ، کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے اور یمی صحیح ہے اورسورۃ النازعات میں جو بیارشاد ہیں: "وَ الْآرْضَ بَغَدَ ذَالِكَ دَحَاهَا" کینی زمین کوآسان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے بیلازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسانوں کے بعد ہوئی ، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ زمین کی دری اور اس سے پیداوار نکالنے کے تفصیلی کام آسانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے اگر چداصل زمین کے مادہ کی تخلیق آسانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ نکالنے کے تفصیلی کام آسانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے اگر چداصل زمین کے مادہ کی تخلیق آسانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔

(بحر محيط)

### آسانوں کے سات ہونے پر کلام:

عام انسانوں کوتو آسان ایک بی نظر آتا ہے، قرآن کریم ہیں سات کا ذکر ہے جیسا کہ ذکورہ آیت ہیں سب سے سے سے وات صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور فلاسفہ نو آسان ثابت کرتے ہیں علاء اسلام کے قدیم فلاسفہ نے آسانوں کوسات کہا اور ہاتی وہ کوش کری ہے تاہد کے اساسی الکل اس بالکل بی اور طبقہ بلیہ میں قرآن کوئی سائنس یا فلکیات کی کتاب نہیں کہ اس میں خواہ مخواہ سائنس کے جدیدیا قدیم نظریات سے مطابقت کی کوشش کی جائے ، قرآن کے زول کا مقصد سائنس علوم کی تعلیم نہیں بلکہ السانیت اور خدا کی نوشنودی حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم و بنا ہے، سائنسی نظریات میں قرار نہیں ہے، جو چیز کل تک مسلم اور صدفی صدفی صددرست سلیم کی جائے تھی ، وہ آج صدفی صدفیلا اور غیر سلم مانی جائے گی اس مندی صدور سے سابقہ سلم نظریہ کی تر دید کرتا ہے، البذا اس کی کیا حانت ہے کہ موجودہ سائنسی نظریہ کی آئندہ تر دید نہیں کو جائے گی ، قرون مانسی نظریہ کی تردید کرتا ہے، البذا اس کی کیا حانت ہے کہ موجودہ سائنسی نظریہ کی آئندہ تردید نہیں کو وہ سے بی طریقہ میں گرون مانسی نظریہ کی تعلیم کرتا ہے، البذا اس کی کیا حانت ہیں تعلیم کی تعلیم کرتا ہے البندا کی کوشش کی قرون مانسی نظریہ کی تعلیم کرتا ہے البندا ہوں گا گر جب تحقیق جدید نے ان سائنسی نظریات کو سلم بھی کر جم آ جنگ کرنے کی کوشش کی عبیم انسی اس خدید کے مقابلہ میں بی ہو تا پڑا اور اس معرکہ ارائی ہو گیا ، ابتداء میں غربی طبقہ عالب رہا جو اس کو جہ سے مذہب کو سائنسی جدید کے مقابلہ میں بیسی پاہو تا پڑا اور اس معرکہ آرائی میں مذہب کوشکست فاش ہوئی جس کی حجہ سے بیت کی دیا ہے ایک کی جہ سے بیت کو سائنسی جدید کے مقابلہ میں بیسی پاہو تا پڑا اور اس معرکہ آرائی میں مذہب کوشکست فاش ہوئی جس کی حجہ سے بیسی ہوئیا۔

علیم وخبیر خالق کا نئات کاعلم قطعی اور بے ریب ہے اورمخلوق کاعلم ظن وخمین پرمبنی ہے جو ہر زمانہ میں بدلتا رہتا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا ،قر آن سائنسی نظریات کے تابع نہیں ہے اگر سائنس کا کوئی نظریہ قر آن کے نظریہ کے مطابق ہوجائے ،تو ہوجائے ،مطابق کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس پرخوش ہونے کی ضرورت ہے۔

(تفسير الحواهر، طنطاوي، حذف واضافه كے ساتھ)

وَ اذْكُرْ يَا مَحَمَد الْمُقَالَ رَبُّكُ لِلْمُلَلِكُةِ الْمُ مَا يَكُ فِي الْرَضِ خَلِيْفَةً يَخْلَفْنَى فَى تنفِيذ احكامِى فيها وبُوَ اذَمُ قَالُوْ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَا فَعَلَ بِنُو الجَانِ وَكَانُوا فيها فَالُوْ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَا فَعَلَ بِنُو الجَانِ وَكَانُوا فيها فَلَوْ اَنْهَا اَفْسَدُوا اَرْسَلُ الله إليهم المَلئكة فَطُردُونِهُ اللّى الجزّائِر والجبّال وَثَخَنُ نُسُبِّحُ مُتلبّسِينَ مِحَمَّدِكَ اى

نَّهُولُ سُبِحانَ اللَّهُ وبِحمده وَنُقَرِّسُ الكُّ تَنْزَبُكَ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بِكَ فَاللَّمُ زائدة والجُملة حالٌ اى فنحنُ أحقُ بالاستِخلافِ قَالَ تعالى إِنِّ آعَكُمُ مَا لاَتَعَلَّمُونَ فَينَ المَصْلَحَة فِي استِخلافِ ادْمَ وان دُرِيَتَهُ فيهم المُطيع والعاصِي فَيَظَمَّرُ العَدَلُ بَيْنَهُم فَقَالُوا لَن يُخلُق رَبُنا خَلقًا اكرمَ عَلَيْه بِنَا ولا أَعَلَمَ لِسَمْقِنالُه ورُويتنا ما لَهُ يره فَخلَقَ تعالى ادْمَ مِن أَدِيمِ الأرْضِ اى وَجَهمَها بِأَن قَبْضَ مِنْمَا قُبْضَة مِن جَمِيعِ الوَابَهَا وعُجِنَت بِالمِياهِ المُحْتَلِفَة وسَوَّاه ونَفَحَ فِيهِ الرُّوحَ فَصَارَ حَيُوانًا حَسَّاسًا بَعْدَ أَن كَانَ جَمَادًا وَعَلَمُ الوَابَهَا وعُجِنَت بِالمِياهِ المُسَمِّيَاتِ كُلُهُمَ حَتى القَفْعَةُ والغُصْفِة والفُسْيَة والفُسْيَة والمُعْرَفَة بَانَ الْغَي فِي قَلْمِه عِلْمَهَا تُمُّوكُمُهُمُ المُسَمَّيَاتِ وَفِيهِ تَغْلِيبُ العُقلاءِ عَلَى المُسَمِّياتِ وَفِيهِ تَغْلِيبُ العُقلاءِ عَلَى الْمَلْلِكَةُ فَقَالَ لَهُمْ تَنْكِينًا الْآمُولُونَ فَا الشَمِوطُ والْمُعْمَالُولُهُ اللهُ المُسَمِّياتِ وَفِيهِ تَغْلِيبُ العُقلاءِ عَلَى الْمَلْلِكَةُ فَقَالَ لَهُمْ تَنْكِينًا الْآمُولُولُ الْمُنْ فَعَلَمُ عَلَيْ المُسَمِّياتِ وَفِيهِ تَغْلِيبُ العُقلاءِ عَلَى الْمَلْكَةُ وَالفُسُيةَ وَالفُسْيَةُ الْمُولِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَلَى الْمَلِيكَةُ وَالْمُولِ وَلَوْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُرْفِقُ وَلَوْلَ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْوِقُ وَلَوْلُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَلِيكَةُ وَالْمُعْلِقُ وَلَى المَلْكِكَةُ وَالْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ال کی است کے خوال میں میں ایک اور جا کا من افت کو یا وکرو، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک کا براوں گا، جوزمین میں میرے احکام نافذکر نے میں میری نیابت کرے گا اور وہ آدم علی کا فلا کا لیک میں میرے احکام نافذکر نے میں میری نیابت کرے گا اور وہ آدم علی کا فلا کا لیک کے ذریعہ خون خوال کے است کرے گا، جوزمین میں کہا ہے کہ دو نیان میں کے خوال کے ذریعہ خون خوال کے ذریعہ خون خوال کے خوال کی میں میں کی کے خوال کے خوال کی کہ دو ہے انہوں نے فساد ہر پاکیا تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے ان کو جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھیل دیا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا تو کر بی رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ است میں اللہ کہدرہ جیں اور ان چیز ول ہے جو تیری شایان شان نہیں ہیں تیری پاکیا کہ بیان کردہ بیری میں اللہ تعالی نے فرمایا، آدم علیہ کا فلائٹ کے نائب بیری کی میان کردہ بیری میں دو میں کہ اس کی اولا دمیں فرما نبردار بھی ہوں گے اور نافرمان بیری قوان میں عدل کا ظہور ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کیا ہمارار بہ ہرگز کوئی ایک میان کی اور اس وجہ ہے کہ جو ہم نے اس میں خوال ہو دیان کی میں دیکھا ہو اور خوال ہو نائل شاخہ نے آدم علیہ کا کا تاہا کہ واور ندا کی کہ جو ہم نے نہیں دیکھا، چنا نچے تی تعالی شاخہ نے آدم علیہ کا کا تاتھا کوزمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی سطح زمین (کی مٹی) و میان کی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی سطح زمین (کی مٹی) و دیکھی ہوں کے خوال کی شاخہ نے آدم علیہ کا کا تاتھا کوزمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی سطح زمین (کی مٹی)

## عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِسَهْيَالُ تَفْسِيرَى فُوالِلْ

قِحُولَ ﴾ : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ، واوُ،استینا فیہ ہے، اِذْ، اُذْ کُرْ، فعل محذوف کامفعول بہ ہے،قر آن میں مذکورقصول کے شروع میں یہی ترکیب اغلب ہے،زخشر ی اور ابن عطیہ کا یہی قول مختار ہے اور ابوحیان نے کہا ہے کہ: اِذْ قَسَالُوْ ا اَتَنجَعَلُ، کی وجہ سے منصوبہ سے منصوبہ سے منصوبہ کا میں منصوبہ کا میں منصوبہ کا میں منصوبہ سے کہا ہے کہ: اِذْ قَسَالُوْ ا اَتَنجَعَلُ، کی وجہ

قِحُولِ ﴾ لِلْمَلائِكَةِ: يه مَلَكُ كَ جَمع ب، يه اصل مَالَكُ بروزن مَفْعَلَ تفاجمزه كَوْخَفَيفاً حذف كرديا كيا، مَلَكُ يه أَلُو كَةَ عَيْضَا اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

فِيَوْلِكُمْ : مُتَلَبِّسِيْنَ ، اس میں اشارہ ہے کہ: بِحَمدِكَ، نسبح كی شمیرے حال اور باء، ملابسَت كے لئے ہے۔

فِيْ وَلِكُمْ : نُقَدِّسُ لَكَ، مِينِ لام زائده برائة تاكيد ب،اس لئة كه نقد سمتعدى بنفسه ب-

فِيُوَكِّلَىٰ ؛ والبحملة حال ليني وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اَتَجعَلُ كَالْميرے حال ہے اور نقدس كاعطف نُسَبِّحُ برہمعطوف معطوف عليہ سے مل كرجمله فعليه ہوكر، نحن، مبتداء كي خبرہ۔

--- ﴿ (مَنْزَم بِبَاشَرِنَ }

<u> قِحُولِ ﴾ : والمجملة حالٌ ، كوايك اعتراض كاجواب بهي قرار ديا جاسكتا ہے۔</u>

مَنْ وَنُسَيِّحُ، كَا أَتَجْعَلُ رِعظف درست بين ب،اس كَيْ كَا أَتَجْعَلُ جمله انتائيه باور نُسَيِّحُ جمله فعليه

جِيَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فِيْ فَلَنَى اللَّهِ اللَّهِ مُكَ عَمَّا لَا يليقُ بِكَ ، ال عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب ب-

مَنْ وَأَلْنَ مُنْسَبِعُ اور نُقَدِّسُ، دونوں ہم معنی ہیں لہٰذاریۃ کرار بے فائدہ ہے۔

جِيَّةُ الْهُبِعِ: دونُوں کے معنی مختلف ہیں تبیع کے معنی ہیں زبان سے تبیع بیان کرنااور مَا فَحَدِیْس کے معنی ہیں یا کی کاول سے اعتقاد رکھنا۔۔

قَوْلَى ؛ وجواب الشرط دَلَّ عليه ما قَبله ، لين إنْ كنتم صادقين كاجواب شرط محذوف باوردال على الحذف، ما قبل يعنى انبؤنى بتقدر عبارت بيهوگى، إنْ كنتم صادقين انبؤنى، اور سيبوييك زويك چونكه جواب شرط كانقديم جائز به لهذا جواب شرط محذوف ماننے كي ضرورت ندهوگى ، بلكه ما قبل ميں مذكور، أنبؤنى ، بى جواب شرط موگا-

# تَفَيْدُرُوتَشَحُ

### ربطآ يات:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ (الآیة) إذ ظرف زمان ہے کی گذشتہ واقعہ کی یا دولانے کے موقع پراستعال ہوتا ہے جس طرح کہ إِذَاکس واقعہ مستقبل پردلالت کرنے کے لئے آتا ہے۔ (ابوسعوہ)

فرضتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کامسکن آسان ہے جواوامرالہی کے بجالا نے اوراس کی تقدیس وتحمید میں مصروف رہتے ہیں اوراس کے سی تکم سے سرتا بی نہیں کرتے اپناوجود خارجی رکھتے ہیں محض صفات الہی یا قوائے طبعی کے مرادف نہیں ہیں عاد ق انسان کے لئے غیر مرئی رہتے ہیں حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں ، گذشتہ رکوع میں رب کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق و پر وردگار ہے اس کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے اور جس کا نمات میں تم رہتے ہواس کا مالک اور مد بر بھی وہی ہے ، لہذا اس کی بندگی کے سواتمہارے لئے کوئی دوسرا طریقہ تھے نہیں ہوسکتا۔

اباس رکوع میں وہی وعوت اس بنیا دیر دی جارہی ہے، کہ اس دنیا میں تم کوخدانے اپناخلیفہ بنایا ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو، بلکہ بیھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، اگر تم نے ایسانہ کیا اور اپنے از لی دشمن کے اشارہ پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے،اور بدترین انجام دیکھوگے۔

### تاريخ آ فرينش آ دم عَالِيجَ لَاهُ وَالسَّكُو اوراس كامنصب:

اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کا نئات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کردی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ ہوا کوئی ذریعہ انسان کومیسر نہیں ہے اس باب ہے ہم کو جومعلو مات حاصل ہوتی ہیں ، یا جوہم کو جات ہوئے کا دوسرا کوئی ذریعہ انسان کومیسر نہیں ہے اس باب ہے ہم کو جومعلو مات حاصل ہوتی ہیں ، یا جوہم کو نتائج حاصل ہوتے ہیں ، وہ ان نتائج ہے بہت زیادہ قیمتی ہیں جوزمین کی تہوں ہے متفرق بڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس وتخمین ہے ربط دے کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، حتی کے نسل انسانی کا جداملی بندر کوقر اردے کرانسان کی تو ہین و تذکیل ہے بھی نہیں چو کتے۔

#### خلیفه:

خلیفہ کہتے ہیں اس کو جوکسی کی نیابت کرے خواہ اس لئے کہ وہ موجود نہیں بااس لئے کہ وہ فوت ہو چکا ہے یااس لئے کہ وہ معذور ہے اورخواہ اس لئے کہ اس ہے مستخلف کی تعظیم ظاہر ہو۔

"الخلافة ، النيابة مِنَ الغير امّا لغيبَة المنوب عنه وإمّا لموته وَإِما لعجزه وَ إمّا لِتشريف المستخلف". (راغب، تفسر ماحدي)

واضح رہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی انسان کواس بلند مرتبہ یعنی خلافت و نیابت الہی پرنہیں رکھا ہے جا ہلی مذاہب کا تو ذکر ہی کیا؟ خود یہودیت اوراس کا مسنح شدہ ضمیر میسجیت بھی اس باب میں اسلام ہے کہیں چیجھے ہے، بائبل میں اس موقع پرصرف اس قدر ذکر ہے۔

## بائبل میں تخلیق آ دم کا ذکر:

'' خداوند نے زمین پر پانی برسایا تھا ،اورآ دم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخارانھتا تھا ،اور تمام روئے زمین َو سیر اب کرتا تھا اور خداوند خدانے زمین کی خاک ہے آ دم کو بنایا اوراس کے تھنوں میں زندگی کا دم پھونکا سوآ دم جیتی جان ہوا''۔ (پیدائش ،۲، ہ، ۷، ماحدی

گویا جس طرح دیگرحیوانات پیدا ہور ہے تنھے،ایک جاندار،آ دم بھی پیدا ہوگیا،اس کا کام زیادہ سے زیادہ بیٹھا کہ زمین تھیتی کرے، کہاں بیا تناطویل لیکن بےمغز،انسان کو کاشتکاری تک محدود رکھنے والا بیان اورکہال قرآن مجید کا باوجود نہایت اختصار کے انسان کے مرحبۂ خلافت اللی پر پہنچاد ہے والا بلنداور جامع اعلان۔

قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا (الآية) فرشتول كايتول بطوراعتراس يا سَتاخي كنقاجيها كابعض عفرات دَ

خیال ہے،فر شتے تو گتاخی کر ہی نہیں سکتے ، باغی فرشتوں کا تخیل تمامتر مسیحی ہے اور عجب نہیں کہ سیحیوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوجانے سے بیدخیال مسلمان علماء میں داخل ہو گیا ہو،فرشتوں کا بیقول تمام تر وفور نیاز مندی ،اقرار وفا داری اور جوش جاں نثار ی کا نتیجہ تھا جیسا کہ بعض محققین نے لکھا ہے۔

"وقول الملائكة هذا لَيْسَ على وجه الاعتراض على الله ولا عَلى وجه الحسد لبنى آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين". (ابن كثير)

اس موقع پر بہترین تقریر حضرت تھا نوی دَعِمَهُ کاملنامُاتَعَاكٌ کی ہے آپ فر ماتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم تو سب کے سب آپ کے فرما نبردار ہیں اور ان میں کوئی کوئی مضد وسفا ک بھی ہوگا ، سوا گریہ کام ہمارے سپردکیا جائے ، تو ہم سب لگ لیٹ کراس کوانجام دیں گے اور وہ لوگ سب اس کام کے نہ ہوں گے البتہ جومطیع ہوں گے وہ تو جان ودل ہے اس میں لگ جا ئیں گے ، مگر جومضد اور ظالم ہوں گے ان سے کیا امید کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے ، خلاصہ یہ ہے کہ جب کام کرنے والوں کا ایک گروہ موجود ہے ، تو ایک نئی گلوق کو جن میں کوئی کام کا ہوگا کوئی نہ ہوگا ، اس خدمت کے لئے تبویز فرمانے کی کیا ضرورت ہے ؟ یہ بطوراعتر اض کے نہیں کہا نہ اپنا استحقاق جنالیا بلکہ یہ ایس ہوگا ، اس خدمت کے لئے تبویز فرمانے کی کیا ضرورت ہے ؟ یہ بطوراعتر اض کے نہیں کہا نہ اپنا استحقاق جنالیا بلکہ یہ ایس کیا اظہار بات ہوگئی جا کہ کام کام ہوگئی جا کہا کہ ہوگئی جا کہ کوئی جا کہا کہ کوئی جا کہا ہوگا کوئی نہ کوئی جا کہاں خار کی وجہ سے عرض کریں کہ حضور جولوگ اس کام کے لئے تبویز ہوئے ہیں ہم کوئسی طرح معلوم ہوا ہے کہ بعض تو اس کو بخوبی انجام دیں گے اور بعض بالکل ہی کام بگاڑ دیں گے ، جن سے حضور کا مزائ نا خوش معلوم ہوا ہے کہ بعض تو اس کو بخوبی انجام دیں گے اور بعض بالکل ہی کام بگاڑ دیں گے ، جن سے حضور کام اقبال سے موگا ، آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں ، ہروفت حضور پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں کیسا ہی کام کیوں نہ ہو حضور کے اقبال سے موگا ، فرشتوں کی عرض معروض بھی ہم کو عنایت ہوگی تو ہم کو کئی غذروا نکار نہ ہوگا ، فرشتوں کی عرض معروض بھی ای طرح نیاز مندی کے واسطے تھی ۔

وئی عذروا نکار نہ ہوگا ، فرشتوں کی عرض معروض بھی ای طرح نیاز مندی کے واسطے تھی۔

(تفسیر ماجدی ملحف)

فرشتوں کی بیساری عرض ومعروض ان کی کسی غیب دانی کی بناپڑ ہیں بلکہ نیابت الہی وخلافت ربانی کا نام من کرخود ہی انہوں نے انداز ہ لگالیا تھا قوائے بشری کی ترکیب کا بھی اور زمینی گلوق کی ضرور توں اور طبعی تقاضوں کا بھی ،اوراس سے بینتیجہ خود بخو دان کے سامنے آگیا تھا کہ زمین پر فساد بھی ہوگا اور انسانوں میں سے باغی و نافر مان بھی پیدا ہوں گے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی آبادی سے قبل روئے زمین پر جنات آباد تھے، ان کی سرشت وفطرت پر قیاس کر کے فرشتے انسانوں کے حق میں بھی یہی سمجھے، مضرعلام سیوطی نے اپنے قول ''یہ ریستھا بالقتل کھا فَعَلَ بنو الجان' سے اسی صفحون کی طرف اشارہ کیا ہے اور معالم میں ہے۔ ''کھا فَعَلَ بنو الجان' فقاسوا الشاھد علی الغائب''۔ (معالم)

وَانَّهُ مْرِ فَالسَوْهُمْ عَلَىٰ مَنْ سَبَقَ (ابن کثیر)اورہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے روح پھو نکے جانے سے پہلے ملکوتی نظرے آدم کے جسد خاکی کودیکھا ہوجوعنا صرار بعد متضادہ ہے مرکب تھا اور اس سے اندازہ کرلیا ہو کہ نی مخلوق بھی زمین میں شروفساد بر پاکرے گی ،اوراس کوغیب نہیں کہتے ریا کیٹن کا دوسری ٹنٹ پر قیاس اور نتیجہ کا اخذ ہے۔ (دوح المعانی، ملعضا)

وَنَخُونُ نُسَيِّعُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ونيامين ديوتا پرئ كى بيارى فرشتون ہى كے فرائض كى غلط شخيص سے بيدا ہوئى ہے، آگ كے فرشتوں كو جابلى قوموں نے آئى ديوتا بارش كے فرشتوں كواندر ديوتا اوررزق رسان فرشتوں كوائن ديوتا على ہذاالقياس قرار ديديا قرآن نے نَخُنُ نُسَبِّعُ بِحَمْدِكَ الْمَحْ فرشتوں كى زبانى كہلواكران كى عبديت محض برانبيں كى زبان سے مہركا دى، فرشتے يہاں صاف صاف عرض كرر ہے ہيں كہ ہم خدام تو اپنی سرشت كے لحاظ سے بجر حضور والاكى تخميد وتقديس كے اور پچھكر ہى نہيں كئے۔

### فرشته اور دیوتا میں فرق:

دونوں کے تضور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتہ کمل مخلوق اور عبد ہوتا ہے اللہ کے حکم ہے موجودات کے کسی خاص شعبہ پر مامور ہوتا ہے ،اس سے کسی غلط ،لغزش یا خیانت کا احتمال نہیں ہوتا ،اس کے برنکس دیوتا خودا کیک مستقل بالندات وخود مختار وجود ہوتا ہے اور عبد نہیں بلکہ معبود ہوتا ہے۔ (ماحدی، ملعضا)

ِ فَالَ اِنِّیْ اَعْدَامُو مَا لَا تَعْلَمُو نَ : فرشتوں کو جب بی خلجان ہوا کہ ایس مخلوق جس میں مفسدا ورخون ریز تک ہوں گے، ہم ایسے مطبع اور فرمانبر دار کے ہوتے ہوئے ان کوخلیفہ بنانااس کی وجہ کیا ہوگی ،توبطوراستفادہ بیسوال کیا ،اعتراض ہرگزندتھا۔

### الله تعالى كافرشتول كواجمالي جواب:

· ≤ [زَمِنَزَم پِبَلشَرِنِ] ≥ ·

فرشتوں کوسرِ دست بالا جمال بیہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم کوابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں ورنداس کی خلافت اورافضلیت پرشبہ نہ کرتے۔

وَعَـلَــَمَ آدَمَ الْاسْــمَـآءَ ثُكِلَّهَا ، لِعِنى اللّه تعالى نے آ دم عَلَيْظِلاُ وَلَيْظُو کو ہرا يک چيز کا نام مع اس کی حقیقت وخاصیت اور نفع ونقصان کے علیم فر مایا اور بیلم بلا واسط القاءفر مایا ،اس لئے کہ کمال علمی کے بغیر خلافت اور دنیا پرحکومت ممکن نہیں ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاسَمَآءَ كُلَّهَا، اَسْمَاء عرادا شخاس وسمیات کے نام اوران کے خواص وفوا کدکاعلم ہے جواللہ تعالی نے القاء والبام کے زریعہ حضرت آدم علیہ تلافائی اسکو اسلام کے ساتھ اگر سنی کاعلم نہ ہوتو اسم حض ایک آوازر ہے گی ، فہن میں اس کا کوئی مفہوم ظاہر نہ ہوگا ، علامہ راغب نے ای مفہوم کواس طرح بیان فرمایا ہیں: "إِنَّ معوفة الاسماء لا تحصل إلَّا بسمعوفة المسمنی و حصول صورته فی الضمیر "کراسم کی معرفت بغیر سنی کی معرفت کے اور ذہن میں اس تصویر کے ہوئیں سکتی، پھر جب آدم علاق المنظم اللہ اللہ کہ ایک ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کردیا، جوفر شتے بیان نہ کر سکے ، اس طرح اللہ تق لی نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کردی ، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت

وفضیلت بیان فر مادی ، جب بی حکمت اورا ہمیت علم فرشتوں پرواضح ہوگئی ، توانہوں نے اپنے قصورعلم وفہم کااعتر اف کرلیا۔

وَ اذْ كُرُ اَذْ قُلْنَا لِلْمَلَلِكُمُ الْبَحُودِ وَالسَّتَكُبُرُ فَ تَحَبَّةِ بِالانجناءِ فَسَجَدُ وَالْلَا إِلِيْسَ فَهُو الْجِنِ كَانَ بَينَ المَلْئِكَةِ وَكُلْنَا اللَّهِ اللَّهِ تعالَى وَقُلْنَا الْمُرَافِقَ مِن السُّجُودِ وَالسَّتَكُبُرُ فَ تَحَبُرَ عنه وقَالَ أَنَا خَيْر بنه وَكَانَ مِنَا الكِيْرِينَ فَي بالمَدِ وَكَان خَلَقَهَا مِن ضِلعِه اللَّهِ مِن السُّحُودِ وَالسَّعَ لَا حجرَ فيه حَيْثُ شِنَّمُ وَلَاتَقُرُا هَدُوالسَّجُرَةَ بِالاَكِ بِسَها وبي الايسر الجُنَة وَكُلُونِهَا اكلا رَعَدًا وَاسعَ الاحجرَ فيه حَيْثُ شِنَّمُ وَالشَّجُرَة بالاكِ بِسَها وبي الدِينَ وَالتَّهُ وَالسَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ وَالسَّمَ السَّمُ السَّمُ

ترکیس کے اور یادکرو، جب ہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آدم سے تعظیم کے طور پر جھک جاؤسب جھک گئے، مگر ابلیس نہ جھکا وہ جنوں کا جدا علی ہے، یعنی مجدہ کرنے ہے بازر ہا، وہ فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا، اور مجدہ کرنے ہے تکبر کیا اور کہا میں اس ہوں اور وہ اللہ کے علم میں منکرین میں سے تعااور ہم نے کہد دیا کہ اے آدم ہم (انست) ضمیر مشتر کی تاکید کے لئے ہے، تاکہ اس پر عطف کیا جاستے اور تمہاری ہیوی، حوا ء مد کے ساتھ اور اس کی تخلیق آدم علیہ الافلائل کے باکی پہلی ہے تھی، جنت میں رہو، اور تم دونوں جو چاہو جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، یہاں کوئی پابندی نہیں، لیکن کھانے کہا کہ بیل ہیں ہے دونوں اس درخت کے بزد یک (بھی) مت جانا، وہ گندم کا درخت تھا، یا انگوروغیرہ کا، ورنہ تو نافر مانوں میں شار ہوگی، لیکن شیطان ابلیس نے اس درخت کی وجہ سے دونوں کو لغزش دیدی اور ایک قراءت میں فار آلے ہما ہے یعنی ان دونوں کو جنت سے برطرف کرادیا، اس طریقہ سے کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو (شجرۃ الخلہ) یعنی جینگی کا درخت کو جنت سے برطرف کرادیا، اس طریقہ سے کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو (شجرۃ الخلہ) یعنی جینگی کا درخت سے برطرف کرادیا، اس طریقہ سے کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو (شجرۃ الخلہ) کو جینہ بھنگی کا درخت سے برطرف کرادیا، اس طریقہ سے کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو (شجرۃ الخلہ) کین جینگی کا درخت سے برطرف کرادیا، اس طریقہ سے کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو (شجرۃ الخلہ) کین جینگی کا درخت

200

ہتادوں؟ اورالتد کی قسم کھا کران ہے کہا کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے چنا نچہ دونوں نے اس درخت سے پچھ کھا لیا، مونکا لدیا
دونوں کو اس بیش ہے جس میں وہ تھے اور ہم نے ان ہے کہدریا تم نیچے زمین پر اثر جاؤ کینی تم دونوں مع اس ذریت کے جو
تہمارے اندرموجود ہے، تمہاری ذریت بعض بعض کی دشن ہوگی بعض کے بعض پرظم کرنے کی وجہ سے اور تبہارے لئے زمین
میں مُھکانہ ہونے تک آدم میں بعض بعض کی دشن ہوگی بعض کے بعض پرظم کرنے کی وجہ سے اور تبہارے لئے زمین
میں مُھکانہ ہونے تک آدم میں بعض بعض کی دشن ہوگی بعض کے بعض پرظم کرنے کی وجہ سے اور تبہار سے چند کلمات سکھ لئے ، جواس نے آدم میں بیٹی اور وہ کلمات کے دفع کے ساتھ ہے بعنی وہ کلمات آدم کو خاصل ہوئے اور وہ کلمات از ربّ نیا ظلمنگا آٹفک نا" (الآیة) میں چنا نچہ حضرت آدم میں ہوئے کے دور بعد وہ اور ہم نے ان سے کہا تم جت سے چلے جاؤ ، اس جملہ کو کررڈ کرفر مایا تا کہاس پر عطف کیا جائے ،
والا اور ان پر جم کرنے والا ہے اور ہم نے ان سے کہا تم جت سے چلے جاؤ ، اس جملہ کو کررڈ کرفر مایا تا کہاس پر عطف کیا جائے ،
جب بھی تمہارے پاس میری ہوا ہے کہ آب سے کہا تم جت سے جو جاؤ ، اس جملہ کو کررڈ کرفر مایا تا کہاس پر عطف کیا جائے ہیا ہوں ہوں گا اس لئے کہ وہ جو پر ایمان لا یا اور میری طاعت پڑھل کیا ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوا دورہ آخرے میں ان شرطیہ کے نون کا ، صا زاکہ میں ادغام ہے ۔ تو جس رہی ہوں گے اس لئے کہ وہ جنہی ہیں اور جنہوں نے نفر کیا اور ہماری آخوں ، کتابوں کی تکذیب کی وہ جنہی ہیں اور وہ بمیشدا تی میں رہیں گے ندفا ہوں گے اور نہ (اس ہے ) نگلیل گے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِعُولَىٰ ؛ أَذْكُو، مفسرعلام نے حسب عادت، أذكر، فعل مقدر مان كراشاره كرديا كه، إذ قُلْفًا النع، فعل محذوف كا ظرف سر

قَوْلَى، بالإنْحِنَآءِ، عَده كَ تَفْير انحناء ہے كركِ اشاره كرويا كه يهال مجده كے لغوى معنى مرادين، اوروه جھكنا ہے قال ابسو عمرو سجد اذا طأطأ راسَه، جيسا كه حضرت يوسف عليج لاؤلائكا كے واقعين مجده ہے لغوى معنى مرادين، جھك كر تعظيم كرنام سابقه بين جائز تھااس امت بين جائز نہيں ہے، اورا گر مجده كے معنى وضع المجدهة على الارض مرادہ ول تو لادَمَ، بين الم بمعنى إلى ہے ہوگا يعنى مجده تو الله بى كومراد ہے، مگر رخ آدم عليج لاؤلائكا كي طرف كر كے جيسا كه بيت الله كي طرف رخ كر كے الله كي طرف رخ كو كو كے الله كي طرف رہے كا ديت الله كي طرف رخ كر كے ديت الله كي طرف رخ كو الله كو جدہ كيا جاتا ہے، مگر ية ول ضعيف ہے۔

فَخُولِ مَنَ اللّهِ كَهِنَا بِهِ حَدِي يَحَىٰ (س) كامصدر ہے، اس كے معنی ہیں حَیَّا لَا اللّه كہنا بسلام كرنا۔ فَخُولِ مَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ كَا اللّه كَهُنا بسلام كرنا فَخُولِ مَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ كَا اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ كَا اللّهُ كَا اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

\_\_\_ ≤ [نَصِّزَم پِدَلشَهْ]

ابلیس فرشتوں کی جنس ہے نہیں تھا، بلکہ صرف ان کے درمیان بود و باش رکھتا تھا، تغلیباً فرشتوں میں شامل کر لیا گیا،مفسر علام نے "وَكَانَ بَيْنَ الملائكةِ" كالكطرف اشاره كيا إ-

فِوْلَكُ ؛ تكبر ، استكبوكي تعبر تكبّر تكبّر تكرك اشاره كرديا كمين زائده مبالغدك لئب

فَوْلَى ؛ وَاسْتَكبرَ كاعطف أبني بر،عطف علت على المعلول كيبيل \_ بيني استكبر علت إور أبني

ينكوان علت معلول يرمقدم مواكرتي بنكس-

جِيَّةُ الْبُيْعِ: معلول چونکه ظاہر اورمحسوس ہے اورعلت لیعنی تکبر ،معنوی اور غیرمحسوں شئ ہے ، اس لئے محسوں کو غیرمحسوں پر مقدم کردیا۔

مَيْنُولان؟ كان من الكافرين، بـ سوال پيدا موتا ہے كه: ابليس پہلے ، كافرتھا، تو پھروہ جنت ميں كس طرح داخل موا؟ اس کے دوجواب ہیں۔اول جواب بیرکہاس وقت کا فرنہیں تھا۔مگراللہ کے علم از لی کے اعتبار سے کا فرتھا، دوسرا جواب کا نَ جمعنی صار ہے، یعنی کا فرہو گیا۔

فِيُولِكُنَّ ؛ بالاكلِ، مفسرعلام نے اس كلمه كاضافه سے اشاره كردياكه لا تَقْرَبا ميں قوب مكانى سے نبى مقصود نبيس به بلكه نه كهان كى تأكيد مين مبالغه مقصود ب، جيسے: الله تعالى كاقول: "وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا" النح مين -

يَحُوْلِنَى ؛ أَذْهَبَهُ مَا وأَزَالهُمَا، ان دونول كلمول كاضافه كامقصد أَزَلَهُ مَا، كه دومعني كابيان ب،ايكمعنى لغزش دينااور د وسر مے معنی نکلوا دینا ، برطرف کرا دینا۔

فِيُولِنَهُ: كُرَّرَهُ لَيُعْطَفَ عليه، الاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب --

سوال كى تمهيد، قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا، كومكررذكركيا كيا جاس تكرار ميں اس بات كى طرف شارہ ہے كداول إهباط اس بات پر دلالت کرنے کیلئے ہے کہ رہے ہبوط دارامجن ( دنیا ) کی طرف ہے،جس میں معیشت کے لئے تگ ودو وکدو کا وش کرنی ہوگی ،اورآ پس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گےاور بیہ ببوط ایک محدود وقت تک کے لئے ہوگا اور دوسرے ہبوط میں اس طرف اشارہ ہے کہاس عارضی قیام کے دوران وہ تکالیف شرعیہ کے بھی مکلّف ہوں گے اس ہے معلوم ہوا کہ دو مرتبہ ہبوط کہنے کا مقصدا لگ الگ ہے۔

مَنْ وَالْ وَوَلَ مقصدول كوايك على جبوط متعلق كيول ببيل كيا؟

جِهُلَهُعِ: ايما كر سكتے تھے، مگر درميان ميں "فَتَلَقْنَى آدُم مِنْ رَّبِهِ" جمله معترضه آگيا،اس كئے ببوط كومكر رلائے تا كه ثاني مقصد ثانی کے ساتھ اور اول مقصد اول کے ساتھ متصل ہو جائے ، اس مقصد کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مفسر علام نے "ليُغطَفْ عليه" كااضافه فرمايايها لعطف ہے مرادا صطلاحی عطف تبين ہے بلکہ اتصال مراد ہے۔

### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ

#### ربطآ یات:

کیا تجدہ کا تھم جنات کو بھی تھا؟ آیت میں اگر چیفرشتوں کو تھم کی صراحت ہے گرآ گے استثناء سے معلوم ہوتا ہے کہ تھم کو بھی تھا، فرشتوں کے ذکر پراس لئے اکتفاء کیا گیا ہے کہ فرشتے سب سے افضل واشرف تھے، جب افضل کو تجدہ کا تھم دیا گیا تو مفضول اس میں بطریق اولی شامل ہوں گے۔

# سجدهٔ تعظیمی پہلی امتوں میں :

ا مام جصاص رَحِّمَ کُلُامِنُامُ مَعَالِیٰ نے احکام القرآن میں تحریر فر مایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تھے۔ کے لئے سجدہ مباح تھا،شریعت مجدید ظیف کھٹے میں منسوخ ہو گیااور بڑوں کی تعظیم کے لئے صرف سلام ،مصافحہ کی اجازت دی گئی۔

## توضيح:

توضیح اس کی ہیہ ہے کہ اصل کفروشرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے وہ بھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتی الیکن کچھا عمال وافعال ایسے ہیں جواپنی ذات میں شرک و کفرنہیں ،گرلوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعۂ کفرو شرک بن سکتے ہیں ایسے افعال کوانبیاء سابقین کی شریعت میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کوذر بعیۂ شرک بنانے سے روکا گیا جیسے: جانداروں کی تصویر بنانا گواپنی ذات میں کفروشرک نہیں اس لئے گذشته شریعتوں میں جائز تھا،حضرت سلیمان ﷺ کا طلیقاتی کے قصہ میں مذکور ہے: ''یکٹ مَالُوْنَ لَیهٔ مَایَشَآءُ مِنْ مَّحَارِیْبَ وَتَمَاثِیْلَ ، بینی جنات ان کے لئے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے،اسی طرح سجد وُلعظیمی گذشتہ شریعتوں میں جائز تھا،کیکن آخر کارلوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں کفروشرک اور بت برستی کا ذریعه بن نئیں۔

#### انهم بات:

سب سے بڑی اوراہم بات رہے کے فرشتوں کے آ دم کو تجدہ کرنے کا معاملہ عالم ارواح کا ہے نہ کہ عالم ناسوت کا اور تکلیفات شربعت کا تعلق عالم ناسوت ہے ہے، عالم ارواح میں انتثال امر ہی عبادت ہے۔

# سجدهٔ تعظیمی کی ممانعت:

شریعتِ محدید میں تجدہ تعظیمی کی ممانعت احادیث متواترہ ہے ثابت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہا گرمیں غیراللہ کے کئے سجد وُتعظیمی جائز قرار دیتا تو بیوی کوشکم دیتا که شو ہرکو تحدہ کیا کرے۔

بیرجدیث بیں صحابہ رَضِوَلِقَالُهُ مَا النَّالِينَ کی روایت ہے ثابت ہے اصول حدیث کی معروف کتاب مذریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کے دیں صحابہ کرام دَضِحَاللهٔ مُعَالِظَتُهُ ارادی ہوں تو وہ حدیث متواتر ہوجاتی ہے جوقر آن کی طرح قطعی ہے، یہاں تو پیہ صدیث بیس صحابه کرام رضح کلیا انتخابی کا انتخابی کا انتخابی کا معادف

ابلیس کا کفرمحض مملی نا فر مانی کا نتیجهٔ بیس ، کیونکه کسی فرض کاعملاً ترک کردینااصول شریعت میں فسق و گناه ہے کفرنہیں ابلیس کے گفر کا اصل سبب حکم ربانی ہے معارضہ اور مقابلہ ہے، کہ آپ نے جس کو تجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو بحدہ کروں بیہ معارضہ بلاشبہ گفر ہے۔

وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ: إِسْتَكْبَرَ، باب استفعال ہے ہے جس سے بعض حضرات نے بینکته اخذ کیا ہے کہ ابلیس میں يه كبرفطرى اورضِلقى نهيس تفا، بلكه اس نے خود پيداكيا، و كان السين و التاء لِلإشعار بِأَنْ الكِبر ليسَ مِنْ طبعه ولكنَّه مستعدلَهُ. (المنان)

كَانًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ ، يعنى اس نافر مانى نے اسے كافروں ميں داخل كرديا، بيم عن نہيں كدوہ پہلے سے كافروں ميں تھا، كان، جمعنی صیسیار بکثر شینتعمل ہے،جبیہا کہصاحب تفسیر مدارک، بیضاوی ،معالم ،روح المعانی ،نے کان جمعنی صارلیا ہے ،اورجن حضرات نے سکان جمعنی سکان ہی لیا ہے، انہوں نے فی علم اللہ، کومحذوف مانا ہے۔

أُسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ ، لفظ انت كي صراحت معلوم هوتات كه مخاطب اسلي حضرت آ دم عَلَيْجِلاْ طَكْ يَصِي ، حضرت حواء ی حیثیت تابع کی تھی ، مذکورہ آیت میں حضرت آ دم وحواء میٹیمالاً دونوں کے لئے جنت کومسکن بنانے کا ارشاد ہے جس کومخضر لفظوں میں بول بھی کہاجا سکتا ہے، اُنسٹ کُنا المجندۃ'' یعنی دونوں جنت میں رہوجیہا کہ : وَ مُحَلّا، اور لَا تَـفَوْ بَا، میں دونوں کوایک سیغہ میں جن کیا گیا ہے مگریہاں اس کے خلاف آنسست وَ زَوْ جُعكَ، کے الفاظ اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت دم عَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

● اول ریکہ بیوی کے لئے رہائش کا انتظام شو ہر کے ذمہ ہے دوسرے ریکہ سکونت میں بیوی شو ہر کے تابع ہے، جس مکان میں شو ہررہے ای میں رہنا جا ہے۔

ک اُسٹ کُن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دونوں حضرات کے لئے جنت کا قیام محض عارضی تھا بطور ملکیت نہ تھا، کیونکہ اُسٹ کُن ، کے معنی ہیں اس مکان میں رہا کرو، یہ بیں فرمایا کہ یہ مکان تمہارا ہے یا تہ ہیں دیدیا گیا ہے وجہ اس کی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہاستھی کہ آئندہ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں کہ آدم وحواء سابٹا ہا کو یہ مکان جھوڑ نا پڑے گا، اس کئے کہ جنت کا دائی استحقاق تو قیامت کے بعدا یمان وعمل کے صلہ میں ہوگا۔

#### غذاوخوراک میں بیوی شوہرکے تابع نہیں:

وَ کُلاَمِ نُهَا رَغَدًا، یعنی تم دونوں جنت میں بافراغت کھاؤ ،اس میں خطاب صرف آ دم علاقت کا کوئیس ہے بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے تثنیہ کا صیغہ استعال فر مایا ،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غذا اورخوراک میں بیوی شو ہر کے تابع نہیں وہ اپنی ضرورت اورخوا ہش کے مطابق استعال کرسکتی ہیں ۔ (معادف)

#### مسله عصمت انبياء:

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ آ دم علاقے لاہ اللہ خاص قتم کے درخت سے کھانے بلکہ پاس جانے ہے بھی منع کردیا گیا تھا اور ساتھ ہی متنبہ کردیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے ،اس سے ہوشیار رہنا ،اس کے باوجود حضرت آ دم علاقے لاہ اللہ لانے اس درخت سے کھالیا ، جو بظا ہر گناہ ہے حالا نکہ انبیاء پیبہ المیلائے سامعصوم ہوتے ہیں ،قر آن کریم میں متعدد انبیاء پیبہ المیلائے تعلق ایسے واقعات مذکور ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرز دہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پرعما ہے ہی ہوا حضرت آ دم علاقے لا فائلہ کا بیواقعہ بھی ای میں داخل ہے۔

ایسے واقعات کا حاصل با تفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط نہی یا خطاء ونسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے کوئی پیغیبر جان
ہو جھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا خطاء اجتہادی ہوتی ہے، یہ خطاء ونسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے ، جس کو
اصطلاح میں گنا ہٰ بیس کہا جا سکتا ،اور یہ ہوونسیان کی غلطی ان ہے ایسے کا موں میں نہیں ہوسکتی جن کا تعلق بہلیخ و تعلیم وتشریع ہے ہو،
بلکہ ذاتی افعال واعمال میں ایسا مہوونسیان ہوسکتا ہے۔
(ہدر معبط معادف)

------ ﴿ الْعَزَمَ بِبَاشَ لِنَا ﴾ -----

## آ دم عَاليَّجِيَلاةُ وَالسَّلُو كَى خطاء كَى توجيه:

بہرحال اس طرح کے متعدد احتالات ہوسکتے ہے جن کا حاصل میہ ہے کہ جان بوجھ کرنافر مانی کا صدور نہیں ہوا، مگر آ دم عَلَيْجَالاَوْلِيْكُوْ کَی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام کے اعتبار سے بیلغزش بڑی مجھی گئی اور قر آن میں اس کولفظ معصیت سے تعبیر کیا گیا،اور آ دم عَلِیْجَلاَوُلِیْکُو کی تو بہواستغفار کے بعدمعافی کا ذکر فر مایا۔

فَا عَلِيْكَا ؛ عام طور پر بیمشہور ہے کہ حضرت حواء کی پیدائش حضرت آ دم علیہ لافالٹ کی بائیں پہلی ہے ہوئی ہے بیروایت تو رات کی ہے۔

#### اورخداوندنے کہا:

اچھانہیں آ دم اکیلارہے، میں اس کے لئے ایک ساتھی اس کے مانند بناؤں گا اور خدا و ندخدانے آ دم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سوگیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا ، اور خدا و ندخدانے اس کی پسلی سے جو اس نے آ دم سے نکالی تھی ، ایک عورت بنا کے آ دم کے پاس لایا اور آ دم نے کہا اب بیر میر کیڈیوں میں سے ہڈی اور میز ہے گوشت میں سے گوشت ہے اس وجہ سے وہ ناری کہلائے گی کہ وہ نرسے نکالی گئی۔ (بیدائش ، ۲: و ۲۶ ، ماحدی) مدیث کی جو اس مضمون کی مروی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایس نہیں کہ جسے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہو۔ حدیث کی بعض روایتیں جو اس مضمون کی مروی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایس نہیں کہ جسے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہو۔ (ماحدی)

### شجرممنوعه کیاتھا؟

ظاہر ہے کہ بیدورخت جنت کے درختوں میں ہے کوئی معروف ومتعین درخت تھا،حضرت آ دم بھی اس ہے واقف تھے،للہذا اس کی تعیین کے در پے ہونے ہے کوئی فائدہ نہیں،جس کواللہ نے مبہم رکھا،اس کومبہم ہی رکھنا بہتر ہے محقق امام ابن جزری کا موقف بھی خاموثی اورسکوت کا ہے ہماری بعض تفسیر وں میں مادی درختوں میں سے گندم ،خر ما ، کا فور ، انجیر ، خطل وغیرہ ، سے لے کرشچر ۂ محبت اورشچر ہُ علم وغیر ہ معنوی درختوں تک بہت نام شار کرائے گئے ہیں ۔

فَازَلَّهُ مَا الشَّيْطُنُّ عَنْهَا ، زَلَّتْ لغت ميں لغزش کو کہتے ہيں ، اِذْ لَال ، کے معنی ہیں لغزش دینا ، مطلب بیہوا کہ شیطان نے آدم وحواء بلیمالاً کو لغزش دیدی ، قرآن کریم کے بیالفاظ صاف بتار ہے ہیں کہ حضرت آدم وحواء بلیمالاً کی بی خلاف ورزی اس طرح کی نتھی ، جوعام گناہ گاروں کی طرف ہے ، واکرتی ہے ، بلکہ شیطان کی تلبیس ہے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہوکرا لیے اقدام کی نوبت آگئی کہ جس درخت کوممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے ، عَنْھا میں ،عَنْ جمعنی سبب ہے یعنی اس درخت کے سبب اور ذریعہ ہے شیطان نے آدم وحواء بلیمالاً کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔

### ا يك سوال اوراس كا جواب:

یہاں ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجد ہ ہے انکار کے نتیجہ میں پہلے ہی مردود کر کے جنت ہے نکالا جاچکا تھا ،تو پھر میہ آ دم وحواء علیمالیا کو بہکانے کے لئے جنت میں کیسے پہنچا؟

جَجُوُلَ بِعِيْنَ اگر چاس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ شیطان نے جنت میں داخل ہوکر روبرو بہکایا، یا وسوسہ اندازی کے ذریعہ، مگر بہکانے کی بہت می صورتیں ہوسکتی ہیں، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہواور ہوسکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعہ مسریزم کی صورت میں ہے حضرت آدم وحواء سیجانا کے ذبن کومتا ترکیا ہواس لئے کہ جنات کو اس کی قوت قوت اور قدرت حاصل ہے جیسا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ذبن کوقوت خیالیہ کے ذریعہ متاثر کرسکتا ہے جنات کی قوت خیالیہ انسان کے مقابلہ میں قولی ہواور روبرو خیالیہ انسان دوسرے انسان کے ذبن کوقوت خیالیہ کے ذریعہ متاثر کرسکتا ہو ہوگیا ہواور روبرو خیالیہ انسان کے مقابلہ میں واحل ہوگیا ہواور روبرو بہکایا ہواور دھنرت آدم علیج کا اس طرف ذبین نہ گیا ہو، وقعا سَم ہُم اَ اِنّی لَکُما لَمِنَ اللَّاصِحِیْنَ، ہے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ کا منہیں لیا، بلکہ آدم وجواء سیجانا ہے ذبانی گفتگو کر کے اور تسمیس کھا کر متاثر کیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ کا منہیں لیا، بلکہ آدم وجواء سیجانا ہے ذبانی گفتگو کر کے اور تسمیس کھا کر متاثر کیا۔

بیعی طرف کی فرید تعض عَدُوَّ، آپسی دشمنی کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے، کہ شیطان اور بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے اور یہ بھی کہ بنی آدم آپس میں عداوت اور دشمتی رکھیں گے۔

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمَاتٍ (الآية) حضرت آدم عَلِيَحْلَاهُ وَلِثَكُلا جبندامت ولِشِيمانی میں ڈوبے ہوئے دنیا میں آشریف لائے ، تو تو بہ واستغفار میں مصروف ہو گئے ، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور وہ کلماتِ معافی سکھلا دیئے جوسور ہ اعراف میں بیان کئے گئے ہیں: '' رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ''.

قبولیت دعاء کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فر مائی اور حضرت آ دم علیج کا والیٹ کے واسطے ہے تمام بنی آ دم کو جنت کے حصول کا بیراستہ بتلایا جارہا ہے کہ انبیاء پیہلائلاگ زریعہ میری ہدایت تم تک پنچے گی جواس کوقبول کرے گاوہ جنت کا مستحق ہوگا اور بصورت دیگر عذاب الہی کاسمز اوارہوگا۔

< (زمَنزَم پبَاشَرِن) ≥ ·

#### بنده نوازی کا کمال:

فَدَكَ فَتَكَ فَضَى آدَهُمْ مِن رَّبِهِ كَلِمَاتٍ، خطاواركوتوبهواستغفاركالفاظا في طرف ہے تلقین كردينا بيخودا في جگه پرانتها درجه كى بنده نوازى ہے الله رب العالمین نے حضرت آوم علائل الله الله كؤلائل كو معانی كلمات القاء فرمائے كه اس طرح معافی مائلومیں معانب كردوں گا اور پھراس ہے بڑھ كر بنده نوازى كا كمال بيہ ہے كه اس تعلیم وتلقین كی نسبت تك اپنی جانب نہیں فرمائی، بلكه اسے آدم علائل كا نبول ہے دائي الفاظ اور كا الله الله كا بائل بيا كه انہول نے بيالفاظ الله كے اكمات كيا حد ہے شفقت اور بنده پرورى كى !! بيالفاظ اور كلمات كيا تھے؟ روايتيں مختلف ہیں نبور فرقر آن مجید میں جوالفاظ حضرت آدم وجواء بیٹہ اللہ كان ہوئے ہیں وہ بیری: ''دَبَّنَا ظَلَمُنَا آنْفُسَنَا الله ".

جِي النبع عورت مردكة تابع باورمتبوع كي ذكر مين تابع كاذكرخود بخود آجا تاب.

# ية مجلم بطور سزانهيس تفا:

جنت سے نگلنے کا تھم بطور سز اوع آبنیں تھا،اس لئے کہ خطانو معاف ہو چکی ہے، بلکہ میحض بتیج طبعی کا ظہور ہے، شجر ہُ ممنوعہ کا کھا لینے سے جو طبعی اثر ات مرتب ہور ہے تھے،ان کے لحاظ سے اب جنت میں قیام کی گنجائش ندتھی، روح کے داغ دھل جانے سے بیلازم نہیں آتا کہ جسم و مادہ سے بھی غلط کاری کے نقش مٹ جائیں،اگر کوئی شخص خود کشی کے ارادہ سے زہر کھا لے اور معا اسے اپنے عصیان کا اس پر تنبہ ہوجائے،اور وہ روئے گڑگڑ ائے دل سے تو بہ کر سے بجب نہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے، لیکن زہر کے طبعی اثر ات جونظام جسم پر مرتب ہوتے ہیں، وہ تو بہر حال ہوکر رہیں گے۔ (نفسیر ماجدی)

#### مَهْبَطِ آدم وحواء عَالِهَا إِلَا

حضرت آ دم وحواء علیمالیاز مین کے کس خطہ میں اتارے گئے؟ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں زیادہ تر روایتیں ارض ہند کے بارے میں ہیں ابن ابی حاتم نے ابن عمر رفع کا نلائٹ کے اور ایت کی ہے کہ آ دم علیفی کھ کا کھ کوہ صفا اور حواء کو مروہ پرا تارا گیا، اور ابن جربر اور ابن ابی حاتم اور حاکم ہے مروی ہے اور اس کوچے قرار دیا ہے ابن عباس نے کہا ہے حضرت آ دم کا ہبوط اولی ارض ہند میں ہوا۔ (فتح القدیر شو کانی)

اورا یک روایت میں جو کہ ابن ابی حاتم ہے منقول ہے کہا گیا ہے کہ مکہ اور طا نُف کے درمیان آپ کا نزول ہوا اور ابن جریر

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٢) باره ١ جَمَّا لَكُنْ فَيْ حَمَّلُالَ أَنْ فَيْ حَمَّلُالَ أَنْ فَيْ الْبَدَاوَنَ الْم رَحِمَّ لُلِاللَّهُ مَعَالِقَ اور حاكم رَحِمَّ لُلِللَّهُ مَعَالِقَ كَى المِكِرِ واليت جس كوانهول نے شجع کہا ہے یہ ہے کہ حضرت علی رَحِعَالِفَا نَے فر مایا کہ حضرت آ دم کا ببوط ارض ہند میں ہوا۔ (ملعضا)

اور ابن الی سعد رَحِّمَنُ لللهُ مَعَالَیٰ اور ابن عساکر رَحِمَنُ لللهُ مَعَالَیٰ نے ابن عباس تضَالَتُهُ مَعَاللهُ عَالَیْنُ اسے روایت کیا ہے کہ آوم عَلَيْظِكَ فَالشَّكِ ارضَ ہند میں اورحواء جدہ میں اتر ہے،حضرت آ دم حواء کی تلاش میں جدہ آئے اورخازن میں ہے کہ آ دم سرز مین ہند سرندیپ میں اور حضرت حواء جدہ میں اترے اور ابلیس بصرہ میں ایلہ کے مقام پر اتر ا۔ معدر عازن، ص: ٥)

مذکورہ روایات کےعلاوہ اور بھی روایات ہیں ، جوآپس میں مختلف ہیں مگران میں تطبیق ممکن ہے ظاہر ہے کہ ہبوط حقیقی تو ایک ہی جگہ ہوا ہومگرانقال مکانی کومجاز أہوط ہے تعبیر کر دیا گیا ہو۔

لِبَيْنَ السَرَاءِيْلَ أُولاَدَ يَعْتُوبَ الْأَكْرُوْ الْغَمَّتِيَ الْيَّتِي الْعُمَّتِي عَلَيْكُمُّ اي على البائِكم من الإنجاءِ مِن فِرُعُونَ وفَلَق البَحرِ وتظييلِ الغَمام وغير ذلكَ بان تَشكُرُوبَا بطَاعتِي **وَأَوْفُوا بِعَهْدِيُّنُ** الَّذِي عَمِدتُهُ اِليكم مِن الإينان بمحمد صلى الله عليه وسلم أُوْفِي لِعَهُ لِكُنْرُ الذي عَمِدتُهُ الْيكُم مِن الثَّوابِ عليُه بدُخُولِ الجنة **وَاِيَّاكَ فَارْهَبُوْنِ**۞ خَافُون فِي تَركِ الوَفَاءِ بِهِ دُونَ غيرِي **وَاٰمِنُوْابِمَۤا ٓأَنْزَلْتُ ۚ** مِنَ القُرانِ مُصَدِّقًالِمَامَعَكُمُّرِ مِنَ التُّورةِ بمُوافَقَتِهِ له فِي التَّوجِيدِ والنَّبُوَّةِ وَلَاتَكُونُوَّالَوَّلَ كَافِرِيةٌ مِنْ أَبِلِ الكِتْبِ لِأنَّ خلفكم تَبعُ لكم فَاتُمُهم علَيكُم وَلِالنَّثَةُوُّوُا تَسْتُبُدِلُوا بِٱللِّيِّ الَّتِي فِي كَتَابِكُم مِن نَعْتِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم تُمَنَّاقَلِيلًا ُ عِـوَضًا يسيْرًا منَ الدُّنيا اي لاَ تَكْتُمُوبَا خُوفَ فواتِ ما تَأْخُذُونَهُ مِن سَفَلتِكُم قِ**لْيَّاكَ فَاتَّقُونِ** خَافُون فِي ذلكَ دونَ غيري وَلَاثُلُمِسُولَ تَـخُلِطُوا الْحُقُّ الَّـذِي أَنْـزَلْتُ علَيكُمْ بِالْيَاطِلِ الَّـذِي تَفْتَرُونَهُ وَتُكُنُّمُواالْحُقُّ نعت محمدٍ صلى الله عليه وسلم **وَأَنْتُمُّرَّغَلُمُّوْنَ** أَنَّهُ حَقِّ.

ت اے بی اسرائیل اولا دیعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو، جومیں نے تم کوعطا کیں، یعنی تمہارے آباء واجدا دکومثلاً فرعون ہے نجات دینا اور دریا کو بھاڑ دینا اور بادل کوسانیکن بنانا ، وغیرہ وغیرہ بایں طور کے میری اطاعت کر کے میری نعتول کاشکر بیادا کرو، اورتم میرے عہد کو پورا کرو، جو میں نے تم ہے لیا اور وہ محمد ﷺ پرایمان لانے کے متعلق ہے میں تمہارے عبد کو پورا کروں گا، جومیں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یعنی ایمان لانے پر جنت میں داخل کر کے ثواب عطا کروں گا، اور مجھ ہی ہے ڈرو، لیعنی عبدشکنی کرنے میں مجھ سے ڈرونہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے اوراس قر آن پرایمان لاؤ جوتمہاری کتابوں کی لیعنی تورات کی تصدیق کے لئے میں نے نازل کیا ہے، توحیداور نبوت میں اس ( قرآن ) کے اس ( تورات ) کے موافق ہونے کی وجہ سے اورتم اہل کتاب میں ہے اول منکر نہ بنو ،اس لئے کہتمہارے بعد آنے والے تمہاری انتاع کریں گے تو

ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا اور میری ان آیتوں کو جو تمہاری کتاب میں ہیں مثلاً محمد مظافیقی کی صفات کو حقیر قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی ان صفات کو اس حقیر معاوضہ کے فوت ہونے کے خوف سے مت چھپاؤ، جس کو تم اپنے کمزور طبقوں سے وصول کرتے ہو، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اس معاملہ میں مجھ ہی سے ڈرو، نہ کہ میر سے علاوہ کی اور سے اور حق کو جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، باطل کے ساتھ جس کوتم گھڑتے ہوخلط ملط مت کرو، اور نہ حق کو جھپاؤ، یعنی محمد طبق کی صفت کو کہ تمہیں تو خوداس کا علم ہے کہ وہ (رسول) برحق ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَخُولِ ﴾ : يَبَنِى اِسْرَائِيلَ، يعنی اولا ديعقوب، اسر ائيل عربی لفظ ہے یا عجمی اس میں اختلاف ہے ، سجی ہے کہ عجمی ہے اور يہ کہ عنی اور عكم ہونے كی وجہ ہے غير منصرف ہے ، اسر ائيل مركب اضافی ہے ، اِسوا بمعنی عبد ، إيل بمعنی اللہ يہ عنی عبد ، اِللہ ياصفو ة الله (الله كابر گزيده) اور اسرائيل حضرت يعقوب بن آخق عليم الله ياصفو ة الله (الله كابر گزيده) اور اسرائيل حضرت يعقوب بن آخق عليم الله كالقب ہے۔

قِوُلِی ؛ بأن تشکروها ، بطاعتی اس کاتعلق اُدْ کُرُوا ہے ہاس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُدْ کروا نعمتی ، سے مراد صرف ذکروشار ہی نہیں ہے ، بلکہ ان نعمتوں کاشکر بیادا کرنا ہے ورنہ ذکروشار تو ہر شخص کرتا ہے حتی کہ کا فر ومشرک بھی کرتا ہے۔

فِيُولِينَ ؛ على آبائكم، اس اضافه كامقصداً يكسوال مقدر كاجواب --

وَيُهِوُ الْنَّ: اَنْعَمَتُ عليكم، كِمُخاطب آپ ﷺ كِزمانه كے يہود بيں اور اَنعمَتُ عليكم كَيْفير بيں جن انعامات كو شاركرايا گيا ہے، ان بيں ہے ايك بھى آپ ﷺ كے زمانه بيں موجود يہوديوں پرنبيں ہوا، پھر آپ ﷺ كے زمانه كے يہوديوں كونخاطب كركے انعمت عليكم كہنا كيے درست ہے؟

جِهُ لَبْعِ: عبارت حذف مضاف ك ساتھ ہے اى انعمتُ على آبَائِكم، لبذااب كوئى اشكال نبيس رہا۔

فِيْفُولِكُ ؛ أَوْفُوا، تَمْ يُوراكرو، بيايفاء (افعال) = جَمَّ مُذكراً مرحاضر بـ-

فِيَوْلِكُ : أُوْفِ، ميں بوراكروں گا،ايفاء ہے مضارع واحد متكلم ہے۔

فِيَوْلِنَى : أَوْفُوْا بِعَهْدِى أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ، تم ميراعهد بوراكرومين تمهاراعهد بوراكرول كا\_

مِنْ وَكُولُاكَ: اس آیت میں بنی اسرائیل ہے اس عہد کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا، بلکہ اُو ف و ا بِ عَهْدِی، ہے معلوم ہوتا ہے کہ: عہداللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بنی اسرائیل ہے ایفاءعہد کا مطالبہ کرنا، بیہ تو غیر فاعل ہے ایفاء کا مطالبہ کرنا ہے جو درست نہیں ہے۔ مطالبہ کرنا ہے جو درست نہیں ہے۔

جَجُولُ بُئعُ: ﴿ وَعَهِدِ مُعَانِدٍ ، ( فاعل ) كِفعل بِمعلق ہو، تو مفعول یعنی ( فریق ثانی ) کی جانب ہے معلق علیہ کو پورا کرنا و فاءعہد

کہلائے گااور فاعل معاہد (اللہ) کا عہد جنت میں داخل کرنا ہے، جومعلق ہے، بنی اسرائیل کے ایمان لانے پراور بنی اسرائیل کا ایمان معلق علیہ (شرط) ہے لہذامعلق پورا کرنے کے لئے معلق علیہ کے وفاء کامطالبہ کرنا بھیج ہے: "اِنَّ الْعَهْدَ الْسمعيلقَ على فعلِ المعاهدِ يكونُ الوفاءُ مِنَ المفعول بالْإتيان بالمعلق عليه وَمِنَ الفاعلِ بالاتيان بالمعلق فالمراد بِعَهْدِ اللَّهِ إِيَّاهِم بالايمان والعمل الصالح ، فيصح طلب الوفاء منهم بالاتيان". (ترويح الارواح)

**جَوُّلُ** ﴾: الَّـذِيْ عَهِـدتُهُ اِلمِيكمر، اس ميں اس طرف اشارہ ہے كه دونوں جگه عبد مصدر مضاف الى الفاعل ہے اوران لوگوں كا رد ہے جو کہتے ہیں اول مضاف الی الفاعل ہے اور ثانی مضاف الی المفعول ہے اور اس رد کی وجہ بیہ ہے کہ: اضافت الی الفاعل اکثر واقع ہےاوررا بھے ہے،لہذا جب تک کوئی صارف موجود نہ ہو،ترک نہیں کیا جائے گااوریہاں کوئی موجود نہیں ہے۔

فِحُولِكُ ؛ دونَ غيرى، ياس حركى جانب اشاره بجو إيّا يَ فَارْهَبُوْن مِس تقريم مفعول مے متفاد ہے۔

فِيْ فُلِينَ ؛ من اهل الكتاب، اس اضافه كامقصد بهي أيك سوال مقدر كاجواب ب-

میکوال ؟ یہ ہے کہ آپ طِلاَثِیْ کی بعثت مکہ میں ہوئی اور سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ بھی آپ نے مکہ میں کیا،جس کا کفار مکہ نے انکارکر دیا ،تو اس اعتبار ہے اول منکرین کفار مکہ ہیں نہ کہ مدینہ کے یہود۔

جِهُ لَيْعِ: يهال اول منكرين مرادابل كتاب بين -

قِوْلَى ؛ تستبدلوا، تَشْتَرُوا، كَاتْفير، تَسْتَبْدِلُوا عَكرن كامقصداس بات كى طرف اشاره كرنا ب كديهال اشراء کے حقیقی معنی ممکن نہیں ہیں اس کئے کہ بیہ باء تمن پر داخل ہوئی ہے یہاں آیاتی پر داخل ہے، لہذا آیاتی تمن ہوگا اور شمنا مبیع ہوگی ، یعنی آیات دیکرتمن مت خرید و ، اور پہ هقیقة متعذرہ ہے لہٰذااشتراء ہے مجاز أاستبدال مراد ہے۔

# تَفَيِّيُرُوتَشِيَ عَيْ

# بنی اسرائیل سےخطاب:

مشہور و نا مور پیغمبر حضرت ابراہیم علیجھ ڈالٹے تھ عراقی ثم شامی ثم حجازی،۲۱۲ یا ۱۹۸۵ ق م، ہے دونسلیں چلیں ایک بی بی باجرہ مصری کے بطن کے فرزند حضرت اساعیل علاقۃ الطاقۃ سے، پیسل بنی اساعیل کہلائی اور آ کے چل کر قریش اسی کی ایک شاخ پیدا ہوئی ،ان کا وطن عرب رہا، دوسری نسل بی بی سارہ عراقی کیطن کے فرزند حضرت ایخق علیہ کا وَالنظاف کے بیٹے حضرت یعقو بعرف اسرائیل ہے چلی ، بیسل بنی اسرائیل کہلائی اس کا وطن ملک شام رہاایک تیسری بیوی حضرت قطورہ ہے چلی ، وہ بنی قطورہ کہلائی ہلین اے تاریخ میں اس درجہ کی اہمیت حاصل نہیں ۔

بنی اسرائیل کاعروج صدیوں تک رہامدتوں تک یہی قوم تو حید ًی علمبر دارر ہی غرضیکہ ایک زمانہ تک قوم بنی اسرائیل دینی اور دنیوی اعتبار ہے سکہ رائج الوقت رہی ان میں بڑے بڑے صاحب اقتدار بادشاہ ہوئے اور فوجی جرنیل بھی اور اولوالعزم پنجمبر وصلحاء واولیا بھی مگرنز ول قر آن ہے مدتوں پہلے ان کا اقتدار رخصت ہو چکا تھا ،ان کا شیراز ہ بکھر کردنیا میں نتشر ہو چکا تھا ،ان کے بعض قبیلے حجاز اور اطراف حجاز خصوصاً بیڑب (مدینہ) اور حوالی بیڑب میں آباد ہو چکے تھے۔

بی اسرائیل تو ایک نسلی نام ہے مذہ بی حیثیت سے بیلوگ یمبود سے توریت محرف منے شدہ بہرحال جیسی بھی تھی ، ان کے پاس موجود تھی ، دینی سیادت ابھی تک ان کے پاس تھی ، دینوی اعتبار سے مالدار سے ، تجارت کے بڑے ماہر سے ، تجازی آبادی میں اس دینی ودنیوی تفوق کی بناء پر ان کوا تھی خاصی اہمیت حاصل تھی ، ساتھ ہی ساتھ سفی تملیات سحر و کہانت میں بڑے ماہر سے ، ملک کی عام آبادی مشرکوں اور بت پرستوں کی تھی ، وہ لوگ ایک طرف تو یہود کے علم وضل کے قائل سے ، اوران کی دینی واقنیت سے مرعوب تھے اور دوسری طرف اکثر ان کے قرض دار بھی رہا کرتے تھے ، اور جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ منظم اور غالب قوموں کے تدن سے ، کمزور اور غیر منظم تو میں مرعوب و متاثر ہوجاتی ہیں ، مشرکین عرب بھی اسرائیل اخلاق ، اسرائیلی روایات بلکہ اسرائیلی عقائد سے بہت پھے متاثر ہو چکے تھے ، ان سب چیزوں کے علاوہ یہود کے مذہبی اخلاق ، اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی ، اور بیلوگ اس نبی موجود کے مذہبی نوشتوں اور اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی ، اور بیلوگ اس نبی موجود کے مذہبی سنظر رہتے تھے ، ان اسب کی بناء پر بیائم ربالگل قدرتی تھا ، کہ قرآن مجید میں شخاطب اس قوم کے ساتھ ہواور خوب تفصیل سے ہو چانچے چودھویں رکوع تک بڑی تفصیل کے ساتھ اور اس کیا گیا ہے ۔

## قرآن كے مخاطبين:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر قرآن مجید کی ترتیب بیان پر کر لی جائے ، قرآن مجید کا اصل تخاطب نوع انسانی ہے ، ای مناسبت ہے اول رکوع میں اس کا بیان ہوا کہ نوع انسانی کی حقیقی دو تسمیں ہیں ایک اچھے یا مومن دوسرے برے یا کا فر ، مومن یا نیک وہ ہیں جو قرآن مجید کے دستور حیات کو تسلیم کرتے ہیں ، کا فریابدوہ ہیں جو اس ہے انکار کرتے ہیں ، کا فریابدوہ ہیں کا فروں ہی کی ایک خاص قسم کا بیان ہے ، جن کو منافق کہا جاتا ہے ، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ: یہ لوگ بھی ایمان اور نجات ہے محروم ہیں رہیں گے ، تیسرے رکوع میں ساری نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے اور قرآن مجید کا اصل بیغام یعنی تو حید ورسالت بیان کیا گیا ہے ، چوتھا رکوع تاریخ انسانی ہے متعلق ہے ، اس میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی آخر بیش ہوا ہے کہ انسان کی جانب اور نور ہے ظلمت کی طرف موڑ سکتا ہے ، لیکن اگر انسان ڈرا بھی ہمت اور ہوشمندی ہے اور انہیا ء کی بتائی ہوئی صراط متعقیم پر قائم رہے ، تو وہی غالب و منصور رہے گا ، اب پانچویں رکوع سے بردی تفصیل ہے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک رکوع سے بردی تفصیل ہے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک ورکوع سے بردی تفصیل ہے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک سے در کی تعلیل ہوئی صراح ہے ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک ہوئی صور کی تعلیل ہے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک

خاص نسل کوتو حید کی خاص نعمت سے سرفراز کیا گیا تھا، مگر و دقوم اس کی نااہل ثابت ہوئی موقع اسے بار بار دیا گیا ، اس کے ساتھ رعایت بار بار کی گئی ، کین ہر باراس نے اس نعمت کواپنے باتھوں ضائع کیا، یہاں تک کداپنی نسل کے آخری پیجبر حضر تعلیمی کی مخالفت میں تو حد ہی کردی ، طویل اور سلسل مراعات کے بعد اب حکومت الہیکا دستورایک نیا ضابط اختیار کرتا ہے ، اس ناشکر گذار ، نافر مان ، عصیان پیشہ قوم کواس منصب سیادت سے معزول کیا جاتا ہے ، اور بیغمت ان سے چھین کرایک اساعیلی پیغمبر کے واسط سے دنیا کی تمام قوموں اور نسلوں کے لئے عام کی جار ہی ہے۔

وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِوْ بِهِ ، بُهِ كَالْمَيرِقر آن يامحد ﷺ كى طُرف راجع ہاورد ونوں طرح سجح ہاں لئے كه دونوں لازم وملز وم بیں ،اس لئے كه ايك كاكفر دوسرے كے تفركوستلزم ہاول كافرند بننے كا مطلب يہ ہے كه يبود ميں تم اول كافرند بنو ورندتو تمام يبود يوں كے تفركا و بال تم پر پڑے گا، ججرت سے پہلے مكه ميں بہت لوگ آپ كى دعوت كا انكار كر يكھے تتھے، اول منكرين كے مصداق ابل مكه بیں۔

وَ لَا تَشْتُوُوْ ا بِآیَاتِی شَمَنًا قَلِیلًا ، تھوڑی قیمت پرفروخت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ:اگرزیادہ معاوضہ کی جائے ، تو احکام البی کا سوداکر لو، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ احکام البی کے مقابلہ میں دنیاوی مفادات کو ابھیت نہ دو،احکام البی تو است فیمی ہیں گئیں کہ ساری دنیا کا مال ومتاع بھی ان کے مقابلہ میں بیج اور شن کیا ہے، آیت میں اصل مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل ہیں بیکن بیتھم قیامت تک آنے والوں کے لئے عام ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا تھا ان علم کا ارتکاب اوراحقاق حق ہے۔ محض طلب دنیا کے لئے گریز کرے گا، دو اس وعید میں شامل ہوگا۔

#### يهودکی حق فروشی:

یبود کی حق فروشی کے کاروبار کا ذکر عہد نامہ جدید میں بھی ہے مثلاً بیلوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشا نستہ ہاتیں سکھا کر گھ کے گھر تباہ کردیتے ہیں۔ (طبطس، ۱۱۱)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنَّمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ : اسَ آیت کو بچھے ہے پہلے تمبید کے طور پر یہ بات بچھ لینی جاہئے ، کہ اہل عرب بالعموم ناخوا ندہ تھے، ان کے مقابلہ میں یہود تعلیم یافتہ تھے، اس وجہ ہے عربوں پر یہود یوں کا تعمی رغب بہت زیادہ تھا، اس کے علاوہ ان کے علاء اور مشاکُ نے اپنے ند ہی در باروں کی ظاہری شان جما کر اور اپنی جھاڑ بچھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی زیادہ وسیح کردیا تھا، ان حالات میں جب نی پھوٹھی نے اپنے آپ و نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی ، تو قدرتی بات تھی کہ اُن پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھے کہ آپ پوگھی کہ آپ پڑھی ایک میں جب ہمارے اندر نبوت کا دعوی کے کہ آپ پوگھی ایک نبی کہ یہودیوں سے جا کر پوچھے کہ آپ پوگ ہیں ان کے متعلق ، ان کی تعلیم کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے، گرنایا ، یہود نے بھی لوگوں کو تھے بات نہ بتائی

حالانکہ ان کے مذہبی نوشتوں میں ایک نبی آخر الزمان کی آمد کی صراحت کے ساتھ پیشین گوئی موجود تھی اور آنے والے نبی کے اوصاف کا بھی ذکر تھاسید تھی اور صاف بات بتانے کے بجائے ،انہوں نے پیطریقہ اختیار کیا کہ ہرسائل کے دل میں نبی ﷺ کے خلاف ،آپ کی جماعت کے خلاف ،آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے ،غرض کہ وہ حق کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی ہرممکن کوشش کرتے بھی کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے کہ جس سے لوگ شکوک وشبہات میں پڑجا ئیں اور بھی لوگوں کو الجھن میں ڈالنے والے سوالات سکھا دیتے تا کہ لوگ خود ہی تذیذ ب کا شکار ہوجا ئیں ، یہود کے ای رویتے کی بنا پر افر مایا جارہا ہے کہ حق پر باطل کا بردہ نہ ڈالو، حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو۔

﴾ عَلَيْكِ ﴾ : بعض مفسرین نے تعلق بالبعید کے طور پریہاں اجرت علی تعلیم القرآن وغیرہ کی بحث چھیڑی ہے، قرطبی رَحِمَّ کاملنُامُعَاكَٰ نے اس بحث کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے شائفین رجوع کر سکتے ہیں۔

### تعلیم قرآن پراجرت کامسکه:

اجرة علی تعلیم القرآن کا مسئلہ سلف ہے مختلف فیدر ہا ہے ، گراس آیت ہے اس مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ، امام مالک ، شافعی ،
احمہ بن ضبل رَحِفَا القرائِونَ کا مسئلہ سلف ہے مختلف فیدر ہا ہے ، گراس آیت ہے اس مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیں ، اور امام ابو صنیفہ رَحِمَا کُلاناہُ تَعَالیٰ اور بعض دیگرائمہ منع فرماتے ہیں ، لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال ہے گذارہ ملاکرتا تھا ، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فقور کے سب ان معلمین کو عموماً بھی نہیں ماتا ، یہ اگرا پی معاش کے لئے کسی مخت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جا ئیں ، تو بھی فقور کے سب ان معلمین کو عموماً بھی نہیں ماتا ، یہ اگرا پی معاش کے لئے کسی مخت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جا ئیں ، تو بچوں کے تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا ، اس لئے تعلیم قرآن پر معاوضہ لینے کو بضر ورت جائز قرار دیا ، صاحب ہدا یہ کے بعد آنے والے دوسر نے فقہاء نے بعض ایسے بی دوسر نے فطا کف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقاء موقوف ہے ، مثلاً امامت بعد آنے والے دوسر نے فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ کو کرکے ان کی اجازت دی ہے۔

(در معند، شامی)

## ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پراجرت لینا جائز نہیں:

علامہ شامی نے درمختار کی شرح میں اورا پنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ بیہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قر آن وغیرہ پراجرت لینے کی جن متاخرین نے اجازت دی ہے اس کی علت ایک ایسی دین ضرورت ہے جس میں خلل آنے ہے دین کا پورا نظام مختل ہوجاتا ہے، اس لئے اس کو ایسی ہی ضرورت کے موقع میں محدود رکھنا ضروری ہے، اس لئے مردول کوایسی ہی ضرورت کے موقع میں محدود رکھنا ضروری ہے، اس لئے مردول کوایسال ثواب کے لئے ختم قرآن کرانایا کوئی دوسراوظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے۔ معادف

**وَأَقِيْمُواالْصَّلْوَةَ وَالنَّكَالُوةَ وَأَلَكُعُواْمَعَ الرَّلِعِيْنَ** صلُّوا معَ المُصَيِّنِينَ محمَّدٍ وَأَصحَابِهِ صلى الله عليه وسلم ونرل فِي عُلْمَائِمِهِ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لاَقْرِبَائِمِهِ المُسْلِمِينِ أَثْلِتُوا على دِينِ محمَّدٍ فانَه حقَّ أَتَأَمُّرُونَ التَّاسَ بِالْبِرِ بِالإيمان بمحمدِ صلى الله عليه وسلم **وَتَنْسَنُونَ أَنْفُسَكُمْ** تَتْرَكُونَهَا فلا تَأْمُرُونَهَا به **وَٱلْتُمُوَّتُلُوْنَ الْكِتَابُ** النّوره وفِيهَا الوَعِيدُ على مُخالَفَةِ القُولِ العَملَ أَ**فَلاَتَعُقِلُونَ**۞ سُوءَ فِعُلِكَم فَترجعُون فَجُملة النِّسيان محلّ الإستفهام الإنكاري وَالسَّتَعِيْنُوا اطلبوا المُعُونَةَ على الموركم بِالصَّيْرِ الحَبْسِ لِلنَّفْسِ على مَا تكرَهُ وَالصَّلُوةُ أفردبها بالذكر تعظيما ليشانيها وفيي الحديث كان إذا خزبه أنثر بادر الى العملوة وقيل الخطاب للينهود لما عباقلهم عَن الإينمان الشِّرة وحُبُّ الرِّياسة فأمِرُوا بِالعَسْرِ ولِيوَ العَسُومُ لِاَتُّهُ لِكَسِرُ الشَّبِهُوة والعَسَلوة لانَّب تُمورِثُ الحُشوعَ وتَنفِي الكِبرِ **وَإِنَّهَا أ**ي الصَّلوةَ ل**َلبِّيرَةُ** ثَفِيلةٌ **الْآعَلَى الْخَيثِينَ** السَّاكِنِينِ الْي الطَّاعَة لَهُمْ اللَّذِيْنَ يُطُنُّونَ يُوقِنُونَ النَّهُمُمُ لَلْقُوالَ بِهِمْ بالمَعْثِ وَالنَّهُمْ <u>وَالنَّهُمْ اللَّهُولَ عِنْ الاحْرَةِ</u> فيُجَازِيهِم.

ت بھی ہے ہے ۔ پر جھر بھی : اور نماز قائم کرو اور زکو ۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں ( بعنی )محمد ﷺ اوران کےاصحاب کے ساتھ نماز پڑھو،اور( آ'نندہ ) آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو ا پنے رشتہ داروں ہے کہا کرتے تھے، کہ دین محمد پر قائم رہوا س لئے کہوہ حق ہے، کیاتم لوگوں کو نیکی ( یعنی ) محمد پلاٹائٹیٹر پر ایمان کا تھم کرتے ہواورخود کو بھول جاتے ہو، کہخود کوایمان کا تھم نہیں کرتے باوجود یکہتم کتاب تورات پڑھتے ہو اور اس میں قول و فعل کی مخالفت بروعید ہے، کیاتم اپنی اس غلط روش کو سمجھتے نہیں ہو؟ کہ(اس قول وقعل کے تضاد ہے ) باز آ جاؤ جمله نسیان ( یعنی تنسون المنع )استفهام انکاری کامحل ہے،اور اپنے معاملات میں صبر وصلو ق ہے مد وطلب کرو، نفس جس کو ناپیند کرے،اس کے کرنے پرنفس کومجبور کرنے کوصبر کہتے ہیں ،صرف نماز کا ذکراس کی عظمت شان کی وجہ

اور حدیث شریف میں ہے، کہ جب آپ کوکوئی پریشان کن امر پیش آتا تو نماز کی طرف سبقت فرماتے اور کہا گیا ہے کہ خطاب بیہود کو ہے جب ان کوحرض اور حب جاونے ایمان لانے ہے روک دیا تو ان کوصبر کا کہوہ روز ہے حکم دیا گیا کہ وہ شہوت کوتو ژ دیتا ہے اورنماز کا ،اس لنے کہ نماز خشوع پیدا کرتی ہے اور تکبر کوختم کرتی ہے اورنماز بلاشبہ گرال ہے ،مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر ( گراں نہیں ہے ) یعنی اطاعت کی طرف ماکل ہونے والوں پر جو کہ اس بات کا یقین ر کھتے ہیں کے مرنے کے بعد زندہ ہوکر اپنے رب ہے ملنے والے ہیں اور ان کو آخرت میں رب کے پاس جانا ہے ، تو وہ ان کوجز ادےگا۔

# عَجِفِيق مِنْ لِيكِ لِيسَهُ مِنْ لَا تَفْسِلُ لَفَسِّلُ مِنْ فَوَالِلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جَوْلَیْ ایک مسلوا مع المصلین ، واد محعوا مع الراکعین ، کی تفسیر صلوا مع المصلین ہے کرکے اشارہ کردیا کہ جزء بول کرکل مراد ہے ، اور رکوع کی تخصیص اس لئے کہ امم سابقہ کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا ، مطلب یہ ہے کہ تم وہ نماز پڑھوجس میں رکوع بھی ہواور مع المر الکعین ہے اشارہ کردیا کہ جماعت ہے نماز پڑھو، خطاب چونکہ یہودکو ہے اس لئے ان ہے کہا جارہا ہے ، کہتم الی نماز پڑھو، جس میں رکوع بھی ہواور با جماعت بھی ہو چونکہ یہودکی نماز میں سجدہ تو تھا، مگر رکوع نہیں تھا ، اس لئے رکوع والی نماز محمد میں تھا تھا کہ ساتھ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے ، مطلب یہ ہے کہتم محمد میں تھا تھا پر ایمان لئے وادران کے جیسی نماز پڑھو۔

فَيُولِنَى : فسجملة النسيان محل الاستفهام الانكارى ، مطلب بيب كها نكاركاتعلق تنسَون انفسكم بب،نه كد تامرون الناس العرب البرتوام مندوب ومطلوب بـ

**جَوُلْنَىٰ**؛ اَفْرَدَهَا بِالذَّكُو ، بِهَا بِيك سوال مقدر كاجواب ہے سوال ہے ہے کہ صرف نماز ہی کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب ہے ہے کہ اس کی عظمت شان کی وجہ سے اس کوخاص طور پر ذکر کیا ہے۔

#### تَفَيْهُ يُوتَثَيَّنُ حَى

صبراورنماز ہراللہ والے کے دوبڑے ہتھیار ہیں نماز کے ذریعہ ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید ونفرت حاصل ہوتی ہے ،صبر کے ذریعہ کر دار کی پنجتگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے: ''اِذَا حَوْبَهُ المو فوع اِلَی الصَلوٰ قِ'' (احمہ، وابوداؤر) لیعنی جب بھی آپ ظیفی تا کوکوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔

مطلب میہ ہے کہ اگر تمہیں نیکی کے رائے پر چلنے میں دشواری محسوں ہوتی ہے ،تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے ان دو چیز ول سے تمہیں وہ طافت ملے گی جس سے بیراہ آسان ہوجائے گی ،صبر کے لغوی معنی رو کئے اور باند ھنے کے ہیں اوراس سے مرادارادہ کی وہ مضبوطی ،عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے ،جس سے ایک شخص نفسانی تر غیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلہ میں اپنے قلب و ضمیر کے بہند کئے ہوئے راستہ پرلگا تار بڑھتا چلاجا تا ہے۔

اور جوشخص خدا کا فر ما نبر دار نہ ہواور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہوائی کے لئے نماز کی پابندی ایک ایسی مصینیت ہے جسے وہ بھی گوارانہیں کرسکتا مگر جوشخص برضاورغبت خدا کے آ گے مرِ اطاعت خم کر چکا ہواور جسے بیہ خیال ہو کہ بھی مرکزا پنے خدا کے سامنے جانا ہے ،اس کے لئے نماز اواکرنا گراں نہیں ، بلکہ نماز حجبوڑ نامشکل ہے۔

لِيَنِيِّ السَّرَآءِ يُلُ اذْكُرُوُ انِعُمَتِيَ الْتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالشَّكِرِ عليهَا بِطَاعَتِي وَالِيِّفَضَّلْتُكُمْ أَى ابَاءَ كُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ® عَالَمِيُ زَمَانِهِم وَاتَّقُوا خَافُوا يَوْمًا لَاتَجْزِي فِيهِ نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا بِو يَومُ القِيْمَةِ وَكَايُقُبَلُ بِالنَّاءِ وَاليَّاءِ مِنْهَاشَفَاعَةً أَى لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلِ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِينَ **وَلَايُؤْخَذُمِنْهَاعَذُلُ** فِدَاءٌ وَ**لَاهُمُرُيْضَرُوْنَ**® يُـمُنَعُونَ مِن عذابِ اللّٰهِ ۗ وَ اذْكُرُوا لِ**اذْنَجَيْنَكُمْ ا**ي ابّاءَ كُمْ والـخِطّابُ به بِمَا بعدَهُ المَوْجُودِينَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا صلى اللَّه عليه وسلم أخْبرُوا بِمَا أَنْعَمَ عَلَى ابْائِهِم تَذْكِيرًا لهم بنِعمَةِ اللَّهِ لِيُؤْمِنُوا \* مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمُ يُذِيتُونَكُم سُوْءَالْعَذَابِ أَشَدَهُ والجُملة حالٌ مِن ضمير نَجَينُكُمْ يُذَبِّحُونَ بَيَان لما قَبْلَهُ ۚ لَبُنَّاءَكُمُ المَولُودِينَ وَكَسُتَحْيُونَ يِسْتَبِقُونَ لِسَاّعَكُمُ لِقول بعض الكَهَنةِ لهُ أنَّ مَولُودًا يُولَد فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ يَكُونُ سَبَبًا لِذِبابِ مُلكِكَ وَفِي ذَٰلِكُمُ العَذَابِ أَوِ الإِنجَاءِ كَلِكُو ابتلاءٌ وانْعَامٌ مِتَّنُ رَبِّكُمُ عَظِيْمُ وَ اذْكُرُوا اِلْذَفْرَقْنَا فِلَقْنَا بِكُمُ بِسَبَكُم الْبَعْرَ حَتَّى دَخَلْتُموهُ بَارِبِينَ مِن عَدُوِّكُم فَٱنْجَيْنَكُمْ مِن الغَرِقِ وَٱغْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ قَوْمَة معَهُ وَأَنْتُمُ رَّنُظُرُونَ ۗ الى انطِبَاقِ البَحرِ عَلَيهِم وَلِذُوعَدُنَا سِأَلِبِ ودونِهَا مُوسَى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً نُعطِيهِ عِنْدَ انقِضَائِمَا التَّورة لِتَعْمَلُوا بِمَا ثُمَّالِّكَذُنُمُ الْعِجْلَ الَّذِي صَاعْهُ لِكُم السَّاسِرِيُ المّها مِنْ بَعْدِهِ أَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ إِلَى مِيْعَادِ نَا وَأَنْتُمُ ظُلِمُوْنَ® بِالتّخاذِه لو ضعكم العبادة في غير محلها تُمُّرَعَفَوْنَاعَنَكُمْ مِنْ بَعْدِذَالِكَ لَعَلَّكُمُ لِتَشَكُرُونَ ﴿ نِعْمَتَ نَاعِلَيْهُ ۖ وَلِذَالتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ التَّورة وَالْفُرْقَانَ عَطْتُ تفسير أي الفَارِقَ بَيْنَ الحق وَالبَاطِلِ والحَلالِ وَالحَرَامِ لَعَلَكُمْ تَهْتَكُونَ ﴿ بِهِ مِنَ الضَّلالِ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الَّذِينَ عَبَدُوا العَجُلَ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِإِنِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ النَّهَا فَتُوْبُؤُا إِلَى بَارِبِكُمْ خَالِقِكَم مِن عبادَتِهِ فَاقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمُ اللَّهِ لِيَقتلَ البّرئُ مِنْكُم المُجرِمَ ذَلِكُمْ القَتلُ خَيْرٌ لَكُمْعِنْدَ بَارِبِكُمُ ۗ فَوَفَّقَكَم لـفِعـل ذٰلِكَ وَارْسَـلَ عـلَيكُـمُ سـحـابَةُ سـودَأَءَ لِئلاً يَبْصُرَ بَعضُكم بَعضًا فيَرْحمَهُ حتَّى قُتِلَ مِنكم نحو سَبْعِينَ النَّا فَتَابَعَلَيْكُمْ قَبِلَ تَوبَتَكِم إِنَّا هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥

تر المجارات المحتوان المحتوان

کو ہے، جوآپ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے،ان انعامات کی ان کوخبر دی جارہی ہے جوان کے آباءکوعطا کئے گئے تھے،اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یا دولانے کے لئے تا کہ ایمان لے آئیں ، آل فرعون کی (غلامی ) سے نجات دی ہتم کو بدترین عذاب چکھار ہے تھے، یعنی شدیدترین عذاب اور جملہ، نَہ تجیب ناٹھ مُر کی خمیرے حال ہے، تمہارے (نو)مولودلڑکوں کوذیج کررہے تھے، یُہذبّے کو نَ ماقبل ہے بدل ہے، اورتمہاری لڑکیوں کوزندہ جھوڑ رہے تھے، بعض کا ہنوں کے فرعون ہے رہے کی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑ کا پیدا ہوگا، جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہنے گا، اوراس عذاب یا نجات دینے میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آ ز مائش یا انعام ہے اور یا دکرووہ وفت جب ہم نے تمہارے لئے دریا پھاڑ دیا تھا، یہاں تک کہتم اپنے دشمن ہے بھا گ کراس میں داخل ہو گئے اورتم کوغرق ہے نجات دی اورآل فرعون اوراس کی قوم کومع فرعون کے ہم نے غرق کر دیا اور تم دریا کاان پرملنا دیکیرے تھے،اور جب ہم نے مویٰ عَلا ﷺ وَالصُّلات حیالیس را توں کا وعدہ کیا (وَ اعَدْنَا) میں الف اور بغیرالف د ونوں قراءتیں ہیں کہ ہم اس مدت کے پورا ہونے پرتو رات عطا کریں گے، تا کہتم اس پڑمل کرو، پھرتم نے اس بچھڑ ہے کو معبود بنالیا،جس کوتمہارے لئے سامری نے ڈ ھالاتھا،موئ علاقتلاً وَلاَئْتُلا کے ہمارے مقام وعد پر جانے کے بعد اورتم اس کے معبود بناننے کی وجہ سے ظالم بن گئے ، عبادت کوغیرمحل میں رکھنے کی وجہ سے پھر ہم نے تم کومعاف کردیا ، یعنی تمہارے گنا ہوں کومعاف کردیا، پچھڑے کومعبود بنانے کے بعد تاکہ تم اپنے اوپر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب ہم نے مویٰ علیجگاڈالٹاکا کو کتاب تورات اور فرقان عطاکی بیعطف تفسیری ہے، یعنی حق وباطل اور حلال وحرام کے درمیان فرق کرنے والی تا کہتم اس کے ذریعہ گمراہی ہے ہدایت حاصل کرو، اور جب موئ علیجلاؤللٹ نے اپنی قوم ہے جنہوں نے گائے کی پرستش کی تھی ، <del>فر مایا اے میری قوم تم نے بچھڑے کومعبود بنا کراپے اوپڑظلم کیا ہے لہٰذاتم اپنے خالق سے</del> اس کی عبادت سے تو بہ کرو، لہذاتم آپس میں ایک دوسرے کوتل کرو، یعنی تم میں بری ،مجرم کوتل کرے یہ قتل تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کر نیوالے کے نز دیک تواللہ تعالی نے تہہیں اسکی تو فیق دی اورتمہارے او پرسیابا دل بھیج دیا۔ تا کہتم میں ہے بعض بعض کونہ دیکھ سکے کہاس برترس کھائے۔ یہاں تک کے تم میں قتل کئے گئے ستر ہزار کے لگ بھگ پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہےشک وہ تو ہے کوقبول کر نیوالا اور رحم کر نیوالا ہے ۔

# عَجِقِيق الْرَكْيِ لِيَسَهُيُكُ لِتَسَهُيُكُ الْفَيْسَايِرِي فَوَالِالْ

فِيَوْلِنَى : عَالَمِي زِمَانِهِمْ، الاصاف كامقصدايك والكاجواب --

مِینِ وَالْنَ ؛ عَالَمْهِ ماسوی اللّٰدکو کہتے ہیں ، بنی اسرائیل کی ماسوی اللّٰہ پر فضیلت ہے لازم آتا ہے کہ امت محمدیہ ﷺ پر بھی فضیلت حاصل ہو حالانکہ امت مجمدیہ ﷺ تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے۔ جِي لَيْعِ: عالم سے اس زمانہ کے موجودین مرادیں ،نہ کہ مطلق موجودین ۔

<u>قِحُولِ آئی : عَــذَنَّ ، بمعنی ، عوض ، بدله ، معاوضه ، انصاف ، فدیه ، عِدل کسرهٔ عین کے ساتھ بمعنی مثل ، ابوعمر نے کہا ہے کہ فتہ اور کسر ہ کساتھ ہم معنی میں ۔</u>

قِعَوْلَيْ، وَلَاهُمْرِيُنْصَوُوْنَ. يهايك وال كاجواب ٢-

من الله الله المرابع المرك من المرك من المرك من المرف راجع من الما الله الله المرابع من المرك من المرك

جَوَّلَ شِیعَ: نَفْسِ، کَمَرہ کے تحت اُنٹی داخل ہونے کی وجہ ہے عموم پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سےنفس میں جمعیت کے معنی سدا ہو گئیریں

میکوال ؛ هُمْر، ضمیر مذکر ہے، جب کہاں کا مرجع نفس مؤنث ہے۔

جِوُلُثِيْ: نَفْسٌ ، عِبَادٌ ، كَ تَاوِيل بـ

قِحُولَی، یَسُومُونَکُمْ، یہ سَوْمٌ (ن) ہے مضارع جمع مُدکر غائب کا صیغہ ہے، وہ تم کوتکلیف دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ قِحُولِی، بَیَانٌ لِّسَا قَبْلَه، یعنی یُدُرِّبُحُونَ، بعض ماقبل یعنی یسومونکھر کابیان ہے، اس لئے کہ متعدداور مختلف شم کی تکالیف میں سے یہاں صرف ذنج کا ذکر ہے۔ تکالیف میں سے یہاں صرف ذنج کا ذکر ہے۔

قَوْلَیْ، یَسْتَخْدُونَ، اِسْتحیاء (استفعال) ہے جمع ندکر غائب مضارع وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں، یَسْتَخْدُونَ اصل میں یہ اور کہا ہوئے کے درمیان التقاء ساکنین ہوا، جس کی وجہ سے یاء حذف ہوگئ، اور کہا گیا ہے کہ تخفیفا یاء ثانیہ کوحذف کردیا گیا اور پہلی یاء کو واؤ کی مناسبت سے ضمہ دیدیا گیا ہے ، لڑکیوں کو هایؤل کے اعتبار سے نساء سے تعبیر کردیا گیا ہے۔ فَخُولِیْنَ، وَفِی ذلکھ، خبر مقدم ہے، بَلاَءٌ مِنْ رَبِکُمْ عَظِیْمٌ، مبتداء مؤخر ہے۔

قَیْنُ آئی، اَلْسَامِ ہِوی ، سامری کااصل نام موئی ہے بیٹخص ولدالز ناتھا، نساناً اسرائیلی تھا، اس کی والدہ نے شرم اور بدنا می خوف سے غارہی میں چھوڑ دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ لاؤلائے نے اس خوف سے غارہی میں چھوڑ دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ لاؤلائے نے اس کی برورش فرمائی تھی۔

ف موسَى الذي رَبَّاهُ جبرئيل كافرٌ وموسَى الذي رَبَّاهُ فرعون مرسَلُ.

### اللغة والتلاغة

عَـذَلُّ بـفتـحة البعيـن وهو الفداء لِائَّةُ معادلٌ للمفدى قيمة وقدرًا إن لمريكن من جنسه، وبكسر العين هو المساوى في الجنس والجرم ويقال عِدل وعَدِيل الى بالجمل 'معطوفة التي هي ''وَلاهم

يُنصرون" اسمية مع أنّ الجمل التي قبلها فعلية للمبالغة والدلالة على الثباتِ والديمومة، اى أنَهُمْ غيرُ منصورين دائمًا، ولا عبرة بما يصادفونَهُ مِن نجاح موقتِ "موسى علم اعجميّ لا ينصوف هو في الاصل موشى بالشين المعجمة، لأنّ الماءَ بالعَبْريّةِ يقال لهُ مُوء والشجر يقال لهُ مُوء والشجر يقال لهُ مُوء والشجر يقال لهُ مُوء والشجر

#### ؾ<u>ؘ</u>ڣٚؠؗڔؘۅٙؾۺؘۣڂڿٙ

بِنَدِیْ اِنسَرَ آنِیْلَ ، یبال ہے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یا دولائے جارہے ہیں جوان پر کئے گئے اوران کو قیامت کے دن ہے ڈرایا جارہا ہے، جس دن کو فئی کسی کے کام نہ آئے گاند کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا پاسکے گا۔ دراصل بیاس دور کی طرف اشارہ ہے جب تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی الیم تھی جس کے پاس اللّٰہ کا دیا ہواعلم حق موجود تھا ، اور جس کو اقوام عالم کا امام ورہنما بنا دیا گیا تھا تا کہ وہ بندگی رب کے راستہ پرسب قوموں کو اللہ کے اور جلائے ۔

بن اسرائیل کے بگاڑی ایک بہت بڑی وجہ یتھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آگئ تھی، وہ اس قتم کے خیال خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولا دہیں بڑے بڑے اولیاء صلحاء اور زہا دے نسبت رکھتے ہیں ہماری جنشش تو ان بزرگوں کے صدقہ میں ہوہی جائی ،ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بھلاکوئی سز اکس طرح پاسکتا ہے، اس غلط نبی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کو ثمار کرانے کے معاً بعد فرمایا: "وَ اتَّـ قُلُو مَا لَا تَجْوِیٰ فَلَمْ مَا فَلَا مَا اللهُ اللهُ مَا فَلَا مَا اللهُ الله

وَاتَّـفُوا يَوْمًا، اس دن سے مراد ظاہر ہے کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کی یاد بروقت اور بڑے حکیمانہ انداز ہے دلائی گئی ہے۔ حشر ونشر ، جزا ، وسز اکاعقیدہ جوانسان کے دل میں مسئولیت اور ذمہ داری کی روح ہے اسرائیلیوں کے دلوں ہی ہے نہیں ، بلکہ ان کی مقدس کتابوں اور دینی نوشتوں تک ہے مث چکا تھا، آگے جوروزِ قیامت کے اوصاف بیان ہورہے ہیں ، ہرایک میں مقصود کسی نہیں اسرائیلی عقیدے ہی کارد ہے۔

لَاتَنجونی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ، اس کامقصداس اسرائیلی عقیدے کی تر دید ہے، جس میں آج تک اسرائیلی قوم ببتلا ہے، یعنی جلیل القدرانبیاء پلیمائیلا کی نسل ہے ہونے کی وجہ ہے بخشش کا زعم باطل جیوش انسائیکٹو پیڈیا، میں لکھا ہے۔ بہت ہے لوگ اپنے اسلام کے اور بہت ہے لوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیئے جا کیں گے۔

(جلد، ۲، ص: ۲۱)

یہودکو بیجھی دھوکا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں ،اس لئے مؤاخذ ہ آخرت سے محفوظ رہیں گے ،اللہ تعالیٰ نے فر مادیا کہ وہاں اللہ کے نافر مانوں کوکوئی سہارانہیں دے سکے گا: "وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ".

بنی اسرائیل پرایک انعام بینجی ذکر فرمایا گیا کدان کوتمام جہانوں پرفضیلت دی گئی بینی امت محدید سے پہلے افضل انعلمین ہونے کی بیفضیلت بنواسرائیل کو حاصل تھی ، جوانہوں نے معصیت اللی کا ارتکاب کر کے گنوا دی اوران کی جگدامت محدید کوخیر امت بنادیا گیا ، اس سے بینجی معلوم ہوا کدانعا مات اللی کئی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ، بلکہ بیا ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اورایمان وعمل سے محرومی پرسلب کر لئے جاتے ہیں۔

و اَ ذکووا اِذْ نَجَیْننگُفرمِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِسُوْمُوْنَگُفر، سابقه آیات میں بی اسرائیل پرجن انعامات واحسانات کا جمالا ذکرتھا، (اب یہاں ہے مسلسل کی رکوعوں تک ) ان کی قدرے تفصیل بیان کی جارہی ہے، اس تاریخی بیان میں وراصل بید کھانا مقصود ہے کہ ایک طرف بیاحسانات وانعامات ہیں جوخدانے تم پر کئے اور دوسری طرف تمہارے بیکرتوت ہیں جوان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے ہو۔

مِنْ آلِ فِسْ عَوْنُ ، ال بیابل کامرادف ہےاورمراداس سے فرعون کی قبطی قوم ہے آل اور اہل میں فرق صرف اس قدر ہے کہ اہل کا استعمال عام ہےاور آل صرف خصوصیت اور اہمیت رکھنے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

فرعون کسی متعین بادشاہ کا ذاتی نام یاعلم نہیں ہے قدیم شاہانِ مصر کا لقب تھا، جیسا کہ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، جیسا کہ زمانہ قریب میں روس کے بادشاہ کوزاراور ترکی کے فرمانروا کو سلطان اور والی مصرکو خدیواور والی حید آباد دکھن کو نظام کہتے تھے، مؤرخین کا خیال ہے کہ موی علاق لا نظاف کا جمعصر کوئی ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ یکے بعد دیگر ہے دو بادشاہ بیں۔





## فرعون موسىٰ كانام:

اہل کتاب کے قول کے مطابق فرعونِ موی کا نام قابوس ہے اور وہب نے کہا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ان ہے۔ (فنح القدیر شو کانی)

جبیبا کہ معلوم ہو چکاہے کہ'' فرعون'' شاہان مصر کالقب ہے کسی خاص باوشاہ کا نام نہیں ہے، تین ہزارسال قبل سیج ہے شروع ہوکر عہد سکندر تک فراعنہ کے اکتیس خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔

عام مؤرضین عرب اورمفسرین ، فرعون موسی کا تعلق خاندان عمالقہ سے قرار ویتے ہیں ، کوئی اس کا نام ولید بن معصب بن ریان بتا تا ہے اور کوئی مصعب بن ریان ، مگرار باب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان تھا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابوم تا تھی ، یہ بیسب اقوال قدیم مورضین کی تحقیق روایات پر بہنی تھے ، مگراب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ موسی علی کا طاقت کے زمانہ کا فرعون تکسیس ثانی کا بیٹا منفتاح ہے ، جس کا دور صحومت ، ۱۲۹۲ قبل سے شروع ہوکر ۱۲۲۵ قبل مسے پرختم ہوتا ہے۔

ویصص الفرآن مولانا حفظ الرحین ملحضا)

مصری عجانب خانہ میں یغش آج بھی محفوظ ہے اور قر آن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی نصدیق کررہاہے۔

فَالْیَوْمَ نُنَجِیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے جم کو (وریاہے) نجات دیں گ تاکہ وہ تیرے بعدآنے والوں کے لئے (خداکا) نثان رہے۔ محمدا حمدوی اپنی کتاب "دعوہ الوسل الی اللّٰہ" میں کھتے ہیں کہ اس نعش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندار دیے اس کی تصدیق اس تصویر کے دیکھنے ہے بھی ہوتی ہے جو زمانہ قریب میں می فوظ کی گئے ہے۔

#### فرعون كاخواب:

تورات اورمورخین کابیان ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لئے عداوت ہوگئی تھی کہ فرعون نے ایک بھیا نک خواب دیکھا تھا وہ یہ کہ بیت المقدس ہے ایک آ گئی ہے، یہاں تک کہ: اس نے مصر پہنچ کر مصر کے تمام گھروں کو اپنی لیٹ میں لے لیا اور قبطیوں کو جلا ڈالا اور اسرائیلیوں کو جھوڑ دیا ، اس خواب سے فرعون کو بہت تشویش لاحق ہوئی اس کی تعبیر کے لئے کا ہنوں ، نجو میوں اور قیا فوں کو جمع کیا ، ان لوگوں نے بتایا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لا کے ہاتھوں ہوگا ، اس واقعہ کے بعد فرعون کو اسرائیلی لا کے ہاتھوں ہوگا ، اس واقعہ کے بعد فرعون کو اسرائیلیوں سے عدوات ہوگئی اور نومولود لڑکوں کو قبل کرنے کا تھم ویدیا۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔

#### موسىٰ عَلاَيْتِهَا لَهُ وَلاَ يَشْكُوا وران كانسب:

حضرت موی علیقی کانسب چند واسطوں ہے یعقوب علیقی کانٹیا تک پہنچتا ہے ان کے والد کانا معمران اور والدہ کانا م یو کا بدتھا ،سلسلہ نسب یہ ہے موی بن عمران بن قاہم ن بن لاوی بن یعقوب (علیقی کا کانٹی کا بن ایمنی بن ابراہیم (علیقی کا کانٹیکا کا کا بیکٹی کا کا کانٹیکا کا کا بیکٹی کا کا کا کا بیکٹی کا کا کا کا کا دیت ایسے زمانہ میں ہوئی جب کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کے لن کا فیصلہ کر چکا تھا۔

### بى اسرائيل كوفرعون يسينجات:

وَإِذْ نَـجَدِنـٰکُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نَجَدِیْنَا، باب تفعیل ہے ہاں باب کی ایک خاصیت فعل کی تدریج ظاہر کرنا بھی ہے، بعض مورخین کا خیال ہے کہ تمام اسرائیلی مصرے ایک ساتھ نہیں نکلے تھے، بلکہ بتدریج مختلف جماعتوں کی شکل میں نکلے تھے، اوران کا سب سے بڑا اور آخری دستہ وہ تھا، جوحضرت موکی علیق کا گلات کی قیادت میں روانہ ہوا اور راہ بھٹک کر سمندریا رہوا۔ (تفسیر ماحدی)

فرعون اور مصری سرکار کے مظالم سالہاسال تک برداشت کرنے کے بعد بالآخر حضرت موی علیہ النظام کی قیادت میں ساری قوم اسرائیل نے مصری سکونت ترک کر کے اپنے آبائی وطن شام وفلسطین کو چلاجانا طے کرلیا، سفر مصری حکومت سے خفیہ طور پر رات کے وقت شروع کیا، بیدوہ زمانہ تھا کہ راستہ میں روشنی کا انتظام تو دور کی بات ہے، آئ کل کی طرح با قاعدہ سرکیس بھی نہ تھیں، رات کی تاریکی میں اسرائیلی راستہ بھول گئے اور بجائے اس کے کہ ثمال کی طرف بچھآگے بڑھ کراپی دائیں طرف مشرق کی جانب مڑتے کہ اوھر فرعون کو بھی اس کی اطلاع ہوگئی، فرعون اپنے لشکر کی کمان خود کرتا ہوا تیزی سے تعاقب میں آبہ بنچا، اب اسرائیلیوں کے سامنے یعنی مشرق کی جانب بح قلزم کا ثمالی سراتھا اور دائیں بائیں یعنی شال وجنوب میں پہاڑیاں میں، اور بیث یعنی مغرب کی جانب مصری لشکرتھا، قرآن مجید میں اس کی اقلام کا ریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ فَورَ قَدْ مَا بِنِكُمُ الْبَعْوَ فَانْجَيْنِكُمْ ، بحرے مرادیهاں دریائے نیل نہیں جیسا کہ بعض ثقات کو دھوکا ہوا ہے ، بلکہ بحقلام (بحراحمر) مراد ہے اسرائیلی اپنے کو ہر طرف ہے محصور پاکر قدر ہ شخت پریشان ہوئے لیکن رہنمائی اللہ کے ایک پنجمبر کررہے تھے ، آپ نے وحی اللی کے اشارہ پر فر مایا کہ بلاتو قف سمندر میں داخل ہوجا ؤ ہسمندر کا پانی سمٹ کر دونوں طرف بہاڑ جیسی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا ، درمیان میں خنگ راستہ پیدا ہو گیا اسرائیلیوں کا قافلہ عبور کر گیا ، اس دوران فرعونی بھی لب ساحل پہنچ گئے ، اور سیمنظر دیکھے کو روہ بھی پیدل اور سوار خنگ سمندر میں داخل ہو گئے ، لیکن ابھی درمیان ہی میں تھے کہ پانی کی وہ کھڑی دیواری آپس میں اللہ کی اور کھڑی دیواریں آپس میں میں ایک کی وہ کھڑی دیواریں آپس میں میں ایک کہ وہ کھڑی دیواریں آپس میں میں ایک کی وہ کھڑی دیواریں آپس میں میں ایک کی وہ کھڑی دیواریں آپس میں میں اور سمندرکا پانی حسب سابق رواں ہو گیا اور و کھتے ہی و کھتے فرعون مع اپنے لاؤلٹکر کے قرق ہوکررہ گیا۔

#### معجزه کی حقیقت:

انسان کے محدود نقطۂ نظر اور ناقص علم کے اعتبار ہے جو مستجد خلاف معمول اور جیرت انگیز واقعہ کسی نبی کی تائید میں خاہر ک مادی اسباب ہے ہے تعلق ظہور میں آئے اے اصطلاح میں مجز ہ کہتے ہیں، 'ایسے کسی واقعہ کو جس کا شہوت رؤیت یاروایت یعنی مشاہدہ یا نقل صحیح ہے مل جائے' خلاف عقل کہہ کر اس کے امکان ہے انکار کر بیٹھنا یا اس کی تاویل کی کوشش کرنا جیسا کہ سرسید احمد خال نے کی ہے خود ایک انتہائی نادانی اور بے نقلی ہے، عبا ئبات ہے آخر تاریخ بھری پڑی ہے، اور خوار ق، نوادر، اور حوادث عبد ہے دنیا کا کونسا گوشہ زمانہ کا کونسا دور خالی رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ایسے واقعات کوخلاف معمول خلاف عادت عامہ کہا جاسکتا ہے اور ان کے روایتی شبوت کا مطالبہ یقیناً کیا جاسکتا ہے اور راویوں پر جرح بھی خوب کرلینی چاہئے ، لیکن اس سے تجاوز کر کان کے نشل امکان میں شک کرنا یا نہیں خلاف عالی اس اور ارد بناا پنی کم عقلی کا ظہار ہے۔

استعاد جو بچھ بھی ہے وہ قوص فی انسانی معال ہے اور ارد بناا پنی کم عقلی کا ظہار ہے۔

استبعاد جو کچھ بھی ہے وہ تو صرف انسانی معیارے ہے ،انسان کے بہت ہی محدود ومختصر رقبہ علم وتجربہ کے اعتبارے ہے ورنہ جو قا در مطلق ہے اس کے لئے تو حسب معمول اور خلاف معمول سب آیک ہے۔

#### وقوع اورام كان ميں فرق:

وقوع اورامکان دوبالکل الگ الگ چیزیں ہیں اوران ہی کے خلط مجھ نے مجوزہ کے مسئلہ میں اتنی البحون پیدا کردی ہے امکان تو ہر چیز کا ہے قادر مطلق کے دائر ہ قدرت کے اندر ہر بڑی ہے بڑی چیز ہے ناممکن اورمحال اس کے لئے کوئی چیز ہیں ،لیکن وقوع پر یقین کرنے کے لئے شاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے ، بیقو معجزات پراصولی گفتگوتھی ، باقی بیہاں جس فرق بحرکا ذکر ہے تو یہ سمندر کا پھٹ جانا اور درمیان میں خشکی کی راہ بن جانا ، پچھالیا زیادہ خارق عادت ہے بھی نہیں کہ اس کی نظر کہیں نہ ماتی ہو، بحرک زلز لے کے وقت الیں صورتیں پیش آتی رہتی ہیں ، جنوری ، ۱۹۳۴ء رمضان ۱۳۵۲ ھیں جو خظیم زلزلہ بہار اوراطراف بہار میں آیا رہتی ہیں ، جنوری ، ۱۹۳۴ء رمضان ۱۳۵۲ ھیں جو خظیم زلزلہ بہار اوراطراف بہار میں آیا وربیع وعریض دریا کا پانی چشم زدن میں غائب ہوگیا ، اورا سے چوڑے پاٹ میں بجائے دریا کے دھارے کے خشک زمین نگل آئی اور یہ چیرت انگیز اور دہشت ناک منظر چند سکنڈ نہیں چار پانچ منٹ تک قائم رہا یہاں تک کہ دریا ای برق رفتار کی کے ساتھ یک بیک زمین کی اشاعت میں درج جواری ہوگیا واقعہ کی مفصل روا ٹکدا دوقائع نگار کے قام ہے انگریزی روز نامہ '' پانیز' ( لکھنو) ۲۰ جنوری بیک داشی عند میں درج ہے۔

وَاذْ واعَذَنَا مُوْسَى اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً، بنی اسرائیل فرعونیوں نے بجات پانے کے بعد دریاعبور کرکے جب جزیرہ نماصحراء میں پہنچ گئے، تو حضرت موی علیج کا فالٹیکٹا کو اللہ تعالیٰ نے جالیس روز کے لئے کوہ طور پرطلب فرمایا، تا کہ وہاں اس قوم کے لئے جو اب آزاد ہو چک ہے، قوانین شریعت اور مملی زندگی کی ہدایات عطاکی جائیں حضرت موی (علیج کا فالٹیکٹ) بن عمران سلسلۂ اسرائیلی

= (نَصْزَم بِبَلشَنْ ]≥

کے سب سے زیادہ شہوراور جلیل القدر پینجبر ہیں تورات میں ہے کدان کی عمرا یک سوبیس سال ہوئی۔ (ماحدی)

آپ کاز مانه موَ رَحین اوراثر کمین کے تخمینہ کے مطابق بندر ہویں اور سولہویں صدی قبل سے کا تھا، سال ولا دت غالبًا ۵۲۰ آقبل مسیح (علیفی کا والٹ نظالی اللہ مسیح (علیفی کا تعلق کا تعلق کا تعانی کا کا کا در تعانی کا تعانی کا

حضرت موی علای کا الفیالی تھی خداوندی ہے جالیس روز کے لئے نوشتۂ شریعت لینے کے لئے کوہ طور پرتشریف لے گئے تھے، موی علای کا فلیلی کی غیر موجودگی میں اسرائیلیوں نے سامری اسرائیلی منافق کے بیچھے لگ کرایک سونے جاندی کے بیچھے لگ کرایک سونے جاندی کے بیچھ لے کرایک سونے جاندی کے بیچھڑ ہے کی بوجا شروع کردی۔



حضرت نوح علی کافل کافل کے بعد حضرت ابرائیم علی کافل کافل کافل کی بین جن کوانند نے عالمگیر دعوت پھیلا نے کے لئے مقرر کیا تھا، انہوں نے پہلے خود عراق سے مصرتک اور شام وفلسطین سے ریگہ تان عرب کے مختلف کوشوں تک برسوں گشت لگا کرالندگی اطاعت اور فرما نبرداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی نجر این سے مصرتک اور شام وفلسطین میں اپنے بیا کہ مقرر کئے ، شرق اردن میں اپنے بھینے حضرت لوظ علی کافلا کافلائی کو ، شام وفلسطین میں اپنے بینے اسمان کی اشاعت کے لئے مختلف علیا توں میں اپنے بائیس مقرر کئے ، شرق اردن میں اپنے بھینے حضرت لوظ علیا کافلائی کو ، شام وفلسطین میں اپنے بینے اسمان کام کو برائد کو مامور کیا ، پھر اللہ کے تھم سے مکہ میں وہ تھر کیا جس کا نام کو ہے ، اور اللہ کو تعمر کیا جس کا نام کو ہے ، اور اللہ کو تعمر کیا مرکز قرار پایا۔



تشری خورت ابراہیم علیج لافلائو کو اور بیت ایل، مسرون اور پیروی کی کے الاؤے کی نظنے کے بعد آپ وطن جھوڑ کر پہلے حران (یا حاران) تشریف لے گئے جروبال سے فلسطین کی طرف منتقل ہوئے اور بیت ایل، مسرون اور پیرشیق میں اپنی دعوت کے مراکز قائم کئے ، پھر بحرلوط کے مشرق میں اپنے بھتیج حضرت لوط کو مامور کیا، وہاں سے آپ مصرتشریف لے گئے جو اُس زمانہ میں عمران کے بعد تبدیہ و تدن کا دومرانظیم الشان گہوارہ تھا، گر یہ معلوم نہیں ہور کا کہ مصر میں بھی آپ کا کوئی تبلیغی مشن قائم ہوا یا نہیں ، اس کے بعد آپ نے جوز کا رخ کیا اور مکہ میں بیت اللہ تعمیر کر کے اپنے صاحبز اوے حضرت اساعیل علیم کا فائل کا کوئی تبلیغی مشن قائم ہوا یا نہیں ، اس کے بعد آپ نے جوز کا رخ کیا اور مکہ میں بیت اللہ تعمیر کر کے اپنے صاحبز اوے حضرت اساعیل علیم کا فائل کا کوئی تبلیغی کا فائل کا اس کی خدمت سپر دکی ، پھر فلسطین میں حسر ون کو اپنا مستقل مرکز بنایا ، اور بہیں آپ کا انتقال ہوا ، آپ کے بعد آپ کے دومرے صاحبز اوے حضرت اسحاق علیم کلافائل کا فائل کا کوئی کا بھی کیا ہوں آپ کے جانشین ہوئے ، اور اُن سے یہ میراث حضرت لیقو ب علیم کلافائل کا کا کا کوئی کا کوئی میں آپ کے جانسی ہوئے ، اور اُن سے یہ میراث حضرت لیقو ب علیم کلافائل کا کوئی کیا ہوئی کے جانسی ہوئے ، اور اُن سے یہ میراث حضرت لیقو ب علیم کلافائل کا کوئی کیا ہوئی کے بعد آپ کے جانسی ہوئے ، اور اُن سے یہ میراث حضرت لیقو ب علیم کا کوئی کا سے کا کوئی کیا کیا گئات کے بعد آپ کے بعد

جب حضرت موی علاقتلا کالے کا خشرک پرمتنبے فرمایا، تو پھر انہیں توب کا احساس ہوا، تو بہ کا طریقہ تو برنہوا (فَ افْتُلُوْا اَنْفُ سَکُمٰهُ) آپس میں ایک دوسرے کوئل کرو، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گاؤ پرتی میں حصہ لیا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کوئل کریں، دوسری تفسیریہ ہے کہ شرک کا ارتکاب نہ کرنے والے شرک کے ارتکاب کرنے والوں کوئل کریں، مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (این سحیر)

### موسیٰ عَلا ﷺ لَا وَالتَّلُو كَ ستر ہمراہیوں کے ہلاک ہونے کے بعدزندہ ہونے كاواقعہ:

ا کنژمفسرین کے نز دیک بیمصروشام کے درمیان میدان تبیکا واقعہ ہے، جب انہوں نے بھکم الہٰی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکارکر دیا ،اوربطور میز ابنوا سرائیل جالیس سال تک تبیہ کے میدان میں پڑے رہے۔

- ﴿ (مَّرُومُ بِبَاشَرِزً ﴾

تَتَرِجْتُكُمْ ﴾: (یادکرو)جبتم نے موئی علیقیلافالٹیکا ہے کہاتھا، (جب کہ )تم موٹی علیقیلاؤللٹیکا کے ساتھ گاؤپری کی عذرخوا ہی کے لئے اللہ کی طرف نکلے تھے ،اورتم نے اس کا کلام سناتھا ، اے موئ ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم آپنی آنکھوں سے علانیہ اللّٰہ کونہ و مکھ لیں ،سوتم کو بجلی کی کڑک نے آلیا ،جس کی وجہ سے تم مر گئے اور جو پچھتم پر گذرا، تم دیکھ رہے تھے، پھرہم نے تمہارے مرنے کے بعدتم کوزندہ کردیا، تا کہتم اس احسان کی شکر گذاری کرو، اور ہم چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ،انہیں کھاؤ اور ذخیرہ نہ کرو، مگرانہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ، جس کی وجہ ہے وہ چیزیں موقوف ہوگئیں ، اور ( تمہارے اسلاف نے )اس ذخیر ہ اندوزی کے ذریعہ انہوں نے ہم پرظلم نہیں کیا، بلکہ خودانہوں نے اپنے اوپرظلم کیا، اس لئے کہاس کا وبال خودان پر پڑنے والا ہے، اور جب ہم نے ان سے با فراغت کھاؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں، مگر اس نستی کے دروازے میں (عاجزی کے ساتھ) جھکے جھکے داخل ہونا، اور کہتے جانا ہماری درخواست ِ معافی ہے ، یعنی ہمارے خطاؤں کومعاف کردے ، ہم تمہاری خطاؤں کومعاف کر دیں گے اورایک قراءت میں یاءاور تاء کے ساتھ ہےاور دونوں صیغے مجہول کے ساتھ ہم نیکو کاروں کومزیدنوازیں گے طاعت کے سبب ثواب ے، مگر جو بات ان کو بتانی گئی تھی ، خاالموں نے اس کو دوسری بات سے بدل ڈ الا اور حَبَّدٌ فی مشعر ہے کہا، لیعنی خوشہ دانہ سمیت اور ا ہے سرینوں کے بل گھنٹتے ہوئے داخل ہوئے ، آخر کارہم نے ظلم کرنے والوں پراس میں ضمیر کی جگہاسم ظاہر لایا گیا ہے،ان کی تھیج شان میں مبالغہ کرنے کے لئے آ سمان ہے طاعون کاعذاب نازل کردیا،ان کے <del>نسق کی وجہ سے لیعنی ان کے اطاعت سے</del> انحراف کرنے کی وجہ ہے، چنانجیدای وقت ان میں ہے + 2 ہزاریا ( کچھ ) کم ہلاک ہو گئے۔

# جَعِيق تَركُدِ فِي لِيَهِ مِنْ اللَّهِ لَقَيْسَارُ كُو اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

چَۇلَكَ، لَنْ نُوْمِنَ لَكَ. يَسِيُواكَ: مَوْمَن بِهَ كِيابٍ؟

< (مَئزَم بِبَلشَ نِهَ) <

جماں ان عبدوں کے جمارت رسیدرت جِهُولِ بُیعِ: لام بمعنی اجل ہے: ای لا نُوْمِنُ لِاَ جلكَ، لیعنی محض آپ کے کہنے کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللّٰدُ كوا بني آنكھوں سے ندد مكھ ليس۔

فِيُوْلِينَ ؛ عيانا، جَهْرَةً كَاتْسِر عيانًا حرف سايك والمقدر كاجواب مقصود بـ

مَيْنُواكَّ: جَهْرَةً، جَهَرْتُ بالقراءة كامصدرب، جس كاتعلق صوت ب، جَهْرَةً كو رؤيةً كِمعنى مين استعال کرنے کی کیاوجہ ہے؟

جِيْ لَيْعِ: جَهْرٍ ، رؤية كِمعنى ميں مجازے ،مناسبت دونوں ميں ظهورتام ہے۔

فِيُوْلِنَى : صَاعِقَة، بَكِلَى كَارُك، كُرُ كُرُ امِث.

فِيَوْلِنَىٰ ؛ فَمُتُّمْر، فَمُتُّمْر، كاضافه كامقصداس بات كى طرف اشاره كرنا بكه ثُمَّر بَعثْنْكُمْ كاعطف مقدر يرب لهذااب به اعتر اض نہیں ہوسکتا کہ بعث تو بعد الموت ہوتا ہے اور اخذ صاعقہ کے لئے موت لازم نہیں ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صاعقہ ہےان کی موت واقع ہوگئی۔

قِولَى : ماحَلَّ بِكُمْ ، اس اضافى كامقصداس بات كى طرف اشاره كرنا كه تسنظرون كامفعول محذوف ك أخَذتكم الصاعقة.

فِوْلَكُم : الغَمام، السَّحابُ الرقيق الإبيض.

قِحُولِ آئی : تیه ، شام اور مصر کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ، جس کی وسعت نوفر سخ ہے۔ قِحُولِ آئی : مَنَّ ، ایک قشم کی شبنمی شریں گوند کی شکل کی چیز تھی ، جورات کو پتوں پر جم جاتی تھی مفسر علام نے اس کور نجبین سے

<u>قِحُولِ</u> ؟ بَسَلُونی، ایک قسم کا پرندہ ہے، جو کبوتر ہے چھوٹااور چڑیا ہے بڑا ہوتا ہے، اردومیں اس کو بٹیر کہتے ہیں ،اس کو لَوَیٰ اور فاری میں ہبود نہ کہتے ہیں، قاموں میں ہے کہ:اس کا واحد سّلو اہ ہے، اخفش ہے منقول ہے کہاں کا واحد نہیں سنا گیا۔ (لغات القرآن)

فِيُولِينَ ؛ سُماني، سين كے ضمه اور الف مقصورہ كے ساتھ اس كى جمع سمانات آتى ہے۔ (ترويح الارواح)

فَوْلَكُ ؛ منحنينَ ، اس مين اشاره م كه سُجّدًا حال م اى متو اضعين.

قِيَّوْلِيْ، مسالتنا حِطةٌ ، اس ميں اشارہ ہے کہ حِطّةٌ مبتداء محذوف کی خبر ہے اور حِطّةٌ کلمهٔ استغفار ہے، اوراس میں حذف کی بھی ضرورت مہیں ہے۔

سَيْخُوالَ : حِطَّةٌ كو قولو اكامقوله كيول قرار نبين ديا ، حالا نكه يهي ظاهر --

جِهُ لَيْعِ: اس لئے كةول كامقوله جمله ہوتا ہاور حِطَّةٌ مفرد ہے اى اعتراض ہے بچنے كے لئے مَسْأللنا، مبتداء محذوف کی حِطَّةٌ کوخبر قرار دیا ہے۔

**چَوُل**ی : یَزِحَفُونَ علی استاهم، ای یمشون علی اَذْبارهم، لیمی رین کے بلگسٹے ہوئے، اَستاہ، جُمُّ سُنّه، سرین۔

قَوْلَى : بسبب فسقهم، اس مين اشاره بك: بما ، مين باء سبيه اور ما ، مسدري بـ

#### <u>ؾٙڣۜؠؗؠؗۅڷۺۘ</u>ٛڽ

وَ أَنْتُ هُرَ تَهُ فُطُووْنَ ، لِعِنْ صَاعِقَةً مُر نَے کے بعد ابتدائی حالات کود کیور ہے بیھے، جس کے بعد موت واقع ہوئی ، بعض مفسرین نے: "فَا حَدْتَكُمْ الصَاعِقَة " ہے ہوش ہوجانا بھی مرادلیا ہے اور "وَحَوَّ موسی صَعِقاً. فَلَمَّا اَفَاقَ " ہے استدلال کیا ہے، اور انقیم تنظرون کواس کا قرید قرار دیا ہے، اس لئے کہ افاقہ فشی ہے ہوتا ہے، نہ کہ موت ہے امام رازی رَحِّمَ اللهُ اَوْرابَن جریر رَحِّمَ اللهُ اَفَعَالَیٰ کی بھی یہی رائے ہے۔ (ماحدی)

مفسرعلام نے''اخذِ صاعقة'' سے موت مراد لی ہے،اوراس کا قرینہ بعد میں آنے والے جملہ ''شھر بسعشا کے حرمن بعد مو تکھر'' کوقر اردیا ہے، یہی قول رائج ہے۔

<u>ئُمَّرَ بَغَشَنَا کُمْرِمِّنَ بَغْدِ مَوْتِکُمْرِلَعَلَکُمْ تَشْکُرُونَ</u>، یعنی پھرہم نے (موی علیجَلاَقالیٰظ کی دعاء) ہے تم کوزندہ کرا نھایا تمہار ہے مرجانے کے بعداس تو قع برکے تم احسان مانو گے۔

فَا وَكِلَةَ : "موت" كے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے كہ نيہ لوگ بجل سے مركئے تھے، اس مرنے كا قصد اور سبب ہے ہوا كہ جب موك عليمة لافظ لائے كو وطور سے تو رات لاكر چيش كی اور القد تعالی سے شرف بمكل می کی خوشجر کی سنائی تو بعض گستان لوگوں نے كہا كہ القد تعالی خود ہم سے كہد دے كہ يہ ہماری كتاب ہے، تو بے شك ہم كو يقين آجائے گا، بنی اسرائیل نے اس كام كے لئے ستر آدمی منتخب كر كے حضر ہے موکی علیم اللہ لائے ہمراوكو وطور ہر روانہ كئے ، وہاں پہنچ كر ان لوگوں نے القد تعالی كاكلام سنا تو اس وقت كہنے نئے ہمیں اس بات كاليتين نہيں ہے كہ پس بردہ اللہ بول رہا ہے، نہ معلوم كون بول رہا ہوگا ، اگر ہم خداكوا بنی آنكھوں سے د كھے ليس گے تو مان ليس گے ، چونکہ و نيا ميں كو نی شخص اللہ كود كيھنے كی قوت نہيں رکھتا ، اس لئے اس گستاخی بران بربحی آن ہڑ كی ، اور سب ہلاك ہوگئے۔ اس کے بعدموسی علاقتلا کا اللہ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں اب وہ سیمجھیں گے کہ میں نے ان کو لے جا کرکہیں ہلاک کر دیا ہوگا ، مجھ کواس تہمت ہے محفوظ رکھئے اس دعاء کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ کر دیا۔ (معادف ملحضا)

#### رؤيت بإرى كامسكه:

معتز لہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ رؤیت باری ممکن نہیں ہے،اگر رؤیت باری ممکن اور جائز ہوتی تو اس سوال پر سر داران بنی اسرائیل کواتن سخت سزان ملتی ،لیکن اہل سنت والجماعت کا فد ہب یہ ہے کہ رویت باری جنت میں تو مومنین کو ہوگی ہی دنیا میں بھی مخصوص افرا دکوبطور فضل خاص ممکن ہے،البتہ ہر جہت جسم اور مادی کم وکیف سے یاک۔

(بيضاوي، فرطبي، بحواله ماحدي)

وَظُلُلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ، (الآية) بدونوں قصوادی تي بيں پيش آئے ، وادی تي کی حقیقت بيہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے، بيلوگ حضرت بوسف علي الفاظ الله کے زمانہ بيس مصرآئے تھے، اور يہاں کے باشند ہوگئے اور ملک شام پر بجر تمالقہ نا می ايک قوم کا تسلط ہوگيا، فرعون جب غرق ہوگيا اور بيلوگ مطمئن ہوگئے، تو اللہ تعالى نے آپ کو حکم ملک شام پر بجر تمالقہ نا می ايک قوم کا تسلط ہوگيا، فرعون جب غرق ہوگيا اور بيلوگ مطمئن ہوگئے، تو اللہ تعالى نے آپ کو حکم ديا کہ تمالقہ سے جہاد کر واورا پنے وطن کو ان سے آزاد کراؤ بنی اسرائیل اسی ارادہ ہے مصر سے روانہ ہوئے، ان کی صدود بیس بہتی ہوگئے کے زمانہ موسل مان تھے بیس سرگرداں اور پر بیثان پھرتے رہے ور بلک النبح اللہ تائی نفذا کی کوئی صورت، اللہ تعالى بے بین جہاں دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں تھی اور نہ وہاں نبا تاتی غذا کی کوئی صورت، اللہ تعالى نے حضرت موٹی علاجھ کا تھا مر نہا کے کہ اور نہ وہاں نبا تاتی غذا کی کوئی صورت، اللہ تعالى نہیں تھی میں سرگرداں اور پر بیٹان پھرتے رہے نے حضرت موٹی علاجھ کا تھا مر نہا کے کہ اور نہ والی کہ بادل کوان پر ساید گئن رہنے کا حکم دیدیا، بیباں بیبار بیبار رکھنی ہوا ء بینا ہیں مکانات کا تو ذکر ہی کیا سر چھپانے کے لئے ان کے پاس خصے تک نہ تھے، اس زمانہ میں اگر خدا آسان کوابر آلود نہ رکھتا تو بی قوم دھوپ سے ہلاک ہوجائی۔

لاکھ سر برارتھی ، صحراء بینا ہیں مکانات کا تو ذکر ہی کیا سر چھپانے کے لئے ان کے پاس خصے تک نہ تھے، اس زمانہ میں اگر خدا آسان کوابر آلود نہ رکھتا تو بیقوم دھوپ سے ہلاک ہوجائی۔

الله تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے غذا کا بیا تنظام فر مایا کہ ان پرمن وسلویٰ نازل فر مادیا ،مُن ، ثبنمی شریں گوند کی طرح ایک چیزتھی ، جو درختوں کے پتوں پر بکٹر ت جم جاتی جس کو بیلوگ جمع کر لیتے ، دوسری چیز بٹیرتھی ، جو کٹر ت سے آتیں جن کو بیہ اوگ بکڑ لیتے اورخوشگوارغذا کے طور پراستعال کرتے۔

آئے ،معلوم ہوا کہ ذخیرہ اندوزی بنی اسرائیل کی قدیم عادت ہے آخراس ذخیرہ اندوزی کی سز امیں گوشت سڑ نا شروع ہو گیا۔ (معارف) اى كے لئے فرمايا كيا ہيں: " وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْ ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ".

وَ إِذْ قُلْ لَمَا اذْ خُلُوْا هَاذِهِ الْقَرْيَةَ ، يَهِ سَى كُونَى تَقَى العض مفسرين نے بيت المقدس بتايا ہےاورممكن ہے كەللىطين كامشہورشبر اریحا ہو، جوموجودہ نقشوں میں (Jericho) کے نام ہے ملے گا، یہ بحرمردار کے شال سے یانچے میل کے فاصلہ پر واقع ہے، ا ہے اسرائیلیوں نے حضرت مویٰ علیقلاَ قالیتالا کی و فات کے بعد حضرت پوشع علیقلاَ فالٹلا کے زمانہ میں فتح کیا تھا ،اس کے ملاوہ بھی متعددشہروں اور مقامات کے نام لئے گئے ہیں ،بعض شہروں کے نام اب بدل گئے ہیں مثلاً ایلہ کہ اب اے عقبہ کہتے ہیں ، بیہ بھی ممکن ہے کہ مرادشہر تنظیم ہو، بیعلاقہ مواب میں واقع ہے، جو بحر مردار کے مشرق میں ہے،اس زیانہ میں بیشہر بہت شاداب اورآ بادتھا، بنی اسرائیل کے اپنے وطن شام ہے نکلنے کے بعد شام پر قوم عمالقہ قابض ہوگئی تھی، جب فرعون غرق ہوگیا اور بنی اسرائیل ئوسکون اوراطمینان حاصل ہوگیا تو التد تعالیٰ نے تحکم دیا کہتم عمالقہ سے جہاد کرواورا پناوطن واپس لےلواورساتھ ہی ہے تھم بھی دیا تھا کہ جابر وظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے داخل نہ ہونا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح متکسرانہ شان ہے داخل ہونا،اس کئے کہ شان عبودیت یہی ہےاورمومنین مخلصین کے لئے یہی مناسب اور زیبا ہے،جبیبا کہ حصرت محمد ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نہایت عاجزانہ انداز ہے سرجھ کائے ہوئے داخل ہوئے تھے۔

وَ اذْ خُسلُوا الْمَهَابَ سُجَّدًا ، "باب" ہے مرادشہر کا پھا ٹک ہے، قدیم زمانہ میں شہرکے حیاروں طرف بلندنصیل بنائی جاتی تھی ،جوشہر پناہ کے نام ہےمشہور ہوتی تھی ،شہر میں داخل ہوتے وقت ایسی قصیل کے بھا تک سے گذر نا ہوتا تھا ، سُبِعَداً . سجدہ ے مرادمشہور ومعروف سجدہ نہیں ہے بلکہ عاجزی اور فروتنی مراد ہے، (داغب ، ابن حریر ، ابن عباس ، ماحدی)

**جَوُلَنَى ؛ حِطَّةٌ، مراد پنہیں ہے کہ بعینہ لفظ، حِطَّة کہتے جانااس لئے کہ بیتو عربی زبان کالفظ ہے اوراسرائیلیوں کی زبان** عبری یاعبرانی تھی ، حسطۃ کے معنی تو بہ واستعفار کے ہیں ،مطلب ریتھا ، کقلبی خشوع خضوع کے ساتھ زبان ہے بھی تو بہ واستغفار کرتے جانا ،اوربعض حضرات نے بعینہای لفظ کے کہنے کا حکم بھی مرادلیا ہے،اگر چہاس کا بھی احتال ہے مگرا قرب الى المقصو داول ہے۔ (كبير، روح)

لانے لگے، ہزل وٹمسنحر کے کلے کیا تھے؟اس میں روایات مختلف ہیں گھر ماحصل سب کا ایک ہی ہے کہ بجائے تو ہوا نابت کے تمسخر اوراستهزاء کاکلمه کهدر ہے تھے۔

رِ جَزًا مِنَ السَّمَآءِ، رجزعام ہے ہرعذاب کے لئے استعال ہوتا ہے،خواہ وہ کسی صورت میں ہو۔

مِنَ السَّمَاءِ ، كامطلب ينبيس ہے كه وه عذاب برف يا بارش كى شكل ميں آسان سے نازل ہواتھا ،مطلب بيہ ہے كه وه عذاب اسباب طبعی سے پیدائہیں ہواتھا، بلکہ وہ عذاب آسانی حاکم کی طرف سے نازل ہواتھا۔ ای مسقہ درٌ من السسماء . 

ـــــــــــ ھ[نِئِرَم پِبَلتَىٰ اِ ﷺ

## اسرائیلیوں پرنازل ہونے والاعذاب کیا تھا؟

ہمارے یہاں طاعون کی روایتیں نقل ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہاس طاعونی عذاب میں ستر ہزار سے زائد اسرائیلی ہلاک موت\_ بماكانوا يفسقون، باء، سبير، اى بسبب فسقهم المستمر. (ابوسعود)

كانوا كاصيغه دوام واستمرار يردلالت كرنے كے لئے ہے، بما كانوا يفسقون سے بدبات صاف ظاہر موكئ كه طاعون کااصل سبب طبی پاطبعی نہیں تھا، بلکہ روحانی اوراخلاقی بدیر ہیزیاں اور تافر مانیاں تھیں۔ (ماجدي ملخصًا)

وَ اذْكُرُ إِذِاسْتَسْقَى مُتُوسَى اى طَلَبَ السنيا لِقَوْمِهِ وقَد عطِشُوا فِي التِّيهِ فَقُلْنَا اصْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِشَوِيهِ خَفِيفٌ مُرَبَّعٌ كَراسِ رجل رُخَامٌ اوْ كَدانٌ فَضَرَبَهُ ۚ **فَالْفَجَرَتُ** اِنْشَقَّتْ وسَالَتْ مِنْهُ أَتْنَتَأَعَشُوَّ عَيْنًا للسِدِ وَلا سِبَاطِ قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ سَبُطٍ مِنْهُهُ مَّشُوَّكُمُ مَسوضِعَ شُربهم فَلاَ يُشُركُهُمْ فِيهِ غَيْرَهِم وقُلُنَا لَهُمُ كُلُوْاوَاشَرُبُوامِنْ يِنْ قِاللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ<sup>©</sup> حَالٌ مُؤكِّدةٌ لِعَامِلهَا مِن عَثِيَ بِكُسِرِ المُثَلَّثَةِ ٱفْسَدُوا وَكَأَذُ قُلْتُمُولِكُولُكُولُكُ لَنُّ فَكَيْرَ عَلَى طَعَامِرِ اى نَفع منهُ وَكَاحِدٍ وبُوَ المَنُّ وَالسَّلوَى فَالْحُكُلُنَالِيَّكُ يُخُرِجُ لَنَا شَيئًا مِحَّاتُنْكِتُ الْأَنْصُونَ لِلبَيَان بَقْلِهَا وَقِثَّالِهَا وَقُوْمِهَا حِنْطَتِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ لَهُم مُوسَى أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِي هُوَادُنْ اخْسَ بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ امْسرَف اى تاخُذُونهُ بذلَهُ والمَهمزَةُ لِلْإِنْكَارِ فَابَوا أَن يَرُجعُوا فَدَعَا اللَّهَ فَقَالَ تعالى إَهْيِطُوَّا اِنْزِلُوا مِصَّرًا بِنَ الاَمصَارِ فَإِنَّ لَكُمْر فِيهِ **مَّالَسَأَلْتُمُرُّ** مِنَ النَّبَاتِ **وَضُرِبَتَ** جُعِلَتْ عَلَيْهِمُ ال**ذِّلَّةُ** الذُّلُّ وَالهَوَانُ **وَالْمَسْكَنَةُ** أَى أَثَوُ الفَقْر ، مِنَ السُّنكُون والخِزَى فهيَ لَازِمَةٌ لَهُمُ وإنْ كَانُوْا أَغُنِيَاءَ لُزُوم الدِّرسَم المَعنُروب لِسِكَّتِهِ وَيَآثُو رَجَعُوا بِغَضَبِ آَنَّهُمْ كَانُوْا يَكُونُ إِللَّهِ وَالغَمَن وِالغَمَن بِإِنَّهُمْ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِ إِنَّ كَزَكَرِيًا ويَحييٰ بِغَيْرِالْحَقِّ أَى ظُلمًا ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَاثُواْ يَعْتَ كُونَ ﴿ يَتَجَاوَرُونَ الْحَدُّ ﴾ فِي المَعَاصِي وكَرْرَهُ للتَاكِيدِ.

تِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وقت كو يا دكرو، جب موى (عَلاِيقَةِ لاُوَلاَئِيَةِ) نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعاء مانگی، درال حال كه ده مقام تیہ میں پیاہے ہوئے ، تو ہم نے (مویٰ علیہﷺ) کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ( فلاں ) پتھر پر مارو ، اوریہ وہی پتھرتھا کہ جو مویٰ علیجان والتلاکے کیزے لے کرفرار ہوگیا تھا، (اور) وہ پھر ہاکا چوکور آ دمی کے سرے مشابہ سفیدرنگ کا نرم تھا، چنانچہ حضرت مویٰ علیج لافالٹائزنے اس پر ایٹھی ماری تو وہ شق ہوگیا ، (اور ) قبیلوں کی تعداد کے مطابق اس پھر سے بارہ جیشمے جاری ہو گئے اور

ان کے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جان ایا، (یعنی) اپنے پانی کی جگہ پہچان لی تا کہ اس میں کوئی دوسراشر یک نہ ہواورہم نے ان سے کہد دیا کہ اللہ کا دیا ہوارز ق کھاؤ ہو، اور ملک میں فساد کرتے مت پھرو، (مضدین) اپنے عامل سے حال موکدہ ہے عَشِی شاء مشلشہ مکسورہ سے مافوز ہے بمعنی افسکہ ہے، اور اس وقت کویا دکرو، جب ہم نے (موکی علیج لاہ اللہ اللہ اسے دعاء فرما میں کہ ہمارے ایک تیم کے کھانے پر ہرگز اکتفاء نہ کریں گے اور وہ من اور سلوی ہے، ابندا آپ اپنے رب دعاء فرما میں کہ ہمارے لئے زمین سے النے والی چیز وں میں سے کوئی چیز پیدا فرمائے مِسما میں مین بیانیہ ہے (مثلاً) ساگ، ہبزی، اور کھڑی، اور الدیم اور کھڑی اور اور میں اور سلوی ہے، ابندا آپ اپنے رب دعاء فرما میں کہ ہمارے اور سوسوراور پیاز آب میں ہوئی چیز پیدا فرمایا کیا تم ادئی درجہ کی چیز کواعلی درجہ کی چیز کے بجائے، لین چا ہے ہو، یعنی اور نیم اور کھڑی اور کوئی سے تبدیل کرنا چا ہے ہو، یعنی اونی لین چا ہے ہو، اور ہمزہ انکار کے لئے ہم گرانہوں نے (اپنے اور اللہ کا میں ہے کی شہریں جارہو، ساگ وغیرہ جو بچھٹم ما نگتے ہو وہاں مل جائے گا، (حتی کہ) ان پر ذلت وخواری اور میں ہیں ہے کی شہریں ہوارہو، ساگ کے فیے ہو کہا کہ ہو وہاں مل جائے گا، (حتی کہ) ان پر ذلت وخواری اور دورت مندی کیوں نہ ہوں، وہوں ہو ہو کہ کہ مانکے ہو اور اللہ کا فضب لے کر واپس ہوئے اور ذلت کا اور ذلت مسلط ہونا اور اللہ کا فضب لے کر لوٹن ، یہ اس لئے ہوا کہ ان لوگوں نے نافر مانی کی اور محاصی میں صد مسلط ہونا اور اللہ کا فضب لے کر لوٹن ، یہ اس لئے ہوا کہ ان لوگوں نے نافر مانی کی اور محاصی میں صد سے جواور کرتے تھے۔ (اسم اشارہ) کونا کید کے لئے کر کر رائے ہوں کہ کر کر اور سے کونا کی اور محاصی میں صد سے جواور کرتے تھے۔ (اسم اشارہ) کونا کی کہ کر کر ایا کہ کوئن ، یہ اس لئے ہوا کہ ان لوگوں نے نافر مانی کی اور محاصی میں صد سے جواور کرتے تھے۔ (اسم اشارہ) کونا کی کہ کر کر اور کر سے جو رائے اور کرتے تھے۔ (اسم اشارہ) کونا کی کر کر کے کئے کر کر کر کر کے کئے کر کر کا در محاصی میں صد

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فَيْوَلْنَى ؛ تَعْتُواْ ، به عَثَا يَعْثُوا، (ن)اور عثِي يَعثي، (س) نِي بَمْ مَدْكرحاضر كاصيغه بِ، يعنى تم فسادنه پھيلاؤ۔

فِيْ وَلَكُونَ : حالٌ مؤكدة لعامِلِهَا. بيابك سوال كاجواب ٢-

مَینِکُوْالی ؟: حال ذو السحال میں معنی زائد پر دلالت کیا کرتا ہے جو یہاں مفقو دہیں ،اس لئے کہ جومعنی عَشِیٌ کے ہیں وہی معنی مفیدین کے ہیں۔

جِجُولَ شِعْ: معنی کی زیادتی حال منتقلہ میں ضروری ہوتی ہے، نہ کہ مؤکدہ میں اور بیحال مؤکدہ ہے۔

فِحُولَنَى : موضع شوب ،مشّرَبٌ، كَاتْفيرموضع شوب كركا شاره كردياكه، اَلمشوب ظرف ب: كمصدر ميمي اس كئے كەمصدركى صورت مين معنى سيجينېين بين، كىما لايىخىلى.

فِيْ فُلِينَ ؛ نوعٌ منه ، اس جمله كاضافه كامقصدايك اشكال كاجواب ب-

اَلَيْكِيكَانَ: بني اسرائيل كي كهاني دو تقيه، مَنْ اور سلوى توالله تعالى في "على طعام واحدٍ" كيول فرمايا؟

جِجُولِ ثَبْعِ: وحدت ہےمرادوحدت نوعی ہے، نہ کہ فر دی اور بی تعدد کے منافی نہیں ہےاس لئے کہ عرف میں بولا جا تا ہے کہ کھانا بڑالذیذ تھا،اگر چیمختلف شم کے کھانے ہوتے ہیں۔

فِيُولِكُ : شيئًا، مقدر مان مين اشاره بكه من تبعيضيه ب، نه كه بيانيه اور بعدوالا مِنْ بيانيه به شيئًا، جوكه يُخوج كا مفعول بہ ہے،مقدر مان کرایک اشکال کا جواب دیا ہے۔

اَلْتِيكَ اللهِ: وورف جركاجوكه بم معنى هول بغير عطف ايك فعل م متعلق كرنا درست نبيس ب جبيا كه مِها ته منه أور من بَقْلِهَا ، مِين دونول يُخرجُ لنا، مِنْعَلَق بين \_

جَوْلُ سُعِ: دونوں مِنْ، ایک معنی میں نہیں ہیں، پہلا تبعیضیہ ہے اور دوسرابیانیہ۔

فِيُوْلِينَى : بقلها، یه مَا حرف جرك اعاده كے ساتھ بدل ہے، بَقْلُ، اس كى جمع بقول ہے، ہراس نبات كو كہتے ہيں، جس مين تنانه ، و، قِشَّاءٌ ، ككر ي واحد قِشَّاء ة.

فِيُوْلِينَ ؛ فومٌ ، گندم بہن ، ہروہ غلہ جس کی روئی بنائی جاسکے، عدس ، مسور ، بَصَلُ ، پیاز۔

فِيْ لَكُنَّ ؛ باء و ، بَوْءٌ عن ماضى جَمْع مذكر عائب، وه لوئ اوراس عن باء المباة ، اى رَجَعَ الى المنزل.

فِيُوْلِينَ ﴾: من الامصار ، أيَّ بسليه كما ن من الشام، يبال مصرے مرادكوئي مخصوص شهرَبيں ہےاور نه معروف شهرمصر ہے مطلب بیہ ہے کہ ملک شام کی کسی بھی بستی میں چلے جاؤمِ ضواً کی تنوین تنگیر بھی اس کی طرف اشارہ کررہی ہے۔

فِيُوْلِينَ ؛ جُعِلَتْ، صُرِبَتْ، كَيْفير جُعِلَتْ عَكركاشاره كرديا كماس مين استعاره تبعيه بمعنى لزوم إوريدان ك ذلیل ہونے کی طرف شارہ ہے۔

قِوُلُكُم : المسكنه، محالى ـ

**جَوُل**َنَى ؛ اثىر الىفىقى ، اَثْر مضاف محذوف مان كراشاره كرديا كنفس فقرمرادنېيں ہے ، بلكەلاز مەفقر جوكەذلت ہے مراد ہے ،

ورنہ تو ان میں بہت ہے لوگ غنی بھی تھے،اورآج بھی ہیں مگر غنا کا تعلق مال ودولت سے نہیں ہے، بلکہ قلب سے ہے اگر غناقلبی حاصل نہ ہو، تو اس مصرعہ کے مصداق ہوں گے۔

آنا نکہ غنی ترند مختاج ترند

فِيُولِنَ ؛ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ، ذلك كامشار اليه ضرب ذلت اورغضب ب، سوال پيدا ہوا ہے كه مشار اليه دو ہيں اوراسم اشاره مفرد ہے۔

جِ كُلْ بِهِ عَنْ اليه مَدُورٌ كِ معنى مين بِ لبندا كُو بَي اشكال نبين \_

### تفسيروتشن

وَإِذِ اسْتَسْقَنَى، بِهِ واقعه بعض كِز ديك مقام تيكا اور بعض كِز ديك صحراء بيناءكا ہے جب پانی كی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علاقة لاؤلائے لائٹی ایٹی لائٹی پھر پر مارو چنانچہ حضرت موسیٰ علاقة لائٹ نے پھر پراپنی لائٹی ماری، تو اس میں ہے بارہ چشمے جاری ہوگئے، ہر قبیلہ نے اپنے لئے ایک ایک چشمہ متعین کرلیا، یہ بھی ایک معجز ہ تھا جو حضرت موسیٰ علاقة لائٹ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرامایا۔

قاضی بیضاوی دَرِّمَنُکْادُنُهُ مَعَالِیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق (اور مجزات) کا انکار بہت بڑی مُلطی ہے، جب بعض پھروں (مقناطیس) میں اللّٰہ تعالیٰ نے بعیداز قیاس اورخلاف عقل بیتا ثیررکھی ہے کہ لوہے کوجذب کرتا ہے تو اگراس پھر میں ایسی تایئر پیدا کردی ہو کہ جو پانی کے اجزاء کوز مین ہے جذب کر لے اور اس ہے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے؟

وہ پھر (چٹان) جس سے حضرت موئی علاقتلا ہوں گا نظر بعصاء کی وجہ سے پانی جاری ہو گیا تھا، وہ اب تک جزیرہ نمائے سینامیں موجود ہے سیاح جا کراہے دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی موجود ہیں۔

مشہور ماہراٹریات (آثار قدیمہ) سرفکنڈرز پٹری (Petire) تمیں آدمیوں کے قافلہ کے ساتھ ۵-۱۹۰۴ء سیناء کی تحقیق مہم پرروانہ ہوئے ان کے مشاہدات کا خلاصہ ایک دوسرے ماہراٹریات سرچارلس مارسٹن کی زبانی سنئے۔

یہ وسیع بیابانی علاقہ ساہ اور سرخ رنگ کے پہاڑوں سے لبریز ہے جس میں کہیں کہیں سبزہ زار بھی ہیں اور گہری وادیاں بھی وادی میں پینے کے پانی کی فراہمی کی مشکلات جو گہری وادیاں بھی اور شگاف، جا بجانخلستان، ایسی وادی میں پینے کے پانی کی فراہمی کی مشکلات جو اسرائیلیوں کواپنی صحرانوروی کے زمانہ میں پیش آئی تھیں، آج بھی ان کا تجربہ ہور ہاہے۔ (ماحدی)

وَإِذْ قُلْتُهُ مِيامُوْسِلَى ، بيقصه بھی اسی میدان تیه کا ہے ، مصرے یہاں ملکِ مصرمراذ ہیں بلکہ کوئی بھی شہرمراد ہے مطلب بیہ ہے کہ اگرتم کو مطلوبہ چیزیں در کار ہیں تو کسی ہیں چلے جاؤ اور وہاں بھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ ، بیہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پرمنی تھا ، اس لئے زجروتو بیخ کے انداز میں ان ہے کہا گیا کہ تمہاری مطلوبہ چیزیں وہال ملیں گ

(مَئزَم پتِلشَّن )>

کھیتی باڑی کرواورکھاؤ ہم کومَن وسلوی جیسی عمدہ اورلذیذ بےمشقت حاصل ہونے والی غذا کی قدرنہیں ہے۔ اس زجروتو بیخ کا ایک مقصد بیجی تھا کہ جس بڑے مقصد یعنی اپنے ملک کی آزادی کے لئے بیصحرانور دی تم ہے کرائی جارہی ہے،اس کے مقابلہ میں کیاتم کو کام ودہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہاس مقصد کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو،مگران چیزوں سے محرومی بچھمدت کے لئے برداشت نہیں کر عکتے ؟

مذکورہ آیت ہےمعلوم ہوا کہ استیقاء کی اصل دعاء ہی ہے امام ابوحنیفیہ رَحِّمَتُللللهُ مُعَالیٰ کا ارشاد ہے کہ استیقاء کی اصل بانی کے لئے دعاء کرنا ہے اور بیدعا بھی مخصوص نماز کی صورت میں کی گئی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آپ ﷺ کا نماز استنقاء کے لئے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہا ور دعاء کرنامنقول ہے، اور بھی ایسا بھی ہوا که بغیرنماز کےصرف دعاء پراکتفاءفر مایا،جیسا کے محیحین میں حضرت انس تفحّانلهٔ تغالظهٔ کی روایت ہے کہ خطبہ ُ جمعہ ہی میں آپ نے دعاءفر مائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فر مائی۔

## یہود یوں پرابدی ذلت کا اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب:

وَ ضُوبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ ، (الآية) آيات نذكوره ميں يهودكي نافر مانيوں كي سزاد نياميں دائمي ذلت ومسكنت بیان کی گئی ہے،اس دائمی ذلت، ومسکنت کامفہوم جوائمہ تفسیر اورصحابہ ئضحَالتَّنگاُ وتا بعین رَحِمُلِلقَائِلَةَ کاڭ ہے منقول ہے،اس کا خلاصه ابن کثیر ریحمُنُلدللهُ تَعَالیٰ کے الفاظ میں ہے۔

"لَايَزَ الْوْنَ مستذلين من وجدهم استذلهم وضرب عليهم الصغار".

یعنی وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوجا ئیں ، ہمیشہ تمام اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل وحقیر سمجھے جا ئیں گے جس کے ہاتھ لگیں گےان کوذ کیل کرے گا اور ان پرغلامی کی علامتیں لگادے گا۔ (معادف ملحصہ)

ا ما م تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ بن عباس تضحالته تعکالا عنها ہے ان کی ذلت ومسکنت کا بیمفہوم نقل کیا ہے: ''هـــمراهــل الــقبـالات يـعـني البجزية ''مطلب بيركه يهودي جميشه دوسرول كي غلامي ميس ربيل گےان كوئيلس وغيره ادا کرتے رہیں گے،ان کی قوت واقتدار دوسروں کے بل بوتہ پر ہوگا،اس مضمون کی ایک آیت سورہُ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے۔

"ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ آيْنَمَا ثُقِفُوْ آ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ" ملط كردى كَنَّ ان پروات جهال كهيس جائیں گے مگر ہاں ایک ایسے ذریعہ سے جواللہ کی طرف ہے ہواور ایک ایسے ذریعہ سے جوآ دمیوں کی طرف ہے ہو۔ الله تعالیٰ کے ذریعہ کا مطلب توبہ ہے کہ جن لوگوں کواللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قانون میں امن دیدیا ہو، جیسے نابالغ بچے ، عورتیں ، یا ایسےعبادت گذار جومسلمانوں سےلڑتے نہیں پھرتے ، وہمحفوظ اور مامون رہیں گے ، اور آ دمیوں کے ذریعہ ے مراد معاہدہ کی جے ،جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے سلح کا معاہدہ یا جزید دے کران کے ملک میں رہے کا معاہدہ ہوجائے ،گر الفاظ قرآنی میں: ''جس النَّاسِ '' فرمایا: ''جس المُسلمین '' نہیں فرمایا، اس لئے بیصورت بھی محتل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ سلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آجا میں، تو مامون رہ سکتے ہیں، آیت کی اس تفسیر سے وہ تمام شہبات دور ہوگئے ، جوآج کل فلسطین میں یہود یوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا ہ پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ مجھا جاتا ہے کہ یہود یوں کی حکومت بھی قائم نہ ہوگی اور واقعہ یہ ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت کی حقیقت سے جو باخر فلسطین میں ان کی حکومت کی حقیقت سے جو باخر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بیسے حکومت دراصل اسرائیلیوں کی نہیں ، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ، بیا پی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ، یور پین مما لک نے اسلامی بلاک کو کمز ورکر نے کے حقیقت نہیں ، بیا پی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ، یور پین مما لک نے اسلامی بلاک کو کمز ورکر نے کے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اسرائیل کا نام دے کرایک چھاؤنی بنائی ہے اور اسرائیل ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما نبردار نظام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا و آن کریم کے ارشاد پرادئی شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔

# بنی اسرائیل پردائمی ذلت بحثیت قوم نسل ہےنہ کہ بحثیت عقیدہ:

صُورِیَتْ عَکَیْهِمُ الذِّلَةُ ، اول اس بات کواچی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ہیں کون لوگ جن پر ذلت و مسکنت مسلط کردی گئی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ ھُمْ جُمیر کا مرجع متعین کریں جمیر کا مرجع المیھو دیا الَّذِیْنَ هَا دُوْا نہیں بلکہ بنی اسرائیل ہیں ، یعنی اس وعید کے مصداق فلاں عقید ہ یا فلاں مسلک والنہیں ، بلکہ اسرائیلی نامی ایک متعین قوم وسل ہے ، سبحان اللہ ایک فرراسالفظ جان بلاغت ہے ، اس نے اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیا کہ ذلت و عَبت متعین قوم وسل ہے ، سبحان اللہ ایک فوصوص نسل میں متعین قوم وسل ہے ، سبحان اللہ ایک محصوص نسل وقوم ہے ، نہ کہ کی مخصوص ند ہب و ملت کے ہیرو ، خود لفظ میں بنانسلی یا افلاس و مقہوریت کی حامل ایک مخصوص نسل وقوم ہے ، نہ کہ کی مخصوص ند ہب و ملت کے ہیرو ، خود لفظ میں ہنار ہاہے ، کہ یہود سے جو مستقل عداوت نازی جرمنی کو خصوصاً ، اور اٹلی ہنگری رومانیہ وغیرہ کورہ چکی ہے ، اس کی بنانسلی یا قوی تھی ، نہ کہ دینی یا اعتقادی۔ (ماحدی)

مفلسی بختاجی، تنگدی کے انتساب پرعجب نہیں کہ ناظرین کوجیرت ہواورسوال دل میں پیدا ہو کہ تموّل تو یہود کا ضرب المثل ہے پھراس قوم کومتاج و تنگدست کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میمش دھو کا اور مغالطہ ہے، دولت وثروت جنتی بھی ہے وہ قوم یہود کے صرف اکا برومشا ہیر تک محدود ہے، ورنہ عوام یہود کا شار دنیا کی مفلس ترین قوموں میں ہوتا ہے، یہ بیان خود محققین یہود کا ہے، جیوش انسائیکلو پیڈیا میں ہے۔

ح (زَمَنزَم پِبَلشَهُ ﴾ ----

گویہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پاچکا ہے، کیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں بھی آباد ہیں وہاں کی آباد کی میں ان ہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ (ماحدی) وَبَاءُوْ ا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اوروہ غضب الہٰی کے ستحق ہوگئے، ای استحقو ا غَضَبًا. (بحر، کبیر) نسل اسرائیل پراس غضب الہٰی کاظہو مسلسل انسانوں کے ہاتھوں ہوتا چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم میں بخت نصر کے علاوہ زمانہ قریب میں ہٹلرجیسی چنگیزی فرمانروائی ، یہود دشمنی اور یہود بیزاری کسی بھی تاریخ سے واقف شخص سے پوشیدہ نہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواْ بِالأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبَلُ وَالْذِيْنَ هَادُواْ اَبِم اليَهُودُ وَالتَّصَرِي وَالصَّبِيِّنَ طَائفةٌ مِنَ اليهودِ او النصارى مَنْ الْمَن مَنهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِ فِي رَمَن نَبِينا وَعَلَى صَالِحًا بَمَريعَتِه فَلَهُمُ الجُرُمُ اَى ثُوابُ اعْمَالِهِم عِنْدَاوَمُ وَلَا فَفُحْ مَن وَفِيما بَعْدَهُ اعْمَالِهِم عِنْدَاوَمُ وَلَا فَفُحْ مَن وَفِيما بَعْدَهُ اعْمَالِهِم عِنْدَاوَمُ وَلَا فَفُحْ مَن وَفِيما بَعْدَهُ الْعَمَلِ بِما فِي التَّورَةِ وَ قَد رَفَعْنَافَوقَكُمُ الطُّورُ الجَبَلَ مَعْنَابًا وَ اذْكُرُوا الْذُ أَخَذُنَا مِينَافَعُمُ عَهُدَكُم بِالعمل بِما فِي التَّورَةِ وَ قَد رَفَعْنَافَوقَكُمُ الطُّورُ الجَبَلَ الْعَمَلِ بِهِ الْعَمَلِ بِهِ لَعَكُم لِمَا ابْيَتُم قَبُولَهَا وقُلْنَا خُدُولُمَا التَّيْكُمُ لِيقَوَّةٍ بِجِدٍ واجْتِهَادٍ وَ الْحَبَلَ الْعَمَلِ بِهِ لَعَكُمُ لِمَا ابْيَتُم قَبُولَهَا وقُلْنَا خُدُولُمَا التَّيْكُمُ لِعَقَوْةٍ بِجِدٍ واجْتِهَادٍ وَ الْحَبَلَ الْعَمَلِ بِهِ لَعَكَمُ لَمُ النَّيْ الْمَالِكِينَ وَلَمَا وَلَكُ الْمُعَامِي تَعْرَونُوا الْعَدَالِ اللّهُ وَلَعْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَعْ الْمَعَامِلِ اللّهُ اللّهُ وَلَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلَالُكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلَالَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

اور جوا حکام اس میں درج ہیں ،ان پڑھل کے ذریعہ ان کو یا در کھنا تا کہتم نار (جہنم) یا معاصی ہے بچے سکو، ( مگر ) پھرتم اس (عہد) کے باوجود طاعت ہے پھر گئے، پھر بھی اگرتم پر تو بہاورتا خیرعذاب کے ذریعہ اللہ کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی ،تو تم زیاں کاروں (بیعنی) ہلاک ہونے والوں میں ہوجاتے اور یفنیناً تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو،جنہوں نے تم میں سے یوم السبت ، ( ہفتہ ) کے بارے میں مجھلی کا شکار کر کے حدسے تجاوز کیا ، حالا نکہ ہم نے ان کواس ہے نع کیا تھا،اوروہ ایلہ کے باشندے تھے، تو ہم نے ان کے لئے حکم دیدیا کہذلیل دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، چنانچہوہ بندر بن گئے ، اور تین روز بعد ہلاک ہو گئے ، تو ہم نے اس سز ا کوموجودہ اور آئندہ آنے والوں بینی ان کے اوران کے بعد آنے والوں کے لئے (سامانِ)عبرت یعنی ان کے جبیباعمل کرنے ہے رو کنے والا بنادیا،اورخوف (خدا)ر کھنے والوں کے لئے نصیحت بنادیااورمتقین کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ یہی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں ، بخلاف ان کے علاوہ کے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

قِحُولَهُ ﴾؛ هَادُوْا، اى دَخَلُوْا في اليَهُوْ ديَّةِ، هَادُوْا، ماضى جَعْ مَدَرَعَا سُبِمعروف، يهودى مْدجب اختياركيا، (ن) ھُوْ دًا، توباکرنا یہودی ہونا، گؤ سالہ برستی سے توباکر نے کی وجہ سے یہودی کہلائے، ھُوْ دُ یہودیوں کی جماعت،اليھو د اگر عربی ہے، تو ھَادَ، ہے ماخوذ ہے، جمعنی تاب، چونکہ ان لوگوں نے فل گفس کے ذریعہ پچھڑے کی پرستش ہے تو بہ کی تھی، ای لئے بیاوگ یہود کہلائے اوراگر مجمی ہے، تو اس صورت میں حضرت یعقوب علیقتلاؤللٹٹلا کے بڑے صاحبز ادے ''یہودا'' کی جانب نسبت ہو گی تعریب کے وفت ذال کودال سے بدل دیا جو کہ معربین کی عام عادت ہے۔

فِيُولِينَ ؛ النصارى، يه نصران، كى جمع ب،اس مين ياتسبق ضروراستعال موتى بكهاجا تا بروك نصراني، إمرأة نصر انية، نصاري كي وجتشميه يا توبيه بكرانهول نے كہاتھا: "نسحن انصار الله" يانصّوان نامي يا ناصره نامي ستى كي طرف نبیت کر کے نصرانی کہلائے گئے۔ (اعراب القرآن ، لغات القرآن)

فِحُولَهُ ﴾ الصَّابِئِيْنَ، بيصابي كى جمع ہاور صَبَا فلانٌ، ہے ماخوذ ہے جب كددين ہے خارج ہوجائے ،بعض مفسرين كا خیال ہے کہ صابی ستارہ پرست کو کہتے ہیں ، ابواسحاق صابی کا تب شاعر کا تعلق اسی قوم سے تھا ، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ: ان لوگوں نے ہردین وعقیدے ہے کچھ کچھ لے لیاتھا،اس لئے رپین بین ہو گے،مفسرعلام نے طائفة من الیھو د و النصاری کہدکرای طرف اشارہ کیاہے۔

فِحُولِكُ : في زَمَنِ نبينا، اس عبارت كاضافه كامقصدايك اشكال كاجواب ب-

لَيْكِكَالَيْ: او برفر مايا: "إِنَّا الَّـذِيْنَ آمَنُوْ ا" اور پَهرفر مايا: "امَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" دونول كامفهوم ايك بى به ، تواس

تخصیص بعداعمیم کی کیاضرورت ہے؟

جَوَلَ اللّهِ عَنِينَ وَنُونُ كَا مصداق اللّه اللّه به: "إِنَّ اللّه ذَيْنَ آمَنُوا" كامصداق وه لوگ بين، جوز مانه فترت (وقفه) بين ايمان لائے، جيسے كه ورقه بن نوفل، بخيرارا بب سلمان فارى وغيره، ان بين سے بعض نے آپ في الله كاز مانه بھى پايا، اور بعض آپ كى بعثت سے پہلے انقال كر كئے، اسى طرف اشاره كرنے كے لئے علامة سيوطى نے "بالانبياء من قبل" فرمايا، اور "مَنْ امَنَ بِاللّهِ" سے وه لوگ مراد بين، جوآپ كے زمانه بين آپ في الله الله بين اس سے معلوم ہوا كه دونوں كے مصداق بين مغايرت ہے لہذا تكراركا اشكال ختم ہوگيا، اسى مغايرت كے بيان كے لئے دوسرى آيت كى تشريح بين "فى ذمنِ نبينا" فرمايا۔ مين آمنَ اور مَنْ عَمِلَ، بين مين مفردكا مرجع مَنْ ب، اور فَلَهُمْ آجُرُهُمْ كى هم ضمير جمع كا مرجع بھى من ہے، جو كه درست نبين ہے۔

جِجُولَ بِنِعِ: مفسرعلام نے رُوعِی فسی صمیر النح کا اضافہ کر کے اس سوال کا جواب دیا ہے، مطلب بیہ ہے کہ اول میں مَن کے لفظ کی رعایت ہے لیہ اور دوسرے میں مَنْ کے معنی کی رعایت ہے بیہ بات یا در ہے کہ مَنْ، لفظ کے اعتبارے مفر داور معنی کے اعتبارے جمع ہے۔ اعتبارے جمع ہے۔

فَخُولَنَّى ؛ وَقَدْ رَفَعْنَا، قَدْ مقدر مان كراشاره كرديا كهواؤ حاليه بنه كه عاطفه اور دَفَعْنَا، قَدْ كى تقدير كے ساتھ اَنحَدْ نَهُمْ، سے حال ہے، نه كه معطوف ميں ترتيب ضرورى ہے حالانكه دو عطود عليه اور معطوف ميں ترتيب ضرورى ہے حالانكه دو فعطود مقدم ہے اور احذ ميناق مؤخر۔

قِحُولِی ؛ بالعمل، بالعمل، کااضافہ کرکے اشارہ کردیا کہ ذکر لسانی کافی نہیں بلکہ مقصد عمل ہے مطلب سے ہے کہ نعمتوں کوشار کرنا اور گننا مقصد نہیں ہے عمل مقصد ہے۔

قِحُولِكُم : النار والمعاصى ، ال ميں اشارہ ہے كہ تَتَّقُونَ كامفعول النار ياالمعاصى محذوف ہے يہ تنزيل المتعدى بمنزلة اللازم كے قبيل نے بيں ہے۔

فَيْ وَلَيْ ؛ نَكَالَ، جَمْعَ أَنكالَ، بير ي كوكت بين، لا زمنع كطور برعذاب اور مَنَعَ مين استعال موتاب-

## اللغة والبلاغة

وَالصِّبِئينَ : جمع صَابئ، من صَبّاً فلان إذا خَرَجَ مِنَ الدين ، والصابئة قومٌ كانوا يعبدون النجوم ومنهم ابواسخق الصابئ الكاتب الشاعر المشهور.

الطور من جبال فلسطين، ويطلق على كل جبل كما في القاموس.

# ت<u>ٚ</u>ڣؘڛ۫ؗؠؗڒۅٙڷۺؘڕٛڿٙ

#### ربطآيات:

ماقبل میں بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان کی ضد وعناد کاؤ کرتھا، اس سے ناظرین کو یا خود یہود کو یہ خیال گذرسکتا تھا کہ ان حالات میں اگر عذر معذرت کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالبًا اللہ کے نزدیک قبول نہ ہواس خیال کو دفع کرنے کے لئے اس قرینہ میں ایک قانون اور ایک ضابطہ ذکر فر مایا: کہ مسلمان ہول یا یہودی، نصرانی، یا صابی، خواہ کوئی بھی ہو، اگر وہ خدا کی ذات وصفات پرایمان رکھتا ہوا ہوں گئے ہوں ہوں گئے تانون شریعت کے مطابق عمل پیرا ہو، تو ایسے لوگوں کے لئے ان کاحق الخدمت بھی ہواور دہ لوگ اللہ تعالی کے پاس بھنج کرنہ مغموم ہوں گے اور نہان کو کسی بات کا خوف ہوگا۔

#### مطلب:

مطلب سے کہ بھارے در بار میں کی شخصیص نہیں جو شخص عقا کدوا تمال میں پوری اطاعت کرے گا خواہ وہ پہلے ہے کیسا بی ہووہ بھارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے اور سے بات ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت دین محمد ی میں مخصر ہے، مطلب سے ہے کہ ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائے گا ،تو اس کے لئے راہ نجات کھلی ہوئی ہے، ہم ان کی سب شرارتوں کومعاف کردیں گے۔ (معارف ملعضہ)

وَالَّـذِینَ هَادُوْا ، ابتک بنی اسرائیل کے نام ہے ایک خاص نسل اور توم کا ذکرتھا،اوران کی تاریخ کے اہم ترین واقعات اور مناظر سامنے لائے جارہے تھے، اب یہاں ای قوم کا ذکر بحثیت مسلک اور عقیدہ کے شروع ہور ہاہے، یہاں پہلی بار "الَّذِیْنَ هَادُوْا" کہہ کران کے مذہبی عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

## بنی اسرائیل اوریهود میں فرق:

بنی اسرائیل ایک نسلی اورخاندانی نام ہے جے اپنی عالی نسبی پرفخرتھا، اپ آباء واجداد کی مقبولیت پر نازتھا، تاریخ کو دہرائے کے لئے ضروری تھا کہ ان کانسلی نام لیا جائے ، چنانچہ اب تک ان کا اس نسلی نام سے ذکر کیا گیا، اب یہاں ہے ایک وینی مسلک اعتقادی نظام کا بیان شروع ہور ہا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ اب ایسا نام لیا جائے کہ جونسبت اورنسل اورخاندان کے بجائے، مسلک وعقیدہ کی طرف رہنمائی کرے: ''وِ الَّذِیْنَ هَادُوْ آ'' اسی ضرورت کے لئے بولا گیا ہے۔

- ﴿ (فِئْزُم بِسُكُسْ لِهُ) ﴾

## یہودی مذہب نسلی مذہب ہے ، بیلیغی نہیں ؟

کسی غیراسرائیلی کو یہودی بنانے کاطریقہ ان کے یہاں نہیں، برناباس حواری غیراسرائیلی کو یہودی مذہب میں داخل کرنے کے مخالف بنچے،اس کے برخلاف بولوس رسول اس کے حامی بنچے جوغیراسرائیلی یہودی مذہب اختیار کرتے بنچے،ان کو خارجی کہا جاتا تھا،غیر اسرائیلیوں کے یہودی شرعی احکام کوقبول کرنے کے جاتا تھا،غیر اسرائیلیوں کے یہودی شرعی احکام کوقبول کرنے کے لئے تیار نہیں بنچے،خاص طور پراحکام عشر کواوران میں بھی ختنہ کوتنا پر کا رکا وٹ ایک بیودی شرعی احکام کوقبول کے تاریخ کا میں بعض احکام کومنسوخ کردیا، جن میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا،اس ترمیم کی وجہ سے غیراسرائیلیوں کا یہودی مذہب میں داخل ہونا آسان ہوگیا اور یہیں ہے برناباس حواری کی مخالفت کا آغاز ہوا۔

(باقبل سے فرآن تك ملحضا)

عرب میں متعدد قبیلے ایسے آباد تھے، جونہ پیدائشی یہودی تھے، اور نہ نسلاً اسرائیلی، بلکہ عرب یا بنی اساعیل تھے، کیکن یہود کی صحبت سے متاثر ومرعوب ہوکرانہوں نے یہود کے طور طریقہ اور پھرعقیدے اختیار کر لئے اور رفتہ رفتہ ان کا شار بھی یہودی آبادی میں ہونے لگا۔

## اسرائيل كى قومى حكومت كاخاتمه:

اسرائیل کی قومی حکومت کا خاتمہ تو ظہوراسلام ہے مدتوں پہلے مشرک رومیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد ہی ہوگیا تھا،اوررسول اللہ ﷺ کے معاصرین یہود کی حیثیت صرف ایک مذہبی اور دینی فرقے کی رہ گئی تھی، مدینہ اور جوارمدینہ بلکہ یمن میں بھی جو یہودموجود تھے،وہ نسلاً بنی اسرائیل نہ تھے، بنی اسماعیل تھے،کین اسرائیلیوں کی صحبت میں رہ کرتمدن معاشرت بہاں تک کہ عقید ہے بھی انہیں کے اختیار کر لئے تھے: ''وَ الَّذِیْنَ هَادُوْا'' میں کھلاا شارہ اسی حقیقت کی طرف ہے۔

## بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ:

اسرائیل حضرت بعقوب علایت کا لقب ہے، آپ کے بارہ صاحبزادے تھے، حضرت بعقوب علایت کا والا دہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے عہد قدیم میں اللہ تعالیٰ نے ای خانوادے کو منصب نبوت کے لئے منتخب فر مایا تھا اوران میں بے شاریغ مبرمبعوث فر مائے، بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین کے علاقے تھے، کیکن عمالقہ نے اس علاقہ پر بناصبانہ قبضہ کر کے اسرائیلیوں کوفراعن مصر کی غلامی پر مجبور کر دیا تھا، حضرت موکی علاجت کا قلامی کے زمانہ میں اس غلامی سے نجات حاصل ہوئی، کیکن اب بھی وہ فلسطین کودو بارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موکی علاجت کا قلامی کودو بارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موکی علاجت کا قلامی کودو بارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موکی علاجت کا قلامیت کودو بارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موکی علاجت کا قلامیت کودو بارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موکی علاجت کا قلامیت کا گئا ہے، آپ کے بعد حضرت

پوشع اوران کے بعد کالب بینبہ انہا پنیمبر ہوئے حضرت پوشع علائے کا النظافی نے اپنے زمانہ میں عمالقہ ہے جہاد کر کے فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح کرلیا، لیکن ان دونوں حضرات کے بعد بنی اسرائیل کو چاروں طرف ہے جہتلف پورشوں کا سامنا کرنا پڑا اس زمانہ تک بنی اسرائیل عربوں کی طرح نیم خانہ بدوش تھے، اوران کی زندگی تمدن ہے زیادہ قبا کلی انداز کی تھی ، تا ہم جو شخص ان کے قبائلی قوانین کی بنا پر بین القبائلی جھڑوں کوخوبصورتی ہے رفع کردیتا تھا، اسے بنی اسرائیل تقدس کی نظر ہے و کھتے تھے، اوراگر اس میں بچھ مسکری صلاحیتیں بھی پاتے، تو بیرونی حملوں کے مقابلہ کے لئے اس کوا پنا سپہ سالا ربھی بنالیا جا تا، اس قسم کے قائدین کو بنی اسرائیل قاضی کہا کرتے تھے۔

قاضیوں کے زمانہ میں جہاں اسرائیلیوں نے بیرونی حملوں کا کامیاب دفاع کیا، وہاں گیار ہویں صدی قبل سیح میں وہ کنعانیوں کے ہاتھ مغلوب ہو گئے اورفلسطین کے بڑے علاقہ پر کنعانیوں کی حکومت قائم ہوگئی جوحضرت داؤ دعلیہ السلام کے عہد تک قائم رہی۔

بالآخر حضرت شموئیل علی کالی کالی پیمبر بنا کر بھیجے گئے ،تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ اب ہم خانہ بدوشی کی زندگی ہے تنگ آ گئے ہیں آپ اللہ ہے دعا ءفر مائمیں کہ وہ ہمارے او پرایک بادشاہ مقرر فرمادے، جس کے تابع ہوکر ہم فلسطین پر قابضوں کا مقابلہ کریں ، چنانچے حضرت شموئیل علیق لاہ کالے کی وعاء ہے ان ہی میں ہے ایک شخص کوجس کا نام قرآن کریم کے بیان کے مطابق طالوت تھا،مقررکر دیا گیا،اور بائبل کی روایت کے مطابق ساؤل تھا،طالوت نے فلسطینیوں کا مقابلہ کیا،حضرت داؤ د عَلِيْ لَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ نے مبارزہ طلب کیا تو حضرت داؤد علیفٹلاً فالٹلاً اس کے مقابلے کے لئے نکلے اور اسے قبل کر دیا، اس واقعہ نے حضرت داؤد ﷺ کا اسرائیل میں اتن ہر دلعزیزی عطا کر دی کہ ساؤل (طالوت) کے بعدوہ بادشاہ بنے ،حضرت داؤد علیہ کا طاقت کا کے عہد میں فلسطین پر بنی اسرائیل کا قبضہ تقریباً مکمل ہو گیا ، ان کے بعد ۴۲ میں ۱۹ قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیقلاً وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ سلطنت کواورمشحکم کر کے اقبال کے بام عروج تک پہنچادیا ،ان کے ہی حکم ہے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ،سلطنت کا نام اپنے جد امجد کے نام پریہودارکھا۔لیکن ع**۹۳** قبل میسج میں حضرت سلیمان کے بعدان کا بیٹار جعام تخت سلطنت پر ہیڑا تواس نے اپنی نا اہلی ہے نہ صرف رہے کہ سلطنت کی دینی فضاء کوختم کردیا بلکہ اس کے سیاسی استحکام کوبھی سخت نقصان پہنچایا، اس کے زمانہ میں حضرت سلیمان علیج کا ڈائٹ کے ایک سابق خادم بریعام نے بغاوت کر کے ایک الگ سلطنت اسرائیل کے نام سے قائم کرلی ،اب بنی اسرائیل دوملکوں میں تقشیم ہو گئے ،شال میں اسرائیلی سلطنت تھی جس کا پایی تخت سامرہ تھااور جنوب میں یہودیہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز بروشکم تھاان دونوںملکوں میں باہم سیاسی اور مذہبی اختلاف کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا، جو بخت نصر کے حملے تک جاری ر ہا، دونوں ملکوں میں آ ہستہ آ ہستہ بت برستی کا رواج بڑھنے لگا،اس کے سد باب کے لئے انبیاء پیبلالپلاامبعوث ہوتے رہے، جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں حدے زیادہ بڑھ کئیں، تو اللہ نے ان پرشاہ بابل کومسلط کر دیا، اس نے ۵۸۶ قبل مسیح میں بروشلم پر ---- ﴿ (مُؤَمُّ بِبَالثَهُ إِنَّ ) ع

ز بردستِ حملے کئے اور آخری حملے میں بروشکم کو بالکل تباہ کر ڈالا ،اوراس کے بادشاہ صدقیاہ کو قید کر کے لے گیا اور بقیہ السیف یہودی گرفتار ہوکر بابل چلے گئے ،عرصۂ دراز تک غلامی کی زندگی گذارتے رہے۔

بالآخر جب ۳۳ قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرونے بابل فتح کیا، تو اس نے یہودیوں کودوبارہ یروشلم پہنچ کر اپنا بیت المقدی تغییر کرنے کی اجازت دیدی چنانچہ ۱۵ قبل مسیح میں بیت المقدی کودوبارہ تغییر کیا گیا اور یہودی ایک بار پھر بروشلم میں آباد ہو گئے، اسرائیلی سلطنت یہودا سے پہلے ہی اسوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی، اب اگر چہ دونوں فرقوں کے مذہبی اختلافات کافی حد تک کم ہو چکے تھے، لیکن انہیں کوئی سلطنت نصیب نہ ہوسکی، ۲۰۰۰ ق م، میں ان پر سکندراعظم کا تسلط ہوگیا اور ای زمانہ میں انہوں نے تو رات کا ترجمہ کیا، ۱۲۵ ق م، میں سوریا کے بادشاہ انتیو کس نے ان کا بری طرح قتل عام کیا اور تو رات کے تمام شخ جلا دیئے، ای دوران یہودام کا بی اور کی اسرائیل کا ایک صاحب ہمت شخص تھا، ایک جماعت بنائی، اور اس کے ذریعہ فلسطین کے ایک بڑے علاقہ پر قبضہ کر کے اسوری حکمر انوں کو مار بھگایا، مکا بیوں کی پیسلطنت و حق م تک قائم رہی۔

وَالنَّصَرَیٰ، نصاریٰ نصرانی کے جمع ہے، ملک شام (موجودہ فلسطین) میں ایک قصبہ ہے، ناصرہ (Nazareth) علاقہ گلیلی میں بیت المقدس ہے سترمیل دورشال میں اور بخروم ہے مشرق میں بیپ میل کے فاصلہ پر حضرت عیسیٰ علاقت کا آبائی وطن یہی قصبہ ہے اور آپ بیسوع ناصری اسی مناسبت ہے کہلاتے ہیں، ناصرہ ہی کوعر بی تلفظ میں مَصْوَان بھی کہتے ہیں، یہی قول قادہ ، ابن جرتے تا بعین کا ہے۔

وهو قول ابن عباس وقتادة (ابن جريج) (كبير) قيل سمّوا بذلك قرية تسمّٰي ناصره. (مرطبي)

## مسیحی اورنصرانی میں فرق:

مسیحی اناجیل اربعہ پرایمان رکھتے ہیں، سے علاقتلاقتلا کوخدا کا نبی نہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ خدا ان کے قالب ہیں حلول کرآیا تھا، آخرت میں نجات دہندہ خدا کو نہیں مسیح (ابن اللہ) کو مانتے ہیں اور خدا کی کو تین اقنوم میں تقسیم کر کے ایک نا قابل فہم فلسفہ بیان کرتے ہیں، ان کے نز دیک ہراقنوم بجائے خودا یک مستقل خدا ہے اور تینوں اقنوم بھی مل کرایک مستقل خدا ہے اور تینوں اقنوم بھی مل کرایک مستقل خدا ہے اکبر الدآبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

تثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک تھی سوئی تین پر جیرت سے بجا ایک بہاں مقصود بیان نصاریٰ کا ہے، نہ کہ شرک مسجیوں کا ،نصر انی حضرت کے سچے بیرواور آپ کو نبی مانتے تھے، نہ خدا نہ اس کا بیٹا، تو حید کے قائل تھے، انا جیل اربعہ کے بجائے ،انجیل متی کو مانتے تھے، موجودہ مسجیت سرتا پا پولوسیت ہے اور تمام تر پولوس

طرسوی کی تعلیمات پرمبنی ہے بیفر قدحضرت مسے علیق لاؤلائے کی مدت بعد وجود میں آگیا تھا،نصرانی اس کے بالکل منگر تھے۔ (ماجلدی)

وَ الصَّابِئِيْنَ ، صالى براسَ تَحْصُ كوكها جاتا ہے، جوابے وین كوچھوڑ كردوسرے دین میں شامل ہوجائے ، خودرسول الله ﷺ كوشروع میں صافی اس لئے كہا گيا كه آپ نے دین قرایش كوچھوڑ كردین اسلام اختیار فرمایا ، و كانت المعرب تسمى بالنبى ﷺ الصابى لانه خوج من دین قریش الى دین الاسلام. (نهایه، تاج)

اصطلاح میں صابوں کے نام کا ایک مذہبی فرقہ جوعرب کے شال مشرق میں شام وعراق کی سرحد پر آبادتھا، بیلوگ دین تو حید اور عقید کا رسالت کے قائل تھے، اصلاً اہل کتاب تھے، ان ہی کو نصار کی کیجی کہا جاتا تھا، بید حضرت کیجی علیق کلاؤلائے کی طرف نسبت رکھتے تھے، حضرت عمر تفیحاً فلکہ تعذالی جیسے مبصر دور بین اور دوررس خلیفہ راشد اور حضرت عبد اللہ بن عباس جیسے محقق صحابی نے صابیوں کا شارابل کتاب میں کیا ہے، حضرت عمر تفیحاً فلکہ تعذالی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا ہے۔

قال عمر بن الخطاب و ابن عباس تَضِّقَالَكُنُّ همرقوم من اهل الكتاب وقال عمر تحل ذبائحهم مثل ذبائح الله الكتاب. (معالم، ماحدي)

وَإِذْ اَتَحَاذُمَا مِیْشَافَکُمْ وَرَفَعُوراً فَعُوراً فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ، (الآیة) جب موی علیحلافظی کوه وطور پرتوریت عطابولی اور آپ نے واپس تشریف الکرتو مکوتورات دکھائی اور سنائی تو چونکہ تورات میں احکام کچھ بخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت ایسے ہی احکام کے مطابق تھی، اول تو انہوں نے بیکہا کہ جب ہم سے اللہ خود کہددیں گے کہ بیمیری کتاب ہے، تب مانیں گر تفصیل اوپر گذر چکی ہے ) غرض جوسر آ دمی حضرت موسی علیج تفاولٹ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی مگر اس شہاوت میں (اپنی طرف ہے ) اتنی آ میزش بھی کردی کہ اللہ تعالی نے آخر میں بیفر مایا تھا، کہتم ہے جس قدر عمل ہو سکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے، اس آ میزش سے ان کو حیلہ بہانہ ال گیا، غرض صاف کہد دیا کہ ہم سے اس تو رات پرعمل نہیں ہوسکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے، اس آ میزش سے ان کو حیلہ بہانہ ال گیا، غرض صاف کہد دیا کہ ہم ہو اگر لیو ورنہ پہاڑ کا یکھڑ اابھی گرا دیا جائے گا، مجبوراً بی اسرائیل نے قبول کر لیا۔

#### ایک شبه کاجواب:

یبال بیشبہ ہوسکتا ہے کہ دین میں تواکراہ نہیں ہے، یہال کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب بیہ ہے کہا کراہ ایمان لانے پرنہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان اوراسلام قبول کر لینے اوراس کے بعداس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے بیسز اوی گئی جبکہ باغیوں کی سزاتمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قو موں ہے الگ ہوتی ہے ان کے لئے ہر حکومت میں دوہی رائے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یاقتل کئے جائیں، اسی وجہ ہے اسلام میں مرتدکی سزاقتل ہے اور کفرکی سزاقتل نہیں۔

ثُمَّر تَوكَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، آيت كاس آخرى جز كے ناطب آنخضرت ﷺ كرمانه كے يہود معلوم ہوتے ہيں ، اس لئے كه آپ ﷺ كرمان نه لا نا بھى عہد شكنى ميں داخل ہے ، اس لئے ان كو بھى عہد شكنوں ميں شامل كر كے بطور امتنان فرما يا كه اس پر بھى ہم نے تم پر دنيا ميں كوئى عذاب ايسانا زلنہيں كيا جيسا كه پہلے عہد شكنوں پر ہوتا رہا، يمض خدا كى رحمت ہے۔

اوراب چونکہ ازروئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور ﷺ کی برکت ہے، اس لئے بعضِ مفسرین نے فضل ورحمت کی تفسیر بعثت محمد ریہ ہے کی ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْ مُثُمُّر الَّذِیْنَ اغْتَدَوْ ا مِنْکُمْر فِی السَّبْتِ ، (الآیة)اورتم ان لوگوں کا حال تواجھی طرح جانتے ہی ہوجنہوں نے روز شنبہ کے بارے میں حد شرع سے تجاوز کیا تھا۔

﴾ کُاوِکِکا : مجھلی بکڑنے کا واقعہ حضرت داؤد علاقالا کا کہ زمانہ میں پیش آیا تھا، ہفتہ (شنبہ) کا دن بنی اسرائیل کے لئے عبادت کے واسطے مقررتھا،اس روزمچھلی کا شکارممنوع تھا، بیلوگ سمندر کے کنارے آباد تھے،مچھلی کے شوقین تھے،ان لوگوں نے حکم کونہ مانا اور شکارکیااس پراللہ نے ان پرمسخ صورت کاعذاب نازل فرمایا، پیسخ شدہ لوگ تین دن میں مرگئے۔

#### ديني معاملات ميس حيلے کي حقيقت:

اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان پرمنخ صورت کا عذاب نازل ہوا تھا، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر تھم شرعی کی خلاف ورزی نہتی ، بلکہ ایسے حیلے تھے، جن سے تھم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا، مثلاً ہفتہ کے دن مجھلی کی دم میں ڈور باندھ کرسمندر میں جھوڑ دینا اور ڈورکو کنارہ پر باندھ دینا اور دوسر بے روز شکار کرلینا یا کنارہ پر گڑھا کھود دینا تا کہ ممنوعہ دن میں اس میں مجھلیاں داخل ہوجا کیں اور دوسر بے روز اس کا شکار کرلیا جائے ، بیاس قسم کے حیلے ہیں کہ جس میں تھم شرعی کے ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے ، اس لئے ایسے حیلے کرنے والوں کو بڑا سرکش نافر مان قرار دے کران پر عذاب نازل فر مایا۔

## فقهی حیلے:

مگراس نے فقہی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں ہے بعض خودرسول اللہ ﷺ نے بتلائے ہیں مثلاً ایک سیرعمدہ کھجور کے بدلے دوسیر ردی کھجور خرید ناسود میں داخل ہے، مگراس ہے بچنے کے لئے ایک حیلہ خودرسول اللہ ﷺ نے بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید وفروخت کرومثلاً دوسیر رد "ی کھجوری دودرہم میں فروخت کردیں پھران دو درہموں سے نہ کرو، قیمت کردیں پھران دو درہموں سے ایک سیرعمدہ کھجورخریدلیں توبیہ جائزہے،اس لئے کہ یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے،ابطال حکم مقصود نہیں ہے۔

## واقعهٔ شخ كي تفصيل:

وَلَقَذْ عَلِمْتُنْهِ، عَلَم كَالفظ خُودِ حَقِيق كِمعنى مِن استعال ہوتا ہے، پھراس پرلام اور قد كے اضافہ ہے اس كے عنی میں مزید شدت اور تاكید پیدا ہوگئی گویا قرآن بنی اسرائیل کوان کی تاریخ کا کوئی واقعہ ان کے لئے خوب اچھی طرح جانا ہو جھا ہوا مارد لارہا ہے اور ان ہے کہ درہا ہے کہ اے بنی اسرائیل! جس واقعہ کا ذکر آگے آرہا ہے، وہ تمہاری تاریخ کا ایک مسلم اور متعارف واقعہ ہے، وہ تمہاری تاریخ کا ایک مسلم اور متعارف واقعہ ہے، جس ہے تم بلاشہ بخو بی واقفیت رکھتے ہو۔

فیسی السَّبْتِ، احکام سبت کے بارے میں، سبت، ہفتہ (سنیچر) کے دن کو کہتے ہیں یہود کی نثر بعت میں بیا یک مقدی دن تھا، جس طُرح مسیحیوں کے نز دیک اتو ارکا دن مقدی ہے، بیدن یا دخدا کے لئے مخصوص تھا، اس روز تجارت زراعت وغیرہ ہرشم کے دنیاوی کام ممنوع تھے، اور ممانعت بھی بڑی شدت کے ساتھ تھی، کہ جواس تھم کی خلاف ورزی کرے، اسے قتل کردیا جائے، تو ریت کے الفاظ یہ ہیں۔

پس سبت کو مانواس لئے کہ وہ تمہارے لئے مقدس ہے جوکوئی اس کو پاک نہ جانے ،وہ ضرور مارڈ الا جائے۔

(خروج، ۳۱: ۱۱؛ و ۱۵) (ماجدي)

روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤر علیج کا کا نظام کے زمانہ میں یہود کی ایک بڑی آبادی مقام ایلہ میں رہتی تھی ،مجھلی کا ندکورہ واقعہ حضرت داؤد علیج کا کا کا فائد کے یہود کا ہے ،حضرت داؤد کا زمانہ ۱۳۰۱ق م تا ۲۳۵ ق م کا ہے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول اول تو اس طرح کے حیلے کر کے مجھلیاں پکڑیں پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں دو جماعتیں ہوگئیں، ایک جماعت ان دینداروں کی تھی جنہوں نے ایسا کرنے ہے روکا مگر وہ بازنہ آئے، تو ان سے تعلقات منقطع کر کے الگ ہوگے، اور ستی کے دو جھے کر لئے ایک میں بینا فرمان لوگ رہ گئے، اور دوسرے میں دیندار اور صالح لوگ، ایک روز دینداروں کو بیمسوس ہوا کہ جس حصہ میں نافرمان رہ رہے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جاکر دیکھا، تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسنخ ہوگئے ہیں اور حضرت قادہ نے فرمایا کہ ان کہ ان کے جوانوں کو بندراور بوڑھوں کو فنزیر کی صورت میں سنخ کردیا گیا میسنے شدہ لوگ اپنے رشتہ داروں اور شناساں لوگوں کو پہچا ہے تھے اور ان کے قریب جاکر روتے تھے۔

# ممسوخ قوم كنسلنهين چلى:

اس بارے میں سیحے بات وہ ہے جوخو درسول اللہ ﷺ بروایت عبداللہ بین مسعود تفیحاً لفائد تعلیٰ مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانہ کے بندروں اورخنز بروں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسنح شدہ یہودی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسنح صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں، توان کی نسل نہیں چلتی اور پھر فرمایا کہ

**◄ (نَمَزُم پِبَلشَنِ)**≥

#### بندراورخنز بردنیامیں پہلے ہے بھی موجود تھےاور آج بھی ہیں مگرمنے شدہ بندروں اورخنز بروں ہےان کا کو کی تعلق نہیں۔

وَ اذْكُرُ اَذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْهَ وَقَدْ قُبَلَ لَهُم قَتِيلٌ لا يُدرى قابِلَه وسألُوهُ أَن يَدعُو الله ان يُبَينَهُ لهم فدعاهُ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ آنَ تَذَكِّ وَالْقَوْنَ مِن الْهُ يَعُولُ الْقَالَةَ عَرْنَ فَلَمَا عَلِمُوا انَّهُ عَزَمَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تر اس وقت کو یا در اور اس وقت کو یاد کرو، جب موی علیجی الفیلی نے اپنی قوم نے فرمایا اوران کا کوئی شخص مقتول ہوگیا تھا اور اس کے قاتل کا پیت نہیں چل رہا تھا، اوران لوگوں نے حضرت موی علیجی الفیلی کے درخواست کی کہ آپ اللہ ہے دعا فرما کیں کہ وہ قاتل کو ظاہر کروے، چنا نچہ حضرت موتی علیجی الفیلی نے دعا فرما کی (اور کہا) کہ اللہ تعالی شہیں ایک گائے ذی کرنے کا حکم دیتا ہو وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، لینی ہمارا مذاق بناتے ہو، جواس قتم کا جواب وستے ہو؟ (حضرت موتی علیجی الفیلی نے کہا کہ میں خدا کی بناہ چاہتا ہوں کہ جا بلوں کی بی با تیں کروں (یعنی ) استہزاء کرنے والوں میں شار ہوں، چنا نچہ جب وہ بچھ گے، کہ آپ حقیقت کہدرہے ہیں، (مذاق نہیں کررہے) تو کہنے لگے آپ ہمارے لئے اپنے پروردگارے دعا فرما کیں کہ وہ ہمیں اس (گائے) کے بارے میں پچھ (تفصیل) بتائے کہ اس کی کیا عمر ہو؟ (موتی علیجی الفیلی فلیکی فلیلی فلیلی فلیلی نے کہا ہو کہ وہ کہ اور کے جو کہ وہ کہا ہے وہ کرو، پھر کہنے فرما تا ہے، وہ ایس کی کو جو نہ پور کہا ہو کہ وہ کہا ہے۔ وہ کرو، پھر کہنے گے اپنے درب سے بیاور پوچھ لوکہ اس کا رفک کیسا ہو؟ (موتی علیجی کا فلیکی نے فرما یا وہ فرما تا ہے کہ وہ نہایت شوخ رنگ کی زرو گئے ہو، دیکھنے والوں کو اس کی خوبی کی وجہ سے بینی (ناظرین) کو تبجب میں ڈالدے، وہ چر پولے کہ اپنے درب سے ساور پوچھ لوکہ اس کی خوبے بین (ناظرین) کو تبجب میں ڈالدے، وہ چر پولے کہ اپنے درب سے صاف

صاف یو چھرکر بتاؤ کہ کیسی ( گائے) مطلوب ہے؟ جنگل میں چرنے والی ہویا پالتو ( گھریلو) بلاشبہ مذکورہ صفات کی گائے کی تعیین میں ہمیں اشتباہ ہوگیا ہے اس صفت ( حبنس ) کی گائے بکثرت ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے مقصد تک ہماری رسائی نہیں ہوئی ،اللہ نے چ<u>اہاتو ہم اس</u> کا پیۃ پالیں گے ، حدیث شریف میں ہے کہا گروہ انشاءاللہ نہ کہتے تو بھی بھی ان کو اس کا پیتہ نہ لگ پاتا، (موی ﷺ لاٹنے کا فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ الیبی گائے ہوجس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کا م میں استعال ندکی گئی ہو ندز مین جوننے میں استعال ہوئی ہو کہ زمین کوزراعت کے لئے الٹ ملیٹ کرتی ہو (جوتی ہو ) اور جملہ (تشیسر الارض ، ذلولٌ) کی صفت ہے جونفی کے تحت داخل ہے، اور نہ کھیتی کو پیچتی ہو، یعنی اس زمین کو جس کو کھیتی کے ُ لئے تیار کیا ہو،عیوب اور کام کے نشانات ہے صحیح سالم ہواوراس میں اس کے (اصلی ) رنگ کے علاوہ کوئی داغ نہ ہو، تو کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک پتہ بتادیا لیعنی پوری وضاحت کردی ، چنانچہ انہوں نے اس کی تلاش کی تو اس کوایک نوجوان کے یاس پایا جو کہاپنی والدہ کا فرما نبر دارتھا،تو ان لوگوں نے اس گائے کواس کا چمڑا بھرسونے کے عوض خریدلیا پھرانہوں نے ا سے ذرجے کیاور نہ وہ اس کے بیش قیمت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، حدیث شریف میں ہے اگروہ سس بھی گائے کوذ بح کردیتے توان کے لئے کافی ہوجاتی لیکن انہوں نے خودا پنے او پر بخی کی تواللہ نے بھی ان پر بخی کی۔

# عَجِفِيق تَرَكُدُ فِي لَيْسَهُ مُلِ الْعَشِارِي فَوَالِلا

فَيُولِنَى ؛ بَقَرَةً ، بَقَرَة ، كااطلاق اگرچ نروماده دونول برجوتا ہے ، مگر يہال ماده مراد ہے ، بَقَرَةٌ ، بَقَرٌ ، ہے شتق ہے جس كے معنی پھاڑنے کے ہیں چونکہ بیز مین کوجوتی ہے،اس کئے اس کو بقر ہ کہاجا تا ہے۔

قِيَوُلَى : مَهْزُوًّا، هُزُوا، كَتفسير مَهْزُوًّا، كَركاشاره كردياكه: هُزُوا، مصدر بمعنى اسم مفعول ب-فَيُولَنَّى ؛ ما سِنُّهَا ، ما هِي كَتفير ماسِنُّهَا حَرَكَ اشاره كردياكه مَا ، اكر چه ما بيت عسوال كرنے كے لئے آتا ب مگریة قاعدہ کلینہیں ہے بلکہ اکثریہ ہے۔

فَيْخُولِكُمْ: فَارضٌ، بورْهي -

سَيْخُولُكُ: فارض، بقرة كي صفت بهذا فارضة، مونى حائية

جَوُلَيْنِ مفسرعلام نے فارض کی تفیر مسنة ے کرے اشارہ کردیا کہ یہ مسنة کانام ہےنہ کہ بقرہ کی صفت فارض ، فَوْضٌ، ہے اسم فاعل ہے،اس کے معنی چیرنے بھاڑنے اور وسیع کرنے کے ہیں، یہاں فارض ہے وہ گائے یا بیل مراد ہے کہ جواپی جوانی کاٹ کر بڑھا ہے کو پہنچ گیا ہو یا جس کے من رسیدہ ہونے کی وجہ سے دانت اکھڑ گئے ہول۔

**جَوَّوَلَنَى ؛** عَوَانٌ، متوسط، درميانی عمر کا، جمع عُونٌ، تخفيفاً واوَ کے ضمه کوحذف کرویا گیا ہے۔ ،

**جَوْلَ كَنَى : فَاقِعٌ، تيززردتا كيد كے طور پرتيززرد كے لئے لاياجا تا ہے ا**صف و فاقعٌ اور تيز سياه كے لئے بولا جا تا ہے أَسوَ **دُ** 

حالِكٌ، اورتیز سفید کے لئے بطورتا کیدلایا جاتا ہے، ادیمنس ؛ ہقٌ ارسرخ کے لئے بطورتا کید بولا جاتا ہے،احمر قانِ اورسبز ك لئ اخضو ناضِرٌ. (لغات القرآن درويش)

قِخُولَنَّ ؛ لَاذَلولٌ، أَى لَاتُذَلَّل لِلْحراثَةِ، لِعنى حس كَوَجِيتَ بارْى كَامَ كاج مِين استعال نه كيا كيا هو\_

فِيْ وَلَكُمْ : غَير مُذَلَّلَةٍ ، بالعمل اس اضافه عضرعلام كامقصدايك والكاجواب بـ

مَيْكُولِكَ: لَا ذَكُولٌ ، بَـقَـرَة، كَى صفت بحالانكه رف نه صفت واقع بوسكتا باورنه صفت كاجز وللبذا لاذكولٌ ، كاصفت وا قع ہونا درست ہیں ہے۔

جَحُلُ الْبِيعَ: لا بمعنى غَيْرَ، للهذااب كوئى اشكال نهيس ہے۔ (ترويح الارواح) فِيُولِكُ ؛ الجملة صفة ذلولٍ، يعنى (تثير الارض) ذَلُولٌ كى صفت باور لا كتحت واظل ب اى لاتثير

فِحُولِ ﴾: شیدة، داغ دهبه،نثان ایک رنگ کے جانور میں دوسرے رنگ کا دهبه، شِیّه اصل میں و شیدہ تھا واؤ حذف ہو گیا جيها كه عِدَةٌ اورزِنَةٌ مين اورحذف شده واوَ عوض آخر مين ها لاحق كردى كَنَ جَع شِياتٌ.

قِوْلَى : مَسْكها، مسكٌ جلد، جمع مَسُوكٌ.

"وَاذْ قَالَ مُوْسِي لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقْرَةً ".

بنی اسرائیل میں ایک مالدارلا ولد آ دمی تھا ،جس کا وار ٹ صرف ایک بھتیجا تھا ،ایک رات اس بھتیجے نے مال کی لا کچ میں اپنے چپا کوٹل کر کے لاش کسی آ دمی کے درواز ہے پرڈال دی ،صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی ،مگر قاتل کا پچھے پتہ نہ چلا ،آخر کارآ پس میں ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے، یہاں تک کہ تھیا رنگل آئے ،اورایک دوسرے پرحملہ آور ہونے لگے۔

قَدُ أَخُرَ ج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: رجلٌ مِنْ بني اسرائيل عقيمًا لا يولَدُلهُ وكانَ لَهُ مالٌ كثيرٌ وكان ابن اخيه وَارثه فقتلهُ ثمر احتملَهُ لَيْلًا فوضَعَهُ عَلَى باب رجلِ منهم ثمراً صُبَحَ يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم الى بعض فـقال ذوالرأي منهم: عَلَامَ يَقْتُلُ بعضكم بَعْضا وهذا رسول الله فيكم؟ فَأْتَوْا موسى فذكَرُوا ذلك له فقال (إِنَّ اللَّهَ يَأْ مُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً). (فتح القدير شؤكاني)

مفتی محد شفیع صاحب رَیخمَ کُلاملُامُ مَعَالیٰ نے معارف القرآن میں مرقات شرح مشکلو ۃ کے حوالہ ہے قبل کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کی لڑکی ہے شادی کی درخواست کی تھی ،مگر اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ ہے درخواست

کنندہ نے اس کوئل کردیا تھا، قاتل لا پیۃ تھا،اس کا کیچھ پیۃ نہیں چل رہا تھا،ایک دوسرے پرالزام تراشی ہورہی تھی،قوم کے کیچھ مجھدارلوگوں نے کہااس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت موئی علیجہ کا والٹی موجود ہیں ان ہے معلوم کر لیا جائے ، چنانچہ بیالوگ حضرت موی علیج کا الائٹاکا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قل کا پورا واقعہ بیان کیا، حضرت موی علی الفی الفی ایک ایک ایک گائے ذبح کرنے اوراس کا ایک حصد مردے سے لگانے کے لئے فرمایا، بہت امین میخ اورآنا کانی کرنے کے بعد گائے ذرج کر دی اوراس کا ایک مکڑا مردے سے لگا دیا وہ مردہ باذن الٰہی پچھ دہرے لئے · زندہ ہوگیا اوراس نے اپنے قاتل کا نام جو کہ خوداس کا بھتیجاتھا، بتا دیا اور پھر فوراً ہی اس کا انتقال ہوگیا ،ادھراس قاتل کوجس نے مال کی حرص میں اپنے چھا کونٹل کر دیا تھا، وراشت سے محروم کر دیا گیا۔

#### گائے ذبح کرنے کی مصلحت:

جب حضرت موی علیق الشی نے ان سے بحکم خدا وندی گائے ذبح کرنے کے لئے فرمایا تو ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں آیا،اول تو اس وجہ ہے کہ قاتل کا پہنہ لگانے اور گائے ذبح کرنے میں بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ گائے ما تا ان کی دیوی تھی ،جس کے ذرج کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ،اس لئے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیق لائطالیتا ے کہا شاید آپ ہم سے نداق کرد ہے ہیں۔

گائے ذبح کرانے میں مصلحت بیتھی کہ بنی اسرائیل کوصدیوں تک مصرمیں گائے پرستوں کے درمیان رہنے کی وجہ ہے گائے کی عظمت اور تقدیس کے مرض کی حجھوت لگ گئی تھی ،اس لئے ان کو تھم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں ،ان کے ایمان کا امتحان ای طرح ہوسکتا تھا، کہا گروہ واقعی رب خدا کے سواکوئی معبود نہیں سمجھتے تو جس بت کواب تک بو جتے رہے ہیں، ا ہے اپنے ہاتھوں سے ذرج کریں ، چونکہ دلوں میں پؤری طرح ایمان اتر اہوانہیں تھا ، اس لئے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور گائے کی تفصیلات معلوم کرنے لگے ، اور جس قدر تفصیلات معلوم کرتے گئے ، اسی قدر کھرتے چلے گئے ، یہال تک کہ آخر کاراس خاص شم کی سنہری گائے پر جھے اس زمانہ میں پرستش کے لئے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتادیا گیا کہ اہے ذرج کرو، بائیل میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

## تورات میں ذبح گائے کا حکم:

بنی اسرائیل ہے کہوگدا کیک لال گائے جو بے داغ اور بےعیب ہواورجس پربھی جوانہ رکھا گیا ہو، تجھ پاس لائیں ،تم اسے البعزر کا بمن کو دوکہ وہ اسے خیمے سے باہر لے جائے ،اوروہ اس کے حضور ذبح کی جائے۔ (محندی، ۱۹: ۲، ماحدی)

<u>وَإِذْقَتَلْتُمْزَنِفْسًافَادُّرَءُتُمْرِ إِدِغَامِ السّاءِ في الأصلِ في الدّالِ اي سَخَاصِمْتُهُ وتَدافَعِتُم</u> فِيهَا **وَاللّٰهُ مُخِرِجٌ** مُنظَهِرٌ مَّكَكُنْتُمْ تَكُنُّتُمُونَ ﴿ مِن اسربَا وبَدَا إغتِراضٌ وبُوَ اوَّلُ القِصَّة فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ اى الفَتِيلَ بِبَعْضِهَا ﴿ فيضُربَ يبسمانِها أو عَجْبِ ذَنَبهَا فحَيَّ وقَالَ قَتَلَنِي فُلانٌ وفُلانٌ لإبنَيْ عَمِّه وساتَ فحُرمَا المِيراتَ وقُتِلاَ قال تعالى كَذَٰلِكَ الإِحْيَاءِ كَيْحِي اللّٰهُ الْمُوَلَّىٰ وَيُرِيِّكُمُ النِّيهِ دِلَائِلَ قُدْرَتِهِ لَعَلَكُمُ تَعَقِلُونَ<sup>®</sup> تَتَدَبَّرُونَ فتعلَمُونَ انّ القَادِرَ على إحيّاءِ نفس واحِدَةٍ قَادِرٌ على إحيّاءِ نفُوس كثِيرَةٍ فتُؤمِنُونَ ثُمَّرَقَسَتُ قُلُونُكُمْ ايُّمَا اليَهُودُ صَلَبَتْ عن قَبُولِ الحَقِّ **مِّنَّا بَعْدِذُلِكَ** الـمَـذُكُورِ مِن إحيَاءِ القَتِيلِ ومَا قبلَةُ مِنَ الأيَاتِ **فَهِيَكَالِجَارَةِ** فِي القَسُوةِ <u>ٱوۡاۡشَدُّهُ قَسُوَةً ۚ سِنهَا وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُمِنْهُ الْاَنْهُرُ وَاِنَّ مِنْهَالَمَا يَثَقَّقُ فِيهِ إِدغَامُ التاءِ فِي الأصل فِي</u> النَّتِينِ **فَيَخُّحُ مِنْهُ الْمَالِمُ الْمَالِكُمِ لَهُ الْمَالِكُهِ لِل**َّا يَسْزِلُ مِن عَلُوَ اللَّى سِفلِ **مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقُلُوبُكَه** لا تَتَاثَّرُ ولاَ تَلِينُ ولاَ تَخْشَهُ ۚ وَمَااللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّالَعُمَلُوْلَ<sup>®</sup> وإنَّـمَا يُؤخِّرُكم لِوَقتِكُم وفي قراء ة بـالتَّحتَانيَّةِ وفِيهِ التِفَاتُ عن الخِطَابِ أَفَتَطُمَعُونَ أَيُّهَا المؤمِنُونَ أَنْ يُؤُمِنُوآ اى اليَهُودُ لَكُمْ وَقَدُكَانَ فَرِيْقٌ طائفة مِنْهُمْ احْبَارُسِه <u>َ سَيْمَعُوْنَ كَلَامَ اللهِ</u> فِي النَّورَةِ ثَنُ**مَّرُيكِرِفُونَهُ** يُغَيَرُونَهُ مِ**نْ بَعْدِمَاعَقَلُوهُ** فَسِمُوهُ وَهُمُرَيَعُكُمُونَ<sup>®</sup> انَّهُم سُفَتَرُونَ والسمزةُ لِلانْكار أي لا تَطْمَعُوا فلَهُم سَابِقةٌ فِي الكُفر وَلِذَا لَقُوا أي مُنَافِقُو اليَهُود الَّذِيْنَ امَنُوْلَقَالُوَّا امَنَاقًا بِأَنَّ مُحمَّدًا نبِيٌّ وبُوَ المُبَشَّرِبِهِ فِي كِتابِنَا وَإِ**ذَاخَلًا** رَجَعَ **بَغَضُهُمْ إِلَىٰبَغْضِ قَالُوَّا** اي رُؤسَاؤُسِم الَّذِينَ لم يُنَافِقُوا لِمَن نَافَقَ ٱلتُّحَدِّثُونَهُمْ إي المؤمِنِينَ بِمَافَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اي عَرَفكم في التورةِ مِن نعتِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لِيُحَلَّجُّوُكُمُ ليُخاصِمُوكُمْ واللامُ للصَّيْرُورَةِ بِهِعِنْدَرَيَّكُمُّ في الاخرَةِ ويُقِيمُوا علَيكُمُ الحجَّة في تركِ اتّباعه معَ عِلْمِكُم بعِيدَةِهِ أَ**فَلَاتَعُقِلُونَ۞** ٱنَّهُم يُتحاجُونَكم إذَا حدَّثَتُمُوسُم فتَنْتَهُوا قال تعالى **أُولَايَعْلَمُوْنَ الاستفهامُ للتَّقُرير** والوَاوُ الدَّاخِلةُ عليهَا للعطنِ أَ**نَّ اللَّهَ يَعْلَمُوَ الْيُعِلِّنُونَ** 🏵 مَا يُخفُونَ ومَا يُظْمِرُونَ مِن ذلكَ وغَيرِهِ فيرعَوُوا عن ذلكَ.

( کوزندہ کرنے ) کے ماننداللہ تعالی مردوں کوزندہ کرے گااورتم کوانی قدرت کے نمونے دکھائے گاتا کہتم سمجھو غور وفکر کرو، اوراس ہات کو سمجھلو کہ جوذات ایک شخص کے زندہ کرنے پر قاور ہے وہ بہت ہے اشخاص کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، سوتم ایمان لے آؤ، پھراس مٰدکورلیعنی مقتول کے زندہ کرنے اور اس سے پہلے مٰدکور معجزے دیکھنے کے بعداے یہودیو! حق قبول کرنے ہے تمہارے دل سخت ہو گئے ،تو وہ سنگ دلی میں پتھر کے مانند ہیں ، یااس سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بلاشبہ پتھروں میں تو بعض ا<u>سے بھی ہیں</u> کہ جن ہے چشمے بھی نگلتے ہیں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں ، (بیشے قعُ) میں دراصل تاء کا ادغام ہے، شین میں کمان ہے یانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اوپرے نیچے لڑھک جاتے ہیں ( مگر )تمہارے دل نہ تو متاثر ہوتے ہیں اور نہ زم پڑتے ہیں اور نہ خوف کھاتے ہیں اور جو سیجھتم کرتے ہواللہ اس سے بے خبرنہیں ہے اور بلاشبہوہ تم کوایک وفت تک کے لئے مہلت دیتا ہے اور ایک قراءت میں (یعسملون) یا ہتحانیہ کے ساتھ ہے اور اس میں حاضرے (غائب کی جانب) التفات ہے، اےمسلمانو! کیا اب بھی تم تو قع رکھتے ہو، کہ یہود تمہارے کہنے ہےا بمان لے آئیں گے؟ حالانکہان میں ایک فریق کہوہ ان کے علماء کا ہے،تو رات میں اللہ کے کلام کوسنتا ے اور مجھنے کے بعداس کو بدل دیتا ہے جا" نکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ افتر اءکررہے ہیں، (اَفَعَه طمعو نَ) میں ہمز وا نکار کا ہے لیمنی تم تو قع مت رکھو،اس لئے کہ *کفراُ*ن کی خصلت سابقہ ہے اور منافق یہودی جب مسلمانوں ہے ملتے ہیں ،تو کہتے ہیں کہ: ہم اس بات پر کہ محمد ﷺ (اللہ کے ) نبی ہیں، ایمان لا چکے ہیں اور ہماری کتاب میں ان کی بشارت دی گئی ہے اور جب ہ پس میں تنہائی میں ملتے ہیں،تو ان کےسردار جومنافق نہیں ہیں منافقوں ہے سکتے ہیں کیاتم ان (مسلمانوں) کو دہ باتیں بنادیتے ہو، جواللّٰد نے تمہارے او پرمنکشف فر مائی ہیں ، لیعنی محمد ﷺ کی وہ صفات جوتم کوتو رات میں بتائی گئی ہیں تا کہ تم پر اس کے ذریعیہ آخرت میں تمہارے رب کے روبرو ججت قائم کریں یعنی تمہارے ساتھ مخاصمت کریں اور لام صیر ورت کے لئے ہےاوراس (محمہ) کی ترک اتباع پر اس کوسچا (نبی ) جاننے کے باوجود حجت قائم کریں کیا پہلوگ نہیں جانتے ، استفہام تقریر کے لئے اوراس پر جوواؤ داخل ہے وہ عطف کے لئے ہے کہاللہ تعالیٰ ہراس بات کو جانتا ہے، جس کو یہ چھیاتے ہیں، اورظا ہر کرتے ہیں ، ان یا توں میں سے اوران کے علاوہ سے اس لئے اس اخفاء سے باز آ جا نمیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

فَيْحُولْنَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِمُ اللهُ اللهُ

فِحُولِكُم : فِيْهَا، اي في واقعةِ قتلِ النفس.

قِحُولَ ﴾ : هذا، اعتراض، یعنی: وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنْتُمْ تَكُتُمُوْنَ، معطوف اورمعطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ قِحَوْلَ ﴾ : مِن اَمْرِهَا، اس میں اشارہ ہے کہ: تَکْتُمُوْنَ کامفعول محذوف ہے۔

قِحُولَ اللَّهُ: مَا كُنْتُمْر تَكُتُمُوْنَ ، مِين مَا، موصوله إور تـكتُمُوْن جمله موكرصله بعا ئدمحذوف ب، تقدير عبارت بيب الَّذِي تكتمونَهُ من امرا لقتل.

فِيْ وَكُولَ مَنَى اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و عِلَى اللّهِ وَ عَلَى مِقدم عِهِ اللّهُ وَمَا خِيرِ كَامْقَصد يَهُود كَي قَباكُ كُو يَكِيا بِيان كُرنا ہے۔

**جِوُل**یکی : کَذَالِكَ یُسْخی اللّٰهُ الْمَوْتی ، یہ جملہ بھی کلام سلسل کے درمیان معتر ضہ ہے اوراس کے مخاطب غیریہود ہیں اس لئے کہ یہ یہود منکرین بعث نہیں تھے۔

فِخُلِنُ ؛ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ

مَنْ <u>حُوال</u>تَ: شُـمَّرَ رَاخی زمان پردلالت کرتا ہے اور یہاں تراخی فی الزمان نہیں ہے اس لئے کہ یہود کی شقاوت قلبی ای وقت موجود تھی ، نہ یہ کہ بعد میں پیدا ہوئی ،للہذا شُمَّر کا استعال برکل معلوم نہیں ہوتا۔

جِجُولُ بِنِعْ: یہاں ثُمَّر کااستعال مجازاً استبعاد کے معنی میں ہے بعنی اتنے سارے دلائل دیکھنے، سننے کے بعدایک عاقل بالغ سے شقاوت قبلی بعیدے۔

فِحُولِكُمْ : مِنْ بَغَدِ ذَٰلِكَ، بِهِ استبعاد كَى مزيدِ تاكيد ہے يعنی جومفہوم ثُمَّرً كا ہے وہی مِنْ بَغْد ذلِكَ كا ہے۔ فِحُولِكُمْ : أَوْ اَشَدُّ قَانْسُو َ قَمْ، اَوْ ، بَمعنی بَـلْ ہے ، مَّرابوحیان نے اَوْ ، کوتو زیعے کے لئے لیا ہے ، یعنی قلوب كی اقسام کو بیان کرنے کے لئے۔

فِحُولِ اللهِ المَّنطَ مَعُونَ ، يه طَمْعٌ ، عِ مضارع جمع مذكر حاضر ہے ، ہمزہ استفہام انکاری ہے یعنی کیاتم توقع رکھتے ہو کہ وہ تہاری بات مانیں گے ؟ یعنی تم کوتو قع نہیں رکھنی چاہے ، اَفَدَ طُمعُونَ ، اصل میں فَاتَ طُمعُونَ ، فاء کی تقدیم کے ساتھ تھا ، ہمزہ استفہام چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لئے ہمزہ کو ف اء پر مقدم کردیا ، اَفَدَ طُمعُونَ ، ہوگیا ، یہ جمہور کا مذہب ہے ، رخشری نے کہا ہے کہ ہمزہ محذوف پرداخل ہے اور فاء عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبات ہے ۔ اَدَسْمَ عُونَ کَلامَهُمْ و تَعرفون اَحْوَا لَهُمْ فَلَقُلْمَعُونَ اَنْ یؤ منو الکھ .

فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُوهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا مُرْوِفَ عَطف میں سے صرف تین پرداخل ہوتا ہے، واؤ، فاء، ثمر. فَكُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

سَيُواك أن يؤمنوا، كاصله لامنهين آتابكه باء آتا جاوريهال لام استعال مواب-

جِهُ لَثِعِ: يؤمنوا، يَنْقادُوْا كَمِعنى كُوشْمَل إلى الله صلدلانا درست به يعنى كياتم كوتو قع ب كدية مهارى بات مان ليس كــ

﴿ (صَرَم پِسَانَهُ لِمَا

چَوُلِکَ ؛ فَلَهُمْ سابقة بالكفر، لِعِنَ ان كُوكَفروا نكار كى يرانى عادت ب،اس لئے كه يهودتورات ميں تحريف كاارتكاب كر كے محد ﷺ کا نکارکرنے سے پہلے بی گفر کر کیے ہیں گویا کے گفروا نکاران کی عادت قدیمہ بلندان کا ایمان لا نامستبعد ہے۔ **قِعُولَنَىٰ**؛ إِذَا خَلَا رُجَعَ، خَلَا، كَيْفَسِر رَجَع، ئَ كَرِكِ السَاعَةِ اصْ كاجواب ديدياكه: خَلاَ، كاصله إلى بين آتا حالاتكه إذا خلا بَغْضُهُمْ إلى بَغْضِ مِن خَلاَ كَاصَلَهُ إِلَى اسْتَعَالَ مُواجِدً

**جَوُلَئَ**: والسلام للصيرورة، لِيُحَاجُو كمر، مين لام تعليل كانبين ب بلكرمير ورت بإعاقبت كاب،اس لئ كها حتجاجً ان کی غرض اور مقصد نبیں ہے، یُسحَساجُو کسمر، مضارع جمع ندکر غائب ہے، یعنی انجام کاروہ تمہارے ساتھ ججت بازی کریں، لِيُحَاجَو كمر، أن مقدره كى وجهد منصوب ب،اس لئے كه الام صرورت كے بعدائ جواز أمقدر موتا بے لِيُحاجَو كمر، تحدثونَهُمْ، ئِمُتعلق ب،نه كه فتح الله تـــ

## اللغة والتلاغة

مَ<del>نِيَكُوْلِكَ</del>؛ ماقبل مين رؤساء يبودكا كلام ب، جو كه معطوف عليه بهاوراً و لَا يَسْفِلُمُوْنَ معطوف به كيكن معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی معنوی ربط ہیں ہے۔

جِيِحُ الْبِيعِ: مفسر علام نے قبال الله تعالى كا اضافه كركائ اعتراض كے جواب كى طرف اشاره كيا ب مطلب بيك بيه يهود کے کلام کا تتمہ تبیں ہے کہ اس میں جوز اور ربط تلاش کرنے کی ضرورت ہو یہ کلام متنانف ہے اور باری تعالیٰ کا کلام ہے۔

هِجُولَنَى : الـواؤ الـداخلة للعطف، اَلـداخلةُ. الواؤكَ صفت إور الدَّاخلةُ كافاعل محذوف بـاوروه بمزة استفهام ہے، یعنی و ہواو کہ جس پر ہمز ہ استفہام داخل ہے، اگر مفسر علام اَلْـدُّاحِـلهُ کے فاعل کوظا ہر کر دیتے تو بات زیادہ واضح ہوجاتی ، تقدر عبارت به ب " المواؤ المداحل عليها استفهام للعطف" ليعني وه واؤكه جس پر جمز وَاستفهام واخل بي عطف ك كَ بِ اور معطوف عليه محذوف بِ تقتريع بارت به ب، "أيَّ لُوهُ وْنَهُمْ على المتحديث مخَافَة الحاجة وَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّه يَعلمُ مَا يُسِرون ومَا يُعلنُونَ " بِهذبب رُحُشر ي كا بــ

#### جمهور کا مذہب:

جمهور كاند بب بدي كد: واؤهمز واستفهام برداخل ب اور تقدير عبارت "وَا يَغْلَمُوْنَ" ب، مَر جِونَا يهمز وصدارت كلام كوجا بهتا ب،اس كئے بمز وكوداؤ پرمقدم كرديا، "أو لَا يَعْلَمُونَ" بوگيا۔ فِيَوْلِكُمْ : مِن ذلكَ وغيره، ےاشاره اخفاء اورتح بیف وغیره کی طرف ہے۔

فِيُولِينَ ؛ فَيَرْعَووا عن ذلك، يه إِرْعواءٌ عماخوذ ب،اس كمعنى بازر باوررجوع كرنے كے بيں۔

تُمَّرَقَسَت قلوبكم مِنْ بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشَدُّ قَسُوةً في الآية المذكورة، التشبيه المرسل، فقد شبَّه قلوبَهُمْ في نبوِّها عن الحقِّ، وتجا فيها مع احكامه بالحجارة القاسية، ثمر ترقى التشبيه، فَجَعَلَ الحجارة اكثر لينا مِن قلوبهم.

المجاز العقلي في اسناد الخشية الى الحجارة وهو كثيرٌ في ٱلسنَةِ العرب.

#### تَفْسُرُوتَشِيءَ

## ذبح بقر کے واقعہ کی قدر نے تفصیل:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءْ تُمْر، يَعْلَ كاوبي واقعه ہے جس كى بناير بني اسرائيل كوگائے ذبح كرنے كاحكم ديا گيا تھا، جس ی قدر نے تفصیل سابق میں گذر چکی ہے، اِذْ قَتَ لَتُهُ مِنْ خطاب اگر چه آپ طِلْقَالِقَتُنَا کے زمانہ کے یہودیوں کو ہے، مگر مرادان کے آباء واجداد ہیں موجودہ بنی اسرائیل کو یا د دلایا جارہا ہے کہ تمہارے اگلے بزرگوں نے ایک شخص کوجس کا نام عامیل تھااورنہایت مالدارہونے کے ساتھ لا ولد بھی تھا قبل کردیا تھا،اوراس کے قاتل خوداس کے بھتیجے ہی تھے بھتیجوں نے جب دیکھا کہ بیہ بڈھا تو مرنے کا نام ہی نہیں لیتا اور وہ کافی عمر دراز ہو گیا تھا ،مگر بظاہراس کے مرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، بھتیجوں نے میراث کی لا کچ میں اندھیری رات میں قبل کر کے کسی دوسر مے مخص کے دروازے پر ڈال دیا اور خود ہی خون کے دعویدار بن گئے اور قل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے گلے قریب تھا کہ خانہ جنگی شروع ہوجائے ، جب اختلاف شدید ہو گیا تو معاملہ حضرت موسیٰ علاقۂ کا فلائٹ کی خدمت میں پیش ہوا حضرت موسیٰ علاقۂ کا فلائٹ نے بیسوچ کر کہا گر قاتل کا پیتە نەچلا، تو قوم میں اختلاف شدیدرونما ہوجائے گا، چنانچەحضرت موی عَلاَحْتِلاُوُلاَئْتُلانے اللّٰہ تعالیٰ ہے دعا وفر مائی تو اللّٰد تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم سے لگا ئیں وہ بحکم خداوندی زندہ ہوکرا پنے قاتل کو بتادے گا،مگر بنی اسرائیل نے اپنی پرانی جبلت کی وجہ سے کٹے ججتی شروع کردی اور گائے ذیح کرنے کوٹا لنے کی کوشش کرتے ہوئے گائے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی شروع کردیں اور جس قدرسوالات کرتے گئے ،اسی قدر اور زیادہ گھرتے چلے گئے، آخر کارایک خاص قتم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانہ میں پرستش کے لئے مخصوص کیا جاتا تھا، بات کھبرگئی،آخر کاران صفات کی حامل گائے ایک شخص کے پاس مل گئی جواپنی والدہ کا بڑا فرما نبر دارتھا،اوراس گائے کے چڑے بھرسونے کے عوض اس کوخریدااور ذبح کر کے اس کا ایک حصہ جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں ، ایک روایت میں ہے کہ گائے کی زبان لگائی اور دوسری روایت میں ہے کہ دم کی جڑ لگائی ، بہر حال وہ مقتول زندہ ہو گیا اوراس نے اپنے ح (مَكَزَم بِبَلشَنِ ] ≥

قاتلوں کے نام بتائے اوران دونوں قاتلوں کومیراث ہے محروم کرنے کے علاوہ قصاصاً قتل بھی کردیا گیا۔

#### گائے ذبح کرانے کی مصلحت:

اس موقع پر بیسوال ذہن میں آسکتا ہیں کے اللہ تعالیٰ کوتو بیقد رہ جاصل ہے کہ وہ براہِ راست مردہ کوزندہ کرسکتا ہے، ذئ جھڑکو وسیلہ اور ذرایعہ بنانے میں کیامصلحت اور حکمت ہے؟ تو حقیقت بیہ ہے کہ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پنچنا انسانی مقدرت ہے ہاہر ہے، تاہم عقل وشعور کی جوروشنی اس نے انسان کو بخش ہے، وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کی صد ہاسال تک مصریوں کی غلامی اور ان کے ساتھ بود وہ باش نیز مصریوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول نے ان کے اندر بت پرسی کے جراثیم پیدا کردیے تھے اور گائے کی عظمت اور تقذیس کا جذبہ بہت زیادہ نمایاں کردیا تھا، پس خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گراہی کو کسی ایسے علی طریقہ ہے دور کرے کہ جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، چنانچے علی طور پرگائے دن کراکران کو یہ مشاہدہ کرایا گیا کہ جس گائے کی تقذیس تمہار ہال بریا بھی نہ کرسکی۔
اس کواسے ہاتھوں سے ذرح کر کے فنا کے گھائ اتار دیا ، وہ تمہار ابال بریا بھی نہ کرسکی۔

حقیقت حال بیہ ہے کہ موت وحیات کا معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہےاور جس گؤ سالہ کی محبت تمہار ہے دلوں میں رہے گئی ہے وہ تم سے بھی ادنی ایک حیوان ہے جوصرف تمہاری خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ تمہارا دیو تااور دیوی ہے۔

تُسرَّ فَسَنَ فَلُو بُکُفر ، (الآیة) یعنی گذشته مجزات اور بیتاز ہواقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیاد کیھ کربھی تمہارے دل متاثر منہیں ہوتے کہ اِنسابت المی اللّٰه کا داعیہ اور تو بہ واستغفار کا جذبہ بیدا ہو بلکہ اس کے برعکس تمہارے قلوب پھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ، اس لئے کہ بعض پھر اپنی شکین کے باوجود ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے بھوٹ پڑتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشم بھر وں سے بھی زیادہ سخت اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دور کر گربھی پڑتے ہیں، مگر تمہارے قلوب ان مذکورہ قسم کے بچھروں سے بھی زیادہ خت ہیں کہ ایسے بھیب وغریب مجزات اور حمرت زدہ دا قعات دیکھ کربھی اثر پذیر نہیں ہوتے ، بلکہ اس کے برعکس تمر دو مرکشی پر کمر بست ہوجاتے ہیں یا درکھو! وہ تمہارے انتال سے بے خبر نہیں ہے۔

اور بعض مفسرین حضرات نے تحریف سے مراد بہلیا ہے کہ توریت کی آیات میں تحریف لفظی اورمعنوی کرتے تھے، مثلاً

تورات میں جوآپ علیق کا کا کا اور معنوی نشانیاں مذکورتھیں مثلاً بیر کہ آپ کا حلیہ مذکورتھا، اسی طرح آیت رجم کو بدل ڈ الاغرضیکہ وہ کلام الٰہی میں ہرتنم کی تحریف کرتے تھے،اب آپ خود ہی انداز ہ لگالیں کہا یسےلوگ جود نیوی حقیراو فلیل مفادات کی خاطر کلام الٰہی میں تحریف کرنے ہے بھی نہ چو کتے ہوں ان ہے اور ان کی ذریت ہے ایمان کی تو قع رکھنا ساوہ لوحی ہی ہو عکتی ہے، ورنہ جب پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق فکرا کرواپس آئے گی تو تم دل شکسۃ ہو جاؤ گے بیلوگ آج کے نہیں صدیوں کے بگڑے ہوئے پایی ہیں،ان ہے تو قع رکھنافضول ہے کہ حق کی آواز بلندہوتے ہی بیہ ہرطرف سے دوڑے چلے آئیس گے۔

## شانِ نزول:

"وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوْ ا أَتُحَدِّثُوْ نَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ". (الآية)

یہود میں ہے جولوگ منافق تھے، وہ بطورخوش آیدا پی کتاب تورات کی کچھ باتیں مسلمانوں نے بیان کردیتے تھے،مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ: تورات اور دیگر آسانی کتابوں میں جو پیش گوئیاں اس نبی ہے متعلق موجود ہیں، یا جوآیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن ہے ہماری موجودہ روش پرگرفت ہوسکتی ہے،انہیں مسلمانوں کےسامنے بیان نہ کروور نہ بیتمہارے رب کے سامنےان کوتمہارے خلاف ججت کے طور پیش کریں گے گویاوہ اپنے دل میں سیجھتے متھے کہ اگر دنیامیں وہ اپنی تحزیفات اور حق پوشی کو چھپالے گئے تو آخرت میں ان پرمقدمہ نہ چل سکے گا ،اس لئے بعد میں جملہ معتر ضہ میں ان پر تنبیه کی گئی ہے کہتم اللہ کو بے خبر مجھتے ہو؟

آخُــرَ جَ ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس رَضَانَتُمَاكَ فَ في قوله (وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُو ا قَالُو ٓ ا آمَنَّا اى بـصَاحِبكمررسول اللَّه ﷺ ولكنه اليكمرخاصة، (وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اللَّي بَعْضٍ) قالوا لا تُحدثوا العرب بهذا فقد كنتم تستفتحون به عَلَيْهم ، وكان مِنهم لِيُحَاجّو كم به عِنْدَ رَبكم ". (فتح القدير شوكاني)

وَروىٰ ابن ابي حاتم عن عكرمة انّ السبب في نزول الآية: أنّ إمراة من اليهود اَصَابَتِ الفاحِشةَ فحاؤا الى النبي الله النبي المنافية المنه الحكمر رجاء الرخصة، فَدَعا رسول الله الله الله المنافية عَالِمَهم وَهُوَ ابن صوريا فـقـال لـه: احـكـم، فقال فَحُبُّوهُ، والتحبية: يحملونه على حمارٍ ويجعلون وَجْهَةُ إلى ذنب الحمار فقال رسول الله صلى الله على الله عكم الله حكمت؟ قال: لا ولكنَّا نِسَاء نا كنَّ حسانا فاسُرع فِيهِنّ رجَالنا فغيّرنا الحكمر. (فتح القديرشو كاني)

ابن ابی حاتم نے عکرمہ دیفتی افتائ تغالظ سے روایت کیا ہے کہ آیت کے نزول کا سبب بیہوا کہ ایک یہودن زنا کی مرتکب ہوئی ، تو کچھ یہودی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصت کی امید پر آپﷺ فیصلہ طلب کیا آپ ﷺ نے ان کے ایک عالم کو بلایا، جس کا نام ابن صوریا تھا،اوراس ہے فر مایاتم فیصلہ کرو، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو گدھے پرالٹا بٹھا ؤ ( یعنی

الثابٹھا کر گھماؤ) آپ ﷺ نے فرمایا: کیاتم نے بیاللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو اس نے کہانہیں ،مگر بات بیہ ہے کہ ہماری عورتیں زیادہ حسین ہوتی ہیں جس کی وجہ ہے ہمار ہے مردان کی طرف سبقت کرتے ہیں اسی وجہ ہے ہم نے حکم بدل دیا ہے۔

وَمِنْهُمْ اى اليَهُود أُمِيَّوْنَ عَوَامٌ لَايَعْلَمُونَ الكِيْبُ التَّورَةُ إِلَّا لَكِنْ آمَانِيَ آكَ إِي سِيتَلَقُوبَ ابن رؤسَـانَـهـم فَاعتَمَدُوسَِا **وَإِنْ** مَا هُمُرٌ فِي جَحْد نُبوَةِ الـنبيّ صـلى الـلَّـه عليه وسلم وغيرِه مما يختلِقُونه اِلْآيَظُنُّوْنَ ﴿ طَنَا وَلا عِلْمَ لَهُمَ فَوَيِّلُ مَدَةُ عَذَابِ لِللَّذِيْنَ يَكُتُنُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمُونَ اي لَهُ خَتَلَقًا مِن عندِسِم ثُكُمَّيَقُوْلُوْنَ هٰذَامِنْ عِنْدِاللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثُمَّنَا قَلِيْلًا مِنَ الدُنيا وبُه اليهودُ وغيَرُوا صِفَةَ النبي صلى الـلّه عليه وسلم في التّورةِ واليّةَ الرّجم وغيرَهَا وكَتَبُوهَا على خِلاَفِ مَا أَنْزِلَ **فَوَيْلُ لَهُمُومِّقَاكَتَبَتُ** مِن المُختَلَق ۚ **أَيْدِيْهِمْوَوَيْلُ لُهُ مُ مِّمَّا يَكُسِبُونَ** مِنَ الرُشٰي **وَقَالُؤُا** لِمَّا وَعَدَبُهُمْ النَّبِيُّ النَّارَ **لَنْ تَمَسَّنَا** تُعِيبُنَا النَّارُ الرَّايَّامَّامُّعُدُودَةً قبلِيلَةً أربَعِينَ يومًا مُدَّة عِبَادَة ابْبَائِهِم العِجُلَ ثُمَّ تزُولُ قُلَّ لَهُم يَا مُحمَّدُ **ٱتَّخَذْتُمْ حُذِف مِنْهُ سِمزةُ الوَصلِ استغنناءُ بهَمزَة الإستفْهَام عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا** مِيْثاقًا مِنهُ بدلك **فَكُنُ يُخُلِفَ اللّٰهُ عَهٰدَهَ إِسهِ لاَ أَمْرِ** بَـل تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَالَالْتَعْلَمُونَ <sup>( الله</sup> الله عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰمُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْقُولُونَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ عَلّٰ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَم **مَنْ كَسَبَ سَيِّتَةً** شِرْكَا **وَّالَحَاظَتْ بِهِ خَطِيْتَتُهُ** بالإفرادِ والجَمْع اى استَوْلَتُ علَيهِ وأخذقَتْ به مِن كُلِ جانِبِ بأنْ مَاتَ مُنْشِرَكًا فَالْكِلَاكَ اصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيْهَا خَلِدُ فَنَ۞ روَعي فيه معني من وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا عُ الصَّلِحْتِ أُولَلِّكَ آصَعُكُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خُلِدُ وَنَ ﴿

سبهه بهر می اور ان یهود میں بعض ناخواند و بھی ہیں جو کتاب یعنی تو رات کاعلم نبیں رکھتے ،گر دل خوش کن باتوں کا سیکٹ جیکٹ کا اور ان یہود میں بعض ناخواند و بھی ہیں جو کتاب یعنی تو رات کاعلم نبیں رکھتے ،گر دل خوش کن باتوں کا جوانہوں نے اپنے سرداروں سے تی ہیں ،ان ہی پراعتما دکر لیا اوروہ آپ کی نبوت ہے। نکار کے بارے میں جن کووہ گھڑ لیتے ہیں، محض وہم و گمان پر قائم ہیں اوران کے پاس (اس کی ) کوئی سندنہیں، لہذا ان کے لیئے ہلا کت، شدید عذاب ہے، (اس کئے) کہوہ اپنی طرف ہے تصنیف کرتے ہیں (یعنی)ازخودایجاد کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ (نوشتہ ) اللّٰہ کے پاس ہے آیا ہوا ہے، تا کہ اس کے معاوضہ میں (دنیا کا) قلیل فائدہ حاصل کریں اور یہ یہود ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کی تورات میں مٰدکورصفات کو بدل ڈالا اورآیت ِ رجم وغیرہ کو ( بھی ) اور نازل کردہ کے برعکس لکھ دیا تو ایسے لوگوں کے لئے ہر بادی ہےخودنوشتہ کی وجہ سے جوانہوں نے گھڑ لیا ہے اوران کی رشوت کی بیکمائی بھی موجب ہلا کت ہوگئی اور وہ جب ان کو نبی ﷺ جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کوآگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن لیعنی جالیس دن جوان کے آباء (واجداد ) کے بچھڑ ہے کو پو جنے کی مدت ہے، پھرختم ہوجائے گی، اے محمد (ﷺ) آپ (ﷺ)ان سے پوچھو، کیاتم نے اللہ سے اس کا کوئی عہد لےلیا ہے؟ (اَتَّے فُدُنُمْ) ہمز وَاستفہام کی وجہ سے ہمز وَصِل ہے مستغنی ہو گیا،جس کی وجہ ہے ہمز ہُ وصل کو حذف کر دیا گیا، جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرسکتا، (ایسا ہر گزنہیں)، بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ تم اللّٰہ پرالیی بات کا بہتان لگاتے ہوجس کے متعلق خودتم کوعلم نہیں ہے،آ خرشہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ (ضرور) چھوئے گی اوراس میں ہمیشہ رہو گے، جوبھی بدی شرک کمائے گااوراس کواس کی خطا کاری گھیرے ہو ﴿ حطیلَةٌ ﴾ افراداورجمع کے ساتھ ہے بعنی (بدی )اس پرغالب آگئی اوراس کو ہرجانب سے کھیرلیا بایں طور کہ وہ حالت شرک میں مرگیا، تو وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا (او لئك اور همر اور خلدون وغیرہ میں) مَنْ كے معنی کی رعایت کی گئی ہے اور جولوگ ایمان لا کمیں اور نیک اعمال کریں وہی جنتی ہیں اوروہ ( جنت ) میں ہمیشہ رہیں گے ۔

# جَِّقِيق ﴿ يَرَكِيكِ لِسَبَّهُ الْحَ تَفَيِّلُهُ كَا فَالِلاً الْحَالَا الْحَلْمُ الْحَلْلُولُولِي الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

فِيَوْلِنَى : عَوَام، أُمِيُّون، كَيْفيرعوام حرك ايك سوال مقدر كے جواب كى طرف اشاره كرديا۔

مِنْ وَكُولِكَ؛ عرب میں اُمّیُهو فَ بولا جاتا ہے، تو قوم عرب کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے، نیز اُمّةُ الاُمیة، عرب ہی کے بارے میں بولا جا تا ہے۔

جِجُولَ بِيعِ: جواب كا ماحصل بيہ كي بهال أمّيونَ عوام بهودمراد بين جواحبار بهودك بالمقابل بين جن كوعوام كهاجا تا ب نیزاس شبکابھی جواب ہوگیا کہ منھم سے مرادیہود ہیں اور اُمّیون سے معلوم ہوتا ہے کہ:عرب ہیں جب امیون کی تفسیر عوام ہے کردی تو بہتضاد بھی ختم ہو گیا۔

**قِخُولَئَ؛** اَلْاَمَانِی، اَمَانِی، اُمْنِیَّةُ، کی جمع ہے، جمعنی آرزو، بے اصل خیالات، یہ منٹی یمنی، مَنیًا ، جمعنی مقدر کرنا سے ماخوذ ہے۔

قِوَّلَى ؛ بِأَيْدِيهِم، يه يكتبون كى تاكير ب، ال لئ كه كتابت باته بى عموتى بجيا "و الاطائر يَطِيرُ بجناحَيهِ" میں بطیرُ بجناحَیْہِ طائرٌ ، کی تاکیر ہے۔

قِوَّوْلِكُمْ : فَوَيْلٌ لَهُمْ ايك سوال كاجواب ٢-

مِنْ اللهُ وَيْلٌ مبتداءاور لَهُمْ الله كَ خبر ج حالانكه وَيْلٌ نكره ج اورنكره كامبتداءوا قع مونا درست نهيس ج ـ

جِهُ لَبْغِ: وَيْلُ، دراصل كلمهُ بددعاء ب، يواصل مين هَلَكَتْ وَيُلاً تقاء جيها كه سَلَمتُ سَلاَمًا فعل كوحذف كرك نصب ے رفع کی جانب عدول کیا تا کہ دوام وثبات پر دلالت کرے۔

## <u>ێٙڣٚؠؗڔۅؖؾۺؖۻڿ</u>

اس سے پہلی آیت میں رؤسائے یہود کی جانب ہے اس بات پر ملامت کا ذکر تھا کہ وہ مسلمانوں کووہ باتیں بتادیتے ہیں کہ جوکل بروز قیامت خدا کے روبروخودا ہے ہی خلاف ہتھیاراور حجت کا کام دیں گی مثلاً آپ ﷺ کی صفات اور علامات اور آپ کا حلیہ مبارک وغیرہ جوتو رات وغیرہ میں مذکور تھا۔

اُوَ لَا يَغُلَمُ مُونَ اللّٰهَ ، (الآیة) اس آیت میں بہتایا جارہا ہے کہ یہ ہمغزیبودا تنابھی نہیں جائے کہ جن باقوں و مسلمانوں سے چھپانے کی کوشش کررہے ہیں،ان کی خبروہ وہ کی خزرید مسلمانوں کود سسکتا ہے،مثلاً آیت رجم کوانہوں نے چھپایا مگرانقہ نے اس کوظاہر رکے ان کورسوا کردیا، بیتوان کے ملاء کا حال ہوا کہ جو تقلندی اور کتاب دانی کے مدی تھی، اب آگی آیت میں جاہل اورنا خواندہ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اس بات سے قطعاً بے خبراور غافل ہیں کہ تورات میں کیا کھا ہے؟ سوائے چند آرزؤں اور خوش کن باتوں کے جو انہوں نے اپنے عالموں ہے من رکھی ہیں،مثلاً جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا اور یہ کہا ہوا تو وہ مدت چند (چالیس) دنوں سے زائد نہ ہوگی، ہمارے آباء واجداد ہم کوخرور بخشوالیں گے اورا گر بالفرض دوزخ میں جانا بھی ہواتو وہ مدت چند (چالیس) دنوں سے زائد نہ ہوگی، ان کے یہ خیالا سے محض ہے اصل اور بے بنیاد ہیں اس کی کوئی دلیل ندان کے پاس ہا ورندان سے پہلوں کے پاس تھی۔

فَوَیْلٌ لِلَّذِیْنَ یَکْتُبُوْنَ الْکِتْبَ بِآیْدِیْهِمْ ، (الآیة) اس آیت میں یہود کے علاء اوراحبار اوراکا برکا ذکر ہے یہود کے علاء اور احبار اوراکا برکا ذکر ہے یہود کے علاء اور احبار نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام اللّٰبی کے معانی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ بی بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو اپنی قومی تاریخ کو،اپنے او ہام اور قیاسات کو اور اپنے خیالی فلسفوں کو کلام اللّٰبی کے ساتھ خلط منظر کردیا اور بیساری چیزی اللّٰہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ او گوں کے سامنے اس حیثیت سے چیش کیس کہ گویا ہے سب چیزی اللّٰہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔

توریت کی تحریف اب کوئی اختلافی یا نزاعی مسئلنہیں ہے دوست ورٹمن سب کو بی تسلیم ہے کہ موجودہ توریت کلام الہی نہیں دوست زیادہ سے نیادہ بیتے ہیں کہ بیے خدارسیدہ انسانوں کی تصنیف ہے، کسی کٹر سے کٹر اور جامد سے جامدیہودی میں بھی اب بیے ہمت نہیں کہ توریت کو تر آن مجید کی طرح تنزیل لفظی قرار دے سکے، کاش سیداحمد خال آج زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے مسئلیں کہ تیں دورونصاری کی طرف ہے جس الزام کی صفائی خواہ مخواہ انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی اس جرم کا اقرار واقبال اب کھلے نفظوں میں خود و بی نوگ کس کٹرت سے کررہے تیں۔

عرب کے ای محمد بلفت فیٹا کے لائے ہوئے کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے چودہ صدی پہلے ہی اہل کتاب کی کتاب (بائبل) کو تمام ترمحرف اور نا قابل اعتاد ہونا قرار دیا تھا، بورپ کی تحقیق تواب ایک صدی ساسنے آئی ہے۔ (نفسیر ماحدی ملحضا) فی کہ من سے مراد صرف نفذیاز رقیمت ہی نہیں بلکہ جو چیز بھی کسی چیز کے معاوضہ میں حاصل ہووہ اس کا خمن ہے رکسل ما یہ خصک عوصًا بیٹی فیکو شمنگ فیکو شمنگ (راغب) کلام ربانی کی تقییف و تحریف جیسے شدید وظیم جرم سے جو بھی مادی نفع حاصل ہوگا خواہ کتنا بھی کثیر و قطیم کول نہ ہو تقیرا و رقیل ہی ہوگا۔

#### قرآن کی خرید وفروخت کامسکله:

بعض اہل ظاہر نے آیت کے ظاہری الفاظ کود کھے کریے فتوی دیا ہے کہ قرآن مجیدی خرید وفروخت اوراس کی کتابت وطباعت پراجرت لیما جائز نہیں ہے، لیکن نہ بہت سیح کی روے مذکورہ چیزیں بالکل جائز اور درست ہیں، اس لئے کہ یہاں جو بیج وشرا ہوتی ہے وہ کاغذ و کمابت وغیرہ کی ہوتی ہے نہ کہ آیات اللہ کی ،اگر آیت ہے کوئی وعید لازم آتی ہے تو وہ جھو نے اور غلط مسئلے بتا کراور موضوع حدیثیں بیان کر کے دنیوی فائدہ حاصل کرنے والوں کے حق میں ہے۔

## ہرتح یف وتقحیف موجب لعنت ہے:

قرآنی اوراسلامی معیار صدافت و دیانت کے اعتبار سے ہرتح یف اورتضیف موجب لعنت اور حدسے بردھی ہوئی جسارت ہے کیکن دوسری قومیں اس معیار ہی سے نا آشنا ہیں بلکہ بعض اہل کتاب کے یہاں تو بھلائی کے لئے ہر برائی درست اور جائز ہے اور خدا کی سچائی اور خدا و ند کے جلال کے اظہار کے لئے ہر جھوٹ روا ہے جس طرح آج دہشت گردی کے خاتمہ کے نام پر پوری دنیا میں جوٹانڈ وکا ناچ ناچا جارہا ہے ،اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ،جس میں انسانی اور اخلاقی تمام قدروں کو نہ صرف یہ کہ بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے بلکہ پیروں تلے بری طرح روندا جارہا ہے اور یہ برائیاں سچائی کے نام پر ہور ہی ہیں۔

ند بہت تثلیث کے بانی پولس (Paulas) اسرائیلی کا مقولہ آج تک انجیل میں لکھا ہوا ہے ، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر تھم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں نہ برائی کریں تا کہ بھلائی پیدا ہو۔ (دومیوں، ۳:۷، ماحدی ملعقہ)

مِمَّا یَکْسِبُوْنَ ، مِمَّا یکْسِبُوْنَ ہے مرادوہ دنیاوی مالی اور جاہی منافع ہیں جووہ اپنی غرض مندانہ تحریف اور (بقول خود ) دروغِ مصلحت آمیز ہے حاصل کرتے ہیں۔

## يېود کې غلطنبي:

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا اللَّالُو الَّآ اَیَّامًا مَّعُدُوْ دَةً ، یہ بیبود کی غلط نبی کا بیان ہے، جس ہیں ان کے عامی اور عالم سب بہتلا سے ، وہ بیجے سے کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں بہر حال چونکہ ہم یہود ہیں لبندا جہنم کی آگ ہم پرحرام ہاور بالفرض اگر ہیم کوسر ا دی بھی گئی تو بس چندروز جہنم میں بیسے جا کیں گے اور بعد از ان سید ھے جنت میں بھیج دیئے جا کیں گے ، جیسا کہ پاوری راڈول نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے حاشے میں اکا بریہود کے حوالہ ہے کہ جہنم میں واضلے کی مدت چا لیس روز ہوگی جن میں بنی اسرائیل گوسالہ پرتی میں جتلارے متھ اور بعض دیگر مفسرین یہود نے بیددت گیارہ مہینے اور کسی نے سات دن بیان کی ہے، بلکہ بعض یہودی ماخذوں ہے تو ایسامعلوم ہوتا ہے ، کہ یہودی خودکوآتش دوزخ ہے بالکل آزاد سمجھتے تھے، چنانچہ (جیوش انسائیکلوپیڈیامیں لکھاہے کہ)۔

ہ تش دوزخ گنبگاران قوم یہود کوچھوئے گی بھی نہیں اس لئے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیں گے اور خدا کے یاس واپس آجا نیں گے۔ (حلد، ٥، ص: ٥٨٣، ماحدی)

قُلْ أَتَّ بَعَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، (الآية) يبود يبطور حجت الزامي سوال موربات كه يهجوتم اين قوم كي محبوبيت اورنارجهنم ے محفوظیت اور عدم مسئولیت کاعقید واپنے دلوں میں جمائے جیٹھے ہو،آ خراس کی تمہارے پاس کیا سنداور کیا دلیل ہے؟ کیا تم اس کی سندا پنے مقدی نوشتوں میں وکھا سکتے ہو؟ جب تمہارے پاس اس عقیدے کی کوئی سنداور دلیل نہیں ہےتو پھراللہ پر بہتان اورافتراء بردازی کے سوااور کیاہے؟

أَمْ تَلَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ، قَالَ كاصله جبعلي آتا ہے، توافتراء پردازی اور بہتان تراشی کے عنی ہوتے بِي، قَالَ عَلَيْهِ، اِفْتُرِيْ عَلَيْهِ. (تاج)

#### نجات اورعدم نجات کا قانون:

"بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَّاحَاطَتْ بِهِ". (الآية)

نجات یا عدم نجات کانسل وقوم ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کامدارایمان اور عدم ایمان پرہے، أَحَساطَتْ بِسِهُ خَطِيْنَتُهُ، تمام اكابرابل سنت كے زويك يہال كفر بى مراد ہے، گناہ كے احاطه كرنے كامطلب ہے كه گناہ اس برايساغلب كريكے كەكونى جانب اليى نەببوكە گناە كاغلىيەنە بوحتى كەدل ميں ايمان وتصديق بھى باقى نەرىپ، اس كئے كەاگرول ميں ایمان وتصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ ندکورہ محقق نہ ہوگا لہٰذا کا فریر ہی بیصورت صادق آتی ہے،مومن کتنا ہی برغمل ہو بہر حال اس آیت کا مصداق نه بوگا۔

بعض اہل باطل نے اس آیت ہے جومومن عاصی کی عدم مغفرت پر استدالال کرنا جا ہاہے وہ صریحا باطل ہے اول تو خود سَيّئة، كَ معنى بىشرك كے بين، اَلسَّيئة المشوك، (قرطبي) مون اس آيت كامصداق اس كين بين بوسكتا كهم ازكم زبان ے اقر اراور تصدیق قلبی کا درجہ اے بہر حال حاصل ہوتا ہے۔

جہاں جہاں بھی اس لفظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ اس ہے مرا د دوام ہی ہے اور اس کی تائیدو تا کید كے لئے قرآن مجيد ميں خالدين كے ساتھ جا بجا اَبَدًا بھي آيے، وَ السمراد بِالخلود اَلدُّوامُ (روح) وَمنَ الناس مَن

حَمَلَ الخلود على اصل الوضع وهو اللبث الطويلُ لَيْسَ بشيَّ لِآنٌ فيه تَهوِيْنَ الخَطْب في مقام التهويل مع عدم ملائمته حمل الخلود في الجنة على الدوام. (روح)

وَ اذْكُر الْهُ اَخَذُنَامِينَا قَبَيْ اِسْرَاءِيلَ فِي التَّورةِ وَقُلْنَا لَاتَعْبُدُولَ النَّا واليَاء الكَاللَّة على الوَالِدَين وقُوري النَّهُ وَ الْمَعْدُوا وَ الْحَيِسُ وَ الْمَالِكُيْنِ الْحَسَانَا بِرَّا وَذِى الْقُرْلِى القَّرْلِى القَرْلِيَةِ عَظِفٌ عَلَى الوَالِدَين وَقُولُوالِلنَّاسِ قَولا حُسَنًا مِنَ الأَسْ بِالمَعرُوتِ والنَّهُي عن المُنكرِ والصِدقِ في شان محمدِ صلى الله عليه وسلم والرِّفقِ بهم وفي قراءةٍ بضَمِ الحَاءِ وسُكون السين مصدرٌ وُصِف به مبالغة وَ الْقَيْمُوا الصَّلُوة وَاتُوا الزَّلُونَ فَقَبَلتُم ذلك تُمَّرَ وَلَيْ يُسْمَ الْحَاءِ وسُكون السين مصدرٌ وُصِف به مبالغة والمَّوا الصَّلُوة وَاتُوا الزَّلُونَ فَقَبَلتُم ذلك تُمَّرَ وَلَيْ يُسْمَ الْحَاءِ وسُكون السين مصدرٌ وُصِف به مبالغة والمَّمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ مُعْرَضُونَ ﴿ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى النَّفَاتُ عن الغَيبَة والسَّانَ وَالْمَعْرُ وَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ العَيبَة والسَّانَ وَانْتُمْ مُعْرَضُونَ ﴿ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَيبَة مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَعْلَقُ وَلَا اللهُ الل

تراکس کی بندگی ندرنا (تعبدون) میں یاءاورتاء دونوں ہیں اور (لا تعبد کون ) جبہ بھی پڑھا گیا اور کہاتھا کہ اللہ کے سواکس کی بندگی نہ کرنا (تعبدون) میں یاءاورتاء دونوں ہیں اور (لا تعبدون ) جبہدون کی بندگی ہے، اور لا تعبد کون کی بندگی ہے، اور کہ بھی پڑھا گیا ہے اور دالدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ القوبی مجھی بات کہنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن الممند (کرنا) اور محد میں کوئی ہونا اور لوگوں کے ساتھ فرق کی کا برتاؤ کرنا اور ایک قراءت میں (محسن کا عاصف و الله یفن) جا ہونے ہوئے ہونا اور لوگوں کے ساتھ فرق کی کا برتاؤ کرنا اور ایک قراءت میں (محسن کا عاصف و الله یفن) جا ہونے ہوئے ہونا اور میں کا برتاؤ کرنا اور ایک قراءت میں (محسن کا عاصف کوئی کی اور میں کا برتاؤ کرنا اور آنہا کی بابندی رکھنا اور کو قادا کرنا تم نے یہ بات ہوئے ہواور (واجداد) ہیں، مگرتم میں سے بہت تھوڑے (عہد پر قائم رہے) اور تم اس عہد سے اپنے آباء کے مانند پھرے ہوئے ہواور (پھر ذرایا دکرو) کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپس میں قبل کرکے خون خوا ہونہ کرنا اور نہ ایک دوسر کوگھر سے باگھر کرنا ہوں تم خودا ہے اور میں کے گھر سے نہ ذکا لے اور تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا اور تم خودا ہے اور میں کوگھر سے باکھر کرنا یون کو کو کوئی کی کواس کے گھر سے نہ ذکا لے اور تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا اور تم خودا ہے اور میں اور تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا اور تم خودا ہے اور گواہ ہو۔

# عَِقِيقَ اللَّهُ لِيَسَهُ لِيَسَهُ الْحَالَةُ الْفَيْسَارِي فَوَالِلا اللَّهِ الْفَيْسَارِي فَوَالِلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا الللَّالِمُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّال

**جَوُّلُ كَمَا: بَسِنِيَّ إِنْسِرَ آئِيْلَ، بَسِنِي دراصل بَنِيْنَ، تَقَاء بِيَلِحَقَّ جَمِعٌ مُدَكَرَسالُم ہے،مضاف اليه ہونے کی وجہ سے حالت جری** میں یا انون کے ساتھ ہے نون اضافت کی وجہ سے ساقط ہوگیا اسر ائیل عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اس کا فتحه نيابة عن الكسره ہے۔

سَيْخُوالَى: مفسرعلام كالفظ "فُلْفَا" اضافه كرنے يكيامقصد ي؟

ج**َجُوْلُ ثَبِيَّ: كلام، كومافبل يعني، وإذاَ ئَحَـذُنا، ہےمر بوط كرناہے بايں طور ك**ه دونوں جگہ جمع متكلم كےصيغه ہوجائيں ورنه تو كلام واحد میں مخاطب واحد کے لئے غائب اور حاضر کے صیغہ کا استعال لا زم آئے گا ، اس لئے کہ بنی اسرائیل اسم طاہر ہے اور اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے،اس کے بعد لا تَسعُبُ دُوْنَ، ہے،اس کے خاطب بھی بنی اسرائیل ہیں اور بیرحاضر کا صیغہ ہے، اس طرح كلام واحد مين فن واحد كے لئے خطاب بالغائب اور خطاب بالعاضو لازم آتا ہے، اس سے بیخے کے لئے مفسر علام نے "قُلْنَا" كااضافه كياتاكم أَخَذْنَا ، أور قلنا، ميں مطابقت بوجائے۔

فَأَوْكِلَا ؛ بيالتفات من الغيبة الى الخطاب، قلنا محذوف نهان كل صورت مين لازم آئ كااوراكر قلنا محذوف مان لیاجائے، جیسا کمفسرعلام نے مانا ہے، تو اس صورت میں المتسف ات من الغیبة الی المنحطاب نہ ہوگا، اس کئے کہ قُلْمُنا ہے جملہ منتانفہ ہوجائے گا۔

فِيَوُلِينَ ؛ حبرٌ بمعنى النهى ، يعنى ، لَا تَعْبُدُونَ ، مضارع منفى جمع مُذكر حاضر مونے كى وجه ہے جملہ خبريہ ہے ، يهى وجہ ہے كه: اس کا نون اعرابی ساقط نہیں ہوا ہم معنی کے اعتبارے جملہ انشائیہ ہے اور معنی میں لا تعبُدو ٓ ا کے ہے۔

ینیکوان: نبی کومضارع منفی کی صورت میں ذکر کرنے ہے کیا فائد ہے؟

جِينَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَمَ عَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمَ عَلْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَمِ عَلْمَ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَمِ عَلَمِ عَلْمَ عَلَمِ عَلَمِ عَلْمَ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَمِ عَلْمَ عَلَي ہے اس کی خبر دی جار ہی ہے۔

وهو أبسليغ من صريب الامر والنهى كانَّةُ سودع الى الامتثال، (كشاف) حضرت ألي اورعبدالله بن مسعود تَعَمَّكُ تَعَالَثُنَا كَيْ رَاءت، لا تعبُدُوا، بهي الريولالت كرتى بكه:مضارع منفى بمعنى نبي به نيز وَقُولُوا، وأقيه موا، و آتوا، كا، لَا تَغْبُدُوْنَ، بِرعطف بحى اس پردلالت كرتا بك: لَا تَغْبُدُوْنَ، لَاتَغْبُدُوْا، كَ عَن بيس بــ

قِجُولُكُم، وَأَخْسِنُوا.

يَيْكُولُكُ: احسنوا مقدرمانے سے کیافا کدہ ہے؟

جِيَّ لَبْئِ: اس تقدريكا مقصداس اعتراض كاجواب ديتاب كه بالوالمدين جوكه جار مجرورب، كاعطف، لا تَعْبُدُونَ، برب جو کہ جار مجرور کا غیر جار مجرور پرعطف ہے، جو کورست نہیں ہے، جب آخسٹنو ۱، محذوف مان لیا تو ہیاعتراض فتم ہو گیا مفسرعلام نے آخسِنُوا، امرکاصیغه مقدر مان کراس بات کی طرف بھی اشارہ کردیا کہ عطف، لَا تَعْبُدُونَ، کے معنی پر ہے، نہ کہ لفظ پر۔

فِيَّوُلْكُ : فَقَبِلْتُمْ ، فَلِلْتُمْ ، كااضافه كركا شاره كردياكه ، تَوَلَّيْتُمْ ، كاعطف ، مقدر پربنه كه اقيمُوا پرجيها كه متبادرب، لهذا عطف المحبر على الانشاء كااعتراض فتم هوگيا۔

چَوُلِی : بِرَّا، اِحْسَانًا، کی تفییر بِرًّا ہے کرے اشارہ کردیا کہ احسان سے مطلق حسن سلوک مراد ہے خواہ تو لاہویا فعلاً یاعملاً ، نہ کہ صرف مالی جیسا کہ احسانا سے معلوم ہوتا ہے۔

چَوُلْنَی : ذی القربی ، قربی ، کی تفیر القرابة ہے کر کے اشارہ کردیا کہ قربی رُجعی ، کے مانند مصدر ہے نہ کہ جمع چَوُلِی : الیَتَامٰی ، یہ الیتیم ، کی جمع معرف باللام ہے انسانوں میں باپ کے مرنے ہے اور حیوانوں میں مال کے مرنے سے بچہ پتیم کہلاتا ہے۔ (صادی)

## اللغة والتلاغة

- لا تَعْبُدُونَ، جملة خبرية معناه النهى، وهو ابلغ مِنَ التصريح.
  - 🗗 في قوله تعالى "لا تعبدونَ" التفات من الغيبة الى الخطاب.

### تَفَيْدُرُوتَشَحُ حَ

وَإِذْ اَخَدُفَا مِيْفَاقَ بَنِيْ إِسْوَ آئِيْلَ ، يه آپ اِلَّيْفَقَا كَان مان ميں موجود يہوديوں كاسلاف كى بدعنوانيوں كاسلاوار ذكر ہے يہود كے اسلاف كى بدعنوانيوں كو بيان كرنے اور شار كرنے كا منشاب ہے كہ موجودہ يہود كے اسلاف كى بدعنوانيوں كو بيان كرنے اور شار كرنے كا منشاب ہے كہ موجودہ يہود كے اسلاف كى بديا ہى بيدا كر شرخبيث كے برگ و بار بيں ان سے خيركى تو تع ركھنا شيطان سے خيركى تو تع ركھنا ہے اس لئے برسانپ ہى بيدا ہوتا ہے، لا تلك المحيلة و لا المحيلة ، آپ ان كے اسلاف كى كرتو توں كوذرايا دكري كہ جب ہم نے ان سے پخته عهدليا تھا يعنى ان كوا دكام شرع برعمل كرنے كا تھم ديا تھا، مگر انہوں نے تمام احكام كو پس پشت ڈال ديا ، جس كے نتیج بیس ہم نے ان كے او پرطور كومعلق كرديا جب پہاڑ كو نيچ آتا ديكھتے تو احكام كو قبول كر ليتے اور جب واپس جاتا ديكھتے تو بھر منكر ہوجاتے ، چندلوگ مثلاً عبد الله بن سلام اور ان كے اصحاب تو ريت كے بابندر ہے اور تو ريت كے منسوخ ہونے كے بعد شريعت محمد يہ كھتے عرب ہو تو خير كا اقرار ، والدين اور قرابت داروں اور تيموں اور تسكينوں كی خدمت اور تمام انسانوں كے ساتھ ترم نوئى اور خوش خلقى تو حيد كا اقرار ، والدين اور قرابت داروں اور تيموں اور مسكينوں كی خدمت اور تمام انسانوں كے ساتھ تورم نوئى اور خوش خلقى تو حيد كا اقرار ، والدين اور قرابت داروں اور تيموں اور مسكينوں كی خدمت اور تمام انسانوں كے ساتھ تورم نوئى اور خوش خلقى خورم خوران كے اساتھ تورم نوئى اور خوش خلقى

توریت اثبات تو حیداورممانعت شرک سے بھری پڑی ہے نمونہ کے طور پر چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔

ے پیش آنااورنمازوز کو ۃ کی یا بندی کرناسابقہامتوں میں بھی لا زمی اورضروری تھی۔

● میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدانہ ہوئے ، تواپنے لئے تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جواو پر آسان پریا پنچے زمین پریا پانی پرزمین کے پنچے ہے،مت بنا توان کے آگے اپنے تئین مت جھکا اور ندان کی عبادت کر۔ (عروج، ۲:۲۰) (ماحدی)

(استثناء ، ٦: ٤)

#### توریت اور والدین کااحترام:

تواینے ماں باپ کوعزت دے (خروج ،۱۲:۲۰) اپنے باپ اوراپی ماں کوعزت دے جیسا خداوند تیرے خدانے فر مایا۔ (استثناء ٥: ١٦)

#### توریت میں ضرورت مند کا ذکر:

اوراپیےمفلس بھائی کی طرف ہے اپنے ہاتھ مت بند کرو ، بلکہ تو اس پراپناہاتھ کشادہ رکھیو ،اورکسی کام میں جووہ چاہے ، بقدر اس کی احتیاج کے ضروراس کو قرض دیجیو ۔ (استثناء ۲۹۰۱۶)

مسکین زمین پر ہے بھی ختم نہ ہول گے اس لئے یہ کہہ کے میں تجھے تھم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے لئے اوراپنے محتاج کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپناہاتھ کشادہ رکھیو۔ (استناء، ۱۱:۱۰)

وَقُولُوْ اللِللَّاسِ مُسَنَّا، مالى تعاون چونكه تمام انسانوں كے ساتھ ممكن نہيں ہے، اس لئے عوام الناس كے ساتھ خوش گفتاری،نرم خوئی، خندہ ببیثانی اورشیریں کلامی کاتھکم دیا جار ہا ہےاور بیکام نہایت آ سان اورسہل ترین ہے،اس میں نہ کچھ خرج ہوتا ہےاور نہ کوئی زحمت ہوتی ہے بیاد نی ترین فریضہ انسانیت ہے اس لئے بیچکم عام ہے،عزیز وا قارب یا کسی مخصوص طبقہ کے ساتھ خاص نہیں ہےخوش خلقی ہےسب کے ساتھ پیش آتے رہنا خواہ وہ نیک ہو یابد ، فاسق ہویا صالح ،ہاں البیتہ احتیاط اتن ضرور ر ہے کہاس خوش خلقی وخندہ رو کی ہے کہیں مخاطب کی بدعت یا بےوین کی تا سُدِنہ پیدا ہوجائے۔

حَنْ تعالَىٰ شانهٔ نے جب مویٰ وہارون ﷺ کوفرعون کی طرف بھیجاتویہ ہدایت دی تھی، ''فَـقُـوْ لَا لَهُ قَوْ لَا لَیّنًا'' ظاہر ہے كه آج كلام كرنے والاحضرت موى عليقة كالشكاؤ الشائع سے افضل نہيں اور مخاطب خواہ كتنا ہى براہو گرفرعون ہے زيادہ برانہيں \_ ثُمَّهُ تَـوَلَّيْنُهُمْ، (الآية) بيقرآن كےمعاصرين يہودكوخطاب ہےكہتم تمام قول وقرارے پھر گئے اورتم ميں ہے صرف چند (عبدالله بن سلام وغيره) دين حق برقائم رہے۔ (مرطبی)

وَ ٱنْتُهُمْ مُنْعَسِو صُوْفَ ، يَبِهِي قرآن كے معاصرين يہود كوخطاب ہے اور مرادتمام موجودہ اور گذشتہ بنی اسرائيل ہيں خوداس مضمون کی شہاد تیں مروجہ تو رات میں موجود ہیں ، ملاحظہ ہوں۔

> اوروہ اس راہ ہے جومیں نے انہیں فر مائی جلد پھر گئے۔ (عروج ۲۲: ۸) میں اس قوم کود کھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ (حروج ۲۲: ۹) بن اسرائیل کو کہد دو کہتم گر دن کش لوگ ہو۔ (حرد ج ٣٣: ٥)

> > ------- ﴿ (صَّزَم بِبَاشَرِنَ ﴾ ---

۔ ٹُمَّر اَفْرَ دُنُمْر، لیعنی ان احکام کی اطاعت کا اقر ارتم نے صاف صاف کیا جوآج تک تمہار بےنوشتوں میں لکھا ہوا ہے اور تمہیں اس سے مجال انکارنہیں ،تو ریت میں ہے'' وہ بولے کہ سب کچھ جوخداوند نے فر مایا ہے ہم کریں گئے''۔

(خروج، ۲٤:٧)

تُمُّرَانَتُمْ يَا هَوُّلِآ تَقْتُالُونَ انَفُسَكُمْ يقتُلُ بعضُكُم بعضًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ وَمِّنَ دِيَالِهِمْ الْطَاءِ وفي قراءة بالتخفيف على حَذْفِها تَتَعاوَنُونَ عَلَيْهِمْ بِالْلِاتُو المغصِيةِ وَالْعُدُوانِ الطَّلِم وَلِنَ يَأْتُوكُمُ الطَاءِ وفي قراءة السرى تَفَدُوهُمْ وفي قراءة تُفدُوهُمْ مِنَ وَالْعُدُونِ المغصِيةِ وَالْعُدُونِ الطَّلِم وَلِنَ يَأْتُوكُمُ السُولِ وفي قراءة السرى تَفدُوهُمْ وفي قراءة تُفدُوهُم مِنَ الأسرِ بالسَمَالِ أو غيرِه وهُو مِمَّا عُهد اليهم وَهُو اى الشانُ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمُ مَّ سَصَلُ بقوله وتخرِجون والجملة بَيْنَهما إغتراض اى كما حُرِّم ترك الفِداءِ وكَانَت قريظة حَالَفُوا الاوسَ والنَّضِيرُ الخَرَرجَ فكانَ كُلُّ فَريقٍ يُقاتِل مع حُلَفائه ويُحرِّب ديّارَهم ويُخرِجُهم فإذًا اسروا فدوهم وكَانُوا إذَا الخَرَرجَ فكانَ كُلُّ فَريقٍ يُقاتِل مع حُلَفائه ويُحرِّب ديّارَهم ويُخرِجُهم فيقُولُونَ حياء ان يَسْتَذِلَّ حُلَفاؤنا الخَرَرجَ فكانَ كُلُ فَريقٍ يُقاتِل مع حُلَفائه ويُحرِّب ديّارَهم ويُخرِجُهم فيقُولُونَ حياء ان يَسْتَذِلَّ حُلَفاؤنا الخَرَاءُ مَنْ يَقُولُونَ حياء ان يَسْتَذِلَّ حُلَفاؤنا قال تعالى افْتُولُونُ مِنْ والإخراج والمَظاهِرة قال تعالى افْتُولُونُ والخراج والمُولانِ في النَّوم الْقِدَاء وَتَعْمَالُونَ اللَّهُ اللَ

درمیان جمله معترضہ ہے، یعنی جس طرح ترک فدیہ حرام ہے، (ای طرح قبل واخراج بھی حرام ہے) اور (بنو) قریظہ اؤس کے حلیف تھے،اور( بنو )نفسیرخزرج کےاور ہرفریق اپنے حلیف کے ساتھ مل کر قبال کرتا تھااور ( فریق مخالف کے ) گھروں کو ویران کرتا تھا،اوران کوان کے گھرول ہے نکالتا تھااور جب وہ قیدی ہوجاتے تھے،تو فیدیہ دے کران کوچھڑا لیتے تھے،اور جب ان ہے سوال کیا جاتا تھا، کہتم ان ہے قبال کیوں کرتے ہو، اور پھران کوفندیہ دے کرر ہائی دلاتے ہو،تو وہ جواب دیتے تھے، کہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل سمجھے جائیں ، اللہ تعالی فرما تا ہے تو کیاتم کتاب کے ایک حصہ پرایمان لاتے ہو اور وہ فعد بیر کا حکم ہے اور دوسرے حصہ کاا نکار کرتے ہو اور وہ قبل واخراج اور (غیروں کے ) تعاون کو ترک کرناہے، تو تم میں ہے جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سز ااس کے سوااور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذکیل وخوار ہو کررہیں؟ چتانچہ( بنو ) قریظ فلّ ہے اور ( بنو ) نضیر جلاوطنی ہے اور جزیہ عائد کرنے ہے ذکیل ہوئے اور آخرت میں شدیدترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے،اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، (تعدم لون) یا ءاور تاء کے ساتھ ہے اور بیرہ ہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بچ کر دنیا خرید لی بایں طور کہ دنیا کوآخرت پرتر جیح دی ، للہذاان کی سزامیں کوئی تنخفیف نہ ہوگی اور ندان کی مدد کی جائے گی لیعنی وہ عذاب ہے نہ بیجائے جائیں گے۔

# عَجِفِيق لِيَكِي لِيسَهُ مِنْ الْحَالَةِ لَفَيْسَارُ كَا فَوْلِالْ

فِيُولِكَ ؛ ثُمَّرَ اَنْتُمْر ، يا هِؤِ لَاءِ، ثُمَّر ، حرف عطف تراخی کے لئے ہے ، اَنْتُمْر ، مبتداء تَـ فَتُلُوْنَ الْمح جملہ ہو کر مبتداء کی خبر ہے هَوُّ لَآءِ، اسم اشاره منا دي محلاً منصوب، يا، حرف ندا محذوف تحسمها ذهب اليه المفسر، اوربي بهي هوسكتا بي كه: هنَّو ُلآء، معجلًا منصوب على الذم يعني تعل محذوف امّ كي وجهے۔

فِيُولِينَ ؛ تَطْهَرُونَ، فعل مضارع جمع مذكر حاضر، جمله جوكرمحلا حال جونے كى وجه يے منصوب بمعنى متعاونين عَلَيْهِ هر 

فِيُولِنَى : مُحَوَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْوَاجُهُمْ ، محوِّمٌ ، التِنتعلق عليكم الرَّفرمقدم ، إِخْوَاجُهُمْ ، بتركيب اضافي مبتدا ، مؤخر،مبتداءباخبر جملہ ہوکرخبر ہوئی ھُوَ مبتداء کی ھُوَ کا ماقبل میں چونکہ مرجع ندکورنہیں ہے،اس لئے اس کوشمیرشان قرار دیا ہے۔ فِيُولِنَى ؛ متصل بقوله: وَتُحرجُونَ ، اس اتصال مع را تعلق الحال مع ذوالحال ب، اورحال وذوالحال كورميان و إذ ياتوكم أسلوى تفادوهم ، جمله معترضه إورايك قراءت مين أسوى بجوكه أسِيْرٌ كى جمع بجياكه : جَوْحى، جَوِيْح كى جَمْع ہے اور اُسَادى، اَسْرىٰ كى جَمْع ہے جيساكه سُكادى جَمْع سَكرى، اس اعتبارے اُسادى جَمْع اجْمَع ہے، نہ کہ اَسیر مفرد کی جمع ،لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ فعیل کی جمع فُعَالی کے وزن پڑہیں آتی۔

### اللغة والبلاغة

الإستعارة المكنية: في قوله تعالى: اوللِّكَ الذِّين اشتُّروا الحيوة الدنيا بالاَّخرِةِ استعارة مكنية تبعِيّة في شراء الحيوة الدنيا.

### <u>ؾٙڣۜؠؗڔۅۘڗۺؘۣڂڿ</u>ٙ

"فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفَعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُنْيَا".

ذلت ورسوائی کی پیش گوئی چند ہی روز بعد حرف بحرف بوری ہوئی حجاز میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے، بنی نضیر، بن قریظہ ، بنی قبیقاع جو ہنرو دولت مندی میں معروف ومشہور تھے، تینوں قبیلے چندسال کی مدت میں رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارک ہی میں ذلت ورسوائی کےساتھ یا توقتل کر دیئے گئے یا پھرارض حجاز سے جلاوطن کر دیئے گئے۔

# اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وصیت ایک اسرائیلی نبی کی زبانی:

اسرائیلی سلسلے کے ایک آخری نبی حضرت عیسی علیفیلا الله کا زبان ہے اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وعید منقول ہے'' تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں غرض اپنے باپ دادا کا بیانہ بھر دوا ہے سانپو، اے افعل کے بچواتم جہنم کی سزاہے کیونکر بچو گئے' (متی ۲۳:۲۳)اس آیت میں یہود یوں کے خفیہ طریقهٔ کا راور سازش اور کارروائیوں اور ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔

#### جنگ بعاث:

جنگ بعاث دراصل اوس اورخزرج کی جنگ تھی ، یہوداس میں فریقین کی جانب سے شریک ہو گئے اور نمایاں جصہ لیا بنونضیر اور بنوقر بظہ نے اوس کا ساتھ دیا اور بنوقینقاع خزرج کی حمایت میں نکل پڑے جنگ نے طول تھینچا گھمسان کا رن پڑا ہالآخر شکست خزرج کے فریق کو ہوئی۔

فَلا یُسَخَفُفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ یُنْصَرُونَ ، ینریعت کے بعض دکام کومانے اور بعض کونہ مانے کی سزا کا بیان ہے کہ اس کی سزا دنیا میں عزت وسر فرازی کی جگہ ذلت ورسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے ، سخت عذاب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، بعض باتوں کو ماننا اور بعض کونظر انداز کرنا اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ، یہ آیت مسلمانوں کو بھی دعوت غور وفکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت ورسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کے دبی کردار تونہیں جو ذکورہ آیات میں یہود کے بیان کے گئے ہیں۔

وَلَقَدُ التَّيْنَامُوْسَى الْكِتُ التُورة وَقَقَيْنَامِنُ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ اَى انتغنائهم رَسُولا فِي اثر رسُول وَالتَيْنَاعِيْسَى الْمَافَة الْمَنْ مَعْ الْمَوْقِي وَإِيزَاءِ الْاَكْمَ وَالْاَبْرَصِ وَالْكُنْلَةُ قَوْيِنَاه بِرُقِي الْقُدُسِ فِي الطَافة السوطُ والمالِي الصفة اى الروح المقدسة جبرئيل لطمهارته بَيسيرُ مَعَهُ حيث سارَ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا المصفوف الى الصفة اى الروح المقدسة جبرئيل لطمهارته بَيسيرُ مَعَهُ حيث سارَ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا الْمَكُمُرُ وَمِنَ الحقِي السَّكُمُرُونُ وَ تَحِيلُ النَّاعَة جوابُ كُلما، والمواد به التوبيع فَقَوْلِقا بِنهُم مَلَّ الْمَنْكُمُ مِنَ الحقي السَّكُمُرُونُ وَعَرِيقاً القَاتُونِيَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن الحقي السَّكُمُرُونُ وَعَرِيقاً القَلْونَ اللَّهُ المَعْمَلِيَّ اللَّهُ الْمَعْمَلِيَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَهَ انْفُسَهُ مِ اى حَظَمَ اسِن الشَّوابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْمًا تَمِييُزٌ لَفَاعِلِ بِعْسَ والمَخْصُوصُ بِالذَّمِ اللَّهُ مِنَ الفُران بَغْيًا صَفَعُولُ لَهُ لَيَكُفُرُوا اى حَسَدًا على أَن يُّنَزِّلُ اللَّهُ بِالتَحْفَيفُ وَالتَّسُديد مِن فَضُلِهِ الوَحى عَلَى مَنْ يَثَنَا لَهُ لَلْ سَالة مِنْ عِبَالِهِ فَلَا اللهِ مِن اللهِ بِالتَحْفَيفُ وَالتَّمُولُ التَّعْظِيم عَلَى مَن يَنْ اللهِ المُتَحَفِّدُهُ مِن قَبِلُ بَعْفِيهِ الوَحى عَلَى مَن يَنْ اللهِ المُتَحَفِّدُهُ مِن قَبِلُ بَتَعْفِيهِ الْوَحِي عَلَى مَن اللهِ بَعْفِيهِ مِن اللهِ بَعْفِيهِ مِن اللهِ بَعْفِيهِ عَلَى مَن اللهِ المُتَحَفِّدُهُ مِن قَبِلُ بَعْفِيهِ التَّورةِ والكفر بعِيسى وَلِلْكُورِ البَانَةِ وَلَا اللهُ اللهُ

میں ہے۔ پر میں کا درہم نے مویٰ کو کتابِ تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے کیے بعد دیگرے رسول بھیجے <u>اورئیسیٰ بن مریم</u> عَلیْقِلَاهٔ طَالِیَّالِا کو واضح معجزات عطا کئے مثلاً مُر دوں کو زندہ کرنا اور مادر زاد اندھوں کو بیتا کرنا اورمبروص ( کوڑھی ) کوا چھا کرنا اور پا کیز ہ روح ( بعنی جبرئیل علاقتلاً طلاقتلاً) کے ذریعہ ہم نے ان کی تائید کی (روح القدس) میں اضافت موصوف الى الصفت ہے، اى السووح السمقدسة (قدس كها) ان كے (نافر مانى سے) ياك ہونے كى وجہ سے ( ان کی تائید بایں طور کی ) کہ جہاں وہ جاتے تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ رہتے ، پھر بھی بیلوگ راہ راست پرنہیں آئے ، (لیکن) کیا یہ بات نہیں کہ جب بھی تنہارے پاس کوئی رسول وہ چیز (بعنی حق) لے کرآیا جوتم کوناپسند ہوتی تو تم نے اس ی اتباع سے سکبرکیا (اِستَکْبُرْتُمْ کیلما کاجواب ہاوریبی کل استفہام ہاور (استفہام) کامقصدتو سے ہو ان میں ہے تبعض کی تم نے تکذیب کی حبیبا کہ (حضرت)عیسیٰ عَلیجَنااُ ظالِیْتُوا اور بعض کونٹل کرڈ الا ، حبیبا کہ (حضرت) ز کریا علاقة للافلائلة اوریجی علیقلاولاتا کا اور ( ماضی کے بجائے ) مضارع حکایت حال ماضیہ کے لئے ہے بیعنی تم نے تل کر دیا کہتے ہیں اس کومحفوظ نہیں کرتے ،اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں نہیں بات ایسی نہیں بلکہ (دراصل بات بیہ ہے ) کہ ان کے کفر کی وجہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے دور کردیا ہے اور قبول حق ہے محروم کردیا ہے، بکل، اضواب کے لئے ہے اور ان کا (حق) کوقبول نه کرناکسی قلبی ( و ماغی )خلل کی وجه ہے نہیں تھا ، سووہ بہت کم باتوں پریفین رکھتے ہیں ، مَسا ، تا کید قلت کے لئے زائدہ ہے یعنی ان کا ایمان بہت ہی کم باتوں پر ہے اور اب جب کدان کے پاس اللہ کی کتاب (قرآن) جواس کتاب کی جوان کے پاس موجود ہے ( یعنی ) تورات کی تصدیق کرتی ہے، آئی حالا نکہ اس کے آنے سے پہلے ( اس کے ذریعہ ) کا فروں پر فتح ونصرت کی دیناء کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کہاےاللہ! تو ہم کو کا فروں پر نبی آخرالز مان ے طفیل میں غلبہ عطا فرما، چنانچہ جب جب اس حق کا جس کووہ پہچانتے تھے، اوروہ نبی ﷺ کی بعثت ہے ان کے پاس آیا تو حسداورز وال ریاست کے خوف سے انکار کر بیٹھے اور پہلے لَمَّا، کے جواب پردوسرے لَمَّا کا جواب ولالت کررہا ہے،اللہ کی پھٹکار ہو کا فروں پر نہایت بری ہے وہ شی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو لینی اپنے حصہ کے اجر

(وثواب) کو چ ڈالا، اور مَا، کمرہ جمعنی شیبۂ ابنس کے فاعل ہے تمیز ہے اور محضوص بالذم، اَنْ یَـکُفُوُو ا، ہے لیعنی سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کا انکار ہے،جس کواللہ نے نازل فر مایا ، ہَغیّا ، لِیَکْفُرُو ۱، کامفعول لہ ہے یعنی محض اس حسد کی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنافضل ( یعنی ) وحی اسپنے بندوں میں ہے اس پرجس کو رسالت کے لئے پیندفر مایا نازل فر مایا (یُسنَسوٰل) میں (زاء) کی تخفیف اورتشدید دونوں قراءتیں ہیں ، تووہ نازل کروہ کے انکار کی وجہ ہے اللہ کا غضب بالائے غضب لے کرلوٹے، (بسغضب) کی تنگیرشدت کو بیان کرنے کے لئے ہے، (بعنی)غضب کے تو وہ تو رات کوضا نع کرنے اور میسیٰ عَلیْجَلَاوُلائٹلا کا انکار کرنے کی وجہ ہے پہلے ہی مستحق ہو چکے تھے، اور کا فروں کے لئے ذلت آمیز عذاب ہے، لیغنی رسوا کن عذاب\_

# جَِّقِيق ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللل

**جَوَلَنَ**؛ قَـفَيْنَا، ماضى جمع متكلم (تفعيل) تَفْفِيَةً، بيجي بهيجنا، فَـفْى، دومفعول چاہتا ہے، عام طور پراس كےمفعولوں پر حرف جرداخل نہیں ہوتا، جیسے: " فَلَفَيْتُ زِيدًا عصرًا" میں نے زید کو عمر کے پیچھے بھیجااور بھی دوسرے مفعول پر،ب، داخل ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس کا استعال ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے "وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِه بِالرُّسُلِ" ہم نے ان کے بعد پہم رسول بھیجے۔

قِحُولَى : مَرْيَمْو، بيرُر يانى لفظ باس كمعنى بين خادمه، انكريزى مين اس كاتلفظ مَيْرى (Mery).

#### حضرت مريم اوران كانسب:

حضرت مریم کی والدہ کا نام حَقَه اور والد کا نام عمران تھا،نسب اس طرح ہے مریم بنت عمران بن ما تان \_حضرت مریم کا نبی ہونامختلف فیہ ہے اہل سنت کاعقیدہ ہے ، کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ، کیکن بچپین ہی ہے آپ کے صاحب کرامت ولیہ ہونے میں شبہیں ، بچین میں ہی اللہ کی طرف ہے ہے موسم کھل آپ کو بھیجے جاتے تھے، (لغات القرآن) سال و فات مسیحی روایتوں کے مطابق ۴۸ ق م ہے۔

تاریخی اختلاف کے باوجود صحیح فیصلہ یہ ہے کہ: آپ نے مجھی نکاح نہیں کیا اس لئے آپ کومریم عذراء کہا جاتا ہے ( دوشیزہ ) آپ کیطن ہے حضرت عیسیٰ عَلافِۃ لافظائی بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہاجا تا ہے کہ یوسف نجار ہے آپ کی نسبت ہوگئ تھی نکاح اور رفضتی نہیں ہوئی تھی۔ (لغات القرآن)

——— ﴿ (مِنَوْم بِينَ الشَّرِزَ ) ﴾ ———

## عيسى عَلا عِلَيْ وَالتَّلُهُ سلسلة انبياء بني اسرائيل كے خاتم ہيں:

عیسیٰ (علیجَالاً وَالنظریٰ) عجمی لفظ ہے سریانی میں یسوع کہتے ہیں جس کے معنی مبارک کے ہیں عیسیٰ علیجالاً وَالنظریٰ سلسلۃ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں ،سندعیسوی آپ ہی کے نام ہے جاری ہے، آپ کے بعد صرف نبوت محمدی ہوئی ہے، ملک شام کے علاقہ ارض گلیل میں ایک قصبہ ناصرہ نامی ہے آپ کا وہی مادری وطن ہے ولا دت بیت المقدس کے ایک گوشہ میں ہوئی سسس سال کی عمر میں آپ جمہورامت کے عقیدہ کے مطابق اور مسیحی عقیدہ کے مطابق تین دن کے لئے وفات پاکر آسان پر اٹھا لئے گئے، آپ کے رفع آسانی ہے انکار صرف بعض جدید فرقوں نے کیا ہے۔ (ماحدی، ملعضا)

**قِحُولَنَ**﴾: رُوْحُ الْسَقُسُدُسِ ، بیرحضرت جبرئیل علیقی الکالگان کامشہورلقب ہے۔ سیجی اصطلاح میں اقانیم ثلثہ میں سے اقنوم ثالث ہے۔

فِيَوْلِنَى : وَلَقَدْ اتَدْمَنَا، واوَ حرف عطف ب، لامتم محذوف كے جواب پرداخل ب، قد حرف تحقیق ہے۔

فِيَوْلِيْ : بِطَهَارَتِهِ ، يه القدس (طاهر) مونے كى علت بـ

فِيَوْلِنَى : يَسِيْرُ معه، حيث سارَ، ايَّذْنَاه كَيْفير - \_

فَحُولَ اللّٰهِ عَلَمْ تَسْتَقِیْمُوْ اَ بیجمله بی مقصود کلام ہے، یعنی مذکورہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ راہِ راست پڑہیں آئے ، نیز اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ، افَکُلَمَا ، کا مقدر پرعطف ہے ، تقدیر عبارت بیہ ، فَلَمْ تَسْتَقِیْهُ مُوْ ا فَاسْتَكبر تُمْ افَکُلَما جاء کم رسول النح ، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہمزہ استفہام تو بیج کے لئے ہے۔ فَکُولُ اَنَّی : تَهُوَی ، مضارع واحد مؤنث غائب وہ خواہش کرتی ہے ، (س) ہو یی خواہش کی طرف فس کا مائل ہونا۔

(لغات القرآن)

قِوَّوْلَكُ ؛ مِنَ الْحَقِّ، يه مَا كابيان -

مرض المراضي المستكبر ألم المراضي المراضي المراضي المراضي المراضي المراضي المراضي المرائدة المراضي الم

فِحُولِ آنَ ؛ جَوَابِ کُلَماً ، کُلَما متضمن بمعنی شرط ہاور اِسْت کبوتُدُ، اس کا جواب ہاور کل استفہام یہی جواب ہا اور بیا جَوَاب ہے اور کل استفہام یہی جواب ہے اور بیا ستفہام تو بینی ہے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے استفہام برائے سوال ممکن نہیں ہے، یعنی جب جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تب تب تم نے تکبر کیا۔

 فِوْلَى : المضارع لحكاية الحال الماضية اس عبارت كاضافه كامقصدا يكسوال مقدر كاجواب ب-

بَيْكُوْلِكَ؛ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ، مِين مضارع كاصيغه استعال مواج جوز مانه حال يردلالت كرتا باس كامطلب بيب كه يهودات آیت کے نزول کے وقت بھی انبیا وکوئل کررہے تھے، حالا نکہ بیوا قعہ کے خلاف ہے۔

جِجُولِ بِنِي ؛ گذشتہ واقعہ کی منظر کشی کے طور پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے گویا کہ آل انبیا ، کا واقعہ فی الحال نظروں کے سامنے ہور ہاہے،ای کو حکایت حال ماضیہ کہتے ہیں۔

فِيُولِ أَنَى : عُلْفٌ، يه أَغْلَفْ كى جمع ب غيرمختون كو كتب بين، اى لا يَغْدِي وَلَا يَفْهَمُ، مفسرعام ني بحيم عن مرادى لئے بين، بعض حضرات نے کہاہے کہ غُسِلْفٌ غِلافٌ کی جمع ہے معنی ریہوں گے کہ ہمارے قلوب گنجینہ علوم ہیں ،معارف موسوی ہے لبريز تي جميں کسي نئ تعليم كے قبول كرئے كى ضرورت نبيس ہے۔ هي جمع غِلافٍ اى هِيَ اَوْعيَةُ العلم ِ. فَيْخُولِكُمْ : فَقِلِنلاً، يه إِيْمَانًا موصوف محذوف كي صفت بون كي وجهت منصوب ب-

فِيْوُلْ أَنَّى اللَّهُ وَهِ مِنْ إِلَا مِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَذُوف منوى موني كَي وجد على مرضم

فِجُولَنَى : بساعُوا، اِشْتَروا كَيْفير بساعُوا بِرَكِ اشاره كردياكه اِشْتُرى اضداد ميں سے ہاس كے معنى نَيْم اورشرى

يَخُولِنَى: مِنَ المَحَقِ، مَا، كابيان ب، مِن المحق سے، ماكتفيركركايك اعتراض كے جواب كى طرف اشاره كرويا ـ اعتراض: جس کو یہود نبی آخرالز مان کےطور پر پہچانتے تھے، وہ آپ ﷺ کی ذات مبارک تھی، جیسا کہ ارشاد ہاری ب: "يَغُوفُونَهُ كَمَا يَغُوفُونَ أَبَنَآءَهُمْ" فِجريبال آبِ مَلْفَاقِينَةُ كُولفظ،مَا، ع كيول تَعبيركيا؟

جِيجَ **ل**َئِيجَ: مراد اس ہے حق ہے، نہ کہ آپ مِلِقِظِیمَ کی مخصوص ذات اور آپ کا رسول برحق ہونام عجزات اور تورات میں مذکور

يَجُولَنَى : خَسَسدًا، يهاس وال كاجواب كه كفرجهل كى وجه يه بواكرتا ب جب وه آپ كواور آپ كى نبوت كو بخو لى جانة تھے،تو پھر کفر کیونکر ہوا۔

جِينَ الله حسداور قومى تعصب كى وجه المهاور عدم معرفت كى وجه المبين بوابلكه حسداور قومى تعصب كى وجه سے بوا۔

قِيَّوْلَنَى ؛ دَلَّ عَلَيهِ جَوابُ الثَّانِيةِ ، وَهُوَ قُولُه كَفُرُوابِهِ ، مُطلب بيبَكُ : كَفُرُ وابه ، لَمَّا ثانيكا بواب بَاوراسَ ن دلالت كى وجهت لَمَّا، اولَى كاجواب محذوف ب، تقدّر عبارت بيه، وَلَهَّا جَآءَ هُمْ كِتلبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لَما مَعَهُمْ كَفُرُوا بِهِ، اس يهمردكار وبهي مقصود بهميردكا كبنابك. تَحْفُرُوا بِهِ، لَمَّا، اولَى كاجواب باورثاني لَمَّا طول كلام کی وجہ ہے تکرار کےطور پرلایا گیاہے لہٰذااس کو جواب کی ضرورت نہیں ہے ،وجہ ردیہ ہے کداگر کسٹ ا، کومکرر مانا جائے تو ووجھنل تا كيدكے لئے ہوگااور تا كيدے تاسيس اولى ہے،اور و كانوا مِن قبلُ النع تقدير قَدْ، كے ساتھ جملہ حاليہ ہے۔

فِيُولِكُ ؛ بنسَمَا، مين مَا، بنس كاندر شمير متنت هُوَ، عِنميز عِ تقدر عبارت بيه: بنس الشيُّ شيئًا اور اشتَووا، مًا، کی صفت ہے اور اَن یکفرو انخصوص بالذم ہے۔

**جَوُلْنَ؟: ذُوْ اِهَالَةِ، اس ميں اشارہ ہے کہ اہانت کی اسنادعذاب کی جانب مجاڑ اہے، اس لئے کہ عذاب ذلیل نہیں ہوا کر تا بلکہ** صاحب عذاب (معذَّ ب) ذليل ہوا كرتا ہے لہذا عذاب مہبين نه ہوگا بلكه صاحب عذاب (معذَّ ب)مہين ہوگا۔ فِيْفُولْنَى ؛ مُهِنْنَ ، مُهِنْنَ ، اصل میں مُهوِدٌ ، واؤ كاكسر فقل كركے ہاء،كوديديا واؤساكن ماقبل مكسور "ياء" سے بدل كيا، مُهينٌ، ہو گيا۔ •

## تَفَسِّيُرُوتَشَيْءَ

وَ لَـقَـدُ اتَيْهُ نَـا مُوسَى الْكِتنبَ، ان آيات كى ضرورى تفسير شحقيق وتركيب كے زيرعنوان گذر چكى ہے، ملاحظه كرلى جائے ، باقی یہاں تحریر کی جاتی ہے ، یہ بنی اسرائیل کی بعض جنایات کا بیان ہے کلام کو جملہ قسمیہ سے شروع کرنے میں کمال توجه کی طرف اشارہ ہے۔

الكِتب، عرادتورات ہے، بنی اسرائیل کوایک مستقل دستورشر بعت انعام خصوصی کے طور پرعطا ہواتھا، بنواسرائیل میں حضرت مویٰ علیجلاؤلافٹو کے بعد بھی انبیاء کا متواتر اورمسلسل آتے رہنا تاریخ کا ایک مسلم ومشہور واقعہ ہے، یہاں تک کہ اس سلسلہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ عَلاجِقلاہُ وَالنَّظِومِ وَ مَا کَهِ حَضرت عِیسیٰ عَلاجِقلاہُ وَالنَّظِو سلسلہُ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔

حضرت ابن عباس تضحَافظةُ تَعَالطَ عَنْهُا ہے مروی ہے کہ تو ریت ایک ہی مرتبہ میں نیمشت نازل کی گئی تھی ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علاقتلا اُلٹٹلا کواس کے اٹھانے کا حکم دیا تو آپ نہ اٹھا سکے ،تو اللہ نے تو رات کے جملہ حروف کی تعداد کے برابر فر شتے نا زل فر مائے پھر بھی نہاٹھا سکے ،تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے موی علاج کا ڈالٹ کئو پر شخفیف فر ما کرسہولت فر ما کی جس کی وجدسے آپ اٹھا سکے۔ (روح المعانی)

وَ لَـمَّا جَآءَ هُمْ كِتَبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، (الآية) آپ ﷺ كى تشريف آورى ئے بل يہود برسى بے چينى اور شدت ے اس نبی آخرالز مان کے منتظر تھے، جس کی بعثت کی پیش گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں اور ان کے واسطے دعا کیں نانگا کرتے تھے، کہ جلدی ہے وہ آئے تو کفار کا غلبہ ختم ہواور ہمارے عروج کا دور شروع ہو،خوداہل مدینہ اس بات کے شامد تھے کہ بعثت محمدی ﷺ سے پہلے بھی ان کے ہمسامیہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم جتنا جا ہوہم کوستالوعنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر ظالموں سے سب حساب چکالیں گے، مدینہ کے مشرک میہ باتیں سن چکے تھے، ای لئے جب نبی ﷺ کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا، دیکھنا کہیں یہ یہودی ہم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پرایمان لے آئیں، مگر یہ مجیب بات تھی کہ یہودی جس

نبی کی آمد کی امید پر جی رہے تھے اورا نتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے،اس کے آنے کے بعد سب سے بڑھ کراس کے مخالف اور دشمن ہو گئے حالا نکہ وہ اسے بخو بی پہیان بھی گئے تھے۔

پہچان جانے کے متعدد ثبوت ای زمانہ میں مل گئے تھے، سب سے زیادہ معتبر اور اہم شہادت ام المونین حضرت صفیہ دَضِحَالِمَلْالْاَتُعَالِیُّفِفَا کی ہے جوخود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسر ہے یہودی عالم کی بیٹینی نبی ﷺ تشریف لائے ،میرے والداور چچا آپ ہے ملنے گئے بڑی دیر تک آپ ہے گفتگور ہی پھر جب گھروا پس آئے تو میں نے اپنے کا نول سے ان دونوں کی گفتگوئی۔

چیا: سیکیاواقعی پیروہی نبی ہے، جس کی خبریں ہمیں کتابوں میں دی گئیں ہیں؟

والبر:....خدا كوشم ہاں\_

چیا: سکیاتم کواس کا یقین ہے۔

والد:.....بإن.

چيان جب تک جان ميں جان ہے اس کی مخالفت کروں گااوراس کی بات چلنے نہ دوں گا۔

یَسْنَفْدِبُوْنَ عَلَی الَّذِیْنَ کَفَوُوْ ا، اَلذین کفروا، سے یہال مشرکین عرب مراد ہیں،ایک نومسلم انصاری صحابی سے روایت ہے کہ جب ہم قبل الاسلام یہود کوشکست دیتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ذرائھہر جاؤعنقریب ایک نی ظاہر ہونے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کرتمہیں قتل کر کے رکھ دیں گے سے (سیرن ابن هشام)

یہود نے حضرت عیسیٰ علیم کانٹیکا وُلٹیکلا کوتومیخ ماننے ہے انکار کر دیا تھالیکن اس کے بعد ہے برابرایک میسے (نجات دہندہ ) کے ظہور کے منتظرر ہاکرتے تھے،اوراس کا ذکرا کثر مشرکین مکہ ہے کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْمِنُوا مِمَ النَّرُلُ اللهُ القران وغيره قَالُوا نُوْمِن بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَ اللهُ الوالِلِعَالِ مِمَا وَمَ أَوْهُ سِوادُ وَبَعدَهُ سِنَ القُران وَهُو الْحَقُّ حالٌ مُصَدِّقًا حالٌ ثانية مُوَكِدةٌ لِمَامَعَهُمْ فَلَ لهُم فَلِمَ تَقْتُلُونَ اللهُ عَدَهُ سِنَ القُران وَهُو الْحَقُ حالٌ مُصَدِّقًا حالٌ ثانية مؤكِدةٌ لِمَامَعَهُمْ فَلَ لهُم فَلِمَ تَقْتُلُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيه وسلم بِمَا فَعَلَ البَاوْلِمِ وَقَد نَهِيتُم فِيهَا عَن قُتْلِهِمُ والخِطابُ لِلمَوجُودِينَ فَى ذَمَن نَبِينَا صلى الله عليه وسلم بِمَا فَعَلَ البَاوْلِمِ وَقَد نَهِيتُم فِيهَا عَن قُتْلِهِمُ والخِطابُ لِلمَوجُودِينَ فَى ذَمَن نَبِينَا صلى الله عليه وسلم بِمَا فَعَلَ البَاوْلِمِ وَقَلْمُ النَّورَةِ وَلَقَ البَحر تُمَّ الْعَمْلِ الْمَعْمُولُ اللهُ المُعْمَلُولُ المَعْمُولُ اللهُ عَمَا واليَدِ وَقَلْقِ البَحر تُمَّ الْعُمُلُ اللهُ عَلَى العَملِ اللهُ عَلَيْ المَعْمُ وَلَا المَعْمُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ عَمَا واليَدِ وَقَلْقِ البَحر تُمَّ الْعَمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ عَمَا واليَدِ وَقَلْقِ البَحر تُمَّ الْعُمْلُ اللهُ وَلَا المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ المَعْمُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المَعْمُولُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المَعْمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ المَعْمُولُ المَعْمُولُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَالِمُ اللهُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُولُ ال

معانقة معيدالتأخرين

بِكُفْرِهِمْ وَقُلُ لَهُم بِكُسَمَا شَيئًا يَامُورُكُمْ بِهَالِيمَانَكُمْ بِالتَّورة عِبادة العجل النَّكُمْ وَلَيْ فَعَنْ الله عَلَيْهِ وَالمُوادُ الباؤسِم اى فكذلك كَمَا رَعَمَتُم المعنى لَسَتُم بِمُؤْمِنِينَ لِآنَ الإيمانَ لَا يَامُرُ بِعِبَادةِ العِجلِ والمُوادُ الباؤسِم اى فكذلك انتُمُ لَستُم بمُؤْمِنِينَ بالتَّورة وقَدُ كَذَّبُتُمُ محمدًا صلى اللَّه عليه وسلم والايمانُ بِمَا لا يَامُرُ بِتَكُذِيبِهِ قُلُ لَهُم النَّكُاتُ لَكُمُ الدَّالُ الْحَرَّةُ وَيَ الْجَنَّةُ عِنْدَاللّهِ خَالِصَةً خَاصَة قَنِّنُ وَلايمانُ بِمَا لا يَامُور بِتَكُذِيبِهِ قُلْ لَهُم النَّكُونَ النَّالَى اى الجَنَّةُ عِنْدَاللّهِ خَالِصَةً خَاصَة قُلْنُ وَيُلِللّهُ النَّالَى اى ان صَدَقتُمُ فَتَمَنُّوا الْمُوتَ إِلْهُ المَّانِي اى إن صَدَقتُمُ فَتَمَنُّوهُ وَلَنْ يَتَمَنِّوهُ وَ لَنْ يَتَمَنُّوهُ وَلَى قَيْدُ فِي النَّانِي اى إن صَدَقتُمُ فِي رَعْمِكُم ومَن كَانَتُ لهُ يُوثُرُبُ والمُوصِلُ اليَّهَ المَوتُ فَتَمَنُّوهُ وَ لَنْ يَتَمَنُّوهُ اللَّهُ عِلْهِ مَن كَانَتُ لهُ يُوثُرِبُ والمُوصِلُ اليَّهُ المَوتُ فَتَمَنُّوهُ وَلَنْ يَتَمَنُوا الْمُوسِلِ اللهِ عَلَيْ وَيُوبُ اللهُ وسلم المُستَلزم لكِذَبِهِم وَلَلْهُ عَلِيهُ مُراللّهُ عليه وسلم المُستَلزم لكِذَبِهِم وَاللّهُ عَلِيهُ عُلُولُونَ المَسْرِينَ السَّاعِ المَوتِ وَاللّهُ المَعْتَى الْعَلَولِينَ اللّهُ المُوسِلُ اللهُ المُعْمَلُونُ المُوسِينَ السَّامِ اللهُ يَودُ وَمَا المُستِلِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مُولِي مِعْتَى الْ وَلِي مَالِيَا عِلْمِهُ اللهُ عَلَيْ المُناءِ والتَاءِ فَيُجَازِيهِم وَاللّهُ وَالتَاء فَيُجَازِيهِم.

بسادیا گیا تھا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسی سرایت کر گئی تھی جیسا کہ شراب (جسم میں) سرایت کر جاتی ہے، آپ ان ہے کہئیے تمہارا توریت پر ایمان جس گاؤ پرتی کاتم کو حکم دیتا ہے، وہ نہایت بری چیز ہے اگرتم تورات پر ایمان رکھتے ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہےمطلب بیرکہ تمہارا توریت پر بھی ایمان نہیں ہے اس لئے کہ تورات پرایمان گاؤ پرتی کا حکم نہیں دیتا،اور <sub>(مُگھٹ</sub>ے) کے مخاطب ان کے آباء(واجداد) ہیں یعنی ای طرح تمہارا بھی تورات پرایمان نہیں ہےاورتم محمد ﷺ کی تکذیب کر چکے ہو، اور تورات پر ایمان آپ ﷺ کی تکذیب کی اجازت نہیں دیتا آپ ﷺ ان سے کہنیے اگر دارِآ خرت بعنی جنت عنداللہ صرف تمہارے لئے ہے خاص طور پر اورلوگوں کےعلاوہ جبیبا کہ تمہارا دعوی ہے تو ( ذرا ) موت کی تمنا کرو،اگرتم اپنے دعوے میں سیچے ہو، تمنائے موت کے ساتھ دو شرطیں متعلق ہیں ،اس طریقہ پر کہ اول دوسری کے لئے قید ہے، یعنی اگرتم اس دعوے میں سچے ہو کہ دار آخرت (جنت) صرف تمہارے لئے ہے اور جس کے لئے دارِ آ خرت ہوتو وہ اس کوتر جیح دیتا ہےاوراس تک رسائی کا ذریعہ موت ہے،لہٰذاتم اس کی تمنا کرو،مگروہ اپنے کرتو توں کی وجہ ے کہوہ آپ ﷺ کا نکار ہےاورموت کی تمنانہ کرناان کی تکذیب کوستلزم ہے، ہرگزموت کی تمنانہیں کریں گےاوراللہ ظالموں کا فروں کو خوب جانتا ہے لہٰذاان کوسزادے گا بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص آپ ان کو پائیں گے کہ (بیلوگ زندگی کی حرص میں ) مشرکوں منکرین بعث ہے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں ، (لَتَجِدَنَّهُمْ) میں لام قسمیہ ہے، اس لئے کہ انہیں (یہبودکو) بیہ بات معلوم ہے کہ ان کاٹھ کا نہ جہنم ہے ، بخلاف مشرکوں کے کہ وہ بعث بعد الموت کے قائل ہی نہیں ہیں ان میں کا ہر شخص پیچا ہتا ہے کہ اس کی عمر ہزار سال ہو، کسو '، مصدر پیہے، اَنْ، کے معنیٰ میں ہےاور کسو '، اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تاویل میں ہوکر یَوَ ڈُ کامفعول ہے، یہ درازی عمر بھی ان کوعذاب سے نہیں بچا عکتی ، اَنْ یُسعَبِّر ، مُزَخْزِحِه، كافاعل ب(يعني أَنْ يُعَمَّرَ ) تغمير كمعني مين ب، الله تعالى ان كي كامول كو بخو بي ديكتاب، يعملون، یاء اور تاء کے ساتھ ہے، یعنی ان کو جزاء دے گا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِحُولِ آئَ ؛ وَرَآءً ، بیظرف مکان ہے ، بیہ خَسلف کے معنی میں زیادہ اور اَمسام کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے بیاضداد میں سے ہے اور سِویٰ ، اور بَغْدُ ، کے معنی میں بھی مستعمل ہے ،مفسرعلام نے بعد کے معنی مراد لئے ہیں۔

قِحُولَكُ ؛ وَهُوَ الْحَقُّ، بِهِ مَا صِحال ہے۔

فَخُولِی، مُصَدِقًا حالٌ ثانیة مؤکِدَّهٔ ، یہ اقبل کے ضمونِ جملہ کی تاکید کے لئے ہاں لئے کہن صادق ہی ہوتا ہے جیسا کہ زید ڈ اَبوك، عَطُوفًا، میں عطوفًا، ماقبل کی تاکید کے لئے ہے حال ثانی کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کے اعتبارے حال ثانی ہورنہ تو یہ حال ثانی ہے ورنہ تو یہ حال ثالث ہے اس لئے کہ اول ، ویکفرون، ہے۔ هِ فَكُولِكُمْ ؛ قَتَلْتُمْرَ، مضارع كى تفيير ماضى ہے كرنے ميں اشارہ ہے كدا نبياء كافتل نزول آیت کے زمانہ کے اعتبارے زمانہ ماضى میں واقع ہوا ہے اور قرینه اس پر (مِنْ قَبْل) ہے۔

**جِّوُلْ** ثَنَى : بِـمَا فَعَلَ ابَاءُ همر، اس میں اشارہ ہے کہ: تَـفُتلون، میں اسنادمجازی ہے، اس لئے کہ انبیاء کے قاتل ان کے آباء واجداد تخصنه كهوه \_

فِحُولِكُ ؛ رضاهم بیمجاز کے علاقہ کابیان ہے اوروہ ملابست ہے، چونکہ موجودہ یہودی اینے آباء کے تل سے راضی تھے ای لئے فنل کی نسبت ان کی طرف کردی گئی ہے۔

فِيُولِكُمْ ؛ بالمعجزات، بَيِّنات كَيْفيرمعجزات كركان لوكول پرردمقصود ك، جوبينات عقورات مراد ليتي بين،اس کئے کہ تو رات واحد ہےاور بینات جمع ہے۔

فِيُولِكَنَّ ؛ إلهًا، اس تقدريمين اشاره بك إتَّخَذَ، كامفعول ثاني محذوف باوريه إتحذتُ سَيفًا اى صنعته عماخوذ نہیں ہے جوابک مفعول کو جا ہتا ہے اس لئے کہ اتخاذ عجل ، سامری سے صادر ہوا تھا نہ کہ بنی اسرائیل ہے ای مضمون کوسوال وجواب کی صورت میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔

مِيكُولان أَ: اللَّهَا، محذوف مان كي ضرورت كيول بيش آئى؟

جِهُ لَبْعِ: اتبخاذ، ابتداء صنعت كم معنى مين بهي استعال موتا بجيس: إتبخيذتُ سيفا، اي صَنَعُتُهُ، مفعول ثاني ذكرنه كرنے ال معنى كى طرف ذ بن منتقل موسكتا تھا ،اس صورت ميں مطلب ہوتا ، صَـنَعتمريا بنى اسر ائيل عجلا، حالا تك ستحجل سازی کاعمل سامری ہےصا درہوا تھا، نہ کہ بنی اسرائیل ہے۔

فِيْوَلِيْ ؛ بعد ذِهَابِهِ، اس مين حذف مضاف كي طرف اشاره ٢ اس صورت مين مِنْ بعده كاتعلق مضاف محذوف يهوگا، نہ کہ اِتسخاذ سے بیان حضرات پرردبھی ہے جن حضرات نے بعد ذھابہ کے بجائے مسجیلہ محذوف ماناہے،ورنہ تولازم آئے گا کہ موٹ علاقۃ لاؤنالٹ کا کی موجود گی میں عجل سازی ہوئی جو کہ غلط ہے۔

فِيْ وَلَكُنَّ ؛ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، اس مين اشاره بكه: اخذ ميثاق عوه موى ميثاق مرادنبين بجوازل مين تمام اولادآ دم سے الست بربکھر کی صورت میں لیا گیا تھا۔

فِيَوْلِكُونَ ؛ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمْ ، قد ، مقدر مان كراشاره كرديا كه ماضي كاحال بنتاهج ها كر قد مقدر مان لياجائے ، ماضي كےحال بننے کے لئے قَد کا ہونا ضروری ہے،خواہ لفظا ہویا تقدیراً۔

هِ وَكُولَ ﴾ : حُبُّهُ قلوبَهُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ العجل ہے پہلے حب مضاف محذوف ہے اس لئے کہ بچھڑ اول میں نہیں سا سكتا،مضاف كوحذف كركے مبالغة مضاف اليه كواس كے قائم كرديا گيا ہے۔

فِيْوُلْنُ ؛ عِبَادُهُ العِجْل، يَخْصُوص بالذم مقدرت\_

فِيْ وَلَيْنَ ؛ كذلك انتمر لَسْتُمْ بمؤمنين، العبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

میں کو آئے۔ آباء کی جنایت کی وجہ ہے ابناء ہے مؤاخذ ہمیں کیا جاسکتا، لہذا آپ میں گئے گئے کے زمانہ میں موجودین کوان کے آباء کے فعل پر مذمت کس وجہ ہے ہے؟

جِ کُلِیْنِ: ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ کے یہودا پنے اسلاف کے نعل پرراضی اوراس ہے تنفق تھے، نہ کہ نادم وشر مند داس لئے کہ برائی پرراضی اوراس ہے تنفق ہونا بھی برائی ہے۔

چَوُلِی، ای السجینة، دارآخرت کی تفییر جنت ہے کرنے کا مقصدیہ ہے کہ دارآ خرت عام ہے، جس میں دوز نے اور جنت شامل ہے اور بیلوگ صرف خود کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے۔

قِجُولَنَّ : كَمَا زَعَمَتُم، أَي يقولكم، "لَنْ يَذْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا".

قِحُولَی : تَعَلَقَ بِتَمَنِیْه الشوطانِ الني ، اظهریه ہے کہ تعلق تمنیه بالشوطین کہاجائے ،اس میں قلب ہے ،یہاں اعتراض کا جواب ہے کہ جزا ،واحد کا تعلق دو شرطوں سے عطف کے بغیر جائز نہیں ہے اوریہاں یہی لازم آرہا ہے۔

جِجُولُ بِیْنِ جواب کا حاصل بہ ہے کہ جزا ، واحد کا تعلق دوشرطوں سے بین ہے بلکہ ایک ہی شرط سے ہے اس کئے کہ اول شرط ، ثانی کے لئے قید ہے مستقل شرط نہیں ہے۔

قاعده: قاعده به به كه جب دوشرطين جمع بوجائين اوران كاجواب درميان مين بوتواول شرط ثانى كه لئے قيد بوگى ، باين طور كه اول ثانى كه معنى كه لئة تمم بوگى اور جواب ثانى كابوگا تقدير آيت به بوگى: "إِنْ سُحُنْدُ مُرصاد قيدنَ فسى زعمه كُمْ الله الله الله و كه الله و كه الله و تكفي كها كيا به كه الله و تكفي كابواب به اوراول كا جواب محذوف به جس براول كاجواب و الله كرر بائه و

قَوْلَى، المستلزم لِكِذَبِهِمْ، يشكل اول كانتجب، إن كانت لكم الدَّارُ الآخرة، مقدم ب فَتمنَّوُ الموت، تالى باور لَن يتمنّوه ابدًا نقيض تالى به نقيض تالى كاعدم مقدم كعدم كوسترم بوتا باور مقدم دار آخرت كواب لئے خاص كرنا به بابذادار آخرت كی تحصیص كادعوى معدوم ہوگیا اور بیفیض تالى كعدم كی وجہ سے لازم آیا السمستلوم لىكذبهم، كایبی مطلب سے، بینی یبود كاموت كی تمنان كرنا، این لئے دار آخرت كی تحصیص كے دعوے كذب كوسترم ب

قِعُولَى اللهُ فسيمِ، اس مِن اشاره بك، و كنجد نهم ، كاعطف أنْ يَتَمَنَّوْه ، پر باور بيعدم تمنائ موت كى تاكيد ب نه كه جمله معترضه جيباً كه كها كيا به اس لئے كه اس صورت مِن لام تاكيد كاكوئى فائده نه دوگا-

چَوُلْی، یتمنی، یَوَدُّ، کی تفسیر یتمنی، ہے کر کے اس سوال کا جواب دینا مقصد ہے کہ: وِ دَاد، موجودا شیاء میں ہوا کرتا ہے نہ کہ معدوم میں ،اور درازی عمر کی تمنا معدومات میں ہے ہے۔

جِكُلِّ بِي كَاعاصل بِهِ بِكَ وِ دَادِ تَمَنائِ عِن مِين بِ اورتمنا معدوم اورموجود دونوں كى كى جاسكتى ہے۔ قِيَّوْلِ بَنَ ، مُوزَ خُورِ جِهِ، اسم فاعل واحد ندكر، دوركر نے والا، مصدر زَحز حَدِّ، بروزن فَ غَلَلَهُ، دوركرنا علاثى مجرد زَحَّ ، زُحَّا، (ن) دوركرنا ۔

## اللغة والبلاغة

- وَرَآءَ، وهـو مِـن ظـروف مـكـانِ، والمشهور آنَه بمعنى خلفٍ وقد تكون بمعنى آمَامٍ فهو من
   الاضداد.
- وَنَولت الكلمةان منزلة الكلمة الواحدة، في الله الله الكلمة الكلمة الكلمة الواحدة، في المامة الواحدة، في المراء المراء المراء المراء به مراء عُمَّر.
  - أُخْرِحَ، يستعمل متعدّيا و لا زمّا ، وتكرار الحروف بمثابة تكرارِ العمل.
    - 🕜 الكناية الف سنة وهي كناية عن الكثرة فليس المراد خصوص الف.

### تَفَيِّيُوتَشَ*ُ*

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ هُو آهِ نُوْآ ، (الآیة) یہ بن اسرائیل کاذکرچل رہاہے اور یہ بات ان بی ہے کہی جار ہی ہے کہ: آخری کتاب اللی ،قر آن پرائیان لاؤ، یہود چونکہ عیسیٰ علیجھ افلائٹ اوران پر نازل کردہ کتاب انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہتے ،اس لئے اس دعوت ایمان میں انجیل اورقر آن دونوں شامل ہیں: ''ہِمَ آنُوْلَ اللّهُ'' کے عموم سے یہی بات بمجھ میں آتی ہے،اس کے جواب میں بنی اسرائیل کہا کرتے ہتے ، کہ ہماری قوم کے لئے جو کتاب نازل کی گئی ہے، وہ ہمارے لئے کافی ہے کسی دوسری کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔

وَیَکْکُفُووْنَ بِمَآ وَ دَآءَ ہُ ، یبود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بیلوگ اپناسرائیلی سلسلہ سے باہر کسی اور نبی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ،ایک عرصہ تک الطاف الہی اور انعامات ِ خداوندی کے مورد خاص ہے رہے اور ای نسل کے اندر سلسل انبیا ، کے مبعوث ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں بیہ بات جم گئ ہے کہ: نبوت خاندان اسرائیل سے باہر نہیں جاسکتی ۔

قُلْ فَلِمَ تَفْتُلُوْنَ أَنْبِيلَآءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ مُحُنْتُهُمْ مُّوْمِنِيْنَ، يه يهود كاسَ دعوے كى ترديد ہے كہ ہم تورات پرايمان ركھتے ہيں ہميں سى اور كتاب پرايمان الانے كى ضرورت نہيں ہے، يعنی آپ ان ہے كہ جمہارا تورات پرايمان كا دعوى بھی سيح نہيں ہے، اگر تمہارا دعوى سيح ہوتا تو تم انبياء سابقين كوتل نہ كرتے، اس لئے كه تورات ميں انبياء كے تل ہے تم كوسراحة منع كيا گيا ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے كہ اب بھی تمہارا انكار محض حسد اور عناد پر بنی ہے۔

وَإِذْ اَخَهِ ذَمَا مِیْثَافَکُمْ ، (الآیة) یه یمهود کے کفروا نکار کی انتہاء کا بیان ہے چونکہ پہاڑ سروں پر معلق تفاجان کے خوف

ے زبان سے تواقر ارکرلیا کہ من لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں بینیت تھی کہ ہم کوممل کرنانہیں ہے یا بعد میں کہہ دیا نہ مانیں گے۔

و اُنْسِرِ بُوٰ ا فِی قُلُوْ بِهِمُ الْعِجُلَ یہاں ہے ان کے نفروا نکار کی وجہ بیان کی جارہی ہے، وجہ اس کی بیتی کہ مدتوں مصر میں ان خال مانہ زندگی گزار نے کی وجہ سے صورت پرتی ان کے دلول میں بھی رائخ ہوگئ تھی ، جس کی وجہ ہے ان کے قلوب زنگ آلود ہوکر قبولیت حق کی صلاحیت کھو چکے تھے، اس لئے کہ اول تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہر ابناوی ہے ، دوسر ہے بچھڑے کی محبت کو اُنٹ و بُوٰ ا سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب سرایت کرتا ہے بہ نسبت کھانے کے ، اس عصیان اور گا ویرتی کی وجہ ان کا وہ کفر تھا جو ان کے دلول میں گھر کر چکا تھا۔

#### وغوت مبابله:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ اللَّهَ الْآلِهُ الْآخِوَةُ عِنْدَاللَهِ خَالِصَةً ، (الآیة) حضرت ابن عباس تعَطَّفَالْقَطَّا نے اس کی تغییر دعوت مباسلہ کرلو، یعنی مبودیوں سے کہا گیا کہا گرتم نبوت محمدیہ کے افکار اور اللّٰہ ہے دعوائے محبت میں سچے ہوتو مبابلہ کرلو، یعنی اللّٰہ کی بارگاہ میں مسلمان اور مبودی دونوں مل کریہ عرض کریں کہ: یا اللّٰہ دونوں میں سے جوجھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنا رکرو سے بہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے، نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مبابلہ دی گئی تھی ، جیسا کہ آلے عمران میں ہے ، کیکن چونکہ میہود بھی عیسائیوں کی طرح میود بوں کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہرگزموت کی آرز و نہ کریں گے حافظ ابن کثیر دعیم کاللہ تعالی نے اس تفسیر کورا جم قرار دیا ہے۔

ہرگزموت کی آرز و نہ کریں گے حافظ ابن کثیر دعیم کلاٹہ کھائٹ نے اس تفسیر کورا جم قرار دیا ہے۔

(نعسیر ابن محنیں)

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَخُوَ صَ النَّاسِ عَلَى حَيوْةٍ ، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کی تمناتو کا؟ بید نیوی زندگ کے تمام لوگوں ہے جتی کہ شرکین نے بھی زیادہ حریص ہیں لیکن عمر کی بیدرازی ان کوعذاب الہی ہے ہیں بچاسکے گی۔

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہودا ہے وعووں میں یکسرجھونے تھے، کہ وہ اللہ کے محبوب بین یا جنت کے متحق صرف وہی بین اور دوسر ہے سب جہنمی بین کیونکہ اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو یقیناً وہ موت کی تمنا کرنے پر آ مادہ ہوجاتے، تا کہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہوجاتی موت کی تمنا ہے اعراض اور گریز۔ بیاس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ وہ زبان ہے اپر اسرے میں خوش کن با تمیں کر لیتے ہیں ہمیکن وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ: اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا، جواللہ نے اپنے نافر مانوں کے لئے مطے رکھا ہے۔

وسَلْ ابنُ صُورِيًا النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو عُمرَ رضى الله عنه عَمَّن يَاتِي بِالوَحْي مِن المَلئِكة فَعَالَ جبرَئِيُلُ فَقَالَ بُو عِدُوُّنَا يَاتِي بِالعَذَابِ ولَو كَانَ مِيكَائِيلَ لاَمَنَا لِآنَهُ يَاتِيُ بِالخَضْبِ والسِّلمِ فَنَزَلَ قُلُ لَهُمْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِيَجِيرِيْلَ فَلْيَمُتْ عَيْظًا فَإِلَّهُ نَزَّلَهُ اى القُرانَ عَلىقَلْبِكَ بِلِذَنِ بِاسرِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قبلَهُ مِنَ الكُتُبِ وَهُدُّى مِن الضَّلالةِ وَبُهُرَى بِالجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوا لِلْهِ وَمُلِلِهِ وَحِبْرِيْلَ بِكَسرِ الجِيم وفَيُحِهَا بلا بمزة وبه وبناء ودُونَهَا وَمِيْكُلَ عَطْتُ علَى المَلْبِكَةِ مِن عَطْف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيلَ بهمز ويَاء وفي أخرى بلا يَاء فَإِنَّ اللهَ عَدُولُ اللهُ فِينَ ﴿ وَفَي المَدِي اللهُ عَلَي اللهُ عَدُولُ اللهُ عَلَي المَلْبِي مَ مَعَلَي المَّنِي المُعْرَويَ اللهُ عَلَي المُعْمِ وَلَقَدُ النَّيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلي اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّعُولُ وعَينَ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّعَالِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عليه وسلم مُصَدِّقُ لِي اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي المُنْ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي المَاسَولُ وعَينَ اللهُ عَليهُ وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّعُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ لِي الرَّمُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ اللهُ عَليه وسلم مُصَدِّقُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

بجنجتي : ابن صوريانے نبی ﷺ سے يا حضرت عمر رؤخانلاً تعالى سے سوال کيا که کونسا فرشتہ وحی لے کرآتا ہے؟ جواب دیا جبرائیل علاچھلاؤلائے ہواس نے کہاوہ تو ہمارادشمن ہے،اس لئے کہوہ عذاب لے کرآتا تاہے اگر (وحی لانے والا) فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے ،اس لئے کہ وہ خوشحالی اور سلامتی لے کر آتا ہے،تو بی آیت نازل ہوئی ، آپ ان ہے کہہ دیجئے ، جو جبرئیل کا دشمن ہو، تو اس کو جائے کہ غصہ میں مرجائے ، بے شک اس (جبرئیل ) نے ہی تو قرآن اللہ کے حکم ہے آپ کے قلب پرا تارا ہے جو ( قرآن ) سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کوراہ بدایت دکھانے والا اور جنت کی خوشخبری سانے والا ہےاور جوبھی اللّٰہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرئیل کا ، چبرئیل ، جیم کے کسرہ اور اس کے فتحہ کے ساتھ ہے ، بغیر ہمزہ کے اور مع ہمزہ کے اور یساء کے اور بغیر ، یساء کے ہے اور میکائل کا دشمن ہو اس کا عطف ملائکہ پرعطف خاص علی العام کےطور پر ہے اور ایک قراءت میں میکائیل ہمز ہ اور یاء کے ساتھ ہےاور دوسری میں بغیریاء کے پس ایسے کا فرول کا دشمن خوداللہ ہے، (لفظ محافیرینیَ ) کو، لَهُمْر، ضمیر کی جگہ ان کی (حالت کفر) کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے اور اے محمد ﷺ! یقیناً ہم نے آپ پرروشن دلیلیں نازل کی ہیں ، (بَیّننت) اینتٍ، سے حال ہے بیابن صور یا کی اس بات کا جواب ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی شی لے کرنہیں آئے ،جن کا انکار فاسقوں کے سواکوئی نہیں کرتا، (صرف) فاسق ہی اس کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں نے نبی پرایمان لانے کے بارے میں اگروہ ظاہر ہو جب بھی اللہ ہے کوئی عہد کیا یا نبی سے عہد کہ اس کے خلاف مشرکوں کی مدد نہ کریں گے تو ان میں ہے ایک فریق نے اس عہد کوتو ڑ کر کیس پشت ڈال دیا (نَبَــذَهُ) محسّے ما کا جواب ہےاوریہی استفہام انکاری کامحل ﴿ الْمُؤَمِّ بِبُلشَ لِهَ ﴾

ہے، بلکہ بسل انقال (اضراب) کے لئے ہے۔ان میں ہے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے ،اور جب ان کے پاس ان کی كتاب كى تصديق كرنے والا رسول (محمد ﷺ) الله كى طرف ہے آيا، تو ان اہل كتاب ميں ہے ايك فريق نے اللہ كى کتاب تورات کوپس پشت ڈال دیا، یعنی اس میں رسول پرایمان لانے وغیرہ کے جواحکام تھے،ان پڑمل نہ کیا، گویا کہ وہ یہ بات کہ یہ نبی برحق ہے یا رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جانتے ہی نہیں۔

# عَجِقِيق الْحِيْرِكِي لِيسَهُ مِيكُ الْعَنْسِلُ لَفَيْسِلُ الْحَالِالْ

فَرِي ابن صوريا، عبدالله بن صوريا، فدك كي باشنده ايك يبودى عالم كانام إلى ورح الياد، حمل **جِوْلَى : جِدرئيل، جِبْرِيلِ عَلِيْ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَالِيكَ مَقْرِ بِفَرِيْتِ كَانَام ہے، جِبرئيل كے تلفظ ميں تيره لغات بيں مكران** میں بیشتر شاذ ہیں:

- 🗗 جنویل، جیم کے زیر کے ساتھ،
  - 🕝 جَبْرَئِيل، بروزن خَنْدَرير،
    - 🙆 جَنْبُوَئِلَّ لام مشدد،
      - 🗗 جَبْوَال،
  - 🗨 جنبرَييل، دوياء پهلي مفتوح،
    - 🛈 جنريٰلَ،

🕜 جَبُويْلَ، جيم كےزبر كے ساتھ،

- جُبُوئِل، ہمزہ کے بعد یا جہیں،
  - 🗘 جبرائِل،
    - 春 جَبْرَيِلُ،
    - 🗗 جَبْرين،
  - 🛈 جبرائين.

(لغات القرآن)

جِبْ رِیْل، ہمعنی عبداللہ، بندۂ خدا، جبر، بندہ، ایسل، اللہ، بیا جمی لفظ ہے، عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اورمیکا ئیل جمعنی عبیداللہ ہے۔

قِيَّوُلِينَ ؛ فَلْيَهُ مِنْ غَيْظًا ، اس جمله كومحذوف مانن كامقصديه بتانا به كه مَنْ كان ميس، مَنْ شرطيه ب، فَلْدِهُ مُنْ اس كَى

**جِيَّوُلِئَ،** ؛ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ ، بيعلتِ جزاء ہےنہ كہ جزاءاس لئے كہ جزاءجب جملہ ہو،تواس میں عائد كا ہونا ضرورى ہے جوموجود

نہیں ہے،اس لئے اُلمقو آن کہ کرمرجعمتعین کردیا اگرچہ ماقبل میں قر آن ندکورنہیں ہے، مگر السمشھور کا لمذکور کے قاعده سے اضمار قبل الذكولازم بيس آتا۔

——= ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَلْثَ لِنَا ﴾ ——

قِحُولَنَى : أَوْقَعَهُ مَوقِعَ لَهُمْ ، بَيَانًا لِحَالِهِمْ ، لِين عَدُوٌّ للكافرين ، كَنِي حَالَ ، عَدُوٌّ لَهُمْ كَهَا كَافَى تَفَا ،اس لِحَ ك ان کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے، مگر چونکہ ان کی عادت شنیعہ اور خصلت قبیحہ کو بیان کرنامقصود تھا کہ عداوت ملائکہ کی وجہ ہے بیکا فر ہو گئے ،اس کی ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لائے۔

هِ وَكُلُكُ : رَدُّ لَقُولِ ابن صوريا النح اس عبارت كاضافه كامقصد معطوف عليه جوكه مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِبِجبْرِيْلَ ب اورمعطوف جوكه وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ب كدرميان جمله معترضه كولان كرناب ـ

**جَوُلِحَ**﴾: أو السنَّبي، اس كاعطف،الله يرب اوراس كامقصد دوسرى تفسير كي طرف اشاره كرنا ہے، يعني بهود نے الله ہے عہد كيا تھا کہ جب نبی آخرالز مان کا ظہور ہوگا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے یا مطلب بیہ ہے کہ آپ ﷺ ہے عہد کیا تھا کہ آپ کے خلاف مشرکین کا تعاون نہ کریں گے۔

**جَوَّلَ آ**نَا؛ اَوَ مُحَلَّماً، ہمزہ استفہام انکاری ہے واؤعا طفہ ہے ،معطوف علیہ محذوف ہے ،اس کی تقدیریہ ہے ، انگفرو ا بایات الله البينات، كُلَّما، ظرف زمان مصمن بمعنى شرط-

**جَوُلَ**كَمَىٰ: نَبَذَ فَرِيْقٌ، جَمَلَهُ بُوكَرَجُوابِ شَرِط، كتابَ الله، نَبَذَ، كامفعول اول اور وَ داءَ ظهو دهِمْ مفعول ثانى ہے اس كئے کہ نَبَـٰذَ، جَـعَلَ کے معنی کو مصمن ہے،اوراستفہام انکاری کامحل بھی یہی ہے، یعنی ان کے لئے اللہ اوراس کے رسول کے عہد کو يس پشت دُ النائبين حاليخ تها۔

# تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ فَيَ

## شانِ نزول:

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيْلَ، (الآية) اس بات براتفاق ہےكه: بدآيت يبودكي بارے ميں نازل موئى ہے: "قال ابن جرير الطبري اجمع اهل التاويل جميعًا أنَّ هذه الآية، نزلت جوابًا على اليهود إذَا زَعَمُوٓا أن جبريل عدولهمروَان ميكال ولي لَهُمْ".

سبب نزول کے واقعہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ: اس آیت کے نزول کا سبب وہ تفتگو ہوئی جو نبی کریم ﷺ اور یہود کے درمیان ہوئی۔ احمد اور عبد بن حمید دغیر ہمانے ابن عباس تضعَلْكُ النصح النصح ا روایت کیا ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے ابوالقاسم ہمارے چندسوالوں کا جواب د بیجئے ، جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں وے سکتا ، آپ ﷺ نے فر مایا آپ کو جومرضی ہوسوال کرو، چنانچہ جوجا بإسوال كيااورآب بين عَلَيْهِ في جواب ديا پھرآخر ميں ان لوگوں نے كہا: "مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَا بِكَةِ" آپ يَفْقَلَمْ

نے جواب دیا: وَلِی جِنْدِیْلُ میرے دوست جبرئیل ہیں ،اور جبرئیل ہرنبی کے دوست رہے ہیں۔ تو یہود کی جماعت نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے اگر جبریل کے علاوہ اور کوئی فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہم آپ پرایمان لاتے ،آپ ﷺ فی فیر مایا اس کی کیاوجہ ہے؟ جماعت نے جواب دیا جبرائیل تو دشمن ہے،اس وقت بیر آیت نازل ہوئی۔ (فنع القدیر شو کانی)

ای قسم کی ایک روایت ابن الی شیبہ نے اپنی مصنف میں عمر بن الخطاب وَقِیَاللَّهُ یَّفِی اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ الن الی شیبہ اور احمد وغیرہ نے حضرت انس وَقِیَاللَّهُ سے روایت کیا ہے کہ عبد الله بن سلام نے جب آپ ﷺ کی تشریف آوری کی خبر می حال یہ کہ وہ ایک باغ میں شے، تو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر بوئے اور عرض کیا میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب نبی کے سواکوئی نہیں جانتا، ① قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ ﴿ اور جنتیوں کوسب سے پہلے کیا کھانا ملے گا؟ ﴾ اور جنتیوں کوسب سے پہلے کیا کھانا ملے گا؟ ﴾ اور بچدا ہے والدیا پی والدہ کے س وجہ سے مشابہ ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا، جرائیل عَلیْ اَکْوَلَا اَبھی اَبھی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، عبداللہ بن سلام نے کہا، جرئیل نے! آپ ﷺ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن سلام نے کہاوہ تو یہود کا دشمن ہے، تو آپ ﷺ نے بیآ بیت: "مَسنُ کَسانَ عَدُوَّا لِّجِنْدِیْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ " تلاوت فرمائی۔

#### مذكوره نتيون سوالون كے جوابات:

① قیامت کی شرط (نشانی) آگ کامشرق کی جانب سے نکلنا ہے جولوگوں کومغرب کی جانب جمع کروے گی۔ ① جنتیوں کا پہلا کھانا مجھل کے جگر کے کہاب ہوں۔ ② مرداورعورت میں سے جس کا مادہ سبقت کرجاتا ہے بچائ کے مشابہ ہوتا ہے،تو عبداللہ ہن سلام نے کہا: ''اَشْھَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ''.

ہیں، جوان کا یاان میں ہے کسی ایک کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، حدیث شریف میں ہے: ''مَنْ عَادٰی لِنی وَلِیًّا فَقَدْ بَادَرَنِي بِالْحَرْبِ". (صحيح بحارى، كتاب الرقاق)

أَوَ كُلَّمَا عُهَدُوْا عَهَدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ، يعنى ان كى يرانى عادت بكه: جب الله يارسول ياسي تخص يونى عہد معاہدہ یا قول وقر ارکرتے ہیں ،تو ان میں کی ایک جماعت اس عہد کو پس پشت ڈ ال دیتی ہے، بلکہ بہت ہے یہودی ایسے بھی ہیں جوتو رات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔

وَاتَّبَعُوْا عَطَفٌ عَلَى نَبَذَ مَا تَتُلُوا اى تَلَتِ الشَّيْطِيْنُ عَلَى عَهِد مُلْكِ سُلَيْمُنَ مِنَ المَيحر وكَانت دفَنَتُهُ تحتَ كُرسِيه لمَا نزَعَ مُلكهُ او كانَتْ تَسْتَرقُ السَّمعَ وتَضُمُّ الَّيهِ أَكَاذِيبَ وتُلْقِيهِ الَّي الكَمِنَةِ فَيُدَوَنُونَهُ وفَشَا ذَلِكَ وشَاعَ أَنَّ الجنَّ تَعُلمُ الغَيبَ فجَمَعَ سُليمَن الكتبِ ودفنها فلمَّا مَاتَ دلَّتِ الثَّمياطِين علَيهَا النَّاسَ فاسْتخرَجُوسَا فوَجَدُوا فِيهَا البِّمحر فقَالُوْا إنَّمَا مَلكَّكُم بهٰذَا فتَعَلَّمُوه ورَفَضُوا كُتُبَ انبيائِهم قَال تعالى تبُرئةً لِسُلَيمن ورَدًّا علَى اليهودِ فِي قَولِهم انظُرُوا الى محمد يذكُرُ سُلَيمُنَ فِي الانبيَاءِ ومَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا وَمَا كَفَرٌسُكَيْمُنُ اى لَم يَعْملِ السِّحرَ لِاَنَّـهُ كُفرٌ وَلَكِنَّ بالتَّشديدِ والتخفيفِ الشَّيْطِيْنَ كُفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُنُّ الجملةُ حالٌ مِن ضمِير كَفَرُوا وَيُعلِّمُونَ مِم وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ اي ألهماهُ مِنَ السِّحر وقُرئَ بكسر اللام الكَائِنَينَ بِبَابِلَ بلَدٌ فِي سَوَادِ العِرَاق **هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ** بِدَلِّ او عبطفُ بيان لِـلُـملَكَين قال ابنُ عبَّاسٌ بُمَا سَاحِرَان كَانَا يُعَلِّمَان السِّحر وقِيل ملكَان أنزلًا لِتَعلِيمِهِ اِبتِلاَءُ مِنَ اللَّهِ للنَّاسِ وَمَالِعُكِّلْمُنِ مِنْ زَائِدةٌ أَكَدٍ حَتَّى يَقُولًا لهُ نُصْحًا إِنَّهَانَحْنُ فِيتَنَةٌ بِلِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ للناس ليَمْتجِنَهُم بتَعُلِيمهِ فمَنْ تعَلَّمَهُ كَفَر ومَنْ ترَكَهُ فهو مُؤْمِنٌ فَلَاتَكُفُنُ مِنْ عَلَمِهِ فَإِن اللَّهِ إِلَّا التَّعلَمَ عَلَّمَاه فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَفْجِهُ إِن يُبْغض كُلاَ الِّي الأخَر وَمَاهُمُ اى السَّحرَةُ بِضَآرِيْنَ بِهِ بالسِّحر مِنْ زائِدةٌ أَحَدٍ اللَّابِاذُنِ اللَّهُ بارادَتِه وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَايَضُرُّهُمْ في الاخرةِ وَلَايَنْفَعُهُمْ وبوالسحرُ وَلَقَدُ لامُ قسم عَلِمُوااي اليهودُ لَمَنِ لامُ ابتداء مُعَلِقةٌ لمَا قَبُلَمَا مِن العَمَل ومَن موصولةٌ اشْتَرْيهُ اخْتَارَهُ او اسْتَبُدَلَهُ بكِتَابِ اللَّهِ مَالَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أَنْ نَصْيِبِ فِي الجنةِ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَيئًا شَرَوْا بَاعُوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ اللهُ السَّارِينَ اى حَظَّمَ اسِنَ الاخرةِ أن تَعَلَّمُوهُ حَيثُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْكَانُوَّايَعْلَمُونَ ﴿ حقِيقةَ مَا يَصِيرُونَ الَّيهِ مِنَ العذَابِ مَا تعلَّمُوه وَلَوْ أَنَّهُمْ اي اليهودَ الْمَنْوُا بالنبي والقران وَاتَّقَوْا عقابَ اللَّهِ بتَرُكِ معاصِيهِ كالسِّم وجَوابُ لَو محذُون اي لَا ثِيْبُؤا دلَّ عَلَيهِ لَمَثُّونَكُمُّ ثُنوابٌ وسِو سبتدأ واللامُ فيه للقَسْم

#### ﴾ مِنْ عِنْدِاللَّهِ خَيْرٌ خِيرُهُ مِمَّا شرَوَا به أنفُسَهم لَوْكَالُوَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّهُ خِيرٌ لَمَا الْتُرُوهُ عَلَيه.

عَلَا اللَّهُ النَّالِيُّ كَا عَهِدَ سَلَطَنت مِين بِرُ هَا كُرتِ شَعِي، جب سليمان عَلَا اللَّهُ لا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سلیمان عَلیْجَلَا وَلِلْتُکَلِّ کَ کَرْسی کے نیچے وَن کردیا تھا، یااس کے پیچھے پڑ گئے جس کوشیاطین چوری ہے ن لیا کرتے تھے اوراس میں (اپنی طرف سے) جھوٹ ملا کر کا ہنوں کو بتادیا کرتے تھے اور وہ اس کو مُدَدُ ؤُن کرلیا کرتے تھے، اور اس بات کی شہرت ہوگئی ، نیز مشہورہوگیا کہ جنات غیب جانتے ہیں تو سلیمان علیقتلاً ظائٹلانے ( جادو کی ) کتابوں کوجمع کر کے دفن کر دیا ، چنانچہ جب سلیمان عَلَيْهِ لَا وَالنَّفَالَ مِوكَمِا تو شياطين نے لوگوں کواس کی نشا ند ہی کر دی ، چنانچہ لوگوں نے اس کو زکال لیا ، تو اس میں جادو پایا ، تو کہنے لگے(سلیمان عَلاَ ﷺ کَا وَالْعَالِا) نے تمہارے او پرای (جادو) کے بدولت حکمرانی کی ،توان لوگوں نے اس جادوکوسیکھااورا بے ا نبیاء کی کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا ،اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیجنا کا کاٹیٹا کی براءت کرتے ہوئے اور بہود کی اس بات کور د کرتے ہوئے: کہ محمد کودیکھوسلیمان کونبیوں میں شار کرتے ہیں حالانکہ وہ محض جاد وگر تنصفر مایا اورسلیمان علاج کڈؤلائے کئر نہیں کیا، یعنی عمل بحزبیں کیااس لئے کہ(عمل بحر) کفر ہے، لیجنَّ تشدیداورتخفیف کےساتھ کیکنشیاطین نے کفرکیا، کہلوگوں کو جادوسکھاتے تھ، جملہ (یُسعَکُ مون الناس السحر) كفروا، كي ضميرے حال ہے اور (شياطين) ان كود علم سحر بھى سكھاتے تھے، اور جوان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا جو (شہر) بابل میں رہتے تھے،اور مَلِ حکین کولام کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، بابل وسطء اق میں ایک شہر ہے(ان فرشتوں کا نام) ہاروت اور ماروت تھا، یہ مَسلَکین، سے بدل یا عطف بیان ہے، ابن عباس تَضَحَلَقُهُ نَعَالَا ﷺ نے فر مایا وہ دونوں جادوگر تھے،خود جادوسکھایا کرتے تھے،اور کہا گیا ہے کہ دوفر شتے تھے، جو جادو کی تعلیم کے لئے اللہ کی جانب ے لوگوں کی آ زمائش کے طور پرا تارے گئے تھے اوروہ دونوں (جادو) مسی کونہیں سکھاتے تھے ، مِسن زائدہ ہے، مگر نصیحة بیہ کہددیتے تھے، کہ: ہم اللّٰد کی جانب سے (لوگوں کی ) آز مائش ہیں، تا کہ جادوسکھا کراس کی آز مائش کریں لہٰذا جس نے جادو سکھااس نے کفر کیااور جوسکھنے ہے باز رہاوہ مومن ہے، لہٰذا اس کوسکھ کر شکفرنہ کرو، پھربھی اگر وہ سکھنے برمصرر ہتا تو اسے سکھادیتے ، <u>پھرلوگ ان ہے وہ علم سکھتے جس کے ذ</u>ریعہ بیوی اوراس <u>کے شوہر کے درمیان جدائی کرادیں بایں طور</u> کہ آپس میں بغض رکھنے لگیں اور بیہ جادوکرنے والےاس ( جادو ) کے ذریعیہ کسی کوالٹد کے حکم (اور )ارادہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور بیہ ہے، بخو بی جانتے ہیں کہ جس نے اس (جادو) کواختیار کیا یا کتاب اللہ ہے بدلا ،اس کا آخرت میں جنت ہے سیجھ حصہ نہیں جانوں کوفروخت کیاوہ چیز نہایت بری ہے، یعنی بیجنے والے ہیں اینے (نفسوں) یعنی اس کے آخرت کے حصہ کو (براہے )اس کا سیکھنا،اس کئے کہ اس سیکھنے نے ان کے لئے جہنم کو واجب کر دیا آگریہ لوگ اس عذاب کی حقیقت کو جان لیتے، جس کی طرف میے جارہ ہیں تو اس کو نہ سیکھنے، اور آگریہ یہود نبی اور قرآن پر ایمان لے آتے اور ترک معصیت کر کے اللہ سے ڈرتے مثلاً (ترک) جاد وکر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو بہترین تو اب ملتا، کُون کا جواب محذوف ہے اور وہ لا ٹینبو ا ہے جس پر کسمنی فواب کو الت کرر ہا ہے اور وہ مبتداء ہے اور اس میں لام قسمیہ ہے، اس سے جوانہوں نے اپنے لئے خریدا اگروہ اس بات کو جان کی جاد ہو جاد وکوا جرو تو اب پرترجے نہ دیتے۔

# جَّفِيق ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

ﷺ وَاتَّبَعُوْا، واوَعاطفہ ہے، اِتَّبَعُوْا، (اِتِبَاعٌ) (افتعال) ہے ماضی جمع مذکر غائب ہے انہوں نے اتباع کی وہ پیچھے پڑ گئے،اس کا عطف نکذ، پر ہے، اِتَّبَعُوْا، کے اندر ضمیر جوفریق کی طرف راجع ہے وہ اس کا فاعل ہے، مَا موصولہ اِتَّبعُوْا کا مفعول ہے، تتلوا الشیاطین فعل فاعل ہے ل کرجملہ ہوکرصلہ۔

میکوان، تَنْلُوْا، مضارع کاصیغہ ہے جو کہ حال پر دلالت کرتا ہے حالا نکہ نزول آیت کے وقت شیاطین تلاوت نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ آپ ظرف کی بعثت کے بعد شیاطین کے آسانوں پر جانے پرپابندی لگ گئے تھی۔

جِيِحُ الْبِيعِ: مضارع كاصيغه حكايت حال ماضيه كےطور پراستعال ہواہے گویاوہ معاملہ اس وفت نظروں کےسامنے ہور ہاہے ،اسی جواب کی طرف علامہ سیوطی نے تتلو ۱، کی تفسیر تَلَتْ ہے کر کےاشارہ کیا ہے۔

فَوَ لَكَهُ ؛ أَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ الْحَ ، أَوْ تنويع كَ لِتُ بَ ،اس كاعطف معنوى طور پر عِن السحر پر ب ،اور تَتْلُوْ اللَّيْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ ال

فَخُولَكُونَ، على عَهِدِ سليمان، اى فى عهد سليمان، على بمعنى فى اوريكى احمال به بتلوا، بمعنى تَتَقَوَّلُ (افتراء كرنا) موتو پھر على اپنے حال پررے گاس كے كه تَقَوّلُ كاصله على آتا ہے اس صورت بيس متعلق محذوف موگا، اس كى تقدير عبارت اس طرح موگى "وَاتَّبَعُوا ما تَتَقَوَّلُهُ الشيظينُ على الله زَمَنَ ملكِ سليمانَ" اور مِنَ السحر، ما كابيان ہے عائد محذوف موگا تقديرية بَوَكَ تَتَلُوهُ.

فَيْ فَلْنَى، فَمْ يَعْمَلِ السِّخْوَ، اس عبارت كاضافه كامقصدية بنانا ب كمُصْ تعليم سح كفرنيين ب بلكم ل بالسحو، كفرب في فَيْ فَلْنَى، فَيْ فَلْمُوْنَ، محذوف مان كراشاره كرديا كه هَا موصوله باس كاعطف السِّخو، ويُعقِلُمُوْنَ، محذوف الشي على نفسه كاعتراض بهي فتم موكيا - السِّخو، يرب اوريع طف فاص على العام كتبيل سے به للذا عطف السي على نفسه كاعتراض بهي فتم موكيا - فَيَوْلَنَ، وَيُ الله عَلَى نفسه كاعتراض بهي فتم موكيا - فَيَوْلَنَ، وَيُ الله عَلَى الله على الله عل

جس ہے عظمت معلوم ہو بلکہ مطلقاً سکھا نامرا دہے۔

قَوْلَنَّنَ: بِبَابِلَ، بِابِمعنی فی بِ، بابل، ایک عظیم الثان شبر کانام ہے جوقد یم زمانہ میں دریائے فرات کی دونوں جانب واقع تھا فرات اس کے درمیان ہے گذرتا تھا، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں اس کا عرض البلد ثالی ۲۳ درجہ ۲۳ دقیقہ اس علانہ اس کے کھنڈرات موجود ہیں اس کا عرض البلد ثالی ۲۳ درجہ ۲۳ دقیقہ اس کا عرض البلد ثانی میں مہر درجہ ۲۳ دقیقہ ۲۰۰۰ دقیقہ ۲۰۰۰ دقیقہ ۲۰۰۰ دقیقہ ۲۰۰۰ دقیقہ ۲۰۰۰ دو تھا ۲۰۰۰ دانی ہے بیطویل مدت تک سلطنت عراق کا بایہ تخت رہا ہے اور بخت نقر کے زمان تک بوی شان وشوکت کا شہرتھا، ۲۳ دقیل میں جاتھ ہے بعد سے اس پر ایسی تناہی آئی کہ: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ بوگیا بابل سحر وساحری میں بہت مشہور ہے یہ مجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقش نے کہا ہے کہ تا نبیث اور علم بونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقش نے کہا ہے کہ تا نبیث اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ (لغان الفران)

چَوُلِی ؛ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ، بیدوفرشتوں کے نام میں ملیت اور عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ بعض مفسرین نے دوسری قراءت کی بنایران کوانسان کہا ہے مگرران حجاول ہے۔

قَوْلَ مَن الله ابتداء مُعَلِقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِن العمل ، لَمَن ، میں الم ابتدائیہ بیمبتدا ، پرداخل ہوتا ہے یا مضارع پرداخل ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن جب ماضی پرداخل ہوتا ہے تو ، قد ، لفظا یا معنا ضروری ہوتا ہے ، البتہ جو الم ابتدا ، کو الم تشم قرار دیتے ہیں ان کے یہاں لام ابتداء کا تصور نہیں ہے۔ (روح المعانی) لَمَن ، میں لام ابتداء نے اپنے ماقبل عَلِمُوا ، کو مل ہے روک دیا ہے ، اس لئے کہ مل کی صورت میں لام ابتداء کی صدارت باطل ہوجائے گا۔

فِيَوَلَى الله عَظَها، اس مين حذف مضاف كى طرف اشاره بحَطَّهُمُ اى حَظَّ ٱنْفُسِهِمْ.

عَنَّوْلَنَى الله الذم بتاویل مصدر به وکر مخذوف به این کراشاره کردیا که محصوص بالذم بتاویل مصدر به وکر محذوف به این اعتراض ختم به وگیا که ، ها بمعنی شیدناً به و نے کی وجہ نظره ہے ، جس کی وجہ سے خصوص بالذم واقع نبیس به وسکتا ، اس لئے که محصوص کامعرف به وناضروری به وتا ہے ، اس کا جواب دیدیا ، که ما ، شیدناً کے معنی میں بوکر بسنس کے اندر متنتر ، همو ، ضمیر فاعل کی تمیز بیا ورمخصوص بالذم ، اَنْ تَعَلَّمُوا ، محذوف ہے۔

فَيُولِنَى ؛ حَقِيقَةَ مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ النع ، اس عبارت كاضافه كامقصدا يك وال كاجواب - . وَيَكُولِكُ ؛ سابق ميس ، وَلَقَد عَلِمُوا ، معلوم بوتا بكان كولم باور لو كانوا يعلمون معلوم بوتا بكان وَعَلَم

می<u>نوان:</u> سابل میں، و کے علیموا، سے معلوم ہونا ہے کہ ان و م ہے، درکتو قانو، بعثمان سے سر ارباہ ہے کہ ان تبیں ہے، دونوں میں تفناد معلوم ہوتا ہے۔

جِيَّ إِنْ يَعِنَ الله كِ عَذَابِ وَجَائِحَ مِيْنِ ، مَرَحَقَيْقت عَذَابِ اوراس كَى شدت كُونِين جائحة ، للبذااب كوئى تنافى نهيس ہائى سوال كے جواب كے لئے مفسر علام نے حقيقة ها يصيرون كااضا فيفر مايا۔

فَيْوَلَّنَّى ؛ مَا تُعَلِّمُونه ، يه لو كانوا يَعْلمون كاجواب محذوف ٢٠-

\_\_\_\_\_\_

**قِوُّلِ** اَنَّى : جَوَابُ لَوْ محذوف ، يَكِمَى ايك سوالِ مقدر كا جواب ہے۔

بِینِ وَالْنَ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّ نہیں ہے۔

جِحُولَ نِیْجُ : لَوْ ، کاجواب لمٹوبة نہیں ہے بلکہ جواب محذوف ہے اوروہ لاّ ثِیْبُوْا ہے اوراس حذف پر لَمَثُوْبَةٌ دلالت کرریا ہے۔

حرر ہائے۔ فَحَوْلَكُم : لَمَا آثَرُوْهُ ، يه لو كانوا يَعْلَمُوْنَ كاجواب محذوف ہے۔ (والله اعلم بالصواب)

### اللغة والتلاغة

ه المروت ومارُوت "علمان اعجميان بدليل منع الصرف، ولوكانا من الهرت والمرت اي الكسر، كما زعم بعضهم لا نصرفا، وقد نُسِجَتْ حولها اساطير طريفة يُرجع اليها في المطوّلات.

### <u>تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ</u>

## بنی اسرائیل کی شیطان کی پیروی:

وَاتَّبَعُواْ مَا تَغْلُوا الشَّيطِنْ ، ذَكَر چل رہا ہے بنی اسرائیل کی قباحتوں کا ، یہ جی ان کے فرد جرم کی فہرست میں ایک اور فرد جرم کا اضافہ ہے یعنی بہود نے اللہ کی تماب اور اس کے عہد کی تو کوئی پروا نہیں کی البتہ شیطانی علم کے پیچھےلگ گئے ، نہ صرف یہ کہ خود جادوثو نے میں لگ گئے ، بلکہ یہ دعوی بھی کرنے گئے کہ سلیمان کا پھیلاؤالٹ کی براءت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان علیہ فاقلیلاؤالٹ کی براءت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان علیہ فاقلیلاؤالٹ کا محرکت کے معلی کے میکن کے میکن کے میکن کی اللہ بہت عام تھا، چاروں طرف اس لئے کہ کمل سحر کفر ہے ، کہا جا تا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ فاقلیلاؤالٹ کو نیاں کر جادوثو نے اور تعویذ سلیمان علیہ فاقلیلاؤ کے بیاں بیت ڈال کر جادوثو نے اور تعویذ گئڈ وں میں لگ گئے تھے ، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ فاقلیلاؤ کی کتاب تو رات کو بس بیت ڈون کر ہے اپنے تخت کے بینے دفن کردیں ، حضرت سلیمان علیہ فاقلیلاؤ کے بعدان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا کہ کہ کو سے اور اقتد ارکاراز ہی عمل بحرتھا اور اس وجہ سے ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ فاقلیلاؤ کی قوت اور اقتد ارکاراز ہی عمل بحرتھا اور اس وجہ سے ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ فاقلیلاؤ کی اور دیاس آ بیت میں اللہ نے اس کی تر دید فرمائی ہے۔

## فن سحرمیں یہود کی مہارت:

فن سحرو کہا ت میں یہود کی مہارت ایک تاریخی حقیقت ہان کے اکا ہراور مشاہیراس کا گخر کے ساتھ ہرا ہر ذکر کرتے آئے بین ، یہود کو ساحری کا شوق ان کی قدیم تاریخ نے قطع نظر کرتے ہوئے خود رسول اللہ پیق گفتہ کے زمانہ میں بھی نصرف یہ کہ باتی تھا بلکہ معمول ہو بھی تھا، چنا نچے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور ساحر لبید بن ماصم یہودی سے مطاوم ہوا ہے کہ میں معلوم ہوا ہے کہ میں اور جوجا ہیں اجرت لیس خیابی فیسیس ہوئی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جادو میں مہارت تامدر کھتے ہیں لبذا آپ ہمارا میہ کام کردیں اور جوجا ہیں اجرت لیس چنا نچے لبید بن عاصم یا اس کی لڑکوں آپ جادو کردیا، جس کی تفصیل حدیث اور تفسیر کی کتا ہوں میں دیکھی جاستی ہے۔ آسفورڈ یو نیورٹی کا یہودی النسل پر وفیس جس کی اسلام دشمتی ضرب المثل کی حد تک بینچی ہوئی تھی، ابنی اگریزی کی کتاب سیرت رسول میں معاصر یہود وفیسر مارگولیس جس کی اسلام دشمتی ضرب المثل کی حد تک بینچی ہوئی تھی، ابنی اگریزی کی کتاب سیرت رسول میں معاصر یہود عرب سے سید مارور ہے۔ سے سید مارور کے دیتے تھے۔

مرب کے سلسفہ میں لکھتا ہے۔ یہ لوگ فی سیم کی ماہر تھے اور بجائے میدان جنگ میں آئے کے تفلی مملیات کو ترجیج دیتے تھے۔

مرب کے سلسفہ میں لکھتا ہے۔ یہ لوگ فی سیم کی میں ایک میں ان جنگ میں آئے کے تفلی مملیات کو ترجیج دیتے تھے۔

مرب کے سلسفہ میں لکھتا ہے۔ یہ لوگ فی سیم کی میں آئے کے تفلی مملیات کو ترجیج دیتے تھے۔

مرب کے سلسفہ میں لکھتا ہے۔ یہ لوگ فی سیم کی میں ان جنگ میں آئے کے تفلی مملیات کو ترجیج دیتے تھے۔

#### یہود میں سحر دوطرف سے پھیلا:

خلاصہ بیہ کہ بہودا پنے دین اور کتاب کا علم جھوڑ کرعلم سحر سیجھنے کے پیچھے پڑگئے اور سحرلوگوں میں دوطرف سے پھیلا ،ایک تو حضرت سلیمان علیج کا ڈھٹیکا کی حکومت ای سحر کی بدولت تھی ،القد تعالی حضرت سلیمان کی طرف کردی کہ جم کوسحران بی ہے پہنچا ہے اور سلیمان علیج کا ڈھٹیکا ڈھٹیکا ڈھٹیکا ڈھٹیکا ڈھٹیکا ڈھٹیکا کی تکومت ای سحر کی بدولت تھی ،القد تعالی نے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: ''مَا سَکِفَرَ مُسْلَیْمَانُ'' بیکام کفر ہے اور سلیمان علیج کا ڈھٹیکا ڈھٹیکا کی نے کفرنہیں کیا۔

دوسرے ہاروت و ماروت کی طرف سے پھیلا ، بید دونوں فرشتے تھے جوشہر بابل میں بصورت انسان رہتے تھے ، وہ علم سحر سے واقف تھے ، جوکوئی سحر سکھنے کا طالب ان کے پاس جاتا اول تو وہ اس کومنع کرتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے اس پر بھی اگر وہ بازند آتا تو اس کوسکھا دیتے اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعہ بندوں کی آز مائش منظورتھی جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آز مایا تھا۔

## ہاروت و ماروت کے واقعہ کی تفصیل:

 ہے تھم ہوا کہ دوفر شنتے زمین پر جا کر بنی آ دم کے اعمال کی نگرانی کریں۔

اور بہتی نے بیان کیا ہے کہ جب ملائکہ نے دیکھا کہ آ دمی گناہ کرتے ہیں تو تعجب سے کہا کہ کیسے جاہل اور نافہم ہیں؟ پر ور د گار نے جواب دیا ،اگرتم ان کی جگہ ہوتے اور ان کے جیسی خواہشیں تم میں ہوتیں ،تو تم کومعلوم ہوجا تا ،فرشتوں نے عرض کیا اے ہروردگار بندہ کس طرح اپنے پروردگار کی نافر مانی کرسکتا ہے؟ اور ہم تو تیری تقدیس وتحمید کرتے ہیں ارشاد ہوا ،اس کا امتحان ہونا چاہئے بحکم خدا وندی تین فرشتے جو کہ عابد وزاہدا ورنہایت متقی و پر ہیز گار سمجھے جاتے ہتھے ،منتخب کئے گئے ،ان میں ایک کا نام ہاروت اور دوسر ہے کا نام ماروت تیسر ہے کا نام عز بائیل تھا ،ان تنیوں کوانسان جیسی خواہشیں اورضرور تیس عطا کی گئیں ،عز بائیل َ یہ صورت حال دیکھ کر پروردگار کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ مجھے آپ آسان پر بلالیس میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں اور جالیس برس بحدہ میں پڑے رہاور مارے حیاو شرم کے پھر بھی سرندا تھایا، مگر ہاروت و ماروت دونوں زمین پر آ کررہے،ان کوشرک قبل اورشراب نوش ہے ممانعت کر دی گئی ، بید دونوں فرشتے مقدموں کا تصفیہ کیا کرتے تھے، اور رات کواسم اعظم پڑھ کر آ سان پر چلے جایا کرتے تھے،ایک روز ایک نہایت ہی حسین وجمیل نو جوان دو ثیز ہ نے جس کا نام زہرہ تھااوربعض کہتے ہیں کہ فارس کی شنرادی تھی ان کے پاس آ کرایئے شو ہر کا جھگڑا چیش کیا ،ان مذکورہ دونوں فرشتوں کے دل میں خواہش بشری بھڑک آھی جس کی وجہ ہے دامن تقویٰ و پر ہیز گاری ہاتھ ہے جاتا رہا ،ایک نے دوسرے ہے یو چھا کیا تیرے دل کا بھی وہی حال ہے جو میرے دل کا ہے،اس نے کہاہاں میرابھی یہی حال ہے،ایک نے کہا کیا ہم فیصلہاس کے شوہر کے خلاف کرویں تا کہ زہرہ راضی ہوجائے؟ تو دوسرے نے جواب دیا اللہ کا عذاب شدید ہے اس نے کہا وہ غفور ورحیم بھی تو ہے، چنانچہ انہوں نے زہرہ ہے تعلقات استوار کرنے شروع کردیئے ، زہرہ نے کہایہ جب ممکن ہے جب تم میرے شوہر کوتل کر دو، تو ایک نے کہااللہ کا عذاب سخت ہے دوسرے نے کہااس کی رحمت بڑی وسیع ہے ،غرضیکہان وونوں نے اس کے شوہر کونل کردیا تا کہاہیے جذبات کونسکین دیں زہرہ نے کہامیراایک بت ہےتم اس کو بحدہ کروتو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ زہرہ نے کہاتم مجھے وہ دعاء (اسم اعظم) سکھا دوجے پڑھ کرتم آسان پر جاتے ہوزہرہ وہ و دعاء سکھ کرآسان پر چلی گئی اور سنے ہوگئی کہ بیزہرہ وہ ہی ہے جسے زہرہ ستارہ کہتے ہیں، مگریہ قول ضعیف ہے ایک روایت میں سیہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نے پہلے شراب پی اور زہرہ ہے ہم صحبت ہوئے ، ایک شخص نے ان کی اس حرکت کو دیکھ لیا ، انہیں غیرت آئی ، اس بچارہ کو قبل کر ڈالا جب ہوش آیا اور اپنی خطا پر شرمندگی وندامت ہوئی تو حضرت ادریس علیج کھ گؤالٹ کا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آب ہمارے حق میں اللہ تعالی ہے دعاء فرما ئیں ، حضرت ادریس علیج کھ گؤالٹ کی دعاء اور سفارش سے بی تھم ہوا کہ مزاتو ضرور ملے گی مگر اس بات میں اختیار ہے کہ سزادنیا کی قبول کریں یا آخرت کی ، عذا ب دنیا کو فانی اور کمتر سمجھ کرسر جھا دیا اور عرض کیا جو تھم ہو حاضر ہیں ، مگر خاتمہ بالخیر ہو ، ان کے عذا ب میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کے بالوں سے لئکا دیئے گئے ، اور بعض کہتے ہیں کہ النے لئکا دیئے گئے اور لو ہے کہ گرزوں سے مارے جاتے ہیں۔

(خلاصة التفاسير، تائب لكهنوي، ملخصًا)

## سليمان عَلا عِينَاكَةُ وَالسَّتُكُوَّا وربني اسرائيل:

وَمَا تَخْفُوَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيطِيْنَ تَخَفَرُوْ اللَّيهِ النَّالِيَانَ عَلَاهِ النَّالِيَةِ النَّلِيَّةِ النَّالَةِ النَّامِ النَّامِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ ال

بی اسرائیل نے نہ صرف میہ کہ سلیمان علیقی الشائلا کی رواء عصمت کوتار تار اور دامن بے داغ کو کفر وشرک کی گندگی ہے داغدار کیا ، بلکہ سلسلۂ نبوت سے خارج کر کے ان کوساحرو کا بمن قرار دیا اور محمد ڈیلٹیٹیٹی کی تصدیق کرنے ہے رہے کرانکار کر دیا: دیکھوتو سہی ریتو سلیمان کوسلسلۂ نبوت میں شار کرتے ہیں۔

اسلام نے اس کے برخلاف نہ صرف ہید کہ حضرت سلیمان علاقۃ کالظائے کو معصوم اور پاکیزہ کردار قرار دیا؛ بلکہ ان کی طرف سے صفائی پیش کر کے ان کے دامن پر بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے داغ دھبوں کو دھوکر ان کی پاکیزہ سیرت اور بے داغ کردار کی شہادت بھی دی۔

یہودی قصص و حکایات اور میسی آثار وروایات کوچھوڑ ئے خاص بائبل یعنی عہد منتق کے صحائف جن پریہود ونصاری کا ایمان ہے،اس مجموعہ میں آج تک صراحت کے ساتھ لکھا ہواہے:

جب سلیمان بوڑ ھاہوا تواس کی بیو یوں نے اس کے دل کوغیر معبود کی طرف مائل کیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف کامل نہ تھا۔ (سلاملین ۱۱: ۵، ۲، ۵)

لین محض غفلت یا بے تو جہی کی بنا پڑمل کو تا ہی یا عصیان کے مرتکب نہیں ہوئے ؛ بلکہ صریح بدعقید گی اور تو حید کی طرف سے بے یقینی تھی ،اور آ گے ملاحظہ ہو:

سوازبس کہان کا دل خداونداسرائیل کے خداے برگشتہ ہوااس لئے خداوندا ّ سان پرغضبنا ک ہوا کہاس نے اسے حکم دیا تھا کہوہ ان اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے ،مگراس نے خداوند کے حکم کو یا د نہ رکھا۔ (سلاملین ۲۱،۹:۱)

> (معاذ الله) دیکھا آپ نے!خدا کا پینمبراور بقول بنی اسرائیل شرک دکفر میں مبتلا!!! چو کفر از کعبہ برخیز د کجا ماند مسلمانی

د نیا ہزاروں سالوں تک ان ہی یہودیا نہ تحریفات اورافتراءات کا شکار ہوکر اس موحداعظم کو کا فرومشرک سمجھتی رہی ، جب قرآن جو ہرزمانہ کے سیچے پیغمبروں کی عزت وناموں کا محافظ ہے، آیا اور آکر بہا نگ دہل اعلان کیا کہ: سلیمان

-=(زَمِّزَم پِبَلشَرْرَ ﴾ - عَلِيْظِلاْ وَالنَّلَا لَهُ كُو (معاذ الله ) كافر كہتے ہو، وہ تو كفر كے قريب بھی نہيں تھے،اس وقت قر آن كی صدائے فق صدائے صحراء ہو كرره گئی، جن كے كان تھے،انہوں نے گوشِ ہوش ہے سنا اور باقی دنیا خواب غفلت میں پڑی رہی،اس طرح صدیاں گذرگئیں۔

#### قرآن كااعجاز:

جب تیرہ ساڑھے تیرہ صدیاں گذرگئیں، تو قدرت حق کا کرشمہ اور قرآن کا اعجاز دیکھئے کہ بائبل کے پرستاروں کے قئم سے محققانہ اور فاضلانہ کتابیں اور مضامین شاکع ہوتے ہیں وہ بائبل کے الزاموں کی تائید وتصدیق نہیں کرتیں بلکہ قرآن کے جواب صفائی کی تصدیق و تائید کر رہی ہیں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جو برطانوی کاوش و تحقیق کا لب لباب ہوتا ہے اسکے سب سے آخری ایڈیشن ہیں مقالہ ذیر عنوان ،سلیمان ، نکال کرد کھئے، آپ کوصاف کھا ہوا ملے گا۔

سلیمان علیفالاً النظالاً فالنظافا خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ (جلد دوم ،ص۹۵۲ ،طبع چہارم) (ماجدی) انسائیکلو پیڈیا بہلیکا ، جو خاص سیحی فضلا کی شخفیق وقد قیق کا ثمرہ ہے ، میں لکھا ہے: بائبل کی وہ آیتیں جن میں سلیمان علیفالاً وَالنظافا کی طرف کفروشرک کی فضلا کی شخفیق وقد قیق کا ثمرہ ہے ، میں اضافہ شدہ ہیں )۔

مفرابن جريطرى نے آج سے تقريباً ايک بزارسال پہلے اپن تفير ميں ابن آخل کے حوالہ سے بدروايت درج کی ہے کہ آيت بالا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ يَهُور كَ گندے عقائدا ورافتر اء كردميں نازل بموئى ہے، جوآپس ميں كتے تھے۔ قال بعض احبارِ اليهود الا تعجبون من محمد في الله الله الله عالى نبياً والله ما كان إلا ساحرًا فائزلَ الله ذلك من قولِهم ومَا كَفَرَ سليمان الله . (تعسير ماحدى ملعض)

اس نے مدعی نبوت کی نا دانی تو دیکھو کہ ابن داؤ دکو نبی اللّٰہ کی حیثیت ہے پیش کرتے ہیں۔

ا مام جصاص رَحْمَتُلْدَتْهُ مُعَالِنَا نِے مٰد کورہ حوالہ کے علاوہ ابن عباس اور سعید بن جبیراور قیادہ تابعی کا بھی حوالہ دیا ہے۔

یا در ہے کہ بنی اسرائیل کی فر دِجرم کے بیان کرنے کا سلسکسلسل چل رہا ہے ،خود کفر کرنا اورنسبت حضرت سلیمان علیج کا گائٹائکا کی جانب کرنا یہ بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

ندکورہ آیات میں بنی اسرائیل (یہود) کی ندمت بیان کی ہے، اور حضرت سلیمان علیج لاؤلائیلا پر الزام کی صفائی پیش کی گئی ہے، قر آنِ کریم نے کس کس طرح دوسری امتوں کے انبیاء کی طرف سے صفائی پیش کی ہے، انہیں کے امتیوں کے لگائے ہوئے داغ دھے ان کی پاک سیرتوں ہے دور کئے ہیں، یہی ناشکر گزاراورا حسان فراموش قومیں قر آن اور صاحب قر آن کی دشمنی پرتلی ہوئی ہیں۔

#### سحر کی حقیقت:

سحر کی حقیقت و ماہیت اور اقسام پر بعض قدیم مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، خصوصاً ابو بکر جصاص رازی ، اور امام فخر الدین اور ابن کثیر نے ، اور زبانہ قریب کے مفسرین میں سے طنطاوی نے ، یبال مخضراً اتنا جان لیمنا کافی ہے کو سحرنام ہے اسباب خفیہ کا مثلاً تا ثیر کواکب ، استعانت شیاطین الجن وغیرہ سے کام لے کرتصرفاتِ عجیبہ کرنے کا ، خاص خاص مشقوں اور ریاضتوں سے بیفن حاصل ہوجاتا ہے ، مشرک اور جابل قوموں میں اس کا رواج پہلے ہی سے بہت تھا۔ سحر وکہانت تاریخ بی اسرائیل کی ایک سلم اور نا قابل انکار چیز ہے ،خودعہد مثین کے صحیفوں میں اس کی شہادت موجود ہے۔

> انھوں نے اپنے بیٹے بیٹی کوآگ کے درمیان گذارااور فال گری اور جادوگری کی ، اِن باعثوں سے خداوند بنی اسرائیل سے غصہ ہوااورا بنی نظر سے انھیں گرا کر دورکر دیا''۔

(۲) مسلاطين ۱۷: ۲۱،۱۷۷)

تاریخ قدیم کے جانبے والوں پر بیہ بات مخفی نہیں ہے کہ عہدرسالت اور طلوع اسلام سے صدیوں قبل قوم بنی اسرائیل دوستفل حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک حصہ وہ تھا جس نے بخت نصر کے ہاتھوں جلاوطنی یا جری ہجرت کے بعد کلد انبہ یا بابل (موجودہ عراق) میں بود وہاش اختیار کرلی تھی، دوسرا حصہ وہ جوایک مدت دراز کے بعد بابل سے واپس آ کرفلسطین میں مقیم ہوگیا تھا، آیت اس بات کی طرف واضح اشارہ کررہی ہے کہ عبدرسالت کے معاصر، یہود عرب السطین اور بابلی دونوں قسموں کے رذائل وخبائث کے جامع ہیں، تاریخ قدیم کے بیدوہ نازک اور دقیق حقائق ہیں، جو عام طور ہے اچھے الی علم کے علم میں بھی نہیں، بود قبل تھا کی ربان سے اداکرائے جارہے ہیں۔

کے ایک ای کی زبان سے اداکرائے جارہے ہیں۔

وَمَنَ ٱلْنُولَ مِي حَقيقت پيش نظرر ہے كہ انزال و تنزيل كا اطلاق صرف احكام تشريعی ہی كے بارے ميں نہيں ہوتا ،امورتكو بن ميں بھی ہوتا ہے ، دوسرے يہ كه تكوينيات كے سلسلہ ميں جتنے بھی كام ہوتے ہيں خواہ اچھے ہول يا برے ،ان كے لئے واسط اور ذريع فر شتے ہی ہوتے ہيں اور يہ بات ان كی معصومیت كے ذرابھی منافی نہيں۔

مَّ آنْذِلَ مِن ماموسولہ الذي كے معنى ميں ہے، بعض مفسرين نے ماكونا في قرارد كر مَّا كُفَوَ سُلَيْمَانُ بِعطف كيا ہے، الله كل محققين نے اس كو قبول نہيں ہوتے ، قبط ، بيارى ، ليكن محققين نے اس كو قبول نہيں ہوتے ، قبط ، بيارى ، ياموت كانزول بحثيت مسبب الاسباب الله تعالى بى كى طرف ہوتا ہے، قرآنى محاورہ ميں انزال كالفظ رزق ، پانى ، لباس ، ياموت كانزول بحثيت مسبب الاسباب الله تعالى بى كى طرف ہوتا ہے، قرآنى محاورہ ميں انزال كالفظ رزق ، پانى ، لباس ، لوما، انعام كيسلسله ميں صراحت كے ساتھ آيا ہے تى كر جز (عذاب ) كے لئے بھى يہى لفظ صراحة مستعمل ہے، إنَّ المُنزلُونَ عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْفَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ . (عذبون)

——— ﴿ (مَ زَم پِ بَاشَ لِ ) > —

لہذا انزالِ حرکی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس کی قد وسیت کے منافی نہیں ہے، جن لوگوں نے ایسا سمجھا ہے وہ ایک بڑی غلط نبی میں مبتلا ہوئے ہیں، ایک سحر ہی پر کیا موقوف ہے کا نئات میں جو پجھ بھی اچھا برا، طاعت و معصیت وجود پذیر یہ وتا ہے، سب کا وجود ذکو بنی حیثیت ہے مسبب الاسباب ہی کے نازل کرنے ہے ہوتا ہے، اُنسوِلَ عَلَی السَّم لَکُنْینِ بِدَابِلَ هَادُوْتَ وَمَادُوْتَ وَمَادُوْتَ ہے بیغلط نبی بھی نہیں ہونی چاہئے کہ ہاروت و ماروت کی جانب نزول کی نبیت کرنے ہے ان کا اکرام یا تعظیم مقصود ہے، اس لئے کہ اس انزال ونزول سے انبیاء ورسل والانزول وانزال مراد نبیس ہے، جس میں عظمت واکرام مقصود ہوتا ہے، اس شیک کہ اس انزال ونزول سے انبیاء ورسل والانزول وانزال مراد نبیس ہے، جس میں عظمت واکرام مقصود ہوتا ہے، اس شیکود ورکرنے کے لئے مفسر علام نے و اُلْھِمَا اللہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، یقراءت بھی صحابہ وتا بعین ہی کے اضافہ فرمایا ہے، ایک دوسری قراءت میں مسلِ گیس لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، یقراءت بھی صحابہ وتا بعین ہی کے زمانہ سے چلی آری ہے، این عباس ، ضحا کے ۔ حسن بھری مُخطِق نَعَال عَنْ اُن کی روایت ہے۔

چنانچہای دوسری قراءت کی بناء پر بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ہاروت و ماروت اصلاً فر شیتے نہ تھے، بشر تھے، مراد بادشاہ یا شنراد ہے، ان ہی کودوسری روایتوں میں مجازُ امَلک (فرشتہ) کہا گیا ہے، اس لئے کہ وہ صفات ملکوتی کے حامل تھے (فیل رجلان سُمّیا مَلَکینِ باعتبارِ صَلاحِهمَا) (بیضاوی) کیکن جمہور کا قول فرشتہ ہونے ہی کا ہے۔

## نظام تكويني اورنز ول سحر:

نظام تکو بی میں فرشتوں کے اوپر حقیقت بھر کا نزول ان کی نزاہت اور معصومیت کے منافی نہیں ہے،خصوصاً جبکہ نزول کا مقصد اصلاح خلق ہولیعنی لوگوں کوسحر وکہانت ہے بچا نااوران کی حقیقت ہے واقف کرانا نہ کہاس پر آمادہ کرنا۔

مجرموں کو پکڑنے یا جرائم کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے ویکھا گیا ہے کہ انسپکڑا ورخفیہ پولیس کے افراد جرائم کی عملی واقفیت حاصل کرنے ہیں جوا یک مجرم اختیار کرسکتا ہے، مثلاً رشوت خورافسر کو پکڑنے کے لئے نشان زوہ سکے یا نوٹ رشوت میں افسر کودیتے ہیں تا کہ رشوت خور کوریکئے ہاتھوں پکڑا جائے، چور کو پکڑنے کے لئے جوروں کے گروہ میں شامل ہوجاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقصد خود جرم کرنانہیں ہوتا، بلکہ اپنی مکمل واقفیت سے مجرموں کو جرم ہے نہ کہ درشوت ایس کے جرموں کو جرم ہے کہ ان کا مقصد خود جرم کرنانہیں ہوتا، بلکہ اپنی مکمل واقفیت سے مجرموں کو جرم ہے کہ ان کا مقصد خود جرم کرنانہیں ہوتا، بلکہ اپنی مکمل واقفیت سے مجرموں کو جرم ہے بازر کھنا ہوتا ہے، نہ کہ درشوت لینے کے داستے اور طریقے بتانا۔

ھَارُوْتَ وَمَارُوْتَ : بیابل میں مقیم دوفرشتوں کے نام ہیں، جواپی اصلیت کے اعتبار سے فرشتے ہی تھے، کیان جب ایک خاص مقصد اور غرض کے لئے انسانوں کے درمیان رہنے بسنے کے لئے بھیجے گئے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل وشاہت رنگ وروپ، جسم وقالب انسانوں کا سا ہوگا، اور ان کی عادتیں اور جذبات بھی بالکل انسانوں ہی جیسے ہوں گے، بعض اہل تفسیر نے یہاں ایک اسرائیلی قصہ عراق کی مشہور رقاصہ زہرہ کا بیان کیا، جس کی تفصیل گذر بھی ہے، اول تو آیت کی تفسیر اس قصہ پر موقوف نہیں، دوسر بے خودمحد ثین و محققین مفسرین نے اس کی صحت سے بالکل انکار کیا ہے، اور صاف لکھ

دیا ہے کہ بیاقصہ گھڑا ہوا، نغوا درمردود ہے، اس گروہ میں قاضی عیاض مالکی ، امام رازی ،شباب الدین عراقی ، وغیر و شامل ہیں،اورابن کثیر نے تو بڑی کمی بحث کے بعد یہ کہددیا ہے کہ اگر چہ یہ قصہ بڑے بڑے تا بعین نے نقل کیا ہے کیکن اس کی سندحدیث بیجے ہے ذرابھی نہیں ملتی ، بلکہ اسرائیلیات پر بی فتم ہوجاتی ہے۔

کیکن اگر بالفرض سیچے ہوبھی تو جب کسی خاص حکمت ومصلحت ہے کسی فر شنتے کو پیکیرانسانی اور جذبات بشری دیئے گئے ہوں تو ا گرکسی وفت و ہلکوتی الاصل بشری جذبات ہے مغلوب بھی ہو جائے تو اس میں نہتو شرعی استحالہ ہے اور نعقلی ۔

بُعَلِمَانِ تَعلیم کے متعارف مفہوم کی بناء براس لفظ ہے بیشہ نہ ہو کہ ملائکہ محر کا درس دیا کرتے تھے،اس لئے کہ تعلیم کے معنی سکھانے اور درس دینے کےعلاوہ اعلام یعنی جبتلانے اور بتلانے ،آگاہ کرنے کے بھی آتے ہیں۔

وَ التعليم رُبَّما يُستعمل فِي معنى الإعلام. (راغب)

چنانچہ ماہرین قرآن کی ایک جماعت نے یہی معنی مراد لئے ہیں۔ (والتسعلیم بمعنی إعلام) (معالم) وقالت طائفة هو معنا بمعنى يُعْلِمَان بالتخفيف فهو من باب الإعلام (بحر) اورايك قراءت بهي مصدر إعلام كراته منقول ي (وَقَرأ طلحة بن مصرف يُعلِمان بالتخفيف مِنَ الإعلام. (روج)

#### سحراور معجز ہے میں فرق:

جس طرح انبیاء پیبلٹلا کے معجزات یا اولیاءاللہ کی کرامات ہے ایسے واقعات مشامدے میں آتے ہیں جوعا د قانبیں ہو سکتے ، ای لئے ان کوخرق عادت کہا جاتا ہے، بظاہر تحراور جادو ہے بھی ایسے ہی آ ٹارمشامدے میں آتے ہیں ،اس لئے بعض ناواقف کاروں کوان دونوں میں التیاس بھی ہوجا تا ہے جبیبا کہ سلیمان علیقتلاہ کانٹیز کے زمانہ میں جہلا مجمز ہ اور جادو میں فرق نہیں کریا تے تھے اور دونوں کوایک مجھنے کی وجہ ہے ساحروں اور جاد وگروں کی بھی ولیسی عزت وتو قیر کرتے تھے جیسی کہ انبیاء بیبراہا کی مججز ہے اور جاد و کے فرق کو ہی واضح کرنے کے لئے ہاروت و ماروت کو بابل میں بھیجا گیا تھا۔

بیفرق ایک تو حقیقت کے اعتبار ہے ہے اور ایک ظاہری آٹار کے اعتبارے ،حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ جاد و ہے جو چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں وہ دائر ۂ اسباب ہے خارج نہیں ہوتیں ،فرق صرف اسباب کے ظہور وخفا کا ہے ، جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثاران اسباب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں تجھی جاتی کیکن جہاں اسباب تخفی ہوں تو وہ تعجب خیز چیز ہوتی ہےاورعوام اسباب کو نہ جاننے کی وجہ ہے اس کوخرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ درحقیقت دیگرتمام عادی امور کی طرح کسی جن یا شیطان یائسی تخفی سبب کے اثر ہے ہوتے ہیں ،اگرایک خطمشرق بعید ہے آج ہی کالکھا ہوا اجا تک سامنے آ گرے تو ویکھنے واپلے اس کوخرق عاوت کہیں گے، حالا تکہ جنات وشیاطین کوالیسے اعمال وافعال کی قوت دی کئی ہے،ا کران کا ذر بعید معلوم ہوتو پھرخرقِ عادت نہیں رہے گا،ریڈیو، نیکی ویژن ،فیلس کےاگر اسباب معلوم نہ ہوں تو پیخرقِ عادت ہول گے ،اور جب ان کے اسباب کا پیتہ چل گیا تو اب کوئی حیرت وتعجب کی بات معلوم نہیں ہوتی ، دواؤں کی حیرت انگیز تا خیر، عمل تنویم ، مقناطیسی کشش ،مسمریزم ، تا خیر کوا کب اگر ان کے اسباب معلوم نہ ہوں تو یہی چیزیں خرقِ عادت معلوم ہوں گی ،اور جب ان کے اسباب معلوم ہوجائیں تو یہ چیزیں خرقِ عادت نہ رہیں گی۔

#### :0 :30

آج بھی بعض لوگ بدن پر دوائیں استعمال کر کے آگ پر چل کر کرشمہ دکھاتے ہیں وہ معجزہ نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہوتا ہے، اور دواؤں کے خفی ہونے کی وجہ ہے لوگوں کوخرق عادت کا دھو کہ ہوتا ہے، یہ بات کہ معجزہ کا براہِ راست اللہ تعمالی سے تعملق ہوتا ہے خود قر آن عزیز کی صراحت سے ثابت ہے، ارشاد فر مایا: وَ مَسَا رَ مَیْسَتَ اِذْ رَ مَیْسَتَ وَ لَا کِمَنَّ اللّٰهُ وَ مَلٰی رَحْقیقت کا مذکورہ فرق کہ معجزہ اور کی مٹھی جو آپ نے چھینکی در حقیقت آ ہے نہیں چھینکی بلکہ اللہ نے چھینکی ) معجزہ اور سے کی حقیقت مجھنے کے لئے تو بلا واسطہ اسباب طبیعہ براہِ راست حق تعمالی کا فعل ہوتا ہے اور جادوا سباب طبعیہ خفیہ کا اثر ہوتا ہے، حقیقت سمجھنے کے لئے تو کا فی ہے گرعوام الناس کی نظر میں نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے دونوں کیساں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کی شناخت کے لئے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر فرمائے ہیں۔

## سحر کی وجہ سے انقلاب ماہیت ہوتا ہے یانہیں؟ ``

امام راغب، ابو بکر جصاص انکار کرتے ہیں ، معتزلہ کا بھی یہی خیال ہے مگر جمہور علماء کی تحقیق یدہے کہ انقلاب اعیان میں نہ عقلی امتزاع ہے اور نہ شرعی مثلاً جسم حیوانی پھر بن جائے ، یا ایک نوع ہے دوسری نوع تبدیل ہوجائے ، قرآن میں فرعونی ساحروں کے حرکو چوخیل قرار دیا ہے اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ہر تحرخیل ہے اور بعض حضرات نے تحرکے ذریعہ انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب احبار کی اس حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے ، جومؤ طاامام مالک میں بروایت قعقعہ منقول ہے ، لسو لا کلمات ، اقولیون لجعلنی المیھو د حماراً (اگریہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنادیے ) گدھا ہوتا ہے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کرمجاز مرادلینا سے خابیں ہے ، وہ کلمات ، بنادیے ) گدھا ہوتا وہ قوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کرمجاز مرادلینا سے خابیں ہو ولا فاجو ہیں : اعبو ذہباللہ العظیم الذی لیس شی اعظم منہ و بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوز ہیں ہو ولا فاجو وہا سے ماء اللہ الحسنی کلھا ما علمتُ منھا و مالم اعلموں شو ما خلق و ہوء و ذری احوجہ فی الموطأ

ہاب المتعوذ عدد المغوم اول یہ کو مجمز ہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ ،طہارت ، یا کیزگی اخلاق واعمال کاسب مشاہدہ کرتے ہیں ،اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جوگندے نا پاک اوراللہ اور اس کی عبادت سے دورر ہتے ہیں ، یہ چیزیں ہرانسان آنکھوں ہے دیکھے کرمججز ہ اور سحر میں فرق کو پہچان سکتا ہے۔

## كياسحركا اثر انبياء پيهائيلاً پر ہوسكتا ہے؟

سحر کا اثر انبیاء پر بھی ہوسکتا ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ سحر دراصل اسباب طبعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، انبیاء ہبہلانیا اسباب طبعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، انبیاء ہبہلانیا اسباب طبعیہ کے اثر سے متاثر ہونا، بیاری میں طبعیہ کے اثر سے متاثر ہونا، بیاری میں مبتلا ہونا اور شفایا نا ظاہری اسباب سے بھی انبیاء پیہلانیا متاثر ہو سکتے ہیں اور متاثر ہونا نربوت کے منافی نہیں۔

رسول الله ظِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

#### سحركام:

قر آن وسنت میں جس سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ کفراعقادی یا کم از کم کفرعملی ہے خالی نہیں ہوتا ،اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لئے پچھاقوال بیا انتمال کئر وشرک کے اختیار کئے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا اوراگر کفر وشرک کے اقوال وافعال ہے ہے بھی گیا مگر دوسرے گنا ہوں کا ارتکاب 'تو کفرعملی ہے خالی ندر ہا ،قر آن عزیز کی آیات مذکورہ میں جوسحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اس اعتبار ہے ہے کہ پیسحر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی ہے خالی نہیں ہوتا۔

جب بیمعلوم ہوگیا کہ بیسحر کفراع قادی یاعملی ہے خالی نہیں ہوتا تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا،اس پرعمل کرنا بھی حرام ہوا،البتہ مسلمانوں ہے دفع ضرر کے لئے بقذرضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاءنے اجازت دی ہے۔ (شامی، عالم کیری)

تعویذ گنڈے وغیرہ جوعامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات وشیاطین سے استمدا وہوتو حرام ہے، اورا گرالفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں ہے استمداد کا حتال ہوتو بھی حرام ہے۔

اگرمحض مباح اور جائز امورے کام لیا جائے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کوکسی ناجائز مقصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر قرآن وحدیث کے کلمات ہی ہے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں ، مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے ،اگر چہوظیفہ اساء الہیدیا آیات قرآنیہ ہی کا ہوحرام ہے۔ (معارف)

**يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَقُوْلُوُا رَاعِنَا** لِلنَّبِيَ اَسرٌ مِن المُرَاعَاةِ وكَانُوا يَقُولُونَ لهُ ذلك ومِي بِلُغَةِ اليَهُودِ سَبُّ مِنَ الرَّعُونَةِ فَسَرُّوا بِذَلِكَ وخَاطَبُوا بِما النبيَّ فنُيهِيَ المؤمِنُونَ عَنْمَا وَقُولُوا بدلَمَا انْظُرْنَا اى أنظُر اِلْينَا وَاسْمَعُوْا ﴿ سَا تُؤْمَرُونَ بِ سِمَاعَ قَبُولِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ اَلِيْمُ ۞ مُؤلِمٌ بُو النَّاد مَايَوَدُّالَّذِيْنَكَفَّرُوْامِنُ آهُلِ الْكِتْبِ وَلَاالْمُشْرِكِيْنَ مِنَ العَربِ عطفٌ على اسلِ الكتُب ومِن لِلبَيَان آن يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ رَائِدةٌ تَحْيَرٍ وحَى مِّنْ تَبَيْكُمُ حسدا لَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه نُبوَّت مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ۞ وَلَـمَّا طَعَنَ الكُفَّارِ فِي النَّسِخِ وقَالُوا إِنَّ سحمَّدًا يامُرُ أَصْحَابَهُ اليوم بأمرٍ ويَنْهِي عنهُ غدًا نَزَلَ مَمَّ شرطيَّةٌ نَنْسَخُ مِنْ أَيَّةٍ اى نُـزِل حُكمهَا إِمَّا مع لفظِها أولاً وفِي قراءة بنضم النون مِن أنْسَخَ اي نامُرُكَ او جبْرَئِيلَ بنَسْخِها أَوْنُنُسِهَا نُوْخِربَا فَلاَ نُزِل حُكمَهَا وَنَرُفَعُ تِـلاوَتَـهَا او نُوَخِّرهِا فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ وفِي قراءة بـلا هِمز مِنَ النِّسيان اي نُنسِكها ونَمُحُهَا مِن قلبِكَ وجُوابُ الشُّرطِ نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَا أَنفَعَ لِلعِبَادِ فِي السُّهُولَةِ او كَثرَةِ الاجرِ أَوْمِثُلِهَا اللهِ التَّكلِيف والثوابِ ٱلْمُ تَعْلَمُ إَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ ومِنهُ النَّسخُ والتبديلُ والاستفهامُ لِلتَّقرِيرِ ٱلْمُرْتَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَفْعَلُ فِيهِما سَا يشَاءُ وَمَالكُمُ مِنْ أَدُونِ اللَّهِ اى غَيرِه مِنْ زَائِدةٌ قَ**لِيَ** يحفَظُكم قَ**لَانَصِيرِ** يَمنَعُ عذَابهُ عنْكُم إن أَتْكُم ونَزَلَ لمَّا ساَلهُ اَبِلُ مَكَّة ان يُوَسِّعَهَا ويَجعَلُ الصَّفَا ذَهِبًا ۚ أَمْرِ بِل تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَكُوۤارَسُولَكُمُ كَمَا سُيِلَ مُوْسِى اى سَالَهُ قَومُه مِنْ قَبْلُ مِن قَوُلِهِم اَرِنَا اللَّهَ جِهِرَة وغير ذلك وَمَنُ يَّتَبَدَّلِ الْكُفُّى بِالْإِنْمَانِ اي يَاخُذُهُ بَدَلَهُ بِتركِ النَّظرِ فِي الايَاتِ البَيْناتِ واقتِراح غيربًا فَقَدُّضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ الخطأ طريق الحقّ والسَّواءُ فِي الاصلِ الوَسَط.

کے لئے در دناگ عذاب ہے ، تکلیف دہ اور وہ آگ ہے ، بیلوگ جنھوں نے حسد کی وجہ سے ( دعوت حق قبول کرنے ہے ) انکار کردیا، اہل کتاب ہوں یامشرکین عرب اس بات کو پسندنہیں کرتے کہ تمھارے لئے تمھارے رب کی طرف ہے کوئی خیر (مثلاً) وحى نازل بو، (ولا المشركين كاعطف) اهل الكتاب پرب، اورمِن بيانيه بـ (مِن خيرٍ) مين مِن زائده ب، اور الله جس کو جا ہتا ہے اپنی رحمت (بعنی) نبوت کے لئے خاص کر لیتا ہے،اوراللہ بڑے فضل والا ہے ،اور جب کفار نے نسخ میں طعن کیااور کہا کہ محمداینے اصحاب کوآج ایک بات کا حکم دیتے ہیں تو دوسرے دن اس سے منع کردیتے ہیں ،تو بیآیت نازل ہو گی ، ہم جس آیت کومنسوخ کردیں بعنی اس کے حکم کوزائل کردیں میا شرطیہ ہے، یا تو مع لفظ کے (بعنی تلاوت اورحکم دونوں کو ) یا بغیر لفظ کے (صرف حکم کو)اورایک قراءت میں نُـنْسِخُ ، آنْسَخَ ہےنون کےضمہ کےساتھ ہے، یعنی تم کو یا جرئیل کواس شنخ کا حکم دیتے ہیں، بیاس کومؤخر کردیں تو ہم اس کے حکم گوزائل (منسوٹ) نہیں کرتے ،اوراس کی تلاوت اٹھالیتے ہیں یااس کولوچ محفوظ میں مؤخر (موقوف) کردیتے ہیں ،اورایک قراءت میں بغیر ہمزہ کے ہے (نُنْسِهَا) نسیان ہے مشتق ہے،اوراس کوہم آپ کے قلب ہے مٹادیتے ہیں،اور جواب شرط، نَسأتِ بہ خیسر مِنْهَا ہے توہم اُس ہے بہتر لاتے ہیں، (یعنی)جو بندول کے لئے (عملاً) سہولت کے اعتبارے یا کثر تِ اجر کے اعتبارے زیادہ نافع ہویا تکلیف واجر میں ای کے برابر ہو، کیاتم نہیں جانتے کہ الله ہر چیز پر قادر ہے ،اسی میں سے نسخ وتبدیل بھی ہے ،اوراستفہام تقریر کے لئے ہے کیاتم نہیں جانبے کہ زمین وآسان کی فر مانر وائی اللہ ہی کے لئے ہے ان میں جو (تصرف) جیا ہتا کرتا ہے ، اوراللہ کے سواتمھارانہ کوئی مولا ہے جوتمھاری حفاظت کرے ﷺ بیسوال کیا کہ (پہاڑوں کو ہٹا کر) مکہ میں وسعت کردو،اور ( کوہِ )صفا کوسونے کا بنادو،تو بیا یت ناز ں ہوئی تو کیاتم اینے رسول ہے ایسے ہی سوال کرنا جا ہتے ہوجیسے ماسبق میں موئ علافظائٹات کئے جا چکے ہیں بعنی اُن کی قوم نے ان سے سوال کئے ،مثلاً ان کا بیسوال کہ ہم کواللہ کا بچشم سر دیدار کرا دووغیرہ ( سنو ) سوجس نے ایمان کو کفر سے بدلا بعنی ایمان جھوڑ کر کفر اختیار کیا، واضح آینوں میںغور وفکر کوتر گ کر کے،اوران آیات کےعلاوہ کی جنجو میں لگا، تو وہ راہِ راست ہے بھٹک گیا،یعنی راہِ حق سے خطا کر گیا ،اور سو اء دراصل وسط شی کو کہتے ہیں۔

## عَجِفِيق الْمِرْكُ لِيَسْهَيكُ لَفَسِّيلُ لَفَسِّيلُ فَوَالِلُ

فَحُوْلِ ﴾؛ لَا تَقُوْلُوْا دَاعِنَا، داعِ، مُوَاعَاةٌ (مفاعلة ) ہے امرواحد مذکر حاضر کاصیغہ ہے، ناضمیر مفعول ہے، ہما راخیال رکھئے، ہماری رعایت کیجئے، عبرانی زبان میں راعن بے وقوف کو کہتے ہیں، بیرعونت سے مشتق ہے جس کے معنی حمق کے ہیں،الف ندا کا ہے،اے بےوقوف،راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، یہود تحقیر واستہزاء کے طور پرزبان وہا کر جب دَاعِا سُا

بولتے تھے تو رَاعِیْنَا ہوجا تاتھا،جس کے معنی ہیں ہارا چرواہا۔

فِيُولِنَى : أَنْظُو اللِّينَا مفسرعلام ن أنظونا كَيْقير أنظو اللِّينَا عَكَرَكَاس بات كَاطرف اشاره كرويا ي كمكام حذف کے ساتھ ہےاس سے اس اعتر اض کا جواب بھی ہو گیا کہ اُنظر لازم ہےاور یہاں متعدی استعمال ہوا ہے،اس لئے کہ مَا اس کا مفعول ذكركيا كيام، اوران لوكول برجهي رد ہوكيا جو أنظر فاكو انتظر فاكو انتظر فاكم عني ميں ليتے ہيں۔ (ترويح الارواح)

فِيْ فِلْ إِنَّ اللَّهِ مَا تُوْمَرُونَ به يحذف مفعول كى طرف اشاره بـ

فِيْوَلِنْ ﴾ : هَا يَوَدُّ، هَا نافيه، يَوَدُّ، هَوَدُّهُ عَوَدُّهُ عَجْعُ مُذَكِرِعًا سَبِ بُزِونٍ ،آرزوكري كَي جُوابش كري كي

فِيْ فُلِينَ ؟ من العرب من العرب كاضافه كامقصدايك اعتراض كوفع كرنا -

اعتراض: ابل الكتاب بهي مشرك تصاس پر و لا المهشر كين كاعطف كيا، يعطف الشي على نفسه بــ

جِوُلُنْ عِنْ مشركين ع غيرابل كتاب مشركين مرابيل جوكه عرب بيل-

فِيْوَلِينَ انْ يُنَزَّلَ بِهِ يَوَدُّكَامِفُعُولَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

فِيْ فَلِينَ ؛ مَا شرطیه مَا ننسَخَ كامفعول مقدم ہے اور شرطیہ ہے نه كه موصوله كه اس كے صله ميں ضمير كى ضرورت ہو۔

فِيُوْلِئُ : نُزِلْ حُكْمَهَا بِيهِ مِن آيةٍ كَاصَفت بـ

بيجول بنول حڪمها بيه مِن آبيهِ مي مقت ہے۔ چَوَلَ بَيَ : اِمَّا مَعَ لَـفَظِهَا اَوْ لَا لِيعَن بَهِي صرف حَكم منسوخ ہوتا ہے مگر تلاوت باقی رہتی ہے اور بھی حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کردی جاتی ہیں۔

قِوُلِيْ: او جبرئيل جرئيل كاعطف نَـأُمُوكَ كـكاف پر ب، يعنى بم نسخ كاحكم آب ﷺ كويا جرئيل عَالِيَهِ النَّاكَ كو كرتے ہيں۔ (ترويح الارواح)

فِيُولِكُمْ : نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ، نَنْسَخْ جَعْ مَتَكُلم مضارع مُجزوم (ف) نَسْخًا مثانا، زائل كرنا\_

فِيُولِنَ ؛ وفي قراءة ، نُنْسِخُ باب (افعال) \_ مضارع جمع متكلم، ال صورت مين نُنسِخُ متعدى موكالعني بم مثان كايا زائل کرنے کا حکم کرتے ہیں مفسرعلام نے نامُوُک او جبوئیل مقدر مان کر،ای قراءت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِيَوْلِهَ ﴾ : نُنْسِهَا به إنسَاءٌ (افعال) \_ جمع متكلم مضارع هَا مفعول به،اصل مين نُنْسِهَا جم اس كوفراموش كراوية بين \_ فِيْوُلِينَ ؛ وفي قراءة بلا همزِ اس معلوم موتاب كمفسرعلام كسامنة رآنِ كريم كاجونسخه بوه نَنْسَأُهَا ، مع البمزة والا ہے،اسی وجہ ہے فر ما یابلا همنو ، ہمارے سامنے جونسخہ ہے اور یہاں ہمارے اطراف میں یہی نسخہ رائج ہے،وہ بلا ہمزہ والا ہی ہ، نَـنْسَأَهَا يه نَسْاءٌ ہے ماخوذ ہے،اس كے معنى ہيں مؤخر كرنا، بولاجاتا ہے نَسَـاً اللَّهُ فِي اَجَلْهِ اللّٰه فِي اَجَلْهِ اللّٰه فِي اَجَلَهِ اللّٰهِ فِي اَجَلَهِ اللّٰهِ فِي اَجَلَهِ

کردی، یعنی عمر برط ها دی، پیهمزه والی قراءت کی تفسیر ہے۔ (لغات القرآن) قِوْلَ أَنْ او نُنْسِكَهَا الر نُنْسِهَا نسان ہے ہوتو متعدی بیک مفعول ہوگا، یعنی ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اگر اِنسَاءٌ سے ماخوذ ہوتو متعدی بدومفعول ہوگا ،اس لئے کہ اِنساء متعدی بدومفعول ہے،ایک مفعول ، نُسنْسِکَهَا میں ضمیر خطاب کاف ہے،

اور دوسرامفعول ہاضمیر ہے جوآیت کی طرف راجع ہے، ہم تم کووہ آیت بھلا دیتے ہیں مفسرعلام نے وَنَـمْـحُهَـا مِنْ قَلْبِكَ كا اضافہ کر کے ای معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فَاوَكِكَا : الرَّمْسَرِعلام في قراءةٍ بـ الاهمزِ كـ بجائه وفي قراءة بِيضَمِّر النون والسِّين كَتِبَ تومرادزياده واضح ہوتی ،اس لئے كمفسرعلام كى عبارت ميں ايك دوسرى قراءت كا بھى اختال ہے جوفاسد ہے، اوروہ نَـ نْسَهَا بفتح النون والسيسن ہے، يه صورت لفظاً اور معنى دونوں طرح فاسد ہے، لفظاً تو اس لئے كه يقراءت منقول نہيں، معنا اس لئے كه الله تعالى سے صدورنسيان كامقتضى ہے۔

قِوَلْنَى ؛ مِنَ النِّسْيَانِ بَهْرَ مُوتاكه من الانساء كتب ،اس كے كدرباعى كامصدرجوكة زير بحث ب إنساء بندكه نسيان - (حمل)

### تفسيروتشن

### شانِ نزول:

آلا تَفُولُوْ ا رَاعِنَا اے ایمان والوائم رَاعِنَا نہ کہا کرو بلکہ اُنظر نا کہا گرو، رَاعِنَا کے معنی ہیں ہماراخیال رکھے، جب منتکلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کے ذریعہ منتکلم کوا پی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن یہودی اپ بغض وعناد کی وجہ ہے اس لفظ کو تھوڑا سابگاڑ کر بولتے جس کی وجہ ہے اس کے معنی تبدیل ہوجاتے تھے، اس سے وہ اپ جذب عناد کی تسکین کرتے ، مثلاً راعِنَا کو ذراکھینچ کر بولتے تو رَاعِیْنَا ہوجاتا، جس کے معنی ہیں ہمارا چرواہا، یا رَاعِنُ حماقت اور بے وقو فی کو بھی کہتے ہیں، یہ دعون نہ ہے مشتق ہے اورالف اس میں اشباع کا ہے، اس کے علاوہ یہود کی زبان میں راعِنَا گالی کا کلمہ بھی تھا، جسیا کہ یہودالسلام علیم کی بجائے السام علیم (تم پرموت ہو) کہتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا: اے مسلمانو! تم یکھہ نہ کہا کرو، بلکہ ابتداء بی سے بغور سنتے رہا کروتا کہ اس کلمہ کے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ مسلمانو! تم یکھہ نہ کہا کرو، بلکہ ابتداء بی سے بغور سنتے رہا کروتا کہ اس کلمہ کے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

ندکورہ واقعہ بعض روا بیوں میں کچھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ منقول ہوا ہے، وَ اَنحس جَ ابو نُعَیم فی الدلائل عن ابن عباس تفخان مُنافِئ مَناف النظاف النظاف

﴿ (نَعَزَم بِبَلشَهُ ﴾

ز بان سمجھتے تھے جب سعد بن معاذ رہے کا فقائقاً کتا گئے نے ریکلمہ یہود بوں ہے آ ب میلافقیلا کی شان میں سنا تو کہا اگر آئندہ میں نے سسے پیکمہن لیا تو اس کی گرون ماردوں گا۔ (مظہری وفتح القد مریشو کانی ) تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (الآية) ما شرطيه جازمه ہے ''نخ" 'نغت ميں زائل كرنے اورنقل كرنے كو كہتے ہيں ، بولاجاتا ہے نَسَختِ الشمس الظلُّ مورج نے سامیزائل کردیا، ونسختُ الکتابَ میں نے کتاب ُقُل کرلی، اور اصطلاح میں انتہاء حکم کو بیان کرنے کو سہتے ہیں ، سنح کی تنین صورتیں ہیں: ① تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں ، مثلأ عَشَرَ رَضعات مَعْلُومَاتٍ يحرُمْنَ 🕝 تلاوت منسوخ بَهُم باتى ، مثلًا الشيخ والشيخة إذا زَنَيَا فارجموهما المبتة الله عَمَم مُنوحُ ، تلاوت باقي ، جبيها كه تُحتِبَ عليكم إذًا حضَرَ أَحَدَكم الموتُ إِنْ تَرَكَ خيرَ إلوَصية لِلْوَالِدَيْن بِهَ يَت، آيت مواريث (يوصيكم اللَّه في او لادكم، سورة نساء) اورآ بِ عَلَيْجَلَافَاطَنَكا كَوْل لَا وَصِيةَ لِوَارثٍ ہےمنسوخ ہے۔

قِيُولِ ﴾: نامُوُكَ او جبوئِيلَ دونوں ميں تلازم ہے، جبرئيل كوننخ تقلم دينا آپ ﷺ كوتھم دينا ہے،اورآپ ﷺ كو تحكم دينا جبرئيل كوتكم دينا ہے۔ (صاوى)

#### شان نزول:

یہودی تورات کونا قابل تنتیخ سمجھتے تھے،اورقر آن پربھی انھوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے پراعتراض کیا،اللہ تعالی نے ان کی تر وید فر مائی ،اور فر مایا: زمین وآسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جومناسب سمجھتا ہے کرتا ہے، جس وقت جو تحکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہوتا ہے اے نافذ کرتا ہے ،اور جسے جا ہتا ہے منسوخ کرتا ہے ، بیاس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے،بعض قدیم گمراہوں (مثلاً ابومسلم اصفہانی معتزلی) اور آج کے بھی بعض متحد دین نے یہود کی طرح فر آن میں نشخ ما نے سے انکار کیا ہے، مذکورہ آیت میں اس نظریہ کی تر دید کی گئی ہے۔

## احكام الهبيه كے لننخ كى حقيقت:

د نیا کی حکومتوں میں کسی حکم کومنسوخ کر کے دوسراحکم جاری کردینامشہور ومعروف ہے،کیکن انسانوں کے احکام میں بھی تشخ اس لئے ہوتا ہے کہ مثلاً پہلےکسی غلط فہمی کی وجہ ہے ایک تھم جاری کردیا گیا بعد میں حقیقت معلوم ہوئی اور وہ تھم مناسب حال نہ رہا تو اس حکم کوبدل دیا ،اور بھی اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ جس وقت ہے تھم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آئندہ آنے والے حالات کا انداز نہیں تھا، جب حالات بدلے تو تھم بھی بدلنا پڑا، بید دونو ں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو تکتیں۔

ایک تیسری صورت بیجھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کواول ہی ہے بیمعلوم تھا کہ حالات بدلیں گے،اوراس وقت بیحکم مناسب نہ ہوگا دوسراحکم دینا ہوگا ، پیرجانتے ہوئے بھی آج ایک حکم دیدیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرار دادِسابق کےمطابق حکم بھی بدل دیااس کی مثال ایس ہے کہ مریض کےموجودہ حالات کودیکھ کرطبیب دوا تجویز کرتا ہے اور جانتا ہے کہ دوروزاس دوا کے استعال کرنے کے بعدم یض کا حال بدلے گا ،اس وقت مجھے دوسری دواتجو پرز کرنی ہوگی۔

ما ہر طبیب سیجھی کرسکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دیدے اور ہدایت کر دے کہ دوروز تک بید دوااستعمال کرنا اور پھر تین روز تک فلاں دوااستعال کرنا اور پھرا یک ہفتہ بعد فلاں دوا کیکن پیمریض کی طبیعت پر بلا وجہا یک بارڈ النا ہے، اس میں غلط ہمی کی وجہ سے خلل کا بھی اندیشہ ہے اس لئے طبیب پہلے ہی ہے یوری تفصیل نہیں بتا تا۔

اللّٰد تعالیٰ شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نشخ کی ہوسکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، بعد میں نازل ہونے والی ہر کتاب نے سابقہ نبوت وشریعت کے بہت ہے احکام کومنسوخ کر کے نئے احکام جاری کئے اور ای طرح ایک ہی نبوت اورشریعت میں بھی ایسا ہوتار ہاہے، کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا پھر بتقاضائے حکمت خداوندی اس كوبدل كردوسراتكم نافذكرديا گيا بنجيحمسكم كي حديث ميں ہے: كَهْر تكن نبو ة قط الا تناسخت (مسلم) يعني كوئي نبوت نبيس آئی جس نے احکام میں سخ اور ردو بدل نہ کیا ہو۔ (مرطبی، معارف)

## سنح کی تعریف میں متقد مین اور متاخرین کے در میان فرق:

چونکہ سنخ کے اصطلاحی معنی تبدیلی حکم کے ہیں اور بہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسراحکم لانے میں ہے جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللّٰہ کو قبلہ بنادینا،اسی طرح کسی مطلق یاعام تھکم میں کسی قیدوشر طاکو بڑھادینا بھی ایک قتم کی تبدیلی ہے،متقد مین نے کشنح کواسی معنی میں استعمال کیا ہے،جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے اور جزوی تبدیلی بھی مثلاً قیدوشرط یااشتناءوغیرہ اس میں شامل ہے،اسی لئے متقد مین کے نز دیک قرآن میں آیات منسوخہ کی تعداد یا کچ سوتک پہنچ گئی۔

حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کوننخ کہا جس کی پہلے تھم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہوسکے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ علامہ سیوطی نے صرف ہیں آیتوں کومنسوخ قمر ار دیا اوران کے بعد حضرت شاہ ولی اللّٰہ رَحِّمَتُلُاللّٰہُ تَعَالیّٰ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف یا کچے آیتوں کومنسوخ قر اردیا ،جن میں کوئی تطبیق تاویل بعید کے بغیرنہیں ہوسکتی تھی۔

### نشخ کے بارے میں جمہور کا مسلک:

جمہورکاند ہب وقوع سنخ کا ہے، گوا کی طبقہ عدم سنخ کا بھی قائل رہاہے (ویسروای عن بعض المسلمین انکار النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه (كبير) والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في احكام الله تعالى لما له في ذلك مِنَ الحكمةِ البالغةِ وكلهم قالوا بوقوعه. (ابن كثير)

أَمْ تُسويْـدُوْنَ أَنْ تَسْتَلُوْ ا (الآية) اس آيت مين مسلمانون (صحابه رَضَحُكَنُهُ تَعَالِعُنْهُمْ) كوتنبيدكي جار ہي ہے كہتم يہود كے مانند اینے پیغمبرے از راہ سرکتی غیرضر وری سوالات مت کیا کرواس میں اندیشۂ کفر ہے،صورت میھی کہ یہودی موشگا فیاں کرکر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے،اوراتھیں اکسایا کرتے تھے کدا پنے نبی سے بیسوال کرویہ پوچھو یہ معلوم کرواس پراللہ تعالی مسلمانوں کومتنبہ فر مار ہاہے کہ اس معاملہ میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے ہے بچو۔ بعض مفسرین نے مذکورہ آیت کا مخاطب یہودکو قرار دیا ہے مُزَلَّت فی الیہو د. (معالم)

اس آیت کے بارے میں تین قول نقل ہوئے ہیں: ① مخاطب مسلمان ہیں ۞ مخاطب اہل مکہ ہیں ۞ مخاطب يهود بين، إختلفوا في المخاطب به على وجوه احدها انّهم المسلمون والقول الثاني انه خطاب لاهل مكة والقول الثالث المراد اليهود وهذا القول اصح (كبير) ورجّح أنّهم اليهود. (بحر)

وَدُّكَتِنْيُرُصِّنَ اَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ مَصدريَّة بِرُدُّونَكُمُّ مِّنَ بَعْدِ إِيْمَانِكُمُّ كُفَّالًا الْحَسَدًا مَعْولُ لهُ كَائِنَا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ. اى حَمَلَتُهُم عَلَيهِ أَنْفُسُهُم الخَبِيثَةُ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ فَى التَّورَةِ الْحَقَّى فَى شان النَّبي فَاعْفُواْ عَنْهِم اى أَتُرْكُوبُم وَاصْفَحُوا أَعْرِضُوا فَلاَ تُجازُوبُم حَثَّى يَأْتِي اللَّهُ بِآمْرِهُ فِيهِم مِنَ القِتَال إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّبَكُوةَ وَمَا ثُقَدِّمُ وَالْأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةٍ كَصَلُوةٍ وصَدَقةٍ تَجِدُوْهُ اى ثَوابَهُ عِنْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيكُم بِهِ وَقَالُوْالَنُ يَّذُخُلَ الْجَنَّةَ الْآمَنَ كَانَ هُوْدًا جَمْعُ سَائِد **أَوْنَطُرُي ۚ** قَالَ ذَلكَ يَهُودُ المَدِينَةِ ونَصْرَى نَجْرانَ لَمَّا تَنَاظَرُوا بَينَ يَدَى النَّبي صلى الله عليه وسلم اي قَالَ اليهودُ لَنُ يَدْخُلَهَا إِلَّا اليَّهُودُ وقَالَ النَّصْرَى لَنُ يَدْخُلَهَا إِلَّا النَّصَارَى **يَلْكَ** المَقُولَةُ آمَانِيُّهُمْ شَهَوَاتُهُم البَاطِلَةُ قُلِ لَهُمْ هَاتُوْابُرْهَانَكُمْ خُجَنَكَم على ذلك إنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ<sup>©</sup> فِيهِ بَلَيْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ غيرُهُم مَنْ **اَسْلَمَوَ يُهَاهُ لِللهِ** اى إِنْهَادَ لِآمُره وخُصَّ الوَجُهُ لِآنَـهُ أَشُرَفُ الأعضَاءِ فغيرُهُ أَوْلَى وَهُوَمُحُسِنٌ مُوحِدٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَرَبِّهُ إِلَى ثوابُ عَمَلِ الجنةُ وَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ رَيْحُزَنُونَ ﴿ فِي

ت جي اورابل كتاب ميں ہے اكثريہ جا ہے ہيں كومصدريہ ہے كہ كى طرح منهميں ايمان ہے كفرى طرف پھیردیں،اس حسد کی وجہ سے جوخودان کی طرف ہے ہ ۔ حَسَّلْ مَامفعول لیا ہے ( یعنی بلاوجہ ) حسد پران کوان کے خبیث نفس نے آمادہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ تورات میں نبی کی بابت ان پرحق ظاہر ہو چکا ہے (اس کے باوجود ) تم عفو ورگذر سے کام لو، اور نظر انداز کرواور ان سے بدلہ نہ لو، تا آل کہ ان سے قبال کے بارے میں خود اللہ کا تھا آجائے، بلاشہوہ ہر شی پر قادر ہے، نماز قائم کرو، اور زکو ۃ ادا کرواور اپنے لئے جو بھلائی مثلاً نماز، صدقہ، تم آگے بھیجو گے تو تم اس کو یعنی اس کے اجر کو اللہ کے پاس پاؤگے، جو پچھتم کرتے ہووہ اللہ کی نظر میں ہے وہ اس کا تم کو اجر دے گا، ان کا کہنا ہے کہ جنت میں یہود ونصار کی کے علاوہ کوئی نہ جائے گا، ہُود ، ہائلہ کی جع ہے، یہ بات مدینہ کے یہود یوں اور نجران کے نصار کی نے اس وقت کہی جب ان دونوں فریقوں نے آپ ظیفی کے سامنے مناظرہ کیا، یہود نے کہا: یہود کے سواجنت میں کوئی نہ جائے گا، اور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، یہ بات یہ ان کی تمنائی میں نہ جائے گا، اور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، ور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، ور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، ور نصار کی ہے کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، اگرتم اس دعو سے میں ہے جو ۔

میں سے جو ہو ۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

: فَيَوْلِكُنَّ : وَدَّ ماضى واحد مذكر غائب (س) مصدر وَدٌّ، مَوَدَّةٌ عِإِمِنا، آرز وكرنا \_

فِيُوَلِيْ ؛ لَوْ مَصْدَرِيّة لَو حرف مصدری ہے جب فعل کے بعدواقع ہوتا ہے تو تمنی کے معنی میں استعال ہوتا ہے ، نقدیر عبارت بیہ ہے وَدَّ کٹیٹ رَدَّ کھر اللح رَدَّ چونکہ صیَّر کے معنی میں ہے ، دومفعولوں کونصب دیتا ہے ، مفعول اول مُحر ہے ، اور ثانی مُحَفَّارًا ہے۔

فَخُولَیْ ؛ کائنًا مِن عِنْدِ اَنفُسِهم مفسرعلام نے کائناً مقدر مان کراشارہ کردیا کہ مِنْ عِنْدِ اَنفُسِهم کائناً محذوف کے متعلق ہوکر حَسَدًا کی صفت ہے۔

فِيُولِنَى ؛ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ، مِن بعدِ، وَدَّ كَمْعَلَق ب، اور مَا مصدريه ب اى بَغْدَ تَبْيِيْنِ الحقِّ لَهُمْ.

فِیوَ لَنَیْ ؛ هُوْدٌ جمع هَائِدٍ ، هَائِد جمعنی تا سُبابتداءًاس شخص کوهائد کہتے تھے جس نے گوسالہ پرتی سے تو بہ کر لی تھی ، بعد میں پوری قوم کے لئے علم کے طور پراستعال ہونے لگا ،اس میں ایک اعتراض کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے۔

اعتراض: مَن کانَ هو دًا. کَانَ کے اندر ضمیر مفرد کان کااسم اور هُوْ دًا کان کی خبر ہے، جو کہ جمع ہے حالانکہ اسم وخبر میں مطابقت ضروری ہے۔

جِجُولِ ثَبِئِ: کان کے اسم کے مفرولانے میں لفظ مَن کی رعایت کی گئی ہے،اور ہو ڈا کے جمع لانے میں مَن کے معنی کی رعایت کی گئی ہے،اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

. الْمُؤَمِّ بِبَلشَّنَ اللهُ

## تَفَيْلُيرُوتَشَيْحُ

### شانِ نزول:

عمار بن یا سر و تحالفاً تقال اور حذیفة بن الیمان و حالفاً تخارہ و احدے جب لوٹ رہے تھے تو یہود کی ایک جماعت ہے الاقات ہوئی ، یہود نے کہا: کیا ہم نے تم نے نہیں کہا تھا کہ یہود کی ذہب حق ہے؟ اور اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ سب باطل ہے اگر مجہ کا دین حق ہوتا تو ان کے اصحاب قبل نہ کئے جائے ، حالا تکہ مجہ شخص کا تحویل ہے کہ جب وہ قبال کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو عمار بن یا سر و تحقائفاً تقال نے نے جواب دیا کہ عبی تکہ شخص کا تمحمارے یہاں کیا تکم ہے، یہود نے جواب دیا: نہایت بری ہے، تو حضرت عمار و تحقائفاً تقال نے نے فر مایا کہ عبی تکہ شخص ہا ان کی اتباع پرتا موت عبد کر چکا ہوں ، یہود نے کہا: عمار بری ہو اللہ و تحقیل نے نواب دیا کہ عبی تکہ سبکی اتباع پرتا موت عبد کر چکا ہوں ، یہود نے کہا: عمار بری ہو گیا اور حضرت حدید نے فر مایا کہ عبی تکہ اللہ و گیا گیا ہو گیا ہوں ، یہود نے کہا: اللہ و ال

عمو ما مفسرین نے شانِ نزول کے مخصوص واقعہ کی وجہ سے یہاں اہل کتاب سے یہود یا احبار یہود مراد لئے ہیں، لیکن و ڈ گٹیٹر مین اَھٰلِ الْکِکَابِ کے قرآنی الفاظ عام ہیں، اس عموم میں یہودونصار کی دونوں داخل ہیں، سیحیوں کی طرف سے جو کھلا ہوا زبر دست اور منظم اور علاء یہود کی طرف سے نسبۂ ہلکا اور مخفی پر و پیگنڈہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، سیاسی، معاشرتی، تاریخی غرضیکہ ہرقتم کا جاری رہتا ہے، وہ سب اس حقیقت کے مظاہر ہیں، ان تمام سرگر میوں اور کوششوں کامقصود یہی ہوتا ہے کہ مسلمان اگر مسیحیت اور یہودیت کو قبول نہ بھی کریں تو کم از کم اینے دین کی طرف سے ضرور برگشتہ اور برگمان ہوجا نمیں۔

تِلْكَ اَمْنِیْتُهُمْ (الآیة) یعنی دراصل ان کی به با تنین ہیں تو محض ان کے دلوں کی خواہشیں اور آرز و ئیس مگروہ انھیں بیان اس طرح کررہے ہیں کہ گویافی الواقع اس طرح ہونے والاہے۔

## اللہ کے یہاں قوم وسل کی قیمت نہیں ایمان اور ممل صال کی قیمت ہے:

کوئی بھی مخص محض قومیت کے زعم میں خود کو جنت کا ٹھیکیدار تبجھ لے تو بیصرف اس کی خود فریبی ہے ، جس کا حقیقت ہے دور کا بھی واسط نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نز دیک کوئی بھی قوم بسل یا علاقہ اور وطن کی بنیاد پر مقبول ومقرب نہیں بن سکتی جب تک اس میں ایمان وعمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔

پھراصولِ ایمان توہر رسول کے زمانہ میں مشترک اور مکسال رہے ہیں ،البت ممل صالح کی شکلیں اولتی بدلتی رہتی ہیں ،تورات کے زمانہ میں مسالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موٹ علیج کا اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا ، انجیل کے دور میں یقیناً عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت علیمی اور انجیل کے تعلیم سے مطابقت رکھتا تھا ،اور قرآن کے زمانہ میں وہی عمل صالح کیے جانے کا مستحق ہے جو نبی آخر الزمان مجمد میں تھا تھا کی تاب قرآن کی مدایت کے مطابق ہوگا۔

مطلب میہ کہ یہود ونصاریٰ کے اس اختلاف کے بارے میں القد تعالیٰ نے ریہ فیصلہ فر مایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کررہی ہیں، دونوں میں ہے کوئی بھی جنت کاٹھیکیدار نہیں اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں ند ہوں کی ضیحے بنیادموجود ہے۔

#### غلطهمي كاسبب:

غلط فہمی کا اصلی سبب بیہ ہے کہ انھوں نے ند ہب وملت کی اصل روح بعنی عقائد واعمال ونظریات کو چھوڑ کرنسلی یا وطنی بنیا د پر کسی قوم کو یہود تھہرایا اور کسی کونصرانی سمجھا، جو یہود کی نسل ہے تعلق رکھتا ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شاری میں خود کو یہود شار کراتا ہواس کو یہود تھے میاں کے شار کراتا ہواس کو یہود تھے میاں کے شخص تعیین کی گئی ، حالا نکہ اصول ایمان کوتو ڑ کراوراعمال صالحہ ہے منہ موڑ کرنے کوئی یہود کی رہتا ہے اور نہ نصرانی ، نصرانی ۔

قر آنِ کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلہ کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قتم کی غلط نہمی میں مبتلا نہ ہوجائیں کہ ہم تو پُشتی مسلمان ہیں ہر دفتر اور رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانہ میں درج ہے اور زبان ہے بھی خود کومسلمان کہتے ہیں ، اس لئے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے وہی مستحق ہیں جو نبی کریم ﷺ کے ذریعہ مسلمانوں ہے کئے گئے۔

اس سے یہ بات بخو بی واضح ہوگئ کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے نہ مسلمان نام درج کرانے سے یا مسلمان کی صلب یاان کےکسی شہر میں پیدا ہونے سے بلکہ مسلمان ہونے کے لئے اول اسلام ضروری ہے،اوراسلام کے معنی جیں اینے آپ کوسپر دکر دینا دوسرےاحسان ، یعنی عمل سنت کے مطابق کرنا۔ لیکن قرآن کی اس تنبیہ کے باوجود بہت ہے مسلمان ای یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہوگئے کہ خدا ورسول اور آخرت وقیامت ہے بالکل عافل رہ کر اپنانسلی مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لئے کافی سمجھنے گئے اور قرآن وصدیث میں فلاح دین وآخرت کے جو وعدے مسلمانوں ہے گئے ہیں خودکوان کامستحق سمجھ کران کے پورے ہونے کا انظار کرنے گئے، اور جبوہ پورے ہونے کا انظار کرنے گئے، اور جبوہ پورے ہونے نظر نہیں آتے تو قرآن وحدیث کے وعدوں میں شک کرنے گئے، اس کونہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں ہے کوئی وعد نہیں کیا، جب تک وہ اپنی تمام ارادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ کردیں، یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ بسلی من اسلام و جھے گؤ للہ و ھُو مُحسِنٌ فَلَهُ اَنْحِرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ حَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ ھُمْرِيَحْوَنُونَ کا۔

### آج کل بوری دنیا کے مسلمان مصائب کا شکار کیوں؟

آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب ومشکلات کا شکار ہیں ،اس کود کیے کر بہت سے ناواقف لوگوں کو بیہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شایدان آفات ومصائب کا سبب اسلام ہے،لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہوگیا کہ ان کا اصل سبب ہمارااسلام نہیر تہیں بلکہ ترک اسلام ہے کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اسلام کے عقائد ہمارے اندر نہ اخلاق نہ اعمال ، پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں۔

#### ایک شبه اوراس کا جواب:

یہاں ایک (شبہ) سوال بیدا ہوسکتا ہے کہ بچھ بھی ہم از کم نام تواسلام کا لیتے ہیں ،اوراللہ اوراس کے رسول کے نام لیوا تو ہیں اور جو کفار کھلےطور پراللہ ورسول کی مخالفت کرتے ہیں ،اسلام کا نام لینا بھی پسندنہیں کرتے وہ تو آج دنیا میں ہرطرح کی ترقی کررہے ہیں ، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں ، دنیا کی صنعتوں اور تنجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ؛لیکن اگر ذراغور سے کام لیا جائے ، تو یہ شبہ خود بخو دختم ہوجائے گا۔

اول تواس لئے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکسال نہیں ہوا کرتا ، دوست کوقدم ق م پراور بات بات پرٹو کا جاتا ہے، اوراولا داور شاگر دکوذراذرای بات پر تنبیہ کی جاتی ہے؛ لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا ،اس کوڈھیل دی جاتی ہےاوروفت آنے پر دفعۂ کپڑلیا جاتا ہے۔

مسلمان جب تک ایمان واسلام کا نام لیتا ہے اور اللّٰہ کی عظمت ومحبت کا دم بھرتا ہے وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے، اس کے برے اعمال کی سزاعمو ما و نیا ہی میں دیدی جاتی ہے تا کہ آخرت کا بار ہلکا ہوجائے ، بخلاف کا فرکے کہ اس پر باغیوں کا قانون جاری ہے، دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں ہے اس کا بارِعذا ب ہلکانہیں کیا جاتا ، ان کو بک لخت عذا ب میں پکڑا جائے گا،رسول اللّٰہ ﷺ کے اس ارشادِگرامی کا یہی مطلب ہے'' کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کا فرکے لئے جنت ہے''۔

ھ (نِصَرَم پِسَائِسَ لِيَا ﴾ -

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٌ مُعْتَذِبِهِ وَكَفَرَتْ بِعِيمْنِي وَّقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٌ مُعْتَذِبه وكَفَرَت بِمُوسَى **وَّهُمْر ا**ي الفَريقَان **يَتْلُونَ الْكِتْبُ** المُنَزَلَ علَيْهم وفِي كِتَابِ اليَّهُودِ تصُدِيقُ عِيسى وفِي كتابِ النَّصَارَى تَصْدِيقُ مُوسى والجُملةُ حالٌ كَذَٰلِكَ كَمَاقَالَ بِؤَلاءِ ۖ قَالَ الَّذِيْنَ لَا**يَعُلَمُونَ** اي المُشرِّكُونَ مِن العَرْبِ وخيرِهِم مِ**تُلَقَّوْلِهِمُّ** مِيانٌ لمَعْنَى ذلِكَ اى قَالُوا لكُل ذِي دِينِ لَيْسُوا على شيءِ **فَاللَّهُ يَخَكُمُ رَبِّينَهُمْ رَبُومَ الْقِيْمَةِ فِيمَاكَانُوْافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ بِن اسر الدِّين فيُدخِلُ المُحِقَّ الجنهُ والمُبطلُ النّار** وَمَنْ أَظْلُمُ اى لَا احَدَ أَظْلَهُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَلِيحِدَاللَّهِ أَنْ يُتُذَكَّرُ فِيهَا السَّمَةُ بِالصَّلَوةِ والتَّسبيع وَسَعَى فِي خُولَهِا اللَّهِ أَنْ يُتُذَكَّرُ فِيهَا السَّمَةُ بِالصَّلَوةِ والتَّسبيع بِالمَهدم او التَّعطِيلِ نزَلَتْ إِخْبَارًا عنِ الرُّومِ الَّذِينَ خَرَّبُوا بَيتَ المَقْدِسِ او فِي المُشرِكِينَ لمَّا صَدُّوا الـنّبِيّ صَلَّى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيبِيّةِ عن البَيْتِ أُ**ولَإِكَمَاكَانَ لَهُمْرَانُ يَّذُخُلُوهَا اللَّخَابِفِيْنَ** خَبرٌ بمعنى الأمـر اي أخِيفُوسُم بالجمادِ فَلاَ يَدْخُلُمَا احْدُ البِنَا لَ**صَّـمُ فِي الدُّنْيَانِتُرَيُّ** سِوانٌ بالقتل والسّبي والجزية **وَّلُهُمْ فِي الْلِخَوَعَذَابُ عَظِيْمُ اللَّهُ وَاللَّمَارُ وَلَوْلَ للمَّاطِعِنَ اليهودُ فِي نسخ القِبلَةِ او فِي الصلوةِ النَّافِلةِ على** الرَّاحِلةِ فِي سَفَرِ حَيثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلْمِ الْمَشْرِقُ وَاللَّهِ أَلْمَشْرِقُ وَاللَّهَ أَلَهُ أَي الارضُ كُلُّهَا لانَّهُمَا نَاحِيَتَابَا فَ**الْيَنَمَا تُولُول**ُا وُجُـوبَكم في الصلوة بأمرِه فَتَكَرَّر بُناك وَجُهُ اللهِ قِبلَتُهُ الَّتي رَضِيَهَا إِنَّ اللهَ وَالسِعُ يسَعُ فضْلُه كُلُّ شيء عَ**لِيَّرُ** بتَدبير خَلقِهِ وَقَالُوا بِوَاوِ ودُونهَا اي اليَهُودِ والنَّعِسْرِي ومَن زَعَمَ ان الملئكة بَنَاتُ اللَّهِ التَّخَذَاللَّهُ وَلَكًا ۚ قَالَ تَعَالَى شَبْحَنَةُ تَـنزيمُ اللهُ عَنْهُ بَلْ لَهُمَا فِي السَّمَا وَالْكُرْضُ مِلكَا وَخَلْقًا وعبيدًا وَالْمُلَكِيَّةُ تُنافِي الولاَدَةَ وعَبُرَ بِمَا تَعَلِيبًا لِمَا لا يَعقِلُ ۚ كُ**لُّ لَهُ فَيْتُوْنَ**ۚ ۗ سُطِيعُونَ كُلِّ بِما يُرادُ مِنه وفِيهِ تغلِيبُ العَاقِل،

کر ہیں، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس پھنیں یعنی کوئی معتد یہ چیز نہیں، اور عیسیٰ علیہ تفاظ کی (نبوت) کے مشر ہیں، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس پھنیں یعنی کوئی معتد بہ چیز نہیں، اور مولیٰ علیہ تفاظ کی (نبوت) کے مشر ہیں، ور نبوت کی اضد اِن موجود عالانکہ یہ دونوں فریق کتاب پڑھتے ہیں، اور یہود کی کتاب (تورات) میں عیسیٰ علیہ تفاظ کی (نبوت کی ) تصد اِن موجود ہے، اور جملہ (وَ هُ مُر يَدُ لُونَ الْكِتْبَ) ہیں مولیٰ علیہ تفاظ کی (نبوت کی ) تصد اِن موجود ہے، اور جملہ (وَ هُ مُر يَدُ لُونَ الْكِتْبَ) عال ہے، اور جیسی بات یہ (دونوں فریق) کرتے ہیں، ای طرح کی بات بے علم لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی شرکیں عرب وغیرہ وغیرہ (مِنْ لَونَ الله کے معنی کا بیان ہے، لیعنی ان (مشرکوں) نے (آسانی) و بن والوں میں سے ہرا یک کے بارے میں کہا کہا تی کے بارے میں کہا کہا تی کے بارے میں کو کہا تا ہے کہا ہیں طور کہا بایں طور کہ اہل حق کو کہا تا ہے کہا ہیں مورکہ اہل حق کو کہا تا ہے۔ اور نسل کے پاس پھوئیوں، فی است کے پاس پھوئیوں، فی است کے دن اللہ تعالی وین کے معاملہ میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کردے گا، بایں طور کہ اہل حق کو کہا تا ہے۔

جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا ، اور اس ہے بڑھ کر کون ظالم ہوگا ؟ یعنی اس ہے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جواللہ کی مسجدوں (معبدوں) میں اللہ کے نام کی نماز و نہیج پر ھنے ہے رو کے ،اور ہدم و تعطیل کے ذریعہ ان کی ویرانی کے دریے ہو ،(پیہ آیت)ان رومیوں کی خبر دینے کے بارے میں نازل ہوئی جنھوں نے بیت المقدی ویران کیا، یامشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ ﷺ کو (صلح) حدید ہے سال بیت اللہ ہے روکا، ان کوتو جاہئے کہ اس میں قدم بھی نہ رکھیں، مگر ڈرتے ہوئے ،خبر جمعنی امر ہے یعنی ان کو جہاد کے ذریعہ (ایبا) خوف ز دہ کردو کہ کوئی اس میں بےخوف داخل نہ ہو، اِن لوگوں کے لئے د نیامیں رسوائی ہے قبل وقیداور جزید کے ذریعہ اوران کے لئے آخرت میں بڑاعذاب ہے، (اور) وہ آگ ہے،اور (آئندہ آیت) اس وفت نازل ہوئی جب یہود نے تحویل قبلہ کے بارے میں ، یا سفر میں سواری پر جدھرسواری کارخ ہونفل نماز پر صنے کے بارے میں طعن کیا، مشرق ومغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی پوری زمین،اس لئے کہ دونوں (مشرق ومغرب) زمین ہی کے دو کنارے ہیں ہتم اس کے علم سے نماز میں جدھر بھی رخ کروائی طرف اللّٰہ کا رخ ہے بعنی اس کا قبلہ ہے جواس کا پسندیدہ ہے، بلاشبہاللہ بڑی وسعت والا ہے ، کہاس کافضل ہرشی کوحاوی ہے،اورا پنی مخلوق کی تدبیرے واقف ہے (و قبالُو ۱ میں )واؤ اور بغیر واؤ دونوں صورتیں ہیں ، اور یہود ونصاریٰ اوران لوگوں کا جو اللہ کے لئے بیٹیاں ہونے کا اعتقادر کھتے ہیں کہنا ہے کہ الله کی اولا دہے، اللہ تعالیٰ نے اولا دے اپنی یا کی بیان کرتے ہوئے فر مایا، وہ پاک ہے (اولا دہے) بلکہ جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہےای کا ہے بینی اسی کی ملک ہےاوراس کی مخلوق ہےاوراس کی مملوک ہے،اور ولا دت ملکیت کے منافی ہے،اورغیر ذ وی العقول کوغلبہ دیتے ہوئے ما ہے تعبیر فر مایا ، سب کے سب اس کے فر مانبر دار ہیں بیعنی ہرشی اس مقصد کے لئے اس کے تابع فرمان ہے، جواس ہے مطلوب ہے اور اس میں ذوی العقول کوغلبہ ہے۔

## جَعِقِيق اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ الل

فِيْ وَكُنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ، كَذَلِكَ اى مثلَ ذَلكَ الَّذِى سَمِعْتَ بِهِ كَافْ كل مِن نَصب كَ بِهِ بَا تَوْ اس لِئَ كَهُ مصدر مُحذوف كَى صفت بِ جَس كوافا دهُ حصر كے لئے مقدم كرديا كيا ہے ، اى قولًا مِثلَ ذَلِكَ القول بعبِينِه لَا قَوْلًا مغايرًا لَهُ.

قِحُولِ آنَى ؛ وغیب رُھم ،غیب رُھم رفع کے ساتھ اس کا عطف مشرکون پر ہے نہ کہ عرب پر بعنی مشرکین کے علاوہ دیگر کفار کا بھی یہی کہنا تھا۔

فَوَ لَكُمْ : بَيانٌ لمعنى ذَلِكَ يَعَىٰ مثلَ قولهم، كذَلكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ كابرل - فَوَلَهُم : لَيْسُوا ، لَيْسُوا كَ جَعْ كَامْمِر كَلْ كَاطرف باعتبار معنى كراجع -

قِوَلَ مَن اَظْلَمُ . مَنْ مبتدا محلاً مرفوع ب، اَظْلَمُ استفضيل اس كي خبر ب، استفهام انكارى ب، اى لا احدًّ اظلَمَ منه.

فَيْخُوالِيْ: يَهِال قَدَر تَى طور پرايک سوال بِيدا ہوتا ہے وہ بيكہ فَمَنْ اَظْلَمُر كَاكُلمةِ قرآن كے اندر بار بار آيا ہے ، مثلاً وَمَنْ اَظْلَمُر عَلَى الْلَهِ، وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اَظْلَمُ مِمَّانَ اللَّهِ ان مِين سے ہرايک کا تقاضا حصر کا ہے کہ اس میں مذکور سے برا اظالم کوئی نہيں ، تو پھر دوسر افريق اس سے برا اظالم کی مفت کے ساتھ کیے ہوسکتا ہے؟ یعنی اظلمیت کے ساتھ جب ایک فریق کو متصف کر دیا تو اب دوسر نے فریق کو اظلمیت کی صفت کے ساتھ متصف کرنا کیے درست ہے؟

جِكُولَئِنِ : برايك النصلاك معنى كاعتبارت فاص ب، مثلًا كَانَّكَ قَالَ لَا اَحَدُّ مِنَ المَانِعِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ ، وَلَا احدُّ مِنَ المفسدين اَظْلَمُ مِمَّنِ افْترى عَلَى اللهِ ، وَلَا احدٌ مِنَ الكَدَّابِينَ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ على الله على هذا القياس. (حمل)

فَحُولُنَّهُ: مِسَمَّنُ مَّنَعُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مَسَاجِدَ، مَنَعُ كَامِفُعُولَ اول ہے اور اَنْ يُّذْكُو بَاويل مصدر ہوكر مفعول ثانى ہے، مَسَاجِد مسجِدٌ كى جَعْ ہے، تجدہ كرنے كى جَدَّ، قاعدہ كے مطابق، مَفْعَلُ كے وزن پر مَسْجَدُ ہونا چاہئے ،اس لئے كہ جس كامضارع مرفوع العين ہوتا ہے اس كاظرف مكان مَفْعَلُ كے وزن پر آتا ہے يہاں خلافِ قياس جيم كے سرہ كے ساتھ ہے۔ مَشَخُولُكَ: مَسَاجِدَ كو جَعْ كيوں لا يا گيا ہے؟ جَبُد مراد بيت المقدس ہے، اس لئے كہ بيت المقدس كوروى بادشاہ بخت نفر مُوى في في منہدم كرديا تھا، يا مراد مجد جرام ہے جبکہ مشركين مكہ نے آپ شِيْنِ اَن عَلَى حديبيد كے سال عمرہ كرنے ہے روك و يا تھا۔ جبح اللہ عن اللہ عن

نَيْخُواكَ: مَنْعَ مَسَاجِد اللّٰه ميں مَنْعَ كانسبت مساجِد كى طرف كى گئى ہے حالانكہ حقیقت میں ممنوع لوگ ہیں۔ جَجُولُ بُئِے: مانعین کافعل چونکہ مسجد ہے متعلق تھا مثلاً مساجد میں گندگی وغیرہ ڈالنایاان کومنہدم کرنااس لئے منع كی نسبت مساجد كى طرف كى گئى ہے۔

قِوُلْ آئی ؛ بالهَدم أوِ التعطيل، هدم سے بيت المقدس كى طرف اشارہ ہے، اس لئے اس كو بخت نصر مجوى نے منہدم كرديا تفا، اور تعطيل سے مسجد حرام كى طرف اشارہ ہے، اس لئے كه شركيين مكه نے آپ ﷺ كوروك كر گويا كه مسجد حرام كو معطل اوروبران

\_\_\_\_\_\_ ﴿ (ضَرَّم پِبَلشَٰ إِنَّ ﴾ -

كردياتها، أوْ تنولع كے لئے ہےندكة رويد كے لئے۔

فِحُوَّلِ ﴾ فِنی خَرَابِهَا ابوالبقاءنے کہا ہے کہ خَرَاب اسم مصدر بمعنی تنصویب ہے، اپنے مفعول کی جانب مضاف ہے، جیسا کہ مِسَلاً م بمعنی تسلیم، اوربعض حضرات نے کہا ہے کہ خوِبَ کا مصدر ہے، جو خوِبَ بالممکان سے مشتق ہے، یعنی اس کو بغیر نگہداشت کے چھوڑ دیا تا کہ وہ خود بخو دو بران اور بربا دہوجائے۔

فِحُوُلِیُ ؛ حبر بمعنی الامر یعنی به جمله لفظا خبریه اور معنی انشائیه به اس اضافه کامقصدایک سوال کاجواب ہے۔ مَنْ مُؤْلِلُ ؛ لَا یَدْ حُکُوْهَاۤ اِلَّا حَآئِفِیْنَ مِیں خبر دی گئی ہے ، کہ تخ یب کاربیت المقدس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے ، حالا نکہ وہ تو نہایت بے خوف ہوکر بیت المقدس میں داخل ہوئے ، ایک سال سے بھی زیادہ قابض رہے ، ہاں البتہ مسلمان بیت المقدس میں اللّٰدے ڈرتے ہوئے سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں داخل ہوئے۔

جِوَّلَ بِنِيْ : جواب بيہ ہے كہ خبر بمعنى امر ہے ، معنى ان كوتكم ديا جار ہا ہے كہ بيت المقدى ميں خوف خدا كے ساتھ داخل ہوں۔ (جمل) مگر بيہ جواب پينديده نہيں ہے اس لئے كه اس ميں تعبير كسانً كے ساتھ ہے ، بيضاوى نے كہا ہے كه اس آيت كا مقصد مسجد ميں داخل ہونے كى اجازت دينے ہے منع كرنا ہے۔ (معناہ النہى عن تسمكينهم من الدخول فى

قِحُولِ ﴾: اخییفوهسر بالجهاد تعنی ہم کواللہ تعالی نے علم دیا ہے کہ مسجد حرام اور بیت المقدس میں داخل ہونے کو بذر بعیہ جہاد روکیس۔ (صاوی) اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ لفظا اور معنی جملہ خبر بیہ ہواور مطلب بیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ظِرِحَالِ اور حضرت عمر رَضَاللہ تَعَالِی کے زمانہ میں پیش آنے والے حالات کی خبر دی ہو۔ (هو اقوب). صاوی)

قِعَوْلَ اللهُ عَمْدُ مُ كُلِّ بِمَا يُوَادُ مِنْهُ يَعِى مُحْلُوقَ كَابِرِفَرُ وَاسَ مُقَصُودَ كَتَا لِعَ ہِ جُواسَ مِطْلُوبِ ہِ، بِمَا مِينَ بِاءِ جَمَعِيْ لام ہے۔

### تَفَيْهُوتَشَيْءَ

وَ قَالَتِ الْمِيهُوْ دُ لَيْسَتِ النَّصَادِی علی شَیْءٍ یہودتورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موکی علیجہ لاہ والیہ کی کا بان سے حضرت عیسی علیجہ لاہ والیہ کی تفیر کرتے ہیں، سے حضرت عیسی علیجہ لاہ والیہ کی تفیر کرتے ہیں، عیسا ئیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موی علیجہ لاہ والیہ اورتورات کے من عنداللہ ہونے کی تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا پیطریقہ اہل کتاب کے دونوں فریقوں کے کفروعنا داورا ہے اپنے بارے میں خوش فہی میں مبتلا ہونے کو فلا ہر کررہا ہے۔

اہل کتاب کے مقابلہ میں عرب کے مشرکین اَن پڑھ(اُمی) تھے اس لئے انھیں بے علم کہا گیا ہے؛ لیکن وہ بھی امی ہونے کے باوجود یہود ونصاریٰ کی طرح اس زعم باطل میں مبتلا تھے، کہ وہی حق پر ہیں ،ای لئے وہ محمد ﷺ کوصابی یعنی

ہے دین کہا کرتے تھے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ (الآیة) جن لوگوں نے مجدول میں اللہ کاذکرکرنے ہے روکا یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے، ایک رائے ہے کہ ان ہے مرادعیسائی ہیں، جفول نے بادشاوروم کے ساتھ مل کر بیت المقدی میں یہودیوں کو نماز پڑھنے ہے روکا، اس کی تخریب میں حصالیا، ابن جریر نے اسی رائے کواختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جفوں نے ایک تو نبی میں خواجہ کی موقع یہ کی کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے ہے روکا، پھر سلح حدیب یہ کے موقع یہ بھی کر دارادا کیا، حالانکہ خانہ کعبہ میں عبادت سے کسی کورو کئے کی اجازت نہیں تھی۔

تنخریب اور ہر باوی صرف یہی نہیں ہے کہ اے ڈھاویا جائے اور عمارت کونقصان پہنچایا جائے بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور کر سے رو کنا یہی تخریب ہے۔

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَلَذِ خُلُوْ هَاۤ إِلَّا حَانِفِيْنَ بِالفاظ خبر کے ہیں یعنی لفظوں کے اعتبارے جملہ خبریہ ہے، کین مراداس سے نواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شمیس تمکن وغلبہ عطا کر ہے تو ان مشرکوں کواس میں صلح اور جزیہ کے بغیرر ہنے کی اجازت نہ دینا، چنا نچہ ۸ ھیں مکہ فتح ہوا، تو نبی ظِرِ اللّٰہ کا جائے اعلان فر مادیا کہ آئندہ سال کی مشرک کو کعبۃ اللّٰہ کا جج کرنے اور نظاطواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ عبادت گا ہیں اس متم کے ظالموں کے ہاتھوں میں ہوں اور بیاسیان ہوں ، خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہونا جا ہئے ، تا کہ بیشر پرلوگ اگر وہاں جا کمیں بھی تو انھیں خوف ہوکہ اگر شرارت کریں گے تو سزایا کیں گے۔

### شانِ نزول:

ندکورہ دوآ بیوں میں دواہم مسکوں کا بیان ہے پہلی آیت ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب بہودیوں نے حصرت کی کالیفٹاڈ النظافہ کوئل کر دیا تو روم کے نصاری نے ان سے انقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوی بادشاہ طبطوس کے ساتھ مل کرشام کے بنی اسرائیل پرحملہ کر کے ان کوئل کرڈ الا، تو رات کے نسخے جلا دیئے ، بیت المقدس میں نجاست اور خزیر ڈال دیئے ، اس کی عمارت کومنہ دم کر دیا، آنحضرت فیلٹ کے عہدمبارک تک بیت المقدس ای طرح ویران ومنہ دم پڑا تھا۔

نیک بنتے؛ بعض حضرات مفسرین نے اس مجوی بادشاہ کا نام بخت نصر بتلایا ہے، اس معروف بخت نصر مراد نہیں ہوسکتا، اس ا لئے کہ اس کا زمانہ حضرت عیسی علاق الشاق ہے بہت پہلے ہے، یہ مکن ہے کہ بعد میں کسی بادشاہ کو بخت نصر ثانی کہنے لگے ہوں۔ (معارف)

فاروقِ اعظم رَفِحَالِنَهُ مَعَالِثَةُ كَعِهد خلافت میں جبعراق وشام فتح ہوئے تو آپ کے تکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تغمیر

کرائی گئی مدت دراز تک پورا ملک شام اور 'بیت المقدی مسلمانوں کے قبضہ میں رہانہ پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدی مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کیااورتقریباً سوسال پورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہایباں تک کہ چھٹی صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ابو بی نے پھراس کو فتح کیا۔

رومی نصاریٰ کی اس گستا خانہ حرکت پر کہ تو رات کوجلایا اور بیت المقدس کوخراب وہر باد کر کے اس کی بے حرمتی کی توبیآیت نازل ہوئی ، یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس تھے کالٹے تھا گائے گا ہے۔

اور حضرت ابن زیدوغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شانِ نزول بیہ بتلایا ہے کہ جب مشرکیین مکہ نے رسول اللّٰہ ﷺ کو واقعہ حدید بیبیے کے موقع پرمسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا توبیآیت نازل ہوئی۔

دوسرامسئلہ بیہے کہ مسجد میں ذکر ونماز سے رو کئے گی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب نا جائز وحرام ہیں مثلاً ایک صورت تو بیہے کہ کسی کو مسجد میں جانے اور وہاں تلاوت وذکر سے روکا جائے ، یا مسجد میں شور وشغب کرکے یا قرب وجوار میں باج وغیرہ بجا کر ذکر ونماز میں خلل ڈالے بی بھی اللہ کے ذکر سے رو کئے میں داخل ہے، اسی طرح جبکہ لوگ نماز وتسبیحات میں مشغول ہوں ، کوئی شخص بلند آ واز سے تلاوت یاذکر بالجبر کرنے لگے بی بھی نمازیوں کی نماز وتسبیح میں خلل ڈالنے اور ذکر اللہ سے رو کئے کے متر ادف ہے۔ (معارف ملحضا)

دوسری آیت وَلِلْهِ الْمَشُوقُ وَالْمَغُوبُ (الآیة) میں رسول الله طِین اور آپ کے صحابہ رَضَاتِ اَنْکُا کُولِی دی
گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ طِین ایک کو مکہ ہے ہجرت کرنے اور بیت اللہ کوچھوڑ نے پر مجبور کردیالیکن اس میں آپ کا کوئی
نقصان نہیں ہے نہ آپ کے مگلین ہونے کی کوئی وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاص سمت میں محدود نہیں وہ ہر جگہ ہا س
کے لئے مشرق ومغرب میک اللہ کو عبد بنا کیں یا بیت المقدس کو دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ امرا الہی
کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے اس کئے جب کعبة اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی اور جب
سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوگیا تو اب اس میں فضیلت ہے لہٰذا آپ دل گیر نہ ہوں اللہ
تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں میکسال ہے۔

الغرض آیت مذکورہ وَلِلْ الْمَشُوقُ وَ الْمَغُوبُ نِے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت واضح کردی کہاس کا منشابیت المقدس یا بیت اللّد کی معاذ اللّه پرستش نہیں اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللّه تعالیٰ کی ذات مخصوص ہے بلکہ اس کی ذات سارے عالم پرمحیط ہے اور ہرسمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔

آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح کرنے ہی کے لئے غالبًا آنخضرت بیٹی کا تھا اور صحابہ کرام کُضَافِی کَا کُٹِی کو ججرت کے اوائل میں سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر بیہ بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لئے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص سواری مثلاً اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہوتو اس کواجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارہ سے نفلی نماز پڑھ لے اس کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرنا

مجھی ضروری نہیں جس طرف اس کی سواری چل رہی ہواسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔

ندگورہ تھم ان سوار یوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا دشوار ہواور جن سوار یوں پر سوار ہو کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا دشوار نہیں ہے، جیسے ریل ، ہوائی جہاز ، بحری جہاز ، ان کا وہی تھم ہے جو حالت حضر کا ہے ، اگران میں نفل نماز بھی پڑھنی ہوتو قبلہ رخ ہوکر پڑھی جائے ،البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نماز کی کے لئے گنجائش نہ ہوکہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اس حالت میں نماز یوری کرلے۔

ای طرح جبال نمازی کوست قبله معلوم ند ہو یارات کی تاریکی میں انداز ہنہ ہوسکے اور ند کوئی بتلانے والا ہواور نہ وئ ایسی علامت ہوکہ جس سے سمت قبلہ کا تعین ہو سکے تو انداز ہاور تخمینہ سے سمت قبلہ متعین کر کے نمازادا کر لیے ،اگر بعد میں بیہ معلوم ہوکہ نماز غلط رخ پر پڑھی گئی تو نماز دہرائے کی ضرورت نہیں وہی نماز کافی ہے۔

وَقَالُوا اتَّنَعَذَ الْلَهُ وَلَدًّا سُبْعَنَهُ اِتَّعَدُ وَلَدًّا كانزجمه ہے، لےرکھا ہے ایک بیٹا، بنارکھا ہے ایک بیٹا، یہاں مسچیوں کا بیقول نہیں نقل کیا جار ہا ہے کہ خدا کے ایک بیٹا ہے بلکہ کہا جار ہا ہے خدانے ایک بیٹا بنالیا ہے، مطلب یہ کہ خدا نے کسی کومتینی بنارکھا ہے۔

#### فرقهُ انتخاذي:

ایک فرقہ انتخاذیوں (ADOPTIONISTS) کے نام ہے گذرا ہے ان کے مرکزی عقیدہ کے لئے اصطابی لفظ بنیت یا انتخاذیت (ADOPTIONISM) ہے، اس عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سے علیج لاؤوالیطلا خلیفہ خدانہیں، وہ خدا بیدا نہیں ہوئے، وہ شروع ہے خود بخو د بخو د بخو د بنائے خدانہیں ہیں؛ بلکہ اصلاً وخلقہ وہ انسان ہی تھے، البت اقنوم ثالث یعنی روح القد س کا فیضان ان پر شروع ہی ہے ہونے لگا تھا، اس لئے وہ قد وسیت کے ایسے اوج کمال پر پہنچ گئے کہ روح اللی ان کے اندرائی حلول کر گئی کہ اقنوم اول یعنی خدائے برتر واعظم نے انھیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا معنیٰ بنا کر شریک الوہیت کرایا، اور اب وہ ربو بیت، مالکیت وغیرہ جملہ صفات الی میں شریک وسیم ہے، اس عقیدہ کا وجود ۱۸۵ء میں ماتا ہے آتھویں صدی میسوں میں پائے روم نے اس عقیدہ کو الحاد اور زند قدقر اردیا، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ نے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار پائے۔

(نفسیر ماحدی ملحف) ورم نے اس عقیدہ کو الحاد اور زند قدقر اردیا، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ نے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار کیا معندی میں میں معندہ کے کھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار دیا ، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ نے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار دیا ، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ نے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار دیا ، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ نے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار دیا ، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ کے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ زند یق قرار دیا ، بار ہویں صدی میں اس عقیدہ کے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ کے دیا گھا کہ میں میں اس عقیدہ کے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ کے دیا کہ کے دیا کہ کا میاب کی میں اس عقیدہ کے پھرز ور پکڑا، پھر بیاوگ کے دیا کہ کھیں کا کہ کا کھیا کہ کو دیا کہ کا کھیا کہ کر کیا کہ کو دیا کہ کور اس کے اس عقیدہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کی کے دیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کیا کہ کور کور کی کی کی کی کی کیا کہ کور کی کور کی کور کی کھی کی کھر کی کھر کی کور کیا کہ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھر کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور ک

### الله كے لئے ولد عقلاً ونقلاً ممكن نہيں:

کتے میں کہ اللہ تعالیٰ اولا در کھتا ہے، سبحان اللہ! ( کیامہمل بات ہے ) بعض یہودی حضرت عزیر علیفیلاڈ طالٹاکلا کوخدا کا میٹا کہتے میں اور نصاری حضرت عیسیٰ علیفیلاڈ طالٹاکلا کو، اور مشر کین عرب ملائکہ کوخدا کی بیٹیاں کہتے میں حق تعالی اس قول کی قباحت اور بطلان کو بیان فرمارہے ہیں۔

--- ه [نَعَزَم بِسَلَشَهْ ] ٢

#### دلیل بطلان:

اگرانٹد کی اولا دیانی جائے تو دوحال ہے خالی نہیں ، یا تو اولا دغیرجنس ہوگی اور ی<mark>ا</mark>یمجنس ہوگی ،اگرغیرجنس ہوتو اولا د کا ناجنس ہونا عیب ہے،اورحق تعالیٰ عیب ہے پاک ہے،اوراگر ہم جنس ہوتو اس لئے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں کیونکہ جو صفات کیال لوازِم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیراللہ میں معدوم میں اور لا زم کی نفی ملزوم کی ففی کومنتلزم ہے، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہوا۔

بَلْ لَكَ هُمَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ مَخْلُولَ كَارشته النِي خَالق كَهاته صرف ملكيت اورمملوكيت مطلقه كاب نه كه فرزندی اور دل بندی کا،مطلب بیا که کا مُنات کی ہرشیٔ الله کی مملوک ہے کوئی ہستی اس سے خارج نہیں اورمملو کیت وابنیت میں تضاد و تنافی ہے جومملوک ہے وہ ابن نہیں اور جوابن ہے وہمملوک نہیں ہوسکتا،غرضیکہ وہ بشریت کی ہرتشم کی رشتہ داریوں ہے یاک ومنز ہے۔

بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْكُرْضِ مُوحِدُمُمُ لاَ عَلَى مِثَالِ سَبَقَ وَإِذَافَتَضَى ارَادَ أَمُرًا اى إِيْجَادهُ فَإِنَّمَ ايَقُولُ لَفَكُنْ فَيَكُونُ اى فَهُوَ يَكُونُ وَفِي قراءةٍ بِالنَّصِبِ جِوابًا لِلْأَمْرِ **وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ** اي كفارُ مَكَّةَ للنبي صلى الله عليه وسلم لَوْلاً سَلاَ يُكَلِّمُنَااللَّهُ أَنَّكَ رسولُهُ أَوْتَأْتِيْنَآ أَيَةً اللَّهِ مِنا اقتَرحنَاه على صِدْقِكَ كَذَٰلِكَ كَمَا قَالَ سِؤُلاَء قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن كُفَّارِ الأُمَمِ المَاضِيةِ لِانْبِيَائِهِمْ مِ**تَثُلَقُولِهِمْ** مِنَ التَّعَنُّتِ وطَـلَبِ الأيَاتِ لَتَمَالِكُتُ تُكُوبُهُمْ فِي الكُفرِ والعنَاد ، فيه تَسُلِيةٌ للنَّبي صلى اللّه عليه وسلم **قَدْبَيَّنَّا الْالْبِ لِقَوْمٍ يُّنُوقِنُونَ** يعلَمُونَ انَّهَا الياتُ فيؤُمِنُونَ بها فاقتِراحُ اليةِ مَعَهَا تَعَنَّتُ لِ**نَّا الْسَلْنَكَ** يا معمدُ بِ**الْحَقِّ** بِالهُدئ بَشِيرًا مَن أَجَبَابَ إِلِيهِ بِالجَنَّةِ **وَنَذِيْرًا** مَن لَم يُجِبُ الَيهِ بِالنَّار وَّلَا تُسْتَلُعَنْ اَصْحَبِ الْمُتَحِيْمِ الساراي الكُفَار مَالَهُمْ لَمُ يؤْمِنُوا إِنَّمَا علَيكَ البَلغُ وفي قراءة بجزم تسئل نَهُيَا وَلَنْ تَرْطَى عَنْكَ الْيَهُودُولَا النَّصَرَى كَتَّى تَلْيَعُ مِلْتَهُمُ فِينَهُمُ فَلُ إِنَّ هُدَى اللهِ الاسلامَ <u>هُوَالْهُدُى</u> وَمَاعِدَاه ضَلالٌ وَلَيِنِ لامُ قَسَم النَّبَعْتَ اَهُوَايَهُمُ النَّى يَدْعُونَكَ اِلَيْهَا فُرُضًا بَعُدَ الَّذِي جَآ اَلَيْهِ الوَحِي مِنَ اللهِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ م <u>ٱلَّذِيْنَ النَّيْلَهُمُ الكِتْبَ</u> سُبَنَدَا يَ**تُلُونَهُ حَتَّى لِلَاتِيجَ** اى يـقُـرَ، ونَـهُ كـمَـا أنْـزِلَ والـجُملةُ حالٌ وحق نُصِبَ علَى المَصدر، والخبر أُولَيَكُ يُؤُمِنُونَ بِهُ لَـزَلـتُ في جمّاعةٍ قَدِمُوا مِنَّ الْحَبُشَةِ وأَسْلَمُوا وَمَنَ يُكُفُّرُنِهِ اى بالكِتَابِ المُؤتى بأن يُخرِّفَهُ فَأُولَلِكَ هُمُلِلْنِيسُرُونَ اللهِ المَالِي النَّارِ المؤبَّدَةِ علَيْهِم.

تِنْ جَعِيمٌ ؛ وه آسانوں اور زمین کا بغیر سابقه نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب کی شی کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے توبس اس کے لئے بیٹکم دیتا ہے کہ ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے اورا لیک قراءت میں (یسکسوٹ) جواب امر ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے، نادان (اُن پڑھ) یعنی گفار مکہ نبی ﷺ سے کہتے ہیں کہ اللہ خودہم سے کیوں نہیں کہتا کہ آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، یا آپ (ﷺ) کی صدافت پرجو نشانی ہم تجویز کریں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ای طرح بعنی جیسا کہ یہ کہتے ہیں ان ے پہلے امم سابقہ کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں ہے ان کے جیسی بات کہی تینی سرکشی اور طلب معجزات کی ، کفروعنا دمیں ان کے قلوب مکساں ہیں،اس میں نیں ﷺ کوسلی ہے، یقین لانے والوں کے لئے تو ہم صاف صاف نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں، جو جانتے ہیں، کہ یہ مججزات ہیں تو ان پرایمان لے آتے ہیں، پھران نشانیوں کے ساتھ مزید مججزے کا مطالبہ کرنا سرکشی ہے، بلاشبہ اے محد (ﷺ) ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ جنت کی خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا،اس کوجس نے آپ کی دعوت قبول کی ،اوراس شخص کو دوزخ ہے ڈرانے والا بنا کر بھیجا جس نے آپ کی دعوت قبول ندگی ، جہنمیوں یعنی کفار کے بارے میں آپ ے پرسش نہیں ہوگی کہوہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچادینا ہےاورا یک قراءت میں تُسلَلْ جزم کے ساتھ ہے نہی ہونے کی وجہ ہے، اور یہود ونصاریٰ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نه کرنے لگیں،آپ کہدد بیجئے کہ اللہ کی ہدایت بیعنی اسلام ہی (صیحے ) راستہ ہے اور اس کے علاوہ سب گمراہی ہیں، اور قتم ہے لام قسمیہ ہے، آپ کے پاس وحی کا علم آجانے کے بعد اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جس کی طرف وہ آپ کودعوت دیتے ہیں، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا جو آپ کی حفاظت کرسکے اور نہ کوئی مدد گار ہوگا جوآپ کواس سے بچاسکے جن لوگوں کوہم نے کتاب دی (الذین اتین بھم الکتاب) مبتداء ہے، (اور)وہ اس کواس کے ا تلاوت کے حق کے ساتھ تیعنی جس طرح نازل کی گئی ہے اسی طرح پڑھتے ہیں بیہ جملہ حال ہے اور حقّ مصدر ہونے کی وجہ ے منصوب ہے،اورخبر( اُو لَـٰئِكَ يُـوْمِنُوْنَ بِهِ ہے) يہي ہيں وہ لوگ جواس پرايمان رکھتے ہيں (بيآيت)اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جوحبشہ ہے آئی تھی اوراسلام قبول کیا ، اور جواس عطا کردہ سما سکامنکر ہے بایں طور کہاس میں تح بف کرتا ہے تو یہی زیاں کار ہیں ،ان کے دائمی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِوُّلَیْ ؛ بَدِیْعُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ ، بَدِیْعٌ بروزن فَعِیْلٌ بَمَعَیٰ مُبْدِعٌ بغیرکی سابق نمونداور ماده کے پیدا کرنے والا، بَدِیْعُ البَّسَمْوَاتِ والارضِ ای هُوَ بدیع السموَاتِ "بَدِیْع" اساء حنیٰ میں ہے۔ قِوُلِیْ ؛ وَإِذَا قَصٰی، اَرادَ مفسر علام نے قضی کی تفییر اَرَادَ ہے کرکے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ فَيْ وَالْنَ عَظَى كَمِعَىٰ إِنَمَامُ مَى كَ بِين خواہ قولاً ہو، جیسے وَقَطَى رَبُّكَ یا فعلاً جیسے فَقَطْهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتِ اور إِنَمَامِ مِی فَی فَطَیٰ اِنْ اِنْ کَ کَ کِین کَہٰے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ، بلکہ درست بھی نہیں ہاں گئے کہ اس سے خصیل حاصل لازم آتا ہے ، جو کہ ممنوع ہا درمکوِن واحد کے لئے دووجودوں کا ہونالازم آتا ہے ، اس لئے کہ مخاطب بننے کے لئے موجود ہونا ضروری ہے ورنہ تو معدوم کو خطاب لازم آئے گاجو جائز نہیں ہے اور دوسراکن کہنے کے بعد موجود ہوگا ورنہ توام سے کارہوگا۔

جِهُ لَبُعِ: جواب كا حاصل بيب كه قضى بمعنى أرَادَ ب مجازاً ـ

هِوَ لَكُمْ : فَهُو يَكُونُ أَسَ جَمَلُهُ كَ اصَافَهُ كَافَا نَدُهُ أَيْكُ سُوالَ كَاجُوابِ دِينَا ہِ۔

می<u>نگوا</u>لئ؛ مضارع جب فاء کے بعدوا قع ہواوراس کے ماقبل امریا نہی ہوتو اس پرنصب واجب ہے حالانکہ یہاں فید کسو ڈ پر رفع ہے،اس کی کیاوجہ ہے؟

جِجُولُ بُعِ: حذف مبتداء کی وجہ سے میے جملہ اسمیہ ہے تقدیر عبارت فَھُو یکو نُ ہے، جملہ اسمیہ ہوکر جواب امر ہونے کی وجہ سے محک نصب میں ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فیکو نُ جملہ متا نفہ ہے اور ھو مبتداء محذوف کی خبر ہے، اور ایک قراءت میں فیکو نَ نصب کے ساتھ بھی ہے اس صورت میں فاء سبیہ کے بعد اَن مقدر ما ننا ہوگا۔

قِولَهُ: أي كفار مكة.

مَنْ خُوالِنَّ: الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَافْسِر كَفَارِ مَكْهِ ہے درست نہيں ہے،اس لئے كہ بيسورت مدنی ہے۔ جَجُولِ بُنِيَ: بعض حضرات نے بيہ جواب ديا ہے كہ پورى سورت مدنی ہے مگر بيآيت مكى ہے، مگر بيہ جواب بعيد ہے۔ كَجُومِينِينْ لَلْ جَجُولُ بُنِيْ: بيہ وسكتا ہے كہ مذكورہ سوال كفارِ مكہ نے يہود مدينہ كى معرفت آپ ﷺ ہے كيا ہو۔

فِحُولِكُمْ ؛ فِی قراء قرب بعزم تَسْئَل نهیًا لین ایک قراءت میں لا تُسْئَلُ کے بجائے لاَ تَسْئَلُ ہے لیعن آپ جہنیوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھے ان کابہت بُراحال ہوگا۔

قِحُولَ ﴾: وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى المصدرية حَقَّ، تلاوتِه مصدر محذوف كى صفت ہونے كى وجہ ہے منصوب ہے، تقذیر عبارت اس طرح ہے يتلونَهُ تلاوَةً حقًّا صفت كومقدم كر كے موصوف كى طرف اضافت كردى گئى ہے۔

### <u>ێٙڣۜؠؗڒۅؚؖڷۺٙۘڕٛڿ</u>ٙ

۔ بکدینے السَّموٰاتِ وَ الْاَدْ ضِ اللّٰہ وہی ذات ہے جوآ سانوں اور زمین کی ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز اس کی فر مانبر دار ہے، بلکہآ سانوں اور زمین کو بغیر کسی مادہ اور نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، علاوہ ازیں اس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے گئ کہد نیا ہے وہ چیز فوراً موجود ہوجاتی ہے، ایسی ذات کو بھلا اولا دکی کیاضر ورت؟

وَقَالَ اللَّذِیْنَ لَا یَغَلَمُوْنَ لَوْ لَا یُکَلِمُنَا اللَّهُ (الآیة) المذین لا یعلمون ہے مرادمشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیاتھا کہ خدایا تو خود ہمارے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیاتھا کہ خدایا تو خود ہمارے مامنے آکر کیے کہ یہ میری کتاب ہے تم لوگ اس کی پیروی کرویا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس ہے ہمیں یقین آجائے کہ محدظِ اللّٰ اللّٰہ کے کہ میری کہ کہ میرے ہیں وہ خداکی طرف ہے۔

ﷺ نکنالِکُ قَبالَ الْکَیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لیعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا پیش نہیں کیا جوان سے پہلے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں، قدیم زمانہ ہے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج رہا ہے اور وہ ہار بارایک ہی تشم کے شبہا ت اور اعتراض اور سوالات دہراتی رہتی ہے یعنی مشرکین عرب کے دل کفروعنا داورا نکار وسرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دِلوں کے مشابہ ہیں۔

وَلَـلِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَ آءَ هُـمْ (الآیة) یه اس بات پروعید ہے کیٹم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کوخوش کرنے کے لئے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مدد گارنہ ہوگا، یہ دراصل امت محمد ریہ کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اہل بدعت اور گمرا ہوں کی خوشنو دی کے لئے وہ بھی ایسا کام نہ کریں نہ دین میں مداہنت اور نہ بے جاتا ویل کا ارتکاب کریں۔

وَكَنْ تَوْضِيَ عَنْكَ الْلَيْهُو دُولَا النَّصَارى: النج مطلب بیہ ہے کہ آپ ﷺ ان کی خواہ کتنی بھی رعایت کریں مگریہ آپ ﷺ ان کی خواہ کتنی بھی رعایت کریں مگریہ آپ ﷺ ان کی روز عن اور حسد ہے جس کا کوئی علاج نہیں ، آپ ﷺ نے ان کی رعایت بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے میں موافقت کر کے دکھی کی آخر حسد وعناد میں اضافہ کے سواکیا ، تیجہ نکلا؟ ان اوگوں کی نا راضکی کا سبب بیتو ہے نہیں کہ وہ سے طالب حق میں اور آپ ﷺ نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کیا؟ ان اور جوفروش کیوں نہیں کرتے ؟ جوخود ان کا کہ کہ کہ کہ ان کی خرج کی گئی ہے ، بلکہ ان کی خواہش اور تمنا تو بیہ ہے کہ آپ بھی ان کی طرح گندم نمائی اور جوفروش کیوں نہیں کرتے ؟ جوخود ان کا شیوہ ہے بیاوگ تو صرف ایک ہی صورت سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ہی کے رنگ میں رنگ جا نمیں اور خدا پرتی کے شیوہ ہے بیاوگ تو صرف ایک ہی صورت سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ہی کے رنگ میں رنگ جا نمیں اور اگر خدا نخواستان کوراضی کرنے کے لئے آپ نے خلاف شرع کوئی بھی قدم اٹھا یا تو پھر نہ آپ کا کوئی حامی ہوگا ور نہ بددگار۔

۔ اللّٰذِیْنَ آئَیْنُ ہُمُ الْکِتْبُ (الآیة) اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کی ضروری تفصیل کے بعداس آیت میں اہل کتاب کے ان صالح عضر کی طرف اشارہ ہے کہ بیلوگ دیانت اور رائتی کے ساتھ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے عبداللّٰہ بن سلام، اس لئے

جوحق ہوتا ہےاہے شلیم کر لیتے ہیں۔

لِبَنِيِّ إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْ انِعُمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَانِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلْمِيْنَ " تقدَّمَ سثلهُ وَاتَّقُوُ آخَافُوا يَوْمًا الْاَتَجْزِي تُغْنِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ فيه شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ فِدَاءٌ وَلَاتَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ يَمُنَعُونَ مِن عَذَاب اللَّهِ ۗ وَ اذْكُرُ لِإِنْ الْمُتَمَرَ الْجُنَّبَرَ الْجُلْهُمَ وَفَى قراءةِ إبرابَامَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ بِـأَوَاسِرَ ونَوَاهِ كَلَّفَهُ بِـهَا قيل سِيّ مَنَاسِكُ الحج وقيل المَحْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ والبِّسواكُ وقصُّ الشارِبِ وفرُقُ الرَّأسِ وقلمُ الاظُفَارِ ونتثُ الإبطِ وحلقُ العَانةِ والخِتَانُ والاستنجاء ۖ فَأَتَتَّهُنَّ ۚ ادَّاسُنَّ تامَّاتٍ قَالَ تعالىٰ لهُ ۚ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لِمَامَّا ۗ قُدُوةً فِي الدينِ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيُّ أَوْلَادِي اجْعَلُ أَئِمَّةً قَالَ **لَايَنَالُ كَمْدِي** بِالامَامَةِ الظِّلِمِينَ الكَفِرِينَ مِنْهُمْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَنَالُهُ غَيزَ الظَّالِمِ وَالْخَجَعَلْنَاالْبَيْتَ الكعبَةَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرجِعًا يَثُوبُونَ النِّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَلَمُنَّا أَمَامَنَا لَهُم مِنَ الظُّلمِ وِالاغْارَاتِ الوَاقِعةِ فِي غيرِه كَانَ الرَّجُلُ يلقِّي قاتِلَ أَبِيهِ فيهِ فَلاَ يُمِيُجُهُ **وَاتَّخِذُوْا** أَيُّمَا النَّاسُ مِنْ مُقَامِ إِبْرَهِمَ بِوَ الحَجرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ البَيْتِ مُصَلِّنٌ مَكَانَ صلوةٍ باَنُ تُصَلُّوا ركعتَى الطَّوَاتِ وفى قراءة بسفتح السخاء خبَرٌ وَعَهِدُنَآ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَالسَّمَعِيْلَ اَمَسرُنَسَاسُمَا أَنَّ اى بِاَنُ كَلِهِ كَالِيَبْتِيَ مِنَ الاَوثَان لِلطَّآبِفِيْنَ وَالْعَكِفِيِّنَ المُقِيْمِيْنَ فيهِ وَالتَّاتِعُ السُّجُونِ جمعُ راكع وساجِدِ المُصَلِينَ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهُمُّرَبِ الْجَعَلَ لَهُذَا المكانَ بُّلَدَّالْهِنَّا ذَا امنِ وقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ هُ فَجَعَلَهُ حرَّمًا لا يُسفكُ فيه دمُ انسان ولا يُظلَمُ فيه أحدٌ ولا يُصادُ صيدُه ولا يُختلى خلاهُ ۚ قَالَانُكُ الْمُلَهُ مِنَ النُّمَاتِ وقد فَعَ لَ بنقلِ الطَّائِنِ مِن الشامِ وكَانَ اقفرَ لا زرْعَ به وَلاَ مَاء **مَنْ اَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِرْ** بَدَلٌ مِن اسِلة وخَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ لا ينَالُ عهْدِى الظُّلِمِينَ قَالَ تعَالٰي ۗ وَ أَرْزُقُ مَنَكُفَّا فَأُمَّتِّعُهُ بِالتشديد والتخفيفِ فِي الدنيا بالرزق قِليُلا مُـدَّةً حيَاتِهِ ثُمُّ إَضْطَرُّنَ الجنُهُ في الأخرة إلى عَذَابِ النَّالِ فَلا يجدُ عَنْها مَحِيْضًا وَبِأِسَ الْمَصِيْرُ المَرجَعُ سِيَ.

ترکیجی کی اس جیسی آیت سابق میری اس نعت کو یاد کروجس سے میں نے تم کونوازا تھا اور میں نے تم کواقوام عالم پر فضیات عطاکی تھی ،اس جیسی آیت سابق میں گذر چک ہے اوراس دن سے ڈروجس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا،اور نہ کسی سے فضیات عطاکی تھی ،اس جیسی آیت سابق میں گذر چک ہے اوراس دن سے ڈروجس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا،اور نہ کوئی سفارش ہی کسی کو فائدہ دے گی اور نہ (مجرموں) کو کہیں سے مدد ہی پہنچ سکے گی ، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچاسکیں اور یاد کروجب ابراہیم علاقت کا گھا کہ کا اس کے رب نے چند باتوں سے آز مایا اورایک قراء ت میں ابراہام ہے (اور وہ باتیں) جن کا اس کو مکلف بنایا اوام ونواہی تھیں ، کہا گیا ہے کہ وہ مناسک جج تھے ،اور کہا گیا ہے کہ وہ کلی کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا ،اور مسواک کرنا اور مونجھوں کو کا ٹنا اور سر کے بالوں میں مانگ نکالنا ،اور ناخن تر اشنا ،اور بغل کے بال اکھاڑ نا ،اور

زیرناف کے بال لینا،اورختنه کرانا،اور پانی ہے استنجاء کرناتھیں، چنانچہ (ابراہیم علیج کا کالٹیکا کے ان باتوں کومکمل طور پرادا کیا ( نو ) اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ میں تم کو دین میں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا ،ابراہیم عَلیْقِکاۂُوَلِیْٹِکا نے عرض کیا: میری اولا د میں ہے بھی پیشوا بنا بئے ، اللہ نے جواب دیا: پیشوائی کا میراوعدہ ان میں سے ظالموں کا فروں سے نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا جو ظالمنہیں ہیں ان ہے وعدہ ہے اور بیر کہ ہم نے اس گھر کو تعبہ کولوگوں کے لئے مرجع (مرکز) بنایا، ہر جانب ہےلوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ،اور ظلم سے اور دوسری جگہ ہونے والی غارت گری سے آمن کی جگہ بنائی آ دمی بیت اللہ میں اپنے باپ ے قاتل ہے ملتا تھا مگر (باپ کافل)اس کو (قاتل کے قل پر)برا پیختہ نہیں کرتا تھا ، اوراے لوگو! تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنالو اوروہ وہی پچر ہے جس پرتغمیر بیت اللہ کے وقت (ابراہیم علیقلائلٹائلا) کھڑے ہوتے تھے مصلی جمعنی جائے نماز ، بایں طور کہ اس کے پیچھے طواف کی دور کعت نماز پڑھو،اورا یک قراءت میں اِتَّنْحَادُوا خاء کے فتح کے ساتھ ہے اور ہم نے ابراہیم علی کالٹاکا کو اورا ساعیل عَلاِقِلاَهُ وَلاَ عَلَى مَا كَهُمِيرِ عَلَيْهِ كُوطُواف كرنے والوں اوراعة كاف كرنے والوں كے لئے بتوں ہے پاک رکھو ، یعنی اس میں قیام کرنے والوں کے لئے ،اوررکوع وسجدہ کرنے والون کے لئے (بعنی)نماز پڑھنے والوں کے لئے ،دُ تھے دا تھع کی اور ا**لسبجبو د ساجد** کی جمع ہے اورابرا ہیم عَلاِفِرَلاَهُ وَلاَئِرُا اِسْتُ کَہاا ہے میرے پر وردگا رتواس جگہ کوامن والی بنااوراللہ تعالی نے اس کی دعاء قبول فرمائی چنانچه اس کومحتر م بنا دیا که نداس میں انسان کا خون بہایا جا تا ہے اور نداس میں کسی پرظلم کیا جا تا ہے اور نداس میں شکار کیا جاتا ہےاور نہاس کا کا نٹاا کھاڑا جاتا ہے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا کر چنانچہ طا نف کے خطہ کو ملک شام ہے منتقل کر کے ایسا ہی کر دیا حالانکہ وہ بنجر ہے آ ب وگیاہ زمین تھی ان کے لئے جوان میں ہے اللہ پر ایمان لائے اور یوم ۔ آخرت پرِ مَنْ آمَنَ، اهله ہے بدل ہے اور ان کو دعاء کے لئے خاص کرنا اس وجہ ہے کہ یہ لاینال عهدی الظلمين کے موافق ہے، اللہ تعالی نے فر مایا اور جولوگ کفر کریں گےان کو بھی قدرے بعنی ان کی حیات کی مقدار تفع پہنچاؤں گا ، پھر آخرت میں ان کو جبر أدوزخ کی طرف لیجاؤں گا کہ وہ اس ہے رہائی نہ یا تکیس گےاوروہ ( دوزخ ) بدترین ٹھکا نہ ہے۔

## جَّقِيق ﴿ لِيَهِ لِيَهِ مِنْ الْحِ لَفَيْسَايُرِي فَوَائِلًا

هِ فَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا بِهِ جمله متانفه ب، اورا يك سوال مقدر كاجواب ہے۔

\_\_\_\_ = [نَعَزَم پِبَاشَرُنِ] ≥

يَيْكُوْلِكَ: يه بي كه جب ابراجيم عَلَيْجَلَاهُ وَالشَّكَةِ فِي مَا مِ اوامرونوا بي كو بحسن وخو بي انجام ديديا توكيا موا؟

جِهُ لَنْهِ عِنْ مِين فرمايا مِين جَهِ كُولُو كُون كَادِينَ بِيشُوا بِنَا وَ زُمَّا \_

فِيْوُلْكُونَ ؛ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي كاعطف بتاويل بعض جاعِلكَ ككاف پرے، جبياكه مِن تبعيضيه ولالت كرر ہاہــ مَيْكُولان ؛ ضمير متصل پر بغيراعا دو ضمير يافصل كے عطف مجيح نہيں ہے، لہذا مِن ذُرّيتي كاعطف كاف ضمير پر كيے درست ہے؟ جِحُولَ ثَبِعُ: جَاعِلُكَ مِين جاعِل كى كاف كى طرف اضافت لفظيه ہے اور إنفصال كے درجه ميں ہے، للبذاعطف درست

مِنْ <u> فَوَالْنَّ</u>؛ اس عطف میں ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پرعطف لا زم آ رہاہے،اس کئے کہ اِنسی جَاعلُکَ الله تعالیٰ کا مقولہ ہے، اور وَمِنْ ذُرِّ يَّتِي حضرت ابراجيم عَالِيْظِلَا وَالْفِيْلَا كَامْقُولہ ہے۔

جِحُلُثِعِ: ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پرعطف جائز ہے جیسا کہ تیرا وَ زَیْسلّہ اس کے جواب میں کہنا جو تجھ سے کے سٹاکس مُکُ تو کیے و زَیْدًا لیمنی زید کا بھی اگرام کر،اس کوعطف تلقین کہتے ہیں،جیسا کہ سلام کے جواب میں وعلیم السلام کہنا، بیجھی ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پرعطف کے قبیل سے ہے، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حاصل میہ كي خرجمعنى طلب -- (ترويح الارواح)

فِحُولَى : الكعبة ، أَلْبَيْت كَيْفيرالكعبة ب كرك اشاره كردياكه البيت مين الف لام عهدكا ب، اوربيا ساء مغالبه مين س جیسے الشریمامطلق ستارہ کو کہتے ہیں،اب ایک مخصوص ستارہ کا نام ہو گیا ہے،ای طرح البیت جب مطلق بولا جاتا ہے تو بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے۔

فِيُولِنَى ؛ مَثابَةً ، ثابَ ينوبُ عظرف مكان ب، لو من كي جكه، مرجع ، مركز ، ثوبًا كمعنى بين ، اصلى حالت كي طرف لوثنا ، ھاء اس میں مبالغہ کے لئے ہےجیا کہ علامة ونسَّابة میں ہے۔

قِحُولَ ﴾ : مَامَنًا لَهُمْ يه مصدر ميمى بمعنى ظرف مكان ٢ ، موضع امن ، أمْنًا كو مَامَنًا كَ معنى ميس لين كى وجه س أمْنًا كا الْبَيْت پرحمل بھی درست ہو گیا ور نہ مصدر کاحمل ذات پرلا زم آ رہا تھا۔

فِيْ فُلِينَ ﴾ : وَكَانَ الرجل يَلْقَلَى النبي بياعًا رات وغيره المن كَمِعْني كابيان إ-

قِكُولَكُ ؛ وَاتَّخِذُوا اس كاعطف جَعلنا برج، اوريةول محذوف كامقوله باى قلنا لهم اتخذُوا مِن مقام اِبراهيمَ مصلّي.

فِيْ فَلْنَى ؛ بفتح النحاء خبرٌ اس كاعطف بھى جَعَلْنَا پرِب، يان حال كے لئے ہے، يعنى لوگوں نے اس كوا پنامصلّى بناليا۔ فِيُولِينَ ؛ أَمَرْ نَاهُمَا، عَهِدَنَا كَيْفير أَمَرْ نَا عَكرك ايك وال كاجواب دينا مقصود إلى

سَيُواكَ: عَهِدَ كاصله جب اللي آتا م تواس كمعنى توصية كموت بين جوذات بارى كمناسب بين بين-جِيْ لَيْعِ: عَهِدْ مَا جَمَعَىٰ أَمَرْ مَا بِهِ البندااب كُوتَى اعتراض بيس-

<u>قِیُوْلِیّ}؛ بِاَنْ اس میں اشارہ ہے کہ اَنْ مصدریہ ہے نہ کتفسیریہ بعل امریر بیان ماموریہ کے لئے داخل ہے۔</u>

### <u>ؾٙڣۜؠؗڒۅۘڗۺٙۻڿ</u>ٙ

ینکینی اِسْرَآئِنِیلَ سابق میں یہ بات گذر چکی ہے کہ بنی اسرائیل اولا دِیعقو ب کوکہا جاتا ہے، ماقبل میں بنی اسرائیل کی ایک طویل فر دِ جرم شار کرانے اوران کی موجودہ حالت جونزول قرآن کے وقت تھی ہے کم وکاست بیان کرنے کے بعدان کو بتایا جارہا ہے کہ تم ہماری ان نعمتوں کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تم کوعطا کی تھیں، تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کاحق ادانہیں کیا بلکہ خود بھی حق وراسی سے پھر گئے، اوراب ایک نہایت قلیل عضر صالح کے سواتمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔

اوراب یہ بتایا جارہا ہے کہ امامت ادر پیشوائی کسی نسل یا قوم کی میراث نہیں ہے بلکہ بیاس کچی اطاعت وفر مال برداری کا کھیل ہے جس میں ہمارے اس بندے (ابراہیم) نے اپنی ہستی کو گم کردیا تھا،اوراس کے ستحق صرف وہ لوگ ہیں جوابراہیم کے طریقہ پرخود چلیں اور دنیا کو اس پر چلانے کی خدمت انجام دیں، چونکہ اے بنی اسرائیل! تم اس طریقہ ہے ہٹ گئے ہوا وراس خدمت کی البیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہذا تہمیں امامت کے منصب ہے معزول کیا جاتا ہے۔ اسی کے بعدیہ بات ارشاد فر مائی کہ اب ہم نے نسل ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اساعیل میں وہ رسول پیدا کیا کہ جس کے لئے ابراہیم واساعیل میں ہاڑا نے دعا کی تھی، لہذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں، جو اس رسول کی پیروی کریں گے۔

تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قد رقی طور پرتحویل قبلہ کا اعلان بھی ضروری تھا، جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دورتھا، بیت المقدس مرکز وعوت رہا اور وہی قبلۂ اہل حق بھی رہا، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابط معزول کر دیئے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت خود بخو دختم ہوگئی، لبندااعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہال سے اس رسول کی وعوت کا ظہور ہوا ہے اور چونکہ ابتداء میں ابراہیم علیفی لافظ کی وعوت کا مرکز بھی بہی مقام تھا، اس لئے اہل کتاب اور مشرکیوں کسی کے لئے بھی پیشام کی بات دوسری ہے کہ وہ کے کہ وہ کے لئے ہوئے بھی اعراض کئے چلے جارہے ہیں۔

حق کوخت جانتے ہوئے بھی اعراض کئے چلے جارہے ہیں۔

امت محمد ﷺ کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللّٰد تعالیٰ نے انیسویں رکوع ہے آخر سورت تک مسلسل اس امت کو ہدایات دی ہیں جن پرانہیں عمل پیرا ہونا جا ہے۔

## حضرت ابرا بيم عَلا ﷺ لَا وُلا اللهِ عَلا اللهِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ

وَإِذِانِدَكَ لَنِي إِنْسَامَ آرَا أَهُ بِكُلِمَاتٍ (الآية) قرآن مين مختلف مقامات پران تمام آزمائشۇل كى تفصيل بيان ہوئى ہے، جن سے گذر كر حضرت ابراہيم عليق كافلة ملك فياس كاابل ثابت كيا تھا كه انہيں بى نوع انسان كاامام بناديا

**∈ (مَئِزَم پِبَلشَ**نِ)>

جائے، جس وفت سے حق ان پر منکشف ہوااس وفت سے لے کردم واپسیں تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی، دنیا میں جتنی چیزیں الیمی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز الیمی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علاج کا قلام کی خاطر قربان نہ کیا ہواور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسانہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔

حسن نے کہا: حضرت ابراہیم کوسات چیزوں کے ذریعہ آزمایا گیا ① کواکب ۞ قمر ۞ سمس ۞ ہجرت ۞ ذریعہ آزمایا گیا ① کواکب ۞ فتنہ ۞ نمرود کی آگ،اوربعض حضرات نے تمیں کی تعداد شار کرائی ہے۔ (مظہری) یہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم گزارے گئے اور آپ ہم آزمائش میں کامیاب وکامران رہے، جس کے صلہ میں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے، چنانچے مسلمان ہی نہیں یہود کی اور عیسائی حتی کہ شرکین عرب سب ہی میں انکی شخصیت محترم اور پیشوامانی جاتی ہے۔

### حضرت ابرا ہیم عَلاِحِيَلاٰ وَالتَّعْلَاٰ كَ لِيَے اعلانِ امامت:

#### حضرت ابراجيم عَاليَجِينَةُ وَالسُّكُو كَا تَعَارِف:

حضرت ابراہیم علیفی فالنظر نے سرف مسلمانوں کے نزدیک بزرگ اور قابل صداحتر ام ہیں بلکہ یہوداور نصاری حتی کہ شرکین عرب کے نزدیک بھی جلیل القدر ہیں ، تو رات میں آپ کا نام ابراہام اور ابراہیم آیا ہے ، سریانی زبان میں ابراہیم کے معنی مہربان باپ کے ہیں جے عبی میں اب و حدیث کر کہا جاتا ہے ، تو رات کی روایت کے مطابق آپ اور نوح علیفی فالنظر کے درمیان دس باپ کے ہیں جے عبی مصرت ابراہیم علیفی فالنظر مصرت نوح علیفی فالنظر کے مصرت نوح علیفی فالنظر کی گیار ہویں بیشت میں تھے ، لیکن خود تو رات کے بیتوں کا فاصلہ ہے یعنی مصرت ابراہیم علیفی فالنظر مصرت نوح علیفی فالنظر کی گیار ہویں بیشت میں تھے ، لیکن خود تو رات کے

شارحین کا خیال بعض قوی قرائن کی بناء پریہ ہے کہ توارت میں نسب نامہ کی سیجھ پشتیں جھوٹ گئی ہیں۔

#### حضرت ابراتيم عَلا عِينَالاً وُلا مَتُ كَاسَ ولا دت:

آپ کائن ولا دت سرچارلس مارٹن محقق اثریات کی جدید شخفیق کے مطابق ۲۱۶ ق م ہے، اور عمر شریف تو رات کے بیان کے مطابق ۲۱۶ ق م ہے، اور عمر شریف تو رات کے بیان کے مطابق ۵۷ مرسال ہے اس حساب سے آپ کا سال وفات ۱۹۸۵ ق م تھر تا ہے، والد کا نام تارخ تھا، عربی زبان میں اس کا تلفظ آزر ہے، قرآن میں بھی آزراستعال ہوا ہے، قدیم زبانوں میں نام کا تلفظ چونکہ مختلف طریقہ سے ہوتا تھا اس لئے نام میں اختلاف ہے، مسلمانوں کے لئے قرآنی نام آزرکا فی ہے۔

## حضرت ابراجيم عَالِيجِينَةُ وَالسَّكُوِّ كَا وطن:

آپ کا آبائی وطن بابل یا کلد انیہ ہے (انگریزی تلفظ کالڈیا ہے) جدید جغرافیہ میں اس کوعراق کہتے ہیں، جس شہر میں آپ کی ولا دت ہوئی اس کا نام تورات میں اُر (UR) آیا ہے، مدتوں ہے بیشہر نقشہ سے غائب تھا اب کھدائی کے بعد از سر نونمود ار ہوا ہے، کھدائی کے کام کی داغ بیل ۱۸۹۳ء ہی میں پڑگی تھی ۱۹۹۲ء میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین انزیات کی ایک مشتر کہ تحقیق مہم برٹش میوزیم اور پنسیاو بینا یو نیورشی کے زیرا ہتما م عراق روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پور سے سات سال جاری رہا، رفتہ رفتہ بورا شہر نمود ار ہوگیا اور عراق سرکار کے تحکم آ ٹار قدیمہ نے بجائب خانہ کے تکم میں شامل کر کے ان کھنڈرات کو محفوظ کر دیا ہے، بیشہر لیے تھارت کے دہانہ فرات اور عراق کے بایہ تخت بغداد کے تقریباً در میانی مسافت پر ہے۔

(نفسیر ماحدی ملحف)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِنَّاسِ حَضِرت ابراہیم عَلَیْمَالِیُکَا کُنسِت ہے جو بیت الله کے بانی اول ہیں، بیت الله کی دصوصیتیں الله تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، ایک مَنَابَةً لِللنَّاسِ لوگوں کے لئے تواب کی جگہ اور دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کرآنے کی جگہ (یعنی) مرکز، دوسری خصوصیت امن کی جگہ یعنی یہاں کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا، چنانچہ زمانہ جا ہلیت ہیں بھی حدود حرم میں کسی دشمن جان ہے بھی انتقام نہیں لیتے تھے، اسلام نے ان کے اس احترام کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکیدا درتوسیع کر دی حتی کہ جرم میں خود رَوگھاس وغیرہ بھی اکھاڑ ناممنوع قرار دیدیا۔

حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں بینماز واجب ہے اور شافعیہ کہ یہاں سنت۔

< (مَنَزَم بِسَرَاتَ لِنَهَ لَ

پاکی ہے کیامراد ہے؟ ابن جربر کہتے ہیں (هو تطهیر أه مِنَ الاصْنَامِ وعبَادَةِ الأوثان فیه و من الشوك بالله) لینی تطهیر ہے مراد بتوں اور بت پرسی سے پاک کرنا ہے، حقیقت میں تو معنوی اعتقادی نجاست سے پاک کا حکم ہے، ضمنا ظاہری طہارت کا حکم بھی اس میں واخل ہے، طقبو اَ بَیتنی میں بیت ہے آگر چہ بیت الله (کعبه) مراد ہے مگراس سے ہر مسجد کو پاک وصاف رکھنے کا حکم مفہوم ہوتا ہے۔

دَخُلَ فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى (قرطبي) أَنْ طَهِّرًا مِن أَنْ نَفْسِر بيب يعني بمعنى الله

المحارج تے بین اور یاد کرو جب ابراہیم (علی الکینت اور اساعیل (علی اور اساعیل کا اس گھر کی بنیادیں یا دیواریں المحارج تے بینیان کی تغیر کرر ہے تے من المبینت ابر فع کے متعلق ہے، اور اِستماعیل کا عطف اِبر اَهیم پر ہے، وونوں دعاء کرتے جاتے تے، اے ہمارے پر وردگار! تو ہماری طرف ہا ہر وار بنا اور ہماری سے ایک ایس است افعا کا موں کا جانے والا اور کا جنے والا ہے، اے ہمارے پر وردگار! تو ہم دونوں کو اپنا فر ما نبر دار ہماری سے ایک ایس است افعا کے جو تیری فر ما نبر دار ہو، اور مِن جعیفیہ ہے، اور سابق میں لا یَدَالُ عَلَم بدی المظّلِمِینَ آجائے کی وجہ می مونوں ہوئے کا حیام اور ہماری کو تاہوں سے درگذر فر ما، بے شک تو بر امعاف کرنے والا ہے ، دونوں کے معموم ہونے کے باوجود طریقہ سکھا اور ہماری کو تاہوں سے درگذر فر ما، بے شک تو بر امعاف کرنے والا ہے ، دونوں کے معموم ہونے کے باوجود تو بکا سوال کرنا تو اضعا اور اپنی ذریت کی تعلیم کے لئے تھا، اے ہمارے پر وردگار! ان میں یعنی اہل بیت میں ایک ایسا تو بہ کا بیت میں ایک ایسا ور انہیں کہا ہے تو بی انہیں تیری آیا تھی تو آئی سکھا کے اور انہیں کہا ہو تو بی کرے یقینا تو غلبہ والا تحکمت جس میں احکام ہوں سکھائے اور انہیں شرک سے پاک کرے یقینا تو غلبہ والا تحکمت میں والا ہے، اپنی صنعت میں۔

## جَّفِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ الْحَاقِفَيِّ الْمُعَالِدِ الْحَالِالْ الْعَلَيْ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِينَّ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِينَا لِلْمُعِلَّذِينَا لِلْمُعِلَّالِدِينَا الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّالِدِينَّ الْمُعِلَّذِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعِلَّالِيلِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَلِّذِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعِلَّالِيلِيلِينَا الْمُعَلِّذِينَا الْمُعِلَّالِيلِينَ

قِ**جُولَ** ﴾ : عسطف عسلی ابواهیم بیمبارت اس شهرکا دفعیه ب که و اسسامعیل جمله مستانفه ب ،اس کے که اگر اسسامعیل کا ایرانیم پرعطف بوتا تو اسسامعیل کو اَلقَوَاعِدَ مفعول ہے مقدم کرتے۔

جِيَّ لَيْنِ السمعيل كواس لِيَّ مؤخركيا ہے كەحضرت اساعيل عليقِلا وَالنَّلَا حقيقت ميں بانی نہيں ہیں بلكه معاون ہیں ، بانی تو حضرت ابراہیم علیقِلاً وَالنَّلَا ہیں ، کیکن چونکہ تعمیر اور بناء میں حضرت اساعیل علیقِلاَهٔ وَالنَّلَا كا بھی حصہ تھا اس لئے اصل بانی پرمعاون كاعطف كرديا۔

قِرُ لَنَ اللَّهُ وَلَانَ ، يقولان كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

مِينُوْلِكَ؛ رَبَّنَا تَفَبَّلْ مِنَّا، إِبْرَاهِيمَرُواسِمْعِيلَ عِ حالُ واقع بِهِ، حالانكه حالُ واقع بونا درست نبيس ب، اس لئے كه رَبَّنَا تَفَبَّلْ مِنّا دعا ہونے كى وجه سے جمله انثائيه ہے، اور جمله انثائيه حال واقع نبيس ہوسكتا۔

جَوَّلُ بِنِي بَقُولان مقدر مان کی جہاں ہے پہلے یقولان محذوف ہے جس کی وجہ سے یہ جملہ خبریہ ہوگیا، لہذا حال واقع ہونا سی جو گئی ہوئی ۔ بھوگیا، پندا حال واقع ہونا سی جو گئی ، بھوگیا ، بھوگیا ، بھر عطف کے نائب وشیار مقدر مان کے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یقولان مقدر مان لازم آتا ہے ، اس لئے کہ یکو فیٹ اسر اھیسٹر القواعد النع عائب ہے ، اور جب یقولان مقدر مان لیا تو دونوں جملے غائب ہوگئے۔

قَوْلَىٰ : وَمِنْ لَلْتَبِعِيضِ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مِن مِنْ كَوْبِعِضِهِ قراردين كَ وجديب كداو پرائدتعالى فرماياتها لآينالُ عَهْدِى المظّلِمِيْنَ اس كامطلب بيرے كدوعدة امامت بورى ذريت سے بيس بلكه صرف ان سے ہے جومومن اور صالح بول كے ، اگر مِن كوتبعين بندمانا جائة ولايغال عَهْدِى الظّلِمينَ اور وَمِن ذرِيتنَا مِيس تعارض بوگا، اس لئے كہ مِنْ ذرّيتِنَا كا مطلب ہے بغيرا شنناء يورى ذريت كے لئے امامت كى دعاء فرمائى۔

میکوانی: مِن ذُرِّیتنا میں من تبعضیہ لینے کی صورت میں دعاء میں بخل لازم آتا ہے، یعنی سب کے لئے وعانہیں کی بلکہ بعض کے لئے دعا کی۔

جِوُلِيْعِ: مِنْ كوابتدائيدلينا چونكه ما قبل مين مذكور لاَينهَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ كِمعارض ومنا في ب،اس لئ مِن كوتبعيضيه المعاد

مَيْنُوْلِكَ؛ أَدِنَا بِهِ دَأَىٰ سے ماخوذ ہے، جومتعدی بدومفعول ہے اور جب باب افعال سے لایا گیاتو متعدی بسد مفعول ہو گیا حالانکہ یہاں صرف دومفعول ہی مذکور ہیں، ایک نا اور دوسرا مَنَاسِكَ.

جَوَلَ بِيَ اَدَى بَمَعَىٰ عَلَم وَ اَبْصَرَ بِ، جومتعدى بيك مفعول ب، باب افعال مين آن كي وجهت متعدى بدومفعول بوكيا -قَوَلَ اَنَى : سَألاه التوبةَ النح يرجى ايك سوال مقدر كاجواب ب-

——— ھ[زمَزَم پہَالشّن] ≥ —

معصومیت کےخلاف ہے،حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔

جِهُ إِنْ عِنْ مَو اضعاً اور تعليماً لِلامَّةِ توبيل ورخواست كى \_

فِيْ فَلِينَ ؛ اهلُ البيت اس جمله كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ٢-

يَنْ وَالْ اللهُ وَالْعَثْ فِيهِم مِين هم شمير ذريةً كاطرف راجع ب، حالانكه ذريةً مؤنث ب، للهذا فِيهَا مونا حالي الم جَيْ لَيْعِ: ذريةً عمراد اهل البيت بين جوكه ذريةً عفهوم بين البذااب كوئى اعتراض نبين \_

### تفسروتش

وَإِذْ يَسْرُفَعُ إِبْسَ اهِيْمُ الْقَوَاعِدَ لِعِنَى ابراجيم عَلِيْ اللَّهُ وَالنَّاكُةُ جب بيت اللَّه كي ديوارين الله ارت تصوَّو وعاكرت جات تھے،اے ہمارے پروردگار! تو ہماری پیغمیری خدمت قبول فر ما،تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے،اوراے ہمارے پروردگار! تو ہم دونوں کواپنامطیع اورفر ما نبر دار بنااور ہماری کسل ہے ایک ایسی قوم ( جماعت ) اٹھا جو تیری فر ما نبر دار ہو،اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری کوتا ہیوں ہے درگذرفر ما ،تو بڑا معاف کرنے والا اوررحم کرنے والا ہے ،اورخود ای قوم میں سےابیارسول اٹھائیو جوانہیں تیری آیات سنائے اوران کو کتاب وحکمت کی تعلیم دےاوران کی زند گیاں سنوار د ہے تو بڑا قادر وحکمت والا ہے۔

حضرت ابراجیم واساعیل علیمالاً کی بیرآخری دعا ہے بیجھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ،اور حضرت اساعیل کی اولا دبیس ے حضرت محمد ﷺ کومبعوث فرمایا ،ای لئے نبی ﷺ نے فرمایا میں اپنے دا دا حضرت ابراہیم علیفی کافیان کا کی دعا حضرت عيسى عَالِيْ لَا وَالدَّهُ وَالدَّهُ كَا بِشَارِت اورا بِي والده كاخواب بول \_ (فتح الرباني)

حضرت عيسى عَالِيَحَالاً وَالسُّلُو كَى بِشَارت ہے مرادیة قول ہے مُبَشِّسوًا بِرَسُول يَّأْتِنَى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ احْمَدُ اوروالدہ کے خواب سے وہ خواب مراد ہے جوآپ کی والدہ ما جدہ نے حالت حمل میں دیکھا تھا کہ میرے بطن ہے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کےمحلات کوجگمگادیا۔

#### البيت العتيق:

عبادت خانوں میں قدیم تزین بلکہ سب ہے قدیم کعبۃ اللہ ہے،اس کا دوسرانام البیہ ت المعتبیق بھی ہے،جب اَلْبَیْت مطلق بولا جاتا ہے تو خانہ کعبہ ہی مراد ہوتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس طرح المکتاب سے قرآن اور النبى ے محد الفاق مرادموت بیں۔

#### قابل غوربات:

یباں یَزفَعُ کالفظ استعال کیا گیا یُؤسِّسُ کالفظ استعال نہیں کیا گیا،اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیق کا الشکا نے خانہ کعبہ کی بنیا ذہیں رکھی بلکہ سابقہ رکھی ہوئی بنیا دکوا تھایا، بنیا دتو غالبًا حضرت آ دم علیق کا گؤاٹ کا کہ سے زمانہ میں رکھی تھی ،سیجیوں کو قد امت کعبہ سے جو ضد اور کد ہے وہ ظاہر ہے، خانہ کعبہ کی قد امت کے خلاف زبان وقلم سے ہرام کانی کوشش کر چکے ہیں،لیکن اس کے باوجود حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔

## بعض حق گو محققین کی شہادت:

ضدا در تعصب کی تاریکیوں میں بعض اوقات راست گوئی اور حق پسندی کی روشنی نمودار ہوکر ضد وتعصب کی ظلمت کے دامن کو تار تارکر کے مینار ۂ نور کھڑا کر دیتی ہے ،مخالفوں اور دشمنوں کی شہادت زیادہ وزنی ہوا کرتی ہے ، سننے! جارت سیل (SALE) مترجم قرآن اینے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتا ہے :

'' کمہ جسے بلّہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں اور ان کے معنی مقام اجتماع عظیم کے ہیں ، یقینا و نیا کے قدیم ترین شہروں میں ہے ہے ،اوربعض کی رائے میں توریت کے (شہر ) میسا ہے یہی مراد ہے''

### <u>پھروہی آ گےلکھتا ہے:</u>

'' مکہ کا معبد اہل عرب نے درمیان مقدی اور ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے بہت ہی قدیم زمانہ ہے اور محمد ﷺ ہے بہت ہی صدیوں قبل سے چلا آتا ہے''

## باسورته اسمته این کیرزان محمد ایند محرن ازم میں لکھتاہے:

'' بناء کعبہ کا سلسلہ حسب روایات اساعیل اور ابراہیم تک پہنچتا ہے بلکہ شیث وآ دم میٹنال<sup>ا</sup> تک ،اور اس کا نام بیت ایل خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ اے ابتدائی شکل میں کسی ایسے ہی بزرگ نے تعمیر کیا ہے۔ (ماحدی)

## سب سے بڑھ کرقابل لحاظ شہادت سرولیم میور کے لم سے ہے:

'' مکہ کے ندہب کی تاریخ بہت ہی قدیم ماننی پڑتی ہے،روایتوں ہےمعلوم ہوتا ہے کہ کعبہ ایک نامعلوم زمانہ ہے عرب کا مرکز چلا آتا ہے،جس مقام کا تقدس اپنے وسیع رقبہ میں مسلم ہواس کے معنی ہی بیہ میں کہ اس کی بنیا دقد یم ترین زمانہ ہے چلی آتی ہے۔ (ماحدی)

- ه [ (مَنزَم بِهَالتَه لِهَا) ≥

دَسُوْلًا مِیّنْهُمْر دعاءابراہیمی واساعیلی ابھی چل رہی ہے،جس میں عرض کیا جارہا کہ اے پروردگار! توہم دونوں کی سل ہے ایک امت سلمہ پیدافر ما،اس کے معابعد مِنْهُمْر کالفظ لاتے ہیں،اس سے کھلا اشار نیل اساعیلی کی طرف ہے۔

دَ مُسولاً ایک تو صیغه واحد کا، دوسر ہے تنوین، گویا کہ بیاشار ہ قریب بھراحت پہنچ گیا کہ وہ رسول ایک ہی ہوگا ،متعدد نہ ہوں گے، چنانچہ حضرت اساعیل کی نسل میں ایک ہی گو ہریتیم محمد ظیفتاتھیا کی شکل میں مبعوث ہوا۔

یہود کا دعویٰ ہےاورنصاریٰ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں ، کہ نبوت ورسالت تو بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی یہ نیا پیغمبر بنی اساعیل میں کیسے پیدا ہو گیا ؟لیکن ان ہی کی تو رات باوجودان کی تمام تحریفات کے اب تک شہادت ان کے دعوے کے خلاف دے رہی ہے ،ایک جگہ حضرت موٹی اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

خداوند تیراخدا تیرے ہی درمیان ہے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانندا یک نبی ہریا کرے گائم اس کی بات کی طرف کان دھرو۔ (استناء: ۱۸: ۱۰)

قطع نظراس سے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہیں نہ معلوم کتنے آنبیا وحفرت موٹی علاقہ لاکا نظافہ کے بعد پیدا ہوتے رہے، جب کہ دعاء ایک نبی بریا کرنے کی فرمائی ،اس کے علاوہ خود' تیر ہے ہی بھائیوں میں' سے اس کی تصریح بتارہی ہے کہ مراد بنی اسرائیل نہیں بلکہ ان کے ہم جد بھائی بنی اساعیل ہیں ،اگر اسرائیلی نبی کی خبر دینی مقصود ہوتی تو بجائے تیر ہے بھائیوں میں ہے کے عبارت' بچھ ہی میں ہے' ہوتی ،اب رہے تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں وغیرہ کے الفاظ تو بیمض جذبہ انس اور موانست پیدا کرنے کے لئے ہیں ،مطلب سے ہے کہ اے میرے ہم قو مواجب وہ نبی آئے تو اس کی اطاعت کرنا وہ بھی تمہاراغیر نہیں بتہارے ہی بھائیوں میں سے ہوگا۔

اس کے دوہی آیت بعد تورات میں بعینہ یہی مضمون براہِ راست حق تعالیٰ کی جانب ہے ادا کیا گیا ہے، خدا وند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو بچھ کہا سواچھا کہا، میں ان کے لئے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپا کروں گا،اوراپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ (استناء: ۱۸،۱۸)

آپ ذراغور سیجئے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، بیعنی لفظی کلام الٰہی ہونے کا مصداق بجز قر آن کے تمام آسانی کتابوں میں اورکون ہے؟ دوسری کسی آسانی کتاب کا کلام لفظی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور نہ کوئی قائل ،اس کے بعد لفظ '' تجھ سا'' برغور سیجئے بیعنی مویٰ کے مانند ہونے کا مصداق تاریخ کی دنیامیں بجز ذات ِمحمدی کے اورکون ہے؟

ﷺ یَکْلُوْ ا عَلَیْهِمْ رسول کا پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہوتا ہے یعنی اللّٰد کا کلام پہنچا نا ، کو یارسول کی پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہوتی ہے۔

یُعلِّمُهُمُ الْکِتَابَ رسول کا کام محض تبلیغ اور پیغام رسانی برختم نہیں ہوجا تا بلکہ تبلیغ کے بعدتعلیم کا بھی ہے اس تعلیم میں کتاب کی شرح وتر جمانی ،تعمیم میں شخصیص اور شخصیص میں تعمیم سب داخل ہے اور یہیں سے ان سمج فہموں کی بھی تر دید ہوگئی جورسول کا منصب محض ڈاکیہ یا قاصد کا سمجھتے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی دوسری حیثیت معلم اعظم کی ہے۔ وَالْمِحِنْحُمَةَ کِھررسول کامنصب صرف تعلیم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ حکمت اور دانائی کی تلقین بھی منصب رسالت کے فرائفن میں داخل ہے، احکام ومسائل دین کے قواعد اور آ داب عوام وخواص سب کو سکھانا، یہی رسول کی ذمہ داری ہے، اور خواص کی رہنمائی اسرار درموز میں بھی کریں گے، گویارسول کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی ہے۔

۔ یُزَیِّنِهِمْ تزکیہ سے مراد دِلوں کی صفائی ہے ،رسول کا کام محن الفاظ اورا حکام ظاہری کی تشریح تک محدود نہیں ہے بلکہ اخلاق کی پاکیز گی اور نیتوں کے اخلاص کے فرائفن انجام دینا بھی ہے، گویارسول کی بیہ چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی ہے۔

وَمَنُ اي لاَ تَيْغُبُعَنُ مِلْتُهِ الْبِرَهِمَ فيَتركُمَا الْأَمَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ جهلَ انْهَا سَخُلُوفَةٌ لِلَّهِ يَجِبُ عَليها عِبَادَتُهُ اواسْتَخَفَ بِهَا وَاسْتَهَنَّهَا ۖ وَلَقَدِاصُطَفَيْنُكُ اخْتَرْنَاهُ فِي الدُّنْيَاءُ بِالرَّسَالَةِ وَالْخُلَةِ وَإِنَّهُ فِي الْلِإِخْرَةِ **كَمِنَ الصَّلِحِينَ اللَّهُ مِنْ لَهُمُ الدَّرِجَاتُ العلى واذكُرْ إِذْقَالَ لَهُرَبُّهُ ٱسْلِمٌ ا** أنقِدْ لِلَّهِ وأخْلِصَ لهُ دِيْنَكَ قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ®وَوَصَّى وفِي قراءة أوصني بِهَا بالملةِ أَبْرَاهُمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ أَينِيهِ قَالَ يَبَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصطَّفي لَكُمُّالِدِينَ دينَ الإسلام فَلاَتِمُّوْتُنَّ اللَّا وَأَنْتُمُّمُّسُلِمُوْنَ ۚ نَهٰي عن ترُكِ الاسلام وَأَمَرَ بالنباتِ عليه اللي سُصَادَفَةِ الموتِ ولمَّا قَالَ اليمود للنبيِّ ٱلسُتَ تعلَمُ أنَّ يعقُوبَ يَومَ مَاتَ اوصَى بَنِيْهِ باليَمُوْدِيَّةِ نَزَلَ <u>آمَّكُنْتُمُونُّهُ هَكَاءً حُن</u>ُسُؤرًا <u>[ذَحَضَرَيَعُقُوَّبَ الْمَوْتُ اِل</u>َّهَ بِدَلْ مِن إِذِ قَبُلَهِ قَ**الَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنُ بَعَدِ**ئُ بَعُدَ مَوتِيٰ قَالُوْانَعُبُدُ اللَّهَكَ وَاللَّهَ ابْآلِكَ اِبْرَهِ مَوَالسَّمْعِيْلَ وَالشَّعْقَ عَدُ اِسْمَعِيْلَ مِنَ الابَاءِ تَغَلِيبٌ وَلاَنَ العِمّ بمنزلةِ الأب <u>الْ**هَاوَّاحِدًا** ۚ بَ</u>دَلَّ مِنْ اِلْهَكَ **وَّنَعُنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ** ۖ وأم بـمَعْنَى بَمُزَةِ الإنكار اي لَمُ تَحْضُرُوهُ وَقَٰتَ مَوْتِهِ فَكَيْفَ تُنْسِمُوْنَ اِلَيْهِ مَالاَ يَلِيْقَ بِهِ **يَلْكَ** سبتدأُ وَالاِشَارَةُ اِلَى اِبْرَاسِيْمَ وَبَيْنِيْهَا وَأَنِّثَ لِتَانَيْثِ خبره أُمَّةُ قَلْخَلَتْ سَلَفَت لَهَامَالكَسَيَتُ مِنَ العَمل اي جزاؤه إسْتِينَات وَلَكُمْ الحِطاب لليهود **مَّ آكُسَبْتُمَّ وَلَاثَّتْكَافُونَ عَمَّاكَانُوْا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَمَا لا يُسْتَلُون عن عَمَلِكُمْ والجملةُ تاكيلا لِمَا قبلها وَقَالُوۡاكُوۡنُوَاهُوۡدًاالَوۡنَطٰرِي تَهۡتَذُوۡل**َ اوللتَّفۡعِينِيں وقائِلُ الاَوَّل يَهُوۡدُ المدينةِ والثاني نصري نجرَانَ قُلُ لَهٰم بَلْ نَتَبِعُ مِلْةَ اِبْرَهِمَ كَيْنِفًا ۚ خَالٌ مِن ابراہِم مَائِلاً عَنِ الاَدْيَانِ كُلِّمَا الْي الدِّيْنِ القَيّم **وَمَاكَانَ مِنَ** الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُولُوْ خِطَابٌ لِلمُؤْمِنِينَ أَمَنَا بِاللَّهِ وَمَا ٱلْمُنْكَا مِنَ العَبُحُفِ العَشْرِ وَالسَّلْعِيْلُ وَالسِّكُ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ أَولادِهِ وَمَّاَافُولِيَ مُوسَى مِن التَّوْرَةِ وَعِيْسَلَى مِن الإنجيل <u>وَمَا ٓ أُوْتِي ٓ النَّبِيُّوْنَ مِنْ تَبِيهِمْ مِنَ الحُتَب والإيَاتِ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمُ ۚ</u> فنؤمِنُ بِبَغْضِ وننخفرُ بِبَغْضِ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّعْمَارِي وَيُحَوِّنِ لَهُمُسْلِمُوْنَ 🐨 - ﴿ [زَمِّزَم بِبَاشَرْ] ≥ -

بیر بیری ہے ہے ۔ پر جیکی نا اور کون ہے ؟ یعنی کوئی نہیں جو بے رغبتی کرے ملت ابراہیمی ہے کہ اس کوترک کردے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنالیا (یعنی بیوقو ف محض ہو) (اور)اس بات سے ناواقف ہو کہ وہ اللّٰہ کی مخلوق ہے،اور بیہ کہ ا س پرِاللّٰہ کی عبادت واجب ہے، یا بیمعنی ہیں کہ اس نے اپنے نفس کی تحقیر کی ہے، اور اس کو ذلیل کر رکھا ہے، ہم نے تو ا ہے د نیامیں بھی رسالت اور دوئتی کے لئے منتخب کرلیا ہے ،اور بلاشبہ وہ آخرت میں بھی ان صالحین میں ہوگا جن کے لئے مراتب عالیہ ہیں اور اس وقت کو یا دکرو کہ جب اس ہے اس کے رب نے کہا سرتشکیم خم کردے بیعنی اللّٰہ کا فر ما نبر دار ہوجا اور اپنے دین کواس کے لئے خالص کر، تو اس نے فوراً ہی کہامیں نے رب العالمین کے سامنے سرتشلیم خم کردیا، اور اس طریقے پر چلنے کی ابراہیم نے اپنے بیٹول کو ہدایت کی اورا لیک قراءت میں اُو صلسی ہے، اور یعقوب نے (بھی )اپنے بیٹوں کوائ کی وصیت کی ، کہا: اے میرے بچو! اللہ نے تمہاری لئے یہی دین اسلام پسند کیا ہے، للہذا مرتے دم تک مسلم ہی ر ہنا ترک اسلام ہے منع فر مایا اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم فر مایا ، اور جب یہود نے نبی ﷺ ہے کہا: کیا آپ کو بیمعلوم نہیں کہ یعقو ب عَلا ﷺ لااُ طالع کا اپنے انتقال کے روز اپنی اولا دکو یہودیت کی وصیت کی تھی ( توبیآیت ) نازل ہوئی، کیاتم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقو ب علاقة کلاؤلاٹ گلا (اس دنیا ہے ) رخصت ہور ہے تھے، یہ اِذْ، سابقہ اِذْ ہے بدل ہے،اس (یعقوب) نے (انقال کے وفت) اپنے بچوں سے پوچھاتم میرے بعد یعنی میرےانقال کے بعد س کی بندگی کرو گے ؟ جواب دیا: ہم ای ایک خدا کی بندگی کریں گے، جوآپ کے آباءابراہیم اوراساعیل اوراتحق کا معبود ہے ،اوراساعیل علاقالا اللہ کوآ باء میں شار کرنا تغلیباً ہے،اوراس لئے بھی کہ چیابمنز لہ باپ کے ہوتا ہے، اللہ ا و احِـــــدًا، اِللهكَ ہے بدل ہے اور ہم اس كے فرما نبر دار ہيں ،اور أَمْ بمعنى ہمز دا نكارى ہے، یعنی تم (یعقوب) كی موت کے وقت حاضرنہیں تھے،تو تم اس کی طرف ایسی بات کی نسبت کیول کرتے ہو جواس کی شایانِ شان نہیں ہے؟ وہ ایک جماعت تھی جوگذرگئی تــــلك مبتداءاوراشارہ ابراہیم اور یعقوب اوران کے بیٹوں کی طرف ہے،اور (تلک ) کوخبر کے مؤنث ہونے کی وجہ ہے مؤنث لائے ہیں ، جواعمال انہوں نے گئے ان کے لئے ہیں ، یعنی اس کی جزاءان کے لئے ہے یہ (جملہ ) متانفہ ہے اور جوتم کرو گے اس کی جزاتم کو ملے گی ،خطاب یہود یوں کو ہے ان کے اعمال کے بارے میں تم ے سوال نہیں کیا جائے گا ، جبیبا کہ ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ، جملہ ماقبل کی تا کیدے ، یہود کہتے ہیں یہودی ہوجاؤ، ہدایت یاجاؤگے اورنصاریٰ کہتے ہیں نصرانی ہوجاؤ ہدایت یاؤ گے ، اَوْ تفصیل کے لئے ہے،اول (قول) کے قائل مدینہ کے یہود ہیں اور ثانی (قول) کے قائل نجران کے نصاری ہیں، آپ ان سے کہدد بجئے ہم تو ملت ابراہیم کی اتباع کریں گے، جس میں کجی کا نام نہیں (حنیفا) ابراہیم سے حال ہے، حال ہے کہ وہ تمام ادیان (باطلہ ) سے دین متنقیم کی جانب مائل ہونے والے ہیں ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے ، کہو! میہ مومنین کوخطاب ہے ﴿ الْمُثَزِّمُ يَسُلِظَ ﴾

ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیاہے ،قرآن (اس پر ایمان لائے) اور ان وس صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیجلافظ کا برنازل ہوئے اور اساعیل علیجلافظ کا اور آئی پر اور آئی پر اور اسی کی افران کی اور اس کی اور جو کتا ہیں اور اولاد پر نازل ہوئے اور جو عطا کیا گیا موٹ علیجلافظ کا فظ کا فیار کے جو کتا ہیں اور آئی تان کو عطا کی گئیں ان کے رب کی جانب ہے (ایمان رکھتے ہیں) بایں طور کہ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے میہود و نصاریٰ کے مانند کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں۔

## جَّقِيق ﴿ لَكِنْ لِيَسْهُ مِنْ الْحَالَةِ لَنَّهِ الْمِنْ الْحَالَةِ لَا الْمِنْ الْمُ لَكُونِ الْمِل

قِیَوَ کُنَّ ؛ وَمَنْ ای لا یَسْ عَبُ مَن استفهام انکاری مبتداء ہے، یَسْ غَبُ خبر،اس کے اندر ضمیر ہے جو مَن کی طرف راجع ہے۔

قِحُولَيْ : دين الاسلام اس ميں اشارہ ہے كہ السدِّين ميں الف لام عبد كا ہے اور دليل فَلَاتَ سُمُ وَتُنَّ اِلَّا وَ أَنْتُ هُر مُّسْلِمُوْذَ ہے۔

وَ فَكُولَ مَن الله عَن توكِ الإسلامِ السام الساكم الساكم الك الما المقصود م

بَيْنُوالَ: فَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنتُمْ مُنسَلِمُوْنَ مِين بظامِرموت سے نبی معلوم ہوتی ہے جوکہ بندہ کا ختیار میں نہیں۔

جَوُلُ مَنِ موت سے نبی نبیس کے بلکہ ترک اسلام سے نبی ہاں گئے کہ جب مقید پرنفی داخل ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے ، اس کئے اگر چہ نبی موت پر داخل ہے اور مدخول نبی ہی مقصود عن المنہی ہوتا ہے مگر چونکہ مدخول نبی اختیاری نبیس ہے ، اس کئے اگر چہ نبی مواد ہے۔ ہے اس کئے قید کی نبی مراد ہے۔

قِيُولَيْ ؛ اَمَرَ بِالنَّهِاتِ عليه اس عبارت ہے بیفائدہ ہے کنٹس ایمان تو ان کوحاصل تھا ،لبندااس کےحاصل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ، بلکہ اسلام پر دوام مراد ہے۔

قِوَلْكَ : بمنزلة الاب، العَمُّرصنوُ ابيهِ. (المديث)

فَيُولِكُ : والجملة تاكيد لما قبله يكرارك فائده كابيان بـ

قِحُولَیْ : کُونُوْ ا هُوْدًا اَوْنَصَادِی ، اَو تنویع مقال کے لئے ہے نہ کہ تخیر کے لئے ،اس لئے کہ ہرفریق ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔

فَيْ وَلَيْ : قَائل الأول اليهود الاصافه كامقصدايك اعتراض كودفع كرناب-

\_\_\_\_\_

چَوُلِیَ ، حال من ابر اهیم کینی حنیفاً ابراہیم ہے حال ہے ، حالا نکہ مضاف الیہ سے حال واقع ہونا درست نہیں ہے ، اس لئے کہ اصل مضاف کی جگہ رکھنا درست ہوتو مضاف الیہ ہے بھی حال واقع ہونا درست ہوتا ہے ، یہاں ایسا ہی ہے اس لئے کہ ابراہیم کو ملہ کی جگہ رکھنے کے بعد بھی مطلب صحیح رہتا ہے۔

## تِ<u>َ</u>فَيِّيُرُوتَثِيَّنَ حَ

#### شان نزول:

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَةِ اِبْرَاهِيْمَ (س) دَغَبًا توقع كرنا،صله جبعُنُ ہوتواعراض و بے رخی كرناجىيا كە يهال مستعمل ہے،اوراگرصلە اللی يافی ہوتومائل ہونا،رغبت كرنا۔

روایت کیا گیاہے کہ عبداللہ بن سلام نے اپنے بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی دعوت وی اور کہا کہ تم بخو بی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات میں فرمایا ہے کہ میں اولا دِ اساعیل میں ایک نبی مبعوث کرنے والا ہوں جس کا نام احمہ ہوگا، جواس پر ایمان لائے گاوہ ہدایت یافتہ ہوگا اور جوامیان نہ لائے گاوہ ملعون ہوگا، چنا نچے سلمہ ایمان لے آئے مگر مہاجر نے انکار کردیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ (دوح البیان)

یہاں اللّٰہ تعالیٰ حضرت ابراہیم عَلاِیْکَاوَلَائِکِا کی وہ عظمت وفضیلت بیان فرما رہے ہیں جو اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں دنیا وآخرت میں عطافر مائی ہے،اور بیکھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض و بے رخی بے وقو فوں ہی کا کام ہے،کسی عقلمندے اس کا تصورنہیں کیا جا سکتا۔

آم کُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوْ بَ الْمَوْتُ يَهُودُورْجِرُوتُونَ کَي جاراي ہے کہ جم جویدووکی کرتے ہوکہ ابراہیم ویعقوب پیبلیش نے اپنی اولادکو یہودیت پرقائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی ، تو کیاتم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگروہ یہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو کذب وزور ہے ، اوراگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا ندکورہ دعویٰ غلط ہوا ، اس لئے کہ ان حضرات نے جو وصیت فرمائی وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وثنیت کی ، تمام انبیاء پیبلیش کا دین اسلام ، ی تھا ، اگر چیشر بعت اور طریقۂ کاریس کچھا فتلاف تھا ، اس کو نبی پیٹھی نے اس طرح بیان فرمایا: الانبیاء اولا کہ علات میں ، ان کی مائیس کھا فتلاف تھا ، اس کو نبی پیٹھی نے اس طرح بیان فرمایا: الانبیاء اولا کہ علات اُم کا میں کھا فتلاف کی انبیاء کی جماعت اولا دعلات ہیں ، ان کی مائیس گخلف (اور باب ایک ) ہماعت اولا دعلات ہیں ، ان کی مائیس گئا ف

#### حضرت ليعقوب عَاليَجْيَلَاهُ وَالسَّتُكُونَ كَى وصيت:

تلمو دمیں حضرت یعقوب علیظالاً الله کی جووسیت درج ہے وہ قر آن کے بیان ہے مشابہ ہے، حضرت یعقوب علیظالاً والنظالا کے وصیت کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:

خداوند! اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہتمہیں ای طرح تمام آفات ہے بچائے گا، جس طرح تمہارے آباء واجداد کو بچا تار ہا ہے، اپنے بچوں کوخدا ہے محبت کرنے اور اس کے احکام بجالانے کی تعلیم دینا تا کہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جوحق کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کی را ہوں پرٹھیک ٹھیک چلتے ہیں، جواب میں ان کے لڑکول نے کہا: جو بچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو، تب یعقوب نے کہا: اگرتم خدا کی سیدھی راہ ہے ذا کیس یا بائیس ندمڑو گے تو خدا ضرورتمہارے ساتھ رہے گا۔

تِلْكُ أُمَّةٌ قَلْدُ خَلَتَ لِينَ ثُمَّ الرَّحِيان كَ اولا وسبى مَرحقيقت مِين تههيں ان كوئى واسط نبيں ،ان كانام لينے كائمهيں كيا تق ہے جب تم ان كے راستہ سے پھر گئے؟ اللہ كے يہاں تم سے بينيں پوچھا جائے گا كہ تمہار ہے باپ داوا كيا كرتے تھے؟ بلكہ يہ پوچھا جائے گا كہ تم خودكيا كرتے تھے تہ ہيں اپنا انبياء صالحين كی طرف نسبت كرنے ہے كوئى فا كدہ نہيں ،انہوں نے جو پچھ كيا اس كاصلاان بى كو ملے گاتم ہيں نہيں تم ہيں تو و بى ملے گا جو پچھتم كماؤ كے،اس سے معلوم ہوا كداسلاف كى نيكيوں پراعتما داور سہارا غلط ہے،اصل چيزا يمان اور عمل صالح ہے۔

وَقَالُوْا مُحُونُوا هُوْدًا أَوْ نَصَادِی می بهودمسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت ای میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان ہے کہو ہدایت ملت ابراہیمی کی بیروی میں ہے، جو صفیف تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا پرستار اور سب سے کسے کراس کی عبادت کرنے والا ، اوروہ مشرک نہیں تھا جب کہ یہودیت اور عیسائیت میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُولُوْ آ آمَنَ ایا اللّٰهِ وَمَا اُنْوِلَ (الآیة) بیام مسلمانوں کو خطاب ہے یعنی کہ ہمیں تو نسلی یا قومی تعصب کس سے بھی نہیں ہے، ہمار ارشتہ اساعیلی ، اسرائیلی ، ہرشر بعت الہی سے بس اعتقادی وانقیادی ہے یعنی کہ ہمیں تو نسلی یا قومی تعصب کسی سے بھی نہیں طرف ہے جو پچھ ملایا نازل ہواسب پرایمان لایا جائے کسی بھی کتاب یارسول کا انکار نہ کیا جائے ، بعض کو ما ننا اور بعض کو نہ ماننا ہے انہیا ء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام جائز نہیں رکھتا ، البت عمل اب صرف قرآن پر ہوگا۔

### حضرت عيسلي ابن مريم ملايها كاتار يخي تعارف:

سابق میں مذکورانبیاء پلبہلہٰلا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علاقتلاۃ طالبہ کا اسم گرامی بھی چونکہ آیا ہے لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھ تاریخی تعارف بھی ہوجائے ،نیسیٰ ابن مریم بجائے والد کے والدہ کی طرف منسوب ہیں، بنی اسرائیل کے آخری اور مشہور نبی ہوئے ہیں آپ پر اسرائیل کے آخری اور مشہور نبی ہوئے ہیں آپ پر اسرائیل رسالت ونبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا۔

ولادت شام کے صوبہ (یہودیہ) کے قصبہ بیت اللحم یا بیت المقدس میں شام کے حاکم ہیرود کے زمانہ میں ہوئی شام اس وقت روم کی شہنشاہی کا ایک بنیم آزاد علاقہ تھا، سال ولادت اغلباً ہم ق م ہے، یہ بات سننے میں بظاہر بردی عجیب معلوم ہوگی لیکن اس پر چیرت نہ سیجئے اس لئے کہ من عیسوی جواس وقت رائج ہے خودای تقویم کے قائم کرنے میں شروع ہی سے خلطی رہ گئی ہے اور اس کا پیۃ بعد میں چلا چنانچے من عیسوی کا پہلا سال آپ کی ولادت کا سال نہیں بلکہ آپ کی ولادت کے چوتھے سال سے بیمن شروع ہوا، آپ کی عمر جب غالباً تینتیں (۳۳) سال تھی تو سن عیسوی ۴۰ ء تھا، کہ اسرائیلیوں نے آپ کی تعلیم و بلیغ سے نہایت آزردہ ہوکر آپ پر مقدمہ پہلے تو اپنی آزاداورخود مخار مذہبی عدالت میں چلایا اور سرکاری قانون کا بھی مجرم بنا کر رومیوں کی ملکی عدالت میں چیش کیا وہاں سے سزائے موت کا (بذریع صلیب) حکم صادر ہوا۔

مدالت میں چیش کیا وہاں سے سزائے موت کا (بذریع صلیب) حکم صادر ہوا۔

(تفسیر ماحدی)

فَإِنَّ الْمَنُوَّا اى اليهُود والنَّصارى بِمِثْلِ مثل زَائِدَةٌ مَآالْمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِالْهُتَدَوَّا ْ وَإِنْ تَوَلَّوْا عَن الإيمان به فَإِنَّمَا هُمْ فَى شِقَاقٍ ۚ خلافٍ مَعَكُمُ فَسَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ ۚ يَا سُحِمدُ شِقَاقَهِم وَهُوَ السَّمِيْحُ لِاقْوَالِهِم الْعَلِيْمُ ۗ بأحـوَالِمهم وقَد كفَاهُ اللَّهُ ايّائِمُ بقَتُلِ قُرَيظَةً وَنَفي النَّضِيْرِ وَضَرُبِ الجِزْيَةِ عَلَيْمِمْ صِبْغَةَ اللَّهُ مصدرٌ مـ وَكِـ لا مـنا وَنَصْبُهُ بِفِعلِ مُقَدِّرِ اي صَبَغَنَا اللَّهُ والمُرادُ بِـمَا دِينُهُ الذِي فَطَرَ النَّاس عليه لِظُمُور أَثَرِهِ على صاحِبه كَالصَّبْغ فِي النَّوُب وَمَنْ اى لاَ أَحَد آخْسَنُ مِنَ اللهوصِبْغَةُ تمييزٌ وَّنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ ١٠٠٠ قـال اليهـود لـلـمُسلِمِيْنَ نحُنُ اسِلُ الكتّابِ الاَوَّلِ وقِبلَتُنَا اَقُدَمُ ولم يَكُنِ الانبِيَاءُ سنَ العرَبِ ولَوُ كانَ سحمد نَبيًّا لِكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ ٱلْتُحَاَّجُوْنَنَا ثُهُ اللَّهِ اللَّهِ ان اصْطَفَى نَبيًا مِنَ العَرَب وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمُ فَلَهُ ان يَصْطَفَى مِن عِبَادِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَلَنَّا آغْمَالُنَا نُجَازِيٰ وَلَكُمُ آغْمَالُكُمُ ۚ تُجَازَوُنَ بِهَا فَلاَ يَبُعُـدُ أَنْ يَكُونَ فِي أَعُمَالِنَا مَا نَسُتَحِقُّ بِهِ الإكرَامَ وَتَحُنُّلُهُ مُخْلِصُوْلَ ﴿ الدينَ والعمل دُونكُمُ فنَحُنُ أولْ ي بِالإصْطفاءِ و المَهُمْزَةُ لِلإِنكَ ارِ والجُمَلُ الثَّلْثُ أَحُوَالٌ **أَمْرَ** بِل تَ**تُقُولُونَ** بِالياء والتَّاء إِنَّ إِبْرِهِمَ وَاسْمُعِيْلَ وَاسْمُعَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطُكَانُواْ هُوْدًا اَوْنَصْرَىٰ قُلْ لَهُمْ ءَ أَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِراللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ بَرَّأْ مِنْهُمَا اِبْرَامِيْمَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ اِبْرَامِيمُ يهوديًا ولانصرانيًا والمذْكُورُونَ مَعَهُ تَبَعُ لَهُمُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ اخفى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهُ كَائِنةً مِنَ اللَّهِ اللهِ اَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ وَهُمُ اليَهُؤُدُ كَتَمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ فِي التَّورَةِ لِإبْرَابِيُمَ بِالحنِيفيَّةِ وَ**مَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ** وَهُدِيدٌ لَهُمْ تِلْكَ أُمَّةً قَدْخَلَتْ لَهَامَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتُكُونَ عَمَّاكَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ تَقَدَّمَ مِثلهُ.

ترجیج این الائے ہوتو ہدایت یا فتہ ہوں گے ۔ سواگروہ یعنی یہودونصاری ای طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہوتو ہدایت یا فتہ ہوں گے ۔

(لفظ)مثل زائدہ ہے اوراگروہ اس پرایمان لانے ہے روگردانی کریں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں تعنی تمہاری مخالفت میں ، للہذااطمینان رکھو،اےمحمرﷺ!ان کی دشمنی میں اللہ عنقریب آپ کی کفایت کرے گا،وہ ان کی باتوں کو خوب سننے والا اور ان کے حالات کو جاننے والا ہے ،اوراللہ ان کے لئے کافی ہو گیا ، بنی قریظہ کوتل کر کے اور بنی نضیر کوجلا وطن کر کے اور ان پر جزیہ عائد کرے اللہ کارنگ اختیار کرو (صِبْغَةَ اللّهِ) مصدرے آمَنَّا کی تاکیدے لئے اوراس کا نصب فعل مقدر کی وجہ ہے ہے، ای صَبْغَنَا اللُّهُ صبغةً اورمراداس سے الله كاوه دين ہے جس پراس نے انسانوں كو پيدافر مايا، دين كے اثر كے ديندار برظا ہر ہونے کی وجہ سے جیسا کدرنگ ( کااثر ) کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے کس کارنگ زیادہ اچھا ہوگا؟ صیغه ُتمیز ہے، ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں (جب) یہود نے مسلمانوں ہے کہا کہ ہم اول اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبلہ سب سے اول قبلہ ہے اور عرب میں انبیا نہیں ہوئے ، اگر محمد ﷺ نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے ، تو آئندہ آیت نازل ہوئی ، آپ ان ے کہتے کیاتم ہم سے اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہو ،اس وجہ سے کہ اس نے عرب میں سے نبی منتخب کرلیا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہےاورتمہارابھی،لہٰذااس کواختیار ہے کہاہنے بندوں میں ہے جس کو جا ہے منتخب کرے ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں جن کی ہمیں جزاد بیجائے گی اورتمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں جن کی جزائم کودی جائے گی ،لہذا یہ بعیدنہیں کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہوجس کی وجہ ہے ہم اکرام کے مستحق ہوں ، ہم تو اس کے لئے دین وعمل کو خالص کر چکے ہیں ، نہ کہ تم ،لہذاا نتخاب کے لئے ہم زیادہ اولی ہیں،اور (اَتُحَاجّو ننا) میں ہمز وَاستفہام انکاری ہے،اور تینوں جملےحال ہیں کیاتم کہتے ہو (یقو لون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے ابراہیم اوراساعیل اورایخق اور یعقوب (پیپلائیلا) اوران کی اولا دیہود ونصاریٰ تھے ، ان ہے کہوتم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ بعنی اللہ زیادہ جاننے والا ہے،اوراللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہودیت اورنصرانیت دونوں ہے براءت ظاہر فرمادی،اینے قول مَا کَانَ ابر اهیمُریهو دیًّا وَ لَا نصرَ اَنِیًّا ہے اوران کے ساتھ جوحضرات مذکور ہیں وہ تو (ابراہیم) کے تابع ہیں،اوراس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے نز دیک ثابت شدہ شہادت کو لوگوں سے چھیایا یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ،اوروہ یہود ہیں کہانہوں نے تورات میں ابراہیم کے صنفی ہونے کی شہادت کو چھیایا ،اوراللہ تعالیٰ تمہارے گاموں ے غافل ہیں ہے، یہ ایک جماعت تھی جو گذر گئی ، جوانہوں نے کیاان کے لئے ہےاور جوتم نے کیاتمہارے لئے ہے ،تم سےان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا ،ایسی ہی آیت اوپر گذر چکی ہے۔

## جَِّفِيقَ الْمِنْ الْمُ لَيْبَهُ الْحُ لَفِيلًا لَهُ لَفِيلًا لَهُ الْمُؤْفِوَالِالْ

فَحِوُلِی ؛ مِشل ذائدہ اس اضافہ کا مقصدا کی اعتراض کا جواب ہے،اعتراض بیہ کیمسلمان اللّٰہ پرایمان لائے ،اب یہود ونصار کی سے کہا جارہا ہے''اگروہ اس کے مثل پرایمان لائیں جس پرمسلمان ایمان لائے ہیں'' تو اس سے تو اللّٰہ کا مثل ہونا لازم آتا ہے،حالانکہ اللّٰہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔

﴿ (صُزَم پسَانَهُ لاَ) > ·

جِوُلِیْنِ افظ مثل زائد ہے، اس جواب کی شہادت وہ قراءت بھی دے رہی ہے جس میں ہے مشل مَا آمَنْتُمْر کے بجائے بِـمَا آمَنْتُمْرِبهِ ہے۔ (رویج)

فَيْحُولْنَى ؟ مَوْتِحِدٌ لِامَنَّا ، صِبَغَةً تَعَلَّمُقدر كَامَصدر جاور آمَنَّا باللهِ ومَا أُنزِلَ النح كَصْمون كَى تاكيد كَ لِحَ ب،اس لَحْ كَه نَدُكُوره جَمَّله مِن دوسر حضمون كاخمال بى نبيس جاس وجه سے اس كے عامل كوحذف كرديا گيا ہے ، صبيعة الله اصل مِن صَبَغَذَا الله صِبْغَةً ، تَعَاصِبْغةَ اللهِ مِن حرف عطف كوترك كرك اشاره كرديا كه صَبَغَذَا الله اور امَنَّا كامدلول ايك بى برس سے تاكيد كامفهوم ظاہر ہے۔

قِيَّوْلِيَّى : <u>دونكم میں اشارہ ہے</u>كہ نحن لهٔ منحلِصُونَ میں مندالیہ کی تقدیم حصر کے لئے ہے۔

فَيُوَلِّنَى ؛ والهمزة للانكار . يعني أَنْهُ عَاجُونَ ، مين بهمزه انكارك لئے ہے، اس سے اس كاجواب ہو گيا كه استفهام الله كى شان كے مناسب نہيں ہے۔

فِيْ فَكُنَّى اللَّهُ وَالْجُمَلُ الثَّلْثُ احوال اس عبارت كاضافه كامقصدا يك اعتراض كاجواب بـ

اعتراض: واؤمیں اصل عطف ہے لہذا فدکورہ تینوں جملوں میں واؤعا طفہ ہوگا،اور معطوف علیہ اُٹے۔ جانجو نَ ہے جو کہ جملہ انثا ئیہ ہے اور یہ تینوں جملے خبر یہ ہیں،لہذا جملہ خبر بیکا عطف انثا ئیہ پرلازم آتا ہے جو درست نہیں ہے۔ جیج کی نیج: واؤعطف کے لئے وہاں اصل ہوتا ہے جہاں عطف سے کوئی مانع نہ ہواور یہاں مانع موجود ہے اور وہ جملہ خبریہ کا

جملہ انشائیہ پرعطف کالازم آنا ہے، لہذا یہاں واؤعا طفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے۔

#### ت<u>ؚ</u>ٙڡٛڛۣٚڽؙڔۅٙڷۺٙؠؙ

فَانَ آمَنُوْ ا بِمِثْلِ مَآ امَنَتُمْ آپ ﷺ کواور صحابہ کرام دَشِحَالِتُكُا کوخاطب کر کے کہا جارہ ہے کہا گریہ یہودونصاریٰ تہاری طرح ایمان کے آئیں آمَنُوْ ا بِمِثْلِ مَآ امَنْتُمْ آپ ﷺ کواور صحابہ کرام دَشِحَالُ اللّٰهُ کا اور اگروہ ضداور عناد میں مندموڑ لیس گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا بچھ نہیں بگاڑ سکیں گی ، اس لئے کہاللّٰہ تعالیٰ آپ ﷺ کی کفایت وحمایت کرنے والا ہے، چنانچہ چندہی سالوں میں بیوعدہ پورا ہوا اور بنوقینقاع اور بنونضیر کوجلا وطن کر دیا گیاا ور بنوقر یظ قبل کردیئے گئے۔

#### واقعه:

تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رَضِحَاللَّهُ کی شہادت کے وقت جومصحف ان کی گود میں تھا جس کی وہ تلاوت فرمار ہے تھے آپ کے خونِ ناحق کے دھے جس آیت پر گرے وہ فَسَیکٹ فیڈ گھٹ مُراللُّهُ ہے، کہا جا تا ہے کہ وہ مصحف آج تک ترکی میں محفوظ ہے۔

فَسَيَكُ فِيهِ كُهُمُ اللَّهُ مِن آپ ﷺ كُتِسلى ديتے ہوئے فرمایا كه آپ اپنے مخالفوں كى زيادہ فكرنہ كريں ،ہم خودان ہے

نمٹ لیں گے اور بیابیا ہی ہے جیسا کہ دوسری آیت وَ اللّٰلَهُ بَعْصِمُكَ مِنَ اللَّاسِ میں اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمادیا، کہ آپ مخالفین کی برواہ نہ کریں القد تعالیٰ آپ ﷺ کی حفاظت کرے گا۔

صِبْغَةُ اللّهِ اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیج لا الله کی طرف منسوب کر کے کہا گیا تھا مِلَة ابْسَ الله و است الله تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا ویا کہ دین در حقیقت الله تعالیٰ کا ہے، کی پیغیم کی طرف اس کی نسبت بجازاً کردی جاتی ہے اور اس جگہا ملت کو صبغة کے لفظ سے تعبیر کر کے دوباتوں کی طرف اشارہ کردیا اول تو نصاریٰ کی تر دید ہوگئی اصاریٰ کے یہاں ایک ضروری رہم بیتی کہ پچکو پیدائش کے ساتویں روز ایک زردر نگ کے پانی میں نہلاتے تھے اور ختنہ کے بجائے ای نہلا نے کو پچکی طہارت اور دین نصرا نسبت کا پختہ رنگ جمھتے تھے، نصرا نیوں کی اصطلاح میں اس رہم کو 'بیسمہ'' کہتے ہیں، اس آیت نے بتلا دیا کہ یہ پانی کا رنگ دھل کرختم ہوجاتا ہے اس کا بعد میں کو نگ اثر نہیں رہتا، اصل رنگ تو دین اور ایمان کا ہے جو ظاہری اور باطنی پاکیز گی کی ضانت ہے، اور پائدار بھی ، دوسر سے کو کی اثر نہیں رہتا، اصل رنگ تو دین اور ایمان کا ہے جو ظاہری اور باطنی پاکیز گی کی ضانت ہے، اور پائدار بھی ، دوسر سے دین کورنگ فرما کرای کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے مومن کے ایمان کی علامت اس کے چیرہ بشرہ اور زمام حرکات و سکنات و معاملات سے ظاہر ہونی چا ہتے۔ صِبْدِ عَلَمَ آنلَلْ ہِ کے دوتر جمے ہو سکتے ہیں اول میک ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کراییا ، دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَنَمَ شَهَادَةً النح میخطاب دراصل ان علاء یہودکو ہے جوخود بھی اس حقیقت سے ناوا قف نہیں سے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی مگراس کے باوجودہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سجھتے تھے ،نزول قرآن کے وقت یہود میں بڑے بڑے عالم فاصل موجود تھے ان سب کو چیلنج دیکرایک ای کی زبان سے کہلا یا جارہا ہے کہتم واقعات کوتو زمروڑ کرصداقتوں کا گلا گھونٹ کر پچھ بھی کہے جاؤ، واقعہ اور حقیقت اثریات کی زبان سے کہلا یا جارہا ہے کہ موجود تھے اور ای ای کے جو کھوان حضرات کے دین کی بابت کہ رہے ہیں جس کی تفصیل گذریجی ہے وہ ای قرآنی متن کی شرح اور ای ای کے جو کے کلام کے اجمال کی تفصیل سے ہوئے کلام کے اجمال کی تفصیل سے ہوئے کلام کے اجمال کی تفصیل ہے۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَذْ خَلَتْ المنح بيآيت ابھی گذرچکی ہے اس کومکررلانے کی وجہ یہود کے ایک زعم باطل کی نفی کرنی ہے کہ ہمارے اعمال وعقا کدخواہ کتنے ہی برے ہوں مگر ہماری پیغمبرزادگی اوران سے ربط وتعلق کی وجہ سے ہمارے آباءوا جداد ہم کوضرور بخشوا لیں گے،اسی بیہودہ خیال کی تر دید کے لئے اس آیت کودوبارہ لایا گیاہے۔



مونین کواس قبلہ ہے۔ جس پروہ تھے یعنی نماز میں اب تک جس قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے اوروہ بیت المقدی ہے اور سین مونین کواس قبلہ ہے۔ جس پروہ تھے یعنی نماز میں اب تک جس قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے اوروہ بیت المقدی ہے اور سین استقبالیہ کولا نا إخبار بالغیب کے قبیل ہے ہے، اور کہہ دیجئے کہ شرق ومغرب کاما لک اللہ ہی ہے، یعنی تمام جہات ای کی ملک ہیں، لہذا اس کوحق ہے کہ جس جہت کی جانب چا ہے رخ کرنے کا تھم دے، اس پر کسی کواعتر اض کاحت نہیں، وہ جس کو ہرایت دینا چا ہتا ہے اس کوسید تھی (یعنی) دین اسلام کی راہ دکھا دیتا ہے اوران میں (اے مومنو!) تم بھی ہوجن کوراہ متنقیم دکھائی، اے امت محمد کی تھی اور ہی کو خیر امت یعنی معتدل امت کھر کھائی، اور ہم نے اس طرح جس طرح تم کوراہ متنقیم دکھائی، اے امت محمد کی تھی اور کہ نے تا معتدل امت رسول تنہارے لئے گواہ ہوں کہ اس بات پر کہ ان کے رسولوں نے ان کو پیغا می پہنچا دیا ، جس سے قبلہ پرتم پہلے تھے اور آپ بھی کی طرف رخ رسول تنہارے لئے گواہ ہوں کہ اس خوری دل جوئی کے لئے بیت المقدی کی جانب رخ رکے نماز پڑھی کھر (ربی تھی کا ربیت المقدی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی کھر (ربی تھی کی تروی کی کے لئے بیت المقدی کی جانب رخ کر کے نماز کر کے نماز پڑھی گھر (ربی تھی کی تروی کی کو بینی اس کو بی اس کو بینی اس کو بینی اس کو بی کی تعدیل کر دیا گیا، اس کو بی کرنے کا تھم دیا گیا تو آپ نے اس کی طرف رخ کر کے سولہ یاسترہ مہینہ نماز پڑھی گھر (ربی تھی کی تبدیل کر دیا گیا، اس کو بیم

نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا تا کہ ہم علم ظہور کے طور پر ظاہر کردیں کہ رسول کی کون ابناع کرتا ہے؟ (یعنی ) اس ک تھد این کرتا ہے، اور کون ہے، جوالٹا پھر جاتا ہے؟ یعنی دین میں شک کرتے ہوئے، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ بی قبلہ کے معاملہ میں نہ بذب ہے، اور اس وجہ سے ایک جماعت مرتد ہوگئ، گو تبدیل قبلہ کا یہ کام مشکل ہے تعنی لوگوں پرشاق ہے اِن مسخے ففہ عن المنقلة ہے، اور اس کا اسم محذوف ہے، (دراصل) وَ اِنّھا تھا، مگر ان میں سے جنہیں اللہ نے ہوایت وی ہے (ان کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے) اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کوضائع نہ کرے گا یعنی بیت المقدس کی جانب پڑھی ہوئی نماز کو (ضائع نہ کرے گا) بلکہ اس پرتم کو اجردے گا، اس لئے کہ اس کا سب نزول، ان لوگوں کے بارے میں سوال تھا جو تحویل قبلہ ہے پہلے مرگے، اللہ لوگوں مومنوں کے ساتھ شفقت اور مہر بانی کرنے والا ہے، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرے گا، اور د اُفعة شدت رحمت کو کہتے ہیں ابلغ (یعنی دؤف) کو فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔ ضائع نہ کرے گا، اور د اُفعة شدت رحمت کو کہتے ہیں ابلغ (یعنی دؤف) کو فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔

# عَجِقِيق مِنْ لِيكِ لِيَهِ مِنْ الْحَالَةِ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

هِ فَوَلَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَو احد ) سَفِيْهُ بيوتوف، نادان ، احمق ، جابل ، (س)\_

قِيَوْلِيَّ ؛ مَاوَلْهُمْر ، مَا استفهاميمبتداءوَلْهُمْر خبر ، وَلَى تَوْلِيَةً (تَفْعَيل) پيڻي پيميرنا،منه موڙنا۔

قِوَلَى، قِبلة بروزن جِلسة بيان حالت كے لئے ہے، جيے جلستُ جِلسةَ القارى، مِن قارى كى طرح بيھا قِبْلَةً احتقبال كى حالت كو كہتے بين عرف شرع ميں نماز ميں قبله كى جانب رخ كو كہتے ہيں، قبلة ، جعلنا كامفعول اول ہے اور التى كنت عَليهَا تقدر موصوف كے ماتھ مفعول ثانى ہے، تقدير يہ ہے الجهة التى كنت عليها.

چَوَلَیْ؛ علی عقِبَیهِ اس کاواحد عقب ایر هی کو کہتے ہیں ، مرادانقلاب علی عقبیہ ہے تن ہے باطل کی طرف بلٹ جانا ، مرتبہ عدمانا

فِيَوْلَنَى : لِأَنَّ سبب نُزُولِهَا السوال الخ اس عبارت كامقصدا يكسوال كاجواب --

< (نَعَزَم پِسَائِسَ إِنَّا

میکوان ایمان کی تفسیر صلوة سے کیوں ک؟

جِي لَيْعَ: يہود کی جانب ہے چونکہ سوال نماز ہی کے بارے ٹی تھااس لئے ایمان کی تفسیر صلوٰ ہے ہے۔

فِيَوْلِكُ : وَقُدَم الا بلغ للفاصلة بدايك سوال كاجواب ب-

مِنِيَخُولِكَ: عام طور پرتر قی من الا دنیٰ الی الاعلیٰ ہوتی ہے نہ کہ بانعکس، جیسے کہتے ہیں عدالمد نسحویرٌ ، نحویرٌ عالمہ نہیں کہتے ، ای قاعدے کے مطابق یہاں د حیمٌ دؤف کہنا جا ہے تھا۔

جِيَحُ الْبِيعِ: فواصل کی رعایت کے لئے پورے قرآن میں ایبا کیا گیا ہے، اگر چدر حیم کے مقابلہ میں رؤف میں شدت رحمت ہے۔

# ؾٙڣٚێڒۅ<u>ۘڗۺٛ</u>ڽؗ

## شانِ نزول:

جب آپ ﷺ مد مرمہ میں تھے تو یمکن تھا کہ بیک وقت کعبۃ اللہ اور بیت المقدی کی جانب رخ ہوجائے ای لئے کہ یہ یہ منورہ اور بیت المقدی مکہ سے ٹھیک جانب شال میں واقع ہیں، مگر جب آپ ﷺ بجرت کر کے مدینة منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن ندرہی ایں لئے کہ بیت المقدی مدینہ سے ٹھیک جانب شال میں واقع ہے، اور بیت اللہ جانب جنوب میں بدرجہ مجبوری یہود کی دلجوئی کے لئے بحکم خداوندی آپ ﷺ نے بیت المقدی کوقبلہ بنالیا جو یہود کا بھی قبلہ تھا، سولہ یاسترہ مہینہ آپ ﷺ کے بیت المقدی کوقبلہ بنالیا جو یہود کا بھی قبلہ تھا، سولہ یاسترہ مہینہ آپ کو تھا تھی ہوجائے ای لئے کہ وقت اساعیلی کا وہی مرکز تھا اور آپ ﷺ کی انتظار میں بار بارنظر اٹھا کر آسان کی طرف د کھتے تھے، آخر کار آپ ﷺ کی خواہش کے در بعینا زل ہوگیا۔ خواہش کے مطابق تحویل قبلہ کا تھی فوق و خھک شفل المنسجید الْحَوامِ اللہ کے ذر بعینا زل ہوگیا۔

جب تحویل قبلہ ہوا تو یہود اورمشرکین نے اعتراض کرنا شروع کردیا کہ مسلمانوں کے قبلہ کا بھی کوئی ٹھکانہ ہیں بہجی بیت المقدس ہوتا ہےتو تبھی بیت اللہ ،تواس کے جواب میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

فَ لَ لِلْهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبُ وراصل بینادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے، بیلوگ سمت ومقام کے پرستار بندے بنے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ خداکس خاص سمت میں مقید ہے اس لئے ان کے جاہلا نداعتراض کے جواب میں فرمایا گیا، مشرق ومغرب اللہ کے ہیں، کسی سمت کوقبلہ بنانے کے معنی بینیں ہیں کہ اللہ اس طرف ہے، لہذا میکوئی نہ بحث کی بات ہے اور نہ جھڑنے کی کہ پہلے تم اس طرف عبادت کرتے تھے اب اس طرف کیوں کرنے گئے؟

#### امت محمد بیامت وسط ہے:

وسط سین کے فتہ کے ساتھ ہے اور معتدل کے معنی میں ہے اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے، ابوسعید خدری تفخانفہ تعلق کی روایت میں وسط کی تغییر عدل مروی ہے جو بہترین کے معنی میں ہے جس کے نتیجہ میں امت محمد سے کومیدان حشر میں بیا نتیاز حاصل ہوگا کہ تمام انہیاء کرام جبہلبلا کی امتیں جب اپنے انہیاء بیابلبلا کی ہدایت و تبلیغ سے انکار کردیں گی اس وقت امت محمد بیا نبیا، پیہلبلا کی جانب سے گوائی میں پیش ہوگی ، اور بیشہاوت و ہے گی کہ انہیاء پیہلبلا کی جانب سے گوائی میں پیش ہوگی ، اور بیشہاوت و ہے گی کہ انہیاء پیہلبلا کی جانب سے گوائی میں پیش ہوگی ، اور بیشہاوت و ہے گی کہ انہیاء پیہلبلا کی جانب سے گوائی میں پیش ہوگی ، اور بیشہاوت و ہے گی کہ انہیاء پیہلبلا کی اور ہار مین اللہ کا بیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچاویا ، مدی علیہ ماشیں امت محمد بیر بیر جرح کریں گی کہ امت محمد بیر بیاب کہ البندا بیاب معاملہ میں گوائی کس طرح و سے علی ہیں ؟

امت محمد بیاس جرح کا جواب دے گی کہ ہے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے گران کے واقعات وحالات کی خبریں ہمیں صادق المصدوق محمد ﷺ نے جو ہمارے نز دیک ہمارے بینی مشاہدہ ہے بھی زیادہ و قبع اور قابل اعتماد ہیں ، دی تھیں ۔

### 

اس وقت رسول الله ﷺ پیش ہوں گے اور امت محمد بیا کا تزکیہ وتو ثیق کریں گے، بیشک انہوں نے جو بچھ کہا ہے وہ صبیح ہے۔

## واقعة تحويل قبله كي تاريخ تفصيل:

تحویل قبلہ کا بیتم رجب یا شعبان اھیں نازل ہوا، ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی ظرفی ایشربن برا، بن معرور کے بہاں دعوت برگئے ہوئے تھے، وہاں ظبر کی نماز کا وقت آگیا آپ یکوفی اور اس وقت آپ یکوفی کا نبر کی نماز کا وقت آگیا آپ یکوفی اور اس وقت آپ یکوفی کا کر ہوئے دور احتیں بڑھا چکے تھے، تیسر کی رکعت میں لکا یک وتی کے ذریعہ فہ کورہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت آپ یکوفی کی اقتدا، میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعیے کی طرف پھر گئے، اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں عام مناوی کراوی گئی، برا، بن عازب و کوفی نفر کھنا گئی کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، تمام سنتے بی مارٹ میں کعیے کی طرف پھر گئے، انس بن ما لک و کوفی نفر کوع کی حالت میں کہ بی سلمہ میں یہ اطلائ دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت پنچی، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے کہ ان کے کا نول میں آواز آئی، خبر دار رہو! قبلہ بدل کر کعیے کی طرف کردیا گیا ہے، سنتے ہی یوری جماعت نے اپنار خبدل دیا۔

اس بات كاخيال رب كه بيت المقدى مدينه منوره سے عين شال ميں باور كعبه بالكل جنوب ميں ،نماز باجماعت را عق

ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کوچل کرمقتذیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا بلکہ مقتذیوں کوبھی کچھ نہ کچھ چل کرصفیں وغیرہ درست کرنی پڑی ہوں گی تفصیل روایات میں موجود ہے۔

قَدُ للتحقيق نَرَى تَقَلُبُ تَصَرُف وَجِهِكَ فِي جِمَة السَّمَا يَّا مُتَطَلِّعُا إِلَى الوَحْي وَمُتَمَعُو الكَّهُ اِللَّهُ السَّعَالِ السَّعَالَ المَّا العَرَبِ فَلَا الْمُعْتِة وَكَانَ يَوَدُ ذَلِكَ لِاَنْهُا السَّعْمَ الْمُلَوّة السَّعْمَ الْمُلَوّة السَّعْمَ المَّالِيَّة السَّعْمَ المَعْتِة وَحَيْثُ مَالَدُ مُنَا السَّعْمَ الْمُلَوّة السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن التَّولِي اللَّهُ السَّعْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ يَتَحَوَّلُ السَّعْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ يَتَحَوَّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ وَمَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ وَمُلَاللَهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مِن الْمَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا کی صدافت پر تمام دلیس پیش کردی تب بھی وہ دشنی کی وجہ سے آپ کے تبلد کی پیروی کرنے والے نہیں اور نہ آپ کی صدافت پر تمام دلیس پیش کردیں تب بھی وہ دشنی کی وجہ سے آپ کے تبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں اور نہ آپ سے تعلیم کی امید کو منقطع کرنا ہے اور آپ سے بیود و نصار کی آپ میں آپ ور میں آپ کے بارے بیں ان کے قبلہ کی طرف لوٹے کی امید کو منقطع کرنا ہے ، اور نہ یہ یہود و نصار کی آپ میں آپ دور رے قبلہ کی اتبا کی طرف اور آگر آپ سے بیان آپ کی پائل دور رے قبلہ کی اتبا کرنے والے بیں ، لینی نہ یہود نصار کی کے قبلہ کی اور بر میس اور آگر آپ سے بیان ایک المرض ملم آ جانے کے باوجود ان کی ان خواہشوں کے بیچھے لگ جا کیں جن کی طرف وہ وعوت دے رہے بیں (یعنی) بالفرض ملم آ جانے کے باوجود ان کی ان خواہشوں کے بیچھے لگ جا کیں جن کی طرف وہ وعوت دے رہے بیں (یعنی) بالفرض اگر آپ ان کی اتباوں بیں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے عبداللہ الیا بچانے بین جیسے اور کی اچ بیٹون کو بچانیا ہے ان کی کتابوں بیں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے عبداللہ الیا بہوان بیل بیانہ خواہش کی دور کی اور کی تا وہ کی بھی ایک بیانہ کی بیانہ بیانہ بیل کی بیانہ بیانہ بیل کی بیانہ بیانہ بیل کی بیانہ بیانہ بیل کی بیانہ بیانہ بیل کی بیانہ بیل کی بیانہ بیانہ بیل کی بیانہ بیل کی بیانہ بیانہ بیل کو تنگ کرنے والوں بیل بین کی ہو جوانا بین شک کرنے والوں کو تم سے نہ ہو جوانا ، فکرت کے وفر فرق میں الم میں کا تیک بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ ہی بیانہ کی بیانہ بیانہ کی بیانہ کے دور کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کی بی

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

فِيَوْلِكُ ؛ أَيُّهَا المؤمنون الخ يه تعلمون كي صورت يس ب-

قِحُولَى ؛ قَطْعٌ لطمعِه في إسلامِهم وطَمعِهِمْ في عُودِهَا إلَيهَا ان مِس لف ونشر مرتب --

قِحُولَى ؛ اليهود قبلةَ النصارى و بالعكس يهود كا قبله صحرَ ة البيت المقدى تقااور نصارى كاصحرَ ه كَ مشرق كَ جانب-قِحُولِي ؛ فرضًا فرضاً كـ اضافه كامقصدا يكسوال كاجواب ب-

— = [زمَّزَم پِبَلشَٰ لا] ≥ -

مینی والی کی نین اَتَیْتَ میں اِن استعال ہواہے جو کہ غیریقینی چیز وں کے لئے استعال ہوتا ہے حالانکہ آپ ﷺ کا ان کے قبلہ کی اتباع نہ کرنا اور ان کا آپ ﷺ کے قبلہ کی اتباع نہ کرنا یقینی تھا۔

جِ اَنْ كااستعال كيا كيا كيا -- بعض الله مرت بوئ ، إنْ كااستعال كيا كيا --

قِحُولَى ؛ هلذا اللذى انتَ عليه المحقُّ هذا اسم اشاره ، اللذى انت عليه موصول صله يل كرمشاراليه جمله بوكر مبتداء المحقُّ اس كي خبر ـ

چَوَلَی ؛ السمترین، اِمتِرَاءٌ (افتعال) ہے اسم فاعل جمع مذکر ، اس کا واحد اَلے مُمتَرِی شک میں پڑنے والا ، شک کرتے والا۔

چُولی : مِن هلذا المنوع لیمی آپ شکیوں میں سے نہ ہوں ،اس لئے کہ بعض اوقات انسان شک نہیں کرتا مگر شکی ہوتا ہے مگر اییا نہیں ہوتا کہ شک کرے اور شکی نہ ہوئین شکی کے لئے شک لازم نہیں مگر شک کے لئے شکی ہونالازم ہے ( واللہ اعلم مالصواب )۔

فَيْ فَلِينَى اللّه عَن لَاتَ مُتَوْرِيا كَا عَرْاصَ كَاجُواب إوراعتراض بيه كدا يجاز كا قاعده ال بات كالمقتضى ب كه لاتمتَوْ كهاجائي ، اختصار كوترك كرك اطناب كيول اختيار كيا كيا-

جِيُ لَيْنِ بِهِ الطناب بِ فَائدهُ بِين ہِ اس لِئے إطناب اختصار سے ابلغ ہے ، اس لئے کہ فَلَا تَسمُتَو زمانِ مستقبل میں حدوث امتواء اور بیقاء امتواء دونوں میں حدوث امتواء اور بیقاء امتواء دونوں سے مانع ہونے کی وجہ ہے۔

## تَفَيِّهُ رُوَتَشَحُتَ

# وى خفى سے ثابت شدہ تھم كاكتاب الله سے ننخ:

جصاص رَحِّمَ كُلْمُلْهُ تَعَالَىٰ نے احكام القرآن میں فرمایا كه قرآن كريم میں كہیں اس كی تصریح نہیں ہے كه رسول الله ﷺ كوبل از بجرت یا بعد از ہجرت بیت المقدس كی طرف رخ كرنے كا حكم دیا گیا تھا، البنة اس كا شوت صرف سنت نبوى سے ہے تو جو حكم سنت نبوى سے ہا تا ہے ہو تا ہت ہوا تھا اس كو آیت قرآنی ہے منسوخ كر كے آپ كا قبله بیت اللّٰد كو قرار دیدیا گیا۔

اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث رسول بھی ایک حیثیت سے قر آن ہی ہےاور یہ کہ پچھاحکام وہ بھی ہیں جوقر آن میں مذکور نہیں صرف حدیث سے ثابت ہیں اور قر آن ان کی شرعی حیثیت کوشلیم کرتا ہے کیونکہ ای آیت کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جونمازیں بامررسول اللّٰہ ﷺ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ عنداللّٰہ معتبر ہیں بخاری وسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں

ھ[نِصَرَم يَبَلِثَهٰ إِنَّهُ -

متعدد صحابه كرام دَضِحَ لِقَالُهُ مَعَالِظَيْنَهُ كي روايت ہے منقول ہے كہ جب رسول اللّه بَلِقَ عَلَيْنَا برِتحويل قبله كاحكم نازل ہواتو آپ نے مصر كی نماز جانب ہیت اللہ بڑھی اوربعض روایات میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر کی نماز مذکور ہے (ابن کثیر) بعض سحابہ کرام بضحالتهُ مَعَالَتِهُ أَبِ مِنْفِقَةَ لِأَ كَساتِهِ مَمَازِيرُ هِ كَرِبا هِرَكَ اورد يكها كه قبيله بن سلمه كےلوگ اپنی مسجد میں حسب سابق بیت المقدس کی جانب نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آ واز وے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگیا ہے، ہم رسول اللہ بین فات کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نمازیز ھاکرا ئے ہیں ان لوگوں نے درمیان نمازی میں اپنار خے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بجیسر لیا ، نویلیه بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ جوعورتیں مجھیلی صفوں میں تھیں وہ اگلی صفوں میں اور مرد جواگلی صفوں میں تھے وہ مجھپل صفول میں ہو گئے اس کے بعد صفول کی تر تیب درست ہوئی۔

بنوسلمہ کےلوگوں نے تھویل قبلہ پرعصر ہی کی نماز میں عمل کیا ،مگر قبا ، میں پیخبر اگلے روزصبح کی نماز میں پینچی جوبیا کہ بخاری ومسلم میں بروایت ابن عمرِ مُضّحَانْمَهُ مُعَالِّئُ مُدکور ہے، اہل قباء نے بھی اپنارخ نماز ہی میں بیت المقدس ہے بیت اللّٰہ کَی طرف پیمیرلیا۔ (ابن کنبر، وحصاص)

# لاۇۋاپپىكرىرنماز كامسكلە:

ما تک (لا وُ دُ اسپیکر ) برنماز جائز ہے یہ بات ظاہر ہے *کہ اتباع لا وُ ڈ اسپیکر کانبیں ہوتا*، بلکہ اتباع تورسول اللہ فیلفظیر کے اس تحکم کا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ فیٹیٹیٹانے فر مایا جب امام رکوع کرے رکوع کر داور جب سجدہ کرے بحیدہ کرو، لا وَ وَ اسپیکرتومحض امام کَ آ واز کو بلند کرنے کا واسط ہے نہ کہ مقتدی ،اس لئے کہ مائک کی آ واز بعینہ امام کی آ واز ہوتی ہے نہ کہ حکایت وَقل للبذا مائک پر نماز ئے جواز میں کوئی اشکال تبیں۔ (معارف ملعضا) قَدْ مَوَىٰ مَقَلُّبَ وَجَهِكَ اسَ آيت مِتعلق ضروري مضمون سابق تشريح كے ضمن ميں گذر چاہے۔

#### مسكهاستقبال قبله:

اگر چیتمام جہتیں اللہ ہی کی میں ووکسی خاص جہت میں محدود نہیں ہے، لیکن مصالح امت کے لئے بتقاضائے حکمت کسی ایک جہت کا تمام دنیا میں نچیلے ہوئے مسلمانوں کے لئے قبلہ بنا کرسب میں ایک دینی وحدت کاعملی مظاہرہ مقصودتھا، وہ جہت بیت المقدى بھى ہوسكتى تھى ،مگررسول الله يلقظ تائير كى تمناوخوا ہش كےمطابق بيت الله كوقبله بناديا گيا ،اسى كاحكم اس آيت ميں ديا گيا ہے قرآن مجيد ميں جہت قبلہ کے لئے جوالفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں: فَوَلَّ وَجْهَكَ شَـظُوَ الْمَسْجِدِ المحرام الله تعالىٰ نے فَوَلَ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ كَى مُخْصَرْتِعِير كُوحِهُورُكر شيطُو السمسيجةِ المحوام كي طويل تعبير اختيار فرمائي ،اس تعبير عنه استقال قبلہ کے کئی مسائل واضح ہو گئے۔

ح (زَمَزَم پِبَلَشَرْ) ≥

- اول یہ کہ اگر چہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹی می مربع عمارت ہے ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ عین بیت اللہ کا استقبال اس جگہ تک تو ممکن ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے ، لیکن وہ لوگ جو بیت اللہ ہے دور ہیں جن کو بیت اللہ نظر نہیں آتا ان پر یہ پابندی عائد کرنا کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ ضروری ہے تو اس میں بہت دشواری ہوگی ، خاص آلات اور حماب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جو نہ ہر شخص کو دستیاب اور نہ ان کے استعمال پر قادر شریعت محمد یہ ﷺ کا مدار چونکہ سہولت پر ہے اس کئے بجائے بیت اللہ یا تعبہ کے متجد حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بیت اللہ کے مقابلہ میں کا فی وسیع ہے اس کی طرف رخ کرنا دور در از کے لوگوں کے لئے آسان ہے۔
- ورسری سہولت لفظ شطرا ختیار کر کے دیدی گئی ورنداس سے مختصر لفظ المسی المستجد المحوام تھا، شطر کے دومعنی ہیں ایک نصف اور دوسر ہے سمت با تفاق مفسرین یہاں سمت کے معنی مراد ہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ بلا دِ بعیدہ میں بیضروری نہیں کہ خاص مجدحرام ہی کی طرف ہرایک کارخ ضروری ہے بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔

  (محر محیط، معارف)

مثلاً مشرقی مما لک ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دلیش وغیرہ کے لئے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے اور چونکہ موسم سر ماوگر مامیں سمت مغرب میں اختلاف ہوتار ہتا ہے اس لئے فقہاء رحمہم اللہ نے اس سمت کوسمت مغرب وقبلہ قرار دیا ہے جو دونوں موسموں کے درمیان ہے۔

### قواعدریاضی کےاعتبار سے سمت قبلہ:

قواعدریاضی کے حساب سے صورت مسئلہ بیہ ہوگی کہ مغرب صیف اور مغرب شتا کے درمیان ۴۸ ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی ، یعنی ۲۴ ڈگری تک بھی اگرانح اف ہو جائے تب بھی سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی۔ (شرح ہعنینی،معارف)

رسول الله ﷺ کی ایک حدیث ہے اس کی مزید وضاحت ہوجاتی ہے جس کے الفاظ بیریں مَسا بَیْسنَ السَمَشسِوقِ و السَمَغُوبِ قبلة (ترندی) آپ کا بیارشاد مدین طیبہ والوں کے لئے تھااس لئے کہ ان کا قبلہ مشرق ومغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا،اس حدیث ہے گویا کہ لفظ شطر کی تشریح ہوگئی۔

وَلِكُلِّنَ مِنَ الاُمَم وِجْهَةٌ قِبْلَةٌ هُومُولِيهَا وَجُهَهُ فِي صلاتِه وفِي قراءَةٍ مُولَّابَا فَاسْتَبِقُواللَّخَيْرِتِ بَادِرُوا الَي الطَّاعَاتِ وقَبُولِهَا اَيْنَ مَاتَكُونُوْلِيَاتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا يَجْمَعُكُم يومَ القِيمَةِ فيُجَازِيكُمْ بِأَعمَالِكُمُ إِنَّ اللهُ عَلى كُلِّ الطَّاعَاتِ وقَبُولِهَ النَّهُ بِعَالِكُمُ إِنَّ اللهُ عَلى كُلِّ الطَّاعَاتِ وقَبُولِهَ النَّهُ بِعَالِكُمُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْ وَمُعَلَى اللهُ الل

لْتُرَامُ وَحَيْثُ مَالُنُمُ وَلُوْ وَجُوهُمُ مَنْ طُرُهُ كَرَّهُ لِلتَّاكِيدِ لِيَكَلَّوُنَ لِلتَّاسِ اليَهُودِ او المُشْرِكِينَ عَلَيْكُمُ جُدَّةٌ اى مُحادلَةٌ فى التَّولِي الى غيربَا اى لِتَنْتَفِى مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ مِن قولِ اليَهُودِ يَجْحَدُ دِينَنَا وَيَتَعُ قِبْلَتَنَا وَقَولِ السُمُسُرِكِينَ يَدَعى مِلَّة إبراسِيمَ ويُخَالِف قِبلَتَهُ إِلَّا الْإِنْيِنَ ظَامُولُومُهُمْ بِالعِنَادِ فإنَّهم يقُولُونَ ما تَحَولَ اليَمُ الِا مَنْ اللهِ اللهِ عَيْدَ الْمَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَيْنَ القران وَيُوكِينَ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَيْنَ القران وَيُوكِينَ اللهُ عليهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَيْنَ القران وَيُوكِينَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَيْنَ القران وَيُوكِينَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولِينَ القران وَيُوكِينَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَيْنَ القران وَيُوكِينَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَيْنَ القران وَيُوكِينَهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَ الْعَالَةُ وَلَاتَعْمُونَ فَي التَّولِينَ وَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَ الْعَلَيْ القران وَيُوكِينَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُلُولُولَ الْعَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ مِن المَولِي وَيُعَلِّمُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُولُولُ الْعَلَيْمُ وَلِي الْعَلَى اللهُ عَلَيهِ مِنَ الاَحْمَامُ وَلَيْكُمُ الْكِلْتُ القران وَلِيُولِكُمْ قَيل مَعْنَاهُ الْمِاعِةِ وَلَا تَسُمِيهِ وَنَا اللهُ عَنْ فَي مَا لا خيرٍ مِن مِلَهِ وَالتَسْمِينِ وَنحوهِ الْأَكُولُولُ قَيل مَعْنَاهُ الْجَارِيكِم وفي الحدِيث عن اللّهِ مَن ذَكْرَتِي في مَلًا ذَكَرَتُهُ في سَلْ خيرٍ مِن مِلَهِ وَلَاتُمُ مُولُولُ في عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَلَا مُلْكُولُولُ فَي بالمُعَمِية وَلَا مُنْ المُعْمِي وَمِن وَلَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالْمُعَمِي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْمِيةِ وَلَا اللهُ عَلَى المُعْمَالُولُ اللهُ الْعَلَامُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُولُولُ اللْهُ ا

جھڑنے ہے نہ ڈرو ،میراحکم بجالا کر مجھ سے ڈرتے رہواور تا کہ میں تم کو تمہارے دین کےاحکام کی طرف رہنمائی کرکے تمہار ہےاو پراپنی نعمت کی بھیل کردوں ،اوراس لئے تا کہتم حق کی طرف ہدایت پاؤ جس طرح ہم نے تمہار ہے لئے تم ہی میں ہے ایک رسول (محمد ﷺ) بھیجا (تک مَسا اَرْ سَسلْنَا) اُتِمَّ ہے متعلق ہے، یعنی اس طرح نعمت کی تحمیل کر کے جس طرح ہم نے تم ہی میں ہے رسول جھیج کرنعت کی تحمیل کی ، جوتم کو ہماری قرآنی آبیتیں پڑھ کرسنا تا ہے اورتم کوشرک ہے یاک کرتا ہے،اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور تھکت سکھا تا ہے جس کے اندراحکام ہیں اور تمہیں وہ چیزیں سکھا تا ہے، جس ہےتم ناواقف تھے ، لبنداتم نماز وسبیج کے ذریعیہ میراذ کر کرومیں تنہیں یاد کروں گا ، کہا گیا ہے کہاس کے معنی ہیں میں تم کو جزاء دوں گا،اور حدیث قدی میں ہے کہ جو مخص مجھےاییے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کواپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں اور میری نعمتوں کا طاعت کے ذریعیہ شکرادا کرو اورمعصیة کے ذریعیہ ناشکری نہ کرو۔

# جَِّفِيقَ مِنْ كِنْ لِيسَهُ مِنْ الْحِنْفُ لِيَّا لِمَا الْحِنْفُ لِلْمَا لِمُ الْحِنْفُ لِلْمَا لِمُ الْحِنْفُ لِلْمَا لِمُنْفُلِكُ فَاللَّالِ الْمُعْلِمُ لَلْمُ الْمُؤْلِمُ لَلْمُ الْمُؤْلِمُ لَلْمُ الْمُؤْلِمُ لَلْمُ الْمُؤْلِمُ لَلْمُ الْمُؤْلِمُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

و المُحَلِّ وَلِيكُلِّ وَجْهَةٌ مفسرعلام نے مِنَ الْأُمَهِ محذوف مان كرحذف مضاف اليه كى طرف اشاره كيا ہے حذف مضاف كى طرح حذف مضاف الیہ کی مثالیں بھی عام ہے، لِٹُ لِّ ای لگلِّ اُمَّةٍ یعنی ہردین ودھرم والوں کے لئے خواہ دین حق ہویا باطل ایک مرکزی رخ ہوتا ہے جس کوان کا قبلہ کہا جاسکتا ہے۔

**جَوَّلَى : هُوَ مُولِيْهَا، هو عِفرين مرادب،جو اُمَعُر عَمنهوم ب، كُلٌ كى مناسبت سے هو لايا گے ب،ا** گرمفسر علام اممر کے بجائے فریق ہے تعبیر کرتے تو زیادہ واضح ہوتا۔ (صاوی)

صر الله المُولِيِّيهَا. مُولِينَى الم فاعل ب، هَامفعول اول ب وَجْهة مفعول ثانى ب، جس كومفسر علام نے ظاہر كرديا ب، وفى قراءةٍ مُوَلَّاهَا بصيغهام مفعول اس كانائب فاعل مفعول اول ب-

يَجْوَلُنَى : فِبْلَةٌ مفسرعلام نه وِجْهَةٌ كَتفسير فبلَةٌ ٢ كرك دواعتراضول كاجواب ديا ؟

- 🛭 و جنهاة مصدر ہے بمعنی توجہ، اس صورت میں معنی درست نہیں ہیں اس کئے کہ مقصود پنہیں ہے کہ ہرامت کے لئے توجہ ہے بلکہ مرادمتوجہ الیہ ہے، یعنی جس کی جانب توجہ کی جائے ، قِبْلَة کا اضافہ کر کے جواب دیدیا ، کہ عنی مصدری مراد ہیں ہیں ،مراد ظرف مکان ہے جس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔
- 🕜 قیاس کا تقاضدیہ ہے کہ جِھَةٌ ہواس کئے کہ تاءواؤ کے عوض میں ہے جیسا کہ عِدَةٌ میں کہ اصل وِ عَدٌ تھا،واؤ حذف كركركة خرمين تاء كالضافه كرديا جِهَةٌ موكيا، وِ جُهَةٌ مين عوض اورمعوض دونوں كاجمع مونالا زم آتا ہے۔

- ﴿ [نَصَّزَمُ پِبَلْشَهُ ] ◄ -

جِجُولِثِيَّ: وِ جَهَةٌ اگر چِهاصل میں مصدر ہے کیکن متوجہ الیہ کا نام ہو گیا ہے اور وہ قبلہ ہے اس میں واؤ کو باقی رکھنا شاذ نہیں ہے۔ (ترویح الاردی

قِحُولَى اليهود أو المشركين أس مين أشاره بكه للناس مين المعهدكا بـ

چَوُلِیَّ، ای مُجَادَلَة ، حُجَّهُ کی تفسیر مجادلة ہے کرکے اشارہ کردیا کہ یہاں ججۃ ہے دلیل و برہان مراز نہیں ہاس کئے کہان کے پاس کوئی ججۃ و برہان نہیں تھی بلکہ منازعت اورمجادلۃ بالباطل مراد ہے۔

چَوُلْنَ : من قبول اليهود النج يه مبعادلة كابيان بيعني يهوديه كهدكرمجادلدكرتي بين اورمشركين به كهدكر مجادله ترتي بين -

قَوْلَیْ: النی غَیْرِه ، غیره کی تمیر تَولِی کیلر فراجع ہے،مطلب یہ ہے کدائے مسلمانو! ہم نے تم کوسمت کعبہ کی طرف رخ کرنے کااس لئے تھم دیا ہے کدرخ کرنے میں نزاع ہی ختم ہوجائے۔ قَوْلِیْنَ : الإستشفاء مقصل اس لئے ہے کہ مشتیٰ منہ بھی ظالمین ہی ہے۔

## تَفَيِّيُوتَشَ*ُ*حَ

وَلِكُلِّ وَجِهَةً. برقوم راست راج دين وقبله كا ج-

یعنی ہڑتو مَ، ہرامت اپنی نماز وعیادت حتی کہ پوجایات کے لئے بھی کوئی نہ کوئی مرکزی رخ رکھتی ہے۔

سوامت اسلامیہ کے لئے بھی ایک متعین قبلہ ناگزیر ہے، مطلب یہ ہے کہ برقوم وامت کے لئے مختلف قبلہ ہوتے چئے آئے میں خواہ منجانب اللہ ہویا خودساختہ، بہر حال بیامر واقعہ ہے کہ برقوم وملت کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے کوئی سی کے قبلہ کو قبلہ تسلیم بیس کرتا، اس لئے اپنے قبلہ کے حق بونے پران لوگوں ہے بحث ومباحثہ فضول ہے، لبندا اس فضول بحث کو چھوڑ کرا ہے اصل کام میں لگ جانا جا ہے، اور وہ اصل کام ہے نیک کا مول میں دوڑ دھوپ مسابقت میں لگ جانا، فضول بحثول میں الجھنے ہے وقت ضاکع ہوتا ہے اور مسابقت الی الخیرات میں ستی اور آخرت سے ففلت ہوتی ہے۔

لِللَّهِ يَكُوْنَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُحَجَّةٌ يعنى ابل كتاب بينه كهه يمين كه جارى كتابون مين توان كا قبله ' خانه كعبه' لكصابوا

ہےاور بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے ہیں۔

اللّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آیباں ظلموا ہے معاندین مراد ہیں بعنی اہل کتاب میں ہے جومعاندین ہیں وہ بیجانے کے باوجود کہ بیغیم رآ خرالز مان ﷺ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور حسد وعناد کہیں گے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کواپنا قبلہ بنا کریہ بیغیم را لا خرائے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہوگیا،اوربعض کے نزدیک اس ہے مشرکیین مراد ہیں۔

لَيَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُواالْسَتَعِيْنُولَ عَلَى الاخرةِ بِالصَّبْرِ عَلَمَ الطَّامَةِ والبِّلاَءِ وَالصَّاوَةُ خَصَّهَا بِالدِّكر لتكرُّربا وعَـظمِهَا إِنَّالِلْهُمَّعَالِطْيِرِيْنَ ﴿ بِالعَونِ وَلَاَتَقُولُوْالِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ سِم المُوَلِثُ بَلُ سُم الْحَيَاءُ اروَاحْهُم فِي حـوَاصِل طُيُور خُطَر تَسُرَحُ فِي الجَنَّةِ حيْثُ شَاءَ تُ لحَدِيثِ بذلِكَ ۖ وَلَكِن**َ الْأَتَتُعُرُونَ ۖ** تَعُلَمُونَ مَاسِم فيه وَلَلْنَاؤُنَّكُمْ بِشَيْ ثُمِّينَ الْخَوْفِ الْـعَدُر وَ الْجَوْجَ الْـهَخط وَنَقُصٍ مِنَ الْكَمْوَالِ بِالْهَلاكِ وَالْأَنْفُسِ بِالْـقَتْلِ والأَمرَاضِ والمَوتِ ۚ **وَالثَّمَرَٰتِ ۚ** بِالجَوائِحِ أَى لِنَحْتَبَرَنَّكُمُ فَنَنْظُرُ أَتَصْبِرُونَ أَمَ لاَ **وَلَبَثِّرِالصِّبِرِيْنَ ۚ** عَلَى البَلاءِ بالجَنَّةِ بُهُ **الَّذِيْنَ اِنَا اَصَابَتُهُ مُّصِيَبَةً لَا عَلَا اللَّهِ مَلِكَا وَعَبِيْدًا يَفُعَلُ بِنَا مَايِشَاءُ وَالْأَالِلَهِ لِجِعُونَ ۞ في الأخرةِ** فيُجازينًا في الحديث من اسْتَرُجَعَ عِنْدَ المُصِيبَةِ اجرَهُ اللَّهُ فيْمَا وَأَخْلَفَ عَلَيهِ خَيْرًا وفِيهِ أَنَّ مِصْبَاحَ النبي صلَّى اللَّهُ علَيهِ وَسَلَّمَ طَفِيَّ فاسُتَرُجَع فقَالَتُ عائِشةرضي اللَّه تعالى عنها إنَّمَا بِذَا مِصْباحٌ فقَالَ كُلُّ مَا سَاءَ الـمُؤسن فهُو مُصيبةٌ رواه ابوداؤد في سرَاسِيلِهِ **أُولَالِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ** سَغُفِرَةٌ **مَّنَ لَيِّهِمُ وَرَحْمَةٌ فَعَ** سَعِمةٌ ۗ وَأُولَٰٓإِكَهُمُ الْمُهْتَكُوْنَ<sup>®</sup> إِلَى الصَّوابِ إِنَّ الصَّفَاوَالْمَرُوَةَ جَبَلان بِمَكَّةَ مِ**نْشَعَآيِرِاللَّهِ ۚ** اَعْلام ديب جمعُ شَعِيْرَة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِاعْتَمَرَ اى تَلَبَّسَ بِالحَجّ اوِ العُمْرَةِ وَأَصْلُهُما القَصْدُوَ الزِّيَارَة فَلَاجُنَاحَ اِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّفَ فِيُهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ **بِهِمَا ۚ** بِـاَن يَسُعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لمَّا كَرِهَ المُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِآنَ ألهل الجابليَّةِ كَانُوا يَنظُوْفُونَ بِهِما وعلَيْهِمَا صنَمَان يَمُسَحُونَهُما وَعَنِ ابْنِ عبَّاس رضي اللّه تعالى عنهما أنَّ السَّمعْي غَيْرُ فرض لِمَا أَفَادَهُ رَفُعُ الإثْم مِنَ التَّخييُر وقَالَ الشَّافعي وغيرُه رُكن وبَيَّن صلى اللَّه عليه وسلم وُجُـوبَهُ بِقَـولِهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبِ عَلَيْكُمْ السَّغيَ رواه البيمقي وغيرة وقال إبْدَءُ وا بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ يعني الصُّفَا رواه سسلم **ومَنَّنَّطُوَّعَ** وفي قراءة بالتحتانية وتشديدِ الطَّاءِ مجْزُومًا وفيه إدغامُ النَّاء فيها خَيْرًا اى بِخَيْرِاى فَعَلَ مالم يجب عليه مِن طوافٍ وغَيرِهِ **فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ** لِعَمَلِهِ بالإثَابَةِ علَيْهِ عَ**لَيْمُ** به.

سیبیت ہے۔ میر اور نمازے کی بی اے ایمان والو! طاعت اور مصیبت پر صبر اور نمازے آخرت کے لئے مدد جاہو نماز کواس کے بار بار آنے اور اس کی عظمت شان کی وجہ سے خاص طور پر مکرر ذکر کیا ہے بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مدد کے ذریعہ ساتھ دیتا ہے اور داوخدا کے شہیدوں کومر دہ مت کہو، وہ زندہ ہیں ان کی روعیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں جہاں چاہیں گھومتی ہیں،

اس مضمون کی صدیث کی وجہ ہے، لیکن جس کیفیت میں وہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے اور ہم تم کو دشن کے خوف اور قحط کی فاقہ تشی اور مالے ضاح کے ذریعہ نقصان نیز جانوں میں قبل اور امراض اور موت کے ذریعہ ضرور آزما نمیں گے، اور پھلوں میں روگ سے نقصان کے ذریعہ نقصان کے ذریعہ نقصان کے ذریعہ نظاری ضرور آزمائش کریں گے، تا کہ ہم دیکھ لیس آیاتم صبر کرتے ہویا نہیں اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیدو میہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پر بی ہوتا کہد دیتے ہیں کہ ہم ملکیت اور عبدیت کے اعتبار سے اللہ کے ہیں اس کو اختیار ہو وہ ہم کو جزاء سے اللہ کے ہیں اس کو اختیار ہو وہ ہم کو جزاء سے اللہ کے ہیں اس کو اختیار ہو وہ ہم کو جزاء موسیق کا چراغ گل ہوگیا تو آپ میں ہو ہوں کو تکلیف پہنچا ہے وہ مصیبت ہوں کو ابور اور اور دنے اپنی مراسل میں ذکر کیا ہے۔

# 

قِوُلَى ؛ بِالعَوْنِ، بِالعَوْنِ كَهِكُراشاره كردياكه عَوْن عن نصرتِ خاصه مرادب، الله كَاعَمُومى معيت توالله تعالى كى برقي كي الله تعالى كى برقي كي المعنون كهدكراس شبكود فع كيا برقي كي سالعَوْنِ كهدكراس شبكود فع كيا

ہے،اس دفع کا حاصل یہ ہے کہ معیت دونتم کی ہوتی ہےاوران میں ہے بیہ معیت متقین ومحسنین وصابرین کے ساتھ خاص ہے،اس میںصبروصلوٰ ۃ کے ذریعہ امر بالاستعانت کی علت بھی ہے،صلوٰ ۃ صبر ہے اولیٰ ہے،لہٰذا مصلین کے ساتھ معیت خاصه بطریق اولی ہوگی۔

قِرُولَى : في المحواصل ، حَوَاصِلُ، حَوصِلَةٌ كى جَع ب، فارى مين سَلَدانِ مرغ كوكت بين ، اورار دومين اس كا ترجمه ہے پوٹا۔

قِوَلَى المديث بذلك (المسلم والمشكوة)

**قِبُوٰلُ**نَى : بالجوائح بے جانحۃ کی جمع ہے، پھلوں کے روگ کو کہتے ہیں۔

وَ وَكُولَ ﴾ : هُمْ أَمْوَات، هُمْ محذوف مان كراشاره كردياكه أَمْوَاتُ مبتداء محذوف كي خبرب، اس كے كه أموات مقوله ب اورمقوله جمله ہوا کرتا ہے۔

قِيَّوُلِنَى : بَلْ هُمْ أَخْيَاءٌ مفسرعلام نے هُمْ كااضافه كركا شاره كرديا ہے كه أخياءٌ كاعطف أمْوَات برعطف مفردملى المفرونبين بيك لا تنقُولُو اكتخت مين بوءاور معنى بول بسل قولوا أخياءٌ اورنه همر اموات برعطف بي كرعطف جملة على الجمله مواس كئے كه ميقول كے تحت تبيس به بلكه بيه جمله تقولوا پرمعطوف ب،اس جمله كے ذريعه تبي سے إخبار كي جانب اِضراب ہے،اس لئے کہ مقصد،ان کے لئے اثبات حیات ہے نہ بید کدان کو حکم دیا جار ہاہے کہتم ان کی شان میں أنّهم أخيَاءٌ كهور

قِرُولَى ؛ مَاهُمْ فِيهِ، تَشْعُرُونَ بَمَعَى تعلمون كامفعول بهـــــ

وَ فَكُولَكَ ؛ مُصِيْدَةُ بِهِ إِصَابَةُ (افعال) \_ اسم فاعل مؤنث ب، تكليف بنجيان والى ، مُصيبَة دراصل صفت كاصيغه إور كثرت استعال كي وجه اس كاموصوف محذوف ب، مثلاً رَمْية مُسهصيبة نشانه پر لَكِنے والى تيراندازى، جيها كه كثرت استعال کی وجہ ہے مویز منقیٰ جیج نکالا ہوا مویز ۔منقیٰ کے معنی ہیں ، بیج صاف کیا ہوا ،مویز دوا وَں میں چونکیہ بیج نکال کر ہی استعال ہوتا ہے گویا کہ جج نکالنالازم ہے، لہذا موصوف کوحذف کر کےصفت کواس کے قائم مقام کردیا، اور صرف منقی کہا جانے لگا۔

فِيُولِنَى : نِعمَة، رحمَة كي تفسر، نعمة كركا شاره كردياكه دحمة كالازم معنى مرادين اوروه بين نعت ،اس كئه كه ر حمد کے اصلی معنی رفت قلبی کے ہیں جوذات باری تعالیٰ کے لئے متصور نہیں ہیں۔

بَقِيُّوْلِكَى ؛ مبحزومًا لِعِنى ياء كى صورت ميں يَطُّوَع جزم عين كے ساتھ ہوگا، مبجزومًا كے اضاف كا مقصدا يك وہم كودوركرنا ہے، وہم یہ ہے کہ جس طرح منطوع عی صورت میں عین کے فتہ کے ساتھ ہے لہذا یاء کی صورت میں بھی عین کے فتہ کے ساتھ ہوگا ، حالا نکیہ یا ء کی صورت میں مضارع ہوگا ،اورمضارع بغیر ناصب کے منصوب نہیں ہوسکتا ، بخلاف تا ء کی صورت کے کہ ماضی کا صیغہ ہے،اورمجز وم ہونے کی وجہ جزاء ہونا ہے۔

# تِفَيِّهُ يُرُولِيْنَ مُنَى عَلَى الْمُؤلِيْنِ مُنْ

#### ربطآبات:

امت کومنصب امامت پر فائز کرنے کے بعد ،اب کچھ ضروری ہدایات دی جارہی ہیں ،سب سے پہلے جس بات پرمتنبہ کیا جارہا ہے وہ یہ ہے کے منصب امامت کوئی پھولوں کی تیج نہیں ہے جس پر آپ حضرات انتائے جارہے ہیں ، بیتوا کے عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ تم پر ہرشم کے مصائب کی بارش ہوگی ، سخت آز مائنثوں میں ذالے جاؤگے ، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور جب صبر وثبات اور عزم واستقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے را وخدا میں بڑھتے جلے جاؤگے تب تم پرعنایات کی بارشیں ہوں گی۔

#### طاقت كاسرچشمه:

اس بھاری خدمت کے بوجھ کواٹھانے کے لئے توانائی کہاں ہے حاصل ہوگی؟ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ای قوت کی نشان و بی اوراس سوال کا جواب یہ آئیھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّنْوِ وَالطَّلُوةِ ہے دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بیتوانائی تم کودو چیزوں سے حاصل ہوگی ، ایک صبر اور دوسرے نماز ، حقیقت یہ ہے کہ بیدونوں کلید کا میابی ہیں ، جس کے بغیر کوئی خفس کسی مقصد میں کا میاب نہیں ہوسکتا ، عبر ایک سلبی کیفیت کا نام ہے اور صلوٰ قالیہ ایجانی عمل ہے ، ان دونوں کلیدی لفظول سے اس طرف اشارہ ہوگیا کہ انفرادی اصلاح اور اجتماعی فلاح دونوں کا راز صرف ان دوچیزوں میں ہے ایک معاصی سے حفظ واجتناب اور دوسرے اوامر کا امتثال وا نتاج۔

#### صبر کے معنی:

صبر کے فظی معنی ہیں تگی اور تاخوشگواری کی حالت میں اپنے آپ پر قابور کھنا اَلے صَبْہِ وَ اَلِا مُسَسَاكُ فیسی صیب وَ راغب) اصطلاح شرع میں اس کے معنی ہیں نفس کو عقل پر غالب نہ آئے ویا جائے اور قدم دائر ہ شریعت سے باہر نہ نکالا جائے ،المصَّنہ و خَبْسُ السنف علی مَایَفَ تَضِیْهِ العقلُ والشوعُ (راغب) صبر کے میعن نہیں کہ جوامور طبق اور بشری ہیں ،ان کے آثار کو بھی اپنے اوپر طاری نہ ہونے ویا جائے ، بھوک کے وقت مضمل اور تڈھال ہونا ، در دکی تکیف سے کر ابنا ، اور رنج کے وقت آ وسر د بھرنا ، عزیز وقریب کی موت پر دل گیراور رنجیدہ ہونا ، ان میں سے کوئی شی بھی صبر کے منافی اور بے صبری میں داخل نہیں ،قر آنی فرمان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جوم مشکلات کے وقت گھرانہ جاؤ ، ثابت قدم رہو ، ول کوبس میں رکھو،خو دول کے بس میں نہ جاؤ ۔

- ه (زَمَزَم بِسَالتَهِ ) »

### صبر کے تین شعبے:

صبر کے معنی تو نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں ، مگر قرآن وسنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں ، ① اول اپنے نفس کو حرام اور نا جائز چیز وں ہے روکنا ۞ دوسر ہے طاعات اور عبادات کی پابندی پرنفس کو مجبور کرنا ۞ تیسر ہے مصائب و آفات پر صبر کرنا ، اس کے باوجوداگر تکلیف و پریشانی کے وقت کوئی کلمہ اظہار پریشانی کا منہ ہے نکل جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں۔ (ابن کٹیر عن سعید بن حییر)

قر آن وحدیث کی اصطلاح میں صابرین انہیں لوگوں کا لقب ہے جو نتیوں طرح کےصبر میں ثابت قدم ہوں بعض روایات حدیث میں ہے کہمخشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو نتیوں طرح کےصبر پر قائم رہ کر زندگی ہے گذرے ہیں وہ کھڑے ہوجا ئیں گے،اوران کو بلاحساب جنت میں داخلہ کی اجازت دیدی جائے گی۔

اس نندگامیابی کا دوسراجز نماز ہے، اگر چے صبر کی تفسیر سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ نماز اور دیگر عبادات صبر ہی کی جزئیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جوصبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت وطاعت پر محبوس کیا جاتا ہے اور تمام معاصی ومکر وہات سے بلکہ تمام مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے، اس لئے نماز صبر کی ایک مکمل تمثیل ہے۔

# نماز کی تا ثیریقینی ہے:

اس کے علاوہ نماز کوانسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے میں ایک خاص تا ٹیر بھی ہے گواس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت ہی ادویہ مؤثر بالخاصہ ہوتی ہیں مگراس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی ، جیسے دردگردہ کے لئے فرگی دانہ ہاتھ یا منہ میں رکھنا بالخاصہ مفید ہے مگر اس کی وجہ سمی کی معلوم نہیں ہے مقاطیس لو ہے کواپنی طرف کھینے میں مؤثر بالخاص ہے مگر آج تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی اور جو پچھ معلوم ہوا ہے وہ صرف تخیین مقاطیس لو ہے کواپنی طرف کھینے میں مؤثر بالخاص ہے مگر آج تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی اور جو پچھ معلوم ہوا ہے وہ صرف تخیین وظن ہے، ای طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاص ہے بشرطیکہ نماز کو مرح آ داب وخشوع کے ساتھ پڑھا جائے ، ہماری نمازیں جوغیر مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا قصور ہے نہ کہ نماز کی طرف کے نماز کی طرف کے نماز کی طرف کے اللہ تعالی اس مہم کو پورافر مادیتے تھے۔ (معدف)

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، بالعَونِ معيت كَ مُخْلَفُ فُتمنين بين عامه، خاصه، زمانى، مكانى، معنوى، يهال معيت معيت بالنصرة مرادب، قَالُوْ اللَّمْعِيَّةُ هُنَا مَعِيَّةُ المعونَة. «المنان

الله تعالى كى معيت عامه توكافر ، مومن ، فاسق ، صالح ، اپنج بربندے كے ساتھ ہے ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْسَلَمَا كُنْتُمْ

یہال بیمعیت عامد مراذبیں ہے بلکہ خصوصی معیت مراد ہے اسی معیت خاصہ کی طرف مفسر علام نے بالے و ن کہہ کراشارہ کیا ہے،معیت خاصہ کے آثار،حفاظت،اعانت،اورتوجہ خاص ہیں، یہاسی معیت الٰہی کا احساس واستحضار تھا جس نے رسول الله ﷺ کے صحابہ کو بے پناہ قوت وجراکت، بے خوفی کا مالک بنادیا تھا، اور حق بیرے کہ یقین معیت خاصہ ہے بڑھ کر نہ کوئی روح کے لئے لذیذ غذا ہے اور نہ جراحت قلب کے لئے کوئی مرہم تسکین ، نہی وہ نصور ہے کہ جو ہر نا گوار کو خوشگوار،اور ہرتلخ کوشیریںاور ہرز ہرکوقنداور ہرمشکل کوآ سان بنادینے کے لئے کافی ہے۔

### شانِ نزول:

وَ لَاتَهَ فُولُوْ الِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتٌ عُزُوهُ بدر ميں جب چند صحابة ثهبيد ہو گئے جن كى تعداد چود وَهَى جير مہاجر اور آٹھ انصار تنھے تو نافہم منافقوں اور کا فروں نے کہنا شروع کردیا کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی گنوادی، اورزندگی کےلطف سےمحروم ہو گئے ،انہیں جواب دیا جار ہاہے کہتم جس معنی میں انہیں مردہ سمجھ رہے ہواس معنی کےاعتبار سے وہ سرے سے مردہ ہی نہیں بلکہ زندوں سے کہیں زیادہ لذت سے لذت باب ہورہے ہیں ،اصطلاح میں ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں ، برزخی زندگی اینے عام معنی میں تو سب ہی کے لئے ہے کیکن شہیدوں کواس عالم میں ایک خصوصی اورامتیازی زندگی نصیب ہوتی ہے جوآ ثارحیات میں دوسروں ہے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے، بقول حضرت تھانوی رَیِّمَمُ کارنامُاتَعَاكَ شہید کی اس حیات کی قوت کا اثر اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچتا ہے کہ اس کا جسد باوجود گوشت پوست ہونے کے خاک ہے متاثر نہیں ہوتا اور جسد زندہ کے مانند سیح وسالم رہتا ہے،جیسا کہا جاویث اورمشاہدات ہیں اور یہی حیات ہے جس میں انبياءكرام يَضَا لَكُنَّ مُعَالِكُنَّهُمْ شهيدول سے بھی زيادہ قوت وامتياز رکھتے ہيں۔

ا یک جماعت نے کہا ہے کہ بیدحیات روحانی ہوتی ہے کیکن ترجیح اسی قول کو ہے کہ جسمانی اور روحانی دونوں ہوتی ہے، رہی شہداءکومردہ نہ کہنے کی تلقین توبیان کے اعز از وتکریم کے لئے ہے، بیزندگی برزخی زندگی ہے جس کے بیجھنے ہے ہم قاصر ہیں بیزندگی علی قدرالمراتب انبیاء،شہداء،مومنین حتی کہ کفار کوبھی حاصل ہے،شہیدوں کی روح اوربعض روایات میں مومن کی روح جھی ایک پرندے کے جوف (سینہ) میں جنت میں جہال جا ہتی ہے پھرتی ہے۔ (ابن محنیہ، آل عسران)

شہداءکواگر چہدیگرمردوں کی طرح مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے مگربعض احکام مثلاً عنسل وغیرہ کے علاوہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں،ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے،ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کرسکتی ہیں اور یہی حیات ہے کہ جس میں حضرات انبیاء پلیبلانیلا شہداء سے بھی زیادہ ممتاز اورقوی ہوتے ہیں ، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے سیجھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں،مثلاً انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی،ان کی از واج ہے دوسرے نکاح نہیں کر سکتے۔

### شبه كادفع:

اوراگرکی مخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہوتو سمجھنا چاہئے کہ مکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہوجس پر شہادت کا مدار ہے،اور بالفرض اگراییا شہید خاک خوردہ پایا جائے جس کافتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرا لکا شہادت ہونا دلیل تواتر وغیرہ سے ثابت ہوتو اس کی وجہ میں بیہ ہما جائے گا کہ حدیث میں جوتصری ہے وہ زمین کے اجسام شہداء کو خراب نہ کرنے کی ہے، مگر زمین میں اجزاء ارضیہ کے علاوہ دیگر عناصر بھی موجود ہیں، مثلاً پارہ، گندھک، تیز اب، ان کے علاوہ دیگر اکا لہ اجزاء موجود ہیں، مثلاً پارہ، گندھک، تیز اب، ان کے علاوہ دیگر اکا لہ اجزاء موجود ہیں، ممکن ہے ان اجزاء نے جسم کو خراب کردیا ہو، بیصورت حدیث کے منافی نہیں ہے، یا زمانہ دراز تک سے وسلم محفوظ رہنا مراد ہے، بیجھی عام جسمول کے اعتبار سے فضیلت اور کرامت کی بات ہے، لہذا ہیہ بات واضح ہوگئ کہ اجزاء ارضیہ کے علاوہ اگردیگر اجزاء سے اجسام شہداء متاثر ہوجا ئیں تو ان سے ان احادیث پراشکال نہیں ہوتا جس میں کہ اجزاء ارضی وارد ہے۔

رمت اجماد علی الارض وارد ہے۔

رمعاد فی ملحق ا

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُووَةَ مِنْ شَعَآئِوِ اللَّهِ صَفَااور مروه كررميان عي كرنا، في كاايك ركن ہے ليكن قرآن كالفاظ فلا جُناحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا ہِ بِعَضْ صَحَابِهِ وَفَقَاللَّهُ عَالَيْهُ كُوية شبہ ہواكہ شايد بيضرورى نہيں ہے حضرت عائشہ صديقة وَفَحَلَقَالُهُ تَعَالِيْهُ اَنَّ لَا يَظُوّفَ بِهِمَا الران كاطواف نہ كرے تو كوئى گناه نہيں، پھر حضرت عائشہ وَفَحَلَقَاللَهُ تَعَالَقُهُ اَنَّ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ ان الايطُوّف بهمَا الران كاطواف نه كرے تو كوئى گناه نہيں، پھر حضرت عائشہ وَفَحَلَقَاللَهُ تَعَالَقُهُ اَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بعض حضرات نے اس کا پس منظراس طرح بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پرایک ہت جس کا نام اساف اور مروہ پر ایک دوسرا بت جس کا نام ناکلہ تھا،رکھ لئے تھے، جنہیں وہ سعی کے دوران چھوتے اور بوسہ دیتے تھے جب بیاوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیٹ میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا، اب بیسعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ (ایسر النفاسیں)

## ایک فقهی مسئله:

سعی بین الصفا والمروہ امام احمد بن حنبل رَیّحمُنُلدتْهُ تَعَالیّا کے نز دیک سنت مستحب ہے اورامام ما لک اور شافعی رَحِمْهُ النتاهُ مَعَالیّا کے نز دیک فرض ہےاورا مام ابوصنیفیہ ریخمنگاہڈئی تعالیٰ کے نز دیک واجب اس کے ترک ہے ایک بکری ذیح کرنا لازم ہے۔

ونَــزَل فـى اليهـود إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُمُونَ الــنـاسَ مَآ انْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهَذَاى كــايةِ الــرَّجـــم ونـعــتِ سـحـمـد مِنْ بَعْدِمَابِيَنْهُ لِلنَّاسِ فِي الكِّتٰبِ النَّوراةِ أُوَلَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ يُبعِدُسُم سِن رِّخمَتِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّحِنُونَ ﴿ المَلاَئِكَة والمؤمنُون اوكلُ شيئ بالذِّعَاءِ عليهم باللَّعنَةِ ۚ إِلَّالَّذِيْنَ تَابُولَ رَجَعُوا عن ذلك ۗ وَأَصْلَحُوا عمَلَهم وَبَيَّنُوْ السَاكَتُمُوه فَأُولَإِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ اَقْبَلُ توبَتَهم وَلَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ السَاسَوسنِين إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَمَا تُوْاوَهُمْ كُفَّارٌ حَالٌ أُولَإِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اِي جُمَعَ مُستَحِقُوا ذَٰلِكَ في الدُّنيَا والاخرةِ والناسُ قِيلِ عام وقيل المؤمنون خَلِدِيْنَفِيْهَا ۚ اي اللَّعنَةِ أو النَّار المدلُول بها عليهَا لَ**لاَئُخَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ** طرفة عين **وَلاَهُمْ يُنِظُرُونَ اللهُ عَلَيْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ** لنا رَبُّك وَالْقُكُرُ اي المستَحِقُ للعِبادة سِنُكُمْ اللَّهُ وَالْحُقُّ لَانظِيْرَ لهُ فِي ذَاتِهِ ولاَفِي صِفاتِهِ الْكَالْهُ الْأَهُوَ الله الرَّخْلُ الرَّحِيْمُ ﴿

و الآیة) تا اور بہود کے بارے میں اِنَّ الَّـذِیْنَ یَکْتُمُوْنَ (الآیة) نازل ہوئی، بلاشبہ وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت مثلاً آیتِ رجم اورمحمہ ﷺ کی صفات کو چھپاتے ہیں باوجود میکہ ہم نے ان لوگوں کے لئے کتاب تو رات میں بیان کردیا ہے یہی ہیں وہ لوگ جن پرالٹدلعنت کرتا ہے بعنی اپنی رحمت ہے دور رکھتا ہے اورلعنت کرنے و لےلعنت کرتے ہیں (اوروہ) فرشتے اورمومنین ہیں یا ہرھئ جوان کے لئے لعنت کی بددعاء کرتی ہے، مگروہ لوگ کہ جنہوں نے تو بہ کر لی ابیغنی اس حرکت ہے باز آ گئے اور اینے اعمال کی اصلاح کر کی اور جوانہوں نے چھیا یا تھااس کوظا ہر کر دیا ، بیروہ لوگ ہیں کہ میں جن کی تو بہ کوقبول کرتا ہوں اور میں بڑا درگذر کرنے والا ہوں اورمومنوں پر رحم کرنے والا ہوں ، بلا شبہ و ہلوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مرگئے ، یبی وہ لوگ ہیں جن براللہ کی ،فرشتوں کی ،اورتمام لوگوں کی لعنت ہے ،لیعنی پہلوگ دنیا وآخرت میں لعنت کے مشخق ہیں، النَّاس کے بارے میں کہا گیاہے کہ عام لوگ مراد ہیں اور کہا گیاہے کہ مونین مراد ہیں بعنت میں یا آگ میں جو کہ لعنت کا مدلول ہے ہمیشہ رہیں گے، (لہٰذااصارقبل الذکر لازم نہیں آئے گا)اور ندان کے عذاب میں پلک جھیکنے کی مقدار شخفیف کی جائے گی اور نہان کو تو بہاورمعذرت کی مہلت ہی دی جائے گی ،اور جب (مشرکین ) نے کہاتم ہمارے لئے رب کا

وصف بیان کرو، توبیآیت نازل ہوئی وَ اِللّٰهُ کُــمْرِ اِللّٰہُ وَّاحِدٌ تمہارا خداجو کیتمہاری عبادت کامستحق ہے ایک ہی خداہے ذات وصفات میں اس کا کوئی ہمسرنہیں اس کےعلاوہ کوئی خدانہیں وہی رحمٰن ورحیم ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَحِوُّ لِكُنَّى : وَنَزَلَ فَى الْمِيهِودِ السِمِينِ اشَارِه ہے کہ إِنَّ الَّذِيْنَ مِينِ مُوصُولَ عَهِد کے لئے ہے، ( کما قال صاحب الکشاف) اور مِن الْمِينَاتِ مِين الف لام بھی عہد کا ہے اس لئے کہ بيآيت يہود کے بارے مِين نازل ہوئی ہے، اور فی الکتاب اس کا قرينہ ہے اس لئے کہ کتاب سے تورات مراد ہے۔

قَیْخُولِی ؛ الناس یه یکنتُمُون کامفعول ثانی ہے اور البینات ہے احکام مراد ہیں جیسا کہ مفسرعلام نے ظاہر کردیا ہے یعنی رجم وغیرہ اور ھُلای ہے مرادآپ ﷺ کی صفات ہیں ، جوآپﷺ کی اتباع کی جانب رہنمائی کرنے والی ہیں ، لہذا ھلای جمعنی ھاد ہے ، مبالغہ کے طور پر ھادیکو ھُدًی ہے تعبیر کردیا ہے۔

قِحُولَنَى ؛ اَللَّعِنُوْنَ وَاوَاورنون كَساتِه جَعَلانے ميں اشارہ ہے كەلعنت كرنے والوں سے ذوى العقول مراد ہيں۔

فِحُولِ ﴾ : ای اَللَّعنَهُ او النار اسعبارت کامقصد فیها کے مرجع میں احتمال کو بیان کرنا ہے بعنی ہمیشہ رہیں گے لعنت میں یا آگ میں۔

فِيُولِنَى ؛ المدلول بِها علَيْهَا بِالكسوال مقدر كاجواب ٢-

میکوانی: فیھا کامرجع النار نہیں ہوسکتا اس لئے کہ ماقبل میں اس کا ذکر نہیں ہے لہذا اصارقبل الذکر لازم آیگا؟ جیکو لیٹیے: النار اگر چہ صراحة فدکور نہیں ہے گرضمنا فدکور ہے اس لئے کہ النار ، اللَّعْنة کا مدلول ہے یعنی جوشخص دائی لعنت کا مستحق ہوگا اس کے لئے نارلازم ہے۔

# تَفَسِّيُرُوتَشَيْحَ

# شانِ نزول:

اِنَّ اللَّذِیْنَ یَکُتَمُوْنَ (الآیة) یه آیت علماء یمپود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علماء یمپود نے کتاب الله یعنی تورات کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیٹیون اور مذہبی پیشواوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محد و دطبقہ میں مقید کردیا، عام خلائق تو در کنارخود یمپودی عوام تک کواس کی ہوانہ لگنے دیتے تھے اورعوام اور کمزور طبقے سے مال وصول کرتے تھے، الله تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فر مائی ہیں نہیں چھپانا اتنابر اظلم اور جرم ہے کہ الله کے علاوہ دیگر مخلوق بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔

■ (نصنکہ میں بازل فر مائی ہیں آئیس چھپانا اتنابر اظلم اور جرم ہے کہ الله کے علاوہ دیگر مخلوق بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔

■ (نصنکہ میں بائی ہیں انہیں چھپانا اتنابر اظلم اور جرم ہے کہ الله کے علاوہ دیگر مخلوق بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔

■ (نصنکہ میں بائیس پر میں انہیں کے سام میں انہیں ہوں کی سے دیا ہے۔

مسکنگری آیاتِ مذکورہ ہے معلوم ہوا کہ جوشن مال کے لالج سے تکم شری کو بدل دے، وہ جو مال کھا تا ہے گو یا اپنے بیت میں انگارے بھررہا ہے اس لئے کہ اس ممل کا انجام یہی ہے، اور بعض محقق علماء نے فر مایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگر چداس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا مگر مرنے کے بعداس کا بیمل آگ کی شکل میں سامنے آجائے گا۔ (معارف)

وطَـلَبـوا ايةُ على ذلك فنزَلَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وِمَـافِيهِـمَـا مِن العَجائبِ وَلِخْتِلَافِ النَّكِ وَالنَّهَادِ بِالدِّسِابِ والمجيِّ والدِّيَادَةِ والنُّقضَانِ وَالْفُلُكِ السُّفنِ الْكِي**ِّ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ** وَلا تَـرسُبُ مُؤقِرةً بِمَايَنْفَعُ النَّاسَ مِن البِّجاراتِ والحمل وَمَآأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَّآءِمِنْ مَّآءِ سطر فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بالنِّباتِ بَعْدَمَوْتِهَا يُبِيمِ وَبَثَّ فرَق ونشرب فِيهَامِن كُلِّ دَاتَّةٍ لانَّهم ينمُونَ بالخصبِ الكائنِ عَنْهُ وَّتَصْرِبُفِ الرِّلِيحِ تَقْلِيهِما جُنُوبًا وشِمالاً حارَةً وبَاردةٌ وَالسَّحَابِ الغيم الْمُسَخِّرِ المُذَلَ باَسر الله يسيرُ الي حيْثُ شاء الله بَبْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ بلا عِلاقةِ لَاليِّ دالَاتِ على وحدَانِيَّتِهِ تعالى لِقَوْمِ تَيْعَقِلُونَ ٠ يتَدَبَرونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُمِنْ دُوْنِ اللهِ اى غيره أَنْدَادًا اصْنامَا يَجْبُونَهُمْ بِالتَّعظِيم والخُضُوعَ كَحُبِّ اللهُ اي كَعُبِهِم لهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْٓ أَشَدُّ حُبًّا قِلْهِ مِن حُبَهِم لِلاندادِ لِآنَهِم لا يعدِلُونَ عَنهُ بحال مَا والكُفَّارُ يعدِلُونَ في الشِّدَّةِ الي اللَّهِ وَلَوْيَرَى تبصُر يا محمد الَّذِينَ ظَلَمُوٓا باِتِّخاذِ الاندادِ إِذْبَرَوْنَ بالبناء للفاعل والمفعول يَبصُرونَ الْعَذَابُ لَرأيتَ أمرًا عظيمًا وَإِذْ بِمَعنٰي إِذَا أَنَّ اي لاَنَّ الْقُوَّةَ القُدرة والغلَّبةُ بِلْهِجَمِيْعًا ﴿ حَالٌ قَالَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ® وفي قراء ةٍ يـرى بـالتـحتـانية والـفاعل فيهِ قِيلَ ضميرُ السَّامِع وقيـل الَّـذِيـن ظـلَـمُـوا فـهـيّ بـمعـنـي يعلَم وَأنَّ ومَا بعدَهَا سَدَّت مسدُّ المفعُولين وجّوَابُ لَو محذُوث والـمعنى لو علِمُوا في الدُّنيا شدَّةَ عذَابِ اللَّهِ وَانَّ القُدرةَ للَّهِ وحدةٌ وقت معَايِنَتِهم لهُ وبُو يومُ القيمةِ لما اتَّ خَذُوا مِن دونِهِ اندادًا إِذْ بَدَلٌ مِن ادْ قَبِلَهُ تَكَبَّرَالَّذِيْنَ التُّبِعُولُ اي الرُّؤَسَاءُ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُولُ اي انكرُوا إِضْلَالِهِ وَ قَذ رَ**اوُاالُعَذَابَ وَتَقَطَّعَتَ ع**َطِفٌ عَلَى تَبِرًّا يِ**هِمُ** عَنْهُم ا**لْكَسْبَابُ** الوُصَلُ الَّتِي كَانَت بينَهِم فِي الدُّنيا مِنَ الأرحام والمودَّةِ وَقَالَ الَّذِيْنَ التَّبَعُوْالَوْاَنَّ لَنَاكَرَّةً رجعَةً الى الدُّنيا فَنَتَكَرَّامُهُمُ اي المتُبُوعِينَ كَمَاتَكِرَّوُوْلِمِنَا اليَومَ ولَو للتَّمنِي وفنتبرأ جوابُهُ كَذْلِكَ كَمَا أَرَاسِم شدَّة عذابه وتَبَرُّئ بعضهم غُ مِن بعض يُرِيِّهِمُ اللَّهُ أَعْ الْهُمْ السَّيَّنة حَسَرت حالٌ نداماتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ المُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّ

تبریخ میں ؛ اور مشرکین نے جب اس پردلیل کا مطالبہ کیا توبیآیت ان فی خلق السماوات النح اتری بلاشبہ

آ سانوں اور زمین کی ساخت میں اوران کے عجا ئبات میں اوررات ودن کی آمد ورفت اور بڑھنے گھٹنے کے ذریعہ تغیر میں اور ان کشتیوں میں جو دریا وُں میں لوگوں کے لئے نفع بخش سامان تجارت اور بو جھ لے کر چکتی ہیں ،اور بوجھل ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں ہیں اور اس یانی میں جے آسان ہے بارش کی شکل میں اللہ نے برسایا ہے پھراس یانی ہے نباتات کے ذر بعیہ مروہ بعنی خشک زمین کوزندہ کیااس میں ہرفتم کے جانوروں کو پھیلا یااس لئے کہان کانشو ونمااس سبزے ہے ہوتا ہے جو پانی سے پیدا ہوتا ہے اور ہواؤں کوجنو باً وشالاً اور گرم وسرد بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں (اور) زمین وآ سان کے درمیان بغیر کسی بندھن کے معلق ہیں (اور ) جدھراللّٰہ حیا ہتا ہےاُ دھر چلتے ہیں ان میں عقلمندوں کے لئے جوغور وفکر کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں اور پچھلوگ ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ (یعنی) بتوں کو (اللہ کا ) ہمسر تھہراتے ہیں ،تعظیم اور عاجزی کے ذریعہ ان ہے ایسی گروید گی کا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ اور ایمان والےاللّٰہ کی محبت میں بہت بخت ہوتے ہیں ،ان کے شرکاء کی محبت کے مقابلہ میں ،اس لئے کہ وہ کسی حال میں بھی اللّٰہ ہے نہیں پھرتے اور کفارمصیبت کے وقت (اپنے شریک کر دہ شرکا ء کو چھوڑ کر ) اللہ کی طرف مائل ہوجاتے ہیں ،اوراے محمد ﷺ!اگرآ یان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے شریک گلم اکر ظلم کیا ہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے (یَــــــرَو فَ) معروف ومجہول دونوں ہیں،تو آپ ایک امرعظیم (ہولناک منظر) دیکھیں گےاور اِذْ بمعنی اذا ہے، اس کئے کہ پوری قدرت اورغلبہ اللہ بی کے لئے ہے۔ (جسمیعًا) کائنةً (مقدر) سے حال ہے، اور اللہ سخت عذاب والا ہے ، اور ایک قراءت میں یَوَیٰ تحتانیہ کے ساتھ ہے اور کہا گیا ہے کہ یویٰ کا فاعل مخاطب کی شمیر ہے اور کہا گیا ہے کہ الَّاذِیْنَ ظَلْمُوْا ہاور یَرَی جمعنی یعلم ہے،اور أنَّ اوراس کا مابعد دومفعولوں کے قائم مقام ہےاور کَوْ کا جواب محذوف ہے،اور معنی سے ہیں کہ اگر بیلوگ دنیا میں جان لیں، قیامت کے دن ان کے عذاب کود یکھنے کے وفت اللّٰہ وحدہ کی قدرت اورشدتِ عذاب کوتو اس کاکسی کوشر یک ندگھہرا ئیں، اِذْ، سابقہ اِذْ ہے بدل ہے، جبکہ پیشوالیعنی سردار اپنے ماتختوں ہے اظہار لاتعلقی کریں گے ، یعنی ان کو گمراہ کرنے کے الزام ہے انکار کردیں گے حالانکہ عذاب کو ( بچشم خود ) دیکھ لیں گے ، اور تمام ر شتے ناتے منقطع ہوجا ئیں گے بیعنی وہ تعلقات جوان کے درمیان قرابت اور دوئتی کے دنیامیں تھے (ختم ہوجا ئیں گے ) تَـ قطَّغتُ كاعطف تكرَّا برہے، اور ماتحت لوگ كہيں گے كاش ہم كو دنيا ميں واپسى كاموقع مل جائے تو ہم بھى ان متبوعين ے ای طرح اظہار لا تعلقی کریں گے جس طرح آج انہوں نے ہم سے اظہار لا تعلقی کیا ہے ، اور لَسو تمنی کے لئے ہے فَ نَتَبَوَّ أَ جِوابِ تَمنی ہے، اسی طرح جبیبا کہ دکھلائی ان کواپنے عذاب کی شدت اور بعض کی بعض سے اظہار بیزاری دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے برے اعمال حال ہے کہ ان کے اوپر ندامت طاری ہوگی اوروہ داخل ہونے کے بعد آگ ہے نکلنے والے ہیں ہیں، حَسَواتِ بمعنی ندامات ، هُمرضمیرے حال ہے۔

# عَجِفِيق تَرَكِيكِ لِيَهِ مِنْ إِلَا تَفْسِلُ لَكُولُولُولُ

فَيْحُولِكَ)؛ وَطَسلَبُوا آيةً عسلَسى ذلك مشركين كى جانب سے صفاتِ بارى كے مطالبہ كے جواب ميں جب الله تعالى نے والله كَارِيْكُ مُوالِيْهُ وَالْنِحُ وَمَا يَا بَوْ مَشركين نے قرآن كے اس دعوے پردليل كا مطالبه كيا تو الله تعالى نے دليل كے طور پر إِنَّ فِسنى خَسلَقِ السَّسَمُ وَاتِ وَالْاَرْضِ (الآية) نازل فرمائى، إِنَّ حرف مشبه بالفعل ناصب ہے إِنَّ فِسنى خَسلَقِ السَّسَمُ وَاتِ وَالْاَرْضِ (الآية) نازل فرمائى، إِنَّ حرف مشبه بالفعل ناصب ہے إِنَّ فِسنى خَسلَقِ السَّمَ وَاتِ مَتَعَلَقَ بُوكُ إِنَّ كَيْ جَرمَقدم ہے اور لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الى كاسم مؤخر ہے۔ السَّمَ وَاتِ اللهُ كَانِمَ مُورِدِ إِنَّ كَيْ جَرمَقدم ہے اور لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الى كاسم مؤخر ہے۔

قِحُولَى ؛ فَلكِ الَّتَى تَجْرِى. فُلكٌ جب مفرد ہوتو ذكر ہاورا گرجع ہوتو جمع مكسر ہونے كى وجہ سے مؤنث ہے يہال فُلكِ مؤنث ہے اور قرینہ الَّتی تجری اس كی صفت ہے۔

مین وال بی جمع مکسر مفرد میں تغیر کر کے بنائی جاتی ہے ، جیسے دَ جُلٌ ہے دِ جَالٌ مگریہاں مفرداور جمع دونوں ایک ہی وزن پر ہیں جمع میں کوئی تغیر نہیں ہوا ، تو پھریہ جمع مکسر کیسے ہوئی ؟

جِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قِحُولَیْ، من التجارات اس بیں اشارہ ہے کہ بِسمَا یَنْفَعُ بیں ما موصولہ ہے ای تسجسری فسی البحر بالذی ینفعُ الناس اور بعض نے مَا کومصدر رہیمی کہاہے، ای تجری فی البَحرِ بِنَفْع الناس.

چَوُلِیْ ؛ بِلَا عِلاَقة عین کے سرہ کے ساتھ محسوں رابطہ جیسے تلوار کا پڑکا اور نین کے فتحہ کے ساتھ معنوی بینی غیر محسوں رابطہ جیسے عشق ومحبت کا رابطہ یا حسد وعداوت کا تعلق ۔

چَوُلِیَ ؛ تَبْصُرُ مَفْسرعلام نے یَوَی کی تفسیر تَبْصُر کے اشارہ کردیا کہ یَوَی سے رویت بھری مراد ہے نہ کہ لبی اس لئے کہ رویت قبلی کے لئے دومفعولوں کی ضرورت ہوگی جو کہ موجود نہیں ہیں۔

فَيُولِكُنَّ : إِذْ تَمْعَىٰ إِذَا بِيرُوسُوالُولَ كَاجُوابِ ہے۔

مَنِيُوْاكَّ: • أَو اور إِذْ ماضى پرداخل ہوتے ہیں نہ کہ مضارع پریہاں مضارع پرداخل ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جَوِّ اَنْ بِیْ اِذْ یَسرَو فَ السعدابَ میں رویت کا وقوع چونکہ یقینی ہے لہذا مضارع پر اِذْ داخل کردیا تا کہ بتاویل ماضی ہو کریقینی الوقوع ہونے پردلالت کرے۔

سَيُوْلِكَ؛ ﴿ وَهُرَمْضَارَعَ كَ بِجَائِ مَاضَى كَاصِيغَهُ لا ناجِائِ تَقَاتًا كَهُ هَيْقَة بِيْنَ الوقوع پردلالت كرتا-جَوُلِ النّبِعِ: چونكه رويت درحقيقت مستقبل يعني روزِ قيامت ميں ہوگى اس كى طرف مضارع كاصيغه لا كراشاره كرديا-قَوْلِ النّبِهِ: لِأَنّ به جواب شرط كذوف كى علت ہے۔ **قِحُوْلِیْ، فَهِیَ بَمَعَیٰ یَـعُلَمُ. یَو می کو یَـعلَم کے معنی میں اس لئے لیا ہے کہ ظالموں کا اللہ کے عذاب کی شدت کو دنیا میں** بچشم سرد یکھناممکن نہیں ہے، اس لئے کہ عذاب کا تحقق آخرت میں ہوگا،للہذار ویت سے رویت قبلی مراد ہے یعنی یَــــرَی. یَعْلَمُرکے معنی میں ہے۔

فِيَوْلِنَى ؛ وفق مُعَاينَتِهم بي أَدَّ الله شديد العذاب كاظرف --

فَيْخُولْكُونَا وَقَذَ ، قَدَ كُومُحَدُوفَ مَا سَنَ مِينَ اسْ بَاتَ كَاطُرِفَ اشَارِه ہے كہوا وَحالیہ ہے، اور قبذ رأو العذَابَ ، الَّذِیْنَ اتَّبِعُوْ ا اور الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْ اونوں كَضمير سے حال ہے اى رَائين جیسے لَقِیْتُ زیدًا رَاكِبَیْنِ اور چونکه ماضى بغیر قد كے حال واقع نہیں ہوسکتی قَد خواہ لفظا ہو یا تقدیراً ، لہٰذا یہاں قَدْ كومقدرَ مانا ہے۔

فَيُولِنَى ؛ لَو للتَّمَنِي، لَوْ تَمَنى كے لئے إور فَنَتَبَرَّ أَاس كاجواب ب، يہاں دوسوال پيدا ہوتے ہيں:

يَسِيُواكَ: • أو كاجواب لام كساته موتاب، ندكه فاء كساته ، حالانكه يهال فَنَتَبراً أو فا كساته بـ

سَيُواكُ: ٢ : فَنَتَبَرًا أَ كِمنصوب مونى كى كيا وجد ع ؟ جب كه ناصب نه لفظا عاور نه تقتريراً -

جِيُ لَيْنِ مَفْسِرعلام نے لو للقسن کہ کران دونوں اعتراضوں کا جواب دیاہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ ندکورہ دونوں باتیں کو شرطیہ کے لئے ضروری ہیں اور یہ کو تمنیہ ہے، کو تمنیہ کے بعد اِن مقدر ہونے کی وجہ سے جواب تمنی منصوب ہوتا ہے۔ (کیما لا یخفلٰی علیٰ مَن له درایة فی علم النحو).

# تِفَيْهُ رُوتَشَيْحُ حَ

#### شان نزول:

فِی خلقِ السَّمُواتِ والاَرضِ (الآیة) نازل فرمائی، یه آیت اس معنی کےانتہارسے بڑی اہم اور عظیم ہے کہ اس میں القد تعالیٰ نے اپنی وحدانیت والوہیت وقدرت پر یکجاوس نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

یعنی تمہارا خداایک ہی خدا ہے اس رحمان ورحیم کے سواکوئی اور خدانہیں ہے، اس حقیقت کو بہجانے کے لئے اگر کوئی نشانی
وعلامت درکار ہے، تو جولوگ عقل ہے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے مسلسل
اد لنے بد لنے میں نیز ان کشتیوں میں جوانسان کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش
کے اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسانوں سے نازل کرتا ہے پھراس کے ذریعہ زندگی بخشا ہے اور اپنے اس انظام کی بدولت زمین
میں ہرفتم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش اور ان کے رخ بد لئے میں اور ان بادلوں میں جوآسان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کرر کھے گئے ہیں، بیشارنشانیاں ہیں۔

یعنی اگرانسان کا ئنات کے اس کارخانہ کو جوشب وروز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، محض جانوروں کی طرح نہ وکچھے بلکہ عقل وخرد سے کام لے کراس نظام پرغور کرے،اورضدیا تعصب ہے آزاد ہوکرسو چے توبی آثار جواس کے مشاہدے میں آرہے ہیں،اس نتیجے پر پہنچانے کے لئے بالکل کافی ہیں کہ یعظیم الشان نظام ایک ہی قادرِ مطلق ، حکیم کے زیر فرمان ہے، تمام اقتدار واختیار بالکل اس کے ہاتھ میں ہے کی دو سرے کا اس میں قطعاً دخل نہیں۔

#### ربطآ پات:

اوپرکی آیات میں تو حید کا ثبات تھا، آ گے مشرکیین کے شرک اوراس پروعید کا بیان ہے، وَمِنَ الْمَنَاسِ مَنْ یَکَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰہِ اَنْدَادًا مٰدکورہ دلاکل واضحہ اور برا بین قاطعہ کے باوجودایسے لوگ ہیں جواللّٰدکوچھوڑ کردوسروں کواس کی صفات میں شریک بنالیتے ہیں، اوران سے ای طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللّٰہ ہے کرنی جا ہے انسانوں میں مظاہر پرسی اور نافع و ضار چیزوں کو معبود و مبحود بنانے کار جحان زمانِ قدیم ہے ہاور موجودہ زمانہ میں بھی ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ انسان نے خودا پی ہی بنائی ہوئی چیزوں اور خود تر اشیدہ بتوں کی بندگی اور یو جایا ہے شروع کردی۔

ہندوستان میں جب شروع شروع میں ریل نگلی تو دیہا پیوں نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی اور ریل کے انجن کے سامنے ناچتے گاتے ہوئے جانور کی بلی چڑھائی ،اس طرح اپنے ہزاروں دیوتاؤں میں ایک انجن دیوتا کا اوراضا فہ کرلیا۔

(ماحدي، ملحصاً واضافةً)

یُبِحِبُّوْنَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ (الآیة) لینی ایمان کا نقاضہ بیہ بے کہ انسان کے لئے اللّٰہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہوا در کسی چیز کی عقلی محبت انسان کے دل میں بیمر تبہ ومقام حاصل نہ کرے کہ وہ اللّٰہ کی محبت پراسے قربان نہ کرسکتا ہو وَ لَب وْ تَسرَی الَّـذِیْنَ ظَلَـهُـوْا اورکیا خوب ہوگا اگر بین ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کود یکھتے تو اس کے دقوع میں غورکر کے بیہ بچھ لیا

< (مَئزَم پِبَلشَٰ لِهَ)>

کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے اور دوسر ہے سب عاجز اور بے بس ہیں نہ اس مصیبت کوکوئی ٹال سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے، ایسے وقت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اور اس مصیبت کی شدت میں غور کرکے رہے تھے ایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں کہ وہ دارالجزاء ہے سخت ہوگا ، تو اس طرح غور کرنے ہے تر اشیدہ بتوں کا عجز اور حق تعالیٰ کی عظمت وقدرت منکشف ہوکر تو حیدوا بمان اختیا کر لیتے ۔

#### ربطآ يات:

اوپرعذاب کی شدت کابیان تھا یہاں شدت کی کیفیت کابیان ہے، اِنْ تَبَوَّا الَّذِیْنَ اتَّبِعُوْا مِنَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْا یہاں استظر کانقشہ پیش کیا گیا ہے، جب قیامت میں مشرکین کےخواص علماءاورامراءا پے عوام اورا پے تتبعین اور رعایا سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے اور انہیں بے یارومد دگار چھوڑ دیں گے اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کوایک موقع دنیا میں واپسی کا دیا جاتا تو جس طرح آج ہے ہم سے بیزاری ظاہر کررہے ہیں ہم بھی ونیا میں ان سے بیزارہ وکراور ٹکاسا جواب دے کردکھا دیتے۔

وَتَفَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْآسْبَابُ ابل باطل کے جتنے بھی باہمی تعلقات اور را بطے ہیں استاذی شاگر دی یا ہم سبتی اور قرابت کے یا ہم وطنی اور دوسی کے بیسب اس دنیا تک محدود ہیں ، آخرت میں جو حقائق کے مشاہدہ اور معائنہ کا وقت ہوگا سب ایک دوسرے سے بفعلق بلکہ مخالف نظر آئیں گے الّا خِللاءُ یَوْمَئِلاً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ٌ إِلَّا الْمُتَّقِینَ.
سب ایک دوسرے سے بفعلق بلکہ مخالف نظر آئیں گے الّا خِلاءُ یَوْمَئِلاً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ٌ إِلّا الْمُتَّقِینَ.
سورۂ الزحرف)

إِنْمَاحَرُمَعَلَيْكُو الْمَيْتَةَ اى اكلَهَا إِذِ الكلامُ فيهِ وكذا ما بعندها وهي مالم تُذك شرعا وألحق بِها بالسَّنَةِ ما أُبِينَ مِن حتى وخصَّ مِنها السمكُ والجرادُ وَالدَّرَا وَالسَّعَةِ اللَّهِ المَّيْوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ على السَّمَ على والابلال رفعُ الصَّوب وكانوا يرفعُونه عند الذِبح لِالمَتِهم فَمَن اضَّطَّ اى الجات الضرورةُ الى اكل شئ مما ذكر فَاكلَه فَيْرَبُاغُ خَارِج على المُسْلِمِينَ وَلاَعَادٍ مُتعدٍ عليهم بقطع الطريق فَلاَ إِنَّاللَّهُ عَفُولًا لاَوْليائِه مَرَّدَيُنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَى الله اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْليائِه مَرَّدَيُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّافِعِي وَالعَادِى ويُلحقُ بِهِمَا كُلُ عاصِ بسفره كالابق والمكّاس فَلاَ يحلُ لهُم اكل شي وَذَلك مَائَمُ يتُوبُوا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُ .

سبعت ہے ہے ؟ پیر جی بیان اور (بیآیت)ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سَوائب وغیرہ ( بنوں کے نام پرآزاد کئے ہوئے جانور ) کوٹرام کرلیاتھا، لوگو! زمین میں جوحلال اور یا کیزہ چیزیں ہیں آنہیں کھاؤ (پیو) طَیّبًا ، حَلاَلاً کیصفت مؤکدہ ہے، یا جمعنی مُتَلَدًّذاً ہے، (لیعنی مرغوب و پسندیدہ) اور شیطان کے قش قدم پر (لیعنی طریقہ) پر نہ چلو لیعنی اس کے آراستہ راستہ یر، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بینی اس کی عداوت بالکل واضح ہے وہ تمہیں صرف گناہ اور کخش بینی شرعافتہیج بات کا تھکم کرتا ہے اور اس بات کا تھم کرتا ہے کہتم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہوجن کوتم نہیں جانتے تعنی جو چیزیں حرام نہیں کی گئیں ان کوحرام کرنا وغیرہ، اور جب کافروں ہے کہا جاتا ہے کہاںٹدنے جوتو حیداور پاکیزہ چیزوں کی حلت نازل کی ہے اس کی انتاع کرو تووہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پرہم نے اپنے آباء (واجداد) کو پایا ہے اور بتوں کی بندگی ہے اور وو سوائب وبحائز کوحرام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیابیہ ان کی اتباع کریں گے؟ اگر چدان کے آباء (واجداد) دین کےمعاملہ میں کیجھ نہ جھتے ہوں اور نہ حق کی طرف راہ یافتہ ہوں ،اور ہمز ہ انکار کے لئے ہے،اور کا فروں کی مثال اوران لوگوں کی جوان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں <del>اس تخص کے جیسی ہے جواس کو آواز دیتا ہوجو</del> ہائک پ<u>کار کے سوا پچھے نہ سنتا ہو لیعنی آواز کو</u> کہ جس کے معنی نہ بمحتا ہو،مطلب بیر کہ (بیکا فر)نصیحت سننے اوراس پرغور کرنے میں جانوروں کے مانند ہیں جوابیے چرواہے کی آ واز توسنتے ہیں مگراس کو سمجھتے نہیں ہیں ، وہ بہرے ، گونگے ،اندھے ہیں جونصیحت کونہیں شمجھتے ،اےایمان والو! جوحلال چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں ان میں ہے کھاؤ ہیو ،اور جو چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان پر اللہ کاشکرادا کروا گرتم اس کی بندگی کرتے ہو، اور جوچیزیں تمہارے لئے حرام کی گئی ہیں (ان میں ایک) مردار ہے تعنی اس کا کھانا حرام ہے،اس لئے کہ گفتگو کھانے ہی کے بارے میں ہے،اوراس طرح اس کے بعد مذکور (چیز وں کا کھانا بھی حرام ہے )اور مرداروہ ہے جوشرعی طریقہ پر ذ کخ نہ کیا گیا ہو، ا در بحکم حدیث مر دار میں گوشت کا وہ کلڑا بھی شامل کرلیا گیا ہے جوزندہ جانور سے کا ٹ لیا گیا ہو،ا ورمر دار سے مجھلی اور ٹڈی کوشٹنیٰ

کردیا گیا ہے اور بہتا خون ہے جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، اور خزیرکا گوشت (حرام کیا گیا ہے) اور) (حرمت کے لئے)

گوشت کی تخصیص اس لئے گی گئی ہے کہ (کھانے) میں وہی مقصودا عظم ہے دوسری چیزیں (مثلاً رگ، پٹھے وغیرہ) اس کے تابع

ہیں، اوروہ جانور (بھی حرام ہے) جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو تعنی غیر اللہ کے نام پر ذرخ کیا گیا ہو (اھلال) آواز بلند کرنے

کو کہتے ہیں، اور مشرکین ذرخ کے وقت اپنے مبعودوں کے نام باواز بلند پکارتے تھے، سواگر کوئی مجبور ہوجائے بعنی ضرورت نے

اس کو مذکورہ چیزوں میں سے کھانے پر مجبور کردیا ہو در انحالیکہ وہ باغی ندہو یعنی مسلمانوں کیخان بعناوت کرنے والانہ ہواور نہ

ر ہزنی وغیرہ کے ذریعہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہو ، توالی خض کے لئے ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ بخشے

والا ہے اپنے دوستوں پر مہر بان ہے اپنے اطاعت گذاروں پر کہ ان کواس معاملہ میں وسعت (سہولت) دیدی اور باغی اور ظالم

اس حکم سے خارج ہوگئے اور (باغی اور ظالم) کے ساتھ ہروہ خض شامل ہے جو سفر معصیت کر رہا ہو، جیسے بھاگا ہوا غلام ، اور
ظالمانہ طور پر مال وصول کرنے والا۔ ایسے لوگوں کے لئے نہ کورہ چیزوں میں سے کی چیز کا کھانا علال نہیں ہے، جب تک کہ تو بہنہ
کرلیں ، اور آما م شافعی رَحِمَ کُلُولُ مُن کُلُولُ کُلُولُ کُھانے کی کہ بہ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فَخُولَنَّهُ ؛ يَالَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْآرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اسَ آيت كِ خَاطب مَد كِمشركين بين ، سورة كِ مدنى ہونے كى وجہ اور سورت كانزول اگر چهدنى ہے ليكن نزول مدنى ہوا ورخطاب ابل مكہ كو ہواس ميں كوئى تعارض نہيں ہے۔ فَخُولَ مَنَ اللهِ عَنى حلاً لاً ، مِمَّا فِي الارْضِ سے حال ہے ، كُلُوا كامفعول بنہيں ہے ، جبيبا كہ بعض حضرات نے كہا ہوا اس لئے كه اس صورت ميں مِسمّا فِي الارضِ ، حلاً لا سے صفت يا حال ہوگا اور صفت كى تقديم موصوف پر اور حال كى تقديم والحال بي خلاف بي خلاف بي خلاف كے تمال مقدم قرار ديا ہے ، اور مِسمّا في الارضِ و حلالاً سے حال مقدم قرار ديا ہے ، اور مِسمّا في الارضِ كو حلالاً سے حال مقدم كرديا گيا ہے ۔

قِحُولَ ﴾؛ السَّوائب بيہ سائبَةٌ كى جمع ہے،اس اونٹنى كو كہتے ہيں جس كوكسى بت وغيرہ كے نام پر چھوڑ دیا جائے اور تغظیماً اس سے تسی تشم كا استفادہ نه کیا جائے۔

چَوُلْ ﴾ : ونسحوها نحوے بَحَائد وغیرہ مراد ہیں ، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کوغیراللّٰہ کے نام پرآ زاد کردیا ہواورعلامت کے طور پراس کے کان چیرد ہے گئے ہوں۔

فِيَوْلِنَى : طيّبًا. صفة مؤكدة الااضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

مِنْ وَكُولِكَ؛ جب حلالاً ہے شرعاً پاكیزہ چیز مراد ہے تو پھراس کے بعد طیبًا كوذكر كرنے ہے كیا فائدہ ہے؟ اس لئے كہ جو چیز شرعاً حلال ہوتی ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے۔ جِيرُ لَيْعَ: جواب كاخلاصه بيب كه طيبًا صفت مؤكده بندكه احتر ازبيد

قَوْلَیْ: او مُستَلَدًا مفعول کے صیغہ کے ساتھ لینی جو چیز مرغوب اور پندیدہ ہو،اس صورت میں طیبًا صفت مقیدہ ہوگی۔
جس سے ناپندیدہ مثلاً کر وی اور بدمزہ اشیاء خارج ہوجا نیں گی، مُستَلَدًا صفت تخصصہ اس صورت میں ہوگی جب کہ او کے ساتھ ہوا اور بعض شخوں میں و مُستَلَدًا واو کے ساتھ ہے،اس صورت میں طیباصفت مو کدہ ہوگی یعنی فس مومن کو مرغوب شی ۔
قول کی: ای تُزییدُ آس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے،اور تزئین سے شیطانی وسوسے مراد ہیں۔
قول کی: یا مو کھر بالسُّوء یہ اِنّهٔ لکھر عدو مُبین کے لئے علت کے مانند ہے، یعنی وہ تمہاراوش من اس لئے ہے کہ وہ تم کو بری اور فحش باتوں کا علم کرتا ہے، السُّ وء ہراس عمل کو کہتے ہیں جس سے خدانا راض ہوخواہ وہ ممل چھوتا ہو یا ہزا،اور کو بری اور فحش باتوں کا علم کرتا ہے، السُّ وء ہراس عمل العام کے بیل سے ہے، مگر مفسر علام کے کلام سے دونوں میں تساوی مستقاد ہور ہی ہے۔

فَيُولَكُ : مِن تحريم مَالَم يُحرَمُ النح يه ما لا تعلمُونَ مِس ما كابيان ٢-

مرض ، این بی مورد مریس میں اشارہ ہے کہ ہمزہ فعل مقدر پرداخل ہے اور وَلَوْ سَکَانَ فعل مقدر کے معول سے حال ہے، تقدیر عبارت یہ ہے این بین فو نہم فی حالِ فرضہ مرغیر عاقلین والا مهتَدِین ہمزہ انکار تعجب کے لئے ہے منسم علام نے این بعو نہم میں ہمزہ کے بعد فعل مقدر مان کرایک وال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

می<u>ن کوال</u>، اَوَ لَوْ سَکانَ میں لَو شرطیہ ہے، لہٰذااس کے لئے جوابِشرط کا ہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں جوابِشرط موجود نہیں ہے۔

جیکی کینے؛ کمو پرجوداؤداخل ہے وہ حالیہ ہے لہٰذا کمون کواس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ شرط تب ہی حال واقع ہوتی ہے جب اس سے شرطیت کے معنی سلب کر لئے جاتے ہیں ،اس لئے کہ جملہ مقدمہ محذوفہ کی صورت میں کمسون میں معنی شرطیت باقی نہیں رہتے ،لہٰذااس کو جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ۔ (نرویح الادواح)

فَيُولِينَ ؛ صفة لعني مثل بمعنى صفت بنه كه بمعنى مثابه ،بيايك اعتراض كاجواب ب-

یس اعتراض: ﷺ مَفَلِ الَّذِی یَنْعِقُ میں کافِیتشبیہ کی ضرورت نہیں ہے،اس کئے کہ ثل کے ذکر کے بعد کاف تشبیہ بلا ویکو اسپ

> جَوْلَ شِعِ: `بِهِلِمثل مِعنی تثبیه کے بیں ہیں، بلکہ اس کے معنی صفت کے ہیں، لہذااب کوئی تکرار نہیں۔ سویت

فِي فَلَى النعق والنعيق، صوت الراعى بالغنم. حرواب كى بكريول كوما نك-

چَوُلِی ؛ وَمَنْ يَذْعُوهم الَّى الهُدى اسْ عبارت كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب ب-

میں اس ناعق (چرواہے) کی ہے جو بہائم کو پکارتا ہے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آیت کا ترجمہ میہ ہے، اور کا فرول کی مثال اس ناعق (چرواہے) کی ہے جو بہائم کو پکارتا ہے، حالانکہ واقعہ ایسانہیں ہے اس لیئے کہ ناعق واعی (ہدایت کی

٤ (مَكَزَم بِسَكَ الشَّهِ إِ

طرف بلانے والے رسول یامسلمان ہیں )اور کفار منعوق ،مدعو (مثل بہائم) ہیں۔

مِیکُوْلِان ؛ اگر اَگَذِیْنَ کفورُوا سے پہلے مضاف محذوف مان لیاجائے جیسا کہ قاضی وغیرہ نے مضاف محذوف مانا ہے، تقذیر عبارت بیہوگ، مَثلُ داعِی الَّذِینَ کَفَرُوْا کَمَثَلِ الَّذِی ینعِقُ اب مطلب بیہوگا، کددا کی کی مثال ناعق (جروا ہے) جیسی ہے بعنی دائی کوناعق ہے تشبیدوی گئی ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جَجُولَ بَنِعَ: مطلب توسیح ہوجاتا ہے گراس صورت میں تثبید دائی (مسلمان یارسول) کی حالت کو بیان کرنے کے لئے ہوگی نہ کہ مطلب توسیح ہوجاتا ہے گراس صورت میں تثبید دائی (مسلمان یارسول) کی حالت کو بیان کرنا ہے اور اہم مدعو (کفار) کی حالت کو بیان کرنا ہے ، جبیبا کہ خود مضرعلام نے اس بات کی طرف اسپنے قول ہے مرفی سماع الموعظة النج سے اشارہ کیا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے تفییر مظہری جلداول بص ۱۶۷ کی طرف رجوع کریں)۔

# تِفَيْدُرُوتَشَيْنُ فَيَّ

### شانِ نزول:

یَآ یُّهَا النَّاسُ کُلُوْ آمِمًا فِی الْاَرْضِ بِهَ یت تقیف اورخزاعداورعامرا بن صعصعداور بنی مدلج کے بارے میں نازل ہوئی تھی ، کدان لوگوں نے اپنے او پرحرث ،انعام ،البحیر ہ ،اورسائبداورالحام اوروسیلہ کوحرام کرلیا تھا۔ مظہری)

و نزلت فی قوم حرموا علی انفسهم دفیع الاطعمة والملابس یعنی ندکوره آیت ان لوگول کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جنہوں نے اپنے او پرعمدہ کھانا اوراج پھالباس حرام کرلیا تھا، (روح البیان) سبب نزول اگر چہ خاص بھی ہولیکن امتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان کے وام فریب میں آگراللہ تعالی کی طال کردہ چیزوں کوحرام نہ کروجس طرح مشرکین کہ بنوں کے نام وقف کردہ جانوروں کوحرام کر لیتے تھے، لاَ تَقْبِ عُوا خُطُو اَتِ الشَّيْطُنِ مِیں اتباع شیطان ہے منع کیا جارہا ہے کہ خوابش اور نفس شیطانی کے اغواء سے حلال کوحرام اور حرام کوحلال نہ مجھو، اور زمین (دنیا) میں حلال اور پاک چیزیں جی انہیں استعال کرواورا غواء شیطان انسانوں کا جی انہیں استعال کرواورا غواء شیطان انسانوں کا جی کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے وہ ہمیشہ بدی اور فخش کا ہی تھم کرتا ہے۔

اِتَما یاَمُو کُمُر النح مشیطان کے حکم ہے مراد وسوسہ ہے ، جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رَفِقَائِلَا کُنْ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰہ طِّلِقَائِلَةً کُلُور وَسِرا فرشتہ کی طرف ہے ، کہ رسول اللّٰہ طِّلِقَائِلَةً کُلُور وَسِرا فرشتہ کی طرف ہے ، شیطانی وسوسہ کا اثر بیہوتا ہے کہ جیراور نیکی پر شیطانی وسوسہ کا اثر بیہوتا ہے کہ خیراور نیکی پر انعام وفلاح کا وعدہ اور حق کی تقید بق برقلبہ مطمئن ہوتا ہے۔

مسکنگانی سانڈ وغیرہ جو بنوں کے نام پر چھوڑ دیئے جانے ہیں یا اور کوئی جانور مثلاً مرغا، براوغیرہ کسی بزرگ یا کسی پیر پیغیر کے نام نام زدکر دیا جاتا ہے اس کی حرمت کا بیان بھی عنقریب وَ مَنَ اُھلَّ بِهِ لِغَیْدِ اللّٰهِ کی تفسیر میں انشاء اللّٰہ آنے والا ہے، اس آیت بنائی کا اللّٰه اللّٰه اللّٰه سُکلُو اللّٰح میں ایسے جانوروں کے حرام ہونے کی فی کرنامقصود نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوگیا ہے بلکہ اس فعل کی حرمت ویمانعت مقصود ہے کہ غیر اللّٰہ کے تقرب کے لئے جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا اور اس عمل کوموجب برکت و تقرب سمجھنا اور ان جانوروں کو این ہوئی ہیں۔

منکٹ کی اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت ہے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے لئے نامزد کرکے آزاد کردیا تو اس کی تو بہ یہ ہے کہ اسپنے اس حرمت کے خیال سے رجوع کرے اوراس فعل ہے تو بہ کرے ہو چھراس کا گوشت حلال ہوجائے گا۔ (معادید)

وَإِذَا فِيْلَ لَهُ مُ اتَّبِعُوٰ الآية) اس آيت ہے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقليدوا تباع کی مذمت ثابت ہوتی ہے ای طرح جائز تقليدوا تباع ہے منرا لط اور ايک ضابط بھی معلوم ہوگيا جس کی طرف دولفظوں سے اشارہ فرمایا: لاَ يَسْفِقِ لُـوْنَ اور لاَ يَهْ مَسْفُومُ ہوا کہ ان آباءوا جداد کی تقلیدوا تباع کواس لئے منع کیا گیا ہے کہ آئبیں نه علی تحق ہوایت، لاَ يَهْ تَسِسُدُونَ کَ کَیونکہ اس ہے کہ آئبیں نه علی تحق ہوایت، ہوایت، ہوایت، ہوایت سے مرادا دکام ہیں جو اللہ کی طرف سے صرح طور پر نازل کئے گئے ہیں ، اور عقل سے مرادوہ احکام ہیں جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ ہے استنباط کئے گئے ہوں۔

آباء واجداد کے اتباع وتقلید کے عدم جواز کی وجہ بیہ ہے کہ ندان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دہ احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی نصوصِ قطعیہ سے احکام کا استنباط کرسکیں ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس عالم کے متعلق بیا ظمینان ہوجائے کہ اس کے پاس قرآن وسنت کاعلم ہے اور اس کو درجہ اجتہا دہمی حاصل ہے کہ جواحکام صراحة قرآن وسنت میں نہ ہوں ان کو نصوصِ قرآن وسنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے تو ایسے عالم کی تقلید وا تباع جائز ہے ، اس کے نہیں کہ بیاس کا حکم ما ننا اور اس کی اتباع کرنی ہے بلکہ اس لئے کہ حکم اللہ کا ما ننا اور اس کا اتباع کرنا ہے مگر چونکہ ہم براور است اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے اس لئے کسی عالم مجمجہد کا اتباع کرتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔

## جابلانة تقليدا ورائمه مجتهدين كى تقليد مين فرق:

اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ مطلق تقلید ائمہ مجہدین کے خلاف اس طرح کی آیت پڑھ دیتے ہیں وہ خود اِن آیات کے سیحے مدلول سے واقف نہیں۔امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جوذ کر ہے اس

ے مراد باطل عقائد واعمال میں آباء واجداد کی تقلید کرنا ہے، عقائد صححہ واعمال صالحہ میں تقلیداس میں واخل نہیں ہے جیسا کہ حضرت یوسف علی اللہ اللہ اللہ کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے: اِنِّسی تَرَیْحَتُ مِلَّهَ فَوْمٍ لَّا يُوْمِنُونَ وَهُمْ مِالاً حَرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِی آبْرَاهِیْمَ وَ اِسْحَقَ وَیَعْقُونَ بَ

''میں نے ان لوگوں کی ملت اور مذہب کو جھوڑ دیا جواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور جوآخرت کے منکر ہیں اور میں نے اتباع کیاا پنے آباءابراہیم اورآمخق اور یعقوب کا''۔اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہوگیا کہآباء کی تقلید باطل میں حرام ہے حق میں جائز بلکہ ستحسن ہے۔

ا مام قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں اسمہ مجہدین کی تقلیدے متعلق بھی مسائل وا حکام بیان کئے ہیں ،فر مایا:

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد (الي) وهذا في الباطل صحيح أمّا التقليد في الحق فاصل من اصول الدين وعَصمة من عصم المسلمين يلجاءُ الّيها الجاهِل المقصر عن درك النظر.

(قرطبی: ص۹۶، ج۲\_ معارف)

'' کچھالوگوں نے اس آیت کوتقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے،اور یہ باطل کے معاملہ میں توضیحے ہے لیکن حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ،حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک تنقل بنیاد ہے،اور سلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جوض اجتہا د کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملہ میں تقلید ہی پراعتما دکرتا ہے''۔

یآ ٹیٹھا الَّذِیْنَ امَنُوْا کُلُوْا مِنْ طَیّباتِ (الآیة) اوپراکل طیبات کے معاملہ میں مشرکین کو خلطی پر تنبیہ اوراصلاح مقصودتھی ،اس آیت میں اہل ایمان کواس بات پرمتغبہ کیا جارہا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کریں ،اس کے ضمن میں اہل ایمان پراپنے انعامات کا بھی ذکر ہے ،اوراس پرادائے شکر کی تعلیم بھی ہے۔

#### ربطآ بات:

اوپرتواس کابیان تھا کہ حلال کو حرام مت کروآ گے اس کا ذکر ہے کہ حرام کو حلال مت سمجھوم شلا مردار جانور اورایسے جانور جن کوغیر اللہ کے نام ذکح کیا گیا ہو، اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق اور دعا قبول ہونے میں اکل حلال کو بڑا دخل ہے، ابو ہریرہ فَحَافَلْهُ تَعَالَقُ ہے مروی ہے کہ آپ میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق اور دعا قبول ہونے میں اکل حلال کو بڑا دخل وہی تھا گئے ہے، ابو ہریرہ فَحَافَلُهُ تَعَالَقُ ہے مروی ہے کہ آپ مِی اِن اللہ یاک ہواور پاک ہی کوقبول کرتا ہے، اور مومنین کو وہی تھم کرتا ہے جو مرسلین کو کرتا ہے، پھر آپ میں آپ ہو تھی کا ذکر فر مایا جو طویل سفر مطے کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھا تا ہے اور کہتا ہے یا د بِ اسْعَتَ اَغْبَرَ ، مَطْعَمَهُ حرام و مشوبہ حوام و ملبسہ حوام و غُذی بالحوام فائنی یُسْدَجَابُ لِذَلْكُ (رواہ مسلم) بہت ہوگے طویل سفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعاء کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یارب یارب پکارتے ہیں ، مگر کھانا ان کا حرام ، بینا ان کا حرام ، لباس ان کا حرام ، فذا اان کی حرام ،

ان حالات میں ان کی دعاء کہاں قبول ہوسکتی ہے؟

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ ابِوجِعفر فِي الْمَيِّنَةُ ياء كَ تشديد كرساته رزها بـ

مَیْکُوْلِنَّ؛ اِنسسا کلمه حصر ہے،اس معلوم ہوتا ہے کہ صرف یمی جار چیزیں جوندگور ہیں حرام ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ بھی بہت می چیزیں حرام ہیں جودیگر آیات ِقر آنیا ورا حادیث نبویہ ہے معلوم ہوتی ہیں۔

آ گےاس آیت میں جن چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ چار چیزیں ہیں: مردار،خون ہم خنزیر،اوروہ جانورجس پر غیراللّہ کا نام لیا گیا ہو۔

مردار: اس سے مرادوہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لئے ازروئے شرع ذیح کرناضروری ہے گروہ بغیر ذیکے کے خود بخو دمر جائے یا گلا گھونٹ کریاکسی دوسری طرح چوٹ وغیرہ مار کر مار دیا جائے ، تو وہ مرداراور حرام ہے، مگر خود قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جانوروں کا ذیح کرناضروری نہیں ہے اُجِلَّ لَکُھُ صَدِّدُ الْبَحْوِ ای بناء پرحدیث میں بھی مجھی اور کڈی کومیتہ سے مشتیٰ قرار دیا گیا ہے، البتہ وہ مجھی جوخود بخو دمرکریانی کے اوپر آجائے وہ حرام ہے۔ (حصاص)

منگ لین اس طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کرلیا جائے تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کرتیر وغیرہ دھاری دار چیز ہے دخم لگادیا جائے اور قابو میں آنے ہے پہلے مرجائے تو بغیر ذبح کے حلال ہوجاتا ہے، مگر زخمی دھاری دار آلہ ہے ہونا جائے ، لبذا میاڑنے والے یا جلانے والے آلہ مثلاً گولی ہے زخمی شدہ بغیر ذبح کے حلال نہ ہوگا۔

منکٹ کٹی اگر بندوق کی گولی ہے کوئی جانورزخمی ہو کرقبل الذبح مرجائے تو وہ حلال نہ ہوگا ،اگر مرنے ہے پہلے اے ذبح کرلیا جائے تو حلال ہوجائے گا۔

منت گائی : اگر بندوق کی گولی نو کدار ہوجیہا کہ آج کل ایس گولی بنائی گئی ہے تو بعض علاء کا خیال ہے کہ ایس گولی تیر کے حکم میں ہے ،مگر جمہور علاء کے نز دیک ایس گولی بھی جار حذبیں بلکہ خارقہ ہے اس لئے ایس گولی کا شکار بھی بغیر ذیح حلال نہیں۔ منت کیں: مردار جانور کے تمام اجزا ہرام ہیں ،گر جانور کے وہ اجزاء جو کھانے کی چیز نہیں ،مثلاً بال ،سینگ ، کھر ، ہڈی وغیرہ یہ یاک ہیں ،ان کا استعال جائز ہے بشرطیکہ ان پرنجاست نہ لگی ہو۔

میں گھڑ، مردار جانور کی چربی اوراس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں ندان کا استعال جائز اور نہ خرید وفروخت۔

مستحلیٰ ایرپ وغیرہ ہے آئی ہوئی چیزیں مثلاً صابون ، کریم ، اپ اسٹک وغیرہ جن میں چربی ہوتی ہے ان سے پر ہیز کرنا احتیاط ہے ، مگر مرداریا حرام جانور کی چربی کا بقینی علم نہ ہونے کی وجہ ہے گنجائش ہے ، نیز اس وجہ ہے بھی کہ بعض صحابہ کرام مثلاً ابن عمر ، ابوسعید خدری ، ابومویٰ اشعری دَشِحَالِظَیٰ اُنظِیٰ اُنے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے ، خارجی استعمال کی اجازت ہے ، اس لئے اس کی خرید وفروخت کو بھی جائز رکھا گیا ہے۔ (حصاص ، معادف)

مسکنگری، دوده کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعال ہوتی ہے جس کوعر بی میں اِنفحة کہاجاتا ہے، بیجانور کے پیٹ سے نکالی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے اس کودود ه میں شامل کرنے ہوده هم جاتا ہے، اگر انفحة شرعی طریقہ سے مذبوحہ جانور کا ہوتی استعال میں کوئی مضا کھنہ ہیں ہے، لیکن غیر مذبوح کے پیٹ سے حاصل کیا ہوا انسفحہ کے بارے میں فقہا ، کا اختلاف ہے، امام اعظم ، امام مالک اس کو پاک کہتے ہیں اور امام ابو یوسف امام محمد اور سفیان توری اس کو نا پاک کہتے ہیں۔ رفرطہی، معادف)

خون: دوسری چیز جوآیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے،اس آیت میں اگر چیمطلق ہے گرسورہ انعام کی آیت میں سنوح کی قید بھی ہے۔ آیت میں مسفوح کی قید بھی ہے۔ ایک میں۔ آیت میں مسفوح کی قید بھی ہے۔ ایک میں۔ مسکم کی گئی ہے والاخون الہذا جوخون مجملے کی بھی ہے۔ مسکم کی گئی ہے والاخون نا پاک نہیں ہے، مسکم کی گھی بھی کی خون نا پاک نہیں ہے، ای طرح مجھر بھی بھیل وغیرہ کا خون نا پاک نہیں ہے، ای طرح مجھر بھی بھیل وغیرہ کا خون نا پاک نہیں ہے، اگر زیادہ ہوتو اس کو بھی دھونا جا ہے۔ ا

مسکتانی جسطرح خون کا کھانا حرام ہے ای طرح اس کا خارجی استعال بھی حرام ہے اوراس کی خرید وفر وخت بھی جائز نہیں۔ مسکتانی جی مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ تحقیق اس کی بیہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ بھی نجس ہے ، اس کا اصل تقاضہ تو یہی ہے ، لہذا قاعدہ اور ضابطہ کی روسے دوسرے کا خون چڑھانا جائز نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اضطراری اور مجبوری کی صورت میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ذیل خاب خاب ہوئے ۔

خون اگر چہانسانی جز ہے مگراس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لئے اعضاء انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی ، انجکشن کے ذریعہ خون نکالا اور داخل کیا جاتا ہے ،اس لئے اس کی مثال دودھ کی ی ہوگئی جو بدن انسانی ہے بغیر کاٹ چھانٹ کے نکلتا ہے اور دوسرے انسان کا جزبنتا ہے ، شریعت اسلام نے بچہ کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ کو بچے کی غذا قرار دیا ہے ،اورعلاج کے طور پر بڑول کے لئے بھی اجازت ہے جیسا کہ عالمگیری میں ہے : ولا بأسَ بان يسعط الرجل بلبن المرَّة ويشربَهُ للدواء. (عالمكيري: ص١٠معارف)

''اس میں مضا نَقتٰ بیں کہ دوائے لئے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دود ھڈ الا جائے ،یا چینے میں استعمال کیا جائے''۔ مستحمل پیٹ اگرخون کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے اورجز ،انسائی ہونے میں مشترک ہے،صرف فرق بیہ ہے کہ دود ھایا ک ہےاورخون نایا ک ہے،للبداجز ءانسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت نہ رہی اس لئے کہ دودھ جزءانسائی ہونے کے باوجود دوسرے انسان کے بدن کا جزء بنیآ ہے،اب صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا ،علاج اور دوا کے معاملہ میں بعض فقہا ءنے خون کے استعال کی بھی اجازت دی ہے۔

اس لئے ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی تھم بیمعلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جا ئزنہیں ، حمرعاہج اور دوا کےطور پراضطراری حالت میں باہ شبہ جائز ہے ،اضطراری حالت سے مرادیہ ہے کہ مریض کی جان خطرہ میں ہو اور کوئی دوسرا طریقه مؤثر نه ہویا موجود نه ہو،اورخون دینے ہے مریض کی جان بیخے کا گمان غالب ہوان شرطوں کے ساتھ خون دینا اس نص قر آنی کی رویے جائز ہے جس میں مصنطر کے لئے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی ا جازت صراحۃ مٰدکور ہے۔

#### خنز بر کی حرمت:

تمیسری چیز جس کی حرمت اس آیت مذکورہ میں ہے وہ لحم خنز رہے اس کے نجس انعین ہونے پراتفاق ہے،قر آن میں خز ریے ساتھ کم کی قیدیا تو اس لئے ہے کہ اعظم مقصود گوشت ہی ہے بقیہ چیزیں اس کے تابع ہیں اور کھم کی قید ہے اس بات کی طرف اشارہ ہوگیا کہ خزیر دیگرحرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ ذنج کے بعدا گرچہ کھانے کے لئے حرام ہی رہتے ہیں تمروہ پاک ہوجاتے ہیں ،البتہ خنز ریوز کے کرنے کے بعد بھی پاکنہیں ہوتا ،صرف چڑا سینے کے لئے اس کے بال کا استعال حدیث میں جائز قرار دیا گیاہے۔ ` (حصاص، قرطبی)

#### ائمه كامسلك:

امام ابوصنیفہ رَیِّمَ کُلامِنْهُ مُعَالیٰ اور امام الک رَیِّمَ کُلامُنُهُ مَعَالیٰ نے فرمایا کہ خنز ریے بالوں کا استعمال ضرورت کے بیش نظر صرف چیزا سینے کے لئے جائز ہے،امام شافعی رَیِّمَرُ کاہلیٰکَعَالیٰ ممنوع قرار دیتے ہیں،اورامام احمد رَیِّمَ کلدنیٰہُ تَعَالیٰ نے مکر وہ قرار ديا ہے اگر خنز بر كابال ياني ميں گرجائے تو يائي نا ياك ہوجائے گا۔

### لحم خنز ریم مضرت:

فقهی احکام اورشری حرمت ہے قطع نظر فطرت ِسلیم اسے گندہ مجھتی ہے نظافت طبعی اس کی طرف رغبت کرنے ہے کراہت کرتی ہے،خنز برکا گوشت بکثر ت استعال ہے اخلاقی خرابیاں اور بے حیائی کا پیدا ہونا ایک مسلم حقیقت ہے جن قوموں میں اس کو کثرت سے کھانے کا رواج ہے ان کی بے حیائی کسی سے پوشیدہ نہیں ،اس کے گوشت کے جوطبی نقصانات ہیں وہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہیں ،خصوصاا مراض غدودی میں سے جس طرح معین و مددگار ہوتا ہے اس پرتو آج کل کے ڈاکٹر بہت کچھ کھے چے ہیں ، سور کی گندگی اور ناپا کی اتنی روش اور عیاں ہے کہ بعض قدیم قومیں مثلاً اہل مصر بھی اسے نجس بھتی رہی ہیں ، بلکہ خود یہود یوں کے یہاں بھی خنز ریر ام تھا ، آج مسیحی قومیں جس ذوق وشوق سے سے گندہ گوشت کھاتی ہیں اور اس کی جربی سے جو طرح طرح کے کام لیتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراہت کسی بھ جب نہیں کہ بچھ فضائل مسجیت میں اس جانور کے وارد ہوئے ہوں ، حالانکہ اس کی حرمت اور نجاست دونوں صراحت کے ساتھ بائبل میں موجود ہیں۔

#### بائبل میں سور کی حرمت اور نجاست:

ادرسور کہاس کا کھر دوحصہ (چراہوا) ہوتا ہے اوراس کا پاؤں چراہے ، پروہ جگالی نہیں کرتاوہ بھی تمہارے لئے نا پاک ہے۔ (احبار ۷:۱۱)

اورسور کہ کھر اس کے چرہے ہوئے ہیں ، یہ جگالی نہیں کرتا ،بھی تمہارے لئے ناپاک ہے،تم اس کا گوشت نہ کھا ئیونہ اس ک لاش کو ہاتھ لگا ئیو۔ (استناء ۸:۱۲)

### وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ:

یہ چوتھی چیز ہے جس کوآیت میں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ وہ جانور ہے جس کوغیراللّٰد کے لئے وقف کیا گیا ہو، اس کی تین صور تیں متعارف ہیں: اوّل یہ کہ کسی جانور کوغیراللّٰد کے تقرب کے لئے ذبح کیا جائے اور بوفت ذبح غیراللّٰد ہی کا نام لیا جائے، یہ صورت باجماع امت حرام ہے اور یہ جانور مردار ہے اس کے کسی جزء سے انتفاع جائز نہیں، اس لئے کہ یہ صورت آیت مَا اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ کی مدلول صرت کے ۔

دوسری صورت میہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیراللہ کے لئے ذرخ کیا جائے کیکن بوفت ذرخ اس پر نام اللہ کا لیا جائے، جیسا کہ بہت سے ناواقف مسلمان پیروں اور بزرگوں کے نام پران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بکرے مرغے وغیرہ ذرخ کرتے ہیں، جیسے رئیج الثانی کے مہینہ میں گیار ہویں شریف کے موقع پر (بقولِ جہلاء) غوث پاک کاخصی، ماہ محرم میں سیدنا حسن وضعَ الله نظم النائی کے مہینہ میں گیار ہویں شریف کے موقع پر (بقولِ جہلاء) غوث پاک کاخصی، ماہ محرم میں سیدنا حسن وضعَ الله نظم النائی کے نام کا مرغا، اور شیخ سدو کے نام کا بکرا میصورت بھی با تفاق فقہا عرام اور مذبوحہ مردار ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ کسی جانور کے کان کاٹ کریا کوئی دوسری علامت لگا کرتقرب الی غیراللہ اور تعظیم لغیر اللہ کے طور پر چھوڑ اجائے نداس سے کام لینے اور نداس کوذ نح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کوحرام جانیں بیرجانور مَاۤ اُھِلَّ بِاہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ اور مَا ذُہِے عَلَى النُّصُبِ دونوں میں داخل نہیں! بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یاسا ئبہ کہا جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآنى حرام ب، جيها كه مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلا سَائِبَةٍ \_معلوم ، وتاب\_

تحمران کے اس حرام عمل ہے اوراس جانو رکوحرام سمجھنے ہے بیہ جانو رحرام نہیں ہوجا تا ،اس لئے بیہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہے،مگرشرعی اصول کےمطابق بیرجانوراینے ما لک کی ملک سے خارج نہیں ہوا،اگر چہوہ بیسمجھ رہاہے کہ میری مِلک سے خارج ہوکر غیراللہ کے لئے دقف ہوگیا ،اس کا بیعقیدہ باطل ہے وہ جانور بدستوراس کی مِلک میں ہے، اب آگر وہ شخص اس جانو رکوکسی کے ہاتھ فروخت کردے یا ہبہ کردے تو اس کے لئے بیرجانو رحلال ہے جبیبا کہ ہندو بکثر ت اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام بکرا، گائے وغیرہ حجھوڑ دیتے ہیں،اورمندر کے بچاری کواختیار دیدیتے ہیں، کہ جو جاہیں کریں،مندر کے پجاری ان کوفروخت کردیتے ہیں، ای طرح بعض ناواقف مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا مرغا وغیرہ حچوڑ دیتے ہیں اورمجاوروں کواختیار دیدیتے ہیں جن کو وہ فروخت کر دیتے ہیں ان مجاوروں ے ان جانوروں کاخرید نااور ذبح کر کے کھا ناوغیرہ سب حلال ہے۔

#### نذركغير اللّٰد كامسَله:

یہاں ایک چوٹھیشکل اور ہے جس کاتعلق حیوا نات کےعلاوہ دوسری چیز وں مثلاً متصائی ، کھانا وغیرہ ، جن کوغیراللّٰہ کے نام پر منت کےطور پر ہندو بتوں پراور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑ ھاتے ہیں ،حصرات فقہاء نے اس کوبھی اشتر اک علت لعِن تقرب الى غير الله كى وجه سے مَا أهِلَ بِه لِمغَيْرِ اللهِ كَتَكُم مِين قرار دے كرحرام قرار ديا ہے، كتب فقه مثلًا بعد الوائق وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

#### اضطراراور مجبوری کے احکام:

آیت ندکورہ میں جارچیزوں کوحرام قرار دینے کے بعدایک حکم استثنائی ندکورہ، فَسَمَنِ اضْطُوَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّ لَا عادِ فَلَآ اِثْـهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيمٌ اس استثنائي حَكم ميں اتنى سہولت كردى كئى ہے كہ جو تحض بھوك ہے بيتا بہوجائے بشرطيكه ندتو كھانے ميں طالب لذت ہوا ورنہ قانون شكني كا داعيه اور نہ قند رضر ورت سے تجاوز كرنے والا ہوتو اس حالت ميں ان حرام چیزوں کو کھالینے ہے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ، بلکہ نہ کھانے میں گناہ ہے اگر نہ کھا کرمر گیا تو گناہ گار کی موت مرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔

اس میں مضطرکے لئے جان بچانے کے واسطے دوشرطوں کے ساتھ ان حرام چیز وں کو کھانے کی ا جازت دی گئی ہے ، ایک

شرط مضطر ومجبور ہونا ، مضطر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو مثلاً کوئی شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایس حالت میں پہنچ گیا ہو کہا گرنہ کھائے ہے تو اس کی جان جاتی رہے ، اس لئے حرام چیز کواستعال کی اجازت دوشر طوں کے ساتھ دی گئی ہے ، ایک شرط بیہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہولذت اندوزی یا قانون شکنی نہ ہو، دوسری شرط بیہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لئے کافی ہو، پیٹ بھر کر کھانا یا ضرورت سے زیادہ کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔
کھائے جو جان بچانے کے لئے کافی ہو، پیٹ بھر کر کھانا یا ضرورت سے زیادہ کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔
کاری کھائے : اضطرار اور مجبوری جس طرح داخلی ہوتی ہے خار جی بھی ہوگئی ہے ، مثلاً کوئی شخص حرام چیز کھانے یا چینے پر مجبور کرے کہا گرنہ کھاؤ گے نہ بچو گئو تم کوئل کردیں گے یا کوئی عضوضا کئے کردیں گے تب بھی یہی تھم ہے ، معمولی ز دوکو ب کا پہنے تمہم ہونکہ بیں ہے۔

## غَيْرَ بَاغِ وَّ لَا عَادٍ كَاتْسِر:

غَیْسَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ کی دوتفیری منقول ہیں ایک تو وہ ہے جس کوصا حب جلالین علامہ سیوطی رَحِّمَ کُلانلُهُ مَعَالیٰ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ باغ کا مطلب ہے امام عادل کے خلاف بغاوت کرنے والا اور عادٍ کے معنی رہزنی کرنے والا ، یا فساد فی الارض بر پاکرنے والا ، یعنی جوشخص امام عادل کے خلاف بغاوت کرنے والا اور رہزنی کرنے والا ہواوروہ حالت اضطرار میں آجائے تو اُسے اس حالت اضطرار کی سہولت حاصل نہیں ہوگی۔

بیناوی وَحْمَدُلْدُهُ اَعَاكُ نِے کہا ہے کہ امام شافعی وَحَمَلْدُهُ اَعَالُیْ کا ظاہر مذہب بھی یہی ہے، بغوی نے کہا ہے کہ ابن عباس مخطف کا بھی یہی قول ہے، نیز مجاہد اور سعید بن جبیر بھی ای کے قائل ہیں، ان حضرات کا مذہب یہ بھی ہے کہ مسافر معصیت کو مضطری سہولیات حاصل نہ ہوں گی، بخلاف امام ابو حنیفہ وَحَمَلُلاللهُ تَعَاكُ کے، مگر زیادہ مضرین کار جمان اس طرف ہے کہ غیر بناغ و لا عاد کا تعلق، اکل ہے ہے، یعنی مضطر کا مقصد لذت اندوزی یا قانون شکنی نہ ہو، اور نہ بفتدر سدر مق ہے تجاوز کرے، البت امام شافعی وَحَمَلُلاللهُ تَعَاكُ کے نزوی بیٹ بھر کر کھانا بھی جائز ہے، امام مالک وَحَمَلُلاللهُ تَعَاكُ کا بھی یہی قول ہے اور ایک روایت امام احمد وَحَمَلُلاللهُ تَعَاكُ کی بھی ایسی ہی ہے، امام شافعی وَحَمَلُلاللهُ تَعَاكُ کا رائج فد ہب یہ ہے کہ اگر قول ہے اور ایک روایت امام احمد وقع ہوتو سدر مق ہے زیادہ کھانا جائز نہیں، اور اگر امید نہ ہوتو بیٹ بھر کر کھانا جائز ہے بیا کہ بطور تو شدساتھ بھی لے سکتا ہے۔

بلکہ بطور تو شدساتھ بھی لے سکتا ہے۔

(مظہری ملحضا)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ المشتَّمل على نعت محمدٍ صلى الله عليه وسلم وبم اليهودُ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا مِن الدُّنيا ياخُذُونَ بَدَك مِن سفلتِهم فلا يُظهرونهُ خوفَ فوت عليهم اُولَائِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مُ اللَّالِنَّالَ لِانَّهَا مَا لُهُمْ وَلَائِكِلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ غضبًا عليهم وَلَائِزُكِيْهِمُ أَنْ يُطَهَرُهُمُ بِن دَنْسِ الذُنُوبِ وَلَهُمْ عَذَابُ النَّهُ فَى الاخرةِ لو النازُ أُولَا إِنَّ اللّهَ وَالصَّلَاةَ بِالْهُدُى الْحَدُوبِ ابدَلا فَى الدنيا وَالْعَذَابِ بِالْمَعْفِرَةُ الْمُعدَةِ لَهُ فَى الاخرةِ لو لَمْ يَكتُمُوا فَمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّالِ الى ما أَشَدُ صنرِ بهُ وبو تَعجِيبُ للمؤمنين مِن ارتكابِهم مُوجِبَاتِهَا مِن غير مُبالاةٍ وَالاَ فَاقُ صنر لهُ فَلْقُ الذي ذُكر من اكبِهِمُ الناز ومَا بعدَهُ بِأَنَّ بسببِ أَنَّ اللّهَ اللّهَ الكِتَبِ بِالْحَقِّ متعلق بنزل فَاختلفُوا فيه حيث امَنُوا ببعضه وكفَرُوا ببعضِه بكتُمِه وَإِنَّ الْذِينَ اخْتَلَفُوا فِي القران حيث وكوبَ الله عَنْ وبعضُهم سِخرٌ وبعضُهم كَهَانَةٌ لَفِي شِقَاقٍ خِلاَبِ بَعِيْدِ فَى الحَقَ.

## عَجِقِيق الْمِرْكِينِ لِيسَهُيُكُ لَقِينَي يُكُولِلِا

قِحُولَى ؛ مِنَ الْكِتَابِ يَشْمِيرَ كَذُوف سِي حال ہے ، تقدير عبارت بدہ مَا اَنزَلَهُ اللّٰه كائناً مِنَ الْكِتَابِ. قِحُولَى : مَا يَـاْكُـلُوْ ذَ فِي بُطُونِهِ مِرَالًا النَّارَ ، فِـى بُطُونِهِ مركاضاف كامقصدا حمّال مجاز كودفع كرنا ہے ، اس لئے كـ حالات حالات من من من من من من اللہ اللّٰ اللّ اکل مجاز أغصب کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، کہاجاتا ہے، اکسلَ ف لان اُرضی فلاں شخص میری زمین کھا گیا، یعنی غصب کرلی، جیسا کہ طَآئِو یَطِیْرُ بِجَنَا حَیْهِ میں بھی یَطِیرُ بِجَنَاحَیهِ کااضافہ احتمال مجاز کو دفع کرنے کے لئے ہے، اگراکل نارہے جہنم میں اکل نارمراد ہوتو نار کے حقیقی معنی مراد ہوں گے یعنی در حقیقت آگ کھا کیں گے اور اگر دنیا میں اکل نارمراد ہوگی اور اگر دنیا میں اکل نارمراد ہوگا، اور اگر دنیا میں اکل نارمراد ہوگا، اور اگر دنیا میں القوہ نار کے حقیقی معنی مراد ہوگا، اور اگر دنیا میں محتی معنی مراد ہو سکتے ہیں جیسا کہ ماچس بالقوہ آگ ہوتی ہے، مفسر علام نے لِلانتھا مَآل ہُور کا اضافہ کرکے معنی مجازی کی جانب اشارہ کیا ہے۔

فَخُولَنَى ؛ فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ يَصِيغَهُ تَعِب اِن مَا اَصْبَرَهِم على اعْمَال اهلِ النارِ اورتعجب عمراه تعجب يعن تعجب مين والنام، اورتعجب بندول كي نسبت عهاس لئے كة تعجب كا منشا سبب عناوا قفيت عمرا تعجب كتب بين انفعال المنفس مما خفى سبّبه تعجب نام عنفس كا الي چيز عصفعال مونے كا جس كا سبب مخفى مواور بياتمانِ بارى كے لئے محال المنفس حضرات نے مَا اَصْبَرَهُمْ مِين ماكواستفهاميه برائے تو تا كها من اَقَى شيء اَصْبَرَهُمْ على عمل النارِ . (منع القدير ملعضا)

# تِفَيِّيُرُوتَشِينَ حَ

#### شانِ نزول:

اِنَّ الَّذِنْ يَكُتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ يَهِ آيت ان علماء يہودك بارے ميں نازل ہوئی كہ جواحكام تورات كو اور خاص طور پرآپ ﷺ كی صفات كو عوام ہے چھپاتے تھے بلكہ ان صفات كے خلاف ظاہر كرتے تھے اور عوام ہے بديئے تھے اور خاص طور پرآپ ﷺ كی صفات كو على ان جي ميں ہے ہوگا ،گر جب بنی اساعیل میں آگیا تو حسد اور بقاء ریاست اور مہدایا و تھا نف كے لائے كی وجہ ہے آپ ﷺ كی ان صفات كو جو تو رات میں مذكور تھیں چھپالیا۔

وَقَـٰدُ اَخْـرَجَ ابن جرير عن عكرمة في قوله (إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللَّهُ) قَالَ : نَزَلَتْ فِي يهود واَخْـرَجَ ابن جرير عن السدّى قال : كَتَمُوا اسمِ محمد ﷺ، وَاَحَـٰدُوْا عـليه طَمْعًا قليلًا فهو الثمن القليل.

فى لباب النقول أخرَجَ الثعلبي من طريق الثعلبي عن ابى صالح عن ابن عباس تَعَالَّكُنَّا ، قال: نَزَلَتُ هذه الآية فى رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبونَ من سفلتهم الهدايا والفضل وكانوا يرُجُونَ أن يكونَ النبى المبعوث منهم فَلَمَّا بعَثَ اللَّهُ محمدًا عَلَيْكُمْ مِن غيرهم خافوا فِهابَ ما كلتهم وزَوال رياستهم فعَمَدُوا الى صفة عَلَيْكَمَ فعيروها ثم أَخْرَجُوها اليهم وقالوا هذه نعت النبى اللذي يمخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي ، فانزل الله إنّ الذِينَ يكتُمُونَ مَا انزل الله من الكذي يمخرج في رحاشيه بيان القرآن)

آیت نذکورہ کا شانِ نزول اگر چہ خاص واقعہ ہے مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوگا ،مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص کتمانِ حق کرے گا اور دین فروشی کرے گا تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہوگا ،خلاصہ یہ کہ عوام میں جتنے غلط تو ہمات اور رہم ورواج جنم لیتے ہیں ، ان کی ذمہ واری ان علاء پر ہے جنکے پاس کتاب الہی کاعلم ہے مگر وہ عوام تک اس علم کونہیں پہنچاتے اور جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط رہم ورواج پھیلنے لگتے ہیں تو یہ علاء سوء اس وقت بھی گو نگے کا گڑ کھائے ہوئے خاموش ہیٹھے رہتے ہیں بلکہ ان میں سے بہت سے اپنا فائدہ اس میں جمھتے ہیں کہ تی احکام پر پر دہ ہی پڑ ارہے۔

لَيْسَ الْبِرَّانَ ثُولُوا وُجُوهَكُمْ في الصلوةِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَزَلَ ردًّا على اليهودِ والنصاري حيث زَعَهُوا ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْبِرَ اى ذَا البرَ وقُرِئَ البَارُ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكِيْرِوالْمَلَيِكَةِ وَالْكِيْبِ اى السكتب وَالنَّبِينَ ۚ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى . عَجِّبِهِ لَهُ ذَوِى الْقُرْبِلِ الشِّرَابَةِ وَالْيَسْلَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ السُسَافِ وَّالْتَهَا بِلِيْنَ الطالبينَ وَفِي فَكَ الرِّقَابِ المكاتَبين والاسرى وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَالزَّكُوةَ المفروضة ومَا قبله فِي النَّطَقُع ۗ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِنَاعَاهَدُوا الله او الناسَ وَالصَّيِرِيْنَ نصب على المدح فِي الْبَأْسَاءِ شدة الفقر **وَالصَّرَّاءِ** المرض **وَحِيْنَ الْبَاسِ و**قت شِدْةِ النقتال في سبيل اللَّهِ أُ**وَلَيْكَ** المهوسُوفُونَ بما ذكر الَّذِيْنَ صَدَقُوْاً فِي إِسِمَانِهِمِ او ادِعاءِ البِرِ ۖ وَأُولَاكِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>٣</sup> اللَّهِ ۚ يَاأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواكَدِّبَ فُرِص عَلَيْكُمُّ الْقِصَاصُ الـمُمَاثَلَةُ فِي الْقَتْلُلُ وصفَا وفِعلاَ أَلُحُرُّ بُقتَلُ بِالْحُرِّ وَلا يُقتَلُ بـالعبدِ وَالْعَبُّدُ بِالْعَبْدِ **وَالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ وَبَيّ**نَتِ النَّمْنَةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقتَلُ بِها وأنَّهُ تُعتَبَرُ المماثلةُ فِي الدِّين فلا يُقتل سُسلمٌ ولَو عبدًا بكافِرٍ ولَو خُرًّا فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنَ القاتِلِينَ مِنْ دَمِ لَخِيْهِ المقتولِ مَنْ عَانِ تُـرِكَ القِصاصُ سنه وتنكير شيئ يـفيـدُ سـقـوطَ القصاصِ بالعَفُو عن بعضِه ومِن بعض الورَثَة وفي ذِكر اخيه تَعْطُفٌ داع الى العفو وإيذانُ بِأَنَّ النَّقِيلَ لِايَقَطَعِ أَخُوَّةَ الايمان ومَن مُبتدأ شرطيَّةٌ او مَوصولة والخبرُ **فَاتِبَاعٌ** أي فَعَلَى العافِي ايَباعُ القاتِل بِالْمَعْرُوفِ بِأَنْ يُطالِبَهُ بالدِّيةِ بلاَ عنفِ وترتيب الإتِّباع على العَفْو يفِيد أنَّ الوَاجب احَدُبُمَ وَسُو احَدُ قُولَى الشَّافِعِي رحمة الله عليه والثاني الوَاجِبُ القِصَاصُ والدِّيةُ بَدَلٌ عنه فلُو عَفَا ولَم يُسمَم فلا شَىٰ وَرُجِحَ ۗ وَ عَلَى الْقَاتِلِ ۗ اَدَاءً لَلدِيةِ اللَّهِ الى العَافِي وَسُو الْوَارِثُ بِلِحْسَالِيُّ بلا مطَلِ وَلاَ بَخْسِ فَالِكَ المحكم المذكورُ مِن جوازِ القِصاصِ والعَفوِ عنهُ على الدِية مُخْفِيْكُ تسمِيلٌ مِّنْ تَكِيُّهُمْ عليكم وَرَحْمَةً ا بكم حيث وَسَعَ فِي ذلك ولم يحتِمُ واحِدًا منهما كمَا حَتَمَ على اليهودِ القصاصَ وعلى النَّصاري الدية

فَمَنِ اعْتَلَى ظلمَ القاتلَ بان قَتَلَهُ بَعْدَ ذَالِكَ اى العفو فَلَهُ عَذَابُ الْيُهُ الْمُعَلَى المؤلمة في الأخرة بالنار او الدنيا بالقتل وَلَكُمُ فِي الْفِصَاصِ حَيْوَةً اى بَقَاءٌ عظيم فَيُ الْكُلُولُ الْمُلُولُ وَالمُعْفُولِ لِآنَ القاتل اذا عَلم آنَهُ يُقتلُ إِللَّهُ الْقَتِل الْحَدَى نَفْسَهُ وَمَن ارادَ قتلهُ فَشَرَع لكم لَعَلَكُمُ تَتَقَقُونَ ﴿ القتلَ مَخَافَةَ الْقُودِ.

میں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ چیر ہے ہی میں نہیں میر اچھائی نماز میں مشرق ومغرب کی طرف رخ کرنے ہی میں نہیں بیرآیت یہود ونصاریٰ کے رد میں نا زل ہوئی ہےاس لئے کہ وہ اس قتم کااعتقادر کھتے تھے، بلکہ امپھالیعنی نیک وہ شخص ہے جواللّٰہ پراورآ خرت کے دن پر <u>محبت رکھنے کے باوجود قرابت داروں کو اور تیبیوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوالیوں کو دے اور مکا تبول کو اور</u> قید بوں کوآ زاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز کی پابندی کرے اور فرض زکو ۃ ادا کرے ماقبل (میں مٰدکورز کو ۃ ) سے نفلی صدقہ مراد ہے (اور نیک وہ لوگ ہیں) کہ جواللہ ہے یالوگوں ہے عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور السطّے ابریسنَ منصوب بالمدح ہے <u>اور تنگی</u> ( یعنی ) شدید حاجت ا<del>ور ت</del>کلیف میں یعنی مرض میں اور را و خدا میں شدتِ قبال کے وقت صبر سرنے والے ہیں، بیلوگ یعنی مذکورہ صفات کے حاملین اپنے ایمان میں اور نیکی کا دعویٰ کرنے میں سیحے ہیں ،اوریہی لوگ اللہ ہے ڈرنے والے ہیں اے ایمان والو!تم پر مقتولوں کے بارے میں وصفاً اور فعلاً مما ثلت (برابری) فرض کی گئی ہے آزاد آزاد کے بدلے آل کیاجائے ،اورغلام کے عوض ( آزاد )قتل نہ کیاجائے ، اورغلام ،غلام کے عوض اورعورت عورت \_\_\_\_\_ کے عوض (قتل کی جائے )اور سنت نے بیان کیا کہ مردوں کوعورتوں کے عوض قتل کیا جائے گا،اور بیہ کہ دین میں مما ثلت کا اعتبار کیا جائے گا،لہٰذامسلمان اگر چہ غلام ہو کا فر کے عوض اگر چہ آزاد ہوتی نہیں کیا جائے گا، ہاں! قاتلین میں سے کسی کو <u> اپنے مقتول بھا کی کے خون کی کچھ معافی دیدی جائے ،اس طریقہ سے کہاس سے قصاص معاف کر دیا جائے ،اورشی</u> کی تنگیر بعض ورثاء کی طرف ہے قصاص کا مطالبہ اوربعض کی طرف ہے قصاص کی معافی کی صورت میں قصاص کے ساقط ہونے کا فائدہ دیتی ہے،اور بھائی کا ذکر کرنے میں معافی کی داعی شفقت ہےاوراس بات کا اعلان ہے کیل اخوۃ ایمانی کوقطع نہیں کرتا،اور مین مبتداء ہے شرطیہ ہے یاموصولہاور فساتیاع خبر ہے،تو معاف کرنے والے کا قاتل کا معروف طریقہ پر تعاقب (مطالبہ) کرناہے ،ای طریقہ پر کہنتی کے بغیر ( زمی ہے )مطالبہ کرے،اورمعافی پرانتاع کومرتب کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ داجب ان دونوں میں سے ایک ہے، اور بیامام شافعی رَیِّمَ کُلاللّٰمُ تَعَالیٰٓ کے دوقولوں میں سے ایک ہے، اور دوسرا قول رہے کہ واجب قصاص ہے،اور دیت اس کا بدل ہے چنانچیا گرمقتول کے وارث نے معاف کر دیا اور دیت کا تذكرہ نه كيا تو مقتول كے ورثاء كے لئے كچھنيں ہے،اوريهي قول راجح قرار ديا گيا ہے،اور قاتل پرمعاف كرنے والے یعنی وارث کے پاس دیت کوخو بی کےساتھ پہنچا دیناہے بایں طور کہ بغیر ٹال مٹول اور کمی کے پہنچادے سیحکم (یعنی) جواز < (صَرَم بِسَلَشَ إِنَّ الْعَرَاء إِلَى الْعَاجِ -

قصاص اوردیت کے وض قصاص ہے معافی تمہارے رب کی طرف ہے تمہارے لئے سہولت اور رحمت ہے اس لئے کہ اس میں وسعت کردی ہے، اور (متعین طور پر) ان دونوں میں ہے ایک واجب نہیں کیا جیسا کہ یہود پر (صرف) قصاص واجب کیا تھا، اور نصاری پر (صرف) دیت واجب تھی پھر جس نے قاتل پر زیادتی کی بایں طور کہ معاف کرنے کے بعد اس کوفنل کردیا تو اس کے لئے آخرت میں آگ کا دردناک عذاب ہے یا دنیا میں قبل ہے، اے تقامندو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے بعنی بقاء عظیم ہے اس لئے کہ قاتل کو جب سیام ہوگا کہ وہ بھی قبل کیا جائے گا تو وہ (قبل) سے باز سے گا، تو اس نے خودا بی جان بچائی اور جس کے تل کا ارادہ کیا تھا اس کی بھی، للبذا تمہارے لئے قانون قصاص مشروع کیا گیا ہے تاکہ تم قصاص کے خوف ہے تی اور جس کے تی کا ارادہ کیا تھا اس کی بھی، للبذا تمہارے لئے قانون قصاص مشروع کیا گیا ہے تاکہ تم قصاص کے خوف سے قبل سے بچو۔

## 

قِیُوَ لِیْ اَلْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ مَاضی جارفعل ناقص ہے اس کا مضارع مستعمل نہیں ہے اس لئے کہ لَیسَ اگر چہ صیغہ ماضی کا ہے گراس کے معنی نفی لئے اللہ کے ہیں، لَیِسَ اصل میں لَیسَ بروزن فَعِلَ نفاء اگر لَیْسَ کے لئے یاء ساکنہ لَیْتَ کے ماننہ لازم نہ ہوتی تو لَیْسَ میں یاء ساکن ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یاءالف سے بدل جاتی تو لاسَ ہوجا تا۔

قِیمُولَنَیٰ : الْبُوَّ بالنصب ، البوَّ لَیْسَ. کی خبر مقدم ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے اور اَنْ تُولُوْ ا بتاویل مصدر ہوکر لَیْسَ کا اسم مؤخر ہے ، اور بعض قراء نے البوُّ کواسم لیس قرار دے کر مرفوع بھی پڑھا ہے۔

چَوُلِی ؛ اَنْ تُولُوا تَم رخ کرو تَوْلِیَةً ہے مضارع جع ندکرحاضر ،نونِ اعرابی عامل ناصب اُنْ کی وجہ ہے گر گیا ، بیاضداد میں ہے ہے اس کے معنی رخ کرنے اور منہ پھیرنے ، دونول کے آتے ہیں۔

﴾ آگِرُجَ ؛ لَیْسسَ اللبرَّ پرسور وَبقر وَ نصف ہوگئی ،نصف اول اصول دین اور بنی اسرائیل کے بیان میٹمنل ہے اور نصف ٹانی کا غالب حصہ احکام فرعیہ تفصیلیہ سے متعلق ہے۔

چَوُلِی ؛ فسی الصلواۃ ، فسی الصلوۃ کے ساتھ مقید کرنے کا مقصداس بات کی طرف اشارہ کرناہے کہ خارجِ صلوٰۃ کدھر بھی رخ کرناکس کے یہاں مطلوب ومحمود نہیں ہے۔

قِوَلَكُم، ردًّا على اليهود والنصاري.

تینجنجی، بیتر دیدنصاری کے بارے میں تو درست ہے اس لئے کہ وہ عبادت میں مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں مگر یہود کے بارے میں اور بیت بارے میں بیت المقدس کی جانب رخ کرتے ہیں ،نہ کہ مغرب کی طرف ،اور بیت بارے میں درست نہیں ہے کہ یہود عبادت میں بیت المقدس کی جانب رخ کرتے ہیں ،نہ کہ مغرب کی طرف ،اور بیت المقدس مدینہ سے جانب شال میں ہے نہ کہ جانب مغرب میں (فیہ مافیہ ) لہٰذااگر یہود ونصاری کی تخصیص نہ کرتے ہوئے مطلق

———∈[نِعَزَم پِبَلشَّنِ]≥ ——

جہت مراد لی جائے بایں طور کہ عبادت میں کوئی جہت مقصود ومطلوب نہیں ہے،اصل مطلوب امتثالِ امر ہے،متعدد بارتحویل قبلہ کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِيْ فُلِكُ البرِّ وقُوِئَ اس عبارت كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب ب-

مِنْ <u>کُوْل</u>انی کا کیکٹ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ میں مصدر کا حمل ذات پر ہور ہاہے جو درست نہیں ہے اس لئے کہ اس کا ترجمہ ہے'' نیکی وہ ہے جواللّٰہ پرائیمان لایا'' حالا نکہ بیدرست نہیں ہے اس کے دوجواب دیئے ہیں :

بِيِّ بِهِ ﴾ الله الله الله على الله على الله ومحذوف ما ناجائے اى ذَا البسسِّ اسطرح مصدراسم فاعل بن جائے گااورتر جمدیہ ہوجائے گا، نیکی والا (یعنی) نیک وہ ہے جواللہ پرایمان لایا۔

کُوَوَنِیَنِٹُرا جِوَلِبُّنِے؛ یددیا ہے کہ بِوٌ مصدر بَادٌ اسم فاعل کے معنی میں ہے اس صورت میں حمل مصدر علی الذات کا اعتراض ختم ہوجائے گا، بعض حضرات نے ایک تیسرا جواب دیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے مصدر جانب خبر میں محذوف مانا جائے ، اور تقذیر عبارت بیہ وگی: لکِنَّ البوَّ بوُ مَن امَنَ اس صورت میں بھی کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

۔ ﷺ وَآتَی الْمَالَ عَلَی مع حُبِّہ لَهُ، علی جمعنی مع ہے،اس کے کہ یہاں استعلاء کے معنی درست نہیں ہیں۔ چَوُلْ کَی ؛ حُبِّہ لله ، لله کی خمیر میں تین احمال ہیں: ① مال کی طرف راجع ہو یعنی مال کی حاجت وضرورت کے باوجود اللّٰہ کے راستہ میں مال خرج کرتے ہیں، ۞ اللّٰہ کی طرف راجع ہو یعنی اللّٰہ کی محبت کی وجہ سے راہِ خدا میں مال صرف کرتے ہیں، ۞ آتَی ہے جو اِتعان مفہوم ہے اس کی طرف راجع ہو یعنی راہِ خدا میں دینے کومجوب سمجھتے ہوئے حاجت

فَيُوْلِيْ، عَلَى مُحَيِّهِ عالَ ہونے كى وجہ ہے منصوب ہے ذوالحال آتى كى شمير ہے (اى آتى المعال حال محبقه له). فَقِيُوْلِيْ، القربنی مصدر ہے، نہ تو قریب كى جمع ہے اور نہ أَقْرَبُ كى مؤنث ہے، اور قرینداس كا ذوكى اضافت ہے اگر قربنی قریب كى جمع یا اقرب كى مؤنث ہوتو ذوكى اضافت درست نہ ہوگى۔ قریب كى جمع یا اقرب كى مؤنث ہوتو ذوكى اضافت درست نہ ہوگى۔

فِيُولِكُ ؛ والموفون بعهدهم الكاعطف مَن آمَنَ يرب-

فَخُولِي ؛ نصبٌ على المدح العبارت كامقصدايك سوال مقدركا جواب --

سَيْخُوال يَ والصَّابِرُونَ رفع كساته وناجائي الله كتكه يد الموفون يرعطف --

جَوَّلَ بُعِ: جواب كا عاصل بيب كه المعوفون پرعطف كا تقاضه اگر چه بيب كه الصّابرونَ رفع كے ساتھ ہوليكن نصب ديا گيا تا كه مقصد بدرجهُ اتم مكمل ہو، البذا أهدَ ئح مقدركي وجه سے السصاب رينَ منصوب ہے، اختصار کوچھوڑ کراطناب کو اختيار کرنے كی وجه بيب كه بيه مقام مدح ہے اور جب مقام مدح ميں صفات كثيرہ ذكر كی جاتی ہيں تو احسن طريقه بيب كه ان كا اعراب كا اختلاف انواع متعددہ پر دلالت كرتا ہے اور اتحاد في الاعراب نوع واحد پر دلالت كرتا ہے اور اتحاد في الاعراب نوع واحد پر دلالت كرتا ہے اور اتحاد في الاعراب نوع واحد پر دلالت كرتا ہے البذا جب اعراب ميں اختلاف ہوگا تو مقصد حمد ومدح بطريق الكمل پوراہ وگا، گويا كه والسصابرون صفت

مقطوعة عن الموصوف ہے اور موصوف السموف و ب، اور صفت كاقطع موصوف سے جائز ہے، جبيها كه الله تعالىٰ كے قول وَ اَمْرَ أَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب مِيں ہے۔

**جِّوُلِنَ**؛ اُولِلِّكَ مبتداء الَّذِينَ صدفُوا جمله ہو کرمبتداء کی خبراول ، اُولِلِّكَ هُمُر المُتَّقُونَ جمله ہو کرخبر ثانی ، پیجمله متانفه بھی ہوسکتا ہے۔

فِيُولِينَ القَنْلَى قَتْلِ كَ جَعْ بِمعَى مَقْتُول \_

چَوُلْنَى ؛ وَضَفًا و فعلًا مما ثُلُت فی الوصف کا مطلب یہ ہے کہ حروعبد کا تفاوت نہ ہو،اور مما ثلت فی افعل کا مطلب یہ ہے کہ جروعبد کا تفاوت نہ ہو،اور مما ثلت فی افعل کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ اور جس آلہ ہے مقتول کوئل کیا ہے تو تاتل کو بھی ای طرح قصاصاً قتل کیا جائے ،اگر جلا کرقتل کیا ہے تو تاتل کو بھی جلا کرقتل کیا جائے ،اور غرق کر کے تل کیا ہے تو تاتل بھی غرق کر کے تل کیا جائے ، علی خد االقیاس۔

فَيُولِنَى : المماثلة الله فظ السابه كودوركرديا كوقصاص كاصله في نبيس آتا ، مكريها ل صله في استعال مواجد

جِوَلَ شِعِ: قصاص مماثلت كمعنى كوتضمن باس كئے في صلدلانا درست ب\_

جَوُلِی، تنکیر شی یُفیدُ سقوطَ القصاص الن یعی شی میں فاعل کے معنی ہونے کی وجہ سے اصل تعریف ہے مگر نکرہ لاکر اشارہ کردیا کہا گرکسی وارث نے معاف کردیا تو قصاص ساقط ہوجائے گا۔

<u>فِحُولِيَّ ؛ فسی ذکر احیه</u> المنع لفظ اخ سے اشارہ کردیا کہ قاتل نے اگر چہل کرکے بڑاظلم کیا ہے اور مقتول کے ورثا ،کو بہت تکلیف پہنچائی ہے مگر ہے تو پھر بھی تمہارا بھائی لہذا اس پررحم کرو۔

قِحُولِ اَنَّى ؛ وایسذان بان الفقل لا یقطعُ احوهٔ الایمان اسے معتزلہ پرردمقصود ہے، آل ناحق چونکہ گناہ کبیرہ ہے جوانسان کومعتزلہ کے نزدیک اسلام سے خارج کردیتا ہے ،اور کا فراور مسلمان میں کوئی اخوۃ نہیں ہوتی ،گر میسن دمِ اخِیسهِ کہہ کراشارہ کردیا کہ آل ناحق اگر چہ گناہ کبیرہ ہے گراسلام ہے خارج نہیں کرتاور نہ تواس کواخ نہ کہا جاتا۔

ﷺ وَمَنْ مبتداء ہے خواہ شرطیہ ہویا موصولہ اور فَاتِّباعٌ بالمعووفِ اس کی خبرہے ، جواب شرط ہونے کی وجہ ہے فاداخل ہے ، مطلب رہے ہواب شرط ہونے کی وجہ ہے فاتل کو یہ ہدایت ہے ، مطلب رہے کہ اگر مقتول کے ورثاء نے قاتل ہے قصاص معاف کر دیا اور دیت پر رضا مند ہو گئے تو قاتل کو یہ ہدایت ہے کہ دیت وصول کرنے کہ دیت بحسن وخو بی اداکر دے بلاوجہ ٹالی مٹول نہ کرے ، إدھر معاف کرنے والے ورثاء کو یہ ہدایت ہے کہ دیت وصول کرنے کے لئے قاتل کے بیچھے نہ پڑجا کیں بلکہ زمی اور سہولت سے تقاضا کریں رہ نہ مجھیں کہ ہم نے قصاص معاف کر دیا ہے تو قاتل پر برااحسان کردیا ، اس لئے کہ اس کا اجراللہ تعالی عطافر ما کیں گئے۔

فِيْ فَكُلَّى ؛ فَعَلَى الْعَافِي مَفْسِ عَلام نے مٰہ کورہ عبارت محذوف مان کرایک اعتراض کا جواب دیا ہے:

اعتراض: مَن شرطیہ ہویا موصولہ ،جوابِشرط کا پہلی صورت میں اور صلہ کا دوسری صورت میں جملہ ہونا ضروری ہے اس کئے کہ صلہ تھم میں جزاء کے ہوتا ہے۔ جِجُولَ ثِبِعَ: كاحاصل بيه كه فاتباع بهى جمله باس كئه كه اتباع مبتداء باوراس كى خبر عَلَى العَافِي خبر مقدم ب، تقدير عبارت بيه: فَعَلَى العَافِي إِتباع بالمعووف.

قِوُّلَىٰ ؛ الحكم المذكور اس عبارت كامقصر بهى ايك سوال مقدر كاجواب ہے۔ وَيَهُوْلِنَ ؛ ذلك اسم اشاره واحد ہے حالا نكه اس كے مشار اليه تين ہيں : ﴿ جوازِ قصاص ﴿ العفوعنه ﴿ ويت ـ جَوَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### تَفَيْهُوتَشِيء

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوْا وُجُوْهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ مَشْرَق ومغرب كاذكرتومحض تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے ورنہ اصل مقصد ست پری کی تر دید ہا اور ساتھ ہی ہی ذہن شین کرانا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابط کی خانہ پری کر دینا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جس کو لے کن البو مَن آمَنَ ہے بیان فرمایا ہے، بعض مفسرین کو مشرق ومغرب کے لفظ ہے دھو کا ہوا ہے جیسا کہ خود صاحب جلالین علامہ سیوطی کو مغالطہ ہوا ہے کہ مشرق ہے مراد مفاری کی قبلہ ہیا ہے، اس لئے کہ مغرب کی ست یہود کا قبلہ ہیں ہے ان کا قبلہ بیت المقدل ہے جو نصار کی کا قبلہ اور مغرب ہے مراد یہود کا قبلہ لیا ہے، اس لئے کہ مغرب کی ست یہود کا قبلہ نہیں ہے ان کا قبلہ بیت المقدل ہے جو

مدینہ سے ثال کی جانب ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ ظہو یا اسلام ہے پہلے بے ثار گراہیوں میں ہے ایک گراہی سمت پرتی بھی تھی اور مختلف یعنی بے جان و بیتاؤں ، مور تیوں ، پھروں ، درختوں ، پہاڑوں ، دریاؤں کے علاوہ خود سمتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی ، اور مختلف جابل قو موں نے بیا عقاد جمالیا تھا کہ فلاں سمت مثلاً مشرق کی سمت بھی مقدی ہے یا مثلاً مغرب کی سمت قابل پرستش ہے تر آب کریم یہاں شرک کی ای مخصوص قسم کی تر دید کررہا ہے ، فرما تا ہے کہ کوئی سمت و جہت ، سمت و جہت ہونے کے اعتبار ہے ہر سرا قابل تقدیم نہیں اور نہ طاعت و ہر ہے اس کا کوئی تعلق ، بعض مفسرین کو اس آیت میں جو اشکال ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے ، انھوں نے جہت مشرق و مغرب سے مخصوص سمت بچھ کی حالا نکہ مطلقاً سمت یرسی کی تر دید مقصود ہے۔

اسلام نے بھی کسی ست کو بحثیت سمت ہر گزمتعین نہیں کیا ،اسلام نے صرف ایک متعین مکان یغنی خانہ کعبہ کوایک مرکزی حثیت دی ہے خواہ کسست میں پڑتا ہے اور ہندوستان حثیت دی ہے خواہ کسست میں پڑتا ہے اور ہندوستان پاکستان چین وافغانستان وغیرہ ہے مغرب میں ،شام وفلسطین ومدینہ ہے جنوب میں اور بحرقلزم کے جنوبی ساحلول سے شال میں ،اگر یہ حقیقت پیش نظرر ہے تو تمام اشکالات خود بخو در فع ہوجاتے ہیں ،اور نہ کسی تاویل کی ضرورت باتی رہتی ہے۔

مشرق بعنی سورج دیوتا ، دنیائے شرک کامعبو دِاعظم رہاہے ،سورج چونکہ مشرق سےطلوع ہوتا ہے اس لئے عموماً جا ہلی قو مول نے ست مشرق کوبھی مقدس سمجھ لیاا ورعبادت کے لئے مشرق رخی کومتعین کرلیا۔

وَلَكِنَّ الْبِوَّ مَنْ آمَنَ (الآیة) مشركانه ذہنت پرکاری ضرب لگانے کے بعد قرآن نے اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ فرمائی جو کہ ایک اہم اور بنیا دی ضرورت ہے، عقیدہ کی صحت کے بغیر نہ کوئی عمل معتبر ہے اور نہ عبادت مقبول ، عقائد میں سب ہے پہلی چیز ایمان باللہ ہے، اس کا ذکر مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ میں آگیا، ایمان کے بقیدا جزاء کا ذکر وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَا بُکِیَّةِ وَ الْکِتَلْبِ وَ النَّبِیْنَ میں آگیا، اس کے بعد عبادات کا درجہ ہے جن کا ذکر وَ اتّی الْمَالُ عَلَی حُبِّهِ اللّح میں کیا گیا، اس کے بعد تیسر ادرجہ معاملات کا ہے جس کا ذکر وَ الْمُولُونَ بعَهٰدِهِمْ اللّح سے فرمادیا۔

<u>ﷺ نَّا یُّ</u>هَا الَّذِینَ امَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ (الآیة) قصاص کِفظی معنی مماثلت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جتناظلم سی نے کسی پر کیا ہوا تناہی بدلہ لینادوسرے کے لئے جائز ہے اس پرزیاوتی جائز نہیں۔

#### شانِ نزول:

ز مانہ جابلیت میں کوئی نظم وقانون تو تھانہیں اس نینے زورآ ور قبیلے کمزورقبیلوں پرجس طرح چاہے ظلم کرتے بظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مردفل ہوجاتا تو وہ صرف قاتل کو قبلے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کوختم کرنے کی کوشش کرتا اور عورت کے بدلے مردکواور غلام کے بدلے آزاد کوئل کرتا۔
اوقات پورے قبیلے ہی کوختم کرنے کی کوشش کرتا اور عورت کے بدلے مردکواور غلام کے بدلے آزاد کوئل کرتا۔
ابن کثیر نے ابن ابی جاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ زیانہ اسلام سے پچھ پہلے دوعرب قبیلوں میں جنگ ہوگئی طرفین کے بہت

: (زَمِّزَم بِبَلشَرِزَ)>·

ے آدمی آزاد وغلام اور مردوعورت قتل ہوئے ، ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور بیہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے اسلام لانے کے بعدا پنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو کہ زیادہ قوت وشوکت والا تھا ،اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے مرقبل نہ کیا جائے۔

ان کے اس جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبہ کی تر دید کرنے کے لئے بیآیت نازل ہوئی: اَلْمُحرُّ بِالْمُحُوِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (الآیة) جس کا حاصل ان کے اس مطالبہ کی تر دید کرنا تھا، چنا نچاس ظالمانہ مطالبہ کور دکرتے ہوئے اسلام نے اپناعا دلانہ قانون بینا فذکیا کہ جس نے قبل کیا ہے وہ بی قصاص میں قبل کیا جائے گا، اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مردکواس کے بدلہ میں قبل کرنا، ای طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قبل کرنا ظام ظیم ہے جواسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جاسکتا۔
ایت کا مصلب ہرگر نہیں کہ اگر عورت کو کو کی مرد قبل کردے یا غلام کو کو کی آزاد قبل کردے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا ایسا ہرگر نہیں ہوگا کہ او نیچ شخص کی جان کو معمول کے قبلے کے مقتول معمول شخص کی جان کو معمول کے قبلے کے مقتول کے عوض ادنی قبلے کے دوراور یہو دعرب کا دستور یہ تھا کہ اعلی قبلے کے مقتول کے عوض ادنی قبلے کے دو شخصوں سے قصاص لیا جاتا تھا، اور بیحالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی موجودہ زیانہ میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے با قاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسااوقات یہ بات بغیر کی شرم کے دنیا کوسائی جاتی جاتی ہوں کو ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسااوقات یہ بات بغیر کی شرم کے دنیا کوسائی جاتی جاتی ہوں ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسااوقات یہ بات بغیر کی شرم کے دنیا کوسائی جاتی جاتی ہوں کو خون سے کہیں زیادہ قبیتی سمجھا ہے۔

اسلام نے ای ظالمانہ دستورگومٹا کراعلان کردیا کہ زندگی ہرمومن کی اورامت کے ہرفرد کی بکساں قابل احترام ہے۔ مشک گڑئی، مقتول اگر کا فرذمی ہے تو اس کا بھی قصاص قاتل ہی ہے لیا جائے گا اگر چہ قاتل مسلم ہو،البتہ کا فرا گرحر بی ہوتو چونکہ وہ کھلا ہوا باغی اور دشمن ہوتا ہے اس کے تل میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

میں گئی۔ قتل عمد میں آزاد کے عوض آزاد تو قتل کیا ہی جائے گاغلام کے عوض میں بھی قتل کیا جائے گا ،ای طرح عورت کے عوض عورت تو قتل کی ہی جائے گی لیکن مرد بھی قتل کیا جائے گا۔

مسئٹ کی بڑے اگر قبل عمر میں مقتول کے ورثاء نے قاتل کو پوری معافی دیدی ،مثلاً مقتول کے دارث صرف دو بیٹے تھے اوران دونوں نے اپناحق معاف کر دیا تو قاتل پرکوئی مطالبہ ہیں رہا ،اورا گر پوری معافی نہ ہو مثلاً صورتِ مذکورہ میں دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا مگر دوسرے نے معاف نہیں کیا تو قاتل سزائے قصاص سے تو بری ہو گیالیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت دلائی جائے گی ، دیت کی مقدار شریعت میں سواونٹ یا ہزار دینار ، یا دی ہزار درہم ہیں ،اور درہم ساڑھے تین ماشہ جاندی کا ہوتا ہے اس حساب سے یوری دیت دو ہزار نوسوسولہ تو لے آٹھ ماشے جاندی ہوگی۔

میں۔ مشکئلٹنی: جس طرح ناتمام معافی سے مال واجب ہوجا تا ہے ای طرح اگر کسی قدر مال پرمصالحت ہوجائے تپ بھی قصاص سا قط ہوکر مال واجب ہوجاتا ہے مگر پچھ شرطول کے ساتھ جو کتب فقد میں مذکور ہیں۔ (معادف)

مسیمٹلٹنٹ؛ مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص ودیت کے مالک بقدراینے حصۂ میراث کے ہوں گے اور اگر قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کاحق بھی سب میں مشترک ہوگا مگر چونکہ قصاص نا قابل تقسیم ہےاس لئے اگر کوئی حصہ دار بھی ا پناحق قصاص معاف کردے گا تو دوسرے وارثوں کاحق قصاص بھی معاف ہوجائے گا ،البنته ان کودیت (خون بہا) کی رقم ے حسب استحقاق وراثت حصہ ملے گا۔

مسح الهميِّ: قصاص لينے کاحق اگر چەاوليا ۽مقتول کا ہے گر باجماع امت ان کو پينق خود وصول کرنے کا اختيار نہيں ہے کہ خود ہی قاتل کوئل کردیں، بلکہ اس حق کوحاصل کرنے کیلئے تھکم سلطانِ مسلم یااس کے کسی نائب کا ہونا ضروری ہے۔

فَهَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ بِهَا فَي كَالفظ فر ما كرنها يت لطيف طريقه سے زمی كی سفارش بھی كردی ہے،مطلب يہ ہے كه تمہارےاور قاتل کے درمیان جانی دشمنی ہی سہی مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی ،لہندا اگرایۓ ایک خطا کار بھائی کے مقابلہ میں انقام کے غصہ کو بی جاؤ تو بیتمہاری انسانیت کے زیادہ شایانِ شان ہے اس آیت سے بیجھی معلوم ہوگیا کہ اسلامی قانونِ تعزیرات میں قبل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے مقتول کے دارثوں کو بیٹن پہنچتا ہے کہ قاتل کومعاف کردیں ،اوراس صورت میں عدالت کے لئے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پراصرار کرے،البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا معافی کی صورت میں قاتل کوخون بہاادا کرنا ہوگا۔

ایک طرف قصاص کی پیختی اور دوسری طرف دیت اورعفو کی نرمی پیجسن امتزاج اور اعتدال وتوازن بیاسی قانون کا حصه ہوسکتا ہے جو بشری و ماغ ہے نہیں حکمت مطلق ہے نکلا ہو۔

فَسَمَنِ اغْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مطلب بيه ٢ كه جب قصاص معاف ہوكرديت پربات سطے ہوگئی تو اب دونوں فریقوں کو جا ہے کہ کسی طرح کی زیاد تی نہ کریں ،مثلاً یہ کہ مقتول کے وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام کی کوشش کریں، یا قاتل خون بہا کی رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے ورثاء نے جواس کے ساتھ احسان كياب، اس كابدله احسان فراموتى سے دے "فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَادَاءٌ اِلَيْهِ بِاحْسَانِ" كا يهي مطلب ،

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيوةٌ بِهِ الكِ دوسرى رسم جاہليت كى تر ديد ہے جو پہلے بھى بہت سے د ماغول ميں موجودتھى اورآج بھی بکٹرت پائی جاتی ہے جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انقام کے معاملہ میں افراط کی طرف چلا گیا تھا اس طرح دوسراگروہ عفو کے معاملہ میں تفریط کی طرف گیا ہے اوراس نے سزائے موت کے خلاف اس قدر شور محیایا ہے کہ بہت سے لوگ اس کوایک نفرت انگیز چیز مجھنے لگے ہیں اور دنیا کے بہت سے ملکول نے سزائے موت کومنسوخ بھی کر دیا ہے، قر آن ای پراہل عقل وخر دکومخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی معاشرہ کی زندگی ہے جوسوسائٹی انسائی جان کا احتر ام نہ کرنے والوں کی جان کومحتر م گھہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے،اورایک قاتل کی جان بچا کر

بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتی ہے، قصاص عین عدل ومساوات کا قانون ہے اس قانون کو یکسر منسوخ کرادینے کی تبلیغ وتحریک سرتا سرنامعقول اورخلانے حکمت ہے۔

تروی کی ال چیوڑ ہے والدین اور رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے (المو صید ہے) گویت کا نائب فاعل ہونے کی وجہ اگر وہ کچھ ال چیوڑ ہے و والدین اور رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے (المو صید ہے) گویت کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہاور وا دَا استعلق ہے اگر اِ ذَا ظر فیہ ہے، اور دال علی المجزاء ہے اگر (اذا) شرطیہ ہے، اور اِن کا جواب محذوف ہے، اور وہ فَد لَیُو صِ ہے، انصاف کے ساتھ ای طریقہ پر کہا یک ثلث ہے زیادہ کی وصیت نہ کرے، اور مالدار کورج نہ دے، یون ہے خوف خدار کھنے والوں پر (حق ا) اپنے سابقہ جملہ کے مضمون کے لئے مصدر مو کد ہے، اور یہ کورج ہے دو ہے، اور یہ کورج ہے دو اور یہ کے سابقہ جملہ کے مضمون کے لئے مصدر مو کد ہے، اور یہ اور یہ اور یہ کے مصدر مو کد ہے، اور یہ ایک المجذاء کے ایک مصدر مو کد ہے، اور یہ ایک ہونے کے بعد گوہ ہو یا خوروسی، تو وصیت کی تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کا گناہ الداری تخصیص کر جو انصاف کا تکم دے کر ان کے لیعنی موسی اور موسی کی درمیان (کوئی شخص) صلح کے درمیان (کوئی شخص) سلح کی گناہ کا لاداری تخصیص کرے، تو انصاف کا تکم دے کر ان کے لیمی موسی اور موسی کا کہ کے درمیان (کوئی شخص) صلح کی کراد ہو تا سی کوئی گناہ نہیں ہوئی گناہ نہیں کی بلاشہ نہیں ہوئی گناہ نہیں کی بلاشہ نہیں ہوئی گناہ نہیں ہوئی گناہ نہیں کی بلاشہ نہیں ہوئی کی کو سے کر ان کے لیکھ کی کوئی گناہ نہیں کی کوئی گناہ نہیں کی کوئی گناہ نہیں گناہ نہیں گناہ ن

9

# جَيِقِيق الْمِنْ الْمِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ

قِعُولِی، تُحیّبَ ای فُوضَ، کتابت کے اصل معنی لکھنے کے ہیں، گر علی کے قرینہ سے جوکدالزام پر دلالت کرتا ہے فرنس کے معنی لئے گئے ہیں جیساکہ گیّبَ علیکھ القصاص میں کہا ہے۔

فِيُولِنَى : اى اسبابُهُ مفسرعلام في مضاف محذوف مان كرايك سوال مقدر كاجواب دياب:

مین التی است میں کہا گیا ہے کہ جب کسی شخص کی موت حاضر ہوجائے تو اس پر وصیت کرنا فرض ہے حالا نکہ ییمکن نہیں ہے اس کئے کہ حضور موت کے وقت انسان مرجا تا ہے۔

جِحُ لَيْعِ: موت على مات موت مرادين، يا مجازاً قرب كوحضور تعبير كرديا كيا بـــ

فَيُوَكِنَى : أَحَدَّكُمْ اسَ فِرْضَ عِين كَاطرف اشاره بِ يعنى قانون ميراث نازل ہونے ہے پہلے وصيت كرنى فرض تھى۔ فَيُوكِنَى : مَسرفوعٌ بِكُتِبَ بِيان لوگوں ئے ول ئے ردكی جانب اشاره ہے جنہوں نے کہا ہے كہ اَلوَ صيَّعَةُ مبتداء ہے اور لىلو المدين اس كى خبر ہے ،اس قول كے قائلين كى دليل بہ ہے كداگر الموَ صيَّعةُ ، شُحِبَ كانائب فاعل ہونے كى وجہ سے مرفوع

جِيجُ لَيْبِعِ: فعل اور فاعل كے درميان اگر فاصله واقع ہوتو فعل اور فاعل ميں مطابقت ضروری نہيں رہتی ۔

فَيْ اللّهُ عَبِيرَا وَ مَن كُلُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْحَلَافَ ہِ ، كَدَيا ہِ ؟ أَخْفُلْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يَجُولَنَى ؛ ومتعلق باذًا اس اضافه سے ان حضرات کے قول کی تضعیف مقصود ہے جنہوں نے کہاہے کہ إذًا، تُحبّبَ سے

\_\_\_\_\_\_ ه[نَصَّزَم پِسَالشَهْ اِ

ہوتو گُتِبَ کو گُتِبَتْ مؤنث ہونا جائے۔

متعلق ہے نہ کہ الوصیّة ہان قائلین حضرات کی دلیل ہے ہے کہ الوصیّة اسم ہونے کی وجہ سے عامل ضعیف ہے، البذا ایخ معمول مقدم میں عمل نہیں کرسکتا، وجضعف ہے کہ إذا ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مُحتِب فعل ماضی ہے جو کہ زمانہ گذشتہ پر دلالت کرتا ہے اور زمانہ مستقبل ماضی کا ظرف نہیں ہوسکتا، اور بعض حضرات نے بیاعتراض کیا ہے کہ الوَصیّة اسم عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے اپنی ماقبل میں عمل نہیں کرسکتا، اس کا جواب ہے کہ الوَصیّة اسم مصدر ہے نہ کہ اسم مصدر ظرف مقدم میں عمل کرسکتا ہے اس لئے کہ ظرف میں عمل کرنے کے لئے فعل کی بوجو تی ہوئی ہے۔

فِحُولَكُ ؛ وَدَالٌ على جوابِهَا إِن كَانَت شرطيةً.

مِيْكُولِكَ: مفسرعلام نے دال على الجزاء كها بريكون بين كهاكه الوصية جزاء ب؟

جِحُولَ بُئِع: بیہ کہ جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے اور الو صیّّة جملہ بیں ہے اس لئے خود اَلوَ صیَّة جزاء بیں بن سکتا۔ فِحُولِ بَنَّى : وَجَوابِ اِن محذوف، محذوف، جواب کی صفت ہے مطلب بیہ ہے کہ الوَ صیَّةُ ، اِذَا کے جوابِ محذوف پردال ہے اگر اِذا، شرطیہ ہواور اِنْ کے جواب محذوف پر بھی دال ہے، اوروہ فلیُوْ صِ ہے۔

قِحُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ بَ مَاوِرٌ مُورِكِدٌ لمضمون الجملة قبلَةً ، حقًّا سابق جمله كمضمون كى تاكيد ب، سابق جمله ع حُقَّ عليكم للبذاحقًّا اس كى تاكيد باور تقدير عبارت ب حُقَّ عليكم للبذاحقًّا اس كى تاكيد باور تقدير عبارت ب حُقَّ عليكم حقًّا بحى مضمون جمله كى تاكيد كرد باب، عليد كم حقًّا بحى مضمون جمله كى تاكيد كرد باب، اور سابق جمله يس حقًّ عليكم كم علاوه كا احتمال نهيس ب-

قِعَوْلَ ثَمَا: بهآیة السمیراتِ آیت میراث ہمراداللہ تعالیٰ کا قول یُوصِیْکُمُ اللّٰهُ فِی ٓ اَوْ لَادِکُمْ لِلذَّ کَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنْتَکِیْنِ ہے، یعنی آیت وصیت کا حکم منسوخ ہے تلاوت باقی ہے۔ ویکونٹ

فِيُولِينَ ؛ أي الايصاء اسعبارت كامقصدايك اعتراض كاجواب،

اعتراض: بَدَّلَهُ كَامْمِر الوَصِيَّة كَى طرف راجع بجوكه مؤنث ب، لهذا ضمير اور مرجع ميں مطابقت نہيں ہے۔

جِحُلُبُعْ: الوصيَّة عجو ايصاء مفهوم إلى كاطرف ضميرراجع إلبذااب كوئى اعتراض نبيس إلى

فِحُولِ اللهُ عَلَيْهِ الطَّاهِ مِقام المضمر ليعنى فإنَّمَا إثْمُهُ علَيْهِم كَهنا كافى تقاء مَّرضمير كَ بَجائ اسم لان ميں علت الله كَلَ عَلَيْهِم كَهنا كافى تقاء مَرضمير كَ بَجائ اسم لانے ميں علت الله كا جانب اشارہ ہے یعنی گنهگار ہونے كی وجہ شاہدیا وصى كا وصیت میں تبدیلی كرنا ہے۔

فِيُوَكِنَى ؛ مَيلًا عن الحق خطأ، جَنَفُ لغت ميں مطلقاً جھکے اور مائل ہونے کو کہتے ہیں، يہال حق سے بلاارادہ پھر جانا مراد ہے اس لئے کہاس کے بالمقابل بالإثمر آیاہے، اثمر کہتے ہیں بالقصد وبالارادہ حق سے پھر جانے کو۔

#### تَفَيْهُوتَشَيْحَ

فَخُولِ ﴾ الوَصِيَّةُ وصِيت لغت ميں ہراس چيز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے خواہ زندگی میں یا مرنے کے بعد ہمین عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ہو، خیو کے بہت سے معانی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی مال سے بھی ہیں یہاں بہی معنی مراد ہیں۔

ابتداءاسلام میں جب تک میراث کے حصشریعت کی جانب ہے مقررنہیں ہوئے تھے بیچکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین اور دیگررشتہ داروں کے لئے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کردے باقی جو پچھرہ جاتا وہ سب اولا د کاحق تھا اس آیت میں یہی تھکم مذکورہ ہے۔ (معادف)

وصیت کاندکورہ میم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیاتھا، اب یہ منسوخ ہے آپ فیل گافر مان ہے اِنَ اللّٰہ قد اعظمی کل ذی حقی حقّہ فَلَا و صِیَّة َلُو ارثِ (ابن کثیر، اخرجہ اسنن) اللّٰہ نے ہرفق دارکواس کا حق دیدیا، لہذا اب کسی وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں، البتہ ایسے رشتہ دارول کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے جو وارث نہ ہول، یا راہ خیر میں خرج کرنے کی کی جاسکتی ہے میراس کی زیادہ سے زیادہ صدا یک تہائی ہے۔

غیر وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنالازم اور فرض نہیں ہے صرف مستحب یا مباح ہے لہندا فرضیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہے، فرضیت کی نائخ وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان آپ ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پرتقریباً ڈیڑھ لا کھ صحابہ رَضَحَالِقَائِمَةً الْعَنْجُ کے مجمع کے سامنے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اعظى لكل ذى حق حقَّهُ فَلَا وصيَّةَ لِو ارثٍ، اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. التُدتعالي نے ہرحقدار کاحق خود دیدیا اس لئے اب کسی وارث کے لئے وصیت جائز جہیں۔

حضرت ابن عباس مضَّ النَّيْقُ النَّيْقُ كَا لَيكروايت مين إلَّا أَنْ تبجيزه الورثَةُ كَ الفَاظَ بَهِي بين اس كامطلب بيب كه الرور ثاءا جازت وين تووصيت جائز ہے۔

سیح کا پین : اگر کسی شخص کے ذمہ دوسرے لوگوں کے حقوق واجبہ ہوں یااس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہواس پران تمام چیزوں کی ادائیگی کے لئے وصیت واجب ہے۔

لَيَّا لَيْهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوّا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الطِّيامُ كَمَاكُتُبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ سَنَ الاُسَمِ لَعَكُمُ تَتَقُوْنَ فَ المَعَاصِى فَانَهُ يكسِرُ الشَّهُوةَ التي بي مبدّؤبًا آيّامًا نُصِبَ بالصِّيام اويصُومُوا مُقَدِّرًا مَعْدُولُوتُ اي المعاصِى فَانَهُ يكسِرُ الشَّهُوةَ التي بي مبدّؤبًا آيّامًا نُصِبَ بالصِّيام اويصُومُوا مُقَدِّرًا مَعْدُولُوتُ اي المعاصِم وبي رمضًا نُ كما سيّاتِي وقللهُ تشهيلاً على المُكَلّفِينَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ قَلَائِلَ اي مُوقَدَّاتٍ بعدةِ معلومٍ وبي رمضًا نُ كما سيّاتِي وقللهُ تشهيلاً على المُكلفِينَ فَمَنْكَانَ مِنْكُمُ

حينَ شُهُودِهِ **مَّرِيْضًا اَوْعَلَى سَفَرِ** اي مُسافِرًا سَفَرَ القَصر واَجْهَدَهُ الصَّومُ فِي الحالَين فَافطَرَ **فَعِدَّةً** فعلَيهِ عدَدُ مَا افْطَرَ قِينَ أَيَّامِ أَخَرُ يصُومُها بَدلَهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ لا يُطِيُّقُونَهُ لِكِبَر او مرض لا يُرخى بُرؤه فِدَّيَةٌ سِيَ طَعَامُوسِكِينِ أَى قدرُ مَا يَاكُلُهُ فِي يومِ وسِو مُدُّ مِن غَالِبٍ قُوتِ البَلَدِ لِكُلِّ يومٍ وفي قراء ةِ باضافةٍ فديةٍ وسِيّ للبيّان وقيلَ لا غُيْرُ سقَدَّرَة وكَانُوا مُخَيّرينَ في صَدر الإسلام بينَ الصُّوم والفِديّةِ ثم نُسِخَ بِتَغييْنِ الصومِ بِقولِه فَمَنُ شَمِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال ابنُ عباسٌ اللَّا الحامِلُ والمُرضِعُ إذا أَفْطَرْتَا خَـوفًا على الولدِ فإنَّهَا باقيةٌ بلا نسخ فِي حقهما فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا بالـزيادةِ على القَدْر المذكور في الفِديةِ فَهُوَ اى التَّطوعُ خَيْرًالَهُ ۚ وَإِنْ تَصُوْمُوا سبتداً خبرُهُ خَيْرًالكُمْ سِن الافطار والفديَّةِ إِنْ كُنْتُمْرَتَعْلَمُونَ ۞ أَنْ هُ خيرٌ لكم فافْعَلُوه تلك الايام شَهُمُ رَمَضَانَ الَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيْكِوالْقُرْانُ من اللُّوح المحفوظِ الى السماء الدنيا في لَيلةِ القدر هُدِّي حالٌ سادِيًا من الضلالةِ لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ اياتٍ واضِحاتٍ مِّنَ الْهُدٰي مِمَّا يَهدِي الي الحقّ مِنَ الأحكام وَ مِنَ الْفُرْقَالِنَّ مِمَّا يُفرقُ بِينَ الحق والبّاطل فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهْمَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْكَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامِ أُخَرُّ تَقَدَّمَ مِثْكَ وَكَرَّرَهُ لئلا يُتَوَبَّمَ نسخُه بتعميم من شهد **يُرِيِّدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** ولِذَا أَبَاحَ لكم الفِطرَ فِي المَرَضِ والسَّفَرِ ولِكون ذلك فِي معنى العِلَةِ ايضًا للاسر بالصُّوم عُطِفٌ عليه وَلِتُكُمِلُوا بالتخفيف والتشديد الْعِدَّةَ اي عِدَّةَ صوم رسضان وَلِتُكَبِّرُواالله عِنْدَ إِكْمَالِهَا عَلَى مَاهَلاكُمُ ارشَدَ كُم لمَعَالِم دينِه وَلَعَلَكُمْ رَشُكُرُونَ ١ الله على ذلك وسألَ جماعةُ النبي صلى الله عليه وسلم أقريبٌ رُبُنَا فنُنَاجيهِ ام بعيدٌ فنُنَادِيهِ فنَزَلَ **وَلِذَاسَالَكَ عِبَادِيَ عَنِي فَالِيّ قَرِيبٌ** منهم بعِلمِي فَأَخُبرُهِم بِذَلِكُ أُجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إِنَالَتِهِ مَا سَالَ فَلْيَشْتَجِيبُوا لِي دُعائِي بالطاعَةِ وَلْيُوْمِنُوْا يُدِيمُوا على الايمان بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُونَ @ ينهتَدونَ.

ت کوتم معاصی ہے بچو بلاشہروزہ شہوت کوتو ڑو بتا ہے جو کہ معصیت کا سرچشہ ہے (ایّسامًا) صِیا امتوں پرفرض کیا گیا تھا تا کہ تم معاصی ہے بچو بلاشہروزہ شہوت کوتو ڑو بتا ہے جو کہ معصیت کا سرچشہ ہے (ایّسامًا) صِیا مَّما کی وجہ ہے یا یَصُومُوا مقدر کی وجہ ہے منصوب ہے، جو معدود ہے چندروزے ہیں جن کی تعداد معلوم ہے اور وہ رمضان کے روزے ہیں جیسا کہ عنقریب آئے گا، ماورمضان کے روزوں کومکلفین پر سہولت کے لئے قلیل قرار دیا ہے، پس تم میں ہے جو ماورمضان کی آمد کے وقت مریض یا مسافر ہو تعنی سفر قصر کی مسافت کا مسافر ہواور دونوں صورتوں میں اس کوروز ہے ہے مشقت ہوتو وہ افطار کرسکتا ہوت میں اس پرچھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کے مساوی دوسرے دِنوں میں تعداد کو پورا کرنالازم ہے، کہ ان کے بدلے روزے رکھے، اور جولوگ کبرشن کی وجہ سے بال پرچھوڑے ہوئے کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ کیس تو ان پر فدیہ سے جو اور جولوگ کبرشن کی وجہ سے بالے ہونے کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ کیس تو ان پر فدیہ ہوئے۔ اور جولوگ کبرشن کی وجہ سے بالے ہوئے کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ کیس تو ان پر فدیہ ہوئے۔

واجب ہے (اور)وہ ایکمسکین کی خوراک ہے بعنی اتنی مقدار کہ جوایک روز کی خوراک ہواوروہ بقدرایک مُد ہے،روز مرہ شہر کی عام خوراک ہے،اورایک قراءت میں فدید کی اضافت کے ساتھ ہے اور بیا ضافت بیانیہ ہے اور کہا گیا ہے کہ لاَمقدر نہیں ہے، اورا بتداء اسلام ميں روز ه اور فدييميں اختيارتها ، پھر الله ك قول فَ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ك ذريعه اختيار منسوخ كرديا گيا،ابن عباس بَضَحَالِقَافَةَ كَالْتَصْفَا نِے فرمايا، حاملہ اور مرضعہ ( دودھ پلانے والی ) كا اختيار منسوخ نہيں ہوا، جب كه اپنے بچے کے بارے میں (نقصان) کا اندیشہ ہوجس کی وجہ ہے فدیدان دونوں کے حق میں بلاننے باقی ہے، <u>پھر جو حض</u> فدید کی مقدار مذکور میں بخوشی اضافہ کرے تو یہ بخوشی اضافہ اس کے لئے بہتر ہے ،اور تمہاراروز ہ رکھناافطاراور فیدیہے تمہارے لئے بہتر ہے أن تصُو مُوا مبتداءاور حیرٌ لکھراس کی خبرہے، اگرتم سمجھو ، کہروزہ رکھناتمہارے لئے بہتر ہےتو تم ان دِنوں کےروزے رکھو ماہِ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوح محفوظ ہے آسانِ دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں جوحق یعنی احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اورحق وباطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے لہذاتم میں ہے جو شخص بھی ماہِ رمضان کو پائے تو اس کوروز ہ رکھنا چاہئے اور جو شخص مریض یا مسافر ہوتو وہ دوسرے دِنوں میں تعداد پوری کرے اس جیساتھم سابق میں بھی گذر چکا ہےاوراس تھم کومکر رلایا گیا ہے تا کہ فَمَنْ شَهِدَ كِعُموم ہے(حَكم قضاكے)منسوخ ہونے كاوہم نہ ہو، اللّٰہ تمہارے ساتھ نرمی كامعامله كرنا جا ہتا ہے تختی كانہيں ای لئے تنہارے لئے حالت مرض وسفر میں افطار کومباح قر اردیا ،اور یُسرِید گه السلّسه السنح کے بھی امر بالصوم ( یعنی فَلْيَصُمةً ) كى علت كم عنى مين مونى كى وجهت وَلِتكم مِلُوا الخ كايسريد الله الخ يرعطف كيا كياب، (وَ لِتَكَمِيلُوا) تَخفیف وتشدید کے ساتھ ، اور تا کہم رمضان کے روزوں کے عدد کو پورا کرو اور روزوں کو پورا کرنے کے بعداس بات پر کہاں نے تم کو ہدایت دی (بعنی)ا پنے دین کے احکام کی طرف رہنمائی فرمائی ،اللّٰہ کی بڑائی بیان کرواور تا کہتم اس ہدایت پراللّٰہ کاشکرادا کرو اور کچھلوگوں نے اللّٰہ کے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ ہمارا پروردگارآیا قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا بعید ہے کہاس کوزور سے پکاریں ،تو آیت نازل ہوئی ،اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ( تو واقعہ بیہ ہے ) کہ میں ان سے باعتبار میرے علم کے بلاشبہ قریب ہوں آپ ان کو بیہ بات بتادو ہر دعا ۔ کرنے والے کی دعا اس کامطلوب عطا کرکے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ اطاعت کرکے میری بات مان ليا كريں،اور مجھ يرايمان ركھيں (يعنی )ايمان پردائم وقائم رہيں تا كہوہ راہِ راست پائيں۔

# جَعِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قِحُولَیْ ؛ السِّیام (ن) صَومًا و صِیَامًا لغت میں مطلقاً رکنا ،اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور جماع ہے روز ہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب میش تک رکنا۔

﴿ (مَكْزُم بِهُ الشَّلْ) ≥

فِيْ لَيْ ؛ مِنَ الْأَمَمِ كَاضاف اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَمُوم كُوطا بركرن كے لئے اوران لوگول كى ترديد ہے جو اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ سے نصاری مراد لیتے ہیں، الصیام مصدر ہے جمعنی روز ہ رکھنا۔

فِيُولِينَ ؛ المعاصى كاضافه اشاره كردياكه تتقون الغوى معنى مراد بين اور المعاصى اس كامفعول به ب-فِيُوْلِينَ ؛ نُصِبَ بالصِّيام او بصُومُوْا مُقَدّرًا، كَاتَقْدَرِ عَ أَيّامًا كَمْصُوبِ مِونَ كَى ووصورتوں كى طرف اشارہ ب، ایک توبیہ ہے کہ ایسامًا ، الصِّیام ندکور کی وجہ سے منصوب ہے، مگراس پربیاعتراض ہے کہ عامل اور معمول کے درمیان کے ما كتِبَ على الذين من قبلِكم كافصل بالاجنبي ب، للهذا الصِّيام عامل نبيس موسكتا، جواب اس كابيب كدرضي رَحْمَ كالمنهُ تَعَالَيّ نے کہا ہے کہ اگر معمول ظرف ہوتو قصل بالاجنبی کے باوجو دعمل درست ہے، دوسری صورت بیہے کہ صُسو مُسو ؒ ا مقدر مان لیا جائے ،اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔

فِيُولِكُ ؛ اى قلائِلَ ، معدُو دَاتٍ كَيْفير قَلا ئِلَ عَكركَ اشاره كردياكه معدودات عمرادليل مقدار إلى لئے كه عربِ قلیل کو جو کہ جالیس ہے کم ہو'' معدود'' ہے اور کثیر کو''موزون'' ہے تعبیر کرتے ہیں قلیل مال کو کہتے ہیں یُسعَدُّ عدًّا اور کثیر کو يُصَبُّ صَبًّا بولت بين، اي يُوزَنُ وزَنًا.

فِيُولِنَى ؛ ای موقتاتٍ بعددٍ ای محدو داتٍ. بعدد یه قلائل کی تفسیر ہے معنی ہیں معدود سے چند۔

فِيَوْلِنَى ؛ قَلَلَهُ تَسْهِيلًا على المكلفين ما ورمضان كروز الرجه بنفسه كثير بين مكرنفسياتي طور يرمتاثر كرنے كے لئے سجیع کے طور پر قلت ہے تعبیر کر دیا ہے تا کہ ملکفین کے لئے اداء صوم میں سہولت اور آسانی ہو۔

**جَوُل**َكَىٰ ؛ حیب شہودہ تعنی رمضان کی آمد کے وقت مریض ہو یا مسافراس میں احتراز ہے اس صورت ہے جب کہ حالت سفریا حالت مرض میں روز ہشروع ہوجائے۔

فِيْوُلِينَ اى مسافِرًا سفر القصر اس بين سفر شرى كى طرف اشاره --

فِيُولِكُم : أَجْهَدَهُ الصومُ في الحالين فَافْطَرَ اي في حالة المرض والسفر دونون صورتون من افطارك اجازت ك کئے مشقت کی شرط امام شافعی رَیِّمَ مُلْمِلْمُنَّعَاتیٰ کے قول کے مطابق ہے احناف کے نز دیک سفر میں مشقت کی شرط نہیں ہے سفر اگر آ رام دہ بھی ہوتب بھی افطار کی اجازت ہے،مرض میں افطار کے لئے جہد ومشقت کی شرط ہے،اس لئے کہ بعض امراض میں روز ہ مفید ہوتا ہےنہ کہ مضر، بخلاف سفر کے کہ سفر ہی کو قائم مقام مشقت مان لیا گیا ہے۔

> فِيُولِكُمْ : هُدِّى حال بِ بمعنى هادِيًا ، نه كه القرآن كي صفت أس لئے كه هدّى نكره اور القرآن معرفه ب-فَخُولَتُ ؛ وَكُرَّرَهُ لِللَّا يُتَوَهِّم نسخه بتعميم مَن شهدَ اس اضافه كامقصد ايك وال كاجواب --

> > سَيُوال : ندكوره آيت كومررالان كى كياوجه ؟

جِهُ لَيْعِ: الله تعالىٰ كِقُول فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ عِمْعُلُوم مُوتاب كه ما ورمضان كروز ي كوئي متثنىٰ نہیں ہے، مریض ہو یا مسافر ، مرضعہ ہو یا حامل ، حالا نکہ اول دو کے علاوہ سب مشتنیٰ ہیں خواہ مقیم ہو یا تندرست ،اس لئے کہ فَمَنْ

شَهدَ عموم پردلالت كرتا ہے، اى وہم كود فع كرنے كے لئے اس آيت كومكررلايا كيا ہے۔

فَيُولِنَّى ؛ وَلِكُون ذلك في معنى العلة ايضا للامر بالصوم عُطِفَ عليه ولتكمِلُوا اس عبارت كاضافه كالمقسر ايك اعتراض كود فع كرنائ:

اعتراض: اعتراض كاما حسل بيب كه يُوند ألله بِكُمُ البُسْوَ الخ. فعدة من ايام احو جماي فعليه باوراس پر ولتكم لو العِدَّة كاعطف ب، اوربيج لما انشائيه به اورجمله انشائيه كاجمله خربيه پرعطف ورست نبيس ب- مجمل انشائيه بكم الله بكم اليسو الغ علت كمعنى بيس باور ولتكم لو البحى علت كمعنى بيس بالبذاعلت كاعلت برعطف ورست ب-

فِيُولِكُنَّهُ: وَلِتَكَبَّرُوا اللَّهُ على ما هداكم امر بالقضاء كى علت ثالث ب-

#### تفسيروتشئ

آلَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الْحَتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ، صِيام روزه ركهنا ، باب نصر كامصدر به ، صوم ك نعوى معنى مطلقاً ركنا ، اور اصطلاح شرع ميں ضبح صادق عن فروب آفتاب تك كھانے ، چينے ، جماع سے روزه كى نيت كے ساتھ ركنا ، روزه كى نهكى شكل وصورت ميں دنيا كے نقر يأ بربند ب وقوم ميں پايا جاتا ہے ، قرآن چونكه مشركانه ندا بہ سے بحث نبيں كرتا اس لئے اللّه في آلَ فِينَ مِن قد لِللّهُمْ سے اہل كتاب بى مراد بيں ، كه مَا تُحتِبَ ية شبيه دوسرى ملتوں كے ساتھ فرضيت صيام ميں ہے نه كه تعداداور شراكط وكيفيات صوم ميں ، فهو تشبيه في الفوضية و الا تدخلُ فِيهِ الكيفيةُ و الكه ميَّةُ . (المنان)

#### روزه كاجسماني وروحاني فائده:

لَعَدُّکُ مِرْ تَدَّقُونَ آس جملہ ہے روزہ کی اصل غرض وغایت کی طرف اشارہ ہے، روزہ کا مقصدتقو کی کی عادت ڈالنا
اورامت کے افراد کو متلق بنانا ہے، تقو کی نفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے، جس سے عالم آخرت کی لذتوں اور نعمتوں
ہے لطف اٹھانے کی صلاحیت واستعداد انسان میں پوری طرح بیدا ہوجاتی ہے روزہ سے جہاں بہت می جسمانی بیماریوں
ہے نجات مل جاتی ہے وہیں بہت می روحانی بیماریوں کا بھی کارگر اور مجرب علاج ہے، جدید وقد یم سبط بیں اس پر متفق
ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دورکرنے کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ اس سے سیاہیا نہ ہمت اور ضبط نفس کی عادت
ہیدا ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے بھوک خوب کھل کرگئی ہے خون صالح پیدا ہوتا ہے۔

#### مریض کاروز ہ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّوِيْضًا مريض عمرادوه مريض عبص كوروزه ركفے نا قابل برداشت تكليف بہنچ، يامرض ميں اضافہ ياضحت ميں تاخير كا نديشہ ہو، وَ لَا يُويْدُ بِكُمُ الْعُسْوَ كا يہى مطلب ہے۔

----= ﴿ (مَنْزَم پِبَلشَهُ ا

#### مسافر کاروز ہ:

آق علی سَفَوِ یام غورطلب ہے کہ خضر لفظ مسافر کے بجائے علی سفو کالفظ اختیار فرما کر گی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرماد یا ، اول یہ کہ مطلقاً بغوی سفر یعنی گھریاستی ہے بہر نظنے کا نام سفر نہیں بلکہ سفر پچھطویل ہونا جا ہے اس لئے کہ لفظ علی سَفَوِ کامفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پرسوار ہوجس ہے یہ بات خود بخو دمعلوم ہوتی ہے کہ گھر ہے دس پانچ میل چلے جانا مرا دہیں ، مگریت تحد یہ کہ سفر کتنا طویل ہوقر آئی الفاظ میں مذکور نہیں ، رسول اللہ شفر فیجھی کے بیان اور صحابہ کرام کے تعامل سے امام ابوضیفہ و تحمیلا شکا تعالی اور بہت ہے فتہاء نے اس کی مقدار تین منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا باسانی تین روز میں طرکر سے قرار دی ہے اور بعد کے فقہاء نے میل کے حساب سے اثر تالیس (۴۸) میل بتائے ہیں ، جس کی مقدار کلومیٹر کے حساب سے اثر تالیس (۴۸) میل بتائے ہیں ، جس کی مقدار کلومیٹر کے حساب سے مافرائی وقت تک رخصت سفر کامیٹر ہوتی ہے جب تک اس کے سفر کا سلسہ ہوا دی رہے کہ آرام یا کسی کام کے لئے مسافرائی وقت تک رخصت سفر کامیٹر کردیتا ، جب تک کہ وئی معتد یہ مقدار قیام نہ ہواورائی معتد بہ قیام کی مدت نبی مشور نہیں کہا تا ، مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کوخی کہیں ، جو خص کی ایک مقام پر پندرہ دن گھر نے کی نیت کر ہو وہ علی مسفور نہیں کہا تا ، اس کے جان سے دورہ خصت سفر کا بھی مستحق نہیں رہتا۔

مسکنگٹنگ: ای ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص پندرہ دن کے قیام کی نیت ایک جگہنیں بلکہ متفرق مقامات پر تشہرنے کی گرے تو وہ بدستورمسافر کے حکم میں رہ کررخصت کا تحق رہے گا ، کیونکہ وہ علیٰ سفرٍ کی حالت میں ہے۔

#### روزه کی قضاء:

فر ما کراس طرف اشارہ کردیا کہ بہتریہی ہے کہ روز ہ رکھو۔

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَبَّامٍ اُخَوَ لِيَّنَ مِريض وسافر کواپ فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دِنوں میں روزے رکھنا واجب ہو فعکدیا القضاء کے مختصر جملہ کے بجائے مِنْ ایّام اُخو کا طویل جملہ اختیار کرکے یہ بتانا مقصود ہے کہ فوت شدہ روزوں کی مہلت پائے قضاء صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اُسے دنوں کی مہلت پائے جن میں قضا کر سکے اگر کوئی شخص اسنے دن سے پہلے انتقال کر گیا تو اس پر قضایا وصیت فدیدلاز منہیں ہوگ ۔ میں خونکہ کوئی قید نہیں ہوگ ۔ میں میں قضا کر سکے اگر کوئی شخص اسنے دن سے پہلے انتقال کر گیا تو اس بات کی گنجائش ہے کہ سلسل اور ترتیب سے رکھے یا غیر مسلسل اور غیر مرتب طریقہ پر رکھے ، روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے جس طرح چا ہے رکھے ۔ مسلسل اور غیر مرتب طریقہ پر رکھے ، روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے جس طرح چا ہے رکھے ۔ وَ عَلَی اللّٰ اِس کے بِتَکلفُ معنی یہ ہیں کہ جولوگ روزہ رکھنے کی طافت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں جا ہتا تو ان کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ روزہ کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ اداکریں وَ اَنْ تَسَصُّوْ مُسُوّاً خَیْسٌ لَا کُھُنْ وَ اَنْ مَسُوْ وَ مُسُوّاً خَیْسٌ لَا کُھُنْ وَ اِسْ کے کے بھی یہ گنجائش ہے کہ روزہ کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ اداکریں وَ اَنْ تَسَصُّوْ مُسُوّاً خَیْسٌ لَکُمْرُ کُلُورِ اِسْ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ اِسْ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُ

یے تھم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کوروز ہ رکھنے کی عادت نہیں تھی اورلوگوں کوروز ہ کا خوگر بنا نامقصود تھا ،اس کے بعد والی آيت يعني فَهِ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ جب نازل هوئي تواس حَلَم بُوعام لوگوں كے حق ميں منسوخ كرديا گيا ,سرف ایسےلوگوں کے حق میں اب بھی با جماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑ ھے ہوں (جصاص ) یاا یسے بیار ہوں کہا ب صحت کی امید بی نەرىي بىو،جمہورسىما بە ئىضۇللىڭ ئىغالى ئائىخىغالار تابعيىن رىجاللىقائىغاڭ كائىمى يې قول ہے۔ (حصاص مظهرى)

تصحیح بخاری ومسلم وابودا وَ و،نسائی ،تر مذی وغیر ہ میں تمام اسمَه حدیث نے سلمہ بن اکوع تفعیٰ فندُ تَعَالِحَةُ سے نقل کیا ہے کہ جب بیہ آیت وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیفُوْنَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیدیا گیاتھا کہ جس کا جی جا ہے روز ہے کا فدید و ہے پھر جب دوسری آيت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل مِونَى توبيا ختيارُ حتم بوكرطافت والول يرروزه بى ركهنا لازم موكيا ــ

منداحمہ میں حضرت معاذبین جبل ریختانندُ تَعَالیجُنْہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتداءا سلام میں تمین تغیرات ہوئے اور روز ہ کےمعاملہ میں بھی تمین تبدیلیاں ہوئیں ،روز ہ کی تمین تبدیلیاں ہے ہیں کہ:

رسول اللَّد ﷺ جب مدینه طبیبه تشریف لا نے تو ہرمہینه میں تین روز ہے اور ایک روز ہ یوم عاشورہ لیعنی دسویں محرم کا رکھتے تھے، پھررمضان کی فرضیت کے بارے میں ٹکتِبَ عَلَیْکُمُ المصِیّامُ آیت نازل ہوئی ،توحکم پیتھا کہ برشخص کواختیارے کہ روز ہ رکھ لے یا فعد بید یہ ہے،اورروز ہ رکھنا بہتر اور افضل ہے بھراللہ تعالیٰ نے روز ہ ہی کے بارے میں ایک دوسری آبت فسمن شبھد مِنْکُمُ الشَّهْوَ نازلِفر مائی اس آیت نے تندرست قوی کے لئے بیا ختیارختم کر کےصرف روز ہ رکھنالا زم کردیا ہمگر بہت بوز ھے آ دمی کے لئے بیتکم باتی رہا کہ وہ جا ہے تو روز ہ کے عوض فدیدا داکردے۔

تیسری تبدیکی بیہوئی کہشروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اورا بنی خواہش پوری کرنے کی اجاز ت صرف اس وقت تک تھی جب تک آ دمی سوئے نہیں ، جب سوگیا تو دوسراروز ہ شروع ہوگیا ، کھا ناپینا وغیرہمنوع ہوگیا پھراللہ تعالیٰ نے آیت ٱحِيلَّ لَـكُــهْ لَيْلِلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُهْ. نازل فرما كربية سانی فرمادی كهاسطُّه دن کی صبح صادق تک کھانا چینا وغيره سب جائز فرما ديا - (ابن ڪئير، معارف)

#### فدىيى مقدار:

ا کیک روز ہ کا فیدیہ نصف صاع گندم یااس کی قیمت ہے مروجہ وزن کے اعتبار سے نصف صاع ایک کلو،۵۷۵ گرام،اور ۱۳۰ ملی گرام، یعنی نصف صاع ایک کلویا کچ سو پچھتر گرام اور ایک سوحالیس ملی گرام کے مساوی ہوتا ہے۔ (امداد الاوزان) اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی مستحق کو مالکا نہ طور پر دیدینا ایک روز ہ کا فعد سہ ہے۔

میں ایک روزہ کے فدید کورو آ دمیوں میں تقلیم کرنایا چندروزوں کے فدید کوایک ہی شخص کوایک تاریخ میں دینا درست نہیں ، منگ کی گئی ایک روزہ کے فدید کورو آ دمیوں میں تقلیم کرنایا چندروزوں کے فدید کوایک ہی شخص کوایک تاریخ میں دینا درست نہیں ، جبیہا کہ شامی نے بحوالہ بحرقنیہ ہے نقل کیا ہے،امدا دالفتاویٰ میں حضرت تھا نوی رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالیٰ نے فتو یٰ اس پرتقل کیا ہے کہ مذکورہ دونوں صورتیں جائز ہیں، شامی نے بھی فتو کی اس پڑنقل کیا ہے، البتة امداد الفتاویٰ میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ کئی روز وں کا

فدیدایک تاریخ میں ایک ہی شخص کونہ دے کہین دینے کی گنجائش بھی ہے۔

منت کائی : اگر کسی کوفند بید ہے کی بھی وسعت نہ ہوتو وہ استغفار کرے اور دل میں ادا کرنے کی نبیت رکھے۔ شَهْرُ دَمَضَانَ الَّذِي أَنْ زِلَ فِيهِ الْقُرْانُ رمضان مِن زولِ قرآن كابيمطلب بيس كَمَمَل قرآن كس ايك رمضان ميس نازل کیا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں او جِ محفوظ ہے آسانِ دنیا پر نازل کیا گیا،اور وہاں بیت العز ق میں رکھ دیا گیا، ومال سے حسب ضرورت ۲۳ سالول میں اتر تار ہا۔ این کئیں

قر آن کے رمضان میں نازل ہونے کا ایک مطلب بی بھی ہے کہ قر آن کے نزول کی ابتداء ماہِ رمضان میں ہوئی اور سب ہے پہلی قر آنی وحی سور وَعلق کی ابتدائی آبیتیں غارِحراء میں اسی ماہِ رمضان میں کیم سن نبوی ۹۰۹عیسوی میں نازل ہوئی۔

سفر کی حالت میں روز ہ رکھنا یا ندر کھنا آ دمی کے اختیارِتمیزی پر حجھوڑ دیا گیا ہے نبی ﷺ کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھےان میں ہےکوئی روز ہ رکھتا تھا اورکوئی نہ رکھتا تھا،اور دونو ل گر وہوں میں ہےکوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا،خود آنخضرت بلافظتیانے بھی بھی سفر میں روز ہ رکھا ہے اور بھی نہیں رکھا،ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہوکر گر گیا اوراس کے گر دلوگ جمع ہو گئے، نبی ﷺ نے بیرحال و مکھ کر دریافت فرمایا: کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روز ہ ہے ہ آپ بلٹھ کا نے فرمایا: یہ نیکی نہیں ہے، جنگ کے موقع پرتو آپ بلٹھ کٹٹا حکماروز ہے روک دیا کرتے تھے تا کہ وحمن ہے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو،حضرت عمر تضحاً فلکہ تعالیجہ کی روایت ہے کہ ہم نبی بیٹھ بھیا کے ساتھ دومر تبدر مضان میں جنگ یر گئے ، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور دوسری مرتبہ فتح کمہ کے موقع پراور دونوں مرتبہ ہم نے روز نے ہیں رکھے۔

### حالت سفر میں روز ہ افضل ہے یا افطار:

حدیث نبوی ہے ترجیح حالت ِسفر میں افطار کومعلوم ہوتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ایسے لگتا ہے جیسے روز ہ رکھنا مسافر کے کے ایک جرم ہے حضرت جاہر رہے کا لائد تعالیٰ کے ۔ روایت ہے کہ:

'' فتح مكه كے سال رسول اللّه ﷺ ما و رمضان ميں مكه كى طرف چلے اور روز ہ ركھا، يبال تك كه مقام كراع الغميم پہنچ گئے، لوگ روزہ سے تھے تو آپ نے پانی کا بیالہ منگایا اور اس کواو پر اٹھایا یہاں تک کہلوگوں نے اے دیکھے لیااس کے بعد آپ میلائیٹیں نے یانی نوش فر مایا بھرآ پ کواطلاع ملی کہ بعض لوگ اب بھی روز ہسے ہیں ،تو آپ ﷺ نے فر مایا: وہ گنہگار ہیں گنہگار ہیں''۔

اس ہے ملتی جلتی ایک حدیث بخاری ومسلم اورمؤ طا وغیرہ میں ابن عباس رفع کا نٹائی تَعَالِقَ ہے مروی ہے اور حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي كالله تعاليق كى روايت مين تويبال تك بك،

> قال رسول الله عُقَالِينًا: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. (ابن ماجه) '' سفر میں روز ہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی گھر میں بیٹھنے والا روز ہ نہ رکھنے''۔

بحثیت مجموعی مسافر کے لئے بھی مریض کی طرح خکم شریعت یہی معلوم ہوتا ہے کہا گر بلازحمت معتد بمکن ہوتو روز ورکھ ہی لیا جائے ،اگرزحمت اورتعب معتد بہ ہوتو قضا کر دینا جائز ہے ،اورا گرنو بت ہلاکت کی آ جائے تو ترک صوم واجب ہوجائے گا۔ (ماحدی)

باقی اختلافِ نداق ومسلک اس باب میں شروع ہے چلا آ رہاہے،صوم وافطار دونوں کے مسافر کے لئے جواز کے تو سب قائل ہیں،اختلاف جو کچھ ہے دواس میں ہے کہ افضل کونسا پہلو ہے؟ سوبعض سحابہ اورا کثر ائمہ فقہ افضلیت صوم کے قائل ہیں، اس کے مقابلہ میں بعض اجلہ صحابہ اور متعدد تابعین وفقہاءافضلیت افطار کی طرف گئے ہیں۔

وَاختلفوا في الافضل فَذَهَبَ ابوحنيفةَ واصحابة ومالكُ والشافعي ﴿ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا لَا وَيَ عَنْهُمَا إلى أن الصّومَ افضل وبه قال من الصحابة عثمان بن ابي العاص الثقفي وانس بن مالكِ رَضَى النَّهُ عَالَيْنَهُ.

(بحر)

وَذَهَبَ الأوزاعي واحمد واسحق تَعَفَّظُ تُعَالَقَ اللّي أنَّ الفِطر افضلُ وبه قالَ مِنَ الصَّحابة ابن عمر وابن عباس تَضَالَكُ عَالَكُ وَمِنَ التّابِعِينَ ابن المسيّب والشعبي وعمر بن عبدالعزيز ومجاهدٌ وقتادة تَعِلَظُ اللّه (بحر) نَقَلَ ذلك ابن عطية عن عُمَر وابنه عبد الله وعن ابن عباس انّ الفطر في السفر عزيمةٌ. (بحر)

ايُحِلُّ الصَّمْ النَّهُ الصِّيامِ الرَّفَ بِمعنى الإفضاءِ إلى فِسَابٍ حُمَّ بِالجِمَاع نزلَ نسخًا إِما كَانَ في صدر الإسلام مِن تحريمه وتحريم الاكلِ والشُرب بعد العشاءِ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَانْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ كَنايةٌ عن تعانقِهما او احتياج كلِ سنهما الى صاحبه عَلَمَ اللهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَمُ وَغيره رضى اللَّه تعالى عنه واعتَذَرُوا الى النبي حسلى اللَّه عليه وسنه فَتَابَ عَلَيْكُمْ قِبلَ تُوبِتكم وَعَفَاعَنَكُمْ فَالْمُنَ إِذَا أَجِلُ لِكم عَلَيْوُوهُنَّ جَابِعُوبُنَ وَابَتَعُوا اطلبوا مَاكَنَبُ اللهُ لَكُمْ وَغيره رضى اللَّه عليه وسنه مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ قَبلُ تُوبِتكم وَعَفَاعَنَكُمْ فَالْمُنَ إِذَا أَجِلُ لِكم عَلَيْوُوهُنَّ جَابِعُوبُنَ وَابَتَعُوا اطلبوا مَاكَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَمِنَ الْفَعْرِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى الْفَعْرِ الْحَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلِيهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يُبَيِّنُ اللهُ النِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّقُونَ ﴿ رَجارِمَهُ وَلَا تَأْكُلُوا المُوالكُمُ رَبِينَكُمْ اى لاَ يَاكُلُ بعضكم مالَ بعض بِالْبَاطِلِ الحرامِ شَرْعًا كالسَّرقةِ والعَصبِ وَتُكُلُوا تُلقُوا بِهَا اى بحُكُومَتِهَا او بالاسوالِ رشوة الى المُحَالِ النَّاسِ مُتَلَبِسِينَ بِالْإِثْمِ وَانتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

تزجيم : اورحلال كرديا گياتمهارے لئے روزہ كى رات ميں تمهارى عورتوں سے جماع كے طور پر بے حجاب ہونا پیکم ابتداءاسلام میںعورتوں ہے جماع اورعشاء کے بعد کھانے پینے کی حرمت کومنسوخ کرنے کے لئے نازل ہوا، وہ تمہارالباس ہیں اورتم ان کالباس ہو ، یہ کنابیہ ہے باہمی معانقہ سے یا ایک دوسرے کا حاجتمند ہونے ہے ، اللّٰہ کومعلوم ہے کہتم روزہ کی رات جماع کرکے اپنے ہی ساتھ خیانت کررہے ہو ، بیوا قعہ حضرت عمر رکھنجانفیٰ وغیرہ کو پیش آیا تھا،اوران لوگوں نے آپ ﷺ معذرت جاہی، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اورتم سے درگذر کیا پس اب جب كةتمهارے لئے حلال كرديا گيا ہے توان ہے مباشرت كرسكتے ہويااس (اولاد) كوطلب كريكتے ہوجوتمهارے ليكالله نے مقدر کر دی ہے بیعنی جماع جائز کر دیایا ولد مقدر کوطلب کرنا جائز کر دیا اور رات کے ہر حصہ میں کھا بی سکتے ہوتا ایں كه فجر يعنى صبح صادق كاسفيدوها كاكالے دها كے متاز ہوجائے (مِنَ الفجر) النحيط الابيض كابيان ہے اور الاسود كابيان محذوف ہے، (اوروہ من الليل ہے) ظاہر ہونے والى سفيدى كواوراس تاريكى كوجواس كے ساتھ ممتد ہوتی ہے۔فیداور سیاہ دودھا گوں کے ساتھ درازی میں تشبیہ دی گئی ہے پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کرو، یعنی غروب عمش کے ساتھ رات داخل ہونے تک، اور اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہتم اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں مقیم ہو فی المساجد، عاکفون کے متعلق ہے، یہ ممانعت اس مخص کے لئے ہے جو (مسجد میں) معتلف ہونے کی وجہ ہے مسجد سے نکل گیا ہو،اورا پنی بیوی ہے مجامعت کر کے واپس آیا ہو، یہ مذکورہ احکام اللہ کی حدود ہیں جن کو الله نے اپندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے، لہذاان کے قریب بھی نہ جانا یتجیر لا تبعتدو ھا ہے بلیغ ترہے، جس کو دوسری آیت میں تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح جس طرح تمہارے لئے مذکورہ (احکام) بیان کئے گئے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کولوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تا کہ حرام کردہ چیزوں ہے بچپیں اورتم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال نا روا طریقہ سے کھاؤیعنی باطل طریقہ سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی اس طریقہ پر جوشر عاً حرام ہے مثلاً چوری ،غصب ب (وغیرہ)اورنہ پہنچاؤ مال کو بعنی مالی خصومت کو حکام کے پاس بعنی مالی نزاع کوحا کموں کے پاس یا مال کوبطوررشوت حکام کے پاس نہ پہنچاؤ تا کہ کھاجاؤتم مرافعہ الی الحکام کرکے لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ آلودہ کرکے جب کہ تم جانتے ہو کہتم ناحق پر ہو۔

## عَجِقِيق تَرَكِيكُ لِيَهُمُ الْحِ لَفَيْسُارُ كَافَيْسُارُ كَافِرُا

قِوَّلَیْ، اُحِلَّ لَکُمْرِ لَیْلَهٔ الصِیّامِ الرَّفَیُ، الرَّفَیُ وہ گفتگو جوم داور عورت کے درمیان جماع کے وقت ہوتی ہوا و دوسرے وقت ناپند کی جاتی ہے، رَفت اور جماع کے درمیان عمو مالزوم ہونے کی وجہ سے رفت بول کر جماع مرادلیا گیا ہے۔ (اعراب القرآن) رَفَتَ یَرْفُتُ (ن) دَفْتًا، فخش باتیں کرنا۔

يَيْكُولُكُ: رفت كاصله في يا باء آتات، يبال الى استعال بواح؟

جِيرُ لَبْعِ: دفت چونکه إفضاء كے معنی کوشتمل ہے لہذا صله الی لاناتیج ہے، جبیبا کہ فسرعلام نے اشارہ کردیا ہے۔

تَجِيُّ لِثَيْنَ: الْسِرفُتْ چونکه مصدرعا مل ضعیف ہے جواپے ماقبل میں عمل نہیں کرسکتا ،اس لئے وہ عامل نہیں ہے البندا بہتر یہ ہے کہ لَیْلَةَ کاعامل محذوف مان لیاجائے ،تقدیر عبارت یہ ہوگ اَنْ تَرْفُعُوا لَیْلَةَ الصِّیامِ .

قِحُولَ كُم ؛ تخونون. تختانون كَتْفير تخونون كركايك اشكال كاجواب ديا ہے۔

اشکال: تنعقانون باب افتعال ہے ہو کہ لازم ہوتا ہے حالانکہ یہاں انفسکھر کی جانب متعدی ہے۔ جی لینے: مفسر علام نے تسخت انون کی تفسیر تسخونون ہے کر کے ای اشکال کا جواب دیا ہے، جواب کا ماحسل ہے ہے۔ افتعال مجرد کے معنی میں ہے اور باب افتعال کثر تے خیانت کوظا ہر کرنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔

فِيَوْلِينَ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا الله كاعطف باشِرُوهُنَّ يهِ-

فِيَوْلَنَى : الْغَبَسُ شين اور باء كفته كم اته بمعنى غلس بقية الليل يا آخرشب كى ظلمت -

<u>قِحُولَى ؛ الى دخوله بغروب الشمس اس من اشاره بكه غايت مغيامي وافل نبيل ب-</u>

فَيْحُولْنَى : شُبَّهَ مَا يَبِدُوا مِنَ البِيَاضِ ومَا يَمتَدُّ مَعَهُ اسْ عَبَارت كَاسَافَه كَامَتَصِدابِك اشكال جواب ب-

انتکال: یہ ہے کہ صبح صادِ آن کو خیط ابیض ہے تشبیہ دی گئی ہے حالانکہ بیتشبیہ سبح کا ذہ سے زیادہ مشابہ ہے اس کئے کہ دہ دھا گے کی شکل میں عمود أممتد ہوتی ہے نہ کہ منح صادق ہے صادق تو عرضا پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ندکورہ عبارت ہے اس اعتراض کا حمار میں اسم

جِيَّ الْهِنِيِّ: كَاخْلاصه بيه بِ كَصِبِح صادل جب ابتداء نمودار بوتى بِ تواس كابالائى كناره حيط ابيض كے مشابہ بوتا ہے ، معلوم ہوا تشبید ابتداء نمودار ہونے والے كناره كے ساتھ ہے نہ كہ درميان يا آخر كے ساتھ - فافھھ،

فَيُولِنَى ؛ فلا تقربُوها أَبِلَغُ مِن لا تغتَدُوهَا ، هُوَ ابْلَغُ النح عدد الثكالون كاجواب دينا مقصود ب:

- ﴿ (مُزَم بِبَالشَّلْ) €

#### • پہلااشكال:

جن احکام کے قریب نہ جانے کا تھکم کیا جار ہا ہے ان میں ہے بعض واجب ہیں اور بعض مباح اور بعض حرام تو ان ہیں ہے۔ لئے یہ کہنا کہان کے قریب بھی مت جانا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

#### دوسرااشكال:

دوسری آیت میں وار دہوا ہے تیلک مُحدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَغْتَدُوْهَا مطلب یہ ہے کہ یہ اللّٰہ کی حدودوا دکام ہیں ان ہے آگے نہ بڑھنا (تنجاوز نہ کرنا) اِن دونوں آیتوں کے مفہوم ہیں تضاد ہے،لہذا جمع وتو فیق کی کیاصورت ہوگی؟

#### پہلےاشکال کا جواب:

الله تعالیٰ نے احکام کوان حدود کے ساتھ تشبیہ دی ہے جوحق و باطل کے درمیان حاجز ہیں جو اِن احکام پڑمل پیرا ہوگا وہ حق کا ادا کرنے والا ہوگا اور جوان کی مخالفت کرے گا وہ باطل میں واقع ہوگا ،لہذا ان کے قریب جانے سے منع فر مادیا تا کہ باطل کے قریب نہ جائے گویا کہ قربان حدود سے نہی ،قرب باطل سے نہی ہے۔

#### € دوسرےاشکال کاجواب:

فلا تقربُوهَا اور لاَ تَعْنَدُوهَا دونوں كامقصد باطل كقريب جائے ہے منع كرنا ہے، لا تعتدُوهَا ميں صراحت كے ساتھ منع كيا كيا ہے، اور قاعدہ مشہور ہے كہ الكفاية ابلغ من التصريح. ساتھ منع كيا كيا ہے اور فلا تقربوها ميں بطور كنارينع كيا كيا ہے، اور قاعدہ مشہور ہے كہ الكفاية ابلغ من التصريح. چَوَلُوَلَيْنَ : اى لا ياكل بعضكم مال بعض اس عبارت كاضافه كامقصدا يك شبكود فع كرنا ہے۔

یکی . شبیه: وَلاَ تَاْکُلُوْا اَمْوَالَکُمْرِ بَیْنَکُمْرِ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اینامال باطل طریقہ سے نہ کھائے حالانکہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔

جِحُلْبُعُ: یقسیم جُمع علی الجمع کے بیل سے نہیں ہے جیسا کہ اِد کَبُسوا دَو اہسکسم لِعِنی تم میں سے ہرایک اپنے گھوڑے پرسوار ہوجائے، بلکہ یہ لَا تَسَلَمِزُوْ النَّفُسَکُم کَ قبیل ہے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کوعیب ندلگاؤ، جیسا کہ بنینکمر کے لفظ ہے بھی ای معنی کی تائید ہوتی ہے۔

فَيْحُولْنَى اللهُ وَلَا تُذَلُوا بِهَا اللهِ كَوْمَقْدُر مَانْ كَرَاشَارَهُ كَرُدِيا كَهَاسُ كَاعَطَفُ لا تاكلوا برِبَ البنزأ جس طرح لا تاكلوا مجزوم بالجازم بالمحتلال المحتلال المحتل المحتلال المحتل ا

حکام کے پاس مالی خصومات کو بیجا کرنا جائز طریقہ ہے دوسروں کا مال کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ اُو بالاموالِ ریشو ہ ،بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال ہے مالی ریثوت مراد ہے۔

# تِفَيِّيُوتَشَيْحُ

#### شان نزول:

اُحِلَّ لَکُمر، اُحِلَّ لِکُمر کے لفظ ہے معلوم ہوا کہ جو چیزاس آیت کے ذریعہ حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی، بخاری وغیرہ میں بروایت براء بن عازب وَ وَ کَالْمَدُانَّةُ اَلْكُ مُنْ مُدُور ہے کہ ابتداء میں جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں سے اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سونہ جائے ، سوجانے کے بعد بیسب چیزیں حرام ہوجاتی تھیں ، بعض صحابہ کرام وَ وَ کَالْنَانُهُ اَلْكُنْ اُمْ کُوال میں مشکلات پیش آئیں۔

قیس بن صرمہ انصاری وَفِحَانَاهُ اَعَلَافِ وَن جَرِمز دوری کر کے گھر پہنچ تو گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا، یوی نے کہا میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں، جب وہ واپس آئیں تو دن جھر کی نکان کی وجہ سے قیس بن صرمہ کی آئھ لگ گئی جب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا ای حالت میں اگلے روز کا روزہ رکھ لیا دو پہر کی وقت ضعف کی وجہ سے بیہوش ہو گئے ۔ (ابن کئیں) ای طرح بعض صحابہ سونے کے بعدا پی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریٹان ہو گئے ای قتم کا ایک واقعہ حضرت عمر وَفِحَانَاهُ اَعَلَافِ کُلُو ک

حَتْى يتبيَّنَ لَكُمُ الْحِيطُ الْآبْيَطُ مِنَ الْحِيطُ الْآسُوَد مِنَ الفجر ، خيط ابيض ﷺ صادق كا ابتداءً نمودار ہونے والا كنارہ اور خيط الاسود عظمت شب بطوراستعارہ مراد ہیں مطلب بیہ كہ جب سج صادق نمودار ہوجائے تو كھانا بينا بندكر دو۔

امام بخاری وغیره نے سہل بن سعد رَضَاً لئنا تَعَالَیْ سے روایت کیا ہے کہ جب "و کے لموا و اللہ و بدوا حقبی یتبیّن لکھر
السحیط الابید من السحیط الابسود" نازل ہوئی ،تو بعض لوگوں کا بیطریقہ کا رتھا کہ وہ اپنیس سفید دھا گااور
کالا دھاگا باندھ لیتے تھے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ دونوں دھاگوں میں امتیاز نہ ہونے گئے تو اللہ
تعالیٰ نے "مِنَ الفجو" نازل فرمائی قرآن میں نازل ہونے والی بیسب سے چھوٹی آیت ہے۔

صحیحین میں عدی بن حاتم دُفِحَانْنُدُنَعَالِے مے روایت ہے کہ وہ اپنے تکمیہ کے نیچے دوھا گےرکھ لیا کرتے تھے ایک سفیداور دوسرا

كالااوران دها گول كود يكھتے رہتے اور كھاتے رہتے اس كا تذكرہ آنخضرت ﷺ كياتو آپ نے فرمايا:''إِنّ وِ سَسادَكَ لعريْضٌ انما ذلك بياض النهار وسواد الليل " اور بخارى وغيره كى روايت مين ٢٠ كرآ پ نے فرمايا: إنَّكَ لعريض القَفَا إِنَّما ذلكَ بَياض النهار من سواد الليل يعنى تيرا تكيه برا المباچورُ اب كهاس مين بياض نهاراور سواد ليل ساجاتي ب ، دوسری روایت میں ہے کہآپ نے فر مایاتم عبریض القفا ہو۔عریض القفا بیوتو ف اور ناسمجھ کو کہا جاتا ہے، عام طور پرمشہور ہے کہ جس کی گدی عریض ہوئی ہےوہ بیوقوف ہوتا ہے۔

مَنْكُنَكُنْ الركوئي محض صبح صادق كے ہونے نہ ہونے ميں شك اور تذبذب كا شكار ہوتو اصل تو يہى ہے كہ يجھ كھانے پينے کا قدام نہ کرے مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے ہے پہلے کسی نے کچھے کھالیا تو گنہگارنہیں ہوگالیکن بعد میں شخقیق ہے بیٹا بت ہو کہاں وقت صبح صادق ہو چکی تھی تو قضاء لا زم ہوگی ،امام جصاص کے بیان ہے بیہ بات واضح ہوگئی کہ جس محض کی آ نکھ دیر میں کھلی اور صبح صا دق بھینی طور پر ہو چکی تھی ایسی صورت میں اگر پچھ کھائے گا تو گنہگار بھی ہو گا اور قضا بھی لا زم ہو گی اورا گر مشکوک حالت میں کھائے گاتو گنہگارتو نہیں ہوگا مگر قضا واجب ہوگی۔

وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعْتَكاف كَلغوى معنى كَى جَلْهُ هُرِنْ كَ بين اورقر آن وسنت کی اصطلاح میں خاص شرطوں کے ساتھ مسجد میں قیام کرنے کا نام اعتکا ف ہے لفظ المساجد کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوسکتا ہے فقہاء نے بیشر طبھی لگائی ہے کہ اعتکاف الیی مسجد میں درست ہوگا جس میں پنجوقتہ نماز

حالت اعتکاف میں رات کوبھی وطی جائز نہیں ہے، ایک ون کے اعتکاف میں سابق رات بھی شامل رہے گی احناف کے یہاں ایک شب وروز ہے کم کااعتکاف نہیں اوراس میں بھی روز ہ شرط ہے۔

مَنْكَتْكُنْهُ: اعتَكَافِ كَيلِيِّ روز هشرط ہےاور به كه بلاضرورت شرعی یابشری متجدے نكلنے ہے اعتكاف فاسد ہوجا تا ہے۔

وَ لَا تَأْكُلُوْ الْمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (الآية) ثم آپس ميں ايك دوسرے كامال نارواطريقة سے مت كھاؤاس آيت میں مال حرام ہے اجتناب کی تاکید فرمائی گئی ہے اس ہے پہلی آیت میں رزق حلال کھانے کی تاکید فرمائی تھی آیت شریفہ میں اکل کےمعروف معنی ،خوردن ، ہی مراذہبیں ہیں بلکہمطلقاً قبضہ کرنااوراستعال کرنا مراد ہے۔

#### شان نزول:

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ قیس بن عابس کی بیوی اور عبدان بن اشوع الحضر می کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھکڑا تھاامرءالقیس نے ارادہ کیا کہتم کھا کرمعاملہ اپنی طرف کرالے تواس وفت و لَا تَـاْ تُحلُوْ ا اَمْ وَ الْكُفْرِ (الآیة) نازل ہوئی ، ندکورہ آیت کے دومفہوم ہو سکتے ہیں ،ایک مفہوم توبیہ کے کہ حاکموں کورشوت دے کرنا جائز فائدےاٹھانے کی کوشش نہ کرو۔

دوسرامفہوم یہ ہے کہ جبتم خود جانتے ہو کہ مال دوسر شخص کا ہے تو محض اس لئے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی شہوت نہیں ہے یا اس بناء پر کہتم اس کوکسی ایج بچیا چرب زبانی سے کھا سکتے ہو، اس کا مقد مہ عدالت میں نہ لے جاؤ، ہوسکتا ہے کہ حاکم عدالت رودادِ مقد مہ کے لحاظ ہنائی ہوئی روداد سے دھوکا حاکم عدالت رودادِ مقد مہ کے لحاظ ہنائی ہوئی روداد سے دھوکا کھانے کا نتیجہ ہوگا اس لئے عدالت ہے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے ، عنداللہ وہ مال تمہارے لئے حرام ہی رہے گا مفسر علام نے فدکورہ دونوں معانی کی طرف اشارہ کردیا۔

حدیث میں آتا ہے کہ آپ ظی ایک انیاں میں ایک انسان ہوں اورتم میرے پاس اپنے مقد مات لاتے ہواس میں یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملہ کوزیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہوکراس کے حق میں فیصلہ کر دوں اگر فی الواقع وہ اس کا حق دارنہیں ہے تو اس کو لینانہیں جا ہئے کیونکہ اس صورت میں جو پچھ میں اس کو دوں گاوہ آگ کا ایک مکڑا ہوگا۔ آگ کا ایک مکڑا ہوگا۔

**يَشَكُلُونَكَ** يا محمد عَنِ الْآهِلَةِ عِمعُ بِلالِ لِمَ تَبُدُوا دَقِيقَةُ ثم تزِيدُ حَتَى تَمَتْلِئَ نُورًا ثُمَّ تعودُ كما بَدتْ ولا تَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحَدَةِ كَالشَّمْسِ قُلُ لَهُم ﴿ فَيَ مَوَاقِيْتُ جَمُّ سِقَاتِ لِلنَّاسِ بِعَلَمُونَ بِهَا أَوْقَاتَ زرْعِهم ومَتَاجِرِهِم وعِدد نسائِمهم وصِيَامِهم وإفطارهم والخَيِّخ عطفٌ علَى النَّاس اي يُعلَم بها وقتُهُ فَلَو استَمَرَّتْ على حالةٍ واحدةٍ لم يُعرَفْ ذلك **وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيُّوْتَ مِنْ ظُهُوْمِ هَا** فِي الإحرامِ بان تَـنُـقُبُـوا فِيمَا نَقبًا تَدخُلُونَ مِنهُ وتخرُجُونَ وتَترُكُوا البَابَ وكَانوا يفعلونَ ذلك ويزعَمُونهُ بِرًّا ۗ **وَلَكِنَّ الْبِرَّ** اى ذَا البِرَ مَنِ اثَّقَىٰ اللَّهُ بَسَركِ سُخَالَفَتِهِ وَأَتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبُوابِهَا فَى الإحرام كغيره وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَكُمُرُتُفَلِحُونَ اللَّهِ وَزُونَ ولمَّا صُدُ صلى اللَّه عليه وسلم عنِ البَيتِ عامَ الحُديبيةِ وصَــالـحَ الـكـفارُ على أنْ يعودَ العَامَّ القابلَ ويخلوا لهُ مكة ثلثة ايَّامٍ وتَجَمَّزَ لِعُمْرَةِ القَضاء وخافُوا أن لا تَـفِيَ قُرَيبِشٌ ويُقاتِلُونِم وكَرِهَ المسلمونَ قِتَالمهم في الحَرَم والإحرامِ والشُّمهرِ الحرام نزل وَقَاتِلُوْا فِي سَيِميْلِ اللهِ اي لِإغلاءِ دينِه الَّذِيثِنَيُقَاتِلُوْنَكُمْ مِن الكُفَّارِ وَلَاتَعْتَكُولُ عليهم بالإسداءِ بِ القِتالِ إِنَّ **اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** ﴿ الـمُتَحِاوِزِينَ مِا خُدِّ لِهِم وَسِذَا منسوخٌ باية براءَةِ او بقوله وَاقْتُكُوْهُمُرَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمَ وَجَدِتُنُمُوسُم وَأَخْرِجُوْهُمْ مَرِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ أَي مِن سَكَةَ وَقَدِ فُعِلَ بهم ذلك عامَ الفتح وَالْفِتْنَةُ الشركُ سنهم آشَدُ اعْظَمُ مِنَ الْقَسُلِ اللهم فِي الحَرَمِ والإحرامِ الذي استَعْظَمْتُمُوه وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اى في الحَرَمِ حَتَّى يُقْتِلُو كُمْ فِيكُ وَإِنْ قَتَلُو كُمْ فِيه **فَاقْتُكُوْهُ**مُوْ فيه وفي قراءةٍ بلا الِفِ في الافعال الثلثة كَذَلِكَ القتلُ والاخراجُ جَــَزَاءُ الكَفِرِينَ®فَإنِ انْتَهَوْا

عن الكُفرِ واسلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورً سَّحِيمٌ ﴿ بِهِم وَقَٰتِلُوْهُمْ حَتَّى لَاتَّكُونَ تُوجَدَ فِتُنَةً شرتْ وَّيَكُونَ الَّذِيْنُ العبادةُ لِللهِ وحُدَهُ لا يُعبد سِوَاه فَإِنِ انْتَهَوَّا عن الشرك فلا تَعَتَدُوا عليهم ذلّ على سِدَا فَكَلَّعُدُوانَ اعْتداءَ بِقَتْلِ او غيرِه اللَّعَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَن انتَهٰى فَلَيسَ بِظَالِمِ فَلا عُدوانَ عليه ٱلشُّهُمُ الْحَوَّامُ الـمُحَرَّمُ مُقابِلُ بِالشَّهْرِالْحُرَامِرِ فَكَمَا قَاتَـلـوكُم فيهِ فَاقْتُلُوسِم في مِثله رد لِاسْتِغطَام الـمُسلمِينَ ذلِكَ وَالْحُرُمُتُ جمع خُرِمَةٍ سا يجبُ احتِرَامُه قِصَاصٌ اي يُقْتَصُّ بِمثلِمَا اذا انْتَمَكَتْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِالقِتالِ في الحرم او الاحرام والشَّهِ الحرام فَاعْتَدُوْاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمُّ سُمِّيَ مُقَابَلَتُه اعْتِداءً لِشِبْهِمَا بِالمُقَابِلِ بِهِ في الصُّورَةِ وَالثَّقُوااللَّهَ في الإنتِصَار وترُكِ الإعتداءِ وَاعْلَمُوْ النَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيِّينَ ﴿ بِالعَونِ وَالنَّصرِ .

تر بی بی بی ای میں اور کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ باریک کیوں نمودار ہوتا کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ باریک کیوں نمودار ہوتا ہے؟ (لیعنی جب نمودار ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے) پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پُر نور ہوجا تا ہے، پھر (اپنی سابقہ حالت کی طرف)عود کرتا ہے(بیعنی گھٹنا شروع ہوجا تا ہے)اور ویباہی ہوجا تا ہےجبیبانمودار ہوا تھا،اورسورج کے مانندایک حالت پر نہیں رہتا، آپ ان سے کہنئے بیلوگوں کے لئے او قات معلوم کرنے کا ذراعیہ ہے مواقیت میقات کی جمع ہے، یعنی لوگ ان کے ذر بعدا پی کھیتی اور تجارت کے اوقات معلوم کرتے ہیں ،اورا پی عورتوں کی عدت اورا پیخ روز وں (رمضان )اورا فطار (شوال ) کے اوقات معلوم کرتے ہیں اور جج کے لئے (شناخت وقت کا آلہ ہے ) اس کاعطف اَلسَّنَاسٌ پر ہے یعنی جا ند کے ذریعہ جج کا وفت معلوم کرتے ہیںاگر( حیاند )ایک ہی حالت پر رہتا تو یہ باتیں معلوم نہ ہوسکتیں ،اور حالت احرام میں گھروں کے پیچھے ہے آ نا کوئی نیکی نہیں ہے کہتم گھروں (کی دیواروں) میں نقب لگاؤ، تا کہتم اس نقب ہے داخل ہواور نکلو،اور درواز ہ (ے نکلنا) جھوڑ دو(مشرکین عرب) ایسا کرتے تھے،اوراس کو نیکی سمجھتے تھے بلکہ نیکی تعنی نیک وہ ہے جو اللہ کی مخالفت کوٹرک کر کے اللہ ے ڈرا، حالت احرام میں بھی بغیر حالت ِاحرام کے ما نندگھروں کے دروازوں ہے آیا کرو، اور اللہ ہے ڈرتے رہا کروتا کہتم کا میاب ہوجاؤاور جب رسول اللہ ﷺ کوحدیب کے سال بیت اللہ ہے روک دیا گیااور کفارنے اس بات پر صلح کی کہ (آپ ﷺ) آئندہ سال آئیں گے،اوروہ (مشرکین)ان کے لئے تین دن کے لئے مکہ خالی کردیں گے اور آپ ﷺ نے عمر ۃ القصناء کے لئے تیاری فر مائی ،اورمسلمانوں گواس بات کااندیشہ تھا کہ ( کہیں ایبانہ ہو کہ قریش اینے عہد ) کی یابندی نہ کریں اور مسلمانوں ہے جنگ کریں اورمسلمان انسے حرم میں اور ( حالت ) احرام میں اورشہر حرام میں قبال کرنا نا پیند کریں ، اور قبال کر و الله کی راہ میں ان کا فروں ہے جوتم ہے قبال کریں ، اس کے دین کے بلند کرنے کے لئے اور لڑائی کی ابتداء کر کے ان پرظلم نہ گروبلاشبەللەتغالىٰمقررە حدے تجاوز كرنے والول كوپېندنېيں كرتااور بيقكم سورۇ براءت كى آيت يااللە كے قول "و اقتىلو ھىھر < (مَنْزُم بِبَلشَٰ لِهَ) ≥-

### عَجِفِيق اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

چَوُّلْ کَی ؛ جَمْعُ هِلَالِ آهِلَهٔ، هِلَالٌ کی جمع ہے هلال تیسری رات تک کے جاندکو کہتے ہیں، هِلَال کو هِلال اس کئے کہا جاتا ہے کہ هِللال کے معنی آواز بلند کرنے اور شور مجانے کے ہیں نے جاندکود کھے کرلوگ شور مجاتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں عید بقراعید کا جاند د کھے کرنچے بڑے شور مجاتے ہیں ،ای گئے اس کو هِلال کہاجاتا ہے۔

سَيُوال : هلال توايك بى موتا بي بعراس كى جمع كيول لا فى كئ ب؟

جَجُولَ ثَبِعَ: ۚ يا تواس لَئے کہ روزانہ کا جاندا ہے ماقبل کے دن کے جاندے مختلف ہوتا ہے تو گویاوہ سابق جاند کاغیر ہے اس کئے متعدد جاند ہو گئے جس پر جمع کا اطلاق کرنا درست ہے، یا ہر ماہ کا جاندا لگ ہوتا ہے، اس اعتبار ہے بھی متعدد جاند ہو گئے لہٰذا جمع کا اطلاق درست ہے۔

میر اس کی است کی ایک میں الکا ہے گئے میں جاند کے گھٹے ہوئے کی علت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے مگر جواب میں اس کی حکمت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے۔

ح (مَرْمُ بِسَاللَّهُ لِيَا

جِيُقُ لِثِنِّ: جواب ميں جاند کے گھٹے بڑھنے کی علت بیان کر کے اس بات کی جانب اشارہ کرنامقصود ہے کہ سائل کو جاند کے گھٹے بڑھنے کی حقیقت یا علت معلوم کرنے کے بجائے اس کی حکمتوں اور فائدوں کے بارے میں سوال کرنا جاہئے جو کہ ان کے کام کی اور فائدہ کی بات ہے۔ (محمد میں المعتصر النعانی)

قِحُولَى ؛ لِمَرتبدوا دقیقة یدوسرے جواب کی طرف اشارہ ہاس جواب کا حاصل بیہ کہ سوال چاند کے گھٹے بڑھنے کی حکمت کے بارے میں بی تھا سوال میں مضاف محذوف ہے تقدیر عبارت بیہ کہ یسٹ لکونگ عن حکمة الأهِلَةِ اس صورت میں جواب سوال کے مطابق ہوگا ، فلا اعتراض ، اس جواب کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس کو ابن جریر نے ابوالعالیہ ہے روایت کیا ہے قبال وُ ایکا رسول الله ، لِمَر خُلِقَتِ الْآهِلَةُ ، فنزلَتْ یَسْئلونگ عن الآهِلَة ، بیروایت چاند کے گھٹے بڑھنے کی حکمت کے سوال کرنے کے بارے میں صرح ہے۔

فِيُولِكُ ؛ جمعُ ميقات، مَوَ اقيت ميقات اسم آله كى جمع بوقت بهجان كا آله-

فِيُولِلْنَى : مَتَاجِرهِمْ بِي مَتْجُوكَ جَعْ بِمصدر بن كظرف زمان -

فِيُولِكُ ؛ عِدَدَ نِسَآئِهِمْ عِدَد، عِدَّة كَ جَع بــ

فَيْحُولَى ؛ عَطْفٌ علَى الناس ، مفسرعلام كااس اضافه على مقصد بعض لوگوں كاس شهكودور كرنا ہے كه و الحج كاعطف مَ واقيت ، پر ہے حالانكه بددرست نہيں ہاس لئے كه مّو اقيت كاحمل آهِلَة كي ضمير هي پر ہا اى اَلاَهِلَة هِ مَ السَمواقيت ، پر ہے حالانكه بددرست نہيں ہوا قيت بركرديا جائے تو اس كاحمل بھى هي ضمير برہ وگا اور تقدير عبارت بيہ وگ الاَهِلَّةُ هِي السَمواقيت ، حالانكه بيم عنى درست نہيں ہيں ۔

فِحُولَهُ ؛ في الإحرام.

سَيُواكُ: في الاحرام، كاضافه كاكيافا كده ب

جِيْحُ لَنْهِعِ: دراصل في الاحرام كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب --

مَنْ وَكُولانَ: كَيْسَ البرُّ بِأَن تاتو البُيُوْتَ مِن ظهو رِهَا، اور ماسبق لِلنَّاسِ ميں بظاہر کوئی جوڑ اور ربطُنہیں ہے جواب کا حاصل ہے ہے کہ جوڑ اور ربط ہے اور وہ یہ کہ مواقیت اوقات جج ہیں اور حالت احرام میں گھر کے پیچھے سے گھر میں داخل ہونا ان کے نزد کیا افعال جج میں سے ہے لہذار بط و تعلق ظاہر ہے۔

فِيَوْلِيْ ؛ ای ذَالبِرَّ اس کے بارے میں سوال وجواب سابق میں گذر چکا ہے ملاحظہ فر مالیا جائے۔

فِيُولِكُ ؛ بآيةِ البراءة وَهِيَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. (الآية)

فَحُولِ الله عَلَى الحرم عَلَمُ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ كَاتَشْر اى فى الحوم كركا شاره كرديا كه جزء بول كركل يعنى منجد حرام بول كريورا حرم مين ممنوع ہے۔ منجد حرام بول كريورا حرم مين ممنوع ہے۔

﴿ (مَثَزَم پِبَلشَٰ لِهَ) ■ ·

قَوْلَىٰ ، بلا الف فى الافعال الثلث وه تين افعال بيهي، لا تَفْتُلوهم، يَفْتُلو كم، فان قتلو كمر. قَوَوْلَىٰ ، تُوجَدُ، تكون كَيْسِر توجَدُ تَ رَكَا شاره كرويا كه كان تامه ب-

فَيْوَلَّنَّ وَسُمِّى مقابلتُه النَّحِ سَالَكَ شِهَا جَواب ٢-

یں ہوں ہے۔ شہبہ: یہ ہے کہ ظالم سے اگر ظلم کا بدلہ لیا جائے تو اس کوظلم بیں کہاجا تا وہ تو اس کاحق ہے حالا نکمہ یہاں بدلہ لینے کواعتداء تے تعبیر کیا گیا ہے۔

## ؾ<u>ٙڣ</u>ٚڽؗؠؗؗۯۅٙؿٙۺۣڽؗڿ

### شان نزول:

أخرَجَ ابين ابي حاتمرعن ابي العاليه قال: بَلَغنا إنَّهم قالوا يا رسول الله لِمَا خُلقَتِ الْآهِلَةُ فَانْزَل الله لَعَالَى، يَسْئلونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ، لوگول فَ آپ عُلَقْتُلات معلوم كيا كه چاند كا گُشنا برُهنا س غرض ہے ، تو ذرور آيت نازل ہوئی، اس روايت سے صاف معلوم ہوتا ہے كه صحاب كا سوال چاند كے گُشنے برُسنے كى حكمت كے بارے ميں تفا، لہذا اس كا الراب بھى قُلْ هى مَوَ اقليتُ للناس كے ذريعه بيان حكمت سے ديا گيالهذا، النجو اب على اسلوب العحكيم كَ تكف كي ضرورت باقى نبيس رہتی، اب رى ووروايت جومعاذ بن جبل وَحَمَّلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ يَهْدُوا دَقيقًا لهُمَّ يَوْلِدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

## قمری تاریخون کاحکم اورا ہمیت:

سورج اپنظل کے اعتبارے ہمیشد ایک ہی حالت پر رہتا ہے، گومطالع اور مغارب اس کے بھی روزانہ بدلتے ہیں مگراس کی شناخت ایک امر وقتی اور چیجیدہ ہے مشی تاریخیں معلوم کرنے کے لئے تقویم (کیلنڈر) کے علاوہ کوئی صورت نہیں ،اگر کوئی شخص تمشی تاریخ بھول جائے اورکسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں (تقویم) کیلنڈ روغیرہ دستیاب نہ ہواس کے لئے تمسی تاریخ معلوم کرلینا آسان نہ ہوگا، بخلاف چاند کے کدروزانداس کے شکلات بدلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہر ماہ ایک بی ضابطہ کے مطابق بدلتے ہیں اوراختلاف ایساوانسی ہوتا ہے کہ ہر کہ ومہ خواندہ و ناخواندہ و کم کیم کر معلوم کرسکتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے احسالہ احکام وعبادات کا دارو مدار قمری تاریخوں پر رکھا ہے، بعض احکام میں تو قمری حساب کولازم کردیا کہ ان میں دوسرے حساب پر مدار جائز ہی نہیں جیسے حج ،روز ؤ رمضان ،عیدین ،ز کو ۃ وعدت طلاق وغیرہ ،ان کے علاوہ معاملات میں اختیار ہے جیا ہے جس حساب معاملہ کریں شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ قمری تاریخوں ہی ہے حساب رکھیں۔

احکام شرعیہ کےعلاوہ میں گوقمری حساب کےعلاوہ کی اجازت ہے مگر چونکہ بوجہ خلاف ہونے وضع صحابہ وصالحین کےخلاف اولی ضرور ہے،اور چونکہ بہت ہےاحکام شرعیہ کامدارقمری حساب پر ہےاس لئے قمری تاریخوں کومحفوظ رکھنا یقیناً فرض علی الکفایہ ہےاورا نضاط کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے روز مرہ کے معاملات میں قمری تاریخوں کا استعمال رکھا جائے۔

### بدعت کی اصل بنیاد:

لَیْسَ الْبِسُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُبُوْتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا ، زمانہ جاہلیت میں جہاں اور بہت ہے رہم ورواج رائج تضان میں ہے ایک یہ بھی تھا کہ احرام باند ھنے کے بعدا گر کسی ضرورت ہے گھر آنا ہوتا تو دروازہ ہے داخل ہونے کے بجائے گھر کی بہت کی جانب ہے دیوار میں نقب لگا کریادیوار پھاند کر داخل ہوتے اوراس کو کارٹو اب جھتے اس آیت میں اس بدعت کی تردید کی گئی ہے، اس آیت میں اس بدعت کی تردید کی گئی ہے، اس آیت سے بیکھی معلوم ہوگیا کہ جس چیز کوشر بعت اسلام ضروری یا عبادت نہ بھتی ہواس کواپنی طرف سے ضروری یا عبادت ہم بھی جا کہ اس طرح جو چیز شرعا جائز ہواس کو گناہ تم بھی گناہ ہے، بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیز کوفرض اور واجب کی طرح جمجھ لیا جاتا ہے یا بعض جائز چیز وں کوحرام وناجائز قرار دیا جاتا ہے اس آیت میں نہ عبر ضرف یہ کہ ہے کہ اصل اور بے بنیادر سم کی تردید کی گئی ہے بلکہ تمام او ھام پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے ذرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی ہے بیچنے کا نام ہان بے معنی رسموں کو نیکی ہے کوئی واسط نہیں جو مض رسماز مانہ قدیم سے آباء واجداد کی تقلید میں چلی آر بی ہیں اور جن کا انام ہان کی سعادت و شقاوت بخوست و سعادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

وق آئے گوا فی سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَی القعدہ ۲ ہیں آپ ﷺ اداع مرہ کے لئے روانہ ہوئے اس وقت تک مکہ شرکین کے قضہ میں تھا، ان لوگوں نے آپ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے ہوئے ہوں ہونے ہے حدید معاہدہ قرار پایا کہ آئندہ سال آگر مرہ کریں چنانچہ ذی ہونے ہوں تھدہ کے مقام پرروک دیا، آخر کاربڑی گفتگو کے بعدید معاہدہ قرار پایا کہ آئندہ سال آگر مرہ کریں مکہ عبدشکی قعدہ کے میں قضائے عمرہ کے ارادہ ہوئے لیکن آپ کے اصحاب کو بیا ندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عبدشکی کرے حملہ آورنہ ہوں تو ایسی صالت میں نہ سکوت مصلحت ہا وراگر مقابلہ کیا جائے تو ماہ محترم میں قال لازم آتا ہاں لائم آتا ہوں کے کہ ذی القعدہ چارمحترم مہینوں میں سے ایک ہوہ چارمحترم مہینے یہ ہیں۔ ذی الحجہ بحرم ، رجب ، مسلمان ، اس گومگو کی صورت حال ہے پریشان تھے، تو اللہ تعالی نے مذکورہ آیات نازل فرما ئیس، کہ ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ کی روسے تم اپنی جانب ہے لڑائی کی ابتداء نہ کرو، لیکن آگروہ لوگ عہدشکنی کریں اور تم ہوئے کی تا مادہ ہوجا ئیں تو اس وقت تم کی قشم کا ندیشہ نہ کرواور بے تکلف تم بھی ان ہے لاو۔

اس آیت میں حکم یہ ہے کہ قبال صرف ان کا فروں ہے کریں جومسلمانوں ہے آماد ہُ قبال ہوں مطلب بیہ ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مذہبی پیشواؤں جود نیاہے کیسوہوکر مذہبی شغل میں لگے ہوں مثلاً راہب یا دری ای طرح ایا جج ومعذوریا وہ لوگ جو کا فروں کے یہاں محنت مز دوری کا کا م کرتے ہوں جو کا فروں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے ایسےلوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں ،اس لئے آیت میں جہاد کا تھم ان لوگوں ہے ہے جومسلمانوں ہے قبال کریں ،اگر **مٰد**کورہ لوگوں میں ہے کوئی شخص جنگ میں کا فروں کی کسی طرح کی بھی مدد کریں تو ان کا قتل جائز ہے اس لئے کہ بیاوگ "اللَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْ نَكُمْ" بين واخل بين \_ (مظهرى، حصاص ، معارف)

اسلام صرف ان ہی افراد کے مقابلہ میں قبال کا تھکم دیتا ہے جو داقعی جنگ میں شریک ہوں غیر مقاتلین یاعام رعایا ہے جنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کلعوام کے سروں پر بم برسا دینے پر امن شہریوں پر ہوائی تا خت کرنے اوران پر زہر کمی حمیس جھوڑنے بلکہ آگ لگانیوالے نیبام بم گرانے کے مہذب تزین آئین سےاسلام کا حربی قانون بالکل نا آشنا ہے سیننگڑ وں کونہیں بلکہ ہزاروں بے گناہوں کوچشم زون میں موت کی نیندسلاد ینے کے بعد صرف (سُؤ رمی Sorry) کہددینا آج کل کی مہذب دنیا کوہی زیب دیتا ہے اسلام کوئہیں۔

### جهاد كامقصدخون بهاناتهيس:

وَاقْتُكُوْهُ مُوحَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ (الآية) آيت كانشابيه كمه بلاشبدانساني خون بهإنابهت برافعل مهاليكن جب كوئي جماعت یا گروہ زبردی اپنا فکری استبدا د دوسروں پرمسلط کرے اورلوگوں کوقبول حق ہے بجبررو کے اوراصلاح وتغیر کی جائز اور معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل ہے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت ہے کرنے لگے تو وہ قُل کی بہنسبت زیادہ سخت برائی کاار تکا ب کرتا ہےا ہے گروہ کو ہز ورشمشیرراہ سے ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔

کی زندگی میں کا فروں کے ذریعہ انتہائی اذبیتیں برداشت کرنے کے باوجودمسلمانوں کو حکم تھا کہ عفوودر گذرہے کا م لیں مکی زندگی میں کوئی دن ایبانہیں آتا تھا کہ سورج اپنے طلوع کیساتھ مسلمانوں کے لئے کوئی نئی مصیبت لے کرند آتا ہومگر مسلمانوں کو تا کید تھی کہ عفوو درگذر ہے کام لیس ،آبیت کے عموم ہے جو بیم فہوم ہوتا ہے کہ کفار جہاں کہیں ہوں ان کوتل کرنا جائز ہے اول توبیہ علم حالت جنگ کا ہے دوسرے میے کہ میر آیت اپنے عموم پرنہیں ہے اس لئے کدا یک تخصیص تو اگلے جملہ میں آرہی ہے "وَ لا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْ كُمْ فِيْهِ".

میں کا بھٹے: حرم میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نبیں ،گراسی آیت ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اگرحرم میں کوئی شخص دوسرے کونل کرنے لگے تو اس کوبھی مدافعت میں قبل کرنا جائز ہے۔ (معادف)

فَإِن انْتَهَوْ الْفَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ، يعني تم جس خدا برايمان ركت مواس كي صفت بيه بكه بدتر سے بدتر مجرم اور كنبگاركو

بھی معاف کردیتا ہے جب کہ وہ اپنی باغیانہ روش ہے باز آ جائے یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کر وہتمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بچھانے کے لئے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لئے ہوتمہاری لڑائی کسی گروہ یا جماعت ہے اسی وقت تک ہونی جا ہے جب تک وہ راہِ خدامیں مزاحم ہواور جب وہ اپنارویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی اس پر نہ اٹھنا جا ہے۔

سابقہ آیت و قابِلُو ا فی سَبِیْلِ اللّهِ میں جومظلوم مسلمانوں کو قبال کی اجازت دی جارہی ہوہ اچا تک اور بلاسب نہیں بلکہ دو چار مہینہ نہیں پورے تیرہ سال مکہ میں ہر طرح کے شدائد بلکہ شقاوت، سفاکی ، بہیمیت پرصبر کے امتحان میں پورے اتر نے کے بعد دفاع کی اجازت مل رہی ہے، ابھی وطن ہے بولئن ہوکر مدینہ میں چین ہے بیٹے بھی نہیں پائے تھے، کہ جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا، اور مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمانوں نے جو کچھ کیا صرف اپنے دفاع میں کیا، دنیا خواہ کچھ بھی کہی گرحقیقت یہی ہے، خدا تربت ٹھنڈی کرے نومسلم لارڈ ہیڈ لے کی کہ جس نے بات پتے کی کہی ہے، کہ تین ابتدائی اسلامی غزوات کے جغرافیائی گل وقوع کو دیکھ کرخود فیصلہ کرو کہ لڑائی کی ابتداء کس نے کی ؟ اور جملہ آورکون تھا؟ اور حفاظت خود اختیاری میں کون لڑر ہاتھا مکہ کے جنگ جو، اہل فساد، یا مدینہ کے صابر وشاکر مونین؟

- 🛈 غزوهٔ بدر، بدرمدینه ہے ۲۰۰۰میل کے فاصلہ پر ہے۔
- 🕜 غزوهٔ احد، احدمدینه ہے کل ۱ امیل کے فاصلہ پر ہے۔
  - 🕝 جنگِ احزاب، آسمیس تو محاصره خود مدینه ہی کا ہوا۔

غرضیکہ مذکورہ غز وات میں ہر مرتبہ قریش مکہ باان کے حلیف مدینہ پر چڑھ کرآئے۔

وَانْفِقُوْ الْنَهُ الْمُحْوِنِيْنَ اللّهِ طَاعِبِ الجِهادِ وغيرِه وَلَا تُلْقُوْ الْمِالِدِيْهُ الْمَالِيَةِ الْمُحَوِنِيْنَ اللّهِ طَاعِبِ الجِهادِ او تركِه لانه يقُوى العَدُوّ عليكم وَالْمَاوُةُ بِالنَفْقةِ وغيرِبَا الْمَهْ اللّهِ يَعْنَى العَدُو عليكم وَالْمُحْوِنِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ا

الإحرام ب والآفيض أي يوم النحر فَمَن لَمْ يَجِلُ الهَدى لِفَقَدِه او فَقَد ثَمَنِه فَصِيامُ اى فعليه صيام المسلم المسلم من في الحجة والافضل فيل السيدس لكرابة صوم بوم عرفة للحاج ولا يجوز صونها ايام التشريق على اصح قولى الشافعي وَسَبْعَة اللَّهَ اللَّهِ وطنكه سكة او غيربا وقيل اذا فَرْغَتْه مِن اعْمَال الحَج وفيه التناث عن الغنبة وَسَبْعَة اللَّهُ وَصِيالَة الله على الله على من وَسَبِع الله على من وَجُوبِ المهدي او العسام على من وَمَن عَشَرُو كَامِلُة جمعة تاكيد لما قبلها فَإِلَى الحكم المذكور من وُجُوبِ المهدي او العسام على من تَمَن لِمَن لَمْ يَكُن الهَلُهُ عَلَيْهِ الْمَلِي الْمَلْكَ الحري الله يكونوا على مرحلتين مِن الحرم عند الشافعي فان تَمْن فَلا دَمْ عليه ولا صيَام وإن تُمنّة وفي ذكر الآبل إشعار باشتراط الإستيطان ففو أقام قبل الشار الحق ولم ينستون وثن فعليه ذلك وبو اخذ الوَجهين عندن والثاني لا والابل كناية عن النفس وألحق بالمشراع فيما ويُدخِل الحج عليها قبل الطواف بالمشتمنة فيما ذكر بالسّمة القارن وبو من يُحرِم بالعمرة والحج مع او يُدخِل الحج عليها قبل الطواف بالمشتمنة فيما ذكر بالسّمة القارن وبو من يُحرِم بالعمرة والحج مع او يُدخِل الحج عليها قبل الطواف في التّم فيما يُمْركه به ويُنهكم عنه والعَلَم الله المُوالحج مع الويد خل الحج عليها قبل الطواف

ت اورانند کی راہ میں خرچ کرو ( یعنی )اس کی طاعت میں کہ وہ جہاد وغیرہ ہےاورتم جباد میں خرچ کرنے ہے بخل کر کے اور جبادترک کر کے خودکو ہلا کت میں نہ ڈالو،اس لئے کہ بید ( بخل وترک ) دشمن کوتم پر جری کردے گا (بساَیدی) میں باءزا کدہ ہے(راہ خدامیں) خرج وغیرہ کے ذریعہ نیکیاں کرو،اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسندفر ہاتا ہے یعنی ان کواجرعطا کرتا ہے اور حج وعمرہ اللہ کے لئے پورے کرو، لیعنی دونوں کوان کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرو، پس اگر حج وعمرہ سے ( یعنی )ان کے پورا کرنے سے دشمن یاای جیسی کسی اور چیز کے ذریعیہ تم کوروک دیا جائے توجو ہدی ( قربانی کا جانور ) تم کومیسر ہے اور وہ امام شافعی رَبِّمَ مُلْلللهُ مُعَالیٰ کے نز دیک احصار کی جائدہے، لہذا حلال ہونے کی نیت سے ای جگہ (ہری) ذیج کردی جائے اوراس مقام کےمساکین پر( گوشت)تقسیم کردیا جائے ،اورحلق کرالیا جائے ،اس ہے جلت حاصل ہو جائے گی ، مگر جو خفس تم میں کا مرایش ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو مثلاً جوں یا سر کا در دتو وہ حالت احرام میں صلق کراسکتا ہے، تو اس پرفندیہ واحب ہے اور وہ تین دن کے روزے ہیں یا تین صاع کو مقامی عموی خوراک ہے جیمسکینوں پر صدقہ کرنا ہے یا قربانی کرنا ہے <sup>یعن</sup>ی بمری ذبح کرنا ،اور او تخییر کے لئے ہےاورا ہی تھم میں وہ مخص بھی شامل ہوگا جس نے بغیر کسی عذر کے حلق کرالیا ہوا س لئے کہ کفارہ کے وجوب کے لئے بیزیادہ لائق ہے یہی تھلم اس مخض کا بھی ہے جس نے حلق کے علاوہ کچھاوراستفادہ کیا مثلاً خوشبولگا کی یا نے تم میں ہے عمرہ کو حج کے ساتھ ملاکر احرام کی ممنوعات ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھ کر فائدہ اٹھایا اس کے عمرہ

ے فارغ ہونے اوراس سے طال ہونے کی وجہ ہے تو اس پر جومیسرآئے قربانی واجب ہے اوروہ ایک بمری ہے کہ ج کا احرام باندھنے کے بعد ذرج کرے، اورافضل یوم نحر ہے تو جس کو ہدی میسر نہ ہو، ہدی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ ہے یاس کی قیمت نہ ہونے کی وجہ ہے تو اس پر تین روزے ہیں ایام تج میں لیخی تج کے احرام کی حالت میں ہو ضروری ہے کہ ساتویں ذی الحجہ ہے پہلے ہے پوم خوس حاجی کے لئے روزہ مکروہ ہے اورایا م آخر این المجہ ہے کہ جہ نے کا احرام باندھے اورافضل چھٹی ذی الحجہ ہے پہلے ہے یوم خوس حاجی کے لئے روزہ مکروہ ہے اورایا م آخر این میں امام شافعی دیکھٹی لفائق کانی کے تیجے ترین قول کے مطابق روزہ جائز نہیں ہے اورسات روزے اس وقت جب کہ اپنے وطن میں امام شافعی دیکھٹی گئے گئے کہ جب تم ارکان تج ہے فارغ ہوجاؤ اس میں غائب ہے حاضر کی طرف الثقات ہے ہوجے تھے ہوں روزہ ہے وجوب کا نہ کورہ تھم اس شخص کے لئے ہے جوجے تھے تک کہ دیوں میں امام شافعی دیکھٹی کے نزدیک ہے اور اگر دوم طول ہے تم ہو قاس پر نہ کورہ چران کی جو بازہ سے ہو ہے تھے امام شافعی دیکھٹی کے نزدیک ہے اوراگر دوم طول ہے تم ہو قاس پر نہ کورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور سے امام شافعی دیکھٹی کی بتو اس پر نہ کورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور سے ہو جی تھی کہ ہو تے تارین کی میں میں میں ہو جی تھی میں اور جین کی میں امام شافعی کے نزدیک ہے اور آئر دوم طول ہے تم ہو اور تس کی ہو ہے قاس پر نہ کورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور تس ہو جو تھی وارٹ کی میں الذہ ہے اور تس کی وجہ ہے قاران کو تھی ملالیا گیا ہے اور قاران وی کی میں الذہ ہے درتے رہو جن کا تم کو تکم دیے ہیں اور جن کا کم کو احرام باندھ لے ) اور ان چیز وں میں اللہ ہے ڈرتے رہو جن کا تم کو تکم دیے ہیں اور جن سے من کر تے ہیں اور خوت میز ادینے والل ہے۔

## عَيِقِيقِ اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

فِيَخُولَنَى ؛ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى النَّهْلُكَةِ ، لا تُلْقُوا ، اِلْفَاءٌ (افعال) عن عَدَهُ بَى جَع مَدَرَ حاضر ، ثم نه وُالو۔ مِنْهُوْلِكَ ؛ اِلْفَاءٌ متعدى بنفسه ہے حالانکہ یہاں اِلٰی کے ساتھ تعدید کیا گیا ہے۔ جِچُولِ بُنے ؛ اِلْفَاء انتہاء کے معنی کو تضمن ہے لہٰذا تعدید باللی جائز ہے۔

قِحُولَ ﴾ : تَهْلُكُهُ ، (ض) پیخلاف قیاس نا درمصا در میں ہے ہے، ہلا گت میں ڈالنا، قاموں میں لام مثلث کے ساتھ لکھا ہے اَلَةً هُلُكَةً چِونکہ مصا درنا درہ میں ہے ہے،اس لئے اَلْهَلَاك، مصدر مشہور ہے اس کی وضاحت کردی۔

قِحُولَكَ، بِالنَّفْقَةِ، يها يك سوال مقدر كاجواب ب، سوال بيب، أخسِنُوْا. تفضلُوا كَ معنى مين ب جوكه متعدى بالباء بوتا بـ-

تو يبال احسان كي نفسير انفاق في سبيل الله ي كرناى مناسب سيتا كدوونول ميں ربط پيدا بوجائے .

**جَوُل**َى : ای یُشِیبُهُمْ، یُجِبَ کی تفسیر یشیبُ تے تفسیر باللاً زم ہے اس کئے کہ حب کے معنی میلان القلب کے ہیں جو کہ اللہ تعالی کے حق میں متصور نہیں ہے بیابیا ہی ہے جبیبا کہ رحمت کی تفسیر احسان ہے کرتے ہیں ورندتو رحمت کے معنی رقة القلب کے میں جوذات ہاری میں متصور تبیں ہے۔

**جِوُلِنَىٰ : اَدُّوْهُ مَهَا، اس سے جج وعمره دونوں کے وجوب کی طرف اشاره ہے اس لئے کہ امام شافعی رَحَمَنُلاللهُ مَعَالَاتَ کے نز دیک** دونوں واجب ہیں اورا گرلفظ اتسے ہے۔ وْ ا، کوظاہری معنی برہی رکھا جائے تو مطلب بیہوگا کے شروع کرنے کے بعدان کو بورا کرنا واجب ہےاس لئے کہ احناف کے نز دیک نفلی عبادت شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔

**جَوْلَنَى: بعَدُوَ بِيامَ مِثَافَعَى رَئِمَ مُلْمَلَهُ مُتَعَانَ اورامَا مِ اللَّهِ رَئِمَ مُلْمِلَهُ مُعَالَىٰ كَقُولَ كَمِطَابِقَ بِياسَ لِيَحَ كَدانِ حَضرات كَريبال** احصار یتمن ہی کے ذرایعہ چیج ہے بخلاف احناف کے کہ دشمن کےعلاوہ مرض وغیرہ ہے بھی احصار درست ہے۔

فِيُولِينَ : عَلَيْكم اس اضافه كامقصد ايك سوال مقدر كاجواب --

مَيْنِ<u> وَالْنَ</u>؛ بدے كه فَسَمَا استَنْدَسَوَ مِنَ الْهَذِي، جواب شرط بے حالانكه به جمله تامنہیں بے اور جواب شرط كے لئے جمله بونا

جِيُّ النِّيْ: عَلَيْكِم، محذوف مان كراشاره كرديا كهمًا مبتداء كي خبر محذوف هيتا كه مبتداءا بي خبر سيل كرجمله موكرشرط كي جزاء وا تع ہو کے تفدر عبارت بیہ بے فَعَلَیْکُفر مَا اسْتَیْسَرْتُفر.

فِيُولِكُنَّى: فَفِدْيَةٌ، فِدْيَة، مبتداء إور عَلَيْهِ أَس كَي خبر محذوف ب-

فَيُولِنَى ؛ مِنْ صِيام به محذوف معتمل موكر فدية كاصفت ب أى فِذية كائنة من صيام.

فِيَوْلِينَ ﴾ بأنْ ذَهَبَ أَوْلَمْ يكن اس عبارت كاضافه كالمقصد، أمِنْتُمْ كوونون معنى كي طرف اشاره كرنام أمِنْتُمْ ، يا تو اَهَلَنَهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ زُوال خُوف کے بین یا اهکن ہے مشتق ہاس کے معنی اُهَ ن یعنی ضدالخوف کے بین اگر أمِنْتُمْ وَ الْأَمَنَة ، عِيمُتَق ما ناجائة تومعنى بول من فإذَا زَالَ عَنْكُم خوف العدو، تواس صورت بين استخص كاعتم ك جس کا احصار زائل ہو گیا ہوعبار ۃ النص کے طور پر ثابت ہوگا اوراس ہے اس شخص کا تھکم جو پہلے ہی ہے مامون ہو دلالت النص کے طور ہے مفہوم ہوگا ،اوراگر أمِنْ تُنْهُمْ، أَلاَهُن ہے مشتق ہوتو اس کے معنی ہوں گے کہ جبتم امن واطمینان میں ہو۔

(ترويح الأرواح)

فِيَوْلِنَى ؛ نُسُكِ يد نَسِيْك كى جَعْ بَ بَمَعَىٰ قربانى ، اور نُسُكِ ، مصدر بھى بقربانى كرنا۔

**جَوُل**َى، فَمَا اسْتَنْيَسَرَ مِنَ الهَدْي، فاء رابطه بجواب شرط کے لئے مَا ،اسم موصوله مبتداءاس کی خبر محذوف، ای فعلیه مَا اسْتَيْسَوَ، اِسْتَيْسُوَ صله، جمله بوكر جواب شرط-

قِجُولَنَى؛ بِمَانَ لَـمُريكُونُوا على مُرحَلَقَيْنِ مِنَ الحرم عند الشَّافعي (رَيِّمَ اللَّهُ تَعَالنَّ) اسْ عَإِرت كامتَصَدَّ تَتَنُّ بِهِ \_\_\_\_\_\_ ھ[نَعَزَم پِبَاشَلا] > -

وجوب قربانی اورعدم وجوب قربانی کی دونوں صورتوں کو بیان کرناہے ،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متمتع اگر آفاقی ہوتو اس پر دم تمتع ا واجب ہے اور امام شافعی رَیِّعَمُ کُلاللَّهُ مَّعَالِنْ کے نز دیک آفاقی وہ ہے جوجرم سے کم از کم دومرحلوں کی مسافت کا باشندہ ہواور جو اس سے کم مسافت کا باشندہ ہووہ ان کے نز دیک حضری ہے تو اس پر دم تمتع واجب نہیں ہے اور جب دم واجب نہیں تو اس کا نائب یعنی روز ہ بھی واجب نہیں۔

قَوُلَى ؛ فى ذكر الأهل المنع اس عبات كامقصد لِمَنْ لَمْرِيكُنْ أَهْلُهُ حَاصِرِى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ كَاتشر تَح بِمطلب يه به كرم تمتع ساقط بون كيليم تقيم شرى بوناضرورى بالركس شخص في قبل الشهر المحرم مكه مين قيام توكيا بي مروطن بين بنايا يعنى پندره دن قيام كااراده نبين كيا تواس شخص بي دم تمتع ساقط نبين بوگا ،اس كي كدا قامت شرى كى نيت كے بغيروه آفاقى بى شار بوگا اور آفاقى بردم تمتع واجب بوتا ب

## <u>تَ</u>فَيْدُوتَشَيْنَ فَيَ

#### مالی هنگامی ضرورت:

وَاَنْفِقُوا فِی سَبِیْلِ اللّهِ، اس آیت نفتهاء نے بیتھم اخذکیا ہے کہ سلمانوں پرز کو ق کے علاوہ بھی بعض حقوق مالیہ فرص بین گروہ بنگامی (ایمرجنسی) اور وقتی ضرورت کے لئے بین واکی نہیں ندان کے لیے کوئی مقدار متعین ہے بلکہ جتنی ضرورت بواس کا انظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے اور جب ضرورت نہ ہوتو کچھ فرض نہیں ، جہاد کا خرج ای بنگامی ضرورت بین شامل ہے۔

مزک جہادتو می بلاکت ہے وَ لَا تُلفُو ا بِالَّدِیْکُمْ اِلَی النَّهُلُکَةِ ، لفظی معنی تو ظاہر بین ، کدا ہے اختیارے اپ آپ کہ لاکت میں نہ ڈالو، اب رہی یہ بات کہ ہلاکت میں نہ ڈالنے سے یہاں کیا مراد ہے اس میں حضرات مفسر جن کے اقوال مختلف بیں امام جصاص رازی رَحِمَ کُلدِلْمُ کُفَالْنْ نے فرمایا ان میں کوئی تضاف نہیں سب بی مراد ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابوابوب انصاری وَقِحَافِلُهُ مَقَالِ نَے اسلام کوغلبداور قوت عطافر مادی تو ہم میں بات ہے ہے ہہ اللہ تعالی نے اسلام کوغلبداور قوت عطافر مادی تو ہم میں بی تفتیکو ہوئی کہ اب جہاد کی ہونی ہونی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انپ وطن میں ضہر کراپنے مال اور جائیداد کی خبر گیری کریں، اس پر بیآیت نازل ہوئی ؟ جس نے بیا بنا و یا کہ ہلاکت سے مراداس جگہ ترک جباد ہاور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جباد مسلمانوں کی قومی ہلاکت و بربادی کا سبب ہاس کئے حضرت ابوابوب وَقِحَافِفَهُ مَعَالِيَّ انصاری نے اپنی پوری عمر جہاد میں صرف کردی، یہاں تک کہ بزید بن معاویہ کے دانہ میں جہاد کرتے ہوئے ۵۲ ہیں شہادت حاصل کی موصوف کی قبر آج بھی قسطنطنیہ میں زیارت گاو خاص معاویہ ہے آپ کی قبر کے پاس ایک محبوبہ کی قبر کردی گئی ہے۔

حضرت براء بن عازب نفِحَالْمُلْكُ مَعَالِظَ نَے فر مایا: کہ گنا ہوں کی وجہ سے اللّٰہ کی رحمت ومغفرت سے مایوں ہوجا نا اپنے آپ کو

بلا كت مين دُ النام ، اس لئے مغفرت مند مايوس ہوناحرام ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہوجا کمیں میہ اپنے آپ کو بلا کت میں ڈالنا ہے ایسا اسراف جا کرنیمیں۔

بعض حضرات نے فرمایا: ایسی صورت میں قال کے لئے اقدام کرنا اپنے کو بلاکت میں ڈالنا ہے جب کہ بیانداز ہو کہ ہم دشمن کا کچھ نہ بگاڑ شکیل گے ،خود ہلاک ہوجا نمیل گے ایسی صورت میں اقدام ِ قال اس آیت کی بنا ویرمنع ہے۔

واَخسِنُواۤ اِنَّ اللَّهُ يُعِبُ الْمُخسِنِيْنَ، ال جمله مين ہركام كواچھاكر نے كى ترغيب ہاوركام كواچھاكرنا جس كوقرت ن ميں احسان ہے تعبير كيا گيا ہے دوطر ت ہاكيہ عبادت ميں اور دوسرے معاملات ومعاشرت ميں اعبادت ميں احسان كي تنسيہ حديث جرئيل عَيْجِرَةُ وَيْفَلِا مِين خود رسول اللّه وَيُونَعْيَا بِنَهِ مِي اَنْ ہِ كَداس طرح عبادت كروجيسے تم خدا كود كھيورہ بواوراً مربيہ ورجہ حاصل نہ ہوتے كم از كم ياعتنا وتو الازم ہى ہے كہ خداتم ہيں و كھير ہاہے۔

اورمعاملات ومعاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معافر حضرت رسول القد ﷺ نے بیفر مائی ہے کہتم سب لوگوں کے لئے وہی پیند کر و جوا پنے لئے پیند کرتے ہواور جس چیز کوئم اپنے لئے ناپیند کرود وسرول کے لئے مجمی ناپیند کرو۔ (معارف)

### حج کی فرضیت:

جمہور ئے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال یعنی غز وؤاحد کے سال سور وُ آل عمران کی اس آیت ت ہوئی وَلِلَٰهِ عَلَی النَّاسِ حِلْجُ الْبَیْتِ الْخِ.

ہاتفاق مفسرین ہے آیت واقعہ صدیبیہ ہے میں نازل ہو گی اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت کو بتلا نانہیں اس لئے کہ حج تو پہلے بی فرض ہو چکا ہے اس آیت کا مقصد حج کے کچھا دکام بیان کرنا ہے۔

اَتموا الحج وَالعموةُ لَلَه ، لین اگرراسته مین کوئی ایساسب پیش آجائے جس کی وجہ ہے آگے جاناممکن ندر ہاور مجبورارک جانا پڑے تو اونٹ ،گائے ، بکری ، میں ہے جو جانور بھی میسر ہواللہ کے لئے قربانی کردواس امر میں اختلاف ب کرقربانی کے اپنی جگہ پہنچ جانے ہے کیا مراد ہے ؟ فقہا ، حنفیہ کے نزویک اس ہم مراد حرم ہے ، یعنی محصر کے لئے اپنی قربانی کا جانوریا اس کی قبت بھین دے ، تاکداس کی طرف ہے حدود حرم میں قربانی کی جائے ، اورامام مالک وشافعی ریحمنگلاندہ تعالیٰ کی جائے ، اورامام مالک وشافعی ریحمنگلاندہ تعالیٰ کے نزویک جہاں آدمی گھر گیا ہوتو و میں قربانی کردینا مراد ہے۔

### إحصاراورمجبوری ہے کیامراد ہے:

اس آیت میں دشمن کے حائل ہوجانے کی مجبوری تو صراحة مذکور ہے لبنداا مام مالک رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالَیٰ اورا مام شَافِعی رَیْمَ کُلاللَهُ تَعَالَیٰ اس آیت میں دشمن کے حائل ہوجانے کی مجبوری تو صراحة مذکور ہے لبنداا مام مالک رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالَیٰ نے دشمن کے ساتھ اشتراک علت کی وجہ ہے دیگر مجبوریوں مثلاً مرض وغیر دکو بھی شامل کرلیا ہے۔

اس آیت میں سرمنڈ انے کواحرام کھو لنے کی علامت قرار دیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سرمنڈ انایابال کنانا ممنوع ہے اسی منا سبت سے اگلاتھم یہ بیان فر مایا کہ اگر کسی بیاری وغیرہ کی مجبوری سے سرمنڈ انے کی ضرورت پیش آئے تو بقذر ضرورت جائز ہے مگراس کا فدید یہ نالازم ہوگا فدید یہ ہے کہ روزے رکھے یاصد قد دے یا قربانی کرے ، قربانی کے لئے حدود حرم کی جگہ متعین ہے روزہ اورصد قد کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہر جگہ ادا کرسکتا ہے قرآنی الفاظ میں روزوں اورصد قد کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی مگر حدیث نشریف میں رسول اللہ فیلون کھی سے حضرت کعب بن مجرہ و تفوی اللہ تکا لیک ایک ایک ایسی حالت میں یہ فرمایا تین روزے رکھیں یا چھ سکینوں کو آ دھا صاع گندم بطور صد قد دیں۔ (صحیح بعددی)

## عمره كاحكم:

ابن کثیرنے بحوالہ ترندی ،احمد ،بیہ فی حضرت جابر دیفتی کنڈر تغالق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰد بِلِقَ فَلَمَّ اللّٰهِ کَا لَئُلُو تَعَالَیْ کَا کَیْا کَیا کہ عمرہ واجب نے نہ مایا واجب نونہیں لیکن کرلوتو بہتر اور افضل ہے اس وجہ سے امام ابوحنیفہ اورا مام مالک دَیَحَهُ اللّٰهُ لَعَالَیْ اللّٰهُ اَعْمَالُهُ اللّٰهُ ال

### ججتمتع وقران کےاحکام:

ر ہتے یعنی وہ صدودمیقات کے اندر کا باشندہ نہیں ہے اس کے لئے جج وعمرہ کو جج کے زمانہ میں جمع کرنا جا کڑ ہے۔ متمتع پرشکر یہ کے طور پر دم تمتع واجب ہے خواہ اونٹ، گائے، بکری جو بھی میسر ہواور جو شخص قربانی نہ کر سکے تو اس پر دس روز ہے واجب ہیں تین روز ہے ایام حج میں رکھے یعنی نویں ڈی الحجہ تک پورے کر دے باقی سات روز ہے حج ہے فارغ ہوکر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، اوراگر کوئی شخص ایام حج میں تمین روز ہے نہ رکھ سکا تو پھر اس پر امام ابوحنیفہ رَحِّم کا لائمائعًا گا اور اکا برصحابہ رَضَحَ النَّانَةِ الْحَافِیٰ اَنْ اِن ہی واجب ہے جب قدرت ہوکسی کے ذریعہ جرم میں قربانی کرادے۔

## تمتع اور قر ان میں فرق:

تمتع کے معنی ہیں فائدہ اٹھانا،اور قران کے معنی ہیں ملانا،اشہر حج میں اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کااحرام ایک ساتھ باند ھے بعنی احرام باندھتے وفت حج وعمرہ دونوں کی نیت کر لے تو پیٹھش قارن کہلا تا ہے بعنی حج وعمرہ کو ملانے والا،اس کا احرام درمیان میں کھلے گانہیں آخر ہی میں دس ذی الحجہ کو کھلے گا۔

تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں دوعبادتوں کا نواب حاصل کر کے فائدہ اٹھانا ،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جا جی ، میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھتا ہے مکہ جا کرعمرہ سے فارغ ہوکراحرام کھول دیتا ہے پھر آٹھویں ذی الحجہ کومنی جانے کے وفت حرم ہے جج کا احرام باندھتا ہے اس کواصطلاح میں جج تمتع اورایسا کرنے والے کومتمتع کہتے ہیں۔

الْحَتِّ وقتُهُ الشَّهُرُّمَةُ الْوَالِمَ مَن وَالْ وَوُوالَّهَ عِدَةٍ وعَسُولُ لِبَالِ مِن فِي الْجَبِّةِ وقيلَ كُلُّهُ فَمَن فَرَضَ على نَفْسِه فِي الْحَتَّ بِهِ فَلَافَتَ جِماعَ فيه وَلَافَلُونَ مَعاصَى وَلَجِدَالَ خِصَامَ فِي الْحَتَّ وفي قراءة بفتح المَن المَن وكانوا يَحْجُون بلازادِ في كَانَفُونُ وَكَلَّ على النَّاسِ وَتَرَوَّدُوا ما يُبَلِغُكه بِسَفَر كُم فَالَّ حَيْرالزّ إِلَّا التَّقُونُ اللَّهُ اللَّهُ فَي بسوالَ النَّاسِ وغيره وَالتَّقُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَي العَيْولِ لَيسَ عَلَيْكُمْ وَمَنَالَ في المَل النَّاسِ وغيره وَالتَّقُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَي العَيْولِ لَيسَ عَلَيْكُمْ وَمِنَالَّ في المَن النَّاسِ وغيره وَالتَّقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَي العَيْولِ لَيسَ عَلَيْكُمْ وَمَنَالَ في المَن النَّاسِ وغيره وَالتَّعُونُ وَلَى العَيْولِ لَيسَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَي الْعَيْولِ وَلَي المَن النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَد المَبيت المُن العَيْولِ اللَّهُ عليه وسلمُ وقَفَ بِه يَل الحَد المَبيت المُؤالِقة والتَّهُ لِيل والدُّعاء عِين المُولِ المُولِقِ بِها فَاذُ كُرُوا اللَّهُ المَن المُن المُعْ المُن المُعْلِقُ المَان المَالِي المَالِي المَعْمِلُ والمَّالِ اللَّهُ عَلِيهُ واللَّهُ وَلَعُ واللَّهُ وَلَا عَلَى المُعَلِقُ وَلَى المَالَ المَّالِي المَّالِ اللَّهُ عَلَى المَعْرَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَولِ المَالَ المَّالُ المَّالِي المَّالِ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْوَقُوفِ مِعِهم ولمَّ المَالَ اللَّهُ ولمَا عَلَى الْمُؤَولِ المَالَ اللَّهُ المَالَى اللَّهُ والمَالِلُ المَالَ اللَّهُ المَالِي اللَّهُ المَالَ المَالَ المَالَ المَالَ المَالَ المُولِولِ المُولِقُوفِ مِعِهم ولمَّ المَولُولُ المَالَ اللَّهُ المَالِي اللَّهُ والمُعْمَلُ ولمَا المُولُولِ المُولُولُ المَالَ اللَّهُ المَالِي اللَّهُ اللَّهُ والمَالَ اللَّهُ المَالَى المُولُولِ المَالَى المُولُولُ المَالَّ المَالَ المُعَالِي المُولِ المُولُولُ المَالِمُ المَالَ المُعَالِي المُولُولُ المَالَ المُعَالِمُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولُولُ المَالُولُولُ المُعْلِي المُولُولُ المَالِمُ المُعْلِي المُولِولُ المَالِمُ المُعْ

ایک پہاڑے،اس کو قزح کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس جگداللہ کے ذکر کے ساتھ قیام فرمایا، اورآ پ دعاء کرتے رہے یہاں تک کرخوب اجالا ہو گیا ( رواہ مسلم ) اوراللہ کا ذکر کرواس لیے کہاس نے تم کواینے دین اور جج ے احکام کی ہدایت دی ہے اور بلاشبہتم اِن مخففہ ہے ، اس کی ہدایت سے پہلے کمراہوں میں سے تھے، اے قریشیو اِتم بھی وہیں ے واپس ہوا کروجہاں ہے سب لوگ واپس ہوتے ہیں بعنی عرفات ہے ،اس طریقہ ہے کہتم بھی ان کے ساتھ وہاں تیا م کرو، اور قرایش ویکرلوگوں پر برتری جمانے کے لئے مز دلفہ میں قیام کرتے تھے، ٹھر، تر تیب ذکری کے لئے ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی <del>معافی مانگو ہے شک</del> اللہ مومنوں کو معاف کرنے والا ہے ان پر رحم کرنے والا ہے جب تم ایپنے جج کے ارکان ادا کر چکو ، با یب طور کہتم جمرہ عقبہ کی رمی کرچکواورحلق کرا چکواورمنی میں قیام پذیر ہوجاؤ تو تکبیر وثنا کے ذریعہ اللّٰہ کا ذکر کروجیسا کہتم اپنے آباء واجداد کا ذکر کیا کرتے تھے ، یعنی جس طرح حج ہے فارغ ہونے کے بعد تفاخر کے طور پران کا ذکر کیا کرتے تھے ، بلکہ ان کا ذکر كرنے ہے بھی بڑھ كر، اَشَندُ، ذكرًا ہے حال ہونے كى وجہ ہے منصوب ہے جو اذكرواكى وجہ ہے منصوب ہے اس لئے كه اً گر( ذکراً ) ہے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا اور ان میں بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم کو ہمارا حصہ دنیا ہی میں دیدے ،تو اس کودنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے ،الیے مخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ،اوران میں بعض لوّا۔ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نعمت عطافر مااور آخرت میں بھلائی عطاءفر مانااور وہ جنت ہے اور تو ہم کوآ گ کے عذاب ہے بچاس میں داخل نہ کر کے بیمشر کیین کے طریقہ اور مؤمنین کے حال کا بیان ہے اور اس کا مقصد دارین کی خیرطلب کرنے کی ترغیب دلانا ہے،جیسا کہ اس پر (اللہ نے) اپنے قول "اُو لَیْلُکَ نَهُمْ نصیبٌ" ہے وعدہ کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اجر ہےان کے اعمال کا جوانہوں نے حج اور دعاء کے ذریعہ کئے ،اوراللہ جید حساب چکا نے والا ہے کہ پوری مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں چکا دے گا ،اس مضمون کی حدیث وار دہونے کی وجہ ہے اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کے ذرابعہ ، چنددن لیعنی ایا م تشریق کے تین دنوں میں اللّٰہ کا ذکر کرو اور جس نے جلد کی کی بیعنی منی سے روانہ ہونے میں عجلت ہے کا م لیا ، یعنی ایا م تشریق میں دوسرے دن رمی جمار کرنے کے بعد تو اس عجلت کی وجہ ہے اس ہر کوئی گناہ بیں اور جس نے تاخیر کی بیباں تک کہ تیسری رات گذاری اوراس دن کی رمی جمار کر لی تو اس میں اس برکوئی گناہ بیس یعنی ان کواس میں اختیار ہےاور گناہ نہ ہو نا اس شخص کے لئے ہے جو اپنے حج میں اللہ ہے ڈرتا ہو اس لئے درحقیقت وہی حاجی ہے اوراللہ سے ڈرواور شمجھلو کہتم کو آخرت میں اس کی طرف جمع کیا جائے گااوروہ تم کوتمہارےا عمال کی جزاء دے گا۔

## عَجِقِيق الْمِرْفِي لِسَبْ اللهِ لَقَسِّلُ الْعَالَمِ الْمُوالِدِنَا لَهُ الْمُعَالِمِ الْمُوالِدِنَا لَهُ الْمُعَالِمِ اللهِ الْمُعَالِمِينَا اللهِ ا

هِّوُلِكُ. الحج وَقْتُهُ.

سَيْخُولُكِ: لفظ، وقتُهُ، كااضافه سمقصد كيا كيا كيا ب

جِحُولَ بُنِي: مضاف محذوف ہے ای وقتُ الحج، جُح کاوقت، اگر مضاف محذوف نه مانا جائے تو مصدر کاحمل ذات پرلازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ تقدیر عبارت بیہ ہوگی، اکسحٹ جُھ اَشْھُ رٌ، جَح مہینے ہیں، حالانکہ مہینے جج نہیں ہیں بلکہ جج کے اوقات ہیں مضاف محذوف مانے سے ندکورہ اعتراض ختم ہوگیا۔

قِوُلِينَ ؛ وقيسل كسلّهُ، قيل كة قائل امام ما لك رَحْمَنُل لللهُ تَعَالَىٰ بين اس لئے كدان كنز ديك ذى الحجه كا بورام بهيندا شهر جج ميں شامل ہے۔

قِوُلُنَّ ؛ بالاحرام به.

سَيُواكَ: بالاحرام به كاضافه كاكيافا كده ؟

جِجُولَ بِنِے: یہائمہ کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، امام شافعی دَیِّھَ کُلانڈاکا تَعَالیٰ کے نز دیک صرف نیت اور احرام باندھنے ہے جج لازم ہوجا تا ہے،مگرامام ابوصنیفہ دَیِّھ کُلانڈاکا تَعَالیٰ کے نز دیک تلبیہ یا سوق ہدی ہے لازم ہوتا ہے۔

فِيُولِكُ : جِماعَ فِيهِ، جِماعَ كااضافة وبيان معنى كے لئے جمر فِيهِ كاضافه كاكيا مقصد ي؟

جِجُولَ بُیعِ: لَا رَفَتَ، فَسَنُ فَوَضَ شرط، کی جزاء ہے اور جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے حالانکہ لا رَفَتَ جملہ تا منہیں ہے، اس لئے کہ لافی جنس ہے اور رَفَتَ اس کا اسم ہے اور خبر ندار دہے، لہذا جملہ ناقصہ ہوا، رَفَتَ کو جملہ تا مہ بنانے کے لئے فیسہ محذوف ما ننا ضروری ہے تا کہ جائز وغیرہ کے متعلق ہوکرلائے فی جنس کی خبر ہو سکے اور لائے نفی جنس اپنے اسم وخبر سے مل گرشرط کی جزاء واقع ہو سکے۔

قَحُولَ ﴾ وفي قواء قو اس اضافه کامقصداختلاف قراءت کوبیان کرنا ہے ، فَلَا دَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ میں چارقراء تیں ہو کتی ہیں ، مگر مفسر علام نے دو کی طرف اشارہ کیا ہے غالبًا مفسر علام کے پیش نظر قرآن کریم کاوہ نسخہ ہے جس میں تینوں پر رفع ہی ہے ، اس کئے فرمایا ، کدا یک قراءت میں پہلے دو پرفتحہ ہے اور جِسدَالُ ، پر رفع ہی ہے ، وہ چارقراء تیں ہے ہیں ، © تینوں کا نصب گنوں کا تینوں کا رفع ، گناہ دوکار فع اور تیسرے کا نصب کی پہلے دوکان فع ۔

فِحُولَ اللهُ وَالمراد في الثلثةِ النهي، الااضافه كامقصدايك وال كاجواب ٢-

مَنْ يُوْلِكُ: لَا رَفَتُ وَلَا فسوقَ ، وَلَا جِدَالَ بِيتَنُولُ نَفِي كَصِيغَ بِينِ ان مِين خبر دى گئي ہے كہ فج ميں نه فخش بات كا وجود ہے اور نه فسق اور لڑائى جھگڑے كا ، حالانكه مشاہدہ ہے كہ نتنوں چیزیں قج میں واقع ہوتی ہیں حالانكه خدائى كلام میں تخلف اور كذب نہیں ہوسكتا۔

جِهُ النُّئِے: نفی سے مراد نہی ہے اس لئے کہ مقصد، لا تسر فُثوا ، لاَ تَفْسُقوا، ولا تجادِ لوا ہے بیعنی حج بیں مذکورہ تینوں کام نہ کرو۔

سَيْوال : نهى كوفى تعبير كرنے كى كيا وجه ؟

جِيَّةُ النَّبِعِ: دراصل نہی میں مبالغہ مقصود ہے اور اس بات پر دلالت مقصود ہے کہ مذکورہ تینوں کا م جج میں ہر گرنہیں ہونے جا ہئیں۔

قوله تعالى: وَمَا تفعلوا.

بَيْخُواكَ: لَارَفَتَ ، لَا ترفنوا، كِمعَىٰ مِين بون كَى وجهت جمله انشائيه جاور وَمَا تَفْعَلُوا، جمله خبريه بحالانكه وَمَا تَفْعَلُوا كاعطف وَلَا دَفَتَ برب اوريعطف خبرعلى الانشاء كتبيل سے بجوكه جائز نبيس ب-

جِيرُ لَيْبِي: مَا تَفْعَلُوا تاويل مين امرك بهاى إفْعَلُوْا، للهذااب كوئى اعتراض نبيل ـ

قِحُولَیْ ؛ والمکاف للتعلیل تعنی سے ما هدا تھر میں کاف تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ تعلیل کے لئے ہے، یعنی تم اللہ کا ذکراس لئے کروکہ اس نے تم کوا حکام دین کی ہدایت عطافر مائی۔

فَيْحُولَى ؛ وَإِنْ مَخْفَفَة ، يدان لوگول پررد ہے جو إِن كونافيه مانتے بين اس لئے كه لَـمِـن الضّالِين ، بين لام علامت ہے اس بات كى كه إِنَّ ، مُففه عن المثقلة ہے ورندتو لَمِن الضالين كے لام كو إلّا ، كے عن بين لينا ہوگا جو كه خلاف اصل ہے۔

فِيْ وَلَكُم : أُمَّر لِلتوتيب في الذكر، يدايك اعتراض كاجواب --

اعتراض: اوپرعرفات سے روانہ ہونے کا ذکر ہے اللہ تعالی کے قول فیاذ آ افسٹ نیمر میں عَرَفَاتِ، پھراس کے بعد ٹُمَّ اَفِیْ سُسُو! مِن حَدِثُ اَفَاضَ الناس میں مزدلفہ ہے روائگی کا ذکر ہے حالا نکہ ترتیب خارجی اس کے برعکس ہے اس لئے کہ اول عرفات ہے روائگی ہوتی ہے اس کے بعد مزدلفہ ہے ہوتی ہے۔

جَولَ شِعْ: فَمَّ رَتيب فارجى كے لئے ہيں بلكير تيب ذكرى كے لئے ہے۔

فَیُوَ لَیْ ؛ ونصبُ اَشَدَّ، عملی الحال، اس اضافه کامقصد اَشَدَّ، کے نصب کی دجہ بیان کرناہے،اس کا خلاصہ بہہ کہ اَشَدَّ ذِکرًا ، اذکروا کامفعول مطلق ہے حال ہونے کی دجہ ہے اوراگر اشدَّ ذِکرًا، ہے مؤخر ہوتا توصفت ہونے کی دجہ ہے اوراگر اشدَّ ذِکرًا، ہے مؤخر ہوتا توصفت ہونے کی دجہ ہے منصوب ہوتا، موصوف نکرہ پر جب صفت مقدم ہوجاتی ہے تو پھروہ حال واقع ہوتی ہے، یہی صورت یہاں ہے۔ ہونے کی دجہ ہے منصوب ہوتا، موصوف نکرہ پر جب صفت مقدم ہوجاتی ہے تو پھروہ حال واقع ہوتی ہے، یہی صورت یہاں ہے۔ اورائہ اعلم ہالصواب)

### <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅؾؿؖڂڿ</u>

آنے بڑے اُنٹھ و میں اور دی الحجے کے ایام معلوم و متعین ہیں اور وہ شوال ، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے اول دس دن ہیں مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال بھر میں ہر وقت جائز ہے لیکن حج صرف مخصوص ایام ہی میں ہوسکتا ہے بعض ائمہ کے نز دیک تو حج کا احرام ایام حج سے پہلے یا ندھنا جائز ہی نہیں ایسے شخص کا حج ہی نہ ہوگا ، امام ابو صنیفہ ریح مثلانلمائھ کا تا کے نز دیک حج تو ہوجائے گا ، البتة ایام حج سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔

احرام کی حالت میں نہ صرف ہے کہ تعلق زن وشوممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہئے جو رغبت شہوانی برجنی ہو۔

#### رَفَت:

ایک جامع لفظ ہے جس میںعورت ہے مباشرت اوراس کے مقد مات یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ مباشرت کی تھلی گفتگو کرنا بھی داخل ہے ،تعریض و کنابیہ میں مضا کقہ نہیں۔

#### فسوق:

کے لفظی معنی خروج کے ہیں اصطلاح قر آن میں عدول حکمی اور نافر مانی کوکہا جاتا ہے بعض حضرات نے یہاں بھی فسوق کے عام معنی مراد لئے ہیں ،حضرت عبداللہ بن عمر نصحَ لفظہ نُنگالا ﷺ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی ہے ، طاہر ہے کہ اس مقام کے یہی تفسیر مناسب ہے۔ (معادف)

#### جدال:

یہ لفظ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بہت عام ہے لڑائی جھڑ ہے کو کہتے ہیں اور بعض حضرات مفسرین نے بھی عام معنی مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے جج واحرام کی مناسبت ہے ایک مخصوص معنی مراد لئے ہیں وہ یہ کہ ذیانہ جاہلیت میں لوگ مقام وقوف میں اور ای طرح اوقات جج میں اختلاف رکھتے تھے، کچھلوگ عرفات میں وقوف ضروری سجھتے تھے اور پچھ مزدلفہ میں اسی طرح کچھلوگ ذی الحجہ میں جج کرتے تھے اور پچھلوگ ذیقعدہ میں اور ان معاملات ومسائل میں نزاع اور جھگڑ ہے کرتے تھے اور پچھلوگ ذیقعدہ میں اور ان معاملات ومسائل میں نزاع اور جھگڑ ہے کہ کہ کرجھگڑ وں کا خاتمہ فرمادیا ، اور جو بات صبحے اور حق تھی وہ بیان فرمادی۔



## نقشه مقاماتِ حج





وَتَوَوَّ دُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْزُّادِ اللَّقُوَى ، بعض لوگ زمانهٔ جاہلیت میں جج کے لئے زادِراہ ساتھ لے کر نکلنے کوا یک دنیا دارانہ فعل جھتے تھے،اس معاملہ میں بیمن کے لوگ زیادہ غلوکرتے تھے اور زادراہ ہمراہ لینے کوخلاف تو کل بیھتے تھے،اس کا بیجہ یہ ہوتا تھا کہ خود بھی تکا فعل تھے،اس کا بیجہ یہ بیال کی تردید کہ خود بھی تکا فیات کے اس غلط خیال کی تردید فرمادی اور بتادیا کہ زادراہ ہمراہ نہ لینانہ کوئی خوبی ہے اور نہ تقوے کی بات ۔اصل خوبی اللہ کا خوف اور اس کے تم کی خلاف ورزی ہے اجتناب ہے جس شخص کا باطن تقوے سے عاری ہوا گروہ زادراہ ہمراہ نہ لے تو میشن ظاہر میں فقیری کی نمائش ہے،اس کا کوئی فائدہ نہیں ایسا شخص خدااور خلق دونوں کی نگاہ میں ذلیل ہوگا۔

لَیْسَ عَلَیْکُمْرِ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَصْلاً مِّنْ رَّبِکُمْ ، قدیم عربوں کا جابلانہ تصورتھا کہ مفرجے کے دوران کسب معاش کے لئے کام کرنے کو بُرا بیجھتے تھے ،قرآن اس خیال کی تر دید کرتا ہے کہا گر خدا پرست خدا کے قانون کا احترام کمحوظ رکھتے ہوئے اپنے معاش کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کافضل تلاش کرتا ہے اور ریکوئی گناہ نہیں۔

امت کے مختلف طبقوں کا دنیا کے مختلف گوشوں نے بیے ظلیم الثان اجتماع محض ایک خشک عبادت اور محض ذکر الہی کے لئے ہی نہیں ، بلکہ فرد وملت یعنی انفرادی اور اجتماعی ہرشم کے فائدے اس سے حاصل کئے جاسکتے ہیں اور کئے جانے چاہئیں ، حج کے روحانی اسرار وحقائق کا ادراک تو فرگی د ماغوں کے لئے آسان نہیں کیکن اس بین الاقوامی سالانہ کا نفرس سے جو سیاسی ، ملی ، اجتماعی اقتصادی ہرقتم کے فائدے وابستہ ہیں اور اس بین الاقوامی سالانہ بازار سے جو مالی ، تجارتی ، معاشی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان کا اندازہ اوراعتراف تو فرنگیوں کی زبان ہے بھی بار باہو چکا ہے۔

#### عرفات:

کہ معظّہ ہے جوسٹرک مشرق کی جانب طائف جاتی ہے اس پر مکہ سے تقریبابارہ میل کے فاصلہ پر ٹی میل کے رقبہ کا ایک لمبا
چوڑا میدان ہے اس کا نام عرفات ہے اس نام کی ایک پہاڑی بھی اسی میدان میں واقع ہے سطح زمین سے اس کی بلندی تقریبادوسو
گز ہے ۸؍ ذی الحجہ کی دو پہر تک حاجیوں کومنی پہنچ جانا جا ہے اور ۹؍ ذی الحجہ کی شیخ کو اشراق کے بعد عرفات کے لئے روائگی
ہوجائے تاکہ منی اور عرفات کا درمیانی فاصلہ جو تقریباً ۸، ۹؍ میل ہے ، دو پہر تک طے ہوجائے ، دو پہر سے عصر کے آخری وقت
تک اسی میدان میں رہنا چا ہے اسی کو اصطلاح میں وقوف کہتے ہیں بیعرفات کی حاضری جج کارکن اعظم بلکہ جج کی جان ہے اس
کوفوت ہونے سے جج فوت ہوجاتا ہے ، بیرسار اوقت تو ہو استغفار ، عبادت ، انابت الی اللہ ہی میں صرف ہونا چا ہے غروب کے
بعد مز دلفہ (مشخر الحرم) کے لئے روانہ ہونا چا ہے ، مغرب کی نماز کا وقت اگر چہ عرفات ہی میں ہوجاتا ہے گرنماز ادانہ کرنی
چا ہے اور نہ راستہ میں اداکر سے بلکہ مزدلفہ میں جاکر مغرب اور عشاء دونوں ایک اذان اور دواقا مت کے ساتھ اداکر سے جس

طرح میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں عصروظہرایک ساتھ اداکی تھیں۔

مزدلفہ مکہ سے تقریباً چے میل کے فاصلہ پر واقع ہے، منی سے عرفات جانے کا ایک راستہ تو سیدھا ہے حاجی ۹ رذی الحجہ کو عرفات اسی راستہ سے جاتے ہیں، واپسی میں تھم ہے کہ دوسرے راستہ سے لوئیں بیراستہ ذرا چکر کا ہے اور مزدلفہ اسی راستہ میں پڑتا ہے، حاجیوں کے قافلے تقریباً دس بجے شب یہاں پہنچ جاتے ہیں وادی محتر کے سواپورا مزدلفہ متبرک اورمحتر م ہے۔

فَاِذَا فَصَنْ مُنْ مُنَا مِسَكُمُ مَ رَمَانَهُ جَالِمِيت مِينَ عَرَبِ جَحِي فَارِغَ ہُونے کے بعد منی میں جلے کرتے تھے، جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنا مے فخر کے ساتھ بیال کرتے اور بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے، اس پران کوتا کید کی جارہی ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کوچھوڑو، پہلے جووفت فضولیات میں صرف کرتے تھے،اب اسے اللّٰہ کی یاد میں صرف کرو۔

ن فُمَّرَ اَفِیْکُوْ ا مِنْ حَیْثُ اَفَاصَ النَّاسُ ، حضرت ابراہیم عَلیْ کَافُلُو کَافُلُو کَا مَانہ ہے عرب کا معروف طریقہ جج بیتھا کہ ۹؍ وی الحجہ کومنی سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں ہے بلٹ کر مز دلفہ میں قیام کرتے تھے، مگر بعد کے زمانہ میں قرایش نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ عرفات میں جانے اور قرایش دیل یہ طریقہ شروع کر دیا کہ عرفات میں جانے اور قرایش دیل یہ دیتے ہم چونکہ بیت اللہ کے مہنت اور پروہت ومجاور ہیں لہٰذا ہمارے لئے حرم سے باہر جانا مناسب نہیں ہے مقصدان کا اپنے شانِ امتیازی قائم کرنا اور دیگر قبیلوں پراپی فوقیت اور برتری جمانا ہوتا تھا پھر یہی امتیاز بی خزاعہ اور بی کنانہ کو ہمی حاصل ہوگئی ، اسی فخر وغرور کے بت کواس آیت میں توڑا گیا ہے۔ اس طرح ان قبیلوں کو دوسروں پرفضیلت وفوقیت حاصل ہوگئی ، اسی فخر وغرور کے بت کواس آیت میں تو ڑا گیا ہے۔

فَ مَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْ مَنْ فِ فَلَا إِنْهُمَ عَلَيْهِ ، منى سے مکہ کی طرف روانگی کی دوصور تیں ہیں اور دونوں بالکل جائز ہیں اب اگر کو کھڑفے میں نے جائز ہیں اب اگر کو گھڑفے میں ہیں اور دونوں بالکل جائز ہیں اب اگر کو گھڑفے میں اور جی کا جی جائز ہیں اس کو کی شخص ارزی الحجہ کے بعد صرف دودن قیام کر کے اام کی شام کو مکہ چلا آئے تو بھی کو کئی حرج نہیں ہے اور جس کا جی جا ہے تا اس کے منی میں قیام کر لے یہ بھی درست ہے ، امام شافعی ریخم کا مذہ کھٹالٹ کے یہاں اگر ساار تک تھہر تا ہے تو طلوع آفات ہے تبل ہی رمی جمرات کر لے ، فقہا ، حنفیہ کے یہاں ساار کا قیام افضل ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَ ولا يُخجِبُكَ في الاخرةِ المُخَاوِةِ وَهُواَلَدُّ الْخِصَامِ الله عَلَى الله وَهُواللهُ عَلَى مَا فَيَ اللهُ مَوَافِقٌ لَقُولِهِ وَهُواَلَدُّ الْخِصَامِ اللهُ عَلَيه وسلّم يَخلِفُ أَنَّهُ مؤسّ به فَيْدُنِي كَان مِسَافِقًا حُلُوً الكَلامِ للني صلى اللهُ عَلَيه وسلّم يَخلِفُ أَنَّهُ مؤسّ به ومُحرِب له فيُدنى مَجلِسَهُ فَاكذَبُهُ اللّهُ تَعَالَى في ذلك ومَزَّبَرَع وحُمُولِبَعْضِ المسلمين فَاحرَقهُ وعَقَرْبَا لللهُ كَالَى مَا قال تعالى وَإِذَا تُولِّى انْصَرَف عَنكَ سَعَى سنى فِي الْأَنْضِ لِيَفْسِدَ فِيهُ الْمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى في ذلك ومَزَّبَرَع وحُمُولِبَعْضِ المسلمين فَاحرَقهُ وعَقَرْبَا ليلاً كَما قال تعالى وَإِذَا تُولِى انْصَرَف عَنكَ سَعَى سنى فِي الْمُوسِي المُسلمين فَاحَرَقهُ وعَقَرْبَا ليلاً كَما قال تعالى وَاللهُ لَا يُحِبِّلُهُ اللّهُ تَعَالَى في ذلك مَا عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَرْضَاتِ اللّٰهُ رَغُوفُ بِالْحِبَادِ مَعِيثُ ارْشَدَهُم لِما فيه رَضَاهُ وَنَرَلَ في عبداللّٰهِ بن سلام وأصحابه لما عنه لما أنه وَنرَلَ في عبداللّٰهِ بن سلام وأصحابه لما عنه عظموا السّبت وكربُوا الإبلِ والْبَانَمَ بعد الإسلام يَايُّقُا الَّذِيْنَ امَنُوالدُّ فُوقِ السِّلَمِ بفتح السين وكسرِبا الاسلام كَافَّةُ حَالُ بِنَ السِّلَم الي في جمع شرائِعه وَلَاتَتَبِعُوا حُطُوتِ طرق الشَّيْطِنُ اى ترينين بالتّفريق إنّهُ لكُمْ عَدُوقً مُبِينَ هُ بَينُ العَدَاوَة فَالْ زَلْتُمْ مِيلَتُهُم عِن الدُّحولِ في جميع ترينين بالتّفريق إنّهُ لكُمْ عَدُوقً مُبِينَ هُ بَينُ العَدَاوَة فَالْ زَلْتُمْ مِيلَاتُهُم عِن الدُّحولِ في جميع مَواتِعه وَلَاللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ عَنْ الدُّحولِ في جميع مِن الدُّحولِ في جروهُ شي عن الدُّحولِ في جميع من الدُّحولُ في النّهُ عَن الدُّحةِ الطَّامِرَةُ على انهُ حق فَاعْلَمُو النَّارِكُونَ الدُّحُولَ فيه إلَّالَ يَأْتِيهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الدَّعَة وَقُومَى النَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الدُّحولُ فيه إلَّالَ يَاتِيهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الدَّعَة وَقُضَى الْاَمْ رُبِكَ اللهُ عَدَائِه فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ت بھر ہے۔ چیز بھی ہے : اور بعض آدی ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو ان کی باتیں اپھی کگتی ہیں اور آخرت کے بارے میں اچھی نہیں لگتیں اس کے اعتقاد کے آپ کے اعتقاد کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور اپنے ول کی باتوں پرالٹدکو گواہ بنا تا ہے کہ جو پچھاس کے دل میں ہے وہ اس کے قول کے مطابق ہے حالانکہ وہ زبر دست جھکڑالو ہے تینی آپ سے اور آپ کے متبعین سے سخت خصومت رکھنے والا ہے آپ ہے خصومت رکھنے کی وجہ سے اور وہ اخنس بن شریق ہے جومنافق ہے ، آپ ﷺ بہت شیریں گفتگوکرتا تھااور قشمیں کھا تاتھا کہ وہ آپ پرایمان رکھتا ہےاور آپ سے محبت رکھتا ہے آپ ﷺ اس کو ا پنے قریب بٹھاتے تھے،تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کے دعوے میں تکذیب فر مائی ،ایک مرتبہ مسلمانوں کی بھیتی اور گدھوں کے پاس سے گذرا تو رات کے وقت کھیتی کوجلا دیا اور گدھوں کی کونچیں کاٹ دیں ،جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور جب وہ واپس جاتا ہے ( یعنی ) آپ کی مجلس ہے لوٹنا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تا کہ زمین میں فساد برپا کرے (دوسرا ترجمہ ) (اور جب اے اقتد ارحاصل ہوجا تا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے ہوتی )اورکھیتی اورکسل کو بر با دکرتا ہے ہیچی منجملہ فساد کے ہے ، اور اللہ تعالیٰ فساد ہر پاکرنے والوں کو پہندنہیں کرتا یعنیٰ اس سے راضی نہیں ہے اور جب اے کہاجاتا ہے کہ توا پی حرکتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرتواس کوتکبر اور جاہلی تعصب گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس سے اں کو بچنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کے لئے جہنم کافی ہاوروہ براٹھ کانہ ہے بعنی وہ برا بچھونا ہے اور کچھا لیے بھی ہیں کہا پی جان کوالٹد کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے بچے دیتے ہیں یعنی اللہ کی طاعت میں اس کوقربان کر دیتے ہیں اور وہ صہیب رومی ہیں جب کہ شرکین نے اذیت پہنچائی تو مدینہ جمرت کر گئے اور مشرکین کے لئے اپنا تمام مال چھوڑ گئے اور اللہ اپنے بندوں پر

بڑی مہربانی کرنے والا ہے اس لئے کہ ان کوان باتوں کی رہنمائی فر مائی جن میں اس کی خوشنودی ہے اور جب عبدالقد بن سلام اوران کے دودھ کو ٹاپند کیا تو اوران کے اسلام قبول کرنے کے بعد شنبہ کے دن کی تعظیم کرنے کا ارادہ کیا اور اونٹ اور ان کے دودھ کو ٹاپند کیا تو آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہوجاؤ ، (السسلسم) سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہمعنی اسلام کا قبّہ سلمر سے حال ہے بعنی اس کی بوری شریعت میں (داخل ہوجاؤ) اور شیطان کے طریقوں کی بیروی ذکرہ لیعنی تفریق نی کے ذریعہ خوشمائی کی بلا شبدہ تمہارا کھلا ہوا د تمن ہو بعنی اس کی عداوت بالکل واضح ہے پس آگرتم نے لغزش کھائی بعنی آگر اسلام میں مکمل داخل ہونے ہے اور فتری ہونے پر واضح دلیلیں آگئیں تو جان لوک اللہ تعالی مالک سے ملک داخل ہونے اس کو انتقام لینے سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اپنی صنعت میں حکیم ہونے پر واضح دلیلیں آگئیں تو جان لوک اللہ تعالی موانی میں ندواخل ہونے والے میں اسلام کے حتی ہوں کا طرح اسلام میں ندواخل ہونے والے بیاں اسلام کوئی کہ بار نوں کے سائران میں ظلل ظلّه کی جمع ہونے ورکام تمام کردیا جائے (یعنی ) ان کی ہلاکت کا معاملہ انجام کو بینی جائے ترب میں اللہ کی بی طرف تمام کام او نے والے ہیں (توجع) معروف و ججول دونوں میں تو وہ جزاء دے گا۔ انجام کو بینی جائے ترب میں اللہ کی بی طرف تمام کام او نے والے ہیں (توجع) معروف و ججول دونوں میں تو وہ جزاء دے گا۔ انجام کو بینی جائے ترب میں اللہ کی بی طرف تمام کام او نے والے ہیں (توجع) معروف و ججول دونوں میں تو وہ جزاء دے گا۔

# جَّعِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ الْحِتَافِينَا الْحِتَافِينَا الْحِرَافِلَا الْحَافِظِينَا الْحَلْمِينَا الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِينَا الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلَّالِيلِيلَا الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِيلِيلَا الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ ا

قِيَّوُلْنَى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ، اسَ كَاعْطَف فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ پِهِاور وَمِن النَّاس، اليِّمْتَعَاقَ مُحذوف سے سے ل کرخبر مقدم ہے اور مَنْ یُعجبُلک، مبتداء مؤخر ہے۔

چَوُلْنَى ؛ اَلَدُّ النِحصَامِ . لَدُّ، ہے اسم تفضیل ہے بخت جھڑ الو، خِصَامٌ یہ خاصَمَ کا مصدر ہے زجاج نے کہا ہے کہ خَصْمٌ کی جمع ہے جسیا کہ صَغْبٌ کی جمع صِعَابٌ اور ضَنْحَمٌ کی جمع ضِنْحَامٌ .

قِحُولِ ﴾ : شدید الحصومَةِ مفسرعلام نے الله کی تفییر شدِیدٌ ہے کرکے اشارہ کردیا کہ الله ، اسم تفضیل نہیں ہے (کما فی قول بعض الناس) اس لئے کہ اس کی مؤنث، لُدی ، اور جمع لُدٌ ہے۔

چَوُلِیَ ؛ تَوَلِّی ، اِنْصَرِفَ عَنْكَ تَوَلَّی ، کَاتَسْرِ اِنصُرَفَ ہے کرے اثارہ کردیا کہ تَوَلِّی بَمَعَیٰ اِنْصَراف ہے نہ کہ بَمَعَیٰ ولایة جیسا کہ کہا گیاہے ،اس لئے کہ آیت کا نزول آخنش بن شویق کے بارے میں ہے اوروہ والی نہیں تھا۔

قِحُولَنَى : مِنْ جملة الفساد يمبتدا محذوف كى خبر ب اى هُو مِن الفساد ال جمله كے اضافه كامقصدا يك سوال كا جواب ہے۔

يَيْكُوْلِكَ: لِيُفْسِدَ فيهَا عام ہے اس میں ہرشم کا فساد شامل ہے پھراس کے بعد وَیُہْ لِکَ الْحَوْثَ وَالنَسْلَ کَهُے کَی کیا ضرورت ہے؟۔ جِجُولَ بِنِ عَطف خاص على العام كَ قبيل سے ہے، مِنْ جملة الفساد سے اى جواب كى طرف اشارہ ہے۔ چَوُلِ لَى ؟ : حالٌ مِنَ السِلْم بيان لوگوں كارد ہے جنہوں نے كافةً كومصدر محذوف كى صفت كہاا ور تقدير عبارت بيانى ہےاى إِذْ خَالًا كافّةً ردكى وجہ بيہ ہے كہ ابن ہشام نے كہاہے كہ كافّة ، حال اور نكرہ ہونے كے لئے خاص ہے۔

قِوْلَ ﴿ عَن السِلْمِ ، یاس کارد ہے جسنے کہا ہے کہ کافّۃ ، ادخلوا کی خمیرے حال ہے یا تواس کے کہ کافّۃ مؤنث ہے اور سِلم مذکر ہے یاس کے کہ سِلْم بعنی اسلام کے اجزا نہیں ہیں حالانکہ ذوالحال کا ذات الاجزاء ہونا ضروری ہے پہلی دلیل کا جواب اکسِلے ہے ، کے مائند نذکر ومؤنث دونوں مستعمل ہے دوسری دلیل کا جواب اسلام ہے جمیع شرائع دات الاجزاء ہیں ، لہذا سِلْم کا کافۃ ہے حال واقع ہونا درست ہے ، مضرعلام نے اپنے قول ای فلی جسمیع شرائع ہے ہے ای جواب کی طرف اشارہ کیا ہے ، نذکورہ آیت عبداللہ بن سلام اوران کے اصحاب کے بارے ہیں نازل ہوئی اصحاب میں تعلیہ بن یا مین واسدواسیدو سعید بن عمرویہ سب حضرات یہودی تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ فقی جسمیع شرائع کے بارے ہیں خال ہوئی اصحاب میں تعلیہ بن یا مین واسدواسیدو سعید بن عمرویہ سب حضرات یہودی تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ فقی خواب یہ ہے کہ خال ہول کرمل مراد ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ اى أَمْرة ، اس ميس اشاره بك ياتيهُم الله كاندرا سادمجازى ب-

قِوَلَى : تزيينه، اى تزيين الشيطان، المراد من التزيين وسوسته، كتحريم لحم الابل وتعظيم يوم السبت.

## تَفَيْلُيُرُوتَشِينَ حَ

بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت اَخْسُن بن شُر یق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگراس آیت کے مصداق تمام منافقین ہیں، لباب النقول میں ہے، اَخْسُ جَ ابن جریبر عن السُّدی قال نؤل فی احنس بن مصداق تمام منافقین ہیں، لباب النقول میں ہے، اَخْسُ جَ ابن جریبر عن السُّدی قال نؤل فی احنس بن مشریق، ایک روز اخنس جس کا اصل نام اُبی ہے اخنس اس کا لقب ہاس کنیت کا سبب بیہوا کہ بدر کے دن پیمخص واپس چلا گیا تھا اور ایخ ہمراہ تین سوافر ادکو بھی لے گیا تھا خنس کے معنی واپس ہونے اور پلٹنے کے ہیں خنّاس ان تاروں کو کہتے ہیں جو آگے چلتے چلتے کے تابی خراف بلیٹ جاتے ہیں۔

ال شخص نے اپنے ساتھ والی جانے والے منافقوں سے کہا: إنّ محمدًا ابن اُحتِ كم فإن يَكُ كَاذِبًا كَفَا كَمُوهُ النّ اللّ اللهِ وَإِن كَان صادقا كنتم اَسْعَدَ النّاسِ به، قالوا نَعَمَ مَا رَأَيْتَ ، قال إنّى سَأْخُنَسُ بكم فاتبعونى فَخَنَسَ فَسُمِّى الاَخْنَسُ لِذَلِكَ. (عازن)

اس نے کہا:محمد ﷺ تمہارا بھانجا،اگر جھوٹا ہے تو لوگ تمہاری طرف سے کفایت کریں گے اوراگر سچاہے نؤتم اس کی وجہ سے خوش نصیب ترین لوگ ہو گے،لوگوں نے کہاتم نے بہت اچھی بات کہی،اضن نے کہا میں تمہارے پاس واپس آؤنگا تو تم میری انتاع کرنا، چنانچے وہ واپس آیا،ای وجہ ہے لوگوں نے اس کا نام اضن رکھ دیا۔

#### ربط وشان ونزول:

سابقہ آیت میں منافقین کاذکر تھا، اس آیت میں تخصین کاذکر ہے، وَمِنَ السَّاسِ مَن يَّشُوِی نَفَسَهُ (الآیة) ہے آیت میں منافقین کاذکر تھا، ابن ابی حاتم نے سعید بن میں ہے بیان کیا ہے کہ صبیب روی مکہ ہے جہ کرے مدید کے ارد میں نازل ہوئی، ابن ابی حاتم نے سعید بن میں ہے بیان کیا ہے کہ صبیب ہے جہ کر کھڑے ہو گے اور استہ میں مثر کین قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک کیا ہے جہ عاصت سے خاطب ہو کہ اور کھڑے ہو گے اور ان کے ترش میں جتنے تیر تھے سب نکال لئے اور قریش کی اس جماعت سے خاطب ہو کہ کہا اے قبیلہ قریش کی اس جماعت سے خاطب ہو کہ ہیں تیر اندازی میں تم سب نے زیادہ ہوں، میرا تیر بھی خطائیس کرتا، اور اب میں اللہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میر بے پاس اس وقت تک ٹیس کھڑے سو جہ بتک میر بے ترش میں آیک تیر بھی باتی ہو اور تیروں کے بعد میں آلوں کہ تا ہوں گا جہ میں وہر ہے گا، پھرتم جو چا ہو کر لین، اورا گرتم نفع کا سودا چا ہے ہوتو میں مہرس اپنی کھڑے ہو تا ہو کہ لین، اورا گرتم نفع کا سودا چا ہے ہوتو میں مہرس سے بوتی اور حضر سے بوتی کی خدمت میں ہینچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ طوق میں رہا ہو میا کہ خصرت نیفی تھڑے کی خدمت میں ہینچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ طوق میں رہا ہے ابنی کہ میں اس کے خدمت میں ہینچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ طوق میں ہیں کہ میں استیا، اور خصیص کے بغیرا نی پوری زندگی کو اسلام کے تحت کے وہ مہارے خوا میں اللہ اسلام ہوں ایسانہ ہو کہ آبارے علوم تم بارے حسل کی اسٹنا، اور خصیص کے بغیرا نی پوری زندگی کو اسلام کے تحت کے کے سب بالکل تالح اسلام ہوں ایسانہ ہو کہ آبی زندگی کے منتف حصوں کو اس کی پیروی سے مشتئی کراو۔

#### ربطآ يات اورشان نزول:

ابن جریر نے عکر مدینے قل کیا ہے فر مایا: کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول مِلِقَّ اِلْتَمَّا ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت عطافر مائیں کہ ہم یوم السبت کا احتر ام کریں اور اونٹ کا گوشت ترک کریں تو ندکورہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جواہل کتاب کے علاء میں سے تنھے ان کے نزدیک ہفتہ کا دن محتر م تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان حضرات کواسلام لانے کے بعد خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کے دن کی تعظیم واجب تھی اور شریعت محمد بیمیں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں ،اس طرح شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت حرا م تھا اور شریعت محمد سے میں اس کا کھانا فرض نہیں ،سواگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کردیں تو شریعت موسوی کی بھی رعایت ہوجائے گی اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ گا اور اس میں خدا تعالیٰ ک زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی اصلاح آئندہ آیت میں فرمائی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اسلام کامل فرض ہے اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہواس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے اور ایسے امرکودین جھنا ایک شیطانی لغزش ہے۔

نیجبینی اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کوصرف مسجداورعبادت کے ساتھ مخصوص کرر کھا ہے معاملات اور معاشرت کےا حکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے ،آ جکل جدید تعلیم یا فتہ طبقہ جوخو دکو ماڈرن سمجھتا ہے ان میں یہ غفل میں عامر میں

ھن یَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ یَاْتِیهُمُ اللّٰہ فِی ظُلُل مِّنَ الْفَعَمَامِ (الآیة) اس دنیا میں انسان کی آز ماکش کا تمام تر دارومدار
سیات پر ہے کہ وہ حقیقت کو کیے بغیر مانت ہے یا تبییں جس کوابیان بالغیب کتے ہیں اور مانے کے بعداتی اظاتی طاقت
کفتا ہے یا تبییں کہنا فرمانی کی طاقت رکھنے کے باوجو فرنبر داری اختیا رکرے چنا نجیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں ، کتابوں
کی تنزیل میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آز ماکش کا ضرور لحاظ رکھا ہے اور بھی حقیقت کواس طرح ہے نقاب نبیں کیا
کہ آدمی کے لئے مانے بغیر چارہ ہی ندر ہے کیونکہ اس ہے تو آز ماکش بالکل ہے معنی ہوجاتی ہے اور امتحان وآز ماکش کا کوئی
سفہوم ہی باقی نہیں رہتا، غیب اور حقیقت کے مشاہد ہونے کے بعد تو برخ ماکٹر کو ، جب اللہ تعالیٰ اور اس کی سلطنت کے کارکن
کوئی اعتبار نہیں ہے اس بنا پر بیبال فر مایا جارہا ہے کہ اس وقت کا انظار نہ کرو ، جب اللہ تعالیٰ اور اس کی سلطنت کے کارکن
فر شتے خود سامنے آجا سمیں گے کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کرڈ الا جائے گا ، ایمان لانے اور سر جھکانے کی ساری قدر وقیمت اس کو فیا متند کا بھوت دیتے ہو ، ور نہ جب حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ماری کا کئات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہو گر سامنے آجا کے اور تم جھٹم سرد کیے لوکہ خدا اپنے تخت جلال پر مشمن ہو اور سیفر شتے زمین وآسان کے انتظام میں لیا کے تو اس ایمان میاری ہو تی سے اس وقت تم ایمان لائے تو اس ایمان میماری ہو تی ہے اس وقت تم ایمان لائے تو اس ایمان میں بیا تھ تھر نہ مہات ہی ساتھ وقت تک ہے جب تک حقیقت بے نقاب کی جرائے نہیں کر سکتا ، ایمان لائے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک حقیقت ہے نقاب و نے کی وہ ساعت نیس سے جب تک حقیقت ہے نقاب و نے کی وہ ساعت نیس آتی ، اور وجب وہ ساعت آئی تو پھر نہ مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک حقیقت ہے نقاب و نے کی وہ ساعت نیس آتی ، اور وجب وہ ساعت آئی تو پھر نہ مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک حقیقت ہے نقاب و نے کی وہ ساعت نیس آتی ، اور وجب وہ ساعت آئی تو پھر نہ مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک حقیقت ہے نقاب و نے کی وہ ساعت نیس کی دور ان میں کیا کہ کی مہلت ہی اور ویکھیا کہ کی دور ان کیس کے دور ان کی دور ان کی دور کیا کو ان کی دور کیا کو مہل کی دور کیا کو کو کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کہ کی دور کیا کی د

سَلَ يا محمد بَنِي السَرَاوِيلَ تَبَكِيتًا كَمُ التَيْنَاهُم كَم استفهاميّة مُعَلِقة لِسَلُ مِنَ المفُعُولِ الثاني وسي ناني مفُعُولَي اتَينَا ومُمَيَّزُهَا مِنَ ايَةٍ بَيِنَةٍ طَاسِرةٍ كَفَلقِ البَحرِ وإنزَالِ المَنِّ وَالسَّلوي فَبَدَّلُوهَا كفرا

**وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ ا**ى مَا أَنْعِمَ بِهُ عَلَيْهُ مِنَ الأَيَاتِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الهدايةِ مِ**نَ بَعْدِ مَلْجَأَءَتُهُ** كَثْرًا ﴾ تَسْنَحَرُوْنَ مِنَ الَّذِينَامَنُوا ﴾ لِفَقربِم كَعَمَّار وبلال وصنهيب اي يَسْتَهزءُ ونَ بهم ويتَعالُونَ عليمه بالمال والَّذِيْنَ اتَّقَوْ الشِّركَ وسم جؤلاء فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللَّهُ يَـرْنُ قُمَنْ يَشَكَّاءُ بِغَنْيرِحِسَابِ الله الله والله في الاخرةِ او الـدُنيا بـأن يُمَلِكَ المَسْخُورِ منهم اسوالَ السَّاخِرِينَ ورقَابَهِم كَ**انَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً** على الإيمان فاخْتُلَفُوا بِأَنِ المَنَ بِعِصْ وَكَفَرَ بِعِصْ فَبَعَثَالِلَّهُ النَّبِيِّنَ اليهِمِ مُبَيِّنِينَ مَن المَن بِالجِنَةِ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ سَ كَفَرَ بِالنَّارِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِمعنَى الكُتبَ بِ**الْحَقِّ** سَعيق بانزل لِيَحْكُمُ ب بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْ افِيِّهِ مِنَ الدِّنِي وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اي الدِّينِ الْآلافِيْنَ أُوْتُوهُ اي الجَّتَابِ فامن بعضٌ وكَفَرَ بعضٌ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَتُهُمُ الْبَيْنَتُ الحجَجُ الظاهِرةُ على التوحيد وبين متعلِّقة بإخُتَلَفَ وبي وما بَعِدَهَا مُقَدَّمٌ عِنِي الإستثناء في المعنى بَغْيًّا مِنَ الكَفِرِيْنَ لِيَنَّهُمُّو ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوالِمَا اخْتَلَفُوالِفِيْهِمِنَ لِنبَيَانِ الْحَقِّ بِإِذْنِهُ بِإِرَادَتِهِ وَأَلْلُّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ بِدَانِتَهُ لِلْيُصِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ طَويق الحَقّ ونزلَ في جَهٰدِ أَصَاب المُسْلِمِينَ أَمْرَ بِل حَسِبْتُمْ إَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَهٰ يَأْتِكُمْ مَّثَلُ شِهُ مَا أَنَّى الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَنَا المُؤمِنِينَ مِن المِحَن فتَضيرُوا كمَا صَبَرُوا مَسَّتَهُمُ جملةٌ سستانفةٌ مُبَيّنةٌ لما قبلَمها الْبَأْسَآءُ شدَةُ الفقر وَالضَّرَّآءُ المرضُ وَمُنَكِزِلُوا أَدْعَجُوا بِأَنْوَاعِ البلاءِ حَتَّى يَقُولَ بالنَّصَب والرَّفع اى قال الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْامَعَهُ استِبْطَاءُ لِلنَّصْرِ لتَنَاسِي الشِّدةِ عليهم مَ**خَي** ياتِي **نَصُرُاللُّهُ** الـذي وعَدَنَاهُ فاجيبُوا مِن قِبَل اللَّهِ تعالى ٱلرَّانَ نَصُرَاللهِ قَرِيْبُ ﴿ اِنْمَانُهُ .

ترکی این این ملک میں عطافر ما کی اسرائیل سے لاجواب کرنے کے لئے پوچوتو کہ ہم نے انہیں کس قدرروش نشانیاں عطا کے استفہامیہ ہے جو سکل کو مفتول ثانی ( آفکینگھٹی میں عمل کرنے ہے مانع ہاور کے مر آفکینکا کا مفعول ثانی ہاور مُمیّنو کے استفہامیہ ہے جو سکل کو مفعول ثانی ( آفکینگھٹی) میں عمل کرنے ہے مانع ہاور کے مر آفکینکا کا مفعول ثانی ہاور مُمیّنو ہے اور مِن آئیةِ اس کی تمیز ہے اور جو محص القدتعالی کی نعتوں کو بدلتا ہے کفر کے ساتھ یعنی ان نعتوں کو جوا سے بطور انعام نشانیوں کو شکل میں عطافر ما کیں۔ ( اوروہ آیات نعت اس لئے ہیں ) کہ وہ سب ہدایت ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالی ہوئے تعذاب واللہ کا فروں یعنی اہل مکہ کے لئے دنیا کی زندگی کو آرائی کے ساتھ جس کو انہوں نے محبوب جھلیا ہے خوب مزین کردیا ہے اور یہ لوگ ایمان والوں کا ان کے فقر کی وجہ سے خدال اڑاتے ہیں جیسا کہ مار ، اور بلال ، اورصہ یہ بیعنی ان کا استہزاء کرتے ہیں اور بیال ، اورصہ یہ بیعنی ان کا استہزاء کرتے ہیں اور پر مالی ہرزی جتا ہے ہیں حالانکہ وہ لوگ جو شرک ہے بیجے اوروہ یہی ( فقراء ) ہیں قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے ،

- ﴿ [نَصَرَّمُ پِسَئِلشَهُ إِ

اوراللہ جے چاہتا ہے بے صاب روزی ویتا ہے لیمی آخرت یا و نیا میں رزق وسیح عطا کرتا ہے اس طریقہ پر کہ جن لوگوں کا فداق الرایا گیا ان کوان کے مالوں کا ان کی گردنوں کا مالک بنا دے گا (دراصل) لوگ ایمان والی ایک بی امت تھے بعد میں مختلف ہوگئا ان کو ایمان لائے اور بعض نے انکار کردیا ، بعداس کے کہان کے پاس قو حید کی واضح دلیلیں آ چکی تھیں اور مین بعد کا تعلق اختلف ہے ہواور مین ، اوراس کا مابعد معنی کے اعتبارے اسٹناء پر مقدم ہواور بیرس کچھ تحض آ پسی کفر وعنا دکی وجہ ہے کیا پھر بھی اللہ تعالی نے ایمان والوں کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا اپنی مشیعت سے رہبری کی اوراللہ جس کی مجالیت چاہتا ہے صراط متنقیم راوحق کی ہدایت کرتا ہے اور اس مشقت کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کو پینچی جس کی مجارت علی داخل ہو جاؤ گے حالا تکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں (آئندہ) آیت نازل ہوئی ، کیا تم یہ مگان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالا تکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں ان کوشد یہ احتیاج پیش آئی اور مرض لاحق ہوئے ، مَسَّنَدُ مُر جملہ متانفہ اپنے ماقبل کا بیان ہے مختلف قسم کی آزمائنوں سے ہلاڈالے احتیاج پیش آئی اور مرض لاحق ہوئے ، مَسَّنَدُ مُر جملہ متانفہ اپنے ماقبل کا بیان ہے مختلف قسم کی آزمائنوں سے ہلاڈالے کے کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے نصرت میں تا خیراور ان پر انتہائی شدت کی وجس کے کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے نصرت میں تا خیراور ان پر انتہائی شدت کی وجس کی گراف سے جواب دیا گیا ہے سنواللہ کی نصر تعمل کی اگیا ہے (یقول کی نصب اور رفع کے ساتھ ہے ، تو ان کواللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے سنواللہ کی نصر تیں گیا ہے ۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّ

فِحُوْلِیْ : سَلْ، توسوال کر، (ف) ہے امر واحد مذکر حاضر سَلْ کی اصل اِسْٹَلْ تھی ہمزہ ثانیہ کی حرکت نقل کر کے اپنے ماقبل سین کو دیدی اور ہمزہ کو تخفیفا حذف کر دیا ،ہمزہ وصل چونکہ ضرورۃ لایا گیا تھا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ساقط ہو گیا خطاب آپ ﷺ کو ہے۔

قِحُوٰلِی ؛ تبکیتاً (تفعیل) لاجواب کرنا،خاموش کرنا،شرمندہ کرنااور بیاستفہام برائے تو نتی ہے کہ استفہام برائے سوال۔ قِحُوٰلِی ؛ مُعَلِّقَةٌ لِسَلْ مِنَ المفعول الثانبی ، لیعنی گھر، استفہامیہ سَلْ کومفعول ثانی میں عمل کرنے ہے مانع ہے اورخود قائم مقام مفعول ثانی کے ہے تا کہ اس کی صدارت کلام باقی رہے۔

لَيْنُوْلِكَ؛ سَلْ متعدى بيك مفعول ہے اس كودوسرے مفعول كى ضرورت بى نہيں ہے تو پھر سَل كومفعول ثانى بين عمل ہے روكنے كاكيا مطلب ہے؟

جِجُ لَبُعِ: سوال چونکہ سبب علم ہوتا ہے اور عَلِمَ افعال قلوب میں ہے ہونے کی وجہ سے متعدی بدومفعول ہے چونکہ سوال سبب ہے علم کا اور علم اس کا مسبب ہے اور بعض اوقات سبب مسبب کے قائم مقام ہوتا ہے لہٰذا یہاں بھی سَسَلَلَ قائم مقام عَلِمَ کے بوئے کی وجہ سے متعدی بدومفعول ہوگیا۔ بونے کی وجہ سے متعدی بدومفعول ہوگیا۔ شَرِّکِکِیْتِ: سَلْ فَعُلَ امْرَ مُمِیر اَنْتَ اس کا فاعل بنی اسرائیل سَلْ کامفعول اول ہے تکفر استفہامیہ مینز، هُسفر اتّذِنّا، کامفعول اول مِنْ آیَةٍ تمیز سَکفر مُمیَّزُ اپنی تمیزے ل کر اتیبنا، کامفعول ٹانی مقدم ہے اتّذِننا، اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں ہے ل کہ جملہ ہو کرقائما ہوا سَلْ کےمفعول ٹانی کا سَلْ اپنے فاعل اور مفعول اور قائم مقام مفعول ہے ل کرجملہ انشائیہ ہوا۔

فی<u>نگوال</u>ے؛ سَسِلْ، دومفعولوں کا نقاضہ کرتا ہے ایک ان میں ہے مسئول عنہ ہوتا ہے اور دوسرامسئول، یہاں مسئول بی اسرائیل ہے، مسئول عنہ کا ذکر نبیس ہے، حالا نکہ مسئول عنہ کے بغیر سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

جِيُ لَيْنِ بِسِ طرح مفعول ثانی سے مسئول عنہ تمجھا جا تا ہے قائم مقام مفعول ہے بھی مسئول عنہ تمجھا جا تا ہے لہذا سکھ ائیڈاھیر جوکہ سکل کے مفعول ثانی کے قائم مقام ہے ، ہے بھی مسئول عنہ مفہوم ہور ہا ہے لہٰذامسئول عنہ کومستقلا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

فَيَوْلَى : ومُمَيِّزُها مِنْ آيَةٍ ، اس عبارت كاضاف كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

مین این استفهامیه کی تمیزیر مِنْ کاستعال نبیس موتااور نحو کی کتابوں میں کہیں مذکور نبیس ۔

جَوُلُ بَنِيْ: جواب کا عاصل میہ ہے کہ کم استفہامیہ کی تمیز پر مِن کا دخول اس وقت منع ہے کہ جب مُمیز و تمیز کے درمیان فصل نہ ہو، لیکن اگر ممیز اور تمیز کے درمیان فعلِ متعدی کا فصل ہوجیسا کہ یہاں اتنی فکا، کا فصل ہے، تو مِنْ کالا ناواجب ہے اوراس جواب کی وجہ مفعول اور تمیز کے درمیان فرق کرنا ہے، اگر تمیز پر مِنْ نہ ہوتا تو اس امر میں التباس ہوجا تا کہ آیمیّ ، آتنی فکا کا مفعول ہے، کم استفہامیہ کی تمیز ہے؟

فَحُولِ فَي اللَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَه ، ال شبر كاجواب بكرا يات كونعت كيول كها كيا بع جواب آيات چونكد سبب مرايت مير اور مدايت سب سے بری نعت بے ،سبب بول كرمسبب مرادليا گيا ہے۔

قِيَوُلْنَى : كُفُوًا، كُفُوًا، كاصافُه كركاشاره كردياكه يُبَدِّلُ كامفعول ثانى محذوف بـــ

قِوُلَى شديد العقاب لَهُ.

مَیکُوالی، لَهٔ کومقدر مانے کی کیاضرورت ہے۔

جِهُ لَهُمِعُ: مَنْ يُبدِّلْ نَعْمَةَ اللهُ، مبتداء ہے اور فیاتَ اللهُ شَدِیْدُ العِقَابِ جملہ ہو کرمبتداء کی خبر ہے حالانکہ خبر جب جملہ ہوتی ہے تواس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، لَهُ، مقدر مان کرعائد محذوف کی طرف اشارہ کردیا۔

قِوَلَكُ ، وَهُمْ يَسْخَرُوْنَ.

سَيُوالَ: هُمْ ، كاضافه كاكيافا كده ب

جِوَلَ شِيْ: واؤ حاليد بندكه عاطفه اورواؤ حاليه كاجمله اسميه بوناضروري باس كنه، هفر كااضافه كياب -

مِينِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا مِنْ مِينَ كِيا قباحت بِالرواوُ كُوعاطفه مان لياجائة وهُمْو، محذوف ماننے كى ضرورت نبيل ہوگ۔ جِيَّ لَهُنِيْ: واوَ كُوعاطفه ماننے كى صورت ميں يَسْخر، مضارع كا زُيِّنَ ماضى يرعطف لازم آئے گاجوكه كلام ضبح ميں ستحسن بيں ہے۔

**ۗ (صَرَّمُ بِسَائِسَ إِنَّ ا** 

قِوُلِكَنَى : وَهِي وَمَا بَعُدَهَا مقدم عَلَى الاستثناء معنى ، اس عبارت كاضافه كامقصدا يكمشهورسوال كاجواب دينا ہے۔

مَ<del>نَيُّوْلِكَ</del>َ: ایک حرف استثناء کے ذریعه متعدد کا استثناء درست نہیں ہے، اوریہاں یہی صورت ہے اس لئے کہ: وَ مَا احتُلِفَ فیه مشتنی منہ ہے اور اِلَّا الَّذِیْن او تو ہ مشتنی اول ہے اور مِنْ بَعْدِ مَا جائنَتُهُمْ مشتنیٰ ثانی ہے۔

جِكُلُّ بِيَّ : جُوابِ كَاحَاصُل بِهِ بِكِه بِياعَتِر اصْ اس وقت بُوگا جِب مِن بعد النح كو أُوثُونُهُ ، كَمَعَلَق كِياجا عَجِيها كه قريب بون في وجه سے خلام ہے مگر مِن بعد كاتعلق أُختلِفَ سے بِحس كی وجه سے مِنْ بَعْدِ النج إلَّا الَّذِيْنَ أُوتوه پرمقدم بِهٰذا، مِن بعد ، مشتیٰ میں نہیں بلکم مشتیٰ منہ میں داخل ہے اس جواب كی طرف مفسر علام نے مِنْ بعدِ النج متعلقة بأُختلِف كهدراشاره كيا ہے۔

فِحُولِ ﴾ : معنى ، اللفظ كاضافه كالمقصدية بتانا بكه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمْ الْحُلفظول كَاعتبار عا الرچه مؤخر بمرًر معنى كاعتبار عندم ب-

فِيَوْلِكُمْ : بَغُيًّا، ياتومفعول ياحال ہونے كى وجہ مضوب بـ

فِخُولِكُ ؛ بَيْنَهُمْ بَغْيًا، كَاصفت إيامال إ-

فِحُولَهُ : اى قال.

سَيْخُواكَ: مفسرعلام نے يقول، كَتفير قَالَ على جاس كاكيافائده ؟

جِحُ لَبُعِ: اس کامقصدید قول کی دونوں قراءتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لئے کہ قاعدہ یہے کہ جب حقّی، کے بعد مستقبل جمعنی ماضی ہوتا ہے تو اس میں رفع ونصب دونوں جائز ہوتے ہے یہاں یہی صورت ہے اس لئے نافع وَحَمَّمُ لَا لَٰدُنْ اَعْدَالَ عَلَىٰ اَضِى ہوتا ہے تو اس میں رفع ونصب پڑھاہے، حَتَّمی یَدَقُولَ الرَّسُولُ، اصل میں قال الرسول ہے حکایت حال ماضیہ کے طور پر ماضی کومضارع تے جبیر کردیا گیا ہے جبیا کہ کہا جاتا ہے " مَر صَ فلانٌ حتَّی لا یَو جو نَهُ" فلال شخص بیارہ وگیا اس کے بجنے کی امیر نہیں ہے۔

فَيْحُولِكُونَى؛ مَتّى يا تى نصرُ الله ، متى، ظرفيت كى وجه فضوب باور خبر مقدم ہونے كى وجه محل ميں رفع كے باور نصر الله مبتداء مؤخر بم مسرعلام نے يأتى، فعل محذوف مان كراشاره كرديا كه نصر الله فعل محذوف كا فاعل ب-

### تَفَيْيُرُوتَشِيحَ

سابقہ آیات میں فرمایا گیاتھا کہ دلائل واضحہ آ جانے کے بعد حق کی مخالفت کرنا موجب سزا ہے سَلْ بَسِنِی اِنسُو آئِیْسَلَ (الآیة) اس آیت میں مذکورہ دعوے کی دلیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح بعض بنی اسرائیل کوایسی ہی مخالفت پرسزادی گئی ہر

مخالفت کرنے والے کوالیمی ہی سزادی جائے گی۔

آپ علاء بنی اسرائیل ہے کو چھٹے کہ ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں مگر ان لو گول نے بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت حاصل کرتے الئی گراہی پر کمر باندھ کی مثلا تو رات ملی ، چاہئے تو بہ تھا کہ اس کو قبول کرتے ، مگرا نکار کیا آخر کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی ، اور مثلاً کوہ طور پرخی تعالیٰ کا کلام سنا ، چاہئے تھا کہ سرآ تکھوں پر رکھتے ، مگر شبہات نکا لے اور اللہ تعالیٰ کو بچشم سرو کیھنے کی ضد کی ، آخر آسانی بجل کے ذریعہ بلاک کردیئے گئے اور مثلاً دریا میں شکاف ڈال کر فرعون سے نجات دی ، احسان مانے کے بجائے گائے کی پوجا شروع کردی ، جس کی وجہ سے سزائے تل دی گئی اور مثلاً من و کہ سے نازل ہوا ، شکر کرنا چاہئے تھا مگر ناشکری کی اور ذخیرہ کرنے لگے تو وہ سرنے لگا اور جب اس سے نفرت نطا ہرکی تو موقوف ہوگیا ، اور مثلاً ان میں انبیاء پہنجائیلا کا سلسلہ جاری کیا غنیمت سبجھتے ، ان کوئل کرنا شروع کر دیا اس کی نفرت نظا ہرکی تو موقوف ہوگیا ، اور مثلاً ان میں انبیاء پہنجائیلا کا سلسلہ جاری کیا غنیمت سبجھتے ، ان کوئل کرنا شروع کر دیا اس کی مزاہ ہوگی کہ حکومت وسلطنت چھین کر ذات و خواری مسلط کر دی گئی۔

مَنِ آیَدٍ بَیّدَنَهٔ آسکی ہوئی نشانیوں ہے کیامراد ہے؟ بعض حضرات مفسرین نے کہاہے آپ کی وہ صفات اورنشا نیاں مراد ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ آیات بِسُع مراد ہیں جو حضرت مویٰ علیف کا فلٹ کو عطاکی گئی تھیں۔

نغ مک الله ، کیامراد ہے؟ طبری نے کہا ہے کہ اسلام مراد ہے گر ظاہریہ ہے کہ ہوشم کی نعت مراد ہے خواہ دنیوی ہوں یا افروی ، روحانی ہوں یا جسمانی ، ظاہری ہوں یا باطنی ، خواہ ادنی ہوں یا اعلی بہر حال تما نعمتیں قابل قدراور لائن شکر گذاری ہیں چہ جائیکہ بنی اسرائیل کو بڑی بڑی دنیوی واخروی نعمتوں سے مدتوں سر فرازر کھا ،اور کتاب و نبوت کی شعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا تھا، مگر انہوں نے دنیا پرسی ، نفاق اور علم وعمل کی صلالتوں میں مبتلا ہوکر اس نعمت سے اپنے آپ کومحروم کر لیا لہذا جوگر وہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوا ہے اس کوسب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے ل سکتا ہے تو وہ یہی تو م ہے اس کی سرکشی اور تمر دکو بیان کر کے ان کے جیسے انجام بدے ڈرایا گیا ہے۔

نف مَدَ اللّه وَ كَلَ وَ سعت دين اورد نيوى ہرتهم كی نعتوں كوشامل ہے اور يہاں ہرتهم كی نعت كوسنے و تبديل كرنے كے عذاب شديد كی وعيد ہے، اب نعت اگر دينى ہے مثلاً كتاب الهى ياظهورا نبياء تو اس ميں تحريف يا انكار پر عذاب اخروى كا وقوع ظاہر ہى ہے، ليكن نعمت اگر محض د نيوى ہے مثلاً دولت ، صحت ، سلطنت تو اس كے بے جااستعال كاخمياز ہ، بيارى ، ناكامى ، افلاس ، بغاوت ، انتشار ، بدامنى ، غلامى ، ذلت وغير ہ كی شكل ميں اٹھا نا بھى مشاہدہ كی چيزيں ہيں۔

ندکورہ آیت آج کس قدرامت کے حسبِ حال اور کس درجہ مطابق ہے، قابل غور بات رہے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہر دینی ودنیوی نعمت کے ساتھ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کس نعمت کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کون می نعمت الیں ہے کہ جس ک روح ہم نے نہیں بدل ڈالی؟ ہماری نمازیں ، ہمارے روزے ، ہمارے حج ، ہماری عبادتیں روح ومغز سے بکسر خالی محض ڈھانچے رہ گئے ہیں ، اخلاق واتحاد کی دولت ہم نے الگ ہر بادکرڈ الی نتیجہ جو لکا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے ، ایران ،

----- ﴿ (مَ زُمُ بِهَ لِلثَهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

پاکستان،ترکستان،عراق،انڈ ونبیثاغرضیکه تمام مسلم ممالک کا آج جوعبرت انگیز حشر ہور ہا ہےان سب کی تہ میں بھی خدائی دینی ودنیوی نعمتوں کی ناقدری کودخل ہے۔

ذُيِّنَ لِللَّذِيْنَ كَفَوُوْ الآية) ذُيِّنَ ، مجهول ہے ایک قراءت میں معروف بھی پڑھا گیا ہے اس کے معنی ہیں زینت دیا گیا حقیقت میں زینت دینے والاتواللہ ہے مگریہاں زینت سے مغالطہ دینااور سبز باغ دکھانا مراد ہے یعنی حیات دنیا کوجو کہ فانی اور نایا ئیدار ہے کفار کی نظروں میں شیطان نے باقی اور پائیداراورمحبوب کر کے دکھایا ہے۔

اورای نا پائیداراورز وال پذیر دنیا کے بل بوتے پرقر کیش ،ابن مسعود ،عمار ،صهیب ، بلال وخباب دَضِحَالگانگاهٔ وغیرہ جیسے غریب اور نا دارمسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے ،مگر دنیا پر فریفتہ اورمغرور ہونے والے کا فرسر داروں کومعلوم ہونا جا ہے کہ آخر کا رغلبہا ورعزت وراحت مومنین ہی کے لئے ہے۔

حضرت علی دَفِحَانندُانگَالگُ سے روایت ہے کہ جو محص کسی مومن مرد یاعورت کواس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذکیل وحقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کواولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذکیل کرے گا ، اور جو محض کسی مسلمان مردعورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایساعیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جواس میں نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کے ایک اوٹے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خودا پنی تکذیب نہ کرے۔ (معادف)

سُکانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ، ابتداء بین لوگ ایک ہی طریقہ یعنی تو حید پر تھے پھر پیھالت باقی نہ رہی اوراختلا فات رونما ہوئے ، حضرت آ دم عَالِمِحَلاُ وَالنَّلاَ سے حضرت نوح عَالِمِحَلاُ وَالنَّلاَ یعنی دس صدیوں تک لوگ تو حید پر رہے اِس آیت بین مفسرین صحابہ نے ، فَا خُتَلَفُوْ ا ، محذوف مانا ہے یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی ہے ان کے اندراختلاف پیدا ہوگیا اور شرک ومظاہر پرتی عام ہوگئ فَبَعَتَ ، کاعطف ف احتلفوا ، (محذوف) پر ہے پس اللّٰہ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تا کہ دہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ اور حق وتو حید کو قائم اور واضح کریں۔

سجیجے کی غرض بیھی کہلوگوں کے سامنے اس کھونی راہ حق کوواضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنادیں۔ اُنْم حَسِندُتُ مِنْ اَنْ تَدْخُدُو الْآجَنَّةَ (الآیة) کیاتم لوگوں نے یہ بچھرکھا ہے کہ بول ہی جنت میں داخلہ ہوجائے گا حالانکہ ابھی تم پروہ سب کچھنیں گذرا جوتم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گذر چکاہے؟

#### شان نزول:

عبدالرزاق وابن جریر وابن منذر نے قیادہ دَفِحَالْفَهُ مَعَالِقَ ہے روایت کیاہے کہ بیرآیت غزوہَ احزاب (غزوہَ خندق) کے وقت نازل ہوئی ،اس کا مقصد آپ یَفِی عَیْمِیاورسحا ہِ کرام رَضِحَالِقَائِعَ الْعِیْنِی کَوْسِلی دینا ہے۔

#### غزوهٔ احزاب:

غزوة احزاب جس کوغزوة خندق بھی کہتے ہیں سی قول کے مطاب کے حیاب بیٹ آیا ابوسفیان جو کہ ابھی حلقہ بگوش اسلام خبیں ہوئے تھے دی ہزار کی ایک بڑی جمعیت لے کرمدینہ پرجملہ آور ہوئے ، اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت دفت پیش آئی خبیں ہوئے تھے دی ہزار کی ایک بڑی جمعیت لے کرمدینہ پرجملہ آور ہوئے ، اس غزوہ میں مسلمانوں کوتشویش الحق ہے ہر وسامانی کا عالم ہخت سردیوں کا موسم ، مقابلہ پردس ہزار کا مسلح گفتگر جراران تمام وجوہ کی بنا پرمسلمانوں کوتشویش الحق اس سے تھی ، اور مابوی و ناامید کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالی نے ول بڑھانے اور تسلی دینے کے لئے فر مابیا: کیا تم جنت میں جانا آسان سجھتے ہوتم ہے پہنے جو پنجمبراوران کے تابعین گذر ہے ہیں ، ان کی مصببتیں یاد کروابھی تو تم پروہ تی نہیں آئی ، مطلب بیا کہ معاملہ ہواان کے سروں پر آرار کھ کرجسم کو دولخت کردیا گیا، لو ہے کی تنگھیوں سے ان کے جیتے جی بڈیوں سے گوشت کھر چا گیا کین میظلم ان کوان کے دین سے نہ پھیر سکا، البذا چا ہئے کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا تم بھی صبر کرومد و منظریب آئے والی ہے آپ یا گھیوں کا مقصد مسلمانوں کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرنا تھا۔

آپ ﷺ فرمایاعنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک سوار تنہا صنعاءے حضرموت تک سفر کریگا اوراس کوسوائے خدا کے کسی کا ڈرنہ ہوگا۔ (بعدی کتاب الا کواہ)

يَسْتَكُوْنَكَ يا محمد مَاذَا الله الذي يَنْفِقُونَ والسائل عمرو بن الجَمُوح وكان شيخًا ذا مَالِ فسال الني صلى الله عليه وسلم عَمَا يُنفِق وعلى مَن يُنفِق قُلُ لَهِ مَا الفَقَتُمْ مِن حَنْمِ بِيانٌ لِمَه شامِلٌ لظليل والمَحْير وفيه بيانُ المَنفَق الذي بو أحد شقى السوال وأجاب عن المَعرَفِ الذي بو الشيقُ الاخر بقوله قَلِلُوالِدَيْنِ وَالْاَقْرِينُ وَالْيَتْعَلَى وَالْمَلِينِ وَابْنِ السّيلِ الته بِيلُ الله وَعَير الفاو وعيره قَلَلُوالِدَيْنِ وَالْمَالِينَ وَالْيَالُمُ اللّه الله والله به وَمَا تَفْعَلُوا مِن حَلِيه الله وعيره فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْاقْرِينُ وَالْيَتَعَلَى وَالْمَلِينِ وَابْنِ السّيلِ الته بُهِ اولي به وَمَا تَفْعَلُوا مِن حَلِيه الله وعيره فَلَا الله وَالله والله والله والله والله والله والمَوالِين والله وال

لَهُلاكِهُا وَنَفُورِهَا عَنِ التَكليفاتِ الموجبة لسعَادَتِهَا فلَعَلَ لكُم في القِتالِ وإن كُربُتُمُوهُ خيرًا لأنّ فيهِ امّا النظّفر والغنيمة أو النسهادة والأجر وفي ترك وإن اخبَبْتُمُوهُ شرًّا لأنّ فيه الذُلّ والفَقر وحرمان الاجر واللهُ يَعَلَمُونَ أَنْ وَاللَّهُ يَعَلَمُونَ أَنْ فَادِرُوا الي مَا يَامُرُكُم به.

## عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَيُولِكُنَى : اللّذِى السّين الثاره بكه ذا، يهال موسول بنه كداسم الثاره العنى الّذِى ، إذَا كَتَفْير بنه كه مَا ذَاك مِ فَعَوْلِ اللّهُ وَعَلَى مَنْ يُنْفِقُ ، اس عبارت كومقدر مانع كامقصدا يك سوال كاجواب ب-

يَيْكُواكَ: بيہ کماللّٰدتعالیٰ کاجواب عمروبن جموح کے سوال کے مطابق نہیں ہے اس لئے کے سوال تھا کیاخرج کریں، نہ یہ کہس پرخرج کریں، حالانکہ اللّٰدتعالیٰ نے فیلِلْوَ الِدَیْنِ کہہ کر،مصرف کو بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ سوال منفق کا تھااور جواب منفق علیہم سے دیا گیا۔

جِيُحُ الْبِيعِ: جواب كاماحسن بيہ ہے كہ سوال دونوں چيز وں كانھا مُرنظم آيت ميں ايجاز واختصار كی وجہ ہے منفق كوذ كرنہيں كيا، جواب پرمحمول كرتے ہوئے كہ جواب ہى ہے سوال تبجہ ميں آ جائے گا، مِن خيسٍ ، مَا كابيان ہے جو كةليل وكثير كوشامل ہاورا سیس اشارۃ مَنْفَقْ کا بیان ہے جو کہ سوال کے دوجز وَں میں ہے ایک ہے اور فیلِنُو المدین مصرف کا بیان ہے جو کہ سوال کے دوجز وَسراحۃ ندگورہے اس کا جواب ما انفَقتُم مِن خیر، ہے اشارۃ دیا اور سوال کا جوجز وَسراحۃ ندگورہے بین کا جواب ما انفَقتُم مِن خیر ، ہے اشارۃ دیا اور سوال کا جوجز وَمحذوف ہے بینی عَلیٰ مَنْ یُنْفَقُ ، اس کا جواب سراحۃ ندگورہے بینی فیلِیلو المدین المنے لہٰذا اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا ہوال وجواب دونوں مطابق ہوگئے ، منفق کے اشارۃ اور منفق علیھم کے سراحۃ ذکر کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منفق کے بارے میں سوال کوئی ایمیت نہیں رکھتا اس لئے کہ کیا خرج کرے اور کتنا خرج کرے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ موقوف ہوتا ہے البتہ مصرف کا جا ننا ضروری ہے تا کہ صرف کیا ہوا مال ہے مصرف اور ہے جا صرف نہ ہوجائے ورنے والی ضال خاورا جرے محرومی لازم آئے گی۔

قِیُولی ؛ هُمهٔ اولی به اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ مصارف اولی اورافضل ضرور ہیں مگران ہی میں منحصر نبیں ہیں ان کے علاوہ پر بھی صرف کر سکتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ فلِلو اللہ ین میں لام اختصاص کانہیں ہے۔

فَيُولِنَى : طبعًا يه ايك سوال مقدر كاجواب \_\_

سِين الله کرنا ورم و محصا کرنی کی فرض ہو، ناپسند کرنا ورم کروہ مجھنا کفرے۔ سے دور برمایت

جَوُلُتِيْ عَلَيْ اللَّهِي كَرابت موجب كفرنبين اسكَّ كديدانسان كي فطرت ب-

فَوَلَّكُم : ذلك يه يعلمون كامفعول \_\_\_

### تَفَيْهُ رُوتَشَيْنَ فَيَ

یَسْئَلُوْ نَکَ مَاذَا یُنْفِقُوْنَ، بیلوگ آپ سے بوچھتے ہیں کہ کیاخر چ کریں؟ یہی سوال اسی رکوع میں دوآینوں کے بعدانہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا ہے وَیَسْٹَلُو نَکَ مَا ذَا یُنْفِقُونَ ، لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھا در ہے اور بعد میں آنے والی آیت میں مذکور سوال کا جواب کچھا ور۔

اس لئے پہلے یہ بھے اضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے دومختلف جواب کس بات پرمنی ہیں یہ حکمت ان حالات دواقعات میں غور کرنے ہے واضح ہوجاتی ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عمر و بن جموح نے رسول اللہ فیل مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عمر و بن جموح نے رسول اللہ فیل ہے یہ یہ اللہ فیل من اللہ فیل ہے اللہ عام مسلمانوں کا میں ہے کیا خرج کریں اور کہاں خرج کریں؟ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ سوال تنہا ابن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا بھاس سوال کے دوجز ہیں ایک یہ کہ مال ہیں سے کیا اور کتنا خرج کریں دوسرے یہ کہ اس کامصرف کیا ہو؟

٤ (دَمَزُم پِبَلشَ لِهَ) ≥٠

الله کی راہ میں خرچ کریں؟ اس سوال میں صرف ایک ہی چیز ہے بیعنی کیا خرچ کریں؟ اس طرح دونوں سوالوں کی نوعیت کی حض کچھ مختلف ہوگئی، پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز بعنی کہاں خرچ کریں کوزیادہ اہمیت دے کراس کا جواب تو صریح طور پر دیا گیا اور پہلے جز، بعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دیدینا کافی سمجھا گیا۔

#### مصارف خیر کی حکمت:

مصارف خیر کی بیفبرست کیسی جامع اوراس کی ترتیب کس قدر حکیمانہ ہے سب ہے بڑھا ہوا اورا ہم ترین حق انسان کے مال باپ کا ہے جتنی بھی مالی خدمت ہو سکے ان کی جائے ، پھر دوسر ہے ترین وں کا نمبر ہے اور اس میس بھائی بہن چچا پھوپھی وغیرہ سب آگئے ، شریعت نے اپنے نظام میں خاندان کو جوم کزی اہمیت دی ہاس پر بیا یک اور دلیل ہے پھر امت کے وہ فرزند ہیں جومعاش کے سب سے بڑے ظاہری سہار ہے یعنی شفق باپ کے سایہ ہے محروم ہو چکے ہیں، پھر وہ اللہ کے بند ہو جن برکسی طبعی معذوری کی وجہ سے یاکسی خارجی سب ہے معاش کے عام ذریعے بندیا قریب قریب بند ہو چکے ہیں اورا پی ضرورتوں کے پوری ہونے کے لئے بیرونی امداد کے تاج ہیں اور آخر مین وہ عام انسان آتے ہیں جو اپنے وطن سے علیحہ ہ اور دور ہونے کے باعث عارضی طور پر احتیاج یا تنگدی میں مبتلا ہیں، قریبی اور دور سے حقد ار اور ملی رشتہ رکھنے والے سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر کس خوبصورتی ہے ایک فریم کے اندر فٹ ہو گئے مقصود شریعت میہ ہرگز نہیں کہ پڑوس میں ہمار ابھائی بھوک سے تڑپ رہا ہواور ہم اس کے طرف سے بخبر ہوکر چند ہ کھوار ہے ہوں چین یا جایان کے کس ریلیف فنڈ میں!

وَمَا تَفْعَلُوْ ا مِنْ حَيْرٍ ، خیرعام ہے بدنی ، مالی ، حِیونی ، بری برتیم اور بردرجہ کی نیکی کوشامل ہے خیر کا تعلق یہاں انفاق کے ساتھ نہیں ، فعل کے ساتھ ہے اور اس معنی میں وہ عام ہے۔

شخیتِ عَلَیْکُمُ الْفِتَالُ (الآیة) قال و جہاد مسلمانوں پراس وقت فرض ہے جب اس کے شرا نطاخقق ہوجا نیں قال کے آ داب وشرا نط کچھتو ای پارہ میں بیان ہو چکے ہیں پچھآ ئندہ حسب موقع بیان ہوتے رہیں گے غیر مصافی کوتل نہ کرنے پراسلام نے جوز ور دیا ہے اس کوسامنے رکھ کرذراذیل کا اقتباس ملاحظہ ہوائی کتاب ہے جو یہود ونصار کی دونوں کے یہاں مقدس ہے۔

سواب تو جا،اور ممالیق کو مار،اور جو کچھاس کا ہے یک لخت ختم کراوراس پر رحم مت کر بلکہ مرد،عورت، ننھے بچے شیرخواراور بیل بھیٹراوراونٹ اور گدھے تک سب کول کر۔ (سیوبیل، ۲:۱۰)

وَهُوسُكُوهٌ لِكُخُورَ ابْنِ جان كس كوعزيز نبيس بوتى ،ا بنی جان خطرہ میں ڈالتے ہوئے ہر جاندار بچکچا تاہے ، پھر مکہ کے غریب مہاجرین جوابھی تزک وطن کر کے مدینہ میں آکر پناہ لینے پرمجبور ہوئے تھے ، وہ تو روپیہ پیسہ میں ساز وسامان میں تعداد میں غرض مادی اعتبار ہے کسی معنی میں بھی اپنے حریفوں کے مدمقابل نہ تھے ان شکستہ دل شکستہ بازؤں کو تھم جنگ وقال پاکراگرطبعی گرانی محسوس ہوتو بیان کے مرتبهٔ اخلاص اورقوت ایمانی کے ذرابھی منافی نہیں۔ شاقی علیکھر مکروہ طبعًا (بیضاوی) مکروہ بالطبیعة. (بحن

ھُوَ کو ہ لکھ ، آیت پوری طرح تر دید کررہی ہان بے غیرت مستشرقین کی جنہوں نے بیلکھ ڈالا کہ سلمان مال غنیمت گی حرص میں خود ہی مشتاق جنگ و قال کے رہتے تھے۔

لفظ کُرْہٌ مصدر ہے مگر معنی میں مکروہ کے ہجے نُحبَرُ جمعنی محبُوزٌ، استعال ہوتا ہے۔ (ماحدی)

وَٱرسَلَ النبيُ صلى اللَّه عليه وسلم أوَّلَ سرَايَاهُ وأمَّرَ عليما عبدَاللَّهِ بنَ جحش فقَاتَلُوا المشركين وقَتَلُوا ابنَ الحَضْرَمِيَ في أخِريوم من جُمَاديَ الأخرَةِ والتَّبَسَ عليهم برجَبَ فعيَّرَبُمُ الكفارُ باستِحلالِه فنزلَ يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الشَّهْوِ الْحَرَامِ المحرم قِتَالِ فِيهِ بدل اشْتِمال قُلْ لمهم قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرٌ عظيم وزرًا ستدأ وحسر وَصَدُّ سِتِداً سِنْ لِلنَّاسِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ دينِهِ وَكُفْلًا بِم باللَّهِ وَصِدٌ عن الْمُسْجِدِ الْحَرَافِر اي سَكَة وَالْحُرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ وبُهُ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم والمؤمنونَ وخبَرُ المُبتَدَأُ ٱلْكُبُرُ أعْظَمُ وزرًا عِنْدَاللَّهُ بِنَ القتال فيه وَالْفِتْنَةُ الشِيرُكُ مِنكِم ٱلْكَبُرُصَ الْقَتْلُ لكم فيه وَلَا يَزَالُونَ أَى الكُفَّارُ يُقَاتِلُونَكُمُ آلِهَا المؤسنونَ حَتَّى كَى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ الَى الكُفر إِنِ الشَّطَاعُوا وَمَنْ يَنْ رَدَدِدُ مِنْكُمُوعَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَلِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ الصالحةُ فِي الدُّنْيَاوَالْلِخِرَةِ فلاَ إغْيَدَادَ بِهَا ولا ثوابَ عليها والتَّقييدُ بالمَوب عليه يُفِيدُ أَنَّهُ لو رَجَعَ الِّي الإسلام لم يَبطُل عَمَلُهُ فيُثابُ عليه ولا يُعِيدُهُ كالحَجّ مثلاً وعليه الشافعي وَأُولِلَكَ ٱصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَالْحَلِدُونَ ۞ ولَـمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّىهِمْ إِن سَلِمُوا مِنَ الاِثْمِ فلا يَحْصُلُ لهم اخرٌ نزلَ إِنَّ الَّذِيْنَ امُّنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فَارَقُوا أَوطَانَهِم وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لاعلاءِ دِينِهِ أُولَلْإِكَ يَرْجُونَ مَحْمَتَ اللَّهِ ا ثَوَانِهُ وَاللَّهُ غَفُوْمٌ لِلمؤسنينَ رَجِيْمُ بِهِ يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ القِمَار مَا حُكُمُهُمَا قُلْ لَهُ فِيْهِمَّا اي نِي تَعَاطِيهِمَا اِتُمُّكِبِيْرٌ عظيهُ وفي قراء ةِ بِالمُثَلَّثَةِ لِمَا يحصُلُ بِسَبَيهِمَا مِنَ المُخاصَةِ والمُشَاتَمَةِ وقول الفَحش **قَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ** بِاللَّذَةِ والفرْح في الخَمْرِ واصابَةِ المال بلاكةٍ في المَيْسر وَاتُّهُهُمَّا اى سايُنشأ عنهما من المَفَاسِد ٱكْبَرُ اعظمُ مِنْ نَفْعِهِمَا ولما نزّلَتْ شَرِيَهَا قومُ واستنع اخرون الى ان حَرَّمَتُهُمَا ايةُ المائدةِ وَكِيْتُ كُونِكَ مَاذَايُنْفِقُونَ أَه اي ما قدْرُهُ قُلِ انفقوا الْعَفْوَ اي الفاضل عـن الحاجةِ ولا تُنفِقُوا ما تحتاجُونَ اليه وتُضِيغُوا أنْفُسَكم وفي قرائةٍ بالرفع بتقديرِ بُوَ كَذٰ**لِكَ** كما لِيَنَ لكَم مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْلايْتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ فِي امرِ الدُّنْيَاوَالْاخِرَةُ فَمَا خُدُونَ بِالأصلَح لكم

ت بین از این کا امیر عبدالله بن چرجیم : نبی ﷺ نے اپنے سرایا (جنگی یونٹ) میں سے پہلاسریہ (یونٹ) روانہ فر مایا ،اوراس کا امیر عبدالله بن پر مربع جحش کو بنایا ، چنانجے ان لوگوں نے مشرکین سے قبال کیا اور جمادی الاخری کے آخری دن ابن حضری کوفتل کر دیا ،اوران کو جمادی الاخرى كار جب كے پہلے دن ہےاشتباہ ہوگيا،تو كفارنے ماہ رجب كوحلال بمجھنے پرعار دلائى تو ، يَسْسنسلُو مَكَ نازل ہوئى ، لوگ آپ ہے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام (بعنی) ماہ محترم میں لڑنا کیسا ہے؟ قِتَسَالِ فیمهِ (عن الشهو الحوام) ہے بدل الاشتمال ہے آپان کو بتا دو کہان میں قبال کرنا بہت براہے (لیعنی) گناہ کے اعتبارے بڑا جرم ہے (قبال فیہ) مبتدا ہ خبر ہیں ،اورلوگوں کو الله کے راستہ بعنی ان کے دین ہے رو کنا اور اللہ ہے کفر کرنا اور مسجد حرام بعنی مکہ ہے رو کنا اور اہل حرم کوحرم ہے نکالنا ،اوروہ نبی ﷺ اورمومنین ہیں، اللہ کے نزویک بڑا گناہ ہے اس میں قبال کرنے ہے، صَدٌّ، مبتداء ہے اور انحبیر عبند اللّٰہ اس کی خبر ہے، اور فتنہ (یعنی) تمہارا شرک کرناتم کواس میں قتل کرنے ہے شدیدتر ہےاور اے مومنو! پیکا فرتم ہے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین ہے گفر کی طرف پھیر دیں اگران کا بس چلے ،اورتم میں سے جواپنے دین سے پھرے گا ،اوروہ کفر ہی کی حالت میں رہے گا تو اس کے اعمال صالحہ دنیا وآخرت میں ضائع ہوجا ئیں گے تو نہ تو ان اعمال کا شار ہو گا اور نہ ان پر اجر ملے گااور کفر ہی پرمرنے کی قید کا بیرفائدہ ہے کہ اگریشخص اسلام کی طرف واپس آگیا تو اس کاعمل ضا کئے نہیں ہوا،للہذااس پر تواب عطا کیا جائیگااوروہ اس عمل کا اعادہ نہ کرے گا جیسا کہ جج مثلاً امام شافعی رَیِّحمَّنُاںٹلُامُتَعَالیٰؓ کا یہی مذہب ہے اورا کیےسب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور جب اہل سریدگو بیر گمان ہوا کہ وہ اگر چید گناہ سے محفوظ رہے کیکن ان کو (جہاد کا ) اجرتو نہیں ملاتو (اِنَّ الَّـٰذِیْنَ) نازل ہوئی بلاشبہ وہ لوگ جوایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی بینی اپنے وطنوں کو چھوڑ ااور وین کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا یہی ہیں وہ لوگ جواللہ کی رحمت ثواب کے (بجاطور پر) امید وار ہیں ،اور اللّٰد تعالیٰ مومنین کو معاف کرنے والا ہے اوران پر رحم کرنے والا ہے آپ سے شراب اور جوئے بیعنی ان کے حکم کے بارے میں یو چھتے ہیںان کو بتا دوان دونوں کے کرنے میں گناہ عظیم ہے اورا یک قراءت میں ( کبیوٌ) ثاء مثلثہ کے ساتھ ( لیعنی ) کثیرٌ ہے اس لئے کہان دونوں کی وجہ ہے عداوت اور گالی گلوج اور فخش گوئی کی نوبت آتی ہے اور (ان میں ) لوگوں کے لئے پچھ منافع بھی \_\_\_\_ ہیں مثلاً لذت مسرت شراب میں اور بلا مشقت مال کا حصول جوئے میں ، اور ان کا گناہ لیعنی ان مفاسد کا گناہ جو (ان دونوں) سے پیدا ہوتے ہیں عظیم تر ہےان کے نفع ہے ،اور جب بیآیت نازل ہوئی تو پچھلوگ (شراب) پیتے رہےاور پچھ ( پینے سے ) باز آ گئے جتی کے سورۂ مائدہ کی آیت نے ان دونو ل کوحرام کردیا اورلوگ آپ سے بیجھی دریافت کرتے ہیں کہ ( راہ خدامیں ) کیاخرچ کریں؟ بعنی اس کی مقدار کیا ہو؟ آپ بتا دو کہ جوتہہاری حاجت ہے فاصل ہواس کوخرچ کرو آورجس کی تم کو عاجت ہواس کوخرچ نہ کرو( کہاس کوخرچ کرکے ) خود کوضائع کر دواورا یک قراءت میں (العَفوُ) رفع کےساتھ ہے، ہُوَ کی تقدیر کے ساتھ اس طرح جس طرح کے تمہارے لئے ندگورہ احکام بیان کئے اللّٰہ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے تا کہتم و نیاوآ خرت کے معاملہ میں غور کرو پس اس کوا ختیار کروجود نیاوآ خرت میں تمہارے لئے بہتر ہو۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

# تطبق:

تطیق کی جوصورت ہوسکتی ہوہ یہ کہ جس سرید میں کئی ہوا ہواور مال غنیمت ہاتھ لگا ہووہ یہی سرید ہا اس اعتبارے اس کو پبلاسریہ ہاجا تا ہاس لئے کہ اس سے پہلے سرایا میں نہ کوئی قل ہوا اور نہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ (حسل صادی) فَخُولُ کی ؛ اِلْقَبْسَ عَلَیْهِمْ بِرَجَبَ، جمادی الا خری کی آخری تاریخ سمجھ کرمسلمانوں نے حضری کے قافلہ پر شبخون ما رافقا، دوسرے روز جب جا ندو یکھا تو اس میں اشتباہ ہوا بعض کہنے یک کے ایک کا جاتھ انہ ہو ہو تھا اس میں اشتباہ ہوا بعض کہنے یک کا جاتس مسلمان بھی شش و بڑج میں پڑگئے اور مشرکیان قال رجب کی پہلی تاریخ میں واقع ہوا جو کہ اشہر حرم میں سے ہاس وجہ سے مسلمان بھی شش و بڑج میں پڑگئے اور مشرکیان کھی اس بارے میں مسلمانوں پر طعنہ زنی شروع کردئی کہتم نے تو اشہر حرم کو بھی حلال کرلیا حتی کہ مشرکیین مکہ کا ایک وفد آپ بھی تھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمانوں کی فیکایت کی اور یہی مسلم دریافت کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی آئی فیک عَنِ الشّبھی الْخَورُ ام الْخِ

فِيُوَلِّكُمْ: المحرّم.

سَيُولِكُ: الحوام كي تفير المحوم عرف بين كيامصلحت ع؟

جِهُ لَنْكِ: مقصدا يك سوال مقدر كاجواب دينا ٢-

سَيُولِكُ: بيب كه: الشهر الحرام مين مصدر كاحمل ذات برلازم آربا بجوكه درست نبين بـ

جِهُ لَبْعِ: يه إلى المحرام مصدر المحرّم مفعول كمعنى مين بالبذاكوكى اعتراض بين، يا يمل مبالغة ب-

فِيَوْلَيْ ؛ قتال فيه ي الشهر الحرام ، بدل الاشتمال إلى لئ كه الشهر الحرام اداء مقصود كے لئ ناكافى إ

سَيْخُوالْ ؛ قتال فيه نكره إور الشهر الحوام معرفه اورنكره كامعرفد بدل واقع مونا درست نبيس -

جِيمُ لَهُ عِنْ الله موصوفه كابدل واقع مونا درست بتقدر عبارت بيب قِتَال كائن فيه.

فِحُولَكُم : مبتداء و حبرٌ ، لعني قتال فيه كبيرٌ مبتداء خبر بين \_

من في التي التال من المراه الم المبتداء واقع مونا درست نبيل بـ

جِهُ الْبُعِ: نکرہ اگرموصوفہ ہوتو مبتداءوا قع ہونا درست ہے یہاں، فیدہ، فتال کی صفت ہے تقدیر عبارت بیہ ہونا کا کی صفت ہے تقدیر عبارت بیہ ہونا کی طبیر کا مقولہ قرار دیا ہے گرکی کا منولہ قرار دیا ہے گرکی کا منولہ قرار دیا ہے گرکی کا منولہ قرار دیا ہے گرکی کی منولہ کا جملہ ہونا ضروری ہے اور فتال فیدہ کبیر جملہ تا مذہبیں ہے اس کا جملہ موصوفہ واقع مدنا در بید بنہیں ہے اس کا جملہ موصوفہ واقع مدنا در بید بنہیں ہے۔

فِخُولِينَ الكبرُ، أعظم-

مَيْكُولِكُ: اكبَرُ متعدد كى خبروا قع بحالانكه اكبر مفرد بـ

جِيُ لَبْعِ: أَفْعَلُ كاوزن واحد تثنيه جمع مذكرومؤنث سب مين استعال موتا ہے۔

قِحُولَیْ ؛ وَالْفِتُنَهُ اَکْبِرُ مِنَ الْقَتْلِ ، اَلْفِتنَهُ اکبرُ ، مبتدا غِبر ہیں حالانکہ ان میں مطابقت نہیں ہے اس کے دوجواب ہیں ایک کی طرف تومفسر علام نے اکشِ سوك کہ کراشارہ کیا ہے یعنی فتنہ سے مرادشرک ہے، لہٰذا مطابقت موجود ہے دوسرا جواب اَفْعَلُ کے وزن میں مذکراورمؤنث دونوں برابر ہیں۔

قِحُولَ الله عندادَ بِهَا، ولا ثواب عَلَيْهَا، فلا اِعْتَدادَ، كاتعلق في الدنيا عبي وه نه ميراث كالمستحق هو گاورنه مال غنيمت وغيره مين حصول كا،اور و لا ثبو أب كاتعلق آخرت سے پینی ایسے خص كوآخرت میں كوئی اجر وثوا نہیں ملے گا۔

فَحِوُّ لَكُمْ) : وَعَلِيْهِ الشافعي، ان دونوں مسّلوں میں امام شافعی رَحِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰ ہے امام ابوحنیفہ رَحِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰ کا اختلاف ہے بعنی اگر مرید ہونے کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہوگیا تو امام صاحب کے نز دیک ارتد ادہ بہلے کے اعمال کا اب کوئی اجروثو ابنہیں ملے گا۔ (بیان القرآن ملعضا)

### نتيجهٔ اختلاف:

ا یک شخص نے نماز پڑھی اور وہ مرتد ہو گیا اور ابھی وقت باقی ہے کہ پھر اسلام قبول کرلیا تو امام صاحب کے نز دیک اس دو بارہ نماز پڑھنالا زم ہے بخلاف امام شافعی ریجم کلاٹائا تھائی کے۔

فَيُولِكُ: أَى مَا يَنشَأُ عَنهِ مَا مِن المفاسِد ، اس مِن الثارة بِكَه إِنْهُ هُما ، مِن اضافت ، اضافت مصدد الى السبب كِبيل سے بندكه اضافت مصدرالى الفاعل كِبيل سے جوكه غالب ہے۔

فِيُولِنَى اللهُ مَا قدرُه، اس اضافه كامتصد تكرار كاعتراض كود فع كرنا بـ

وقع: دفع كاخلاصه بيب كه ما بق مين ندكور يَسْتُ لُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ، مين ذات نفق عصوال تقااور يهال مقدار منفق عصوال ب- (فلا تكوار).

فَيَوْلَى ؛ انفقوا اس ميں اشارہ ہے کہ العَفْوَ أَعلى محذوف كى وجهت منسوب ہے۔

مِيْنِ اللهُ اللهُ مَوْ كومبتداء محذوف كى خبر قرار دين مين كيا نقصان ب اى هو العَفْوُ.

جِيِحُ لَيْبِعِ: اس صورت ميں سوال وجواب ميں مطابقت نہيں رہتی اس لئے کہ سوال جملہ فعلیہ ہے اور جواب جملہ اسمیہ ہوجات اب دونوں جملے فعلیہ ہوگئے۔

ِ چَوُلْ ثَنَى : کَمَا بُیِّنَ لَکَمَ ، اس میں اشارہ ہے کہ کذلک میں کا فی فعل مؤخر یُبَیّنُ کے مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے محلا منصوب ہے ای تبیینًا مثل ہذا التبیین .

## تِفَيْهُ رُوتَثَيْنُ حَ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَوَامِ، اَرْسَلَ النبي صلى الله عليه وسلم اَوَّلَ سَرَايَاهُ الْح اسَ آيت كالعلق ايك واقعدت ہے۔

واقعہ: رجب میں بی ظافی نے آٹھ افراد پر مشمل ایک دستہ نخلہ کی جانب بھیجاتھا (جومکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے) اوراس کو ہدایت فرماد کی تھی کے قریش کی نقل وحرکت اوران کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے، آپ طافی تھا میں ہوئی کے بنای اوراس کو ہنگ کی اجازت نہیں دی تھی المیکن ان لوگوں کوراستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تنجارتی قافلہ ملا اوراس پر انہوں نے حملہ کرکے ایک شخص جس کا نام عمر بن عبد اللہ حصری تھا قبل کردیا ان میں سے ایک فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا ہاتی دوآ دمیوں

کومع مال واسباب کے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے بیکارروائی اس وقت ہوئی جب جمادی الثانیہ ختم ہور ہا تھا اور رجب شروع ہونے والا تھا بیدا مرمشتہ تھا کہ آیا تملہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ میں ہوا یار جب کا مہینہ شروع ہوچکا ہے (جو کہ اشہر حرم میں ہونے والا تھا بیدا مرمشتہ تھا کہ آیا تھا ہے اور ان سے در پر دہ ملے ہوئے یہود یوں اور منا فقوں نے مسلمانوں کے خلاف پر و پیگئڈ ہ کرنے کے لئے اس واقعہ کوخوب شہرت دی اور تخت اعتراف ت شروع کر دیئے ، ای سلسلہ میں شرکوں کا ایک وفد بھی آپ میل قال کا تھے بیان ماہ محرم میں قال کے بارے میں فتوی معلوم کیا ، اس آیت میں ان کے اعتراضات کے دوجواب اور ماہ محترم میں قال کا تھم بیان کیا تیا گیا ہے ، ایک بارے میں فتوی معلوم کیا ، اس آیت میں ان کے اعتراضات کے دوجواب اور ماہ محترم میں قال کا تھم بیان کیا گیا ہے ، ایک جواب سلیمی ہے اور ایک الزامی۔

ستایمی جواب کا خلاصہ بہ ہے کہ بلا شبہ اشہرم حرم میں قبال کرنا نہایت بڑااور گناہ کبیر ہے مگرمسلمانوں ہے اس واقعہ کا وقوع قصدا نہیں ہوا بلکہ نلطی اورغلط نہی کی وجہ ہے ہوا ہے جو گنا ہٰ نہیں ہے مسلمان جمادی الاُ خری کی آخری تاریخ سمجھے ہوئے تھے مگرا تفا قاوہ رجب کی پہلی تاریخ نکل ۔

الزامی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشہ ماہ حرام میں لڑنا ہڑی بری ترکت ہے گراس پراعتراض کرنا ان لوگوں کوزیہ نہیں دیتا جنہوں نے سالہ برس تک مسلسل اپنے سینکٹروں بھائیوں پرصرف اس لئے ظلم تو ڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر جلاوطن ہونے پر مجبور ہوگئے، پھراس پر بھی اکتفانہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لئے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کردیا، حالا نکہ مجدحرام کسی کی مملوکہ جائدانہیں ہوا کہ جانے کا راستہ بھی بند کردیا، حالا نکہ مجدحرام کسی کی مملوکہ جائدانہیں ہوا کہ کی زیارت سے روکا گیا ہو، اب جن ظالموں کا اعمال نامہ ان کرتو توں سے سیاہ ہوان کا کیا منہ ہے کہ معمولی سے سرحدی جھڑپ پراس قدر شور مجائے کیں، حالا نکہ اس جھڑپ میں جو پچھ ہوا وہ اول تو نا دانستہ طور پر ہوا، دوسر سے یہ کہ نبی کی اجازت سے بیغیر ہوا ہوا دان نہ کا کا ارتکاب ہوگیا ہے۔

کے بغیر ہوا ہوا دراس کی حیثیت اس سے زیادہ پچھنیں ہے کہ چندمسلمانوں سے غیر ذمہ داران فعل کا ارتکاب ہوگیا ہے۔

یہاں میہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ جب بید دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کرنبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپﷺ نے اس وقت فر مایا کہ میں نے تم کوٹر نے کی اجازت تو نہیں دی تھی نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ ٹمس لینے سے انکار فر مادیا تھا، جواس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجا مُزہے، اپنے آ دمیوں نے بھی ان کے اس فعل پر سخت ملامت کی تھی اور مدینہ میں کوئی ایسانہ تھا جس نے انہیں اس پر داددی ہو۔

منتی گیری جباد فی سبیل الله، عام حالات میں فرض کفایہ ہے اگر ایک جماعت اس فرض کو انجام دے رہی ہے تو دوسروں کو ا اجازت ہے کہ وہ دیگر کا مول میں دینی خدمت انجام دیں ،البتہ اگر کسی وقت امام اسلمین ضروری سمجھ کراعلان عام کا تکم دے اور سب مسلمانوں کو نثر کت جباد کی دعوت دے تو پھر سب پر جہاد فرض عین ہوجا تا ہے قرآن کریم نے سور ہ تو یہ میں ارشاد فر مایا:

" وَإِنَّا يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ" الْحِصلمانو اِتَهْمِيس كيامو كياكه جب تم سے کہاجا تا ہے كہاللہ كى راہ ميں نكلوتو تم ہو جسل ہوجاتے ہو۔

اس آیت میں ای نفیر عام کا حکم مذکور ہے ،ای طرح اگر خدانخو استدکسی وفت کفارکسی اسلامی ملک پرحمله آور ہوں اور مدا فعت

(تاج)

کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر نہ ہوتو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہوکر پاس والے سب مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد سب مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد مسلم پرایسے وقت جہاد فرض عین ہوجا تا ہے، قرآن مجید کی مذکورہ بالاتمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہاء ومحدثین نے بی تھم اخذ کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفاریہ ہے۔

مسئے گڑئی، ای لئے جب تک جہاد فرض کفایہ ہوتو اولا د کو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں۔ سیکے گڑئی، جس شخص کے ذمہ قرض ہواس کے لئے جب تک قرض ادانہ کردے فرض کفایہ میں حصہ لینا جائز نہیں ،الہتہ اگر نفیر عام کی وجہ ہے جہاد فرض عین ہوجائے تو پھرکسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

# أشهر حرم مين قال كاتحكم:

ابتداء تال ان مہینوں میں ہمیشہ کے لئے حرام ہے مگر جب کفاران مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدا فعانہ قبال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جبیبا کہ امام جصاص نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ تف کا کٹا کٹا نقل کیا ہے کہ رسول اللّہ میں تھیں کسی شہر حرام میں اس وقت تک قبال نہ کرتے تھے جب تک کہ ابتداء کفار کی طرف ہے نہ ہو۔

سیختانی ، دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا ہے ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہے ،اگر اس کا کوئی مورث مسلمان انقال کرے تو اس شخص کومیراث کا حصہ نہیں ملتا ، حالت اسلام میں جو پچھ نماز روز ہ کیا تھاوہ سب کا لعدم ہوجا تا ہے ،مرتد کی نماز جنازہ 'نہیں پڑھی جاتی ،مسلمانوں کے قبرستانوں میں ذن نہیں کیا جاتا۔

اورآ خرت میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کا تواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیش کے لئے دوزخ میں داخل ہوگا۔ سیکٹا ٹھن : کا فراصلی، حالت کفر میں اگر کوئی نیک عمل کر ہے تو اس کے عمل کا تواب معلق رہتا ہے، اگر بھی اسلام لے آیا توسب پر تواب ملتا ہے اورا گر کفر پر انتقال کر گیا تو تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں آخرت میں اس کوکوئی اجز نہیں ملتا۔

سیح المیں است کا فراصلی کی حالت ہے بدتر ہے ، کا فراصلی ہے جزیہ قبول ہوسکتا ہے مگر مرتد ہے جزیہ قبول نہیں مسکتا گئی ہے ، کا فراصلی ہے اور اگر عورت ہے توجیس دوام کی سزا ہے ، سرکاری اہانت کرنے والا اس سزا کے لائق ہے۔
کرنے والا اس سزا کے لائق ہے۔

یَسْ مَکُوْنَکَ عَنِ الْحَمْوِ وَالْمَیْسِوِ، خمراورمیسریهال دونول این وسیم معنی میں بیں حمد کے تحت ہروہ نشیا استروب داخل ہے جوعقل کومختل کردے ای طرح میسِوْ، بھی اپنے تمام اقسام کوشامل ہے (کل شی فیہ قِمارٌ فھُو المَیسر).

شراب اور جوا آج جس طرح فرنگی تهذیب میں جائز ہی نہیں بلکہ مین اس تہذیب کا جز ہیں اور دلیل اعز از ہیں ،ای طرت

قدیم عربی تبذیب کے بھی جزء تھے،اکیلے عرب ہی کی کیابات ہے یہ مشغلے تمام روئے زمین پر تھیلے ہوئے تھے، ہندی تبذیب مصری تبذیب، یونانی تبذیب، رومی تبذیب بی تبذیبیں تو خیر جا بلی تبذیبیں تھیں ہی ،اسرائیلی اور سیحی تبذیبیں جوشرف نبوت کے بتعلق ہے مشرف تھیں وہ بھی اس کی روک تھام نہ کر کئیں، شریعت اسلامی ہی و نیا کا وہ واحد قانون ہے جس نے آکران کی قطعی حرمت کا اعلان کیا، یہ آیت سلسلۂ حرمت کی سب ہے پہلی آیت ہے حرمت کا قطعی تھم بعد میں نازل ہوا۔

جوئے اورشراب سے متعلق بیہ پہلاتھم ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تا کہ ذبن ان کی حرمت قبول کرنے کے لئے تیار بوجائے ،اس کے بعد شراب بی کرنماز پڑھنے کی ممانعت آئی ''لاکت ففرَ ہُوا الصَّلوٰ ہَ وَ اَنْدُهُ مِسَكَّادَی'' پھرشراب، جوئے اوراس نوعیت کی تمام چیزوں کوطعی خرام کردیا گیا۔

# نئى بوتل ميں برانی شراب:

علامہ آلوی بغدادی صاحب روح المعانی نے اس مقام پرتفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ کے فاسقوں نے نشلے مشر ذبات کے لئے طرح طرح کے خوشمانام اور لقب رکھ لئے ہیں، مثلاً عرق عنبری وغیرہ الیکن نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، اور نہ تھم شرعی بدلتا ہے نشہ آور چیزیں بہر حال حرام ہیں۔

## شراب اورجوئے ہے معاشرہ کی تباہی:

شراب نوشی کی بدولت آج تک جینے فسادات ہوئے اور ہور ہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، گالیاں بکوانا، بے حیائی پھیلا نا، حرام کاری کی طرف بلا نا، دیگے کرانا طرح طرح کی مہلک بھاریاں پیدا کرنا، چوری اور مھگی پرآ مادہ کرنا، قبل تک نو بت لے آنا، دوستوں اور عزیزوں کے درمیان جوتے چلواٹا، بیسب اسی شراب نوشی کے کارنا ہے ہیں مزید برآ ں جوئے کی ہلاکت خیزیاں بھی کچھ کم نہیں تمار بازی نے نہ معلوم کتنے خاندان اور گھرانے تباہ و برباد کردیئے، فرنگستان کے سب سے بڑے تمار خانہ مونے کارلو (Montecarlu) میں ہرسال بے ثار دولت تلف ہوتی ہے دیوالی کی راتوں میں ہندوستان میں کیا کچھ بیر ہوتے کی جدید ترین شکلوں بیر کمپنیوں کے جوئے، گھوڑ دوڑ کے جوئے، لاٹریوں کے جوئے ،گھوڑ دوڑ کے جوئے، لاٹریوں کے جوئے سے وغیرہ وغیرہ کہاں تک شار کرائے جا کیں۔

# اسلام كاحيرت أنكيز كارنامه:

یفخر تاریخ میں اسلام ہی کوحائسل ہے کہ اس نے اپنے ایک اشارہ میں اپنے حدود مملکت سے اس ام النجبائث کا خاتمہ ہی کردیا ،اور امت کی نظر میں بحثیت مجموعی لفظ شرا بی اور لفظ جواری کوانتہائی تحقیر اور ذلت کالقب تھہرا دیا۔

# سرولیم میور کی شهادت:

سرولیم اپنے نہیں پرائے ہیں،معتقد نہیں غیرمعتقد ہیں اس کے باوجود لکھتے ہیں:اسلام فخر کے ساتھ کہدسکتا ہے کہ ترک ہے تشی کرانے میں اسلام کامیا بہواہے،کوئی اور مذہب نہیں ہوا۔ «لائف آف معمد ص: ۵۲۱)

وَيَسْتَكُوْنِكَ عَنِ الْمَسْمُعُ وَمَا يَلْقُونِهُ مِنَ الْحَرْجِ فِي شَائِهِهِ فِإِن وَاكُلُولِهُ يَاتُمُوا وَإِن عَزَا وَا مَالَهُ مِن الْمَوَالِهِ وَصَنعُوا لَهُ فَعِلَا الْمَحْدَةِ فَحَرَجُ قُلُ الصَّلاحُ لَهُمْ فِي الوالِهِ بِتَنْهِيتِهَا وَلَمُاخَلَقُهُ تَحَيَّرُ فِي اللّهِ وَلِلهُ وَلَكُهُ فِي الدّين وَسَ شَانِ الآخِ أَن يُخَلِّطُ الْحَنهُ اِي فَلَكُهُ ذَلك وَاللّهُ يَعَكُمُ الْمُفْسِكُ لِاسْوَالِهِ مِن مَحْدُ الطّبَهِ فِي الدّين وَسَ شَانِ الآخِ أَن يُخَلِّطُ الْحَنهُ أَي فَلَكُهُ ذَلك وَاللّهُ يَعْكُمُ الْمُفْسِكُ لِاسْوَالِهِ مِن مَحْدُ الطّبَهِ مِن الْمُصَلِحِ لَهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللللْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

کواتے ہیں تو گنبگار ہوتے ہیں، اگران کے مالوں کواپے مالوں سے الگ کرتے ہیں اور تنہاان کا کھانا بناتے ہیں تو یہ بھی دفت ہے، آپ ان کے کہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی ان کے مال میں اضافہ اور تمہاری شمولیت کر کے، اس کوزک کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم ان کے نفقہ کے ساتھ ملالوتو وہ تمہارے ہوائی ہیں، یعنی دینی ہیں اور بھائی کی بیشان ہونی چاہئے ہوائی ہیں اور بھائی کی بیشان ہونی چاہئے کہ اور اگر تم ان کے نفقہ کے ساتھ ملالوتو وہ تمہارے ہوائی ہیں، یعنی دینی ہھائی ہیں اور بھائی کی بیشان ہونی چاہئے کہ اپنے ہوائی کوشامل کر بے لہذا ہے جائز ہے، اللہ تعالی ان تیبیوں کے مال کواپنے مال کے ساتھ ملا کر بدخواہی اور خیر خواہی کرنے والے کو (خوب) جانتا ہے لہذا ان دونوں کو جزاء دے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو شرکت کو حرام کر قرار دے کر تم کوشنگی میں ڈال دیتا اللہ تعالی اپنے تکم میں غالب اور اپنی صنعت میں ہا حکمت ہاور اے مسلمانو تم مشرکات یعنی کا فرات سے نکاح

نه گروتا آں کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور بلاشبہ مومنہ باندی آ زاد مشر کہ ہے بہتر ہے ،اس لئے کہ (لوگوں کا)اس مخض پرنگتہ چینی کرنا جس نے مومنہ باندی ہے نکاح کرلیااورآ زادمشر کہ عورت سے نکاح میں رغبت کرنا ،اس آیت کے نزول کا سبب ہے اگر چہ (مشرکة تورت) تم کواس کے مال و جمال کیوجہ ہے بھلی معلوم ہو،اور (نہی عن نیکاح الممشر کیات) مخصوص ہے غیر كتابيات كے ساتھ "والمحصنات مِنَ اللَّذِين اوتوا الكتاب" كى وجه ، اورمشركوں (لِعني) كافروں ، مومن عورتوں کا نکاح نہ کروتا آئکہ وہ کا فرایمان لے آئیں اور بلاشبہ مومن غلام مشرک (آزاد) ہے بہتر ہے اگر چہ وہ تم کو اس کے مال و جمال کی وجہ سے بھلامعلوم ہواور پیہ اہل شرک نارجہنم کی دعوت دیتے ہیں ان اعمال کی طرف دعوت دے کر جو نارجہنم اجب کرنے والے ہیں لہذاان سے نکاح کرنالائق نہیں ہے اوراللہ اپنے رسول کی زبانی جنت اورمغفرت کی طرف اپنے ارادہ ے بلاتا ہے، یعنی ایسے عمل کی طرف جوان دونوں کے لئے موجب ہےلہٰذا اس کے حکم کوقبول کرنا واجب ہےاس کے اولیاء ( یعنی )مسلمانوں سے نکاح کر کے اوروہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فر مار ہاہے تا کہلوگ نصیحت حاصل کریں۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

هِيُولِكَنَّ ؛ وَمَا يَلْقَوْ نَهُ ، اس مِيںاشارہ ہے کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اس لئے کہ سوال حال ہے ہوتا ہے نہ کہ

فِيُولِنَى اللهُ وَاكَلُوهُمْ اكْلُوا مِينِ الكِلغت بهمز ه كوواؤت بدل كروا كلو الجمي بيعن مل كركها نا بينا-

هِ فَوْلِينَ ؛ فسى المو الهيم، اس ميں اشاره ہے كه اصلاح مالى مراد ہے نه كه غير مالى ، تا كه جواب مطابق سوال ہوجائے ، نيز اس كا قرينه الله تعالى كا قول "وَ إِنْ تُخَالِطُوْ هُمْ" بَهِي ہے۔

فِيْ فَلِينَ ﴾: مِن توكِ ذلِك، اس ميں حذف مفضل عليه كَي طرف اشارہ ہے۔

قِيُوْلِينَ ؛ فَهُمْ إِنْحُوانُكُمْ ، ال حذف مين ال طرف اشاره به ، ف الحوان كمر ، جزاءِ شرط به اورجزاء كاجمله مونا ضروری ای لئے هُمْر، مبتداء محذوف مانا ہے۔

فِيْوَلِينَ ؛ اى فَلَكُمْ ذلكَ، اس عبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب --

مَيْكُوْلِكَ. وإن تُعَالِطُوْهُمْهُ، شرط إور فَاخِوَانُكم، ال كى جزاء جمَّر جزاء كاشرط پرترتب درست نهيں ہے،اس کئے کہ شرط وجزاء میں کوئی ربط ہیں ہے۔

جِيَّةُ لَثِيْجٍ: اصل جزاء محذوف ہے جس کی طرف مفسرعلام نے فَلَک حرفلك، كهدكراشاره كرديا ہے كه سبب جزاء كوجزاء کے قائم مقام کردیا ہے۔

# ؾ<u>ٙڣ</u>ٚؠؙڒۅٙؿؿۘڽؙ

### شان نزول:

ابوداؤ داورنسائی اورحاکم وغیرہ نے ابن عباس تفتی الله تفاقی سے دوایت کیا ہے کہ جب "و لات قسر بُسوا مسال المُیتنہ موالاً الله تنہ ہوگی آخسن "اور "اِنَّ الَّذِیْنَ یَا کُلُوْنَ آمُوالَ" (الآیة) نازل ہوئیں ، اوان اوگوں نے جن کی پرورش میں کوئی میٹیم تھا۔
ان کا کھانا بینا الگ کردیا ، بعض اوقات میٹیم کا کھانا نیج جاتا تو اٹھا کرد کا دیا جاتا ، دوسرے وقت میٹیم کو وی بچاہوا کھانا ، کھانا پڑتا ، اور بعض اوقات بچاہوا کھانا خراب بھی ہوجاتا جس کی وجہ ہے بیٹیم کا نقصان ہوتا ، اس صورت حال سے اولیاء بتائی کو دوت پیش آئی اول تو بیٹیم کا کھانا مستقل الگ پکانا یہ ستقل ایک در در مرتھا، دوسرے اس میں بیٹیم کا بھی نقصان تھا، آپ پیٹی تھیں کے سامنے بعض عجاب نے صورت حال بیان کر کے پریٹائی اور دوت کا ظہار کیا تو نہ کورہ آیت "و یَسْنَلُو نَکَ عَنِ الْمَیْسَمٰی" نازل ہوئی۔
محاب نے صورت حال بیان کر کے پریٹائی اور دوت کا ظہار کیا تو نہ کورہ آیت "و یَسْنَلُو نَکَ عَنِ الْمَیْسَمٰی" نازل ہوئی۔
اصلاح آچھی بات ہو گرم جل کر ہر کر دوتو تمبارے بھائی ہیں پچھرج نہیں، گراللہ مفسد کی بدنی اور مسلح کی نیک بیتی کو وہ سا اصلاح آچھی بات ہے آگر میا ہو تو تھا ہوں کے معاملہ میں ایک وسعت اور ہولت ندویتا جس کی وجہ ہے مشقت میں پڑ جاتے۔
اگراللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو تیمیوں کے معاملہ میں ایک وسعت اور ہولت ندویتا جس کی وجہ تی مشقت میں پڑ جاتے۔
خاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے نیج کی اور کلہ کی انگی ملا کر فر مایا: میں اور بیتیم کی پرورش کر نے والا جنت میں اس خرجوں گے، اور آپ بیتی تھی ہواوراس کی ناز ہر داری ہوتی ہو۔
حسمیں کوئی بیٹیم ہواوراس کی ناز ہر داری ہوتی ہو۔

یہاں اصلاح سے اگر چہ اصلاح مالی مراد ہے گر اس میں اخلاقی اور جسمانی اصلاح بھی شامل ہے، ایسے تصرفات جن میں بیتیم کا فائدہ ہی فائدہ ہے یا فائدہ مقصود ہے گر نقصان کا بھی احتمال ہے جیسے تجارت وغیرہ ،ایسے امور ولی کے اختیار میں ہیں اور ایسے امور کہ جن میں نقصائے جل ہے جیسے صدقہ ،غلام آزاد کرنا ، ہبہ کرنا ، میرولی کے اختیار میں نہیں ہیں۔

میں گئیں۔ فقہاءکرام نے بہ قاعدۂ اقتضاءالنص اصلاح کے عموم سے یہ تیجدا خذکیا ہے کہ بیٹیم پر جو تہدیدہ تعلیم وتربیت کی صرورت کی غرض سے ہودہ بالکل جائز اور درست ہے،اسلام کی بیٹیم نوازی، بیٹیم پر دری کا اعتراف اپنوں ہی کی طرح غیروں نے اور مخالفوں نے ہودہ کیا ہے برطانوی مصنف، باسورتھ اسمتھ نے لکھا ہے۔

پینمبر کی خصوصی توجہ کے مرکز غلاموں کی طرح بیتم بھی رہے ہیں ، وہ خود بھی بیتم رہ چکے تھے ،اس لئے دل ہے جا ہتے تھے ، کہ جوحسن سلوک خدانے ان کے ساتھ کیا وہی وہ دوسروں کے ساتھ کریں ۔ (محمد اینڈ محمد نزم، ص: ۲۰۱) ' امریکی ماہراجتماعیات ڈاکٹر رابرٹس ککھتے ہیں ۔

'' قرآن کےمطالعہ ہے ایک خوشگوارٹرین چیزمعلوم ہوتی ہے کہ محمد میں فیٹی کا کس قدر خیال تھا،خصوصاً ان بچوں کا جو

والدین کی سر برستی ہے محروم ہو گئے ہوں ، بار بار تا کیدبچوں کے ساتھ حسن سلوک کی ملتی ہے' اور پھر آ گے کہتا ہے۔ ''محمد ﷺ نے تبیموں کے باب میں اپنی خاص توجہ مبذول رکھی ، تبیموں کے حقوق کا بکثر ت ذکر کیا اور ان کے ساتھ بدسلو کی کرنے والوں اوران کے حقوق غصب کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت وعیدیں سیرے محمدی کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہیں جن پرمسلمان مصنفین کو بجاطور پرناز ہے'۔ (ص: ۱۶۱ ایضا)

## اسلام کی روا داری:

اِخو انکھر، چونکہاس وفت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان بچے ہی پنتم تھے،اس لئے احو انکھر فرمایا،ورنہ اگر دوسرے ند ہب کے بیچ بھی اپنی تربیت میں ہوں ،اس کا بھی بعینہ یہی حکم ہےاوراس کی تائید دوسری آیات اوراحادیث میں جوالفاظ عام کے ساتھ وار دہیں ہے ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ مذہبی رعایت اتنی اور زیادہ ہے کہ اس بچہ پر بلوغ کے بعدا سلام کے لئے جبر نہ کیاجائے، نمبی آزادی دی جائے (تھانوی)

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ، تم مشرك عورتول سے ہرگز نكاح ندكرنا جب تك وه ايمان ندلي آئيں ، زن وشو کا رشتہ انتہائی الفت ورفق ومحبت کا ہے جوآ پس میں مناسبت وموافقت وموانست کا متقاضی ہے،عورت اورمرد کے درمیان نکاح کاتعلق محض ایک شہواتی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی ،اخلاقی اور قلبی تعلق ہے،مومن اورمشرک کے درمیان اگریے لبی تعلق ہوتو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شو ہریا ہوی کے اثر ہے مشرک شو ہریا ہوی پراوراس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائداور طرز زندگی کانقش ثبت ہوگا، و ہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ شرک شوہریا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں ہے نہ صرف مومن شوہریا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی سل تک متاثر ہوجائے گی اور غالب امکان اس امر کا ہے کہا لیے از دواج ہے اسلام اور کفر وشرک کی ایک ایسی معجون مرکب اس خاندان اور اس گھر میں تیار ہوگی کہ غیرمسلم خواہ کتنا ہی پسند کریں مگراسلام سی طرح پسند کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

#### المشركات:

لفظ مشبر سکیہ یہاں اپنے عام اور وسیع معنی میں ہے ہوشم کی کا فریاغیر مسلم عورت اس حکم ممانعت میں داخل ہے،اس کابت یرست ہونالازم ہیں قول محقق یہی ہے۔ (حصاص)

ا مام ما لک رَیِّهٔ کُلانلهٔ نَعَالیّا اور امام شافعی رَیِّهٔ کُلانلهُ مَعَالیّا نے ای آیت کی بنا پر فرمایا کہ سی قسم کی غیرمسلم عورت ہے نُھاح جائز نبيس، لا ينجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية او غير كتابية ، قال عمر رَضَّاللَّهُ أَفَى احدىٰ روايته وهو اختيار مالك والشافعي. ابن عربي)

لیکن فقہاء حنفیہ کی نگاہ مزید نکتہ شجی کے ساتھ قرآن مجید ہی کی ایک دوسری آیت کی طرف بھی گئی اوروہ آیت سورۂ مائدہ کی

ے " وَ الْسُخْصِلْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكَتْبَ مِنْ قَلْلِكُمْ الْحَ" فَقْهَاء حَنْفِيهِ نَے بِهِلَى آیت کے عموم میں اس آیت ہے تخصیص کی ، یعنی عام قاعدہ کے لحاظ ہے تو ہر غیر مسلمہ ہے نکاح ناجائز ہے لیکن کتابیہ اس تقلم ہے مشتنی ہے اور یہی مذہب ابن عباس وَقِحَائِنَهُ مَعَالِقَةُ اور بعض نابعین ہے مروی ہے۔

### چند فقهی افا دات:

ا ہندو تورت یا آتش پرست عورت سے نکاح ناجائز ہے۔ اسکان جورت ہے اور جب غیر متدین جمزت عمر نفخاندہ مقالے نے ناپند فرمایا ہے اور خود حدیث میں نکاح و بنداری عورت سے کرنے کا حکم ہے اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے بھی نکاح پیند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسے بیند کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فظ فائدہ تعلق کو جب خبر پنچی کے عراق وشام کے مسلمانوں میں پھھا ایسے از دواج کی کثرت ہونے لگی ہے تو بذریعہ فرمان ان کواس سے روک ویا گیا ، اوراس پر توجہ دلائی گئی کہ بیاز دواجی تعلق دیایتہ بھی مسلم گھر انول کے لئے خرائی کا سبب ہواں ان کواس سے روک ویا گیا ، اوراس پر توجہ دلائی گئی کہ بیاز دواجی تعلق دیایتہ بھی مسلم گھر انول کے لئے خرائی کا سبب نے اور سیاستہ بھی ، آج اس کا نقصان بالکل کھی آئی ہول سے ویکھا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں کئی مسلمان سر براہ ہوں کے ذریعہ دشن نکاح میں یہودی یا نصرانی عورتیں میں جن کے ذریعہ مملکت کے تمام راز ہائے پوشیدہ ان سے خفی نہیں ان کے ذریعہ دشن ملکوں کو مسلمانوں کے خفیہ راز معلوم ہوجات میں بلکہ مغربی ممالک کوشش کرتے میں کہ مسلمان سر براہوں کو یہودی حسیناؤں کے دام زلف میں گرفتار کرنے ویا کہا درآج یہی ہورہا ہے۔

مین کا نظر کیاب کی عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں ہے جائز ہے تواس کانکس یعنی مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کیا ہم دوں ہے کیوں جائز نہیں ہے'؛

پنتاگر کی بین کا ایک جواب توبہ ہے کہ عورت فطرۃ ضعیف ہوتی ہے اس کے ملاوہ شوہر کواس کا حاکم اور نگران بنایا گیا ہے، لہذا شوہر کے عقائد ہے عورت کا متاثر ہونا قرین قیاس بلکہ اقرب الی القیاس ہے، اس لئے اگر مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد کے خراب ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے اس کے عکس میں اندیشہ نیں ہے یا کم ہے۔

گیز دینیٹر ایک کے کہ دو آئے گئے۔ مسلمان چونکہ انبیاء سابقین پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کا نام بھی بھید احترام لیتے ہیں بخلاف اہل کتاب یہود و نصاری کے کہ وہ آئے ضرت محمد بھوٹی کی نبوت کے قائل نہیں ہا اور نہ وہ اپنے فرمہ محمد بھوٹی کا اسم مبارک احترام سے لینا ضروری ہمجھتے ہیں بخلاف مسلمانوں کے کہ ان پر انبیاء سابقین کا احترام لازم اور ضروری ہے نیز ان پر اجمالی ایمان لان بھی فرض ہے آگرکوئی مسلمان کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتو وہ دائر کا اسلام سے خارج ہوجائے گا،لہذا کتابیہ خواہ یہودیہ ویا نصرانیہ وہ اپنے بغیر کا نام مسلمانوں کے گھر میں اوب اور احترام سے سنے گی، بخلاف مسلمان عورت کے کہ جو کسی اہل کتاب یہودی یا نصرانیہ وہ ابنی کے درکھی اہل کتاب یہودی یا نصرانی کے نکاح میں ہوتو وہ اپنے نم محمد بھوٹی کا نام ادب اور احترام سے نہ سے گی جس سے اس کو تکلیف ہوگ

جوآ پس میں ناا تفاقی اور ناحاقی کا سبب بن سکتی ہے جس ہے از دواجی زندگی کے تباہ وہر باد ہونے کا قوی امکان ہے ،ان صلحتوں کی بنا پرمسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب ہے جائز نہیں رکھا گیا۔

وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ اي الحَيض او سكَانِهِ ساذًا يُفْعَلُ بالنساء فيه قُلُهُوَأَذَّى قَدْرٌ او سَحَلُهُ **فَاعْتَزِلُواالنِّسَآءَ** أَتَوْكُوا وطْيَهُنَّ فِيال**ُمَحِيْضِ** اى وَقْتِهِ او مَكَانِهِ ۖ وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ بِالجماع حَتَّى يَطْهُرُنَ ۚ بِسُكُون الطاءِ وتشديدها والمهاءِ وفيه إدْغامُ التاءِ في الاصْل في الطَّاءِ اي يَغْتَسِلُنَ بعدَ انقطاعِه فَ**إِذَاتَطَهَّرْنَ فَاتَوْهُنَّ** لِلجمَاعِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِتَجَنَّبِهِ في الحَيض وبُوَ القُبُلُ ولا تَعدُوهُ الى غيرِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ يُثِيبُ ويُكرمُ ِ التَّوَّابِيْنَ مِنِ الدُّنُوبِ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ فِي الاقدَارِ يِسَاّفُكُمُّ حَرْثُ لَكُمُّ اى سحَلُ زَرْعِكُم للوَلْدِ **فَأْتُوَّاحَرُّتُكُمْ** اي مَحَلَهُ وسِو القُبُلُ أَنِّي كيفَ شِكُتُمُوْ من قِيَام وقُعُودٍ واضْطِجَاع وإقْبَال وإذبَار نزل رَدًّا لغَولِ اليَهُودِ مَنْ أَتَى امرأتَه في قُبُلِمَا مِن جِمَةِ دُبُربًا جَاءَ الوَلَدُ أَحُولُ وَ**قَدِمُوالِانْفُسِكُمْ** العملَ الصَّالحَ كَالتَّسميةِ عندَ الجِماعِ وَاتَّقُوااللَّهَ فِي أَمْرِهِ ونَهْيِهِ وَاعْلَمُوۤااللَّهُمُ مُلْقُنُوهُ "بالبَغْثِ فيُجازِيكُم بأغمَالِكم وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ۞ الَّذينَ اتَّقَوْهُ بالجنَّةِ وَلَاتَجُعَلُوااللَّهَ اي الحَلْفَ به عُرْضَةً لِآلِيمَانِكُمُّ اي نُصْبًا لهَا بأن تُكْثِرُوا الحلفَ بِهِ أَنْ لا تَكِرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ فَتَكَرَهُ اليَمِينُ على ذلك ويَسُنُ فيه الجِنثُ ويُكَفِّر بخلافِهَا على فِعُل البرِّ ونحوهِ فهيَ طاعةٌ المعنى لا تَمْتَنِعُوا من فِعل مَا ذُكِرٌ مِنَ البرّ ونحوه اذا حَلَفْتُهُ عليه بل اثْتُوهُ وكَفَرُوا لِآنَّ سَبَبَ نزولِمَا الامتنَاعُ مِن ذلك ۖ **وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ** لَاقوالِكم عَ**لِيُعُ** بَاحِوَالِكُهُ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو الكَائِن فِي آيْمَانِكُمُ وبُوَ سايَسْيقُ اليه اللِّسانُ من غير قصدِ الحلفِ نحو لا وَاللَّهِ وبلى واللَّهِ فلاَ إِنْم فيهِ وَلاَ كَفَّارَةً وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَّبَتْ قُلُوْبُكُمْ اي قصَدَتُهُ سنَ الاَيمَانِ اذًا حَنِثْتُم وَاللَّهُ غَفُونِ لَمَا كَانَ مِنَ اللَّغُو حَلِيَّمُ بِتَاخِيرِ العُقُوبِةِ عِن مُستَحِقِّها.

(ڈبُسس) کی طرف تنجاوز نہ کرواوراللہ تعالیٰ گناہوں ہے تو بہ کرنے والوں ہے محبت کرتا ہے بعنی ان کوثو ابعطا کرتا ہے اور قدر دانی کرتا ہےاور گندگیوں ہے پاک وصاف رہنے والوں کو پہند کرتا ہے، تمہاری عور تیں تمہاری کھیتیاں ہیں بیعنی حصول ولد کے لئے تمہارے واسطے بمنز لہ کھیت کے ہیں ، تو تم اپنے کھیت یعنی محل کاشت میں جس طرح حیا ہوآ ؤ کھڑے ہوکر ، بیٹھ کر ، لیٹ كر،اورآ گے كى جانب ہے ياپشت كى جانب ہے،اوروه كل زراعت قُبُل ہے(بيآيت) يہود كے اس قول كوروكرنے كے لئے نازل ہوئی کہ: جس شخص نے اپنی ہیوی ہے اس کی قبل میں پشت کی جانب ہے وطی کی تو اس کے بھینگا بچہ پیدا ہوگا ،اوراپے لئے م عمال صالحہ آ گے بھیجو (بعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو) مثلاً بوقتِ جماع بسم اللّٰہ پڑھنا وغیرہ اور اللّٰہ ہے اس کے امرونہی میں ڈرتے رہواورخوب جان لوکٹمہیں بعداز مرگ زندہ ہونے کے بعد اس ہے ملنا ہے تو وہتمہارے اعمال کیتم کوجز اءدے گا ، اور (اے نبی) مومنوں کو جواللہ ہے ڈرتے ہیں جنت کا مژردہ سنا دواورٹم اللہ (کے نام) کو اس کی قتم کھانے کے لئے ہدف نہ بناؤ کہاس کی قتم کثرت ہے کھاؤ کہ نیکی کےاورتقوے کےاوراصلاح بین الناس کے کام نہ کروگے اورالیبی باتوں پرقتم کھانا مکروہ ہے،اوراس قِسم کی قسموں کوتوڑ وینااور کفارہ ادا کردینا سنت ہے،اس کے برخلاف نیکی کرنے کی قشم کھانا طاعت ہے خلاصہ بیاکہ ندکورہ جیسے نیک کا موں کے کرنے ہے باز نہ رہو جب کہتم نے اس کے (نہ کرنے کی)قتم کھائی ہو، بلکہ وہ کام کرلواور (قتم کا) کفارہ ادا مکردو،اس لئے کہاس ( آیت ) کے نزول کا سبب نیک کام ہے رک جانا تھا، اوراللہ تمہاری باتوں کو <del>سننے</del> والا اور تمہارے احوال کا جاننے والا ہے،اللہ تعالیٰ تمہاری لغو (بےمقصد) قسموں پرمؤاخذہ نہ کرے گا،اوروہ الیی قسمیں ہیں جو بلا اراده سبقت لسانی ہے تم کھالیتے ہو، جیسے لا وَ اللّٰه، اور بللٰی و اللّٰه، تو إن میں نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ، مگر جو تسمیں تم سچے دل ہے کھاتے ہوان برتم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا، یعنی جن قسموں کوتم نے بامقصد کھایا ہے، جبتم حانث ہوجاؤ ، اللہ تعالیٰ تمہاری لغوقسموں کو معاف کرنے والا ہے اور مستحق سزا کی سز اکومؤ خرکرنے کی وجہ سے بردیار ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللّ

فَيْ وَلَكَنَى الْسَمِحِيْنَ ، ظرفِ زمان (وقت ِحِينَ ) ظرفِ مكان (مقام حِينَ ) مصدر (حِينَ آنا، يا بمعنى حِينَ ، وه فاسدخون جو مخصوص زمانه اورمخصوص حالت ميں جوان تندرست غير حامله عورت كرحم ئلتا ہے ) ۔ (لغات الفرآن) المحيض هو الحيض، وهو مصدرٌ ، يقال حاضتِ المرأة حَيْضًا ومحيضًا فهى حَائِضٌ و حَائضةٌ . (منح القدير شوكانى)

قِحُولَ اللَّهُ ؛ المحيض او مكانه ، ييمض كى دوتفيرول كى طرف اشاره ب، المحيض كهدكرا شاره كرديا كديض مصدريهى ب، اس كمعنى بين سيلان الدم -

قِحُولِنَى ؛ قَلْدُرٌ اومحله، يه اذًى كى دوتفسرين بين اول تفسير مجيض كى اول تفسير كے اعتبارے ہے اور ثانى ، ثانى كے

اعتبارے،اس میں لفت ونشر مرتب ہے۔

قِحُولَیْ ؛ بالجماع ، اس میں اشارہ ہے کہ حالت ِیض میں جماع ممنوع ہے نہ کہ مطلقاً قربان ومیل ملاپ۔ قِحُولِی ؛ یشیب ویکرم ، یہ یہ حب کی تفسیر بالاً زم ہے ، اس لئے کہ حُبّ ، کے معنی میلان القلب کے ہیں جواللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں۔

قِوَّلَى : وَاتَّقُوا اللَّهُ اس كاعطف فأتوا حَرثكُرْ برب، اوربيا شاره عام بعدالخاص كِتبيل عبد عَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاذًى برب -

فَخُولَنَ ؛ الَّذِين اتقوهُ، المؤمنين كوالَّذِين اتقواء كى قيد عمقيد كرك ايك اشكال كود فع كيا عد

سر اشکال: یہ ہے کہ سابق سے خطاب مومنین کوچل رہا ہے تو یہاں بئشر همر کہنا کافی تھا یعنی شمیر کافی تھی اسم ظاہر لانے میں . کیامصلحت ہے۔

جِجُولَ ثِبِعِ: سابق میں مخاطب مطلق مومنین تنے اور یہاں مومنین متقین مراد ہے لہٰذا ثانی غیر سابق ہیں اس لئے اسم ظاہر کی صراحت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

فَيْحُولْكَى، عُرْضَةً نشانه، بدف، آرْ، تَحَكَندُه "لاَ تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَاَيْمَانِكُمْ" (اللَّدُوا بِنَ قَسمول کے لئے آرْنه بناؤ) اس صورت میں عُرضة کے معنی آرْ، یابہانے کے ہیں دوسرا مطلب یہ وسکتا ہے کہ مطلب نکا لئے کے لئے بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ، اس لئے کہ اس طریقہ پراللہ کا باعزت نام تمہاری قسموں کا نشانه بن جائے گا، اس تفییر کی صورت میں، عُوضَة، کا ترجمہ، بی کھاؤ، اس لئے کہ اس طریقہ پراللہ کا باعزت نام تمہاری قسموں کا نشانه بن جائے گا، اس تفییر کی صورت میں، عُوضَة، کا ترجمہ، بی مختلند ہ، نشانہ کے ہوں گے، مطلب میں کہ آیت شریفہ میں دونوں مطلبوں کی گنجائش ہے۔ دلغان الفران)

قِحُولَ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ مَصوب، نصب كى مولًى چيز، بدف، نشانه، اى المنصوب للوماة، تيراندازول كے لئے بطورنشانه كسى چيز كوگاڑ دينا، كهاجاتا ہے جَعَلتُهُ عُرضةً للبيع، ميں نے اس كوفروخت كے لئے پيش كيا۔

قِحُولَ ﴾: لِأِنَّ سبب نزولها ، يه أن لا تَبَرُّوا وتَتَّقُوْا، كِحاصل معنى كابيان بِ بعض نے كہا ہے كه لا بمحذوف نه ماننا بہتر ہے۔

قِوَّلَى ؛ الكائن، اس ميں اشاره بك فطرف يعنى في أيْمَانِكم ، الكائن مقدر كم متعلق موكر اللغو كى صفت ب-قِوَّلَى ؟ إِذَا حَنِثْتُهُم ، اس عبارت كاضافه كامقصدا يك اعتراض كادفعيه ب-

اعتراض: بیہ کہ تھم بالذات موجب للمؤاحذة نہیں ہے لہذا مطلقاً یمین پرمؤاخذہ کا تھم لگانے کا کیا مطلب ہے؟ 
جِکُولِ ثِنِے: امام شافعی رَحِمَ کُلُاللَّہُ مُعَالِیٰ کے نزدیک اگر چہ یمین ہی موجب کفارہ ہے مگراحتاف کے نزدیک حانث ہونا موجب کفارہ ہے بعنی احناف کے نزدیک بین موجب کفارہ نہیں ہے بلکہ حانث ہوجانا موجب کفارہ ہے۔

## <u>ؾٙڣۜؠؗؠؗۅڷۺٛؖۻڿ</u>ٙ

یک نگونک عن المکوین ، یمبود کابید ستورتھا کے عورت جب حائضہ ہوجاتی تھی تواس کو گھر سے نکال دیتے تھے اورالگ کسی کونے یا گوشہ میں رہنے پرمجبور کرتے تھے اوراس کے ساتھ کھانا پینا بالکل بند کر دیتے تھے ، ہنود کا بھی بہی طریقہ تھا کہ حائضہ عورت کے برتن اور بستر الگ کر دی جاتی تھے ، نو حائضہ معاشرت بالکل منقطع کر دی جاتی تھی ،اس کو جانور سے بھی برتر سمجھا جاتا تھا اس کے برخلاف نصاری کا یہ حال تھا کہ وہ حالت حیض میں بھی جماع کو جائز سمجھتے تھے ،یہ دونول جماعتیں افراط وتفریط میں بھی جماع کو جائز سمجھتے تھے ،یہ دونول جماعتیں افراط وتفریط میں مبتلا تھیں۔

ابوالدّ خداح اوربعض دیگر صحابہ رَضِّحَالِیْنَعَالَیْنَعَالَیْنَعَالَیْنَعَالَیْنَعَالَیْنَعَالَیْنَعَالَیْنَعَا اِلْنِیْنَانِیْنِ ہے دریافت کیا تو ندکورہ آیت نازل ہوئی۔

قَدْ اخرجَ مسلمواهل السنن وغيرهم عن انس أن اليهود كانوا اذا حاضتِ المرأة اخرجوها من البيتِ ولمريُواكلوها ولمريشاربوها ولمريجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله" ويَسْئلونك عن المحيض" (الآية) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كلّ شيّ إلا النكاح.

مسلم اوراہل سنن وغیر بم نے حضرت انس تفقائلاً تعلیہ کے بہود کا بید ستورتھا کہ جب عورت حائصہ ہوجاتی تھی، تھی تو اس کو گھر ہے باہر کردیتے تھے، اور صحابہ نے حالت چیش میں عورت کے ساتھ محاشرت ومجامعت ترک کردیتے تھے، غرضیکہ اس کے ساتھ محاشرت ومجامعت کے بارے غرضیکہ اس کے ساتھ محاشرت ومجامعت کے بارے میں سوال کیا تو فہ کورہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ جماع کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں ہے، ہندوستان میں بھی چندصد یول قبل تک یہی طریقہ رہا ہے بستر برتن وغیرہ سب الگ کردیئے جاتے تھے، خصوصاً او نجی ذات سمجھے جانے والی قوموں میں زمانہ قریب تک یہی صورت حال رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات ان کے طور وطریقے یہود کے طور وطریقوں کے مطابق رہے ہیں، مال کی حرص، موت کا خوف، اپنے سے نیچ سمجھے جانے والی قوموں کو فہ بی کتابیں پڑھنے کا حق نہ ہونا، قلت تعداد کے باوجود اقتدار پر قابض رہنا، سود کومجوب ترین ذریعہ آمدنی سمجھنا اور خود کو بی اقتدار کا مستحق سمجھنا ان تمام باتوں سے معلوم بوتا ہے کہ بنود کا شی یہود بی ہود بی ہود بی ہود ہوں۔

قر آن مجید نے حالت بیش میں جماع کے مسئلہ کواستعارہ کے طور پر بیان کیا ہے جبیبا کہ قر آن کی عادت ہے کہا سسم کے مسائل استعاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے ،اس کو "ولا تسفر ہو گھنؓ" سے بیان کیا ہے ، یعنی ان سے الگ رہوان کے قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعال کئے میں ،مگر ان کا مطلب مینہیں کہ جائضہ عورت کے ساتھ بستر پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانے پینے ہے بھی احتر از گیا جائے اور بالکل اچھوت بنا کررکھ دیا جائے جبیبا کہ یہود و ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستورہے، نبی ﷺ نے اس حکم کی توضیح فر مادی،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں صرف مباشرت ہے پر ہیز کرنا حیا ہے ،باقی تمام تعلقات بدستور برقر ارر کھے جا <sup>ک</sup>یں۔

### یهوداوربعض دیگرقوموں کااس معامله میں تشدد:

بعض قوموں میں عورتیں اپنے حیض کے زمانہ میں نہ دوسروں کے ساتھ کچھ کھا پی سکتی ہیں نہ لیٹ بیٹے سکتی ہیں ، بعض قوموں میں اپنے کہ ہاتھ کا پکایا ہوا کھا نا نا پاک سمجھا جاتا ہے ، اور بعض مشرک قوموں میں بید سننور ہے کہ اس زمانہ میں عورت کو میلے کچیلے کپڑے بہنا کر گھر کے ایک گوشہ میں اچھوت بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے ، غرضیکہ دوسری قوموں نے عام طور پراس طبعی نا پاکی ہے متعلق بہت مبالغہ آمیز تخیل قائم گرلیا ہے ، شریعت اسلامی میں اس قتم کے وئی امتناعی احکام موجود نہیں ہیں۔

### حالت حيض ميں توريت كا قانون:

مشرک قوموں نے اس بات میں جو سختیاں روار کھی ہیں ان سے قطع نظرخود محرف تو رات کے قانون کا تشدد بھی اس باب میں اپنی مثال ہے ،عورت ایام ماہواری کے زمانہ میں خود ہی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ جو شخص یا جو چیز بھی اس سے چھوجاتی ہے وہ بھی ناپاک ہوجاتی ہے اورسلسلہ درسلسلہ بینا پاکی متعدی ہوتی جاتی ہے، ملاحظ فرمائیں۔

جوکوئی اے چھوئے گا شام تک بخس رہے گا ،اور جوکوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کیڑے دھوئے اور پانی سے عسل کرے اور شام تک ناپاک ہے اور جوکوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہے چھوئے ،اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک ہے اور جاکہ کا اور جوکوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہے چھوئے ،اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے گا اور ہرا یک بستر جس پر مردسوئے گا ناپاک رہے گا اور ہرا یک بستر جس پر مردسوئے گا ناپاک ہوجائے گا۔ (احیار: ۱۹،۱۹) (ماحدی)

مسئل من، اگر حیض پورے دی دن گذرنے پر موقوف ہوتو بغیر خسل کئے بھی صحبت درست ہے۔ مسئل منہ

مسئ گڑئی: اگردس دن سے پہلے بیض موقوف ہوجائے مگرعادت کے موافق موقوف ہوتو صحبت جب درست ہوتی ہے کہ عورت یا تو عسل کرے یا ایک نماز کا وفت گذر جائے ، اور اگر دس دن سے پہلے موقوف ہوا ور ابھی عادت کے دن پور نے نہیں ہوئے مثلاً سات دن کی عادت تھی اور چین چچے ہی دن میں موقوف ہوگیا تو ایا م عادت کے گذر ہے بغیر صحبت درست نہیں ہے۔ میں بحث کا پھٹی: اگر غلہ مشہوبت سے حالت حیض میں صحبت ہوگئی تو خوب تو یہ واستغفار کرنا واجب ہے اور اگر بچھ صدقہ وخیرات

م کیکٹائی' اگرغلبۂ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہوگئی تو خوب تو بہواستغفار کرنا واجب ہے اورا گر پچھ صدقہ وخیرات بھی کر دیے تو بہتر ہے۔

مَنْكَمُكُنْ ﴾ بیچھے کے راستہ میں اپنی بیوی ہے بھی صحبت حرام ہے بعض شیعہ حضرات اپنی بیوی سے وطی فی الدبر کو جائز تھہراتے ہیں جو بالکل غلط ہےاور اتنی مشئتُنم میں اتنی جمعتی آینَ لےکراستدلال کرتے ہیں حالانکہ حَوثَکُفر، اس بات

کا قرینہ ہے کہ یہاں آئی جمعنی تکیفَ ہے۔

وَلاَ تَخِعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَاَيْمَانِكُمْ ، عرب جالميت كے جالمان دستوروں ميں سے ایک دستوریہ بھی تھا کہ تم کھا کریہ کہدویتے تھے کہ ہم فلال کام نیکی ، نقوی ، اصلاح ذات البین کانہیں کریں گے اور جب کوئی ان سے کہتا تو ہے کہدویتے کہ ہم اس کام کے نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں ، ان اعمال خیر کا ترک یوں بھی صور تا ندموم تھا چہ جائیکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے باعظمت نام کو قرب من کے بجائے کار خیر ہے دور کی کا ذریعہ بنایا جائے۔

احادیث صیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی شم کھائی ہواور بعد میں اس پر واضح ہوجائے کہ اس شم کوتو ڑ وینے ہی میں خیر ہے تو اس کوشم تو ڑو نی جا ہے اور کفارہ ادا کرنا جا ہے جشم تو ڑنے کا کفارہ وس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا آئبیں کپڑے بہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے، البتہ جوشمیں بطور تکید کلام کے بلاارادہ زبان سے نکل جاتی بیں ایسی قسموں پر ندمواغذہ ہے اور نہ کفارہ۔

غیر صنة ، کے عام اور متداول معنی ہدف یا نشانہ کے ہیں اور بعض نے یہی معنی مراد لئے ہیں کیکن ایک دوسرے معنی حجاب اور مانع کے بھی ہیں اور یہاں یہی معنی زیادہ چسیاں ہیں۔

فقہاء نے بلاضرورت اور کثرت ہے تتم کھانے کو یوں بھی ناپسند کیا ہے اس میں اللہ کے نام کی بے تو قیری ہے، چہ جائیکہ قصداً جھوٹی قشمیں کھانا۔

لِلْذِيْنَ يُوْلُونَ مِن يَسَالِهِم اللهِ يَخلِفُون اللهَ يُجابِعُوبُنَ تَرَبُّسُ انتظار الْبَعَةَاشَهُرٌ فَإِنْ فَأَوْلَ رَجَعُوا فِيها الرَّ بِعَدَبِ عن اليَحينِ الى الوطى فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ اللهُ مَا اَتَوْهُ مِن ضَرَرِ المرأة بالحَلْفِ لَيَحيمُ المعنى وَإِنْ عَزَمِهِم اللهَ يَغِينُوا فَلْيُوقِعُوهُ فَإِنَّ اللّهَ مَسِمِيعٌ لِقولِهِم عَلِيمُ العَلَيْ المعنى المهم بعد تَرَبُّصِ ما ذُكِر الله الفَيْنَةُ او الطلاق والمُطلقَّتُ يَثَرَبُّصَ اللهُ النَّيْعَةُ او الطلاق والمُطلقة عَرْدُوبِهِ المَا عَيْرُونَ بِالنَّفُولِ بِهِنَ الما غيرُبُنَ فلا عِدَّة لَهُنَ لقولهِ تعالى فَمَالَكُم عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا وفي غير الايسة والصَغِيرَة فَعَدَتُهُنَّ اللهُ وَالحَلاق والاسه والمَعْمِن اللهُ فَعَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا وفي غير الايسة والصَغِيرَة فَعَدَتُهُنَّ اللهُ وَالمَا عَلَيْهِنَ اللهُ وَالمَا عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ فَعَدَّتِهِنَ اللهُ وَاللهِ الطلاق والاسه والمَعْمِرة وَعَعِدَة مَنْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا وفي غير الايسة والصَغِيرة وَعَعِدَتُهُنَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ المَا عَدُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

الازوَاج مِثْلُ الَّذِيِّ لهم عَلَيْهِنَّ من الحُقُونِ بِالْمَعْرُوفِ شرعًا من حُسنِ العِشْرَةِ وتَرُكِ الضِّرَارِ ونحو ذلك وَللِّرِجَ الْكَالِّ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ فضيلةٌ فِي الحقِّ مِن وُجُوبِ طاعتِمِنَّ لهُم لِما سَاقُوهُ مِنَ المَهُرِ والإنفاقِ وَاللهُ عَزِيْرُ فِي مُلكِهِ حَكِيْمُ فَى مُلكِهِ حَكِيْمُ فَى فيما دَبَّرَهُ لِحَلْقِهِ.

ت بھر ہے۔ چیز جی بی اور جولوگ اپنی بیویوں سے از دواجی تعلق ندر کھنے کی قشم کھا لیتے ہیں ،تو ان کے لئے چار ماہ انظار کی مدت ہے پس اگر اس مدت میں یااس کے بعدوطی کی جانب قتم ہے رجوع کرلیس تو اللہ تعالی عورت کےاس نقصان کو معاف کرنے والے ہیں ، جوانہوں نے اس قتم کے ذریعہ پہنچایا ہےاوران پر رحم کرنے والے ہیں ،اورا گرطلاق کا ہی کا پختہ ارادہ ہو بایں طور کہ وہ رجوع نہ کریں گے تو پھر طلاق ہی دیدیں ، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سننے والا ہے اور ان کے عزم کو جاننے والا ہے مطلب میہ ہے کہ مذکورہ (مدت) انتظار کے بعدان کے لئے صرف رجوع کرنے یا طلاق دینے کی صورت ہے اور مطلقہ عور تیں اپنے آپ کوطلاق کے وقت ہے تین حیض تک نکاح ہے رو کے رکھیں (فُسروء) فَرعُ کی جمع ہے، قاف کے فتحہ کے ساتھ، اس کے معنی طہریا حیض کے ہیں، بید وقول ہیں اور بیچکم مدخول بہاعورتوں کا ہے، کیکن غير مدخول بہا توان كے لئے كوئى مدت نہيں ہے،اللہ تعالیٰ كے قول ''فَسَمَا لَـُكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْ نَهَا'' كى وجه ے (اگرتم نے وطی نہ کی ہوتو ان پرتمہارے لئے کوئی عدت نہیں ) اور بیتکم آئسہ (لیعنی) حیض سے نا امیداورصغیزہ کے علاوہ کا ہے کہان کی عدت تنین ماہ ہےاور حاملہ عور تنیں ،تو ان کی عدت وضع حمل ہے،جیسا کہ سورۂ طلاق میں ہےاور رہیں باندیاں توان کی عدت دو قُسرُ و ء (حیض یاطهر) ہیں سنت کی روہے ، اوران کے لئے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ یا حیض پیدا کیا ہے اس کو چھپا کیں ،اگرانہیں اللہ تعالیٰ پراورر مذقیامت پرایمان ہواوران کے شوہراس مدت ا نتظار میں ان کولوٹانے کے بورے حق دار ہیں اگر چہ بیویاں انکار کریں ،اگران کا آپسی اصلاح کا قصد ہونہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کا ،اور بیکلام (اِنْ اَرَادُوْ آ اِصْلَاحًا) اصلاح پرآمادہ کرنے کے لئے ہے نہ کہ جواز رجعت کی شرط کے طور پراور پہ (حق رجعت) طلاق رجعی کی صورت میں ہے،اورلفظ (احق) میں تفضیل کے معنی نہیں ہیں،اس کئے کہ شوہروں کے علاوہ کسی کوعدت کی مدت میں ان سے نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور <del>عورتوں کے بھی</del> مردوں پر و یسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں شرعی دستور کے مطابق، حسن سلوک حسن معاشرت کے ساتھ اورنقصان رسانی وغیرہ کونزک کر کے ،البتہ مردوں کو حقوق میں عورتوں پرفضیلت حاصل ہے اور وہ عورتوں پر اطاعت کا وجوب ہے اس لئے کہ مردوں نے مہراور نان نفقہ کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ زبردست ہے اپنے ملک میں اور حکمت والا ہے ان چیز وں میں جواس نے اپنی مخلوق کے لئے بطور تدبیرا ختیار کی ہیں۔

# جَِّفِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ مِيكُ تَفِينِّ الْحُرَفِي لِيَسَهُ مِيكُ فَوَالِالْ

فَيُولِكُنى: يُولُونَ ، (إِيلاءً) عَجَعَ مُرَى بَب، جوتورتوں عِبم بستر ندبونے كَافْتُم كَالِين اَلْإِيْلاء في السلغة اليمين، وَالْإِيْلاء مِنَ المرأة اَنْ يَقُول وَاللّٰه لَا اقْرَبُكِ اَرْبَعَةَ اشهرِ فَضَاعِدًا.

قِيُولَنَى ؛ أَنْ لا يُحَامِعوهُنَّ مِيعبَارت اس موال كاجواب ہے كه حلف فعل پر ہوتی ہے نه كه ذات پر ، يبال نسانهم ، پر حلف ہے جو كه ذات ہے۔

جِجُولَ ثِنِ عَبارت مَذَف مَضاف كِهاته عنه يَخلِفونَ أَنْ لا يُجَامِعوهُنَّ مَذَف مَضاف كامقصد مبالغة بَجسِا كه خُرِمَّتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ مِين بِ-

فَيُولِنَى : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ الشهر بتركيب اضافى مبتدا مؤخر، من نِساءِ همْ خبر مقدم-

مِينِوْلِنَ: يُولُونَ، كاصله عَلَى استعال ہوتا ہے کین یہاں مِنْ استعال ہوا ہے۔

جَيِّ الْهِبِعِ: إِيهِ لاء، بُعد، كَمعنى مُتضمن بون كَي وجه، مِنْ صلها! نا درست ب، چونكه إيلاء كرن والا بهى ابن أوى يد دورر ہتا ہے! بندا إيلاء بمعنى بُعد درست ہے۔

قِولَنَ عَلَيْهِ

سَيُوال : عَلَيْهِ، مقدر مان الله عكيا فاكره ؟

جِجُ لَیْبِ: اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اکسطَ لاق حذف جرگی دجہ سے منصوب ہے ، تقدیر عبارت یہ ہے اِن عسز موا علی الطلاق،

قِوُلَى بفتح القاف.

مَيْكُولُكُ: فَرْءٌ كُوفِة قاف كماته كيون خاص كيا كيا بجب كيضمة قاف بهي اس مين الك لغت ب-

جَجُولُ مِنْ جَعْ جِبِ قُوُوءٌ بوتواس كاواحد قَرءٌ بفَتِح القاف بى بوتا بٍ چونكه جمع مذكور قُروءٌ باس ليح واحدكا قاف كفته كيساته بوناضرورى با كرضمه قاف كيساته بوتواس كى جمع أفراء آتى ب-

جيے قُفْل، کی جمع أَفْفَال آتی ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_، اول امام ثنافعي رَحِمَا لمنذهُ تَعَالَىٰ كا اور ثانى امام ابوحنيفه رَحِمَا لمنذهٔ تَعَالَىٰ اورامام ما لك رَحِمَا لَهُ مُنْ اللهُ كالله مِيهِ رَحِمَا لَهُ مُنْ اللهِ كاللهِ مِيهِ

فِيُولِنَى، إِنْ كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ النِي يَشْرِط بِهِ اوراس كَى جزاء فَلاَ يَجْتَرِئن على ذَلِكَ، محذوف ب فِيُولِنَى، بِعُولَتُهُنَّ، ان عورتوں كے شوہر بُعُولَة، بَعْلَ كَى جَمْع بِجِيها كَه فَدُولَة، فَحْلٌ كَى جَمْع بِهَاءزائدواورامثنه

\_\_\_\_\_\_ = [دَعَزَم بِبَاشَرِنَ]≥

فِخُولِنَّ؟: اَحَقُّ لا تفضیل فیه اس عبارت کے اضافہ کا مقصدا یک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض: اَحَقُّ اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل مفضل علیہ کا تقاضہ کرتا ہے حالا نکہ یہاں مفضل علیہ مکن نہیں ہے اس کے کہ شوہر کے علاوہ کسی کورجعت کا حق نہی نہیں ہے اعتراض کا ماحصل ہے ہے کہ اَحَد قُ اسم تفضیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر رجعت کا زیادہ حق دار ہے اور غیر شوہر کم حق دار ہے حالا نکہ غیر شوہر کورجعت حق کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
جُولِ اُنِیْ : اسم تفضیل ہم عنی اسم فاعل ہے یعنی آئق ہم عنی حقیق ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے یہی مطلب ہے مفسر علام کے جول اُنِیْ : اِلمَّ تفلیل ہم فی نکا جِهِنَّ فی العدہ "کا گویا کہ یہ اکستاء اَبْرَدُ مِنَ الصیف کے قبیل ہے ہے۔
فَوْلَ اَنْ : لِمَا ساقہ و امِنَ المهر و الإنفاق ، یہ شوت درجہ کی علت ہے اس لئے کہ لذت مباشرت اور طلب ولد میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور اموخانہ داری کے ان فقہ اور مہر کی بھی ذمہ داری ہے اس اضافی ذمہ داری کی وجہ ہم دکو دورت برایک و ذفوں مساوی، شوہر کے ذمہ خارجی امور ہیں اور ہوی کے ورت برایک و فی خورت برایک و فی خورت برایک و نفضیلت حاصل ہے۔

### تِفَيْدُرُوتَشِيحُ

لِلَّذِیْنَ یُوْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ، چارماه یااس نے زیاده یا مطلقاً ہوی ہے از دواجی تعلق نہ کرنے کی قتم کھالینا شریعت کی اصطلاح میں ایلاء کہلاتا ہے، میال ہوی کے درمیان بھی ایسا وقت بھی آسکتا ہے کہ تعلقات خوشگوار نہ رہ سکیں اور بگاڑ کے اسباب ظاہر ہوجا میں اکین ایسے بگاڑ کواللہ تعالی پند نہیں کرتا کہ دونوں ایک دوسرے سے قانو نی طور پر رشته از دواج میں تو بند ہے رہے مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں بیوی ہی نہیں ہیں، ایسے بگاڑ کے لئے اللہ تعالی نے چارہ ماہ کی مدت مقرر کردی ہے کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات درست کرلیں ورنداز دواجی رشتہ منقطع کردیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہوکرا بنی راہ اور اپنی منزل متعین کرسیں۔

آیت میں چونگہ قتم کھالینے کے الفاظ استعال ہوئے ہیں اس کئے فقہاء حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کا منشابیہ مجھا ہے کہ جہاں شوہر نے ہیوی ہے تعلق زن وشونہ رکھنے کی قتم کھائی ہو، صرف وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا باقی رہافتم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا، توبیہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لئے ہو، اس آیت کا حکم اس پر چسپاں نہ ہوگا۔ مگر فقہاء مالکیہ کی رائے میہ ہے کہ خواہ قتم کھائی گئی ہودونوں صور توں میں ترک تعلق کے لئے بھی چار مہینے کی مدت ہے ایک قول اما ماحمد ہونائی گئی ہودونوں صور توں میں ترک تعلق کے لئے بھی چار مہینے کی مدت ہے ایک قول اما ماحمد ہونائی گئی تائید میں ہے۔ (ہدایة المحتمد جلد دوم)

حضرت عثمان دَضَائِفَائِفَةُ ، ابن مسعود دَضَائِفَائَفَةُ ، زید بن ثابت دَضَائِفَائِفَةُ وغیرہم کے نزدیک رجوع کا موقع جار ماہ کے اندر ہے اس مدت کا گذرجانا خوداس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کاعزم کرلیا ہے اس لئے بیدت گذرتے ہی طلاق خود بخو د واقع ہوجائے گی اوروہ ایک طلاق بائن ہوگی ، یعنی دوران عدت شوہر کورجوع کاحق نہ ہوگا ، البتۃ اگر دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں،حضرت عمر دَفِحَانِفَادُ تَعَالِثَظُ ،حضرت علی دَفِحَانِفَادُ تَعَالِظُنُ ،ابن عباس بَفِحَالِظُنُ اورابن عمر دَفِحَانِفَادُ تَعَالِظُ سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہےاورفقتہا ،حنفیہ نے اس رائے کوقبول کیا ہے۔

سعید بن مسیّب، مکول، زہری یہاں تک تومنفق ہیں کہ چار مہینے کی مدت گذرنے کے بعد خود بخو دطلاق واقع ہوجائے گی مگر ان کے نز دیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کورجوع کر لینے کاحق ہوگا اگر رجوع نہ کرے تو مدت گذر جانے کے بعدا گر دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔

بخلاف اس کے حضرت عائشہ دینے کا ملائے تھا ابوالدرداء دینے کا نفر تھا گئے اورا کثر فقہاء مدینہ کی رائے یہ ہے کہ جار ماہ کی مدت گذر نے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا ،اور حاکم عدالت شوہر کو تھکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اے طلاق دے ،حضرت عمر دینے کا نفد تعالی خضرت علی دینے کا نفاد تعالی کا ایک قول اس کی تا ئید میں بھی ہے اور امام مالک وشافعی دَیْحَمُهُ الْمَلَدُ مُعَالًا نَا نَا مَا کُوبُول کیا ہے۔

### خلاصة كلام:

اثنتين فَلاتَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ بعد الطَّلقة الثالثة حَتَىٰ تَنزَوَج نَوْجًا غَيْرَهُ ويَطأبًا كما في السحديث رواه الشيخان فَإِنْ طَلَّقَهَا الروج النَّاني فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اى الروحة والروح الأوَّل النَّيَ يَتُرَاجَعا الى المنكاح بعد انقِضاء العِدَّة إِن ظَنَّا اَن يُقِيما حُدُود الله ويَبيِينُها لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ﴿ يَسَدَبَرُونَ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَ قَارَبُنَ انقضاء حُدُود الله يُبيِينُها لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ﴿ يَسَدَبَرُونَ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَ قَارَبُنَ انقضاء عَدَّتِهِ فَي فَلَا تُمُسِكُوهُ فَنَ بان تُراجِعُونُ فِي مِن غير ضِرَار الوسَرِّحُوهُ فَنَ بِمَعْرُوفٍ مَن عَير ضِرَار المُستِحُوهُ فَنَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُ فَنَ بالرَّجِعَة ضِرَارًا سفعولُ له لِتَعْتَدُوا عليه عَلَيْه الالجاء الى الإفتِداء الى النَّعْطِيق وتَطُويلِ الحَبْس وَمَنْ يَنْفَعَلْ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَكُ وَالْعَمْ بَعْدِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَعْمَلِ به الشَّطليق وتَطُويلِ الحَبْس وَمَنْ يَنْفَعَلْ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَكُ وَلَا يَعْمَلُ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَمَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَى الرَّعِمُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ مِنْ الاحكام وَلَا الله عَلَى المَّا الله عَلَى المَّا الله وَمَا الله عَلَى المَّا الله وَمَا الله عَلَى المَّوْ الله وَالْمَلُولُ الله وَالْمَلُولُ الله وَالله وَالْمَلُولُ الله وَالْمُولُ الله وَالله وَالله وَالْمُولُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالمَلْمُ وَالله الله وَالله وَلَعْلُولُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمَلْ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله والله الله الله والله والله

ت برجیم : این طلاق جس کے بعدر جوع کیا جاسکے دوبار ہے بعنی دوتک ہیں ، پھریا تو معروف طریقہ سے تمہارے ذمہ روک لینا ہے بعداس کے کہان ہے رجوع کرلو، یا بھلےطریقہ ہے ان کا رخصت کر دینا ہے بغیرنقصان پہنچائے اور اے شوہرو! تنہارے لئے بیہ بات جائز نہیں کہ جبتم ان کوطلاق دوتو جومہرتم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پچھ بھی واپس لوالبتہ بیہ صورت مشتیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو کہ اللہ بے ان کے لئے جوحدودمقرر کئے ہیں ان کوا دانہ کرسکیں گےاورایک قراءت میں (یَخَافَا، یُقیما) کوتاء کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے،اگرتمہیں بیاندیشہ ہو کہوہ دونوں حدودالہی پر قائم ندرہ عکیں گے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے ہوجانے میں کہ عورت اپنے نفس کا مالی معاوضہ دیدے تا کہ شوہراس کو طلاق دیدے تواس میں کوئی مضا نقذ ہیں ، یعنی ندشو ہر کے لئے اس معاوضہ کے لینے میں کوئی حرج ہےاور نہ عورت کے لئے اس کے دینے میں بیہ مذکورہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجارز نہ کرواور جولوگ حدود الٰہی ہے تجاوز کریں وہی لوگ ظالم ہیں، پھراگر شوہر دوطلاقوں کے بعد طلاق دیدے تو اس کے لئے تیسری طلاق کے بعد وہ عورت حلال نہیں الآ یہ کہ وہ کسی دوسرے شخص ہے نکاح کرے اوروہ (دوسراشوہر)اس ہے وطی کرے،جیسا کہ حدیث میں وارد ہے(رواہ الشیخان) پھراگر دوسرا شوہر اس کوطلاق دیدے تو بیوی اور شوہراول پر کوئی حرج نہیں کہ عدت گذرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرلیں ،اگر دونوں میہ خیال کریں کہ وہ حدودالہی کو قائم رکھیں گے، بیر مذکورہ احکام اللّٰہ کی مقرر کر دہ حدود ہیں ،اللّٰہ النالوگوں کے لئے بیان فر مار ہاہے جو سمجھ رکھتے ہیں غور وفکر کرتے ہیں ، اور جبتم عورتو ل کوطلاق دیدواوروہ اپنی مدت کو پہنچ جا میں یعنی ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوجائے تو ان ہے رجوع کر کے بھلے طریقہ پر بغیر نقصان پہنچائے ، ان کوروک لو، یا شریفانہ طریقہ ہے ان کورخصت ≤ [زمَنزَم پبکاشَرن] >-

کردو، یعنی ان کو (اپی حالت پر) چھوڑ دوتا آس کہ ان کی مدت پوری ہوجائے اور رجعت کے ذریعہ ستانے کے لئے نہ روکو رضہ راداً ، مفعول لہ ہے کہ ان کوفد پر (معاوضہ طع ) دینے یا خلع کرنے پر مجبور کرنے اور مدت جس کوطویل کرنے ہے ہے (نہ روکو ) اور جوابیا کرے گا تو اس نے درحقیقت خود ہی اپنے او پر طلم کیا ، اللہ کے عذاب پرخود کو پیش کر کے اور اللہ کی آیات کو کھیاں نہ بناؤ کو بیان کا غذاق نہ بناؤ ، اور اپنے او پر اللہ کی نعت اسلام کو یا در کھواور اس کتاب (یعنی) قر آن اور حکمت کو اور اس میں جواحکام ہیں یا در کھوجو تم پر نازل کی ہے وہ تم کو اس کی تھیجت کرتا ہے کہ اس پر عمل کر کے اس کی شکر گذاری کرواور اللہ کے نوشیدہ نہیں ۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قَوْلَى، النطليق الَّذِی ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ الطلاق اسم مصدر، تَظلیق مصدر کے معنی میں ہے مطلب ہے کہ طلاق ہی متصف بالوحدة والتعدد ہوتا ہے نہ کہ وہ مطلب ہے ہے کہ طلاق ہی متصف بالوحدة والتعدد ہوتا ہے نہ کہ وہ طلاق جو مرأة کی صفت ہوتی ہے اس کی تائید او تَسْوِیْتُ ہے بھی ہوتی ہے اس لئے کہ تَسْویْح، بھی شوہر کا فعل ہے۔ فَخُولِ بَی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِفساك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ فیکٹول کی اِفساك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ فیکٹول کی اِفساك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ فیکٹول کی اِفساك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ فیکٹول کی اِفساك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ فیکٹول کی اِفساك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فعلید گھر ، محذوف ہے۔

ﷺ المساك كل صفت، بمعروف ج لهذا نكره جب موضوف بالصفت بهوتواس كامبتداء بننا تتيح بهوتا ہے۔ چۇلىنى: اى اِثْلِمَان . چۇلىنى: اى اِثْلِمَان .

مَنْ وَأَنَان، كَيْفَير الثنتان، كرن مِن كيافا كده ؟

جَيُّ الْبِيْ السَّمِينَ السَّابَ عَلَى طرف اشاره ہے كہ مَوَّ مَان ، ہے السے حقیقی معنی جو كہ شنیہ ہیں ، مراد ہیں ، یعنی دوطلاقیں نہ كہ ہجازی معنی جو كہ شرار ہیں ، گویا كہ بدرد ہاں لوگوں كا جنہوں نے كہا ہے كہ مَر قدان ، يہاں تكرار ہے معنی میں ہے ، جواب كا حاصل بد ہے كہ تكرار معنی مجازی ہیں اور شنیہ معنی حقیقی ہیں اور معنی مجازی ہے حقیقی مراد لینا اولی ہوتا ہے دو مجازی معنی مراد لین والوں كا مقصد بد بتانا ہے ایک ساتھ دوطلاق درست نہیں ہے بلكہ دومر تبہ میں دوطلاقیں ہونی چاہئیں اور جولوگ مرتان كو اشلقان (شنیہ) ہے معنی میں لیتے ہیں ان كے نزد یک ایک لفظ ہے دوطلاق دینا درست ہے۔

فَيْ فَلِينَى ؛ بَعْدَ المَّطليقةِ الثالثةِ اس ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بَعْدُ مِنی برضم ہے اس لئے كه اس كامضاف اليه محذوف ہے اوروہ بَعْدَ الطلقه الثالثةِ ہے ، لہذا بياعتراض ختم ہوگيا كه اس كورف جركی وجہ سے مجرور ہونا جائے۔

ﷺ تَتَزُوَّ مَ مَنْ عَقَدَ نَكَاحَ ، كَاتَفِيرِ تَتَزُو جَ ہے كركِ اشاره كرديا كه تندكح ، بمعنى عقد نكاح ہے نہ كہ وظی اس لئے كه عقد نكاح مراد لينے كی صورت میں اس كی اساد مرد اور عورت دونوں كی طرف حقیقت ہوگی اور اگر بمعنی وظی ہوتو مرد كی طرف تو تقیق ہوگی مرعورت كی وانب وطی كی نسبت مجازی ہوگی۔ تو نسبت حقیق ہوگی مگر عورت كی جانب وطی كی نسبت مجازی ہوگی۔

\_\_\_\_\_\_

جِحِوُلْ ﴾ : يَسطَساهَسا اس ميں ان لوگوں پررد ہے جوحلالہ کے لئے صرف عقد نکاح کو کافی سمجھتے ہیں ،جیسا کہ سعید بن مستِب رَحِمَنُلْاللّٰمُاتَعَاكَ اس لئے کہ بیہ حدیث مشہور کے خلاف ہے۔

## تَفَيْرُوتَشِي

### شانِ نزول:

دَوی عرو ة بن الزبیر النج، فرماتے ہیں کہ لوگ ابتداء اسلام میں اپنی ہیویوں کو بے شارطلاقیں دیدیا کرتے تھے اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنی ہیوی کوطلاق دید ہے تھے اور جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوجاتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے اس کے بعد پھر طلاق دید ہے تھے، ستانے اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے اسی طرح ہار ہار کرتے رہے تھے تو اس موقع پر اَلطّلاق مَرَّ تَان نازل ہوئی۔ (مظہری)

### طلاق رجعی دو ہی تک ہیں:

طلاق رجعی دوہی بار ہے پھرخواہ حسن معاشرت اور محبت سے اے رکھ لے یا احسان اور شریفانہ طریقہ سے رخصت کروے '' تَسْوِیْٹ بِالْحسّانِ'' اکثر روایتوں میں تیسری طلاق ہے مگر ابوحنیفہ رَحِمَّکُادٹلُانَّعَائیٰ کہتے ہیں کہ تیسری طلاق ضرر خالص ہے احسان ہے اس کیا واسطہ، بلکہ مرادیہ ہے کہ دوسری طلاق کے بعد اگر رجوع کرنا اور محبت سے بسر کرنا ہے تو بہتر ، ورنہ خاموش بیٹے رہے ، جب عدت پوری ہوجا نیکی عورت خود بخود بائنہ ہوجائے گی اس کے بعد اگر دونوں کی مرضی ہو تو نکاح کر سکتے ہیں کہی ان کے جو تا میں احسان ہے۔

### طلاق دینے کے تین طریقے:

فَا عَلَىٰ اَلَٰ اَلَٰ مُحْصَرَى آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جوعرب جاہلیت میں رائے تھی اصلاح کی گئی ہے عرب میں قاعدہ بیتھا کہ ایک شخص اپنی ہوی کو بے حدو بے حساب طلاق دینے کا مجازتھا، جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا تھا اس کو بار بار طلاق دیے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تا کہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ اس سے آزاد ہو سکے کہ کسی اور سے نکاح کر اس سے آزاد ہو سکے کہ کسی اور سے نکاح کر اس میدگی ہے آن مجید کی ہے آت اس کے ساتھ بس آئی روسے ایک مرور شدۂ نکاح میں اپنی بیوی پرزیادہ سے زیادہ وہ بی مردوع کر چکا ہووہ اپنی عمر میں دوئی مرتبہ طلاق دیے کر اس سے رجوع کر چکا ہووہ اپنی عمر میں اس کو تیسری بارطلاق دیے گاتو عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہوجائے گی۔

اگرایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے ڈالی جائیں ، جیسا کہ آج کل جہلاء کاعام طریقہ ہے تو پیشریعت کی روہے شخت گناہ ہے اس کی بڑی ندمت فرمائی گئی ہے اور حضرت عمر دین کا انگائے ہے یہاں تک ثابت ہے کہ جوشخص بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیتا تھا آپ اس کو دُرّے لگاتے تھے، تا ہم شخت گناہ ہونے کے باوجودائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی بیں اور طلاق مغلظ ہوجاتی ہے۔

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ مَا نَحُدُوْ اَ (الآية) يعنى مهراوروه زيورات اوركيرٌ عوغيره جوشو ہرا پني بيوى كود عديا ہے،ان ميں ہے كوئى چيز بھى واپس طلب كرنے كا اسے حق نہيں ہے، يہ بات و يسے بھى اسلامى اخلاقی اصولوں كی ضد ہے كہ كوئی شخص اليى چيز كو جے وہ دوسر شخص كو ہمیہ يا ہديہ وتحفہ كے طور پر دے چكا ہووا پس مائلگے ،اس ذكيل حركت كو حديث شريف ميں اس كتے كے فعل ہے تشبيہ دى گئى ہے جوا بنى ہى قے كوخو د چائ لے، مگر خصوصیت كے ساتھ ایک شو ہر كے لئے تو يہ بہت ہى شرمنا ك ہے كہ وہ طلاق دے كر رخصت كرتے وقت اپنى بيوى ہے وہ كھر كھواليتا ہے جواس نے كھى اسے خود ديا تھا ،اس كے برعكس اسلام نے يہ اخلاق سكھائے ہيں كہ آ دى جس عورت كو طلاق دے اسے رخصت كرتے وقت بچھ نے ہے درخصت كرتے وقت كھے نہ كھے دے كر رخصت كرے۔

### شان نزول:

تفییر کی کتابوں میں مذکورہے کہ جمیلہ یا حبیبہ نامی خاتون حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اوراپیے شوہر ثابت بن قیس کی شکایت کی اور مار کے نشان جومنہ پر تھے دکھائے اور کہا میر ااوراس کا اب نبھاؤ نہ ہوسکے گا، آپ ﷺ نے ابن قیس کو بلا کر حالانت معلوم کئے، ابن قیس نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر ک جان ہے میں اس عورت سے زیادہ دنیا میں کسی کومجوب نہیں رکھتا سوائے آپ کی محبت کے، آپ کی محبت تو آپ کے مشتا قوں کے لئے رگ و پے میں خون کی طرح واخل ہے بلکہ جو ہرروح اورلطف حیات ہے آپ نے جمیلہ ہے فر مایا: اب تم کیا کہتی ہو؟ وہ بولیں کہ میں ایسی بات نہ کہوں گی جس کےخلا ف حضور پر وحی نازل ہوجائے ، بے شک ثابت اپنی ہیوی سے سلوک کرنے میں تمام مردوں ہے اچھا ہے مگر مجھے اس ہے بالطبع نفرت ہے ، اوربعض روایتوں میں بدصورتی کا بھی ذکر ہے آپ ﷺ نے فرمایا کیاوہ باغ جوتم نے مہر میں لیا ہے واپس کردوگی؟ بولیں باغ اور مزید کچھاور بھی ، آپ نے فرمايا "أمَّ الزِيادةُ فَلَا" مهر ما الدنه كياجائ بهرآب الشَّيْكَ في ابت عفرمايا" اقبل الحديقة وطَلَّقها تَطْليفة " باغ لواورطلاق دو\_ (خلاصة التفاسير، تالب لكهنوى)

## مباحث احكام خلع:

خَلْع، (ف) خَلْعًا، اتارنا، خَلَعَ الموأة، مال يَعوض عورت نے جدائی اختياری ،اگرعورت کی جانب ہے مال کے عوض طلاق کا مطالبہ ہوتو اس کوشریعت کی اصطلاح میں خلع کہتے ہیں اورا گرشو ہر کی جانب سے مال کےعوض طلاق کی پیش کش ہو توطلاق علی مال کہتے ہیں۔

مَسَحَتُكُمْنَ: اس بارے میں اگرشو ہراور بیوی کے درمیان آپس میں معاملہ طے ہوجائے ،تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا الیکن ا گرعدالت میں معاملہ چلا جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع پیغورت اس حد تک متنفر ہے کہاس کے ساتھااس کا نباہ نہیں ہوسکتا ،اس کی تحقیق ہوجانے پرعدالت کواختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جوفد پیرجا ہے تبجو پرز کرے اوراس فدیدکوقبول کر کے شوہرکواے طلاق دینے کا حکم کرے ، شوہر پرلازم ہوگا کہ فیدیہ قبول کر کے طلاق دیدے بالعموم فقہا ءنے اس کو یسننہیں کیا کہ جو مال شوہرنے اس عورت کو دیا ہو،اس ہے زائد کا فعدیہ دلوایا جائے۔

مَسْكَةً لَيْنٌ؛ خلع كىصورت ميں طلاق بائن ہوتی ہے شوہراس ہے رجوع نہيں كرسكتا البته يہى مرداورعورت اگر راضى ہوجا ئيں تو دوبارہ نکاح جدید کر سکتے ہیں۔

منکٹ کٹٹ جمہور کے نز دیک خلع کی عدت و ہی ہے جوطلاق کی ہے،مگر ابو داؤد ،تزیزی ،اور ابن ماجہ وغیر ہ کی کی متعد دروایات ے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کی عدت ایک ہی حیض قر ار دی تھی اور اس کے مطابق حضرت عثمان عَنی دَضَحَانَانُدُنَعَاكِ نَے ایک مقدمه میں فیصله فرمایا تھا۔ (ابن کٹیر جلد اول، ص: ۲۷۶)

فَا كَا ﴿ اللهِ عَلَى عَارِصُورِتِينِ مُمكن ہيں، ① شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، ۞ عورت کی شرارت ہو، ۞ دونوں کی خطاء ہو، 🍘 کسی کی طرف ہے بھی کوئی بے لطفی نہ ہو، یہ چوتھی صورت خلع ہے متعلق نہیں ہے اور نہ اس ہے کوئی حکم

بحث: باقی رہی تین صورتیں ،قر آن نے عورت کا مال لینااس شرط پر حلال گیا ہے کہ جب دونوں کی طرف سے ظلم وتعدی كاخوف بوجييا كه فرمايا: "أَنْ يَسْخَلَافَآ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْ دَ اللَّهِ" للبذاوه صورت كه شو هر كى طرف سے زيادتی ہوآيت ہے متعلق نہیں ہے اور عورت کے مال کی حرمت بدستور باتی رہے گی،اس کے متعلق دوسرے مقام پر بیقسر کے فرمائی، "إِنْ اوَ ذَنْ سفر
انستِبْدَالَ ذَوْجٍ مَّکَانَ ذَوْجٍ "اگرا یک بیوی کوطان ق دے کر دوسری ہے نکاح کرنا چاہتے ہو "فَلَا تَما خُدُوْا مِنْهُ شَيْمُا" تو
عورت کو دیئے ہوے مال میں ہے کچھ بھی نہلو،اس میں قصور مرد کا ہے اس لئے کہ یہی ایسے چھوڑ نا چاہتا ہے مناسب اور الأنی تو یہ
تھا کہ مہر بھی واپس نہ لے، مگراس وجہ ہے کہ ہر حلال مال مالک کی اجازت سے لینا جائز ہے گود ہے والا کسی مصلحت یا مجبور ک
ہے دے ، یا خوشی سے یہاں عورت اپنے اختیار ہے اپنے فائدہ کے لئے اپنا مال صرف کرتی ہے اور اس کے عوض میں آزادی کا
فائدہ حاصل کرتی ہے نہ کورہ دونوں شقوں پرنظر کرتے ہوئے لینا جائز مگر مکر وہ قرار دیا گیا ہے۔

میکولات؛ عورت کی طرف ہے مردکوطلاق لینے کے عوض مال دینار شوت ہے اور رشوت حرام ہے۔

جُولُ الْبِعْ: رشوت ایسے مال کے لینے کو گہتے ہیں جس کے سی کاحق تلف کیاجائے یارشوت دینے والے کا وہ حق دیاجائے جو بغیر کسی عوض کے رشوت لینے والے کے ذمہ واجب تھا اور یہاں طابق دینا مرد کے ذمہ نہیں ، البتہ دفع ظلم اور ترک تعدی اس کے ذمہ ہے، مگر بدل دفع ظلم اور ترک تعدی کا معاوضہ ہے جو واجب ہے بلکہ طلاق کا معاوضہ ہے جو واجب نہیں ہے دوسری صورت یعنی عورت کی شرارت ہوتو یہ بھی بظاہر یک طرفہ ہے اور آیت کے تھم سے خارج ہے، مگر مرد کو طلاق کا اختیار حاصل ہے، ایسی شریعورت کورو کئے ہے اس کی غرض خواہ ایڈ ارسانی اور انتقام ہے خواہ امید اصلاح، تو امید اصلاح تو قابل اعتماد نہیں البتہ قصد انتقام کے لیاظ ہے دوطرفہ چھڑ چھاڑ اور زیادتی ہوگئی اور میصورت بھی آیت: "اِن خِسفَتُ مُر اللّا یہ فَدُلا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ منوع ہے جیسا کہ تابت بن قیس کے واقعہ میں اوپر ندکور ہوا، اگر زیادہ لینے میں کوئی کر اہت نہ ہوتی تو آپ تابت نوعکا فلکھ تائے میں کوئی کر اہت نہ ہوتی تو آپ تابت نوعکا فلکھ تھی کوئی کر اہت نہ ہوتی تو آپ تابت نوعکا فلکھ تھی کوئی کر آب

## جواز اور کراہت میں منا فات ہیں :

کے قرآن کے عموم کا بطلان لازم آئے ،مثلاً نماز ایک درہم نجاست کے ساتھ جائز ہے گرمگروہ تحریکی ہے (شامی ) اورنماز بدون تعدیل ارکان جائز گرواجب الاعادہ ہے ( نورالانوار ) ایسے ہی بیزیاد تی جائز گرمگروہ ہے۔

## عقلي دليل:

خلع بسمنزله إقاله ہے،اس لئے کہ بیدونوں کی رضامندی پرموتوف ہے اقالہ میں ثابت شدہ ملک کو باطل کیا جاتا ہے. خلع میں بھی ثابت شدہ ملک بضع کو باطل کیا جاتا ہے پس جس طرح اقالہ میں مبیع مستعمل ہو یا نہ ہو ثمن اول ہی پراقالہ ہوگا ،ات طرح خلع میں بھی مہر جو کہ بمنزلہ ثمن ہے مہرکی مقدار پر ہی خلع کرنا جا ہے۔

\_\_\_\_\_\_ = [نصَّزَم پِسَاشَ لِنَا ﴾ -

الکانٹ فیٹے جَمَّلاً لکانٹ (چُلداَقِنْ) ہے۔ تیسری صورت: یعنی دونوں کی خطاء ہواس کا حکم بھی مثل دوم ہے (اگر چہاس کا حکم کتب میں مذکور نہیں)۔ (خلاصة التفاسير)

# خلع طلاق ہے یا فنخ ؟

امام ابوحنیفہ رَحِمَنُ لللهُ مَعَالَیٰ کے نزو یک خلع طلاق ہے اور امام احمد رَحِمَنُ لللهُ تَعَالیٰ کے نزویک فنخ ہے امام شافعی رَحْمَ کُلدنْهُ مَعَالِنَّا ایک قول میں اما م احمد رَحِّمَ کُلدنْهُ مَعَالِیٰ کے ساتھ ہیں اور سیجے قول میں ابوصنیفیہ رَحِّمَ کُلدنلُهُ مَعَالِیٰ کے ساتھ ہیں حضرت ابن عباس رَضِحًا نَنْهُ تَعَالِكَ اور حضرت عثمان رَضِحًا نَنْهُ تَعَالِكَ سے بھی فسنح مروی ہے۔

فَانَ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ (الآية) اگرمرد نے تيسري طلاق ديدي تواب نکاح جديد ہے بھی حلال نه ہوگی جب تک که دوسرے مردے وطی حلال نہ کرے،حلالہ کے بعدا گریہ خیال کریں کہ آئندہ حقوق اللّٰہ کی حفاظت کریں گے توان کے لئے نکاح جائز ہے، اِنْ ظلَّا شرط نکاح نہیں ہے شرط اولویت ہے۔

م کی کائی، جب تک شوہر ٹانی مباشرت نہ کرے قورت شوہراول کے لئے حلال نہ ہوگی ،اور بیقیدخود قرآن ہے مفہوم ہوتی ہے حَتُّني تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، نكاح كے بغوى معنى وطي كے بين اور نكاح عرفى زوجاً غيره مے مفہوم ہے ورنہ توشو ہرے عقد نکاح کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ امراً ۃ رفاعہ کی حدیث مشہور ہے جس ہے کتاب اللہ پرزیادتی درست ہے امراً ۃ رفاعہ کا واقعہ معروف ہے۔ صَيحًا لَهُمْ : تَحْلَيلَ كَيلِيَ نَفْس جماعَ كافي ہے حالت حیض میں ہو یا طہر میں ،انزال ہونا نہ ہو،زوج مراہق ہو یا بالغ۔ مسئلٹن اسشرط یر نکاح کرنا کہ وطی کے بعد طلاق دیدی جائے گی ، تا کہ زوج اول پرعورت حلال ہوجائے ، گناہ ہے، ابن مسعود رَضَانَتُهُ تَعَالِينَ عُروى بَ كم لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له طال کرنے اور کرانے والے دونوں پرآپ نے لعنت فرمائی ،احناف کے نز دیک نکاح جائز اور گناہ لازم ہوگا ،اورشوافع کے نزو یک ایبانکاح درست ہی نہ ہوگا۔ دعلاصة التفاسین

وَ لَا تَتَّخِذُوْ آ آينتِ اللّهِ هُزُواً ، اورالله تعالىٰ كي آيتول كودل لكي اور شخصانه بناؤ ،خوب سوچ تمجھ كرتمل كيا كرواورالله كي نعتوں کو نہ بھولو، اور کتاب وحکمت جوتم پر نازل کی گئی ہے ہیہ بہت عظیم تعمیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ تم کونصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بزار ہانعتیں میں خود ہدایت اور قر آن اور آپ ﷺ کا وجودمحمود اپنی جگہ عظیم تعمیں ہیں اورعورتوں کوحلال کردینا بھی بذات خودنعمت بحضرت على رَضِحَانَهُ مُتَعَالِينَ عُم منقول م كه "ألدنيا حسنة "عورت صالحة مرادب، عبدالله بن عمرني روايت كى إلى المستخفظ فرمايا: "خير مَتَاع الدنيا أَلْمَو أَهُ الصالحة".

فَى عَلِيكَةً : آيات كالمستحرد وطريقة سے ہوتا ہے (اول) صراحة (روم) اليي بات كرنا جس سے احكام البي سے بے پرواہي اوراس کی کم وقعتی یا ہے وقعتی ظاہر ہو۔

وَإِذَاطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ انتَصَف عِدَتُهِن فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ خِطابٌ لِلاوليَاءِ اي لا تَمَنعُوبُنَّ <u> آنْ يَتُكِحُنَ أَنْ وَأَجَهُنَّ المُطَلِّقِينَ لَهُنَّ لانَّ سَبَبْ نُؤُولِمَهَا أَنَّ أَخْتَ مَعْقَل بن يسار طَلَقَمَا رَوجُمها فَأَرَاهَ</u> أَنْ يُرَاجِعَهُمْ فَمَنْعَهَا سِعِقَلْ كَمَا رَوَاهِ الحَاكِمِ إِذَا تَكَاضُوا اي الأرْوَاجُ وَالنِّساءُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعُرُوفِ \* شرغا ذٰلِكَ النهي عن العَضْل يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِيرُ لانَهُ المُنتَنعُ به ذَٰ لِكُمْ اى تـركُ العَضْلِ أَزْكُى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ لـكُمْ ولَهُمْ لـمَا يُحْشى على الرَّوْجَين مِنَ الرَيبَةِ بسبب العَلاقَةِ بينهِما وَاللهُ يَعْلَمُ ما فيه من المُصلَحَةِ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ ذَٰكِ فَاتَّبِعُوا الْرَهُ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعُنَ اى لِيُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ عامَنِن كَامِلَيْنِ صفةٌ مؤكِّدةٌ ذلك لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ " ولا زيّادَةَ عليه وَعَلَى الْمُوْلُودِلَةُ اى الاب رِزْقُهُنَّ إِظْعَامُ الوَالِدَاتِ وَكِسُوتُهُنَّ على الارضَاعِ إِذَا كُنَّ مُطْلَقَاتِ بِالْمَعْرُوفِي بِقَدْرِ طَاقَتِه لَاتُكُلِّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا طَاقَتَمِا لَاتُضَارَوالِدَةُ بِوَلَدِهَا بِسَبِه بِأَن تُكْرَهُ على إرضاعه اذا الْمُتَنَعَتْ وَلَا يُضَارَ مُوْلُودً لَهُ بِوَلَدِمْ اي بسبب بأنْ يُكَلَّفَ فوقَ طاقتِه وإضَافَةُ الوَلَدِ الي كُلَّ منهما في المَوْضِعَيْن لِلاستِعْطَافِ **وَعَلَىالْوَارِثِ** اى وارثِ الآب وبُوَ الصَّبِيُّ اى على ولِيّه فِي مالِه **مِثْلُ ذَٰلِكَ** ْ الدَّي علَى الآب لِلْوَالِدَةِ مِنَ الرِّزْقِ والكِسْوَةِ فَإِنَّ أَلَّاهَا اي الوَالِدَانِ فِصَالًا فِطَامًا لِه قبلَ الحَوْلَيْنِ صادرًا عَنْ تَرَاضٍ اتِّفَاقِ قِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا لِيَظْهَرَ مصلِحَةُ الصِّبِيِّ فيه فَلَاجُنَاحٌ عَلَيْهِمَا ۚ في ذلك وَإِنْ أَرَدُ تُتُّمَّر خطابٌ للابًا، أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أُولَادَكُمْ مَرَاضِهُ عَيرَ الوَالِدَاتِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيه إِذَاسَلَمْتُمْ اليهِنَ مَّآا أَتَيْتُمُ اى أرَدْتُمْ ايتانَهُ لَمُ مِنَ الأَحِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ بالجَمِيلِ كَطِيْبِ النَّفْسِ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوۤا اللَّهَ بِمَاتَعُمُلُوْنَ بَصِيْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ بِمَاتَعُمُلُوْنَ بَصِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوۤا اللَّهُ وَاعْلَمُوۤا اللَّهُ وَاعْلَمُوۡا اللَّهُ بِمَاتَعُمُلُوْنَ بَصِيْرُ اللَّهِ لا يخطى عليه شيءٌ منه وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ بِمُوتُونَ مِنكُمْ وَيَذُرُونَ يَتُرُكُونَ أَزُواجًا يَّتَرَبَّضَنَ اي ليتريض بِأَنْفُسِهِنَّ بعدَّبْهُ عن النِّكاحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَعَشُولٌ بن اللَّيَالِي وبنذا فِي غَيْرِ الحَوَامِل امَّا الحَوَامِلُ فعدَتُهُنَ أَنْ يَضْغُنَّ حِمْلَمُنَّ بِايةِ الطَّلاقِ والْآمَةِ على النِّضَفِ مِن ذلك بِالسُّنَّةِ فَإِلَى البُّغُنَّ الْتَعَشَّتُ مُدَّةً تَرَبُّمِهِ نَ فَكَلِّجُنَاحَ عَلَيْكُرُ أَيُّهَا الأولياءُ فِبْمَافَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ مِنَ التَّزَيُنِ والتَّعَرُّض للخُطَّابِ بِالْمَعْرُوفِيُّ شَرْعًا وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيرً عَالِم بِباطِنِه كَظَاهِره وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي عَرَّضْتُمْ لَوْخَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ المُتوفِي عـنـُهـنَّ ازْوَاجُـهِنَّ في العدة كَقُولِ الانسان مثلًا إنَّكَ لَجَمِيْلَةٌ ومَن يَجدُ مِثْلَكِ ورُبِّ راغِب فِيكِ ٱوْٱلنُّنْتُمُ اضْمَرْتُمْ فِيَّ ٱنْفُسِكُمْ مِنْ قَصِدِ نِكَاحِمِنَ عَلِمَاللَّهُ ٱللَّهُ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ بِالخِطْيَةِ ولا تنصِيرُونَ عَنَهِنَ فَآبَاحَ لِكُم التَّغريْضَ وَلِكِنَ لَاتُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اى نكاحًا إِلَّا لكن أَنْ تَقُولُوْاقُولِالمَّعْرُوْفًا الله ما عُرف شرعا سنَ التعريض فلكُمْ ذلك وَلَاتَعْزِمُوْاعُقْدَةَ النِّكَاحِ اي على عَفْدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِّيثُ اي المكتوبُ سَ العدَّةِ ﴿ (مَنْزَم بِبَاشَرِنِ

آجَلَةٌ بِأَنْ يِنْتَهِيَ وَاعْلَمُواْلَنَ اللهَ يَعْلَمُمَا فِئَ اَنْفُسِكُمْ مِنَ الْعَرْمِ وغيره فَاحْذَرُوهُ ۚ انْ يُعَاقِبَكُمْ ادَا عَزَنْتُهُ وَاعْلَمُوَّااَنَّ اللهَ غَفُوْرُ لَمَنْ يَحْذَرُهُ حَلِيْمُ ۚ بِتَاخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّمَا.

سبعث ہے ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دید واوروہ اپنی عدت پوری کرلیں ، (یعنی) ان کی عدت کی مدت پوری ہوجائے تو تم ان کوان کے ، ان خاوندول سے زکاح کرنے سے ندروکو جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے ، خطاب اولیا ، کو ہو ہو اس کے کہ اس خاوندول سے زکاح کرنے سے ندروکو جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے ، خطاب اولیا ، کو ہو اس کے کہ اس آیت کے نزول کا سبب سے کہ معقل بن بیار گی بہن جمیلہ بنت بیار کو ان کے شو ہر (بداح بن عاصم بن عدی ) نے طلاق دیدی تھی پھرانہوں نے معقل بن بیار کی بہن سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا تو معقل نے ان کو منع کردیا۔ عدی ) نے طلاق دیدی تھی کھرانہوں نے معقل بن بیار کی بہن سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا تو معقل نے ان کو منع کردیا۔

تم میں ہے اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو ،اس لئے کہ ( دراصل )اس ہے وہی شخص مستفید ہوتا ہے، بینع کرنے ہے باز ر ہنا تمہارے اوران کے لئے زیادہ شائستہ اور پا کیزہ تر ہے، اس لئے کہ زوجین بران کے ( سابقہ )تعلق کی وجہ ہے تہمت کا اندیشہ ہےاس کی مصلحت کو اللہ ہی خوب جانتا ہےاورتم اس کو نہیں جانتے لہٰذااس حکم کی اتباع کرو، جو باپ چاہتے ہوں کہان کی اولا د پوری مدت رضاعت تک دود ھے پیئے نہ کہ اس ہے زیادہ تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دوسال دودھ پلائیں ، کے اہلین ، حّـــو کیسے ، کیصفت مؤ کدہ ہے(اس صورت میں ) بیجے کے باپ کومعروف طریقہ ہے گنجائش کے مطابق بچہ کی ماؤں کو دودھ پلانے کے عوض کھانا کپڑادینا ہو گاجب کہ وہ مطلقات ہوں ، مگر کسی پراس کی وسعت سے زیادہ بارنہ ڈالا جائے ، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اس طریقہ پر کہ جب وہ دودھ نہ پلانا جا ہے تو اس کودودھ پلانے پرمجبور کیا جائے اور نہ باپ کواس کے بیچے کی وجہ ہے نقصان پہنچایا جائے ،اس طریقہ پر کہ وسعت سے زیادہ اس کومکلف بنایا جائے ،اور ولد کی اضافت والدین گی طرف دونوں جگہوں پرطلب شفقت کے لئے ہے اور وارث (بعنیٰ) باپ کے وارث پر کہ وہ اس کا بچہ ہے ، لیعنی باپ کے مالی وارث پر بھی ای جیسی ذرمہ داری ہے لیعنی جیسی والد پر والدہ کے لئے کھانے کپڑے کی ذرمہ داری تھی (واپسی ہی ذ مہ داری مرنے والے باپ کے وارث پر ہے) پھرا گر دونوں (بعنی) والدین دوسال ہے پہلے ہی آپسی رضامندی اور باجمی مشورہ ہے تا کہاں میں بچیکی مصلحت ظاہر ہو بچہ کا دودھ چھڑا نا چاہیں تو اس میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ، اورا گرتم خطاب آ باءکو ہے ، اپنی اولا دکو ان کی ماؤں کے علاوہ کسی دودھ بلانے والی ہے دودھ بلوانا جا ہوتو اس میں تم دونوں کے لئے کوئی مضا نُقتٰہیں جبتم ان کو جواجرت دستور کےمطابق دینا جاہو خوش دلی ہے دیدو،اللّٰد تعالٰی ہے ڈرتے رہواوراس بات کا یقین ر کھو کہ جو پچھتم کررہے ہوسب اللّٰہ کی نظر میں ہے ان میں ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ، اور جولوگتم میں ہے و فات یا جا نمیں بعنی انقال کرجا کیں اور اینے پیچھے ہیوہ چھوڑ جا کیں تو وہ اپنے آپ کو ان کے بعد نکاح سے جارمہینے دیں راتیں رو کے رکھیں اور پہلم غیر حاملاؤں کے لئے ہے رہیں حاملا کیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے آیت طلاق کی روہے ،اور باندی کی عدت از روئے سنت اس کی نصف ہے پھر جب ان کی عدت پوری ہوجائے بیخی جب ان کی عدت کی مدت ختم ہوجائے تو اے اولیا ، وہ جو پھواپی ذات کے بارے میں پیش شری دستور کے مطابق کریں خواہ زیب وزینت ہو، پارشتہ کے بارے میں پیش شری دستور کے مطابق کریں خواہ زیب وزینت ہو، پارشتہ کے بارے میں پیش شری دستور کے مطابق کریں خواہ زیب سے نین ان کے ظاہر وہاطن ہے واقف ہے بیوہ عورتوں ہے ان کی عدت کے زمانہ میں اشارہ (کنایہ) ہے مثانی کی با تیں کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نیس، مثلاً کسی شخص کا یہ کہنا کہ تم بہت عدت کے زمانہ میں اشارہ (کنایہ) ہے مثانی کی با تیں کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نیس، مثلاً کسی شخص کا یہ کہنا کہ تم بہت حسین ہو، تبہاری جیسی کس کو ملے؟ (بعنی قسمت والے بی کوئل سکتی ہے) اور تم کوؤ چا ہے والے بہت ہیں، (وغیرہ وغیرہ و کیا تم ان کا مثلی کے بارے میں تذکرہ ضرور کروگ اور تم ان کا مثلی کے بارے میں تذکرہ وہر و بیان مت کرنا اگر کی جائے ہو، یہ تمہارے لئے جائز ہے اور تکا تک کوئی بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق کرو، بعنی شری قانون کے مطابق اشارہ کر سکتے ہو، یہ تہارے لئے جائز ہے اور تکا تک کوئی بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق کرو، دعدت پوری نہ ہوجائے ،خوب ہے تھا واللہ تمہارے والے کو معاف کرنے والا بردبارے مستحق عذاب ہے مؤخر کرکے۔

اور غیر پڑتے ارادہ کو خوب جانتا ہے لئند اس سے ڈرو کے آئو دہ اس پرتم کوہزادے کا اور یہ بات بھی خوب ہجھی لو کہ دارت کے مقتی عذاب کومؤ خرکرے۔

# جَيِقِيق فَيْرَكِي لِيَهِ مِنْ الْحِينَ اللَّهِ لَا فَيْسَارِي فَوَالِا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّمِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّا اللَّهِ

فَوْلَىٰ ، اِنْفَطَتْ عِدَّتَهُنَّ ، فَلِلَغُنَ اَجَلَهُنَّ كَاتَسِر اِنْفَطَتْ عِدَّتُهُنَّ ، ہے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقسود ہے کہ یباں بلوغ کے معنی حقیقی مراد ہیں یعنی مدت کا ختم ہوجانا ، اس لئے کہ نکاح ہے رو سنے کا سوال عدت کے ختم ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے ، بخلاف سابقہ آیت کے کہ اس میں بلوغ کے مجازی معنی ، فیسون ہے مراد ہیں ، جیسا کہ مفسر علام نے بَدَلَ عَنی کے معنی قدارَ بُن ہے کہ ہیں ، اس لئے کہ امساک فی النکاح ای وقت تک ممکن ہے جب تک کے عدت ختم نہ ہوئی ہوعدت ختم ہونے کے بعدامساک ممکن نہیں ہے۔

فَخُولَنَى ؛ لَا تَعَضُلُوْهُنَّ ، فَعَلِ نَبِى جَعَ مُدَرَ حاضر ، هُنَّ ، سَمِير جَعَ مُونث نائب ، تم ان كوندروكو ، (ن) عَضَلاً تَحْق بِهِ و فَخُولَى ، خطابٌ لِلاولمياءِ اس اضافه كامقصدان لوگوں كى ترويد بجو لا تَغْضُلُوا ، كامخاطب طلاق دين والے شوہروں كو قرار ديتے ہيں يعنى طلاق دين والے شوہروں كو جاہتے كه اي مطلقا وَل كو نكاح كرنے سے ندروكيں ، اس كى وجہ يہ به كه اس صورت ميں اَذْوَا جَهُ سَنَّ مَعْن مُجازى يعنى ما يؤل (ہونے والے) كے اعتبار سے ازواج مراد لينا ہوگا ، اوراگر فسلا تَعْن شُلُوهُنَّ ، كامخاطب اوليا ء كو ترار ديا جائے تو اَذْوَا جَهُنَّ مَعْن حَقيق يعنى ان كے سابقة شوہروں سے نكاح كرنے سے نہ روكوں ہے نكاح كرنے سے نہ روكوں ہے نكاح كرنے ہے نہ روكوں ہے نكاح كرنے ہوگا وربيد على ہے نہ ہوگا وربيد على ہے اللہ عن اللہ

\_\_\_\_\_ الْمَثَوْمُ بِينَاتُ لِمْ ] ≥ -

قِيُّوَلِيْ : لِلاَّ سَبِبَ ننزولِهَا ، ياس بات كى دليل بك فلا تَغضُلُو ا ، كَ مُخاطب اولياء بين نه كه سابقه شوهراس كئه كه سبب نزول من معلوم ہوتا ہے كه روكنے والے اولياء بى تھے۔

**جَوَّوَ لَ**نَى : شــرعًــا تعنی اگرمطلقه عورتیں شریعت کے مطابق نکاح کریں تو ان کونہیں رو کنا چاہئے اور خلاف شرع نکاح کریں تو اولیا ،کورو کئے کاحق ۔

**فِيُولِنَى : مافيه من المصلحة ، اس بين اشاره بي كه يعلمُ كامفعول محذوف بـــ .** 

فِيَوْلِينَ : لِيُوْضِعْنَ ، يُوْضِعْنَ ، كَيْ تَفْسِر لِيُوْ ضِعْنَ عَ كَرْكِ اشاره كرديا كَيْرِبَمْعَىٰ امر باورايها مبالغه كي طور بركيا كيا

قَوْلَى ؛ بعدهم اس تقدير کامقصداس وال کاجواب ہے کہ الّذِينَ النج مبتداء ہے اور يَتَوَبَّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ، جمله موکراس کی خبر ہے جبلہ ہوگراس کی خبر ہے جملہ ہوئی ہے تو عائد کا ہونا ضرور کی ہوتا ہے یہاں عائد ہیں ہے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ عائد کا دوف ہے اوروہ بغدَ هُمْر، ہے ای بعد الازواج.

فِيُولِنُّهُ: مِنَ الليالي.

میر والی کی اسلیانی کی تخصیص کس وجہ ہے گی گئی ہے جب کہ عام طور پرایام کا ذکر کیا جاتا ہے ، چار مہینے دس دن بولاج تا ہے نہ کہ جار مہینے دس راتیں۔

قِوَّوَلَى ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا ، عام بونے كى وجه ہے وہ اس عورت كو بھی شامل ہے جس كے شوہر كا انقال ہو گيا ہو ، اس میں حاملہ اور غیر حاملہ نیز آزاد اور باندى سب داخل بیں مگر آیت طلاق كى وجہ ہے حاملاؤں كواس ہے خارج كرديا گيا ہے، آیت طلاق بیہ ہے: "وَ أُو لَاثُ الْآخِ مَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" اور باندياں حديث، عِلدَّتُها حَيْضَتانِ "كى وجہ ہے خارج ہو گئیں۔ كى وجہ ہے خارج ہو گئیں۔

فِيَوْلِنَى : عالمربباطِنِهِ، اس اضافه كامقصد شبة تكراركود فع كرنا بـ

شبہ: یہ بے کہ اوپر کی آیت میں فرمایا گیا آِ قَ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْ فَ بَصِیْرٌ اور یہاں فرمایا گیا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُو فَ حَبِیْرٌ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جو کہ بمز له تکرار کے ہے۔

جِيَّ الْنَبْعِ: منسرعلام نے دونوں میں فرق کو واضح کرنے کے لئے ببعاطلعہ کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔

<u> قَوُلِينَ ؛</u> لَوَّ خَنُفر، يه تلويح عافوذ جاس كمعنى اشاره عنى الماينا-

# تَفَيْدُوتَشَيْنَ عَ

#### ربطآ بات:

سابقد دوآ بیوں میں قانون طابات کی اہم دفعات کو بیان فرمایا ، اب مذکورہ الصدر دوآ بیوں میں چندا حکام ومسائل کا ذکر ہے۔ مسکنگٹنگہ، جب مطلقہ رجعی کی عدت گذر نے کے قریب آئے تو شوہر کو دواختیار حاصل ہیں ایک یے کہ رجعت کر کے اپنی بیوی بنالے اور وسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور عدت گذر نے دے تا کہ خورت آزاد ہوجائے ، لیکن یہ دونوں کام خوش اسلولی اور شرعی قاعدہ کے مطابق ہونے چاہئیں سورہ طابات کی آیت ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رجعت پر دوعادل معتبر آ دمیوں کو گواہ بنا لیاجائے "وَ اَشْھِلُوْ اَ ذَوَیْ عَذْلِ مِنْ کُمْ وَ اَقِیْلُوْ اللَّهُ هَا ذَةً لِلّٰهِ ".

#### شان نزول:

فی لباب النقول روی البحاری و ابو دائو د و الترمذی و غیر همر، حدیث کا خلاصہ بیب کہ عقل بن بیار نے اپنی بہن جمیلہ بنت بیار کا نکاح بداح بن عاصم بن عدی ہے کردیا تھا بعض روایتوں میں جمیلہ کے بجائے ﴿ لا مِنقول ہے آپی میں اسی وقتی رنجش کی وجہ ہے بداح بن عاصم نے جمیلہ کوطلاق رجعی ویدی ، جس کی عدت بھی گذرگی ، یبوی نکاح سے خارج ہوئی شو برکوا پنی حرکت پر شرمندگی ہوئی اور دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تومعقل بن بیار نے صاف اور بخت جواب دیا کہ میس نے اپنی بہن کا تجھے نکاح کرے تیراا کرام کیا ، اور تو نے اس کوطلاق دیدی واللہ اب وہ تیری طرف بھی نہلونے گی ، اسی معاملہ میس اللہ تع اللہ تع شکلونے گی ، اسی معاملہ میں اللہ تع اللہ تع شکلونے گی ، اسی معاملہ میں اللہ تع اللہ تع شکلونے گی ، اسی معاملہ میں اللہ تع اللہ تع شکلونے گی آن یک ترکی دور الآیہ کی نازل فرمائی۔

ائی قسم کا ایک واقعہ جابر بن عبداللہ کی چیازا دبہن کا بھی پیش آیا تھا دونوں واقعے نزول کا سبب ہوسکتے ہیں ،آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ تم مطلقہ عورتوں کوان کے تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کرنے سے ندروکو،خواہ پہلے ہی شوہرہوں جنہوں نے ان کوطلاق دی ہے یا دوسر بےلوگ، نکاح میں دونوں کی رضا مندی ضروری ہے بغیر رضا مندی ،زورز بردی سے ،نکاح درست نہیں ایسی صورت میں اولیا ،کورو کئے کاحق نہیں ایسی تا عدہ کے خلاف میں اولیا ،کورو کئے کاحق نہیں ہو ،اگر شرعی قاعدہ کے خلاف باہمی رضا مندی ہے کاحق ہے ۔

فَا عَلَيْكُا ؛ وَالْسُوَ الِسَدَاتُ ہے صرف وہ عورتیں مراد ہیں جنہیں طلاق دی گئی ہو یا مطلقاً ہر ماں مراد ہے؟ بعض کے نزدیک مطلقہ عورتیں مراد ہیں اس لئے کہ سابق ہے ان ہی کا ذکر چل رہا ہے اور بعضوں کے نزدیک سب مائیں مراد ہیں اس لئے کہ اغظ عام ہے اور غرض بھی مشترک ہے ، مگر نفقہ کی قید ہے وہ عورتیں خارج ہوگئیں جو نکاح یا عدت میں ہوں ، اس لئے ک

(اَوْرَوْمَ بِبَالشَرِنَهُ) ≥

ان کا نفقہ تو یوں ہی واجب ہے دود چر پائیس یانہ پلائیں۔

منکنگنگری وہ عورت جس کا نفتہ بطور نکات یاعدت شو ہر کے ذیمہ ہے اگراجرت پراپنے بچہ کو دود ہے بلائے تو معاملہ سیح منگنگ گنگری غيراا زم ہوگی اس لئے كورت في واجب ادا كيا ہے۔ (هدايه)

مَسِيعًا لَهُمُّ: اگر مال اپنے بچه نودوده نه پلائے اور باپ داریہ سے بلواسکتا ہوتو مال مجبور نه کی جانے گی ،اس لئے کہ بے ضرور ت مستحب صواجب مبين (هدايه)

﴾ الكِنْ ؛ مال اگرنسی وجہ ہے معذور نہ ہوتو اس کے ذمہ دیا نیڈ یعنی عنداللدواجب ہے کہ بچہ کو دود ھے پلائے ، جب کہ وہ منکوحہ یا عدت میں ہو،اجرت لیما درست نہیں: ''و الو المدات پُر ضِغنَ'' میں یہی مسئلہ مذکور ہے،اورا گرطلاق کے بعدعدت گذر چکی ہو تواس پر بلاا جرت دودھ میلاناواجپٹہیں۔

مَنْكُنَكُنُنْ الرمال دوده بلانے ہا نكاركرے تواس كومعذور تجھنا جائے اس پر جبرنه كيا جائے لَا تُسطَسارً وَالِمدَةُ مِين بيه صورت بھی شامل ہے ،البنداً مربحیسی کا دودھ نہ لیتا ہواور نہ او پر کا دودھ بیتیا ہواور نہ کوئی دوسری غذالیتا ہوتو ایسی صورت میں ماں کودودھ پلانے کے لئے مجبور کیا جائے گا لا مولود للهٔ بولدہ میں بیمنلہ بھی داخل ہے۔

منت کا کھی ۔ مال دودھ پلانا جا ہتی ہے اوراس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کو جائز نہیں کہ مال کو دودھ پلانے ہے رو کے البتہ اگر اس کے دودھ میں خرابی ہے جو بچے کے لئے مصر ہے تو باپ کے لئے جائز ہے کہ مال کودودھ نہ پلانے وے اورکسی انا سے بلوائے و اِن اردتم أن تسترضعوا ميں بھی يدمستله بيان جوائد

صیحتا کمٹریں: ماں دودھ پلانے کی اجرت طلب کرتی ہے سوا گروہ شوہر کے نکاح میں یاعدت میں ہے تو ان درنوں حالتوں میں اجرت لیناجائز نہیں، بلکہ قضاء بھی مجبور کی جائے گی کہ دودھ پلائے ، و لا مولو دلۂ بولدہ، میں پیصورت مسلہ بھی داخل ہے۔ مَنْكَنَّلُهُمُّ: اگرطلاق کے بعدعدت گذر جائے اوروہ اجرت طلب کرے اگر دوسری اُنَا ہے اتنی ہی اجرت پر پلوا تا ہے تو تب تو مال مقدم ہے، لا تسصار و الدۃ، میں بیصورت مسئلہ بھی واخل ہے اورا گردوسری انامال سے کم اجرت میں پلاتی ہے تو مال کو بید حق بیس کے خود بااے اور زیادہ اجرت لے لا مولود له میں بیصورت مسئلہ بھی داخل ہے۔

مسئنگٹن اب کے ہوتے ہوئے بچدکی پرورش کاخرج صرف باپ کے ذمہ ہےاور جب باپ مرجائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہا گربچہ مال کا ما لک ہے تب تو اس کے مال میں اس کا خرج ہوگا ،اورا گر مال کا ما لک نہیں ہے تو اس کا نفقہ مالدارعزیز وں میں جواس کے محرم میں یعنی اس بھے کا ان ہے ایسار شتہ ہے کہا گر اس رشتہ دار اور بچہ میں ہے ایک کوعورت فرض کیا جائے تو باہم نکاح درست نہ ہوا درمحرم ہونے کے علاوہ شرعاً اس کے مسحق میراث بھی ہے یعنی اگر رہے بچے مرجائے تو محرم رشتہ داروں میں ویکھا جائے کہ اس کے مال میراث میں کس کس کو کتنا کتنا پہنچتا ہے اپس ایسے محرم رشتہ داروں کے ذیمہ اس کا خرج واجب ہے اوران رشتہ داروں میں ماں بھی داخل ہے مثلاً ایسے بچہ کی ایک مال ہے ،ایک دادا ہے تو اس کاخرج ایک ثلث ماں کے ذرمہ ہے اور دوثلث دادا کے ذمہ کیوں کہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچہ کی میراث اسی نسبت سے پاتے بھی ہیں۔ وَ الْمَاذِينَ يُنَوَفُوْنَ مِنْكُمْرِ (الآية) بياس بيوه كى عدت كابيان ہے جس كومل ندہوا دراً گرحمل ہوتو بچہ پيدا ہونے تك اس كى عدت ہے خواہ جنازہ لے جانے سے پہلے ہوجائے یا جارمہینے دس دن ہے بھی زیادہ میں ہو۔

سیکٹ کی جن کا خاوندانقال کر جائے اس عورت کوعدت کے اندرخوشبولگانا،سنگار کرنا،سرمہ، تیل بلاضرورتِ دوالگانا، رَمَّمین کیئر کے پہننا درست نہیں، نکاح کے بارے میں صرح گفتگو بھی درست نہیں جسیا کے اگلی آیت میں آتا ہے،اور رات کو دوسر گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔

منگٹلٹن اگر جاندرات کوخاوند کی وفات ہوئی ہوت تو یہ مہینے خواہ انتیس کے ہوں یاتمیں کے جاند کے حساب سے پورے کیے جانمیں گے اور اگر جاندرات کے بعد وفات ہوئی ہوتو یہ سب مہینے تمیں تمیں دن کے حساب سے پورے کیے جانمیں گئی گ ایکسوتیں دن پورے کرے گی اور جب وہی وفت آئے گا جس وفت وفات ہوئی تھی تو عدت پوری ہوجائے گی۔

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ مَالَمْ تَصَيُّنُوهُنَّ وفي قراءة تُسمَاسُونِ أَي نُجاسِعُوسِ أَوْ لِم تَّفُرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴿ مِهِا مِصِدِيةٌ ظَرِفيةٌ اي لاَتَبِعَةَ عليكم في الطلاق زَمَن عدَم المسيس والفَرض يأتم ولا مَنْهِ وَفَظَاتُهُوبُنَ قَ**مَتِّعُوْهُنَّ** أَى أَعْطُوبُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ عَ**كَى الْمُوسِعِ** الْغَنِي منكم **قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ** العنيق الرزق **قَدَرُةُ ۚ** يفيد انَهُ لا نظرالي قَدْر الزوجَةِ مِّ**مَّتَاعَا ۚ** تَمْتِيعًا **بِالْمَعُرُوفِ ۚ** شرَعًا صِفَةُ مُتَاعًا كَ**قَا ۚ** صِفَةٌ ثانيةٌ او مصدرٌ سؤكَّدٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ المُطِيعِينَ وَإِنْ طَلَّقُتُكُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَتُنُوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ يَجِبُ للهنّ ويُسرجهُ لكم النصفُ إِلَّا لكن أَنَّ يَعْفُونَ اي السَّرْوجاتُ فيترَكّنَهُ أَوْبَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِمُعُقْدَةُ النِّكَاحُ وبهو الزُّوجُ فيترُكُ لمها الكُلُّ وعن ابن عبَّاسرضي اللَّه تعالى عنه الوَّلِيُّ اذا كَانَت مَحْجُورَةً فَلاَ حرج في ذَلَكَ وَأَنْ تَعْفُوٓاً مَبَدَا خَبُرُهُ ۚ أَقُرَبُ لِلتَّقُولِي ۚ وَلَاتَنْسُواالْفَضْلَ بَيْنَكُمُّرُ اي أن يُتَفَعْسَلَ بعض بعض إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴿ فَيُجِزِيكُم بِهِ كَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوْتِ الخَمسِ بِادَائِمها فِي أَوقائِمَهُ ۚ وَالصَّلَوْةِ الْوُسُطَى ۗ سي النغيضر كما في الحديث رواه الشيخان او العليج او الظهرِ او غيرِسا اقوالٌ وأفَردْمِا بالذِّكر غضُلما **وَقُوْمُوالِلْهِ** في الصّدوة **قُلِيّانُ**۞ قِيلَ مُطلِعِينَ لقوله صلى اللّه عليه وسلم كُلُّ قنوب في القران فمو طاعةً رواه احمد وغيره وقيل ساكتين لحديث زيد بن ارقَمَ كُنَّا نتكَلُّمُ في الصلوة حتى نُزَلَتُ فأمِرْنَا بالسكوت ونهينًا عن الكلام رواه الشبخان **فَانُ خِفْتُمْ**رَ من عَدُةِ أَوْ سَيْلِ أَوْ سَبُع **فَرِحَالًا** جمعُ راجل اي منهاة حملُوا **اَوْرُكْبَانًا" جمع** راكب اي كيف أنكن مُستقبيي القِبُلةِ وغيرِسا ويؤسي بالركوع والسجود فَإِذَّا أَسِنْتُهُمْ مِنَ الْحَوْفِ فَاذَكُرُوااللهَ اي صلُوا كَمَاعُلُمُكُمْ مَا الْمُرَّكُونُواْتَعْلَمُونَ قبل تعبيمه مِن فرانتسه وخشوقها والكاف بمعنى مثل وماسوطولة او مصدرية و**الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُوبِيَذُرُوْنَ اَزُوَلَجَا** عَلَيُوطُوْا قَعِينَةً وَفِي قَرَاءَةِ بِالرَّفِ أَي عَلَيْهِمَ لِلْأَزْوَاجِهِمْ وَيُعطُّونِهِنَّ مَّتَنَاعًا سَا يتَمَتَّعنَ به مِنَ النفقةِ والكِسوة [لَلَ

تمام الْحَوْلِ مِن سَوتِهِ الواجِبِ علَيهِ وَ رَبُّصُهُ عَيْرَاخُولَجُ حَالُ اى غير مُخرَجَاتٍ مِن مَسْكَنِهِ وَ فَالْخَرَجُنَ بَانفُسِمِ وَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا اولياءَ المَيْتِ فَى مَافَعَلَنَ فِي الْفَقَةِ عنها وَاللّهُ عَزَيْزٌ فَى مُلَكِهِ حَكِيمٌ فَى صُنْعِه والوَصِيَّةُ المذكورة منسوخة باية الميرات وتربُّصُ الحول باية اربعة اشهر وعشرًا السابقة المتَاخِرة في النزول والسُّكنى وابته المنافعي وَلِلمُطَلَقْتِ مَتَاعً يَعْطَينَهُ بِالْمَعُرُوفِ بقدر الامكان حَقًا نصِبَ بفعلِه المُقَدَر عَلَى المُتَقِينَ اللهُ لَكُمُ النِّهُ لَكُمُ الممسوسَة ايضًا إذ الاية السابقة في غيرِبًا كَذُلِكَ كَما بُينَ لكم ما فُرَد يَكِي المُتَقِينَ اللهُ لَكُمُ النِّهِ لَعَلَمُ تَعْقِلُونَ فَى تَتَدَبَّرُونَ.

تِبِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدِرايكة راءت مين تُمَا سُّوهُنَّ ہے ای تُجَامِعُوهُنَّ (يعن قبل اس پِرِ جَعِيمِ : اور جب تک تم عورتوں ہے نہ لگو ،اورا یک قراءت میں تُمَا سُّوهُنَّ ہے ای تُجَامِعُوهُنَّ (یعن قبل اس کے کہتم ان ہے جماع کرو)اوران کا مہرمقرر نہ کیا ہوا گرتم ان کوطلاق دیدوتو تم پرکوئی حرج نہیں ، مَا مصدر بیظر فیہ ہے یعنی ہاتھ نہ لگانے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانہ میں طلاق دینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں اور نہ مہر واجب ،اگران کوطلاق ووتو ان کو پچھ فائدہ پہنچاؤ یعنی ان کو کچھ دوجس ہے وہ فائدہ حاصل کریں ،اور تم میں ہے خوشحال لوگوں پراپنی مقدرت کے مطابق اور نا داروں تنگ دستوں پر ان کی دسعت کےمطابق فائدہ پہنچانا ہے بسالسمعرو ف، مَتَاعًا کیصفت (اول) ہے <del>بیری ہے خوش اخلاق</del> لوگوں پر یعنی اطاعت گذاروں پر حَقًا، مَتَاعًا، کی صفت ثانیہ ہے یا مصدر مؤکد ہے اورا گرتم نے عورتوں سے لگنے سے پہلے طلاق دیدی اورتم ان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہوتو مقررہ مہر کا نصف ان کے لئے واجب ہےاورنصف تمہارے لئے واپس ہوگا ، الآیہ کہ بیویاں معاف کردیں اور چھوڑ دیں یا وہ مخص کہ جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے معاف کردے اور وہ مخص شوہر ہے کہ ہیوی کے لئے پورامہر چھوڑ دےاورابن عباس مُضّائفُدُ تَعَالِيَجَةُ ہے منقول ہے کہ وہ تخص (عورت) کا ولی ہے (جب کہ )عورت اس معاملہ میں معذور ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ، اورا گرتم معاف کر دوتو یہ تقوے کے لئے زیادہ قریب ہے اَن تبغیفُو ا ، مبتداء ہے اور "أَقْدَ بُ لِلتقوى" اس كى خبر ہے اور آپس میں معاملات میں فیاضی كونه بھولو یعنی ایک دوسرے كے ساتھ فیاضی ہے كام لو، بلاشبہ جو کچھتم کرتے ہووہ سب اللہ کی نظروں میں ہے سووہ تم کواس کی جزاءدے گا پنج وقتہ نمازوں کی ان کےاوقات میں ادا کر کے حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی اور وہ عصر کی نماز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے ( رواہ الشیخان ) یاضبح کی یا ظہر کی نمازیں مراد ہیں، یاان کےعلاوہ ( کوئی اورنماز مراد ہے ) بیہ چنداقوال ہیں اور درمیانی نماز کااس کی فضیلت کی وجہ ہے مستقل طور پر ذکر کیا ہے اوراللہ کے لئے نماز میں باادب کھڑے رہو کہا گیا ہے کہ اطاعت گذاروں کی طرح ( کھڑے رہو) آپ ﷺ کے فر مان کی وجہ ہے (لفظ) قنوت جوقر آن میں مذکور ہے اس ہے مرادا طاعت ہے،احمد وغیرہ نے اس کوروایت کیا ہے اور کہا گیا ے کہ خاموثی کے ساتھ کھڑار ہنا مراد ہے ، زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ ہے فر مایا کہ ہم نماز میں باتیں کرلیا کرتے تھے تاایں کہ ﴿ (مَ زَم يَ بَاشَ لِهَ ﴾

یہ آیت نازل ہوئی (جس میں) ہم کوسکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیااور با تیں کرنے ہے منع کردیا گیا، (رواہ اکشیخان)اور اگر تم کورتمن کا پاسلاب کا یا درندے کا خوف ہوتو خواہ پیدل زمین پر، دِجَالًا، داجلٌ کی جمع ہے پاسواری پر (جس طرح ممکن ہو) نماز پڑھ لیا کرو ڈنخبان راکٹ کی جمع ہے (مطلب ہے کہ) جس طرح ممکن ہوستقبل قبلہ ہویانہ ہو،اوررکوع محبدہ کے لئے اشارہ کراپیا کرو،اور جبتم خوف ہے مامون ہوجاؤ تو کھرای طرح نماز پڑھوجس طرح تم کو بتائی گئی ہے بتانے ہے پہلے اس کے فرائض اور حقوق گوتم نبیں جانتے تھے،اور کا ف جمعنی مثل ہے اور میّا، موصولہ، یا مصدر پیہ ہے اورتم میں ہے وہ لوگ جو و فات پاجا ئیں اور بیویاں چھوڑ جا ئیں تو ان کو جا ہے کہ اپنی بیویوں کے لئے وصیت کر جا ئیں اورا کیک قراءت میں وَ صِیَّةٌ رفع کے ساتھ ہے ای وَ صِیَّلَةٌ عَلَیْهِ مَر اوران کو کوئی کارآ مد چیز دے جا کئیں جس سے وہ پورے سال تک ان کی موت کے وقت سے جس میں ان پر (عدت کے لئے) انتظار کرنا واجب ہے فائدہ اٹھائیں مثلا نفقہ اورلیاس حال یہ ہے کہ ان کو ان کی قیام گاہوں ے نگالا نہ جائے (غَیْسِرَ احسواج) حال ہے البتہ اگروہ ازخودنگل جائیں تواےاس میت کے اولیاء تم پر کوئی گناہ نہیں ، تووہ (حول کے بعد)اپنی ذات کے معاملہ میں شرعی دستور کے مطابق جو کچھ کریں مثلا ،سنگار،ترک سوگ،اوراپنا نان نفقہازخو دتر ک کردینا،اللہ اپنے ملک میں غالب ہے اوراین صنعت میں با تحکمت ہے اور مذکورہ وصیت ،آبت میراث کی وجہ ہے منسوخ ہے اورا یک سال کی عدت، اَرْبَعَةَ اَشْهُ وِ وَعَشْرًا، ہے منسوخ ہے جو کہ نزول میں مؤخر ہے (اگر چہ تلاوت میں مقدم ہے)اور عورت کے لئے مسُک نئی (جائے سگونت)امام شافعی رَحِمَّلُاملُنُانَّعَالیٰؓ کے نزیک واجب ہے اورمطلقہ کو پچھے کارآ مد چیزیں جن کو شو ہر وستور کے مطابق بفتدر گنجائش دیں ، یہ حق ہے اللہ ہے ڈرنے والوں پر (حَسقًا) فعل مقدر کی وجہ ہے منصوب ہے ،اس کو مکررلائے ہیں تا کہ موطونہ کو بھی شامل ہوجائے ،اس لئے کہ سابقہ آیت غیر موطونہ کے بارے میں ہے جس طرح سابق میں بیان کیا گیاای طرح الند تعالی اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تا کہتم غوروفکر کرو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَيْ فَلْكُمْ : أَوْ لَمْرَ تَفْرِضُوْ اللَّهُ مَّ مَضْرِعلام نَے لَمْرَ مقدر مان کراشارہ کردیا کہ لَمْر کا مدخول تسمسُوْ هُنَّ ، پرمعطوف ہونے کی وجہ ہے بجزوم ہاور اَوْ بمعنی واؤ ہے بعنی جب تک میں اور تفریض مہرنہ پائی جائے تو طلاق میں کوئی حرج نہیں ، اس لئے کہ یہ بات طے ہے کہ اَوْ ، جب سیاق نفی میں واقع ہوتو عموم کا فائدہ دیتا ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ تَفَدْرِضُوْ ا، اَنْ مضمر کی وجہ ہے منصوب ہے مگریہ درست نہیں ہے اس لئے کہ خلاف ظاہر ہے اور اس لئے کہ اس صورت میں اَنْ مقدر ماننا ہوگا اور اَوْ بمعنی اِلَّا یا اِللّٰی ، لیمنا ہوگا۔

فِيَوَكُلْنَى ؛ فَسرِيْضَةً ، فَسرِيْضة ، بمعنی مفروضہ ہے نہ کہ مصدراس لئے کہ فَعِيْسَلَة کے وزن پر مصدرنا در ہے فَسرِيْضَةً ، تَفْرِ صُوْنَ ، کامفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور مفروض سے مرا دمہر ہے ، فَرِیْضةٌ ، میں تاء وصفیت سے اسمیت کی

= [زمِئزَم پئِلشَرِن] ≥ ·

طرف منتقل ہونے کی وجہ ہے آئی ہے۔

**جَوُل**یکی ؛ مَا لَمْهُ تَمَسُّوْهُنَّ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مَسْر کی نسبت مرد کی جانب کی گئی ہے حالانکہ مس دونوں کی طرف ہے ہوتا ہے اور بھی عورت کی جانب ہے بھی اقد ام ہوتا ہے۔

جِجُولُ بُعِ: مرد چونکہ اس معاملہ میں قوی تر ہے اور اکثر اس کی طرف ہے اقد ام ہوتا ہے اس لئے مرد کی جانب فعل کی نسبت کردی ہے ورنہ تھم دونو ںصورتوں میں ایک ہی ہے۔

فِيَوْلِيْ : مَا مصدرية ظرفية ، اقرب بيت كه مَا شرطية بمعنى إن بنه مصدرية نظر فيه كما قال مُنسرعلام رَحِمَّ كاللهُ مَعَاكَالَاس كَ كَ نظر فيت كَ لِنَّهَ السَّمَاوُ اللهُ عَبَال امتدادُ مُكَن مو ، جيس "خَالِيدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوُ اللهُ وَ الْأَرْضُ "اس كَ كَ خلود مِين شان امتداد بِ بخلاف إنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ ، مِين كه طلاق مِين امتداد بهين ب

فَیُوَ لِنَّیٰ ؛ اَیٰ لَا تَبِعَهَ عَلَیکم ، لَا جُناح ، کی تفیر ، لَا تبعة ہے کرکے اشارہ کردیا کہ جُناح ہے مراذ طلق مؤاخذہ ہے نہ کہ صرف مؤاخذہ کے اشارہ کردیا کہ جُناح ہے مراذ طلق مؤاخذہ کے نئوی اول تو پیخصیص بلادلیل ہے دوسرے یہ کہ اگر آخرت کا گناہ مرادلیا جائے تو اس میں نفی مہرشامل نہیں ہو سکتی یہی لفظ فی پر بھی بالا تفاق دال ہے۔ (مرویح الارواح)

فَيْحُولَيْ ؛ والفوض السين السين المات كى طرف اشاره كه أو تَفو طُوْا لَهُنَّ اللهِ اوْ المعنى واوَ باورطلاق دين والے شوہر پر مہر واجب نه ہونے كاتعلق عدم مسيس اور عدم فرض دونوں ہے ہے نه كه اليك ہے اللہ لئے كه الرمسيس پايا گيا تو پورا مهر واجب ہوگا اورا گرفض مہر یعنی تعین مہر یائی گئی تو نصف مہر واجب ہوگا ، مهر كاعدم وجوب تو الى صورت میں ہوگا جب كه مسيس اور تعین دونوں معدوم ہوں۔

فَوَلَّنَّ : فَطَلِّفُوْهُنَّ.

سَيْحُواكَ: مفسرعلام نے فَطَلِقُوْهُنَّ، كسمقصد محدوف مانا جـ

جِيَّ النِّئِ الرَّ طَلِقُوْهُنَّ، كُومُذُوف نه مانا جائِ تو مَتِّعُوْهُنَّ كاعطف تَفْرِضُوْا، پر ہوگا، اور بيعطف إنشاء عَلَى المحبو ہوگا، جو كہ ستحن نہيں ہاس ہے بچنے كے لئے مضرعلام نے طلقو هُنَّ، مقدر مانا ہے تا كه عطف انشاء على الانشاء ہوجائے۔ فَجُولُ النَّيْ : يُفِيدُ اللَّهُ لَا نَظْرَ إلى قدرِ الزوْجَةِ . على الموسع اور على المقتر چونكه دونوں ندكر كے صيغے استعال ہوئے ہيں اس لئے ان ہے يہ بات متفاد ہوتی ہے کہ متعہ میں شوہر كی حیثیت كا اعتبار ہوگا نه كه بیوى كی حیثیت كا بہى امام شافعی كے دو قولوں میں ہے امام مالك رَحِمَّ كُلُولُكُ مَعَلَىٰ اللَّهُ ا

فِيَوْلَ ﴾ : صفة مَتَاعًا، بعنى بـالمعروف محذوف كِ متعلق جوكر مَتَاعًا كَى صفت ِ اول ہے، اس عبارت كا مقصداً يك سوال مقدر كا جواب ہے۔

مِیکُوْاِلیؒ: مَتَاعًا، مُوصوف ہےاور حَقَّا،اس کی صفت ہےاور درمیان میں بالسمعروف کافصل ہے جوفصل بالاجنبی ہے۔ جِجُ لَئِئِ ؛ یہ فصل بالاجنبی نہیں ہے بلکہ بالمعروف، مَدَّاعًا، کی صفت اول ہے اور حقًّا، مصدر موتِّحذ ہے جملہ سابقہ کے مضمون کے لئے اس کا نامل وجو بامحذوف ہے، ای حَقَّ ذَالِكَ حَقًّا.

فِيُولِنُهُ: وَيُرجعُ لكم النصف.

مِيْخُولُ عَنْ مَدْكُوره عَبَارت كُومْقدر مان كَيَا وَجِهِ الْ

جَوْلَ بُعْ: إِلَّا، استدراک کے لئے ہے جیہا کہ منسرعلام نے اِلّا، کی تنسیر لمکِنَّ، ہے کرکے اشارہ کردیا ہے حالا نکہ ماقبل میں مشدرک منہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے کہ نصف کا سقوط اور اس کا عفواُن کے استحقاق کی جنس سے نہیں ہے اس لئے وَیَرْجِعُ لکے اللہ اللہ استدراک سیح ہوجائے۔
وَیَرْجِعُ لکے المنفِفَ، کومحذوف مانا تا کہ استدراک سیح ہوجائے۔

فِيُولِنَى ؛ بِجِبُ لَهُنَّ ، اس عهارت كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب ب-

وَيَكُولُكَ وَفَيضِفُ مَا فَوَضَتُمْ، شرط كى جزاء إورجمله ناقصه بحالاتكه جزاء كے لئے جمله تامه مونا ضرورى ہے۔

جِينَ اللَّهِ عَلَى مَصْرِعَامِ نِي يَجِبُ لَهُنَّ ، مقدر مان كرجمله كوتامه كرديا تا كهاس كاجزاء بننا درست ہوجائے -

فَيَوْلَنَى : يَغَفُونَ ، عَفُو سے مضارع جمع مؤنث عائب، معاف کردیں وہ عورتیں۔

هِ فَكُولِكُمْ : يَعْفُو َ، مضارع واحد مذكر غائب منصوب، وه معاف كرد \_ -

قَوْلَى، عن ابن عباس تَعْقَاللهُ تَعَالِقَ ، المولى ، إِذَا كانت محجودةً ، اس عبارت كامقصد ، اللّه في بيه في غفّدة المبيّل عن ابن عباس تَعْقَاللهُ تَعَالَق الله على المبيّل عن المبين المبيّل المبيّ

# تَفَسِّرُوتَشَيْنَ

## طلاق قبل الدخول كے احكام:

طلاق قبل الدخول كامطلب بيه به كه يكجائى اورخلوت تعيجد سے پہلے بى طلاق كى نوبت آجائے ،اس كى دوسور تيس بيں ، يا تو بوقت نكاح مبركى مقد ارمقررنه كى تني يا كى تني ، پہلى صورت كا تكم "لا جُهاَ عَلَيكه إِنْ طلقته النساء" (الآية) میں ندکور ہے طلاق کی مہراور صحبت کے اعتبار ہے جارصور تیں ہو سکتی ہیں،ان میں ہے دو کا تھم ان آیات میں بیان کیا گیا اور دو کا بعد والی آیت میں ندکور ہے، ایک بید کہ نہ مہر مقرر ہونہ صحبت و خلوت ہوئی ہو، دو سری صورت بید کہ مہر تو مقرر ہولیکن صحبت و خلوت کی نوبت نہ آئی ہو، تیسری صورت بید کہ مہر بھی مقرر ہوا ورصحبت بھی ہوئی ہو،اس صورت میں مقرر ہ مہر پورا دینا ہوگا، بیس مقر آن مجید میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، چوتھی صورت بید کہ مہر متعین نہ کیا ہوا ورصحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی ہواس صورت میں مہر مثل پورا دینا ہوگا۔

ندکورہ آیت میں پہلی دوصورتوں کا تھم بیان کیا گیا ہے ان میں ہے پہلی صورت کا تھم ہیہ ہے کہ مہرتو واجب نہیں مگرشو ہر پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے پچھ دیدے کم از کم ایک جوڑا ہی دیدے ، دراصل قرآن کریم نے اس عطیہ کی کوئی مقدار معین نہیں کی البتہ یہ بتلا دیا کہ مالدار کواپنی حثیت کے مطابق اورغریب کواپنی حثیت کے مطابق دینا چاہئے جس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ صاحب وسعت تنگی سے کام نہ لے ، حضرت حسن تفتی انداز کیا گئے ایسے ہی ایک واقعہ میں مطلقہ عورت کو بیس ہزار کا عطیہ دیا تھا ، اور قاضی شرح نے پانچ سودرہم کا اور حضرت ابن عباس تفتی کا دیدے۔

ہے کہ ایک جوڑا کیڑے کا دیدے۔

#### سبب نزول:

لا جُنَاحَ عَلَیْکُفر، کاشان زول ہے ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت سے بلاتیین مہر نکاح کیااور قبل الدخول اس کو طلاق دیدی عورت نے آپ ظفی گئی کی خدمت میں شکایت کی تو مذکورہ آیت نازل ہوئی ، آپ نے فر مایا ، امت عی اولو اس و بقلنسو تك ، اس کومتعہ دواگر چہ تیری اٹو پی ہی کیول نہ ہو۔ داشیہ حلالین)

فَا عَلَا ﴾ : متعد یعنی ایک جوڑ اجس کی قیمت پانچ درہم ہے کم اور نصف مبرے زائد نہ ہو۔ (علاصة التفاسير)

بحث: متعدامام مالک رَحِمَنُلُاللَّهُ مَعَالِنَّ کے زردیک مستحب ہے جیسا کہ کلمہ مصحصند سے مفہوم ہوتا ہے اور امام ابو حذیفہ رَحِمَنُلاللَّهُ مَعَالِنَّ واجب کہتے ہیں جیسا کہ کلمہ حَقًّا، ہے سمجھا جاتا ہے اور محسن بمعنی مومن ہے۔ ویکوالی: موطوء ہ کومتعہ دینامستحب ہے یہ کیسے معلوم ہوا؟

جِيُ النِّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلُ فَرِجَ بَغِيرِ مَالَ كَنْبِينِ مُوسَكِّقِ، اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهُ فَرَمَايَا: أَنْ تَنْبَعُو ٰ بِالْمُو الِكُمْرِ، لَهٰذَا بِاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ لِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ لِللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُولُ اللْمُعِلِيْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي عَلَيْ

#### مقدارمتعه مختلف فیہ ہے:

مظہری میں ابن عبس رضحالفۂ تفایق ہے مروی ہے کہ اعلی درجہ متعہ کا رہے کہ غلام دے اوراد نی درجہ ایک جوڑا ہے اوراہ احمد ریخمٹلالڈۂ تفات وشافعی ریخمٹلالڈۂ تفات کے نز دیک حاکم کی رائے اور اجتہا دیر موقوف ہے ،مگر حنفیہ نے اپنے اندازے کے دوشاہد قرار دیتے ہیں۔

🕡 آ تا رمنقوله ، جبیبا که منترت عائشه دخهاه لافاقهٔ العظهٔ اورابن عباس تضحالفهٔ تعکالطینهٔ اور سعید ہے تفسیر مظہری میں منقول ہے۔

ورجم سے منه میری فرع ہے اور مہر قبل الوطی نصف ماتا ہے اور نعمف مہر پانچ ورجم سے منہ میں ہوسکتا اور نبی اور نبی اونی ورجہ متعد کا ہے ، اور جب مہر ندکور نہ ہوتو مہر مثل دیا جاتا ہے اور یہی اعلی درجہ قرار پایا ، ہبر حال اونی درجہ ہے کم نہ ہو ، اور اعلی درجہ میر کے اعلی درجہ سے زائد نہ ہو "خیر الامور أوساطكا".

> مسکئلین، قبل اوطی طاباق جا نزہے۔ مسکنگلین

میں۔ منگ کائی : بغیرتعین مبرنکاح درست ہے جتی کیفی مہر کے ساتھ بھی نکاح درست ہے مگر مبرشل واجب ہوگا۔

مَسِينًا لَهُنَّ: مهرصرف نكاح ہے واجب نہيں ہوتا جب تك كه وطي ياذ كرمبر نه ہو،البته مال كي ايك مقدار واجب ہوجاتی ہے۔

مَنْكُمُ لَكُمْ الرائه مال واجب بهوجا تائية مبر بمويا متعد-

سیکٹا گھڑ، حق جس پروا جب ہواس کی حالت استطاعت معتبر ہوگی صاحب حق کی استطاعت معتبر نہ ہوگی ، مو دسیع اور مقتو ، دونوں مذکر کےصیفہ بیان فرمائے اس ہے معلوم ہوا کہ مرد کی استطاعت مراد ہے۔ «علاصه ، شدح و قابه )

وَإِنْ طَلُقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ ، (الآیة) اَگرتم عورتوں کوچھونے (وطی یا خلوہ صیحے ) سے پہلے طلاق دو اور مبر مقرر کر چکے ہوتو آ دھا داکر و، البتہ اَرعورتیں ہے دھا مبر بھی چھوڑ دیں یا جس کے اختیار میں عقد نکات ہے وہ در کذر کر نے تو ندو و، فَسوِیْتُ ہو یانہ ہو پی اگر مقدار بھی کر ہے تو ندو و، فَسوِیْتُ ہو یانہ ہو پی اگر مقدار بھی معین ہو یانہ ہو پی اگر مقدار بھی معین ہے تو اس کا آ دھا دینا آ سان ہے اور اگر مقدار معین نہیں تو مہر شل پر فیصلہ ہوگا سوال سیہ کھشل کس کا اور کن چیز وال میں معتبر ہے ؟ اس شعر میں مذکور ہے۔ ۔۔۔ ۔۔۔ میں معتبر ہے ؟ اس شعر میں مذکور ہے۔۔۔۔۔

مثل میں اقربائے آبائی سے زر وحسن وهم ودانائی

المَدِی بِیَدِهٖ عُلَقَ لَدةُ النِنگاحِ، کعب اور معید نے کہا بیز وج ہے اور ابن عباس اور طاف سومجامبر کی روایت میں عورت کا باب یا بھائی یاولی ہے۔

﴾ آراس سے شوہر مراد ہے تو مطلب ہیہ کے نہ نواہ عورت معاف کردے اور پچھ نہ لے ،خواہ مرد پورامہر دیدے ،یادیا ہوا وتو اندف والیس نہ لے ،اورا گرعورت کے اولیا ،مراد ہیں تو یہ مطلب ہوگا کہ عورت بالغداینا حق چھوڑ دے یا عورت نابالغہ یا مجنونہ کا حق اس کے اولی جچھوڑ دیں۔

\_\_\_\_\_

### صلوة وسطى كى تفصيل:

صاحب تفسیر کبیر نے صلوٰۃ وسطی میں چند مٰداہب تقل کیے ہیں، ① یانچوں نمازیں وسطی ہیں، اس لئے کہ عبادات اورحسنات کامتوسط درجه نماز ہے حدیث میں وارد ہے ''الصلوۃ خیر موضوع'' یعنی نمازسب ہے بہتر عبادت ہے، 🏵 فجر کی نماز مراد ہے یہ قول حضرت علی ، وحضرت عمر وابن عباس وجابر دَضِحَاتِیٰ اَتَعَالَیٰکُمٰ وغیرہ کا ہے امام شافعی دَیِّعَمُ کُلاللَّهُ اَتَعَالیٰ ہے بھی بیقول منقول ہے، 🍘 صلوٰ قاوشطی ہے ظہر کی نماز مردا ہے بیقول زید ،عمر ، ابوسعید خدری واسامہ بن زید رَضَحَاتُ نَعَالَ عُنْهُ اور ا کیا۔ قول ابوصنیفیہ رَیِّحَمُ کُلْمِلَّهُ مُعَالِیٰ کا ہے، 🅜 وسطی نمازعصر ہے حضرت علی وابن مسعود وابن عباس رَضِحَالِیُنْ الْعُنْجُرُ وغیرہ اورامام ابوصنیفہ رَیِّمَنُکاملُهُ مَعَالیٰ ہے بھی بیقول منقول ہےاورزیادہ تر اس پراعتاد کیا گیاہے، @ مغرب کی نماز مراد ہےا بوعبید سلمانی اور ابوقبیصہ ہے بھی یہی قول منقول ہے، 🕥 بعض حضرات نے عشاء کی نماز کوصلوٰ ۃ وسطی کہا ہے۔

وَالَّـذِيْـنَ يُنَـوَقُوْنَ مِنْكُمْر ، زمانهُ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت ایک سال تھی اورا سلام میں جار ماہ اور دس دن مقرر ہوئی ،مگراس میںعورت کی اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میںمقرر نہ ہوا تھا، بلکہاوروں کے حق کا مدار محض مُر دے کی وصیت پرتھا اس لئے بیچکم دیا کہا گرعورت اپنی مصلحت کے مطابق خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا جا ہے تو ایک سال تک اس کورہنے کاحق ہے اور اس کے ترکہ ہے اس ایک سالہ مدت میں اس کونان نفقه بھی دیا جائے گا ،مرنے والےشو ہروں کو حکم تھا کہاس قشم کی وصیت کر جایا کریں ، چونکہ بیچن عورت کا تھااس کو وصول کرنے یا نہ کرنے کا اختیارعورت ہی کوتھااس لئے وارثوں کوتو گھرے نکالنے کاحق نہ تھا،لیکن خودعورت کے لئے جائز تھا کہ اس کے گھر ندر ہےاورا پناحق ور ثذکو چھوڑ دے بشر طیکہ عدت پوری ہو چکے ،اور نکاح وغیر ہ سب درست تھا ، مسعبر و ف سے یہی مراد ہےالبتہ عدت کےاندرنگلنا اور زکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، جب آیت میراث نازل ہوئی توعورت کوتر کہ میں ہےاس کا حصہ مل گیا،للبذااپنے حصہ میں رہےاوراپنے حصہ ہے خرج کرے،اورآیت وصیت منسوخ ہوگئی۔

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ مِالْمَعُرُوفِ ، ان بى الفاظ كے ساتھ ايك آيت سابق ميں گذر چى ہے مگروہاں مطلقات ہے وہ عورتیں مراد تھیں کہ جن کوتبل الدخول طلاق دیدی گئی ہو،ا گرمہر متعین نہیں تھا تو متعہ کے ذریعہ فائدہ پہنچا نامراد ہے اورا گر مهرمتعین تھا تو نصف مہرمرا دے۔

اس آیت میں انعورتوں کو فائدہ پہنچا نامراد ہے جن سےخلوت صححہ یا وطی ہو چکی ہےاس کے بعد طلاق دی ہےا گرمہر متعین تھا تو فائدہ کا مطلب ہوگا بورامہر دینا اور جن کا مہرمتعین نہیں ہےان کو فائدہ پہنچانے کا مطلب ہے کہ مثلِ مہر دیا جائے۔

(خلاصة التفاسير)

ۚ اَلَّمْ تَنَ استغمامُ تَعْجِيْبِ وتَسْوِيقِ الى استماع مابغدَه اى لَم يَنتَهِ عِلمُك الْكِلْيِّنَ تَحَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمُ ٱلُّوْفُ اربعةٌ او شمانيةٌ او عشرةٌ او ثلثونَ او اربَعُونَ او سبعونَ الْفًا حَ**ذَرَالْمَوْتِ** مفعولٌ له ولِم قومٌ من بني السرائِيلَ وَقَعَ الطَّعُونُ بِبلادِسِم فَفَرُوا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُولًا فَمَاتُوا ثُمُّرًا كُيْلُهُمُ نبِيّهِ له حِزقِيلَ بكسر المهملة والقاف وسكُون الزاي فَعَاشُوْا دَلْرًا عَلَيْهِمْ أَثَرُ المُوتِ لا يَلْبَسُون ثُوبُ الا عَـادَ كَالكَفنِ واسْتَمْرَٰتْ في أَسْبَاطِهِم اِنَّاللَّهَ **لَذُوفَضْلِ عَلَى النَّاسِ** ومِنهُ إِخْيَاءُ سِؤلاء **وَلَكِنَّ ٱلْكُرَّ النَّاسِ** وَشِهُ الكفارُ **لَاليَّتُكُرُّوْلَ** والعَصْد مِن ذِكرِ خبر سؤلاء تشتجيع المؤمنينَ على القِتَالِ ولِذَا عُطِفَ عليه و**قَالِلُوْافِي سَبِيْلِ اللهِ** اى لاعُلاَءِ دِينِه ۗ وَاعْلَمُوٓالنَّ اللهَسَمِيْعُ لاقْوَالِكُم عَلِيهُ ۗ بأخوالِكم فيُجاريُكم مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللهَ بإنفاق مالِه في سبيل اللَّهِ قَرْضًا حَمَّا بِأَنْ يُنفِقَهُ للَّه تعالى عن طِيبٍ قَلْبٍ فَيُضْعِفَهُ وفي قراءةٍ فَيُضَعِفَهُ بالتشديد **لَهَ اَضْعَاقًا كَتِنْيرَةً** ﴿ مِن عَشْرِ اللَّي أَكْثَرَ مِن سَبُعِ مِائَةٍ كَمَا سَيَانِي ۗ **وَاللَّهُ يَقِيضُ** يُمْسِكُ الرزقَ عَمَّنَ يُشَاءُ ابتِلاءً **وَيَبْضُطُ** يُـوَسِّعُه لِـمَن يشاءُ استحانًا **وَلَلْيُوتُرُجُعُونَ** في الأخرةِ بالبَعْثِ فيُجَازيكم باغمَالكم ع المُرْتَرَالَى الْمَلَا الجمَاعَةِ مِنْ بَنِيَ اِسُرَاءِيْلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى الى قِصَّتِهِ وَخَبَرِهِ إِذْقَالُوَالِنَبِيِّ لَهُمُ الْوَ شمويل آبُعِينَ اقم لَنَامَلِكًا نُقَاتِلَ سَعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَنْتَظِمُ بِهِ كَلِمَتُنَا ونَرْجِعُ اليهِ قَالَ الـنبي لَهُمْ هَلْعَسَيْتُمْ ب الفَتح والكسر إِن كُيِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَّالُ الْاتُقَالِ الْاتُقَاتِلُوا الْحَبِرُ عَسَى والإستِفْهَامُ لتقرير التَوْقَع بها قَالُوْاوَمَالَنَآ الْآنُقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَا إِنا مِسَنِيم لَهُ وَقَتْلِم وقد فَعَلَ بمهم ذلك قومُ جالوت اي لا شانع لينا سنيه مع و خود الفتضيه قال تعالى فَلَمَّاكُيْبَ عَلَيْهِمُ الْقِ**تَالُ تُولُوا** عنه وجبنوا **الْاقَلِيلَامِّنْهُمْ وَبُهُ الْمَدِينِ عَبَرُوا النهرِ مَعِ طالوت كما سياتي وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلِمِينَ® فيُخاريهم وسال** السنتي ربَّهُ إرسَالَ مَلِكِ فَاجَابَهُ الى إرسَالِ طالوت وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا اللَّهِ وَبَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوٓا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوٓا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوٓا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوٓا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۖ قَالُوْا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّا اللَّهُ اللّ كيتَ يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَتَحَنُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لانَاء ليسَ مِن سَبْطِ المَملَكَةِ ولا النِّبُوَةِ وكان ذَبَّاغُ او رَاعِيًا وَلَمْرُونَ صَعَةً مِنَ الْمَالِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى اقَامَةِ المُلكِ قَالَ النبيُ لَهِم إِنَّ اللهَ اصْطَفْهُ اخْتَارِهُ للملكِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وكان أعلمَ بني اسرائيل يومئِذٍ واجملهم وانتمهم حَدْقًا وَاللَّهُ يُؤَتِّى مُلَكَةُ صَنْ يَتَنَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ لَـمَا طَلَبُوا سنه اية على مُلكِه إنَّ أيَّةَ مُلكِهَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ المصددوق كان فيه طوز الأنبياء أنزله الله تعالى على ادَمْ واستُمْرَ اليهم فغُلَبْتُهُمْ العَمَالِقَة عليه واخذُوهُ وكانوا يستَفْتحُون به على عَدْوَسِم ولِيَقَدِّلُونَا في القِتال ويَسْكُنُونَ اليه كما قال تعالى فِي هِ سَكِينَةٌ طمانسنة القُلُوبِكُم

مِنْ تَتِكِمُ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّاتُرُكُ الْمُوسَى وَالْهُ هُرُونَ اى تركاهُ وبُو نغلا موسى وعصاهُ وعِمَامَةُ بارون وقفيرٌ من المَنِ الذي كان ينزلُ عليهم ورُضاضُ الالواح تَحْمِلُهُ الْمَلْلِكُةُ حالٌ من فاعِلِ ياتيكم إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمُ على مُلكه لِأَنْ مُنْ وَمِن الله حتى وَضَعَتُهُ عند على مُلكه لِأَن كُنْتُم مُنْ وَمِن الله حتى وَضَعَتُهُ عند طالوت فاقرُوا بمُلكِه وتَسَارَعُوا الَى الجِمَادِ فاخْتَارَ مِن شُبَانِهِمُ سبعين الفًا.

ت بنجيج المحان على المار على معلوم نہيں استفہام تعجب دلانے اور ما بعد کو سننے کا شوق دلانے کے لئے ہے یعنی تم کواس کاعلم نہیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈرکرا پنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کی تعداد جار ہزار، یا آٹھ ہزار، یابارہ ہزاریا تمیں ہزاریا جالیس ہزاریاستر ہزارتھی، (حَـذَرَ الْمَوْتِ) خَوَجوا کامفعول له ہے، وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی کہ جن کے شہروں میں طاعون پھوٹ پڑا تھا،تو وہ بھا گ کھڑے ہوئے تواللہ نے ان کو حکم دیا مرجاؤ تو سب کے سب مرگئے ، پھرآ ٹھ یوم یا اس سے زیادہ کے بعدان کے نبی حزقبل عَلاَ ﷺ کی دعاء سے (الله تعالیٰ نے)ان کوزندہ کردیا، جاءمہملہ اور قاف کے کسرہ کے ساتھ اور زاء کے سکون کے ساتھ، تو وہ لوگ ایک زمانہ تک زندہ رہےلیکن ان کے (جسم پر) مرد نی کااثر (زردی)وغیرہ نمایاںتھی ،اور جولباس بھی پہنتے تھےوہ گفن کے مانند ہوجا تا تھا،اور بیصورت حال ان کینسل میں مدتوں باقی رہی ، بلاشبہاللّٰدتعالیٰ لوگوں پر برڑافضل والا ہے ،اوراسی میں سے ان لوگوں کو زندہ کرنا ہے کیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور وہ کفار ہیں ،اورمقصدان لوگوں کا قصہ ذکر کرنے ہے مومنین کی جہاد پر ہمت افزائی ہے،اورای وجہ ہے اس پر ''و قَاتِلُوْ افِی سَبِیْلِ اللّٰهِ'' کاعطف کیا گیاہے اور جہاد کرواللہ کے راستہ میں بعنی اس کے دین کوسر بلند کرنے کے لئے ، اورخوب یا در کھواللہ تعالی تمہاری باتوں کو خوب سننے والا اور تمہارے احوال کا جاننے والا ہے تو وہ تم کواس کی جزاء دے گا ، اور ایسا کوئی ہے جواللّٰہ کوقرض حسن دے ؟ اپنے مال کواس کے راستہ میں خرچ کر کے ،اس طریقہ پر کہ مال کواللہ کے راستہ میں خوش ولی ہے خرچ کر ہے ، پس اللہ اس کوخوب بڑھا چڑھا کرعطا فرمانے والا ہے دس گئے ہے لے کرسات سو گئے ہے زیادہ تک جیسا کہ عنقریب آتا ہے اور ایک قراء ت میں تشدید کے ساتھ ہے اور اللہ جس کی جاہے آنر مائش کے طور پررز ق کوروک کر شک کرتا ہے اور جس کی جاہے بطور امتحان روزی وسیع کرتا ہے اور آخرت میں بعث کے ذریعہ تم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے تو وہتم کوتمہارے اعمال کی جزاء دے گا کیاتم نے موئی علافۃ لاہ الشائد کی وفات کے بعدوالی بنی اسرائیل کی جماعت کونہیں دیکھا؟ یعنی کیاتم کوان کے قصہ اور خبر کاعلم نہیں ہوا، جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبرے جو کہ شمویل تھے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بناد بیجئے تا کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں تا کہ اس کے ذرابعہ ہماری بات پختہ ہوجائے اور اس کی طرف رجوع کریں ان کے نبی نے ان ہے کہا کہیں ایباتو نہ ہو کہتم پر قبال فرض کر دیا جائے اور تم نہاڑ و؟ عَسیْدُ مُنْ میں سین کے فتحہ اور کسر ہ

# عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ مِنْ الْحَاتَفَيْسَايُرَى فَوَالِلا

فِوَلَنَّهُ: أَيْ لَمْ يَنْتَهِ.

مِینِ وَاللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰلِّ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰلِلْمِ اللّ اللّٰہِ اللّٰ

جِجُولَ بِنِعِ: رؤیت علمیہ ہی مراد ہے گر:انہا ، کے معنی کو تضمن ہے لہذا اِللّٰہی صلدلا نا درست ہے اورای وجہ ہے یہاں یہ متعدی بدومفعول نبیں ہے فسرعلام نے ، کمریدنقہ ، کہہ کرای جواب کی طرف اشار ہ کیا ہے۔

ﷺ؛ طباعون، طاعون ایک مبلک و بائی مرض ہے جس میں گلٹی نکلتی ہے خاص طور پر بغل میں اس مرض میں چندہی روز میں انسان مرجا تا ہے بیلاد همر، بلا دیے مرادشہریا قریہ ہے جو واسط کے ملاقہ میں تھا اور اس کا نام ذاور دان تھا۔

**جَوَلَنَى ؛ حزقيل**، حزقيل عَليْجَنَدُ وَلا عَليْجَنَدُ وَالكَفَل بَعِي كَهَاجَاتا ہے، بيد هنرت موی عَليْجَندُ وَالتَّا كَا يَعْمِ عَلَيْهِ وَالتَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْكُونَا وَاللْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فِيْخُلِكُم ؛ مِنْهُ ، اى مِن الفضل.

قِجُولَكُمْ: الَّا تُقاتِلُوا، خبرُ عَسَىٰ.

شَوْکِوُیْنِ عَسَیتُم، حرف ترجی نعل ماضی ،اس کے اندر شمیر جواس کا اسم ہے اِنْ حرف ِشرط ، مُحَیّبَ عَلَیْ کھر القِلَالُ ، جملہ ہو کرشرط ، فیلا تب اورون الی القتبال جوابِشرط محذوف ،شرط جزاء سے ل کرعسیٰ کے اسم وخبر کے درمیان جملہ معترضہ الّا تُفَاتِلُوا ، عسلی ، کی خبر عَسَیْتُمْ اینے اسم وخبر سے ل کر قَالَ ،کامقولہ۔

فِيَوْلِينَ الله وصاص ، بالضم تورات كاجزاء ، كرف

### تَفَيِّيُرُوتِشَيْنُ حَ

اَکُنُوتُوَ اِلَی الَّذِیْنَ خَوَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ ، (الآیة) عربی زبان میں بیظرزخطاب ایسے موقع پرآتا ہے کہ جب مخاطب کو کسی بڑے انہیں انگرزخطاب ایسے موقع پرآتا ہے کہ جب مخاطب کو کسی بڑے اہم اور معروف واقعہ کے طرف توجہ دلائی مقصود ہوتی ہے ،اور رویت سے ہمیشہ رویت بجشم سر ہی مراد ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہی آتا ہے توکوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہی آتا ہے توکوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہی آتا ہے توکوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اس فتم کی

رویت کورویت قلبی کہاجا تا ہے واِذَا عُدِی رأیت بالی اقتضی معنی النظر المؤدی الی الاعتبار (راغب)اور بھی اس کلام سے اظہار تعجب بھی ہوتا ہے، ہذا کلام جری مجری المثل فی معنی العجیب. ﴿ کشافِ

ندکورہ تین آینوں میں ایک بچیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں جانی و مالی قربانی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ان احکام وہدایات سے پہلے تاریخ عالم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ موت وحیات تقدیر الہی کے تابع ہے جنگ وجہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی ہے جان جرانا موت سے بیخنے کا ذریعہ نہیں تفسیر ابن کثیر میں سلف سحابہ اور تابعین کے حوالہ سے اس واقعہ کی تشریح میہ بیان کی گئی ہے۔

### واقعه كي تفصيل:

بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر میں یاستی میں رہتی تھی ، عاصم رَحِّمَ کلاللهُ تعَالیٰ کے قول کے مطابق بیلوگ واسط کے قریب ایک فریخ کے مسافت پر ذاور دان کے رہنے والے تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے رائج یہ ہے کہ بیدی ہزار کے قریب تھے ابن عباس کے قول کے مطابق چار ہزار تھے ، اچا تک ان کی ہتی میں طاعون پھوٹ پڑا چنا نچے موت کے نوف ہے ہتی ہوگئے ، اللہ تعالی نے بین ظاہر کرنے کے لئے کہ موت ہے کہ فرار نہیں دوفر شتے بھیج جو اس میدان ایک وسیع میدان میں مقیم ہوگئے ، اللہ تعالی نے بین ظاہر کرنے کے لئے کہ موت ہے کہ فرار نہیں دوفر شتے بھیج جو اس میدان کے کناروں پر آ کھڑے ہوئے ایک بالائی کنارے پر اور دوسرا زیریں کنارے پر ، ان دونوں نے اللہ کے تھم ہے کہا "مُسون کے ایک بالائی کنارے پر اور جو ہوا کے باہد کے چاہا میں دونوں نے اللہ کے تھم ہے کہا "مُسون کا یہ ہنا تھا کہ سب کے سب مرگئے ، اور جب تک اللہ نے چاہا میں دوپڑے رہے ایک زمانہ کے بعد بنی امرائیل کے یغیم جن کا نام حزقیل بنایا گیا ہے ، اللہ تعالی نے بذریعہ وی ان کوان لوگوں کا واقعہ بنایا معزقی کی دعاء کی چنانچہ اللہ تعالی نے بذریعہ وی ان کوان لوگوں کا واقعہ بنایا معزقیل کے ان کول کوزندہ کردیا۔

بنی اسرائیل کے باوشاہ نے جہاد کا تھکم دیا تھا، لوگ عذر کرنے گئے کہ جہاں آپ ہم کو لے جاتے ہیں وہاں تو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے جب تک وباختم نہ ہوگی ہم نہ جائیں گے،اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوسکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بیجھے ہٹ سکتا ہے اس لئے ریچر کت فضول بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بیدواقعہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ سے ہزاروں برس پہلے کا ہےاں کود کیھنے کا آپ کوسوال ہی پیدائبیں ہوسکٹاللہٰدا اَلَهٰر مَوَّ ، کامطلب ہےاَلَهٰ تعلمہ

منکٹ کٹٹ : جہاں طاعون وغیرہ دیگر متعدی بیاری پھیلی ہوئی ہوتو اس خیال سے کہ یہاں ہے بھاگ کرنے جا ٹیس گے، بھا گنا درست نبیس ہے، البتہ ضرورۂ جانے میں کوئی مضا کقہ بھی نبیس ہے، حضرت عمر نفِحَالْنَدُهُ مَعَالِقَةُ نے اسی حدیث کی وجہ سے سفر شام ہے و باکی خبرین کرمراجعت فرمائی تھی۔

ح (مَرْمُ بِدَئَ شَرِلَ) ≥

### حضرت فاروق اعظم رَضِحَانَتْهُ تَعَالِكَ ﴾ كه واقعهٔ مراجعت كي تفصيل :

تفییر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر تفیحاً نفاہ تعالی نے ایک مرتبہ ملک شام کا قصد فرمایا شام کی سرحد پر تبوک کے قریب
ایک مقام ، سَرَغ ہے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون بھیلا ہوا ہے بید طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک سانحہ تفایہ طاعون عمواس کے نام ہے مشہور ہے کیونکہ بید طاعون اول ایک عمواس نام کی بہتی ہے شروع ہوا تھا جو بیت المقدس کے قریب ہے ، پھر پورے ملک میں پھیل گیا ، اس میں ہزار ہا انسان جن میں بہت سے صحابہ وتا بعین بھی تھے شہید ہوگئے عمر فاروق تفیحاً نفائلگ المقدش ہے شہر کر سے نام و کیا ہوت کے جب طاعون کی شدت کی خبر سی تو اس مقام پر تھم کر صحابہ کرام تفیحاً الفیکن ہے مشورہ کیا کہ جمیں اس وقت جتنے حصرات مشورہ میں شریک تھے ، ان میں کہ جمیں اس وقت جتنے حصرات مشورہ میں شریک تھے ، ان میں کوئی ایسانہ تھا کہ جس نے رسول اللہ ظیفی تھے ہاں کے متعلق کوئی تھم سنا ہو ، بعد میں عبد الرحمٰن بن عوف نے اطلاع دی کہ رسول اللہ ظیفی تھیا ہے ۔

رسول الله طِلقَ عَلَيْ فِي كُلْنَى ) كاذكر فرمايا كه بيدا يك عذاب ہے جس ہے بعض امتوں كوعذاب ديا گيا تھا، پھراس كا كہھ بقيه ره گيا ،اس كا بيرحال ہے كہ بھی چلا جاتا ہے اور بھی پھر آ جاتا ہے ،تو جو خص بيہ سنے كه فلاں خطه ميں بيرعذاب آيا ہوا ہے تو اس كو چاہنے كه اس علاقه ميں نہ جائے ،اور جو شخص اس خطه ميں پہلے ہے موجود ہے تو طاعون سے بھا گئے كے لئے وہاں سے نہ نكلے۔

(بخاری شریف)

حضرت فاروق اعظم تفحافظه تغالظ نے جب بیصدیت تن تو رفقا عکو والیسی کا تھم دیدیا، حضرت ابوعبیدہ جوملک شام کے امیر (گورز) بھی تھے، اس مجلس میں موجود تھے، فاروق اعظم کا بیتکم من کرفر مانے گے، اَفِوارًا مِن قدر اللّه الى قدر اللّه، بینک بھا آپ اللہ کی تقدیرے بھا گنا چاہتے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا نعمہ نفر مِن قدر اللّه الى قدر اللّه، بینک ہم اللّٰہ کی تقدیر کی تقدیر کی طرف بھا گئے ہیں مطلب بیتھا کہ ہم جو بچھ کررہے ہیں وہ سب اللّٰہ کے تھم ہے کررہے ہیں، جس کورسول اللّٰہ فیلین فیلین فرمایا ہے۔

#### حکمت:

رسول الله ﷺ کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ جس شہریابتی میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہو باہر والوں کو وہاں جانا منع ہےاور دہاں کے باشندوں کواس جگہ ہے موت کے ڈرہے بھا گناممنوع ہے۔

#### عجيب واقعه:

صحابہ کرام دَضِحَظائی تَعَالِی کِنْ کے ایک بہت بڑے جنگی کمانڈ رحضرت خالد بن ولید دَشِحَائِلْائی جن کی ساری اسلامی عمر جہا دمیں گذری وہ کسی جہاد میں شہید نہیں ہوئے بیار ہوکر گھر میں بستر مرگ پروفات یائی ، وفات کے قریب بستر پراپنے مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کوخطاب کرکے فر مایا کہ میں فلاں فلاں عظیم الثان جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا ،اورمیرا کوئی عضو ایسانہیں جس میں تیریا نیزے کے زخم کا نثان نہ ہومگرافسوں کہ میں اب گدھے کی طرح بستر پرمرر ہا ہوں ، خدا تعالیٰ ہز دلوں کوآ رام نہ دےان کومیری نصیحت پہنچاؤ!

اس آیت میں بنی اسرائیل کا واقعہ بطور تمہید لایا گیا ہے اگلی آیت میں جہاد وقبال کا حکم دیا گیا جواس قصہ کے ذکر کرنے ہے اصل مقصود تھا کہ جہاد میں جانے کوموت اور بھا گئے کونجات نہ مجھو، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔

### قرض حسن ہے کیا مراد ہے؟

مَنْ ذَا الَّذِی یُفْوِطُ اللَّهُ قَوْطًا حَسَنًا، قرض حسن ہے مراداللّہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بعنی جانی قربانی کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل نہ کرورزق کی کشادگی اور بنگی اللّہ کے ہاتھ میں ہے وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے بھی رزق میں کی کر کے اور بھی فراوانی کر کے، پھراللّہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کی نہیں ہوتی اللّہ تعالیٰ اس میں کئی گئا اضافہ فرما تا ہے بھی فطاہری طور پراور بھی باطنی طور پر۔

اَکُھُر تَوَ اِلَی الْمَلَاءِ، مَلاء ،کسی قوم کے ان اشراف اور اہل حل وعقد کو کہا جاتا ہے جوخاص مشیرا ورقا کد ہوتے ہیں جن کے د کیھنے ہے آئکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں ، مَلَا ، کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں۔ (ایسر النعاب)

جس پیغیبرکا یہاں ذکر ہے ان کا نام شمویل بتلا یا جاتا ہے، ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ بی اسرائیل حفرت موٹی علاجہ کا قلطہ کا کہ جو بعد تک تو ٹھیک رہے پھر ان میں انحاف آگیا دین میں بدعات ایجاد کرلیں حق کہ بتوں کی پوجاشر وع کر دی، انبیاء ان کورو کتے رہے، لیکن سے محصیت اور شرک سے بازند آئے جس کے نتیج میں بنی اسرائیل برغم الفہ غالب آگئے تھے، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے اکثر علاقے چھین لئے تھے، شمویل نے بیضرورت محسوں کی کہوئی اور مشخص ان کا سربراہ ہوجس کی قیادت میں وہ جنگ کرسکیں، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ جا بلیت آجی تھی اور وہ غیر مسلموں کے طور وطریقوں ہے اسے متاثر ہو چکے تھے، کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا، اس لئے انہوں نے خلیفہ کے تقرر کے بجائے بادشاہ کے تقرر کی درخواست کی تا کہ اس کی قیادت میں ہم وشمنوں سے لڑیں پیغیمر نے ان انہوں نے خلیفہ کے تقرر کے بجائے بادشاہ کے تقرر کی درخواست کی تا کہ اس کی قیادت میں ہم وشمنوں سے لڑیں پیغیمر نے ان جیسا کہ قرآن نے بیان کیا۔

﴾ ﴿ يَكُمْ ﴾ بنی کی موجود گی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کوردفر مادیتالیکن القد تعالیٰ نے اس مطالبہ کورذہبیں فر مایا بلکہ طالوت کوان کے لئے بادشاہ مقرر فر مایا۔

حضرت طالوت اس نسل ہے نہیں تھے جس نسل ہے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہاتھا یہ ایک غریب اور عام

آدمی تھے، دباغی ان کا پیشہ تھا، بائبل میں ان کا نام ساؤل کھا ہے یہ قبیلہ بن یمین کا ایک تمیں سالہ خوبصورت نوجوان تھا، بن اسرائیل میں اس نے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، اور ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے، اپنے باپ کے گشدہ گدھے تلاش کرنے نکلاتھا، راستہ میں جب شمویل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کردیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کوہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہت کے لئے منتخب کیا ہے چنانچے شمویل نبی اس کو اپنے گھر لائے اور بنی اسرائیل کو جمع کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کردیا گربی اسرائیل نے اس پراعتراض کیا پیغمبر نے کہا بیمیراانتخاب نہیں ہے اللہ نے آئبیں مقرر کیا ہے معلاوہ ازیں قیادت وسیادت کے لئے مال سے زیادہ عقل وعلم اور جسمانی قوت وطاقت کی ضرورت ہے اور طالوت ان باتوں میں تم سے ممتاز ہے، جب ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کی تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اس پرنشان اور علامت کا مطالبہ کیا تا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہوجا ئیں چنانچے آگی آیت میں اس نشانی کا بیان ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِمْ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ النَّابُونَ . (الآية)

تا بوت، جوتوب ہے مشتق ہے، تاءمجر ورہ زائدہ ہے جیسے ملکوت میں ،اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل تنبرک کے لئے اس کی طرف رجوع کرتے تھے ای لئے اس کوتا بوت کہا گیا ہے۔ «منع القدیر شو کانی)

اس تابوت میں حضرت مویٰ اور ہارون طلیمالا کے تبر کات تھے ،اس تابوت کوان کے دشمن عمالقہ چھین کرلے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پریہ تابوت فرشتوں کے ذریعہ حضرت طالوت کے درواز ہ پر پہنچادیا جسے دیکھ کربنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کوان کی فتح وشکست کا سبب قرار دیا۔

تو رات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت شمویل اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے،اور آپ کے صاحبز ادول میں امارت وسرداری کی کوئی صلاحیت نہ تھی۔ (ماحدی)

#### تا بوت سكينه:

اس تابوت کا خاص اصطلاحی نام ، تابوت سکیند تھا ، یہ بی اسرائیل کا اہم ترین ملی اور قومی سرمایہ تھا ، اس میں تورات کا اصل نسخہ مع انبیا ، پیبلائلا کے تبر کات کے محفوظ تھا ، اسرائیلی اس کونہایت برکت وتقدیس کی چیز سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ انتہائی احتر ام کا برتا وُکرتے تھے ، جنگ وامن میں اے اپنے ساتھ رکھتے تھے سائز میں بیکوئی بہت بڑانہ تھا ،موجودہ علما ، یہود کی تحقیق کے مطابق اس کی پیائش حسب ذیل تھی ۔

#### طول $\frac{1}{r}$ فن $\frac{1}{r}$ فن $\frac{1}{r}$ فن المناونجائی الله عرض الله فن

بن اسرائیل اپن ساری خوش بختی ای کے ساتھ وابسة سمجھتے تھے، ایک جنگ کے موقع پر فلسطینی مشرک اسے چھین کر لے گئے، اسرائیلی اس بات کواپنے حق میں انتہائی نحوست اور بدشگونی سمجھتے تھے اس کی واپسی کے لئے نہایت بیتا ب اور مضطرب رہتے تھے، لیکن بیتا بوت مشرکین کے جس شہراور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وہا کیں پھوٹ پڑیں آخر کا رانہوں نے خوف کے مارے ایک بیل گاڑی پررکھ کرگاڑی کوہا نک دیا، غالبا ای صورت حال کو تر آن نے: " تَنْحَمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ " تے تعییر کیا ہے یعنی وہ صند وق فرشتوں کی حفاظت میں تھا کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہا تک دی گئی اور اللہ کے تکم سے بیفرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے جب صندوق واپس آگیا تو اس قوم کے لئے برئی تقویت قبلی کام وجب بنا جس سے ان کی ٹوٹی ہمتیں پھر بندھ گئیں۔

تاریخ کابیان ہے کہ حضرت طالوت کے زمانہ میں بیتا ہوت واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل کے قبضہ میں حضرت سلیمان علیقٹلاً فلائٹلا متوفی ۹۳۳ ق م، تک رہاا ورآپ نے بیکل سلیمانی کی تغییر کے بعداسی میں اس تا ہوت کوبھی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد سے اس کا پیتے نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا؟ یہود کا عام خیال ہیہ ہے کہ بیتا ہوت اب بھی بیکل سلیمانی کی بنیا دوں کے اندرونن ہے۔

فَلَمَّافَصَلَ خَرَجَ طَالُوْتُ بِالْجُنُولِ من نبيت المقدس وكان حَرًّا شديدًا وطنبُوا منهُ الماءَ قَالَ إِنَّ اللّهُ مُبْتَلِيْكُمْ مُخْتَبِرُكُم يَنْهُو لِيَظْهُرَ المطيعُ مِنكُم والعاصى وجوبْنِنَ الأردُنِ وفَلَسْطِينَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ اى من مانه فَكَنْ مَرِنَ النَّهُ عَنْ فَكَنْ فَرَنَ الْمُعَنِينَ الْمُردُنِ وفَلَسْطِينَ فَمَنْ شَرِبَهِ مِنهُ اى من مانه فَكَنْ مِنْ أَتَهَاعِي وَمَنْ لَمُنظِعَمُهُ يَذُقُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَمْرِينَ الْمُعَنِينَ الْمُردِنِينَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

على الغرفة قالُوْ الى الذين شربُوا الطَّاقة لَنَا الْيُومَ عِبَالُوْتَ وَجُوُوهُ الى بِقِتَ الهِمُ وجَبنوا ولم يُجاوِرُوهُ قَالَ الذين يَظُنُونَ يُوقِنُونَ انَّهُمْ مُلُقُوااللهِ بالبَعْتِ وسِم الذين جاوزوهُ كَمْ خبريَّة بمعنى كثير مِّنْ فِئَةٍ جماعة قَلِيلة عَلَيْكَة عَلَيْكَة عَلَيْكَة عَلَيْكَة عَلَيْكَة عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ مَعَ الصِّبِرِيْنَ اللهُ عَلَيْكَ النَّهُ وَاللهُ عَلَيْكَة عَلَيْكَة عَلَيْكَة عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ الْعَوْنَ وَلَمَّا ابَرُو اللهُ الْعَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْعَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْكَ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ الْعَلَيْقُ اللهُ الْعَلَيْلُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْلُ وَلَيْنَ اللهُ الْعَلَيْلُ وَلَا اللهُ الْعَلَيْلُ وَلَا اللهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ الْعَلَيْلُ وَلَا اللهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَلَا اللهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ ا

ت رنگے ہے ؟ جب حضرت طالوت بیت المقدس ہے کشکر لے کر نکلے تو اس وقت شدید گری تھی کشکریوں نے طالوت ے یانی کا مطالبہ کیا،تو حضرت طالوت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کوایک نہر کے ذریعہ آ زمائے گا تا کہتم میں سے فرما نبر دار اور نا فرمان ممتاز ہو جائیں ، اور بینہر اردن اورفلسطین کے درمیان واقع ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میری اتباع کرنے والوں میں نے ہیں ہے،اور جواہے نہ چکھے وہ میراہے إلّا پیرکہا پنے ہاتھ سے ایک آ دھ چلو کھرلے ، غُـرْ فیۃ فتہ اورضمہ کے ساتھ ہے، یعنی جس نے ایک چلو پراکتفاء کیا،اوراس سے زیادہ نہ پیاتو وہ میرے متبعین میں سے ہے، جب نہر پر پہنچے تو خوب سیراب ہوکر یانی پیا،مگر بہت کم لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک چلو پر اکتفاء کیا اور روایت کیا گیا ہے کہ ان کی اور ان کے جانوروں ( گھوڑوں ) کی سیرانی کے لئے ایک ہی چلو کافی ہوگیا، اور ان کی تعداد تین سو دس سے پچھے زیادہ تھی، چنانچہ جب حضرت طالوت اوران کے ساتھی مونین دریاعبورکر گئے اور بیوہی تھے جنہوں نے ایک چلو پراکتفاء کیا تھا تو جن لوگوں نے خوب سیراب ہوکر پیاتھا کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اوراس کےلشکرے مقابلہ کی طاقت نہیں ، یعنی ان سے قبال کرنے کی ،أور بز دلی دکھا گئے اور نہر کوبھی پارنہیں کیا ،اوران لوگوں نے جولوگ مرنے کے بعد اللہ سے ملنے پریفین رکھتے تھے انہوں نے کہااور یہ وہی اوگ تھے جونہر کو پار کر گئے تھے کہ بار ہاا بیا ہوا ہے ، گفر، خبر یہ کثرت کے معنی میں ہے کہ ایک قلیل جماعت اللہ کی مشیت ے ایک بڑی جماعت پر غالب آگئی اوراللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور مدد کے ذریعہ صابرین کا ساتھی ہے اور جب ان کا جالوت اوراوراس کےلٹکریوں سے مقابلہ ہوا یعنی ان سے قبال کرنے کے لئے مقابل ہوئے اور صف بندی کی گئی تو انہوں نے دعاء ما نگی اے ہمارے پرورد گارتو ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطافر ماجہاد پر ہمارے قلوب کوتقویت دے کر ، اور کا فرقوم پر ہم ﴿ (مَكْزَم بِبَلشَهُ ] >

کوغلبہ عطافر ما چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کی مشیت ہے جالوتیوں کوشکست دیدی ، یعنی ان کوتو ژکرر کھ دیا ، اور داؤد علیج کافلائٹلا نے جو کہ حضرت طالوت کے لشکر میں شریک تھے، جالوت کوئل کر دیا اور اللہ تعالی نے داؤد علیج کافلائٹلا کوشمویل اور طالوت کے انتقال کے بعد بادشاہت عطافر مائی اور حکست نبوت (عطافر مائی) اور داؤد علیج کافلائٹلا سے پہلے کسی میں بادشاہت اور نبوت جمع نہیں ہوئیں، اور جو کچھے چا باعلم بھی عطاکیا مثلاً زرہ سازی کی صنعت اور پرندوں کی بولی سمجھنا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ وفع نہ کرتا، بعص جمعہ عرب من المناس سے بدل البعض ہے تو مشرکیین کے غلبہ ہے مسلمانوں کوئل کر کے اور مساجد کو ویران کر کے زمین میں فساد ہریا ہوجا تا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل والا ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعہ دفع کرتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کوہم اے مجمد آپ کو سے جس ، بالبقین آپ رسولوں میں سے ہیں اِنگور وزیعہ دوغیرہ کے ذریعہ تاکید، کافروں کے اس قول کور دکر نے کے لئے ہے کہ: آپ نیکٹیٹارسول نہیں ہیں۔

# عَجِفِيق الرَّدِي لِيَسَهُ مِن الْحَقْفِيلِي الْمَا الْحَقْفِيلِي الْمَا الْحَقْفِلِيلُ الْحَقْفِلِيلُ

قِحُولَى ؛ طَالُونَ ، بنی اسرائیل کے ایک باا قبال اورصالح بادشاہ کا نام ہے ،علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ قِحُولِی ؛ غوفہ ، غین کے ضمہ کے ساتھ جمعنی معروف ،ایک چلو پانی اورغین کے فتے کے ساتھ مصدر برائے مرّ قہ۔ قِحُولِی ؛ ای مِن مائہ ، یہ حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اس لئے کنفس نہر کے پینے کا امکان نہیں ہے۔ قِحُولِی ؛ لَمّا وِافوہ ، من الموافات ، ای رسیدن ۔

قِوُلُنَى: بكثرةٍ.

مِینِ<u>وُال</u>، بکثرہ مقدرمانے کی کیاضرورت پیش آئی۔

جِيَّ لِبِنِيِّ: اگر بسكثرة، كومحذوف نه ما نيس تو إلَّا قسليلًا هنهُ كامتنتنی درست نه هوگا ،اس لئے كه پينے والول ميں قليل بھی شامل ہيں۔

### ؾ<u>ٙ</u>ڣٚؠؗۯۅۘڷۺٙڮڿٙ

فَلَمَّمَا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ، قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ عَلاَحْلاَ وَلاَئِلاَ کے پچھدن بعد تک تو ٹھیک رہی اس کے بعد احکام شکنی اور تورات کی خلاف ورزی شروع کر دی یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے بت پرستی بھی شروع کر دی تواللہ تعالیٰ نے

< (مَرْمُ پِنَكِشَ لِيَ

ان پرایک ظالم و جابرقوم عمالقه کومسلط کر دیا جوان کا تابوت سکینه بھی لے کر چلا گیا ،اس وفت بنی اسرائیل کواصلاح کی فکر ہوئی تو اپنے زمانہ کے نبی ہے جن کا نام شمویل تھا درخواست کی کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر فرمادیں ہم اس کی سرکر دگی میں جہاد کریں گے، چنانچہ حضرت شمویل نے اللہ تعالیٰ نے دعاء کوشرف قبولیت بخشا اور حضرت طالوت کوان کا بادشاہ مقرر کرنے کا حکم فرمایا ، چنانچہ حضرت طالوت کی سرکر دگی میں جہاد کی تیاری شروع ہوئی۔

اس زمانہ میں فلسطین کا سربراہ جالوت نام کا ایک شخص تھا یہ شخص بڑا بہادراورتن وتوش کا مالک تھا اس کے ساتھ تقریباً

ایک لاکھ لٹکر جرار تھا اور ہوشم کے ہتھیاروں ہے سلح تھا، ایسی صورت میں طالوت نے چاہا کہ اپنی قوت کی آزمائش کر لی جائے تاکہ کم ہمت اور وہ لوگ جو جفائش نہ ہوں ان کوالگ کر دیا جائے چنا نچے جس رخ پر اسرائیلیوں کو جانا تھا راستہ میں ایک در ماپڑتا تھا یہ وہ ہور کرنا تھا مگر چونکہ حضرت طالوت کے معلوم تھا کہ اس قوم میں انضباط اور ڈسپلن بہت کم رہ گیا ہے اس لئے اس نے کار آمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کرنے کے لئے بیآ زمائش جویز کی کہ کوئی شخص دریا ہے پانی نہ بینے جو پانی چیئے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور جو پانی نہیں چیئے گا وہ میرا ہوگئ تعلق نہیں اور جو پانی نہیں چیئے گا وہ میرا ہوائل چائے تو مضا گھٹے بھی نہ لگایا جائے مگر دخصت کے طور پر اس کی اجازت ہے کہ ایک آ دھ چلو گلا جو کہ تھا گری میں ہوئی ہوئی گھڑی کے سے بیا بیا چونکہ گری کا موسم تھا گری شدیدتھی یہ لوگ پانی پر بے شحاشا ٹوٹ پڑے ایک بہت چھوٹی تی جماعت جس کی تعداد تین سوتیرہ اصحاب بدر کے برابر بیانی جائے بی لیا جائے دریا بھی عبورنہ کر بیا جو بی لیا بیا تھا وہ دریا بھی عبورنہ کر سے بھر ف وہی بیائی جائی جائے بیار ہوگئی کے مقابلہ پر پہنچ جنہوں نے پانی نہیں بیا تھا، یا کم پیا تھا وہ دریا بھی عبورنہ کر سے بھر فر وہ دی لوگ دریا عبور کر کے دشن کے مقابلہ پر پہنچ جنہوں نے پانی نہیں بیا تھا، یا کم پیا تھا۔

داؤد علی کا گران ڈیل پہلوان جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہاتھا، اوراسرائیلیوں میں کسی کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ اس ڈیل پہلوان جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہاتھا، اوراسرائیلیوں میں کسی کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ اس کے مقابلہ کے لئے نکلے، حضرت داؤد علی کا کا کا کھی ہوا بھی کم من ہی تھے، اور نبوت اور بادشاہت بھی انکوا بھی نہیں ملی تھی ۔موقع پر بہنچ گئے، داؤد بن ایشا اپنے بھا تکوں میں کو تاہ قد اور کم رو تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، جب طالوت نے فوج شی کی تو یہ بھی شریک جنگ ہونے کے لئے روانہ ہوئے ان کوراستہ میں ایک پھر ملا پھر بولا اے داؤد مجھے اٹھا لومیں حضرت ہارون کا پھر ہوں بھر ہوں بھر ہوں بھر ہوں گئے ہیں داؤد علیہ کا ڈالٹ کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا بھر دوسرا پھر ملا اس نے کہا میں حضرت موکی کا پھر ہوں فلاں فلاں بادشاہ مجھے مارے گئے اے بھی اپنی تھیلی میں اٹھا کررکھ لیا پھر ایک تیسرا پھر ملا اس نے کہا میں حضرت موکی کا پھر ہوں فلاں فلاں بادشاہ مجھے مارے گئے اے بھی اپنی تھیلی میں اٹھا کررکھ لیا پھر ایک تیسرا پھر ملا اس نے کہا میں حضرت موکی کا پھر ہوں فلاں فلاں بادشاہ مجھے مارے گئے اے بھی اپنی تھیلی میں اٹھا کررکھ لیا پھر ایک تیسرا پھر ملا اس نے کہا میں حضرت موکی کا پھر ہوں فلاں فلاں بادشاہ مجھے میں داؤد نے تیسرا پھر بھی اٹھالو جالوت کی موت مجھے ہیں ہے جنانچے حضرت داؤد نے تیسرا پھر بھی اٹھالیا۔

ادھر جالوت میدان میں آیااور مبارز طلب کیااس کی قوت اور ہیبت ہے لوگ خا نَف تھے طالوت نے کہا جوائے آل کردے گا میں اس ہے اپنی لڑکی کا زکاح کردوں گا داؤد عَلاِیھَکاڈولائٹاکا مقابلہ کے لئے نکلے طالوت نے اپنا گھوڑ ااور ساز وسامان دیا تھوڑی وورچل کرداؤد علی الله والیس آئے اور کہا اگر القدمیری مدد نہ کرے توبیساز وسامان کچھکا مہیں آسکتا، میں اپنی ای بے سامانی سے لڑوں گا، پھر داؤد اپناتھیا اور گوپھن لے کرمیدان میں آئے جالوت نے کہا تو مجھ ہے اس پھر سے لڑنے آیا ہے جیسے کوئی کے کو مارتا ہے، داؤد علیہ الله الله نے کہا تو کتے ہے بھی زیادہ شریرا درخبیث ہے، جالوت غضبنا کہ ہوکر بولا کہ میں یقیناً تیرا گوشت زمین کے درندوں اور آسان کے پرندوں میں تقسیم کردوں گا حضرت داؤد نے جواب دیا اللہ تیرائی گوشت بائے گا پھر نکالا اور کہا بسسم الله الله الله الله الله الله یعقوب اس کو بھی گوپھن میں رکھا اس کے معزیر لگا جسم الله الله الله الله الله یعقوب اس کو بھی گوپھن میں رکھا، پھر گوپھن گھما کرمارا ایک پھر جالوت کے مغزیر لگا جس کی وجہ سے اس کا بھیجا نکل بڑا تمیں آ دمی اس کے ساتھ اور ہلاک ہوئے۔

کی وجہ سے اس کا بھیجا نکل بڑا تمیں آ دمی اس کے ساتھ اور ہلاک ہوئے۔

حاصل یہ کہ حضرت داوُد عَلاِیمَوَّدُوُلُوَ کُوْلُ نَے جالوت کا سر کا ٹا اور اس کی انگلی ہے انگوشمی نکالی اور طالوت کے سامنے پیش کی مومنین خوشی کے ساتھ فتحیاب ہو کرواپس ہوئے طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح داوُد عَلاِیمَ کَانُوُلُو کُلُوُ کُلُو ن داوُد عَلاِیجَدُوُوُلِیْ کُلُو فَلا فت اور نبوت عطافر مائی۔ (فتح الفدیر شو کانی ملعضا، فوالد عندانی حلاصة النفاسیر للنائب)



# 

فِيَوَٰكَنَى ؛ تَـلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ الرِّيلْكَ كامثارٌ اليه جماعتِ انبياء مذكورين بين جو إنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِيْنَ بين يا يورى سورت بين مذكور موئ بين تو "اكرُّسُلُ" پرالف لام عهد كام وگا۔ اور اگر جميع انبياء مراد بين تو الف

= (مَعُزَم پِسَلسَٰهُ ا

الم استغراق كاموگابه

مِينُولِكَ: يَلْكُ. اسم اشاره بعيد كااستعال كرنے ميں كيامصلحت ب؟

جِي لَئِيِّ: يا توبَعد زمانی کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے یا پھرعنداللہ عکومراتب کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے۔

قِحُولَیْ: صفة مفسرعلام نے "اَلوُّسُلُ" کو "تلك "کی صفت قرار دیا ہے اور موصوف صفت سے مل کرمبتداء ہے "الوسل" سے عطف بیان اور بدل بھی ہوسکتا ہے اس لیے کہ مشار الیہ پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کا صفت اور عطف بیان اور بدل بھی ہوسکتا ہے۔ برل بینوں واقع ہونا درست ہوتا ہے۔

سَيُواك، دَرَجات، كمنصوب، وفي كى كياوجه ب

جِينَ لَيْنِ بِي اللهِ مصدرية كى وجهة منصوب ماس كيے كه درجات دفعةً كَ معنى ميں ہے۔ اى دَ فَعَ دفعةً. يا رَ فَعَ بالىٰ يا بعلىٰ يا بفى تفاحرف جركوحذف كرديا جس كى وجه سے منصوب بنزع الخافض ہوگيا۔

فَيَوْلِنَى : بِمَنْقَبَةٍ، ميم كِفته كِساتِه، ما يُفحر به، (لعني مفاخرومان) \_

**جَوُل**یکی: هَدَی النهاس جمیعًا، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ریہ بتانا ہے کہ، کیونشیاء فعل متعدی ہے اور مفعول اس کا محذوف ہے۔

نَيْكُوْلِكَ: ظاہراور متبادریہ ہے کہ مشیئة کامفعول وہ ہوتا ہے جو جزاء ہے مفہوم وستفاد ہوتا ہے ( کمانی کتب المعانی) جیما کہ اللہ تعالیٰ کے قول "لَوْشَآءَ اللّٰهُ لَهَدَا کُفر" میں۔ اس کی تفدیر "لَوْشَآءَ اللّٰهُ هِدَایَنَکُفر لَهَدَا کُفر" ہے مفعول کو جزاء ہے مشعول ہونے کی وجہ ہے حذف کردیا گیا ہے، اوروہ "ھدایت کم"، ہاس قاعدہ کی روشنی میں تقدیر عبارت یہ ونی چاہئے ،" لَوْ شَاءَ اللّٰهُ عدمَ الله عدمَ الله تنال مَا افْتَمَنَّلُوْ ا" مرمفسرعلام نے جزاء سے غیرمفہوم مفعول محذوف مانا ہے جو کہ هدی الناس جمیعا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مفسرعلام ندکورہ قاعدہ ہے اس جگہ منق نہیں ،اس میں کیا نکتہ ہے؟۔

تکمتہ جواب: جزاء، جو کہ مَا افْتَدَلَ ہے، ہے جومفعول ستفاد ہور ہاہے وہ عدم القتال ہے، اور معدوم شک ہے شیت اور ارادہ متعلق نہیں ہوتے بلکہ عدم کے لیے ارادۂ وجود کا عدمِ تعلق کافی ہوتا ہے اسی نکتہ کے پیش نظر مفسر علام نے جزاء ہے مفہوم کے علاوہ مفعول محذوف مانا ہے۔

<u>جَوَّلَىٰ ؛</u> بَعْدَ الرُّسُل، اس اضافه كامقصد، هُمْر، ضمير كے مرجع كى وضاحت ہے۔

فَيُولِنَى : اى اممهم به الَّذِين كَ تَفْسِر ب -

قِكُولِكُ، مِنْ بعدِ مَا جَآءَ تُهُمْ الْبَيِّرِنْتُ، مِنْ بعدِهِمْ سے برل ہے۔

----- ﴿ (حَرَّمُ بِبَالشَّلَ ﴾

فِيُولِنَىٰ : لِإِحتِلافِهِمْ الكَاتَعَلَى اِفْتَتَلَ عِهِمْ الكَاتَعَلَى اِفْتَتَلَ عِهِمْ

فَيُوَلِنَىٰ : ثَبَتَ علیٰ إِیْمَانِهِ ، آمَنَ كَانْسِرِثَبَتَ ہے كرے اشارہ كرديا كه ايمان تواختا اف ہے قبل بى موجود تھا۔ اختاا ف كے بعداس برقائم رہے۔

### اللغة والتلاغة

ورَفَعَ بَغَطَهُمْ دَرَجَاتٍ، يبال فن ابهام كاستعال كيا كياب، ال بين اشاره جامع كمالات اورخاتم نبوت محد في الكلي المرف به بشرت اورتعين كى وجد به بهم ركا كياب، الابهام ابسلغ صن الايضاح، زخشرى ني يبال يبكت كوب و بلاغت خوب لكها به كر جبال شناخت وتعين مين كوئى دفت نه به ومهال كنابيا ورابهام بصراحت وتفصيل بي بلغ ومؤثر به وتاب، سُسلِلً فوب لكها به كر جبال شناخت وقين مين كوئى دفت نه به ومهال كنابيا ورابهام بصراحت وتفصيل من بلغ ومؤثر به وتاب، سُسلِلً السلِل المعالمة والمواجعة والمواجعة والمنابقة من الفاحمية والمنابقة من الفحمية والمراب الفرآن للدروين)

# تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ حَ

ربط:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ، وإنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، آپ بَحَى مُجْمِلَه بَغْمِروں كَا يَكَ بَيْنَ اسَ تَعْبِهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تَ بِيانَ فَرِمَا يَا لَهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ، تَ بِيانَ فَرِمَا يَا لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، تَ بِيانَ فَرِمَا يَا لِللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، تَ بِيانَ فَرِمَا يَا لِللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، تَ بِيانَ فَرِمَا يَا لِللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِ

### انبياء على المن بالهم تفاضل:

جن انبیا ،اوررسولوں کا ذکر قرآن میں ہوا ہے سب ایک مرتبہ کے نہ تصاللہ تعالی نے خود فر مایا" تبلک السر سُس فَ صَلَفَا

بغ صَفَ اللهُ مَرْعَ لَمْ يَ مَعْضٍ ، "ہم نے بعض انبیا ، کو بعض پر فضیات دی ، قرآن میں سور ہ بی اسرائیل میں بھی ای ضمون کو" وَ لَفَذَ
فَصَدُ لَمَا بَغْصَ النَّبِیَنِ عَلَی بغض " سے بیان فر مایا۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نبیس کہ انبیا ، میں بعض بعض سے
افضل سے ، البت فیصَدُ لَنَا کی ضمیر مشکلم قابل لحاظ ہے کہ یہ فضیات اور افضیات محض عند اللہ ہے طق کے لیے بحثیت مطاع سب
کی واجب ہے ، اس مفہوم کو ایک دو سری آیت جو ای سورت کے آخر میں اس پارہ میں اداکر قی
کے "لکان مَیْنَ اَحَدِ مِنْ رُسُلِه" (ابن کشر نے کہا ہے) لیس مقام التفضیل الیکم اِنما ہو الی الله عزوجل
وعلیکم الانقیاد و التسلیم له و الایمان به.

(ابن کئیں)

مدارج کے باب میںعوام کو بحث و گفتگو جائز نہیں ،البیتہ تقابل کے بغیران کے مقامات واحوال و واقعات وفضائل ذکرنے میں کوئی مضا نُقنہیں۔

مِیکُولان؛ نبیﷺ نے فرمایا: ''لا تبخیسرونی من بین الانبیاء'' (بخاری کتابالنفسیرسورهٔ الاعراف،مسلم شریف کتاب الفصائل باب من فضائل مویٰ)تم مجھےانبیا، پیبلہٰلااکے درمیان فضیلت مت دو۔اس سے تفاضل کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔

ین بالکہ کے لئیں: اس نے فضیلت سے انکارلازم نہیں آتا، بلکہ اس سے امت کوا نبیاء پلیمالنا کی بابت اوب واحتر ام سکھایا گیا ہے گئی گڑے کے لئیں ہے: اس سے فضیلت سے انکارلازم نہیں آتا، بلکہ اس سے دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پوراعلم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت جاصل ہے پوراعلم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کسرِ شان ہو، ورنہ بعض انبیاء کی بعض پر اور تمام انبیاء پر نبی میری فضیلت اورا شرفیت مسلم اور اہل ہنت کا متفقہ عقیدہ ہے جونصوص کتاب وسنت سے ثابت ہے۔

مَنْ وَكُولُ مَنْ وَعَلِينَ عَلِيهِ لَا وُلِينَا لَكُو كَ خَصُوصِيت فِ وَكُر كَرِ فِي مِن كَيامِ صَلَحت مِي ؟

جِحُلُ شِعِ: اس میں حضرت نیسلی عَلاِئِتَلاَؤُلِلِنْکُلا کی فضیلت اور یہود کی تر دید ہے کہ وہ حضرت عیسلی عَلاِئِتَلاَؤُلِلِنْکُلا کو نبی نہیں مانتے بلکہ آپ کی شان میں ناشا نستہ کلمات کہتے ہیں۔

سیخان: قرآن میں بہت ہے انبیاء کا ذکر ہے مگر کسی کا فلاں ابن فلاں کہہ کر ذکر نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ کا ڈکر عیسیٰ ابن مریم ہے کیا ہے اس میں کیامصلحت ہے؟

جِچُولِ ثَبِيِّ اس میں نصاریٰ کے عقیدہ کی تر دید ہے کہ تیسلی نہ خوداللّٰہ ہیں اور نہ ابن اللّٰہ بلکہ عیسلی ابن مریم ہیں جس طرح دیگرانسان اپنی ماؤں کے پیٹے سے پیدا ہوتے ہیں عیسلی بھی مریم عذراء کے پیٹے سے پیدا ہوئے۔

\_\_\_\_\_\_

### خلاصةٌنفبير:

بالعَقْدِ الْمُخِكَمِ لَالنَّفِصَامَ انْقِطَاعَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ لِمَا يُقَالُ عَلِيْمٌ ﴿ بِما يُفْعَلُ اَللَّهُ وَلِيُّ ناصِرُ الَّذِيْنَ امَنُواْ يُغْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ إِلَى النُّورِهُ الايمان وَالَّذِيْنَ كَفَرُوٓ الْوَلِيُّكُهُمُ الطَّاغُوْتُ النُّحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰتِ الْخُلُمٰتِ اللَّهُ لَا الظُّلُمٰتِ اللَّهُ الظُّلُمٰتِ اللَّهُ الطُّلُمْتِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ ا ذُكِرَ الإخْرَاجُ إِمَّا فِي مُقَابَلُهِ قولِه يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوْ فِي كُلِّ مَنْ امِّنَ بِالنبي صلى اللَّه عليه عُ وَسَلَّمَ قَبْلَ بِعُثَتِهِ مِنَ النَّهُودِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ أُولَلِّكَ آصُحُبُ النَّارُّهُمْ فِيْهَا لَخَلِدُونَ ﴿

تبر به المان والواجو کھی مے نے تنہیں بخشا ہے اس میں ہے خرچ کرو (بعنی) اس کی زکو ۃ ادا کرو، قبل اس پیر جیکن کا اے ایمان والواجو کچھ ہم نے تنہیں بخشا ہے اس میں ہے خرچ کرو (بعنی) اس کی زکو ۃ ادا کرو، قبل اس کے کہوہ دن آ جائے جس میں نہخرید وفر وخت ہوگی ، اور نہ نفع بخش دوئتی اور نہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت ، اور وہ قیامت کاون ہے ،اورایک قراءت میں تینوں لیعنی بَنیعٌ، خُسلَّةٌ، شَسفاعةٌ، کے رفع کے ساتھ ہے اور اللہ کے منکریاان (احکام)کے منکر جوان پر فرض کئے ہیں ، ہی تو ظالم ہیں ان کے اللہ کے حکم کوغیر محل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہاس کے <u>سوا کوئی حقیقی معبودنہیں جو (تمام کا ئنات) کوسنجا لے ہوئے ہے، قیوم وہ ذات ہے جواپنی مخلوق کے قیام کی تدبیر میں مبالغہ</u> کرنے والا ہے، نہاس کواونگھ آتی ہےاور نہ وہ سوتا ہے، زمین وآسان میں جو پچھ ہے بادشاہت کے اعتبارے اورمخلوق ہونے کے اعتبار ہے اورمملوک ہونے کے اعتبار ہے سب اس کا ہے کون ہے جواس کے حضور میں شفاعت کے لیے اس کی اجاز ت کے بغیر سفارش کر سکے؟ لیعنی کوئی نہیں ہے جو پچھ گلوق کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور دنیا وآخرت کی جو بات ان سے اوجھل ہے (اس سے بھی واقف ہے) اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا بھی (علمی) احاطہ بیں کر سکتے بعنی اس کی معلومات میں کسی کا ادراک نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے کہ جس کووہ ان میں سے اپنے رسولوں کوخبر دے کربتا نا جا ہے اس کا حا کمانہ اقتدار آسانوں اور زمین کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہا گیا ہے کہاس کے علم نے ان دونوں کا احاطہ کررکھا ہے، کہا گیا ہے کہ اس کی بادشاہت نے احاطہ کررکھا ہےاور کہا گیا ہے کہ بعیبنہ کرسی اپنی عظمت کی وجہ سے دونوں پرمشتمل ہے۔اس حدیث کی رو ے: ساتوں آ سانوں کی حیثیت کری کے مقابلہ میں صرف ایسی ہے جیسے سات درہم ایک ڈھال میں ڈالدیئے گئے ہوں ۔ اور اس پر زمین وآسان کی نگرانی ذرا بھی گراں نہیں اور وہ عالی شان اور تعظیم الشان ہے بعنی اپنیمخلوق پرقوت کے ذریعہ غالب ہے، دین میں داخلہ کےمعاملہ میں کوئی زبرد تی نہیں ہے ہدایت گمراہی ہے بالکل الگ ہوچکی ہے، یعنی واضح آیات کے ذریعیہ یہ بات ظاہر ہو پچلی ہے کہ ایمان ہدایت ہےاور کفر گمراہی ہے (مذکورہ آیت )اس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس کے بچے تھے اس نے جا ہا کہ بچوں کواسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرے، اب جوکوئی طاغوت کاانکار کرکے ( طاغوت ) شیطان یا اصنام ہیں (طاغوت) کا اطلاق مفر داور جمع پر ہوتا ہے اللہ پرایمان لے آیا تواس نے عقد محکم کے ذریعہ ایسامضبوط حلقہ تھام لیا جوبھی ٹوٹنے والانہیں جو بات کہی جاتی ہے اللہ اس کا سننے والا ، اور جو کام کیا جاتا ہے اس کا جانے والا ہے اللہ ان لوگوں کا مد دگار ہے جوایمان لے آئے وہ ان کو کفر کی تاریکیوں ہے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لا تا ہے،اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے

حمایتی طاغوت ہیں وہ ان کوروشن ہے نکال کرتار یکیوں کی طرف لے جاتے ہیں ،اخراج کا ذکریا تواس کے قول ''یہ حسر جھھر مِنَ الظلمات" كم مقابله كے طور پرلايا كيا ہے يا ہراس يہودي كے بارے ميں جوآپ في فاقت كى بعثت سے بل آپ في فاقت ا ا بمان لا یا تھا پھرآ ہے کاا نکار کردیا ، یہی آ گ میں جانے والےلوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ پڑے رہیںا گے ۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

**جَوُل**َنَى ؛ ذِكُواتِه، اس كلمه سے اشاره كرديا كه انفاق ب مرادانفاق واجب ہے اور آئنده وعيداس كا قرينہ ہے اس كيے كه غير واجب بروعيدنبيں ہوا كرتى۔

فِيْ فَلْنَهُ ؛ فِداء ، فِد بِيكُوبَيْ تِعبِيركيا إلى ليه كه فداء - اشتراء النفس من الهلاكة كوكت بي ، فديه وه قيمت جو قیدی رہائی کے عوض ادا کرتا ہے،سبب بول کرمسبب مرادلیا گیا ہے اس لیے کنفس بیع خلاصی عن العذ اب کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ فدیہ خلاصی کا فائدہ دیتا ہے۔

**جَوُل**َنَى ؛ تنفعُ ، لفظ تنفعُ كااضافه كركے بتاديا كەمطلق دوتى كى نفى نېيىں ہے بلكه نافع دوتى كى نفى ہے۔

فَيْوَلِنَى ؛ اِذَنهِ اس اضافه کامقصدا یک سوال کاجواب ہے۔ مَنیکُولِ کُن شفاعت کی نفی علی سبیل الاستغراق کس طرح صحیح ہے؟ جب کہ احادیث سے انبیاء پیبلائلا کی شفاعت روز قیامت

جِينَ لَهُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا،" وفي قراءة برفع الثلاثة، تتنول مين لائے تفی جنس کا اسم ہونے کی وجہ سے اصل فتحہ ہے، جبیا کہ ابن کثیراورابوعمرو کی قراءت میں اصل کےمطابق فتحہ ہی ہے،مگر ان کےعلاوہ کی قراءت میں رفع ہے،رفع کی وجہ بیہ ہے کہ در اصل يي عبارت ايك سوال كاجواب إورسوال بيرب، "هَلْ فيهِ بَيْعٌ أَوْ خُلَّةٌ أَوْ شَفَاعَةٌ؟" جواب بيرب "لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُـلَّةٌ وَ لَا شَفَاعَةٌ،" سوال وجواب میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے جواب کوبھی رفع دیدیا گیا بعض حضرات نے بیہ جواب دیا ہے کہلائے گفی جنس مکر رہونے کی وجہ ہے مہمل قرار دیدیا گیااور بدیے مبتداء ہونے کی وجہ ہے مرفوع ہے،مگریہاں ایک سوال ہوگا کہ بیعٌ، خُلَّهٌ، شَفَاعَةٌ، مَکرہ ہیں ان کامبتداء بنتا درست نہیں ہے۔

جِيْ لَيْعِ: نَكْره تَحْت النفى واقع ہونے كى وجہ سے اس كامبتدا ، بنتا سيح ہوگيا۔ (اعراب الفرآن للدرويش)

فِيُولِكُ : "لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ" بيصفات سلبيه مين ٢٥- "سِنَةٌ" كاتعلق آتكھوں سے ہوتا ہاور بيانبياء يليم الباآك نیند ہے اور نوم کا تعلق قلب ہے ہوتا ہے بیفتر قطبعیہ ہے جو ہر حیوان پر جبراً طاری ہوتا ہے۔

**قِبُولَكَ، لا معبو د بحق الخ اس ميں اشارہ ہے كه "إلله" بے مراد معبود هيتى ہے نه كه مطلق معبوداس ليے كه معبود مطلق غير** حقیقی کثیر ہیں،ورنہ مطلق معبود کی نفی ہے کذبِ باری لازم آئے گا۔حالانکہالٹد تعالیٰ اس سے وراءالوراء ہے " تعالمی اللّٰہ عن

﴿ (مَكْزُم بِبَالشَّهُ ] > -

ذالك عسلوًا كبيسرًا"، مگراس صورت مين بيهوال ہوگا كدجب إلى تقديم ادمعبود حقيقى ہے جو كدواحد ہے تو پھراس سے إلّاهو ، كے ذريعيداشتنا درست نه ہوگاس ليے كہ بياشتناءالشئ عن نفسه ہوگا۔

جِيرُ لَبْعِ: معبود بالحق كامفهوم چونكه كلّى بالبندااس الصور مين متنتى مند كے متعدد ہونے كى وجد سے استثناء درست ہوگا۔

فَيُولِينَ : ، في الوجود اس سے اس بات كي طرف اشارہ ہے كه لاكي خبر محذوف ہے اور وہ في الوجود ہے۔

عَرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فِحُولِكُم : فيها اى في الشفاعة.

فِيُوْلِينَ ؛ مِن معلومات ہاں میں اشارہ ہے کہ کم سے مراد معلومات ہیں اس لیے کہ علم صفت بسیط ہے جس میں تجز کی ہیں ہو سکتی ہے البتہ معلومات میں تجزی ہو سکتی ہے۔

فِيُوَلِّنَىٰ : تُوسِ، بالضم ، وْهال..

فِيَوْلَى : تَمَسَّكَ، اِسْتَمْسَكَ كَتْسِرتمسَّكَ عَكركَ الثاره كردياكه استمسكَ مين من ذائده --

جُولُ اَنَ الاحواج النب مفسرعلام کامقصداس اضافہ ہے ایک سوال مقدر کاجواب ہے سوال ہیہ کہ کفار تو روثنی میں سے ہی نہیں پھران کوروثنی ہے تاریکی کی طرف نکا لئے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرعلام نے اس کے دو جواب دیئے ہیں اول ہی کہ بطور مقابلہ اخراج کا ذکر کیا ہے بعنی مونین کے لیے چونکہ اخراج کا لفظ استعال کیا ہے تو کفار کے لیے بھی اخراج کا لفظ استعال کیا ہے تو کفار کے لیے بھی اخراج کا لفظ استعال کیا ہے اس کو بلاغت کی اصطلاح میں صفت مقابلہ کہتے ہیں ، یہ اطب بحوا لمبی جدتہ وقیہ صصًا کے تبیل سے ہے، دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصار کی میں ہے وہ لوگ مراد ہیں جوابی کتابوں کی بشارت کی روشنی میں آپ میں تھا گئے۔

لائے تھے مگر آپ کی بعثت کے بعد وہ ضد کی وجہ ہے اس سے پھر گئے گویا کہ روشنی ہیں چلے گئے۔

قِحُولَيْ ؛ أَلْخُلُّهُ، بضم الخاء: المودّة والصداقة (دوّت)\_

قَوْلُ ﴾ القَيُّومُ ، قَائِم ﷺ عمرالغه كاصيغه ب، مَنْ قامَ بالامر ، منتظم ، مد بر ، خود قائم رہنے والا ، دوسرول كوقائم ركھنے والا ، دوسرول كيا وولا وولا ، دوسرول كيا وولا ، دوسرول كيا وولا ، دوسرول كيا وولا ، دوسرول كيا وولا ، دوسرول كولا ، دوسرول كيا وولا كيا وولا ، دوسرول كيا وولا كيا وو

قِوْلَ فَي السِّنَةُ سَيْنَ كَسُره كَسَاتُهِ، مَا يتقدم من الفتور والاسترخاء مع بقاء الشعور، نيندے پہلے كى غفلت جس ميں شعورواحساس باقى رہتے ہيں، اى كونعاس كہتے ہيں بينوم الانبياء كہلاتى ہے۔

فَیُوْلِیْ : الکوسی، معروف ہے،اس میں یا نہیں اصلی ہے عرف دارجہ میں، ما یبجلسُ علیه کو کہتے ہیں اس کے اصل معنی بعض شئی کو بعض کے ساتھ ترکیب دینا ہیں اس سے کراستہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی بعض اوراق کو بعض کے ساتھ ملاکر ترکیب دی جاتی ہے بولا جاتا ہے تکریسَ فلان الحطبَ فلال نے لکڑیاں جمع کیں۔

**جَوُلَى} : يَوْدَهُ ، ادَ**. يَوْدُ اوْدًا (ن) \_ مضارع واحد مذكر غائب باردُ النا ، بوجمل كرنا ، ته كانا ـ

### اللغة والتلاغة

"وَسِعَ كُوسِيُّهُ السَّمُوَاتِ وَ الْأَرْضَ " الآيت مين استعاره تصريحيه ب، استعاره مصرحه واستعاره ب جس مين لفظ مستعارمنه (مشبه به) صراحت کے ساتھ مذکور ہوجیہے۔ ۔:

ف المطرَتْ لؤلوءً ا من نرجس وسَقَتْ وَرُدًا وعَنضَتْ على العنابِ بالدردِ معشوقہ نے نرئس ہے موتی برسائے ، گلاب کوسیراب کیااورعناب کواولوں سے کا ٹا ،اس میں موتی ،نرئس ،عناب ،او لے مستعارمنہ (مشبہ بہ) ہیں جوصراحة بذکور ہیں اور ای ترتیب ہے، آنسو، آنکھ، گال، انگلیوں کے پورے اور دانت مستعارلیہ (مشبه ) ہیں جو مذکورنہیں ہیں ،ارد و کا پیشعر بھی استعار ہمصرحہ کی مثال ہے! ۔ \_ :

ربط رہنے لگا اس شمع کو پروانوں ہے ہے شنائی کا کیا حوصلہ بیگانوں سے اس شعر میں شمع اور پروانے مستعار منہ (مشبہ یہ ) ہیں جوصراحة ندکور ہیں اور عاشق ومعثوق مستعارلہ (مشبہ ) ہیں جو صراحة مذكورتبيں۔

اس آیت میں وَسِعَ کُوْسِیُهُ اللح ،الله کے علم وقدرت ہے مجاز ہیں ، پیکمہ مستعار منہ (مشبہ به ) ہے جو صراحة فدكور ہے اور مشبه جو که ملم، قدرت ،عظمت ہے محذوف ہے، العروَ ۃ ، کڑا حلقہ ، قبضہ دوستہ ، (ج) عُوَّی ، الو ثقیٰ بروزن فُعُلیٰ اسم تفصیل اَوْ ثُق كَامُوَنث ہے(ج) وُثُقُ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقِي، أَس مين استعاره تضريحية تمثيليه ب، أس مين دين أسلام كو عروة وثقى (مضبوط حلقه) يتشبيه دي كُل ہے دین اسلام مستعارلہ (مشبہ ) ہاور عووة الوثقی مستعارمنہ ہمشبہ محذوف اور مشبہ به مذکور ہے، اسی طرح دین اسلام کواختیار کرنے والے کومضبوط حلقہ بکڑنے والے ہے تشبیہ دی ہے۔ ظلمات کوضلال کے لیےاورنور کو ہدایت کے لیے مستعار لینا مجھی استعارہ تصریحیہ ہے۔

سَيُوان علمات كوجم اورنور كومفردلان مي كيامصلحت ؟

جیچا شیع: نورے مرادحق ہے جو کہ ایک ہی ہے اور ظلمات سے مراد باطل ہے جو کہ متعدد شکلوں میں ہوتا ہے اس لیے نور کووا حد اورظلمات کوجمع لائے ہیں۔

### تَفِيْلُرُوتَشِي<del>نِ</del> جَ

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنكُمْ (الآية) مرادراه خدامين خرج كرنام، ارشاد مور ہام كه جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے آخیں اس مقصد کے لیے جس پروہ ایمان لائے ہیں مالی قربانی برداشت کرنی چاہئے ،بعض حضرات نے انفاق سے یہاں واجب مالی مرادلیا ہے مگر حضرت تھا نوی رَیِّحَمُّ کُلنڈگا تھا نی نے روح المعانی کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ بیرا نفاق واجب اورغیروا جب دونوں کوشامل ہے بعد میں آنے والی وعید کااس ہے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مستقل یوم قیامت کی ہولنا کی کابیان ہے۔ وَ الْمُكَافِيرُوْنَ هُمَهُ مِرِ الظَّلِمُوْنَ: يهال كافرول ہے یا تووہ لوگ مراد ہیں جوخدا کے حکم کی اطاعت کے منکر ہوں اور ا پنے مال کواس کی خوشنو دی ہے عزیز تر رکھیں ، یا وہ لوگ مراد ہیں جواس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف ولا یا ہے یا پھروہ لوگ مراد میں جواس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں انبیں کسی نے کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی وسفارش سے کام نکال لے جانے کا موقع حاصل ہوہی جائے گا۔

یہودونصاریٰ اور کفار ومشرکین اپنے اپنے پیشواؤں لیعنی نبیوں ، ولیوں ، ہزرگوں ، پیروں ،مرشدوں وغیرہ کے بار ب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللّٰہ پران کا اتنااثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ ہے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات جاہیں اللّٰہ ہے منوا سکتے ہیں اور منوالیتے ہیں ، ای کووہ شفاعت کہتے تھے، یعنی ان کاعقیدہ تقریباً وہی تھا جوآج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے ماس اَڑ کر ہیٹھ جا تیں گے اور بخشوا کراٹھیں گے ،اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں الیی کسی شفاعت کا وجودنہیں ، پھراس کے بعد آیت الکری اور دوسری متعدد آیات واحادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دوسری قشم کی شفاعت بےشک ہوگی مگریہ شفاعت وہی لوگ کرعکیں گےجنہیں اللّٰدا جازت دیگا، اورصرف اس بندے کے بارے میں کرسکیں گے جس کے لیے التداجازت دے گا، اور التدصرف اورصرف اہل تو حید کے بارے میں اجازت دے گا بیرشفاعت فرشتے بھی کریں گے اور انبیاء ورسل بھی اورشہداء وصالحین بھی ،مگر اللہ پر ان میں ہے کسی تشخصیت کا کوئی دباؤنہ ہوگا بلکہاس کے برعکس ہیلوگ بھی اللہ کےخوف ہےاس قدرتر ساں اورلرزاں ہوں گے کہان کے چِرول كارتك فق موكا" وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ". (الانياء)

### آیت الکرسی کی فضیلت:

آیت انکری کی بڑی فضیلت سیجے احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کی برکتوں اورفضیلتوں ہے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو،اس کی جامعیت اورمعنویت بھی اتن نمایاں ہے کہاہنے تو خیراینے ہیں بیگانے (جیسے بیل مترجم قر آن مجید ) اورمعاندین (جیسے میوراور ہیری) نے بھی بےساختہ اس کی داد دی ہے۔

بیآ بت قرآن کریم کی عظیم آیت ہے،مسنداحمد کی روایت ہے کہرسول اللّٰہ ﷺ نے اس آیت کوتمام آیا ت سے افضل فر ما یا ہے۔ اُبی بن کعب مَضَافِلَهُ اور ابوذ ر مُضَافِلُهُ عَالَيْنَ ہے بھی اسی شم کی روایت مروی ہے ،حضر ت ابو ہر ریرہ مُضَافَانَهُ مُتَعَالِكُ ّ فر ماتے ہیں کہ آپ بھڑھٹی نے فر مایا کہ سور ہ بقرہ میں آ یک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس ہے نکل جاتا ہے۔

نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو محض ہر نماز کے بعد آیت الکری پڑھا کرے تو اس کو جنت

میں داخل ہونے کے لیے بجزموت کے کوئی مانع نہیں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا بیان ایک عجیب وغریب انداز میں کیا گیا ہے۔

آیت الکری میں اللہ کا نام اسم ظاہرا ورضمیر کے طور پرستر ہمر تبہ ذکر ہوا ہے۔

یہ آیت ، آیۃ الکری کے نام ہے مشہور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تمل معرفت بخشی گنی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ،اس بنا پر حدیث میں اس کوقر آن کی سب ہے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔

### اس آیت میں دس جملے ہیں:

### 🛈 پېلاجملە:

اَلْلَهُ لَا اِللهَ اِللَّهُ هُوَ ،اس میں لفظ اللہ اسم ذات ہے، لیعنی وہ ذات جوتمام کمالات کی جامع اورتمام نقائص سے پاک ہے، لآ اِللهَ اِلَّا هُوَ اس ذات کا بیان ہے کہ لائق عبادت اس ذات کے سواکوئی نہیں۔

#### 🛭 دوسراجمله:

اَلْحَتَّى الْقَلِّوْمُ، وومشقلُ زنده اوراز لى وابدى بصفتِ حيات اس كى جزء ذات بموت ياعدم ندبهمى اس برطارى بموااور نه آئنده بهمى طارى بهويًا ،المحتى في نفسه الذي لا يموت ابدًا. (ابن كنير)

مِنْ وَاللّٰهِ كَيادِ نِيامِينَ بَهِي وَنُي النِي قوم بَهِي گذري ہے كه اس نے خدا كى صفت المحى القيوم ميں شبه ياا نكار كيا ہو؟ سياد فريد مير نز

جیچھ آنیے: ایک نہیں متعدد قومیں بحرروم کے ساحل پراس عقیدہ کی گذری ہیں کہ ہرسال فلال تاریخ پران کا خداد فات پا تا ہےاور دوسر ہے دن از سرِ نو وجود میں آتا ہے چتا نچہ ہرسال اس تاریخ کوخدا کی میت کا پتلا بنا کرجلایا جاتا تھااور دوسرے دن اس کے جنم کی خوشی میں رنگ رلیاں شروع ہوجاتی تھیں۔

ہندؤں کے یہاں اوتاروں کا مرنا اور پھرجنم لینا اسی عقیدہ کی مثالیں ہیں ،اورخود سیجیوں کاعقیدہ بجز اس کے اور کیا ہے کہ خدا

یہلے توانسانی شکل اختیار کر کے دنیامیں آتا ہے اور پھرصلیب پر جا کرموت قبول کرلیتا ہے۔

قیوم: وہ ذات ہے جوصرف اپنی ذات ہے قائم ہے بلکہ دوسروں کے قیام کا باعث ہے اور سب کوسنجا لے ہوئے ہے اس کے سب مختاج ہیں وہ کسی کامختاج نہیں۔ (ماحدی)

بعض روایتوں میں وار دہواہے کہ جس کواسم اعظم کہاجا تاہے وہ یہی المحتی القیّوم، ہے۔ (مرطبی)

#### 🗗 تيسراجمله:

لَا تَاخُذُهُ مِسْلَةٌ وَلَا لَوْمٌ بِ،اس جمله کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اونگھا در نیندے بری ہے سابقہ جملہ میں لفظ قیّو م ہے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ تمام آ مانوں اور زمینوں اور ان میں سانے والی کا نئات کو سنجا لے ہوئے ہے، تو کسی شخص کا اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اس طرف جا ناممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کررہی ہے اس کو کسی وقت تھکا ان بھی ہونا چاہیے، پچھ وقت آ رام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس دوسرے جملہ میں انسان کو اس خیال پر متنبہ کردیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے یا دوسری مخلوق پر قیاس نہ کرے وہ شل ومثال ہے بالاتر ہے، اس کی قدرت کا ملہ کے لیے بیسارے کام پچھ مشکل نہیں ہیں اور نہ اس کے قدرت کا ملہ کے لیے بیسارے کام پچھ مشکل نہیں ہیں اور نہ اس کے لیے تھکان کا سب ہیں اور اس کی ذات پاک تمام تاثر ات اور نکان وقعب اور اونگی، نیندے بالاتر ہے۔

جا ہلی مذہب کے دیوتا نمیند سے جھوم بھی جاتے ہیں اور سونے بھی لگتے ہیں اور اس عفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی فروگذاشتیں ہوجاتی ہیں مسیحیوں اور یہود کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے چھروز میں آسانوں اور زمین کو بناڈ الاتو ساتو یں روز اس کوسستانے اور آرام کی ضرورت پیش آگئی ،اسلام کا خدا دائم بیدار ، ہمہ خبر دار ،غفلت وسستی اور تھکن سے ماوراء خدا ہے۔

#### 🕜 چوتھاجملہ:

\_\_\_\_\_ الْمَكْزُم بِسَكِلشَهُ

### 🙆 يانچويں جمله:

مَنْ ذَا الَّذِیٰ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ، بِیعِیٰ ایسا کوئی نہیں کہ اس کی اذن واجازت کے بغیراس کے حضور شفاعت کے لیے لب کشائی کر سکے۔

مسیح کی شفاعت کبرگ میجیوں کا ایک خصوصی عقیدہ ہے، قر آن مجید میجیوں کے خصوص مرکزی عقائد کفارہ اور شفاعت وغیرہ پرضرب کاری لگانا چاہتا ہے، میجیوں نے جہاں نجات کا دار و مدار شفاعت پررکھا ہے، وہیں اس کے برنکس بعض مشرک قو موں نے خدا کوقانون مکافات (کرم) بعنی عمل کے ضابطوں میں ایسا جکڑا ہوا مجھ لیا ہے کہ اس کے لیے معافی اور اس کے یہاں شفاعت کی گنجائش ہی نہیں ہے، اسلام نے تو سط اور اعتدال کی راہ اختیار کر کے بتایا کہ نجات کا مدار کسی شفاعت پر ہرگز نہیں ، البت اللہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور اپنی اجازت کے بعد مقبول بندوں کو شفاعت کا موقع دے گا اور قبول کرے گا اور سب سے بڑے شافع محشر رسول اللہ فیق بھی ہیں ، اس آیت ہے وہل سنت والجماعت نے شفاعت کا استنباط کیا ہے۔

#### 🗨 چھٹاجملہ ہے:

یَغلَمُ مَا بَیْنَ ایْدِیْهِ مُروَمًا خَلْفَهُمْ لین حاضروغائب مجسوں ومعقول ، مدرک وغیر مدرک ، سب کاعلم اے پوراپورا حاصل ہے اس کاعلم تمام چیزوں کو یکسال محیط ہے۔

#### **ا** ساتواں جملہ ہے:

"وَلَا يُسِحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً " يعنى انسان بلكه تمام مُلُوق الله كِعلم كَسى حصه كانجى احاطهُ بيس كر سكتے مگر الله جتناعلم ان كوعطا كرے اتنائى علم ہوسكتا ہے اس كوتمام كائنات كے ذرہ ذرہ كاعلم ہے بيالله جل شانه كی مخصوص صفت ہے اس میں كوئى مخلوق اس كی شريك نہيں ۔

#### ۵ آٹھواں جملہ:

وَسِعَ کُوسِیُکُ السَّمُواتِ وَالْاَدْضَ، لفظ کری بالعموم حکومت اورا قتد ارکے لیے استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر کری کا لفظ بول کر حا کمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں، عرش وکری کی حقیقت وکیفیت کا اوراک انسانی عقل سے بالا تر ہے، البتہ مستند روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام زمین وآسان سے بدر جہابڑے ہیں،ابن کثیرنے ابوذر دھنجائنۂ کی روایت نے قتل کیا ہے کہانہوں نے آنخضرت ﷺ جاری دریافت کیا کہ کری کیا اورکیس ہے؟ آپ نے فرمایافتیم ہےا س ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتوں آ سانوں اور زمینوں کی مثال کری کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی صلقۂ انگشتری ڈالدیا جائے۔

#### 🛈 نوان جمله:

وَلاَ يَسْتُوْ دَوُ حِيفَظُهُمَا ، نعِنِ اللّٰه تعالىٰ كوان دونوں عظیم مخلوقات آسان وزمین کی حفاظت بچھ گران نہیں معلوم ہوتی آیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔

#### 🗗 دسوال جمله:

وَهُوَ الْمَعَلِيمُ الْعَظِيْمُ ، لِعِنْ وه عالى شان اورعظيم الشان جيان دس جملول ميں الله تعالیٰ کی صفات کمال اوراس کی تو حيد کا مضمون بوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آئیا۔ (معارف القرآن آبنسیر ماجدی حذف واضافہ کے ساتھ )۔ لَآ اِنْک رَاهَ فِیسی الْدِیْن ، حصین انصاری نامی ایک شخص کے دولز کے یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے ، پھر جب انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نو جوان اولا دکوبھی جو یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے زبردی مسلمان بنانا حایا جس پریہ آیت نازل ہوئی ، شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے یعنی اسلامی مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہادا کرتے ہوں تو انھیں قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گالیکن بیآ یت حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی سی پرجھی قبول اسلام کے لیے جبرنہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمرا بی دونوں کو واضح کر دیا ہے کہ برخص اپنی مرضی ہے جا ہے اپنے گفریر قائم رہےاور جا ہے اسلام میں واغل ہو جائے ، تا ہم گفروشرک کے خاتمےاور باطل کا زورتو زئے کے لیے جہاد ا کیسا لگ اور جبر وا کراہ ہے مختلف چیز ہے ،مقصد معاشر ہے ہے اس قوت وطاقت کا زورتو ڑنا ہے جوالقد کے دین پرخمل اور اس ک تبلیغ کی راہ میں روڑ ابنا ہوا ہوتا ہے چونکہ روڑ ابنے والی طاقبتیں رہ رہ کرا بھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھکم اوراس کی ضرورت بھی قيامت تك رئے كى جيسا كەحدىث ميں ہے. "الىجھاد ماض الى يوم القيامة"، جباد قيامت تك جارى رئ كال كاس ت مزائے ارتداد ہے بھی اس آیت کا کوئی نگراؤ نہیں ہے، کیونکہ ارتداد کی سزائے قتل سے مقصود جبروا کراونہیں ہے بکہ اسلامی رياست كى نظرياتى حيثيت كانتحفظ ہے،ايك اسلامي ملك ميں ايك كافر كواپنے كفر پر قائم رہنے كى اجازت تو ہوسكتی ہے كيكن ايك ہ رجب وہ اسلام میں داخل ہوجائے تو اس کو اس ہے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی جاسکتی لبذا ووخوب سوخ سمجھ کر اسلام لائے کیونکہ اگرارتد اد کی اجازت دیدی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہوئٹی تھی جس سے نظریاتی انتشاراورفکری انار ک تھیلتی ہے جواسلامی معاشرہ کے امن کواور ملک کے استحکام کوخطرے میں ڈال سکتی تھی اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام یوتل ،

چوری، زنا، ڈاکہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جاسکتی ای طرح آزادی رائے کے نام پرایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی ہے جبر واکراہ نہیں ہے بلکہ مرتد کافتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارتگری اوراخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو بخت سزا کیں دیناعین انصاف ہے ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دونوں مقاصد مقصد ملک کوشر و فساد ہے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں ، آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں ، دشواریوں اور پریشانیوں ہے دوجارہیں مختاج و ضاحت نہیں۔

وَمَنْ بَّکُفُرْ بِالطَّاغُوْتِ: ''طاغوت' الغت کا عتبارے ہراس شخص کو کہاجائے گاجوا بی جائز حدے تجاوز کر گیا ہو، قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مرادوہ بندہ ہے جو بندگی کی حدہ تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرنے گئے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے ، خدا کے مقابلہ میں ایک بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں ، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً خدا کی فرماں برداری ہی کوحق جائے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کا نام فتق ہے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما نبرداری سے اصولاً مخرف ہو کرخود مختار ہوجائے ، یااس کے سواکسی اور کی بندگی کرنے گئے یہ گفر ہے ، تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک میں اور اس کی رعیت میں خود اپنا تھم چلانے گئے ، اس آخری مرتبہ یہ جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام ' طاغوت' ہے۔

النون وقرئ بفتُجها مِن أَنشَر وَنشَرَ لُغَنَان وَفِي قِرَاء قِبِضَمِهَا والرَّاي نُحَرِّكُهَا و نَرْفَعُهَا تُمَرَّكُمُ وَمَالَّهُمَا وَفَعِ فَيه الرُّوحُ وَنَهِق فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَكُ ذَلكَ بِالمُشَاهَدةِ قَالَ اعْلَمُ مَشَاهَدةِ اَنَّ اللَّه عَلى كُلِّ شَى اللَّهِ لَهُ وَ اذْكُرَ قَالَ اعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ت الراہیم علاقات کے اس مخص کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم علاقات کی سے ان کے رب کے بارے میں مباحثہ کیا تھا؟اس سبب ہے کہاللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی ،اللہ کی نعمتوں پراترانے نے اس کواس سرکشی (مباحثہ ) پر آ مادہ کیا تھااوروہ نمر وذتھا،اس وقت جبکہ ابراہیم نے اس کےاس قول کے جواب میں کہ تیرارب کون ہے؟ جس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ کہا تھامیرارب تو وہی ہے جوزندگی بخشا ہے اور موت دیتا ہے بعنی موت وحیات کوجسموں میں پیدا کرتا ہے، وہ بولا زندگی اورموت تو قتل اورمعافی کے ذریعہ میں (بھی) دیتا ہوں اوراس نے دوآ دمیوں کو بلایا ان میں ہے ایک کونل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ جب(حضرت ابراہیم علاقتلائلانے) اس کو بے وقوف پایا تو اس ہے بھی زیادہ واضح ججت کی طرف انتقال کرتے ہوئے ابراہیم علیفٹلافلٹلانے فرمایا کہ (انچھا)اللہ تو سورج کومشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پروہ کا فر دنگ رہ گیا (یعنی) حیران وسششدررہ گیا، اللہ تعالی کفر کے ذریعہ ظلم کرنے والوں کوراہِ استدلال نہیں دکھا تا، یا (پھر) کیا اس مخض (کے حال) پرنظر کی؟ کاف زائد ہے۔ جوایک بستی پر کہستی وہ بیت المقدس تھی گدھے پرسوار ہوکر گزرا اوراس کے ساتھ انجیر کی ایک ٹوکری تھی اورانگور کے شیر ہے کا ایک پیالہ تھا ،اوروہ عزیر علیفہ کا ٹاٹٹائٹ تھے اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی،اسلئے کہاس کو بخت نقر نے بر بادکر دیا تھا۔ تو اس نے کہااس بستی (والوں) کوان کے مرنے کے بعداللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ (حضرت عزیرنے) یہ بات اللہ کی قدرت کوعظیم سجھتے ہوئے (تعجب کےطوریر) مجھی تو اللہ نے اس کوموت دیدی اورسوسال تک پڑارکھا پھراس کوزندہ کیا تا کہاس کو احیاء کی کیفیت دکھائے ،اللہ تعالیٰ نے اس سے یو چھاتو (اس حالت میں ) کتنی مدت پڑار ہاتو اس نے کہاایک دن یااس کا پچھ حصہ رہا ہوں گا اسلئے کہ وہ بوقت صبح سویا تھا تو اس کی روح قبض کرلی گئی اور

غروب کے وقت زندہ کیا گیا تو اس نے سمجھا کہ بیغروب سونے کے دن ہی کا ہے۔ فرمایا (نہیں ) بلکہ تو سوسال تک رہاا ب تو ا پنے انجیر کو اور مشروب انگور کے رس کود مکھے کہ وہ طولِ زمان کے باوجود <del>خراب نہیں ہوا، کہا گیا ہے کہ (یَکَسَنَہ ) می</del>ں (ہا) اصلی ہے، سَانَهْتُ ہے مشتق ہاور کہا گیا ہے کہ وقف کی ہے سائیت سے ماخوذ ہے، اور ایک قراءت میں حذف ہا . کے ساتھ ہے اوراپنے گدھے کوبھی دیکھ کہاس کی کیا حالت ہے تو اس کومر دہ ویکھا،اوراس کی ہڈیاں سفید چمکدار ہیں،ہم نے بیاس وجہ ہے کیا تا کہتم کو(مشاہدہ) کےطور پرمعلوم ہوجائے اور تا کہ ہم تجھکولوگوں کے لئے بعثت پر نشانی بنادیں اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں (نُـنشِزُ هَا) نون کے ضمہ اورنون کے فتہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اَنْشَوْ اور نَشَوْ ہے دولغت ہیں اورا کیے قراءت میں ضمہ نون اورزاء کے ساتھ ہے یعنی اس کوحر کت دیتے ہیں اورا تھاتے ہیں ، پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں تو (حضرت عزیر علیقیکا ڈالٹٹلانے )ان ہڈیوں کودیکھا دراں حالیکہ وہ جڑ تکئیں اوران پر گوشت چڑھا دیا گیا اور ان میں روح پھونک دی گئی ، اور وہ بولنے لگا ، پھر جب بیسب پچھ مشاہدہ کےطور پر ظاہر ہو گیا تو ( حضرت عزیر عَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ كَهِدَ مِحْصِ (مشاہدہ ہے) علم یقینی حاصل ہو گیا ، کہ بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ ہرشنی پر قادر ہے اور ایک قراءت میں اِنْحَـلَــَمْ بِمصدِهـــة امرے (بعنی)اللّٰدی جانب ہے ان کود کیھے کرعلم مشاہدہ حاصل کرنے کا تھم ہوا ،اوراس واقعہ کو یا دکرو کہ جب ابراہیم عَلِیجَنَّاوُلِیکُونِ نَے عرض کیا کہاہے میرے پروردگار جمھے دکھا کہتو مردوں کوکس طرح زندہ کرے گا؟ ان ہےالند تعالیٰ نے فر مایا کیاتم کو میری قدرت علی الاحیاء پر یقین نہیں ؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ کا اللہ کا اللہ تعالیٰ کوابراہیم عَلِيْقِلاْ وَالصَّلِدَ كِهِ ايمان كاعلَم تَصاء تا كه ابراجيم عَلِيْقِلاْ وَالصَّلِدَ اس كے سوال كا جواب ديں اور سامعين كوابراجيم عَلَيْقِلاْ وَالصَّلَا كَا سُوالْ كا مقصد معلوم ہوجائے ،ابراہیم ﷺ والمثلاث نے عرض کیا ایمان تو ہے مگر میں نے آپ ہے سوال کیا تا کہ مشاہدہ مع استدلال ہے میرے قلب کوسکون ہوجائے ،فر مایا جار پرندلو ان کے نکز ہے کرڈ الو پھران کواپنی طرف ہلا وُ صاد کے کسر ہ اور ضمہ کے ساتھ لیعنی ان کوا بی طرف مائل کرواوران کے تکڑے کر کے ان کے گوشت اور بروں کو خَلْطُ مَلْطُ کردو پھر اپنے علاقہ کے ہر پہاڑ پر ان میں ے تھوڑ اتھوڑ ارکھدو پھران کو اپنی طرف آواز دووہ تیری طرف تیزی ہے آئیں گے اور تبھےلو کہاللہ تعالیٰ غالب ہے ،اس کوکو ئی چیز عاجز نہیں کرسکتی اورا پنی صنعت میں تحکمتوں والا ہے چنانچہ (حضرت ابراہیم ﷺ کافلٹ کا ایک مورا کیک کر گس ایک کؤ ا ایک مرغالیااوران کے ساتھ مذکورہ معاملہ کیااوران کے سروں کواپنے پاس رکھ لیا، پھران کوآ واز دی تو بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے حتیٰ کہمل پرندہو گئے پھروہ اینے سردں کی طرف متوجہ ہوئے۔

# عَجِفِيق ﴿ لِللَّهِ كُلِّيكُ لِيسَهُ مِنْ اللَّهِ لَفَيْسًا يُرَى فُولِلِّهِ

قِحُولَنَّى، جَادَلَ، حاج كَ تفير جادَلَ سے كركے بتاديا كه حاجٌ بمعنی غَلَبَ فی المحجة نہيں ہے جيبا كه حديث ميں وارد ہے فَحَج آدمُ موسیٰ، آدم عَالِجَلاَوَالْتَكُوْمُوکُ عَالِجَلاَوَالْتَكُوْرِ عَالبَ آگئے۔اسلئے كه نمر ورجحت ميں ابراہيم پر عالب نہيں آيا تھا۔ —————

﴿ وَمِعْزَمُ بِبَائِنَانَ ﴾ ﷺ ————— ﴿ وَمِعْزَمُ بِبَائِنَانَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يَحِوُّلُنَّى : أَىٰ حَمَلَهُ النّ ، اس مِين اشَاره ہے کہ نمروذ کی جبت بازی کا سبب اعطاء ملک تھا، أَنْ اللّٰهُ ، المملكَ حذف لام کے ساتھ مفعول لِاَ جَله ہے ای لِاَ ن آتا ہ اللّٰه المملك.

فَیُوَلِیْ ؛ نُمرُو کُن نسمرُو کُ بن کنعان، نُمرُو کہ نون اور ذال مجمہ کے ساتھ، (تروت کالارواح)، بیولدالزناتھا سب سے پہلے تاج مکلل اپنے سر پرای نے رکھا تھا اور روئے زمین کا مالک ہوا نیز اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ، دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جوروئے زمین کے مالک ہوئے ہیں ان میں سے دومسلمان سلیمان و ذوالقر نمین پیہلانیا ہیں ، اور دو کافر ہیں نمروذ و بخت نقر۔

فَيُولِكُ اللهِ بَطَوه ، بَطَو كَمْ عَنِ الرّانِ اور صدے زیادہ بے جافخر کرنے کے ہیں۔

فِيْوَلِنَهُ : إذ ، بدل من حَاجَ بيايك سوال كاجواب بـ

میکوان، اذ ظرفیه کافعل سے بدل واقع ہونا درست نہیں ہے؟

جِي**َ ا**لْہِنِے: حذف فعل مثل جا دلَ ہا نحاصَمَ ہے بدلِ کل ہے اِذظر فیہ کی طرف بدلیت کی نسبت فعل کے قائم مقام ہو نے کی دسے۔

فَيُولِكُمُ ؛ ای یا بعد السعداة والموت اس عبارت میں نمروذ کے اعتراض کے قاسد ہونے کی طرف اشارہ ہے اسلے کہ یُعی وَیُمیت سے مطلب اجسام میں موت وحیات کو پیدا کرنا ہے جو کہ نمروذ سے ممکن نہیں تھا۔

چَوُّلِیَ ؛ تَحَیِّرَ و دَهِیشَ ، بُهِتَ ،ان افعال میں ہے ہے کہ جومِنی للمفعول استعال ہوتے ہیں گرمعنی میں منی لنفاعل کے ہوتے ہیں ، بُهِتَ ، کی تَفَسِر تحیَرَ اور دَهِشَ ، ہے کر کے ای کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِيُولِكُ : المحجة، ميم كفته كساته، كشاده راسته

فَيُولِكُ ؛ منتقلًا إلى حجة اوضح منها، الااضافة كامقصدايك سوال كاجواب \_\_

مینی ان بیہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انقال دو وجہ سے ہوا کرتا ہے اول دلیل میں فساد وفقص ہو حالا نکہ نبی سے بیمکن نہیں ہے ، دوسرے بید کہا گر دلیل میں کوئی ابہام ہوتو اس کو واضح نہ کر سکے اور بیجھی درست نہیں ۔

جِيرُ لَيْعِ: بِدِانْقَال،مِنُ دَلِيلٍ إلى دَليلٍ آخر، نبيس بِ بلكه دليل خفي ديل جلى كي طرف انْقَال بـ

فَيُولِكُ ؛ أَوْ رايتَ كَالَّذَى، رايتَ كَاصَاف كامقصدايك سوال كاجواب -

جَيِّ النَّهِ عَنْ المُفردَّنِين ہے بلکہ عطف جملہ علی الجملہ ہے اور کے اللہ ی سے پہلے اَر اَیتَ محذوف ہے جیسا کہ فسر علام نے ظاہر کرویا ہے۔

ه (نَعَزَم پِهَ لَشَهُ إِ

**جِنُولِ ﴾؛ بُنحت نبصّر، بَحْت بمعنی ابن اورنصّر ایک بت کانام ہے بَحْت نصّر، کے معنی ہیں ابن انصنم اس کی وجہ تسمید سی** ہے کہ جب بیہ پیدا ہوا تھا تو اس کی والدہ نے اس کونقر بت کے پاس ڈال دیا تھا جس کی وجہ ہے اس کا نام بخت نقریعنی ابن الصنم مشهور مو گیا۔ (صاوی)

فِحُولَنَى ؛ كَمْرِيَتَسَنَّه ، اى لـمريَتَغَير (تَفَعُّل) ہے مضارع واحد مذکر غائب، سالہا سال گزرنے کے باوجو دخراب نہ ہوا جمزہ اور کسائی نے ہاء کو ہاء سکتہ قرار دیتے ہوئے حالت وصل میں حذف ضروری قرار دیا ہےان کے نز دیک اصل لفظ یَکَسَنَّ ہے جس کی اصل یَتَسَنُّسی تھی حالت جزم میں الف ساقط ہو کریّتَسَنَّ ہوگیا ،اس قول کےمطابق سے سَنَدُّ ہے ماخوذ ہوگا ،جس کی اصل سَنُوَة تَقَى ابوعمرون كها تَسَنَى (تفعل) كاصل تَسَنُّنٌ تقى اور تَسَنُّنٌ كَمعنى بين تنعيّر . اسى ماده سے حَمَا مَّسْنُون ہے۔ بعض دیگر حضرات، ہاء کے اصل ہونے کے قائل ہیں جو کہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہتی ہےاس قول پربھی سَنَةٌ ہے ماخوذ ہوگا مگر سَنَة كى اصل سَنْهَةٌ تھى اسلے كداس كى تصغير سُنَيْهَة آتى ہے۔

> مَنْ وَالْ بَي لَم يَتَسَنَّهُ ، كومفر دلايا كيا به حالا نكهاس مرا دطعام وشراب بين للبذا تثنيدلا نا جا بي تقا-جِجُولِ ثَبِعِ: طعام وشراب، بمنزله غذا ، تهم میں مفرد کے ہیں اسلئے یَتَسَنَّهُ ، کومفر دلایا گیا ہے۔

قِوْلَهُ ؛ فَعَلْنا ذلكَ لِتَعْلَمَ

مَنْ وَالْنَابِ وَلِلْمَاجِ مَا لَكُنَا بِي وَاوَ كَيِها بِ؟ الرَّعاطفة بِتَوَاسَ كامعطوف عليه كيا بِ؟ حالانكه ماقبل مين كونَي معطوف عليه ايها نہیں کہ اِس کا اِس پرعطف درست ہو۔

جِهُ لِبُعِ: بعض حضرات نے واؤ کواستینا فیہ کہا ہے اور لام محذوف کے متعلق ہے، تقدیر عبارت میہ ہے فی عَلْمَا ذلك لِنَجْعَلَكَ ايةً للنّاس، لِنَجْعَلَكَ اصل ميس لِأَنْ نَجْعَلَكَ بِجاراتِ مصدرتا ويلى مجرور في الرفعل محذوف كم تعلق ب-

گرَوَمِيّنِتُم**ْ الْجِوَّلَثِيْ**: جن حضرات نے واؤ عاطفہ مانا ہے تو انہوں نے فعل محذوف پرعطف کیا ہے جبیبا کہ مفسر علام نے لِتَعْلَمَ معطوف علیہ مقدر مانا ہےاوروہ معطوف علیہ ایک دوسر مے فعل مقدر سے جو کہ ماسبق ہے مفہوم ہے متعلق ہے اور وه فَعَلْنَا ٢، تَقْدُرِعِبَارت بيم فَعَلْنَا ذلِكَ لِتَعْلَمَ قدرتنا على إحياءِ الموتلى.

**جَوَّوُلِیْ ؛ نُنْشِرُها، نون کے ضمہاور راءمہملہ کے ساتھ اِنشاد (افعال) ہے جمع متکلم، ہم کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں اور** را مہملہ کی صورت میں نون کے فتحہ کے ساتھ (ن ) ہے بھی پڑھا گیا ہے۔اورایک قراءت میں نون کے ضمہ اور زائے معجمہ کے ساتھ ہے ای نُحَوّ کُھا و نو فَعُھا، لینی کس طرح حرکت دیتے ہیں اوراٹھاتے ہیں ،مجازی معنی ہم کسطرح زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزير عَلا ﷺ كَالْطَالِينَ كُومشامدهُ احياء ہے قبل علم استدلالی حاصل تھا اورمشاہدہ کے بعدعلم المشاہدہ حاصل ہوا ،لہذا دونوں ہاتیں سیجے ہیں۔

فِيَوْلِينَى : فَيَعْلَمُ السَّامِعونَ، حضرت ابراهيم عَلِيْجَلاَ وَالتَّلاَ عَسوالَ كَي وجه عدم يقين اورعدم ايمان نهيس تفا بلكه مقصدية تفاكه

سامعین کومعلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیجنگؤلٹٹٹ کے سوال کا مقصداطمینان قبلی حاصل کرنا تھانہ کے نفس علم ، تا کہ علم الوحی کے ساتھ علم المشاهد ہ بلکہ مزیداطمینان کا سبب سنے ،لہٰدا ہیہ وہم ختم ہو گیا کہ باوجوداس کے کہ اللّٰد کوحضرت ابراہیم عَلیجَلاُؤُلٹٹٹلا کے ایمان کا علم تھا تو پھر ،اَوَ کَهْرِ تُوْجِنْ ،کہہ کراللّٰہ تعالیٰ نے کیوں سوال کیا؟

# اللغة والبلاغة

اَلَمْرتَوَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ، بياستفهام بحى ج،اى اِعجَبْ يا محمد مِنْ هذه القصة اور اَنَّى يُحيى هذه الله. بَعْدَ مَوْتِهَا، بين استفهام اظهار عظمت كے لئے ہے۔

فَصِّرْهُنّ، بضهر المصادُ و محسرها، صَارَ يَصُورُ ياصَارَ يَصيرُ سے فعل امر ہے بمعنی صَبِر او بمعنی مالِ، ملا، مأل کر، مانوس کر، اس کے معنی ککڑے ککڑے کرنا بھی ہیں اور بعض نے کہا ہے ضمہ کے ساتھ تو دونوں معنی میں مشترک ہے اور کسرہ کے ساتھ بمعنی قطع کرنا۔

## ؾٙڣۜێؠؙۅۘڐۺٙ*ڂ*ڿٙ

الکفرتو الی الَذِی حَآجَ اِنواهِ اللهِ اللهِ المنواةِ اللهِ اللهُ ا

### مابهالنزاع كياتفا؟

مابالنزاع به بات تھی که ابراہیم عَلیْقِلَاظِلَا پنارب کس کو مانتے ہیں اور بیزناع اس وجہ سے بیداہوا کہ جھگڑنے والے خنص کو خدانے حکومت عطا کی تھی اس وجہزاع کی طرف، اَنْ اتائے اللّنے الْسُلُكَ، سے اشارہ کیا ہے اس کو بیجھنے کے لئے مندرجہ ذیل حقیقتوں پرنظرونی ضروری ہے۔

< (مَثَزَم بِبَلشَلا) >> <

- قدیم ترین زمانے ہے آجنگ تمام مشرک سوسائٹیوں کی مشتر کہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الا زباب خدائے خداوندگان کی حیثیت ہے تو مانتے ہیں مگر صرف ای کو رب اور تنہا ای کو خدا اور معبود نہیں مانتے ۔
- ک خدائی کومشرکین نے ہمیشہ دوحصوں میں تقسیم کیا ہے ایک فوق الفطری خدائی جوسلسلہ اسباب پر حکمراں ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجت اور مشکلات میں دشگیری کے لئے رجوع کرتا ہے ،اس خدائی میں وہ اللہ کے ساتھ ارواج ،فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت می ہستیوں کوشر یک گھیراتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے سامنے مراسم پرستش جالاتے ہیں اور ان کے آستانوں پرنذرونیاز پیش کرتے ہیں۔

دوسری تدنی اورسیای معاملات کی خدائی (یعنی حاکمیت) ہے اس دوسری قتم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکوں نے قریب قریب مرز مانہ میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کردیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان ای دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں اور اسے متحکم کرنے کیلئے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والے خداؤں کی اولا دہو نیکا دعوی کیا ہے اور مذہبی طبقے اس معاملہ میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں مثلاً جاپان کا شاہی خاندان ای معنی کے اعتبار سے خودکو خداکا او تارکہتا ہے اور جاپانی ان کو خداکا نمائندہ ہمجھتے ہیں۔

- کمروذ کا دعوائے خدائی بھی ای دوسری قتم کا تھاوہ خدا کے وجود کا منکر نہ تھا اس کا دعویٰ بیہ نہ تھا کہ زمین وآسان کا خالق اور پوری کا سنات کا مد ہر میں ہوں ، بلکہ اس کا دعویٰ بیر تھا کہ اس ملکِ عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں میری زبان قانون ہے میرے اوپرکوئی بالاتر اقتد ارنہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں ،اورعراق کا ہروہ باشندہ باغی اورغدار ہے جواس حثیت ہے ہے جواس حثیت ہے نہوں سنات کی وسعت ہی نے ہواس حثیث ہوں خدا داد دسلطنت کی وسعت ہی نے اتناد لیر ،سرکش اور برخود غلط بنار کھا تھا کہ دعوائے خدائی کر جیٹھاروایات یہود میں یہاں تک تصریح ملتی ہے کہ اس نے اپنے لئے ایک عرش الہی بنار کھا تھا جس پر بیٹھ کرا جلاس کرتا تھا (ملاحظہ ہو گینٹر ہوگ کی حکایات یہود)۔
- سب کی خدائی اور رہو بیت کا منکر ہوں تو سوال صرف ایک رب العالمین کو خدا ، معبود ، اور رب ما نتا ہوں اور اس کے سوا
  سب کی خدائی اور رہو بیت کا منکر ہوں تو سوال صرف بہی نہیں پیدا ہوا کہ قو می مذہب اور مذہبی معبود ول کے بارے میں ان
  کا یہ نیاعقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے بلکہ بیسوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قو می ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پراس
  عقید ہے کی جوز دیڑی ہے اسے کیونکر نظر انداز گیا جا سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علاج کا فلا تھا وت کے الزام
  میں نمروذ کے سامنے پیش کئے گئے۔

نمروذ نے داعی تو حید (ابراہیم علاقتلائی) کوچیلنج دے کر پوچھا کہ وہ کونسا خداہے کہ جس کی طرف تم وعوت دے رہے ہوذرا میں بھی تو اس کے اوصاف سنوں ، تو حضرت ابراہیم علاقتلائی نے فرمایا '' کربتے کا گذی یُخیبی وَیُمِینُتُ'' یعنی حیات وموت کی ساری قو تیں اس کے ہاتھ میں ہیں ، وہ سارے نظام ور بوبیت کا سرچشمہ ہے کا ئناتِ حیاتی کی فنا اور بقا کے سارے قانون اور ضا بھے آخر میں اس پر جا کرمٹھرتے ہیں ۔ کسی بندے میں بیرطافت نہیں کہ اس نظام حیاتی کوبدل سکے اس میں کوئی ادنی تصرف کر و کھائے ،اگر چے حضرت ابراہیم ﷺ کافالٹ کے جواب کے اس میلے ہی فقرے ہے بیہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب ،اللہ کے سواکو کی دوسرامہیں ہوسکتا، تاہم نمروذ اس کا جواب ڈھٹائی ہے دے گیا اور دو واجب القتل مجرموں کو بلایا اور ایک کومعاف کردیا اور د وسرے کوئل کرادیااور کہددیا" اَفَ اُنحبی وَ اُمِیْتُ" حضرت ابراہیم عَلیٰ کاؤٹٹی کے استدلال وہی قائم رکھاصرف مخاطب کی ذخی سطح کالحاظ رکھتے ہوئے دوسری مثال پیش کر دی اور فر مایا احچھا کا ئنات حیاتی نہ میں کا ئنات طبعی ہی کے خدائی نظام میں ایک ادنی تصرف کر کے دکھاد ونمر و ذسورج دیوتا کا خو دکوا و تارکہتا تھا اور سورج کے خدائے اعظیم ہونے کا قائل تھا اس کے عقیدہ کے ابطال وترويد مين سوريَّ بي كي مثال بيش كي ، " قَدالَ إِسْرَاهِ يَدهُ فَداِنَّ اللَّهُ يَأْتِني بِالشَّهُ بِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ "حضرت ابراجيم عَالِيَةِ لاهُ طَالِينَا لا فِي مِن قدر بهترين كرفت فرما في!!

اس استدلال کانمروذ ڈھٹائی ہے بھی جواب نہ دے سکا ،اس لیے کہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ آفتاب و ماہتاب ای خدا کے زیر فر مان ہیں جس کوابراہیم علیفی کا اُلٹینکو رب مانتا ہے، مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نِقائب ہور ہی تھی اس کوشلیم کر لینے ئے معنی اپنی مطلق العنان فر مانروائی ہے دست بردار ہوجانے کے تھے، جس کے لیے اس کے بفس کا طاغوت تیار نہ تھا لہذا وہ سششدر ہی ہوکررہ گیا ،خود پرتی کی تار کی ہے حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔

تلمو د کا بیان ہے کہ اس کے بعدنمروذ کے حکم ہے حضرت ابراہیم علیجا کا فائٹا کا قید کردیئے گئے دس روز تک وہ جیل میں رے ، پھر با دشاہ کی کوسل نے ان کوزندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کوآ گ میں سھینکے جانے کا دا قعہ پیش آیا جوسور ہ ابنیاء بھنکبوت اورسور ۃ الصافات میں بیان ہوا ہے۔

اَوْ كَا لَلْذِي مَلَ عَلَى فَلْ يَهِ آيت كاعطف معنوى سابق آيت يرب اور تقذير كلام اكترنحويول في يذكال ب، "أَرَيْتَ كَالَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ أَوْ كَالَّذِيْ مَوَّ على قريةٍ " اورز تشرك، بيضاوى وغيره في تقدير "أرَيتَ مِثل الذي مَرَّ الغ" نکالی ہےاورای کوتر کیے دی ہے۔

### قرآن عزيز اور حضرت عزير عَالِيَجَالَةُ وَالتَّنْكُو:

قرآن عزيز مين حضرت عزير (عَالِجِلاَ وَالنَّالِةِ) كانام صرف ايك جگه سورة توبدمين مذكور ب، اوراس مين بهي صرف بيكها كيا ب كە يېودىزىر غايقىڭائائىڭ كوخدا كابىيا كېتى بىل جس طرح كەنصارى غىسى (غايقىڭائالىڭ) كوخدا كابىيا كېتى بىي ،اس ايك جگە كےسوا قر آن میں اور سی مقام پران کا نام لے کران کے حالات وواقعات کا تذکر ونہیں ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُوْنَ قَوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُوْنَ. (سوره توبه)

اور يہوديوں نے کہاعز براللد کابيٹا ہےاور نصاريٰ نے کہا سيح الله کابيٹا ہے، بيان کی باتنب ہيں محض ان کی زبانوں ہے نکالی ہو گی ،

ان لوگوں نے بھی ان ہی کی ہی بات کہی جواس ہے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں ان پراللّٰہ کی لعنت بیہ کدھر بھلکے جار ہے ہیں۔

# قرآن میں مٰدکورایک واقعہ:

البتہ فذکورہ آیت میں ایک واقعہ فذکور ہے کہ ایک برگزیدہ سی کا اپنے گدھے پر سوار ایک الی بتی ہے گذر ہوا جو بالکل جاہ ور کھنڈر ہو چکی تھی وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ کسن ، ان بزرگ نے جب بید کھا تو تجب اور جبرت ہے کہا ایسا کھنڈر اور جاہ حال ویرانہ پھر کیے آباد ہوگا؟ اور بیمردہ لیسی کس طرح دوبارہ زندگی افتیار کرے گی؟ یہاں تو بظاہر کوئی بھی ایسا سب نظر نہیں آتا ، بیر بزرگ ابھی ای فکر میں غرق شے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان کی روح قبض کرلی اور سو برس تک اس حالت میں قالے برگھا ، بیدت گذر جانے کے بعدان کو دوبارہ زندگی بخشی ، تب ان ہے کہا جاؤ! کینے عرصہ اس حالت میں رہے؟ وہ جب موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھئے ۔ اللہ نے فر مایا ایسا نہیں ہے ، بلکہ تم سو برس تک ای حالت میں تھا ، اس لیے انہوں نے جواب دیا ایک ون یا چند گھٹے ۔ اللہ نے فر مایا ایسا نہیں ہے ، بلکہ تم سو برس تک ای حالت میں رہے ، اور اب تمہارے تجب اور جرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پنے کی چیز وں کود کھوکہ ان میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا ، اور دوسری جانب اپنے گدھوکہ اس کا جبم گل سٹر کرصرف بلہیں کی کھوکہ ان میں مطلق ان میں اور جس کے بارے میں اور دیس کے اس طویل عرصہ میں کہ بھی اس پر موتی تغیرات نے تم ہم اس کو دوبارہ زندگی بخشے دیے جیں ، اور بیسب پچھاس لیے کیا تا کہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کولوگوں کیلئے نشانِ قدرت بناد میں اور تم یقین مشاہدہ بھی کر لو۔ تب انہوں نے اظہار عبود یت کے بعد بیا قرار کیا کہ بلاشبہ تیری قدرت کا بعد بیاقرار کیا کہ بلاشبہ تیری قدرت کا بدیہ وحاصل ہوگیا۔

اَوْ کَا لَذِی مَوَّ عَلَیٰ قَرْیَهِ (الآیه) ان آیات کی تغییر میں بیسوال پیداہوتا کہ وہ بزرگ شخص کون تھا جس کے ساتھ بیواقعہ پیش آیا تو اس کے جواب میں مشہور قول بیہ ہے کہ بید حضرت عزیر علیج کا اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم فرمایا کہ تم بروشام جاؤ۔ ہم اس کو دوبارہ آباد کرویں گے جب بیدوہاں پہنچ اور شہر کو تباہ اور جرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاثی تھے جن کے ذریعہ اللہ اپنے انداپ زندگی ملے گی؟ ان کا بیقول بشکل انکار نہ تھا بلکہ تعجب اور جبرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاثی تھے جن کے ذریعہ سے اللہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا تھا، کیکن اللہ کو اپنے برگزیدہ بندے اور نبی کی بیہ بات بھی پسند نہیں آئی کیونکہ ان کے لیے بیکا فی تھا کہ خدا نے دوبارہ اس سی کی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنا نچوان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جو نہ کورہ بالاسطور میں بیان ہوا، اور جب وہ زندہ کئے تو بروشلم (بیت المقدی) آباد ہو چکا تھا۔ حضرت علی ،حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن سلام اور قاوہ ،سلیمان ، حسن نَصَقَلَ اللهُ تَعْلَ اللهُ تَعْلُ اللهُ تُعْلَ اللهُ تُعْلَ اللهُ تَعْلَ اللهُ تَعْلُ تُعْلَ اللهُ تَعْلَ اللهُ تَعْلَ اللهُ تَعْلَ اللهُ تَعْلُ تُعْلِيْ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلَ اللهُ تَعْلُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ تُنْ اللهُ تَعْلُ اللّهُ اللهُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللهُ تَعْلُ اللّهُ تَعْلُ

اور و بہب بن منبہ اور عبداللہ بن عبید کا اورا یک روایت میں عبداللہ بن سلام کا قول بیہ ہے کہ میٹخص حصرت ارمیاہ (برمیاہ ) نبی تھے، ابن جربرطبری نے اسی قول کوتر جیح دی ہے۔ (نفسیر و ناریخ اہن کئیر)

### تارىخى بحث:

اور بیال لیے کہ جب قرآن عزیز نے اس بستی کا نام ذکر نہیں کیا اور نبی ﷺ ہے بھی اس سلسلہ میں کوئی سیجے روایت موجود شہیں ہے اور سحابہ وتا بعین ہے جوآ ٹار منقول ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات واقوال ہیں جو وہب بن منبہ ، کعب احبار اور حضرت عبدالله بن سلام تک پہنچتے ہیں جو کہ اسرائیلی روایات وواقعات میں منقول ہیں۔ اب واقعہ متعلق شخصیت کی شخصی کے لیے صرف ایک بی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ تو رات اور تاریخی مصاور ہے اس کو کل کیا جائے ، مجموعہ تو رات کے صحا کف انبیا ، اور تاریخی مصاور سے اس کو کل کیا جائے ، مجموعہ تو رات کے صحا کف انبیا ، اور تاریخی مصاور نے بیانات پرغور کرنے سے متعلق ہے مزید تفصیل کے لیے تصص القرآن بیانات پرغور کرنے سے متعلق ہے مزید تفصیل کے لیے تصص القرآن مصنفہ حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی دَحِمُنُ لللهُ مُکانَّدُ کی طرف رجوع کریں۔

مَثُلُّ حِنهُ نَعْقَات الْإِنِنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فَى سَمِيْلِ اللهِ اى طَاعَتِه مَّمَثُلِ حَبْقِ اَنْبُتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ مِسْفِ الشَّهُ وَاللهُ يَضْعِفُ الشَرْمِ وَكُ المُضَاعَفَة الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فَي سَبِيلِ اللهِ لَمِنْ يَشْبُلُ وَاللهُ وَاللهُ يَضْعِفُ الشَرِيلِ اللهِ وَجَنزت حَالَة وَلَا اَدْمَى اللهُ اللهِ وَحَنزت حَالَة وَلَا اَدْمَى اللهُ اللهِ وَجَنزت حَالَة وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَ

الدنين لا يرُجُونَهُ لِإنْكَارِهِمْ لَهُ وَسِنُ إِنِبَدَائِيَّة كَمَثَلِجَنَّةٍ البَسْتَانِ يَرَنَّوَقِ بِعَنِهِ الرَاء وَفَتْحِهَا مَكَانٌ مُرْتَفِعٌ مِستو اَصَابِهَا وَاللَّهُ مِنْ اَعْطَت الكُلْهَا بِعَنْ الكان وسكونِهَا ثَمَوَهَا صَعْفَيْنٌ مِشْلَخِ مَا يُغْيِرُ غَيْرُهَا فَاللَّهُ مِنْ المَعْلِي النَّعْلِي مَا يَعْمِرُ عَيْرُهَا وَيَحْفِيهُا وَيَحْفِيهُا لِارْتِفَاعِهَا المَعْلَى تَثْمِرُ وَتَوْكُو كُثُرُ المَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ فَكِرَ تَوْكُو عِندَاللَّهِ كَثَرَت الْمَ قَلْتُ وَاللَّهُ مِمَا لَعَمْمُونَ يَصِيرُهِ فَيُعَالِيكُمُ بِهِ الْمَعْلَى الشَّمْولِي فَعْمَالُونَ يَعْمِلُ وَاللَّهُ مِنْ تَحْفِيلُ وَاعْمَالِ مَعْمَى اللَّهُ مِمْالِكُمْ اللَّهُ الكَمْرُ اللَّهُ الكَمْرُ اللَّهُ الكَمْرُ اللَّهُ الكَمْرُ اللَّهُ الكَمْرُ اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى المعاصى حَتَى اغْرَقَ اغْمَالُهُ المَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِي الْمَعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلِى المُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى المُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ

سیم بھی ہوں ہے ہولوگ اپنے مالول کواللہ کے راستہ میں یعنی اس کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں ان کے مال کی مثال الی ہے جیسے ایک دانیہ کہ اس سے سات بالیاں اُ گیس اور ہر بالی میں سودانے ہوں ،ای طرح ان کا (راہ خدا) میں صرف کیا ہوا مال سات سوگناافزوں ہوتا ہے،اوراللہ جسے جا ہتا ہے اس ہے بھی زیادہ دیتا ہےاوراللہ کافضل <del>برزاوسیج</del> ہے(اور)وہ اس بات ے واقف بھی ہے کہافزونی کا کون مستحق ہے؟ جولوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھرخرچ کرنے کے بعد جس پرخرچ کیا ہے مثلاً بیہ کہہ کر احسان نہیں جتاتے کہ میں نے اس سے ساتھ احسان کیا اور میں نے اس کی (خستہ) حالت سدھار دی اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس احسان کا اس شخص کے سامنے تذکرہ کرکے کہ جس کا واقف ہونا بیشخص پیندنہیں کرتا ، ( علی ہٰدا القیاس ) ان کااجران کے رب کے پاس ہے ، یعنی ان کے خرچ کا ثواب اوران پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہمکین ہوں گے ایک میٹھا بول (اچھی بات)اورسائل کواحچھا جواب دینااوراس کےاصرار کو نظرا نداز کرنااس خیرات ہے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے احسان جتلا کراورسوال پر عار ۱ ایز ارسانی کی ہو ، اوراللہ بندوں کےصدیے سے بے نیاز ہے اوراحسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کی سز اکومؤ خرکر کے برد بارہے۔اے ایمان والوتم اپنے صدقات کو بعنی ان کے ثواب کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کے مانند ضالع نہ کرو۔ بعنی اس شخص کے صدقہ کے ضالع کرنے کے مانند کہ جواپنے مال کولوگوں کو د کھانے کے لیے خرج کرتا ہے اوراللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتا حال بیا کہ وہ منافق ہے۔ اس کی مثال اس <u>حک</u>نے پھر کی ہے کہ جس پرمٹی پڑی ہو۔اوراس پرزور کی بارش ہو سواس کو بالکل صاف کر کے رکھدے کہ اس پر پچھ باقی نہ رہے۔ (ایسے لوگ) کیچھبھی حاصل نہ کرشکیں گےاپی کمائی (صدقات) ہے ، یہ جملہ مستانفہ ہے ریا کاری کےطور پرخرج کرنے والے منافق (صَّرَّم يَبَلشَهُ ]≥

کی مثال بیان کرنے کے لیے۔اور (لا بیقیدرون) کوجمع لایا گیا ہے الّیذی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ یعنی آخرت میں عمل خیر کا ثواب نہ پائیں گے جیسا کہ چکنے پھر پراس مٹی میں ہے کچھ باقی نہیں رہتا جواس پڑھی ، بارش کےاس مٹی کو بہالے جانے کی وجہ ہے۔اوراللہ تعالیٰ کا فرول کوراہ ہدایت نہ دکھائیگااوران لوگوں کے لیے ( راہ خدامیں ) خرج کرنے کی مثال جو اینے مالوں کومحض اللّٰہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات (وقرار) کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یعنی اس پرثواب حاصل کرنے کے لیے، بخلاف منافقین کے کہ وہ ثواب کی تو قع نہیں رکھتے ان کے ثواب کے منکر ہونے کی وجہ ہے اور مِسنْ ابتدائیہ ہے،اس باغ کی ہے جو بلند سطح پر ہو (رُبُوَة) میں راء کے ضمہ اور فتھ کے ساتھ۔وہ جگہ جومر تفع اور مستوی ہو۔اوراس پرزور دار بارش ہوئی ہو جس کی وجہ ہےاس (باغ)نے دوسرے باغوں کے پھل دینے کے مقابلہ میں دوگنا پھل دیا ہو۔اُٹھُلھا۔ میں کا ف کے ضمہاورسکون کےساتھ۔(مراد )اس کے پھل ہیں اوراگراس پرزوردار بارش نہ بھی ہوتو ملکی ہی کافی ہے۔یعنی اگر ملکی بارش بھی اس پر ہوجائے تو اس کے بلندمقام پر ہونے کی وجہ ہے وہی کافی ہوجاتی ہے،مطلب بید کہاں میں پھل آتے ہیں اور بڑھتے ہیں بارش خواہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ای طرح مذکورین کےصدقات عنداللّٰہ زیادہ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں خواہ وہ صدقات کم ہوں یا زیادہ۔اورجو کچھتم کرتے ہواللہٰاس پرنظرر کھے ہوئے ہے ،للہٰداوہ تم کواس کی جزاءدےگا۔ کیاتم میں ہےکوئی یہ پہند کرتا ہے کہاس کا ایک باغ تھجوروں کا اورانگوروں کا ہو جس کے تحت نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیےاس باغ میں اور بھی ہوشم کے میوے ہوں اور اس کا بڑھایا آچکا ہو جس کی وجہ ہے وہ کمانے میں کمزور پڑ گیا ہو۔ اور اس کے کمزور کم سن بچے ہوں جو کمانے پر قادر نہ ہوں۔ اس باغ پرایک بگولہ آئے ( یعنی )شدید آندھی ، کہ جس میں آگ ہو ، جس کی وجہ ہے وہ ( باغ ) جل جائے سواس نے باغ کواس وقت کھویا ہو کہ جب وہ آخرت میں اس کا سخت مختاج ہو۔اوروہ اوراس کے بچے عاجز متحیر رہ گئے ہوں کہان کے لیے (گذر بسر کرنے کی )اور کوئی صورت نہ ہو۔ بیریا کاراوراحسان جتلانے والے کی تمثیل ہے اس کے ضائع ہونے اوراس کے نفع نہ پہنچانے میں ایسے وقت میں جب کہ(وہ ریا کار) آخرت میں اس ( کے ثواب ) کا شدیدمختاج ہو۔اوراستفہام نفی کے معنی میں ہے،اورابن عباس دھے انٹائ تَعَالظَةُ سے منقول ہے کہ بیاس شخص کی مثال ہے جس نے نیک اعمال کئے۔ پھراس پر شیطان مسلط کردیا گیا تو اس نے معصیت کے ممل شروع کردیئے یہاں تک کہ اس نے ا ہے اعمال کوغرق (ضائع) کر دیا۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح جس طرح بیان کی ٹنٹیں کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تا کهتم اس میںغور وفکر کرو اورعبرت حاصل کرو۔

# جَوِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَثْلُ مضاف الَّذِيْنَ موصول، يُنْفِقُونَ اَمْوَ الَهُمْ فِي سَبِيْلِ الله جمله بوكر صله مصله موصول على كرمثل كا مضاف اليه ،مضاف اليه على اليه على كرمبتداء (كَمَثَل حبَّةٍ) حَبَّةٍ موصوف م أنبتت النح جمله بوكر صفت ب موصوف صفت سے ل کرمحذوف کے متعلق ہو کرمبتداء کی خبر ہے۔ مفسر علام نے صفے ہ کا اضافہ کرکے بتادیا کہ ثال مجمعنی مثال نہیں ہے بلکہ بمعنی صفت ہے۔

سَيُوال : نفقات كاضافه كاكيامقعد ؟

جَوْلَ بُنِيَ اللّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ مَشه باوركاف رَف تشبيه باور مشل حبّة النح مشه به بمشه اورمشه بين موافقت نه و فقت نه و فقل الله و منه بين به الله فقل الله و فقل الله و فقل و فقل الله و فقل و فقل الله و فقل الله و فقل و فقل الله و فقل و فقل الله و فقل و فقل و فقل الله و فقل الله و فقل الله و فقل و فقل الله و فقل و فقل و فقل الله و فقل الله و فقل الله و فقل و فقل و فقل الله و فقل و

فَيْوَلِنْ ؛ اكثر مِن ذلك ال حذف الاالماره كردياكه يُضعف كامفعول محذوف بـ

میروزان: مُصاعفت توماقبل ہے مفہوم ہورہی ہے دوبارہ ذکر کرنے سے تکرار معلوم ہوتا ہے اس کا کیافائدہ ہے؟

جِيجُوُلُ ثَبِعُ: اكشِرَ مِن ذلك كااضافه كركے اس سوال كاجواب ديا ہے يعنی ماسبق ہے جو مفہوم ہور ہاہے اس ہے بھی زيادہ الله تعالی عطافر مائيں گے۔

قِيَّوْلِيَّ؟؛ فَوَلُّ مَّعْرُوْفٌ، موصوف صفت سے ملکر معطوف علیہ اور مدعفو فی معطوف معطوف علیہ سے ملکر مبتداء خَیْرٌ مِنْ صدقة اللح خبر۔

سيوال: خير تره الاساكامبنداء بناكيدرست ا

جَوُلَ شِعْ: چونکهاس کامعطوف علیه مغرفه ہے جس کی وجہ ہے معطوف کا مبتداء بننا درست ہوگیا۔

میکوان، معطوف علیه قول ب جو که نکره باس کاخودمبتداء بنانتی نهای بیا یکی نایس

جِيَّ لَهُ عِنْ جَبِهُمُره موصوفه بالصفت ہوتواس کا مبتداء بنتاضیح ہوتا ہے، قولٌ موصوف معروف صفت ہے لہذا اس کا مبتداء واقع ہونا درست ہوگیا۔

فِيَّوُلِينَ ؛ أَى أَجُوْرَهَا.

ينيكوال، أجور مضاف محذوف مان كاكيافا كدد ؟

جِيُحُ لَيْبِعْ: نَفْس صدقہ بِعِنی مالِ صدقہ کے باطل ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہے اس لیے کہ احسان جمّانے یا اذیت پہنچانے سے مالِ صدقہ ضائع اور باطل نہیں ہوجا تا بلکہ اس کا اجروثو اب ضائع ہوجا تا ہے اس شبہ کورفع کرنے کے لیے اُجُورُ هَا کا ۔

> اضافه ليا ہے۔ فَيَوْلِيَ ، جمع الضمير باعتبار معنیٰ الذی: يَبِص ايک سوال مقدر کا جواب ہے۔

< (مَرْمُ بِبَالشَّهُ )>

سَيْحُوالْ ؛ يَفْدِرون ، كَاسْمير ، أَلَّذى ينفقُ كَاطرف راجع بجوك مفرد بادر يَفْدِرُونَ مِن سُميرجع بـ جِيرِ الله عنه الله الله الله المنظر عنه المنظر ال

وَإِن الَّـذِى حَسانَــتُ بـفـلـج دِمَـاؤهـم هُـــمُرالـــقــوم كـــلَّ الـــقــوم قلج ،بھر ہ میں ایک مقام کا نام ہے، وہ مخض جس کا خون مقام فلج میں ضائع ہو گیا در حقیقت وہی بوری قوم کے قائم مقام تھا ، مقام استشہاد، هُمرضمبر ہے جو کہ الَّذی کی طرف راجع ہے۔

> **جَوْلَهُ ؛** نفقات يبال بحي حذف مضاف كي وجه مشهدا ورمشهه به مين موافقت پيدا كرنايت كيما هو قويبًا. **جِوُل**َنَى ؛ أَغْطَتْ، اتَتْ، كَي تَفْسِر اعطت سے كركے اشار وكر ديا كه اتت ايتاءٌ ہے ہے نه كه إنتيان سے۔

# اللغةوالتلاغة

السُّنبلَة ، خوشہ، پالی مشہورومعروف شُنّی ہے جو کہ گندم وغیرہ میں نگلتی ہے،اس کاوزن فُنْعُلَةٌ، ہے،نون زائدہ ہے اَسْبل المؤرعُ اس وقت بولتے ہیں جب کھیتی میں ہال نکل آتی ہےاور بعض حضرات نے سنبل ہے مشتق مان کی نون کوانسکی بھی کہا ہے۔ مَشَلُ اللَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُ مُرفِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَشَل حَبَّةٍ (الآية)اسَ يَت بين تشبيه مُثيل ب (العني تشبيه مركب) اس میں مُنفِقِین فی سبیل الله کے نفقہ کومضاعفت میں دانة گندم کے ساتھ تشبیددی کی ہے، یعنی جس طرح ایک دانہ سے بہت ی بالیں اور ہر بال میں سینکٹروں دانے پیدا ہوتے ہیں اس طرح اخلاص کے ساتھ راہ خدامیں خرچ کرنے والے کا اجر وتُوابِ اصْعافاً مضاعفتهٔ ہوتا ہے، وجه تشبیه مضاعفت ہے، تشبیہ تمثیلی یا تشبیه مرکب میں وجه تشبیه متعدد چیزوں ہے اخذ کی جاتی ہے، اخلاص وایمان کے ساتھ راہ خدامیں خرج کر نامشہ ہے جو کہ مرکب ہےا ورخوشند گندم جس میں دانے زیادہ ہوں مشبہ ہے ہیجھی مرکب ہےلہٰدا مذکورہ آیت میں تشبیه مرکب ہے جس میں تشبیہ کے جاروں رکن مذکور میں ،مشبہ بد،وجہ شبہ ،اورحرف تشبید۔ يَـٰٓأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى كَا لَّذِي يُنْفِقُ مَالَةُ رِنَاءَ النَّاسِ (الآية)ال آيت سُن بھی تشبیہ مرکب ہے۔ ریا کاری کے طور پرخری کرنے والے کی کیفیت کواس صاف اور چکنے پھر کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی گئ ہے جس برریت پز ابواورز وردار بارش میں و ہ ریت مئی بہدکرصاف ہو جائے جس طرح پیے پھر بارش کی وجہ ہے صاف ہو گیا ای طرح استخص کے نفاق کی وجہ ہے اس کے انفاق کا اجروثو اب بھی ضائع ہو گیا۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ ابْبَغَآءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ (الآية) اسْ آيت مِينَ بَشِيهِ مركب باس ليه كها خلاس کیساتھ اور رضا والبی کے لیے راہ خدا میں خرج کرنے والے کواس باغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو بلندی پر ہواور جس میں ہر حال میں کھل بکثر ت آئیں خواہ بارش زیادہ ہو یا تم۔

**قِوْلَ** ﴾ : نَجِيْلُ كَها مَيا ہے كہ يہاسم جمع ہاس كاوا حد نحلة ہے، اور كها كيا ہے كہ نحل كى جمع ہے اور نخل اسم جنس ہے۔

فِيْ فَلِينَ ؛ إعصارٌ ، تيزآ ندهي ، بكوله ، أو يا يا لے والى موا ، جو درختوں كوا يني سميت كيوجه ي جمكس دے۔

آبو دّاَحَدُ کُیمْ اَنْ تَکُونَ لَهُ جَنَّهُ مِّنْ نَجِیلِ (الآیة) اس تیت میں شبیہ مثیل (تشبیه مرکب) استعال ہوئی ، مشہ بہ ایک ایس گذر ایک ایس گذر ایک ایس گذر ایک ایس گذر وہی اوراس کے پاس گذر وہی ایس گذر وہی اوراس کے پاس گذر وہی اوراس کے پاس گذر وہی اوراس کے پاس گذر ایک ایس گذر ایک استعال ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی دہ ہوئے ہوں ، ایس صورت رہی ہواور اس کے نتنے نتنے بچے بھی ہوں وہ بچ اس کا مہاراتو کیا بنتے الئے اس کے لیے بوجھ ہوئے ہوں ، ایس صورت میں اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے جو اس باغ کو جلا کر خاکشر کردے تو اس شخص کو کس قدر حسرت ویاس ہوگی ، یہی حال میں اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے جو اس باغ کو جلا کر خاکشر کردے تو اس شخص کو کس قدر حسرت ویاس ہوگی ، یہی حال میں اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے والے کا ہوگا کہ نفاق وریا کاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت ہوجا کیس گے جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دو بارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت وفرصت بھی نہ ہوگی ، اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ کیا تم بین مہارا بھی بہی حال ہو؟۔

باغ والے کے حالات سے جو کیفیت منتزع ہوتی ہے وہ مشہر بہ ہے اور قیامت کے دن ایک ریا کار کی جو حالت ہوگی اس سے جو کیفیت منتزع ہوتی ہے وہ مشہہ ہے ،اس تمثیل میں مشبہ بہ فد کور ہے اور مشبہ محذ وف ہے ،ایکو گڈ، میں استفہام نفی وقوع کے لیے ہے نہ کہ نفی واقع کے لیے۔

## تَفَيْيُرُوتَشِينَ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَ اللَّهِمْ (الآية) بيانفاق في تبيل الله كي فضيات كابيان ہے۔

قَوْلٌ مَّعُوُونٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ (الاية) سائل سے زی اور شفقت نے بولنا اور دعائیے کلمات کہنا مثلاً یہ کہ اللہ تعالی تم کو بھی اپنے فضل وکرم سے نوازے ۔ یہ قول معروف ہے اور معفوۃ کا مطلب ہے کہ اگر سائل کی زبان سے کوئی نازیبا کلہ نکل جائے تو اس سے چٹم پوٹی کرتے ہوئے درگذر کرنا۔ یہ زی اور چٹم پوٹی اور درگذر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعداس کو لوگوں میں رسواوز لیل کرے یا حسان جائے ۔ کی سے کلمۂ خیر کہنا اور خندہ پیٹانی سے مانا بھی صدقہ ہے۔ (مسلم سے سالہ کا رک اعمال فَکَوَ مَنْ لُلُهُ ، کَمَشَلِ صَفْوَ اَنْ عَلَيْهِ تُو اَبِلٌ فَلَوَ مَنْ کَهُ صَلْدًا یہ اور دیگر اعمال نیک میں ریا کا رک اعمال نیک و بارش سے مراد خیرات اور دیگر اعمال نیک میں اور چٹان سے مراد خیرات اور دیگر اعمال نیک میں اور چٹان سے مراد

نیت اور جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کام کیا گیاہے ، ہلکی مٹی سے مراد نیکی کی وہ ظاہری سطے ہے

جس کے نیچے نیت کی خرابی پوشیدہ ہے۔

بارش کا فطری تقاضہ تو بہی ہے کہ اس ہے روئیدگی ہواور شادا بی آئے ،لیکن جب روئیدگی قبول کرنے والی زمین او پر ہی او پر ارش کا فطری تقاضہ تو بہی ہے کہ اس ہوتو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی ، اسی طرح خیرات بھی اگر چہ بھلائیوں کونشو ونما دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیمی شرط ہے نیت نیک ند ہوتو ابر کرم کا فیضان بھی بجز اس کے کمھن ضیاع مال ہے اور بچھنہیں۔

آیو ڈ آ کہ کمٹے مان تکون کے آئے تو کو کا گئے ، یعن اگرتم یہ پسندنہیں کرتے کہ تہاری عمر بھری کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہوجائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہواور از سرنو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہوتو تم ہے بات کیسے بیند کررہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر عمل کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ دہاں پہنچ کر یکا کیسے متہمیں معلوم ہو کہ تہبارا پوراکار نامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو پچھتم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ سیا آخرت کے لیے کھی کا کرلائے ہی نہیں کہ یہباں اس کے پھل کھا سکو، آخرت میں تہمیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ از سرنوا با تم خرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے کمائی کر نے کا موقع ہے وہ اس دنیا میں ہے یہاں اگر تم آخرت کی فکر کے بغیر ساری عمر دنیا ہی کہ وہن میں گئے رہے اور اپنی تمام تو تیں اور کوششیں دنیوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھیاتے رہے تو تقی ہونے کے بعد تمہاری حالت بعینہ اس بڈھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھرکی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا اوروہ باغ میں عالم بیری میں اس وقت بھل گیا جب کہ وہ نہ خود شے سرے باغ لگا سکتا ہے اور نے کا اور نہ کی کا سہارا ایک باغ تھا اوروہ باغ عین عالم بیری میں اس وقت بھل گیا جب کہ وہ نہ خود شے سرے باغ لگا سکتا ہے اور نہی اس قابل تھی کہ اس کی مدرکر سکے۔

حضرت ابن عباس تضعَلَقَاقِ تَعَالَقِ اور حضرت عمر تضعَلَفاهُ تَعَالِقَ نَهُ نَهِ اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جوساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کراللہ کے نافر مان ہوجاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔

وفی روایة البخاری والحاکم وابن جریر و جماعة عن ابن عباس که حضرت عمر تفعی الله الله تعالی اصحاب بی الفی الله الله تعالی اصحاب بی الفی الله الله تعالی الله تعالی اصحاب بی الفی الله تعالی تعدی الله تعالی الله تعالی الله تعدیل الله تعالی الله تعدیل الله تع

يَّأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا أَنْفِقُوا رَحُوا مِنْ طَيِّبِ حِيَادِ مَاكَسُبْتُمْ مِنَ الْمَالِ وَ مِنْ طَيَبْتِ مِقَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْرِّينَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوْبِ وَالنِّمَارِ **وَلَاتَّيَمَّمُوا** تَقْصِدُوا الْخَبِيْثَ الرَّدِي مِنْهُ اي مِنْ المذكور تُنْفِقُونَ في الرَّكوةِ حالٌ مِنْ ضمير تَيَمَّمُوا **وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيْ**ةِ اي الخبيثَ لَـوُ أَعْطِيْتُمُوْهُ فِي حُقُوْتِكُمْ ۚ **الْأَانُ تُغْمِضُوا فِيْ**ةٍ بِالتَّسَاهُ لِ وَعَيْنَ الْبَصَرِفَكِينَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ عَنِيُّ عَن نَفَقَاتِكُمُ حَمِيدٌ ٣ سحمودٌ على كل حال ٱلشُّيطنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يُخَوِّفُكُمْ بِهِ إِنْ تَصَدَّقُتُمْ فَتَمَسَّكُوا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءُ الْبُحُل وسَنْعِ الزَّكَوْةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ لِلْأَنْوَبِكُمْ وَفَضَلَّلُ رَزْقًا خَلْفًا مِنه وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضُلُه عَلِيْكُر ﴿ بِالمُنفِق يُؤْتِي الْحِكْمَةَ العِلمَ النافِعَ الْمُودِي إِلَى الْعَمَلِ مَنْ يَشَاأَهُ \* وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا لِمَصِيْرَهِ الى السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ وَمَا يَذَكَّرُ فِيه إِدْغَامُ التاء في الاصل في الذال يَتَعِظُ لِلْ **الْوَلُواالْالْبَابِ®** أَصْحَابُ العُقولِ وَمَا آنُفَقَتُمْ مِّنْ ثَفَقَةٍ أَدَّيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْنَكُمْ تُمْ مِنْ نَكْدِر فَوَقَيْتُمْ بِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ فَيُجَازِيْكَم عليه وَمَا لِلظَّلِمِينَ بِمَنْع الزكوةِ وَالسَدَر أَوْ بِـوَضع الْإِنْفَاق في غير مُحلِّهِ مِنْ معاصِي اللَّهِ مِنْ أَنْصَالٍ ٣ مـا نِعِيْنَ لَهُمُ مِنْ عَذَابِهِ <u> إِنْ تُنْهُدُوا</u> تُنظَهِرُوا الصَّدَقٰتِ اى النَّوافِلَ فَنعِمَّاهِيَّ اى نِعْمَ شيءٌ اِبْدَاءُ هَا وَإِنْ تُخُفُوْهَا تُسِرُّوْهَا **وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَخَيْرًلّكُمُرْ مِنُ اِبْدَائِهَا وَاِيْتَائِها الْاَغْنِيَاءَ أَمَّا صَدَقَةُ الفَرْضِ فَالْاَفْضَلُ اِظْمَارُهَا** لِيُقْتَديٰ بِهِ وَلِئَلَّا يُتَّهَمَ وَايُتَاؤُهَا الفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ **وَيُكَلِّنُ** بِالياءِ وبالنون مجزومًا بالْعطفِ علىٰ مُحلِ فَهُوَ وَمَــرُفُوعًـا عَلَى الاسْتِيْنَافِ عَنْكُوْمِنَ بِعْض سَيِّاتِكُوُّ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُ ﴿ عَـالِـمٌ بِبَـاطِنِهِ كَـظَاهِرهَالا يَخْفَى عليه شيءٌ منهُ ولمّا منعّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنَ التَّصَدُّق على المشركينَ لِيُسْلِمُوا نَزَلّ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُمْ اى الناس الى الدُّخُول في الإسْلام إِنْمَا عليك البَلاعُ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَتَشَاءُ ﴿ هِدَايَةَ ا الى الدُّخُول فيه وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ مَال فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ لِآنَ ثوابَهُ لَهَا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل ثَوَابِهِ لا غَيْرِهِ مِنْ أَغْرَاضِ الدنيا خَبِرٌ بمعنى النَّهٰي وَمَا تُنْفِقُوْ امِنْ خَيْرِيُّوفَ إِلَيْكُمْ جَزَاؤُهُ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ تُنْقَصُونَ منهُ شيئًا و الجُمُلَتَان تاكيدُ للأولئ لِلْفُقَرَّآءِ خَبَرُ مُبتدءٍ محذوبِ اي الصَّدَقاتُ **الَّذِيْنَ أَحْصِرُ وَافِي سَبِيْلِ اللَّهِ** اي حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَنَزَلَتْ في اهلِ الصُّفَّةِ وَهُمْ أَرْبَعُمِائةٍ مِنَ الْمُهَاحِرِيْنَ أَرْصِدُوا لِتَعْلِيْمِ القرآن اوالحُرُوجِ مَعَ السَّرَايا لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا سَفَرًا فِي الْلَرْضِ للتجارةِ والمَعَاش لشُغُلِهِمْ عَنْهُ بالجهَادِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمْ أَغْنِيّاءَ مِنَ التَّعَقُفِ الى لِتَعَفُّفِهُمْ عَن السُّؤال وَتَرُكِه تَعْرِفُهُمْ يا مُخَاطَبًا بِسِيمُ مُهُمَّرٌ عَلَامَتِهِمُ مِنَ التَّواضُع وأثَر الْجُهْدِ لَايَسْتُكُونَ النَّاسَ شيئًا فَيُلْحِفُونَ الْكَافَّا الله لا عَ اللهُ اللهُ مَ أَصَلًا فَلَا يَقَعُ مِنْهُمُ الْحَاتُ وهِ وَ الْإِلْحَاحُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَدِيرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهُ ﴿ فَا يُخَارُ لِهُ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَدِيرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهُ ﴿ فَا يُخَارُ يُكُمُ عَلَيْهِ.

ت برجيج الله المان والو! جو مال تم نے كمايا ہے اس ميں ہے عمدہ چيزيں خرچ كرو زكو ۃ دو اور اس ہے بھی عمدہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔(مثلاً )غلہ اور پچل اور مذکورہ چیز وں میں سے خراب چیز کا قصد بھی نہ کرو کہاس میں ہے زکو ۃ میں خرچ کروگے تنفقو ن، تیممو ا کی شمیرے حال ہے، حالانکہتم خودبھی اس خراب چیز کو لینے والے تنہیں ہو آگروہ چیزتمہارے حقوق میں دی جائے مگرنری اورچیثم پوشی کرتے ہوئے ، تم نظرانداز کرجاؤ تو پھرتم خراب چیز ہے اللہ کا حق کس طرح ادا کرتے ہواور سمجھلو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ سے بے نیاز اور ہر حال میں ستو دہ صفات ہے، شیطان تمہیں <u>محتاجی ہے ڈرا تا ہے (یعنی)اگرتم صدقہ کرو گے تومحتاج ہوجاؤ گے سوتم خرچ نہ کرو،اورتم کو بخل اورز کو ۃ نہ دینے کا حکم کرتا ہے</u> اوراللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر اپنی طرف ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا اوراس (خرچ کردہ) کے عوض رزق کا وعدہ کرتا ہے ،اوراللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل کے معاملہ میں بڑا کشادہ دست اورخرج کرنے والے سے باخبر ہے۔وہ جس کو حیابتا ہے حکمت یعنی ایباعلم نافع جوممل تک پہنچانے والا ہو عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی خیر کی چیزمل گئی ،اس کے سعادت ابدیہ تک پہنچنے کی وجہ سے ۔ اورنصیحت تو بس دانشمند ہی قبول کرتے ہیں اورتم جو پچھ بھی خرچ کرتے ہو (بعنی)صدقہ وز کو ۃ ادا کرتے ہو یا جوبھی نذر مانتے ہو پھرتم اس کو پوری کرتے ہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے ۔ تو وہ تم کواس کا صلہ دے گا ،اورز کو ۃ کوروک کراور نذ رکو پورا کرکے یااللہ کی معصیت میں ہے گل خرچ کرکے ظلم کرنے والوں کا کوئی بھی حامی نہیں ہوگا۔ (یعنی) اس کےعذاب ے ان کوکوئی بیجانے والانہیں ہوگا۔ اگرتم نفلی صدقات کوظاہر کروتب بھی اچھی بات ہے بیعنی اس کا ظاہر کرنا اچھی بات ہے، اور اگرتم اے پوشیدہ رکھواورفقراءکودوتواس کے ظاہر کرنے اور مالداروں کودینے سے تمہارے حق میں بہتر ہے ،لیکن فرض صدقہ کہ اس کا اظہارافضل ہے تا کہلوگ اس کی اقتداء کریں اور تا کہ بیٹھض محل تہمت میں ندر ہےاوراس کا فقراء کو دینامتعین ہے ، اوراللہ تمہارے کچھ گناہ بھی دورکردے گا، یُسکَفِیّرُ ، یاءاورنون کے ساتھ مجزوم پڑھا جائے توفّعُو ، کے کل پرعطف ہو گااور مرفوع پڑھا جائے تو متا نفہ ہونے کی وجہ ہے مرفوع ہوگا۔ اورتم جو کچھ بھی کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے ، یعنی اس کے باطن ہے ای طرح واقف ہے جس طرح اس کے ظاہر ہے، اُس ہے اس کی کوئی شئ مخفی نہیں ہے، اور جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین پرصدقہ كرتے ہوئے منع فرمادیا تا كہوہ اسلام قبول كرليں تب بيآيت نازل ہوئى، (لَيْبِسَ عَلَيكَ هُلاهُمْ) ان كى ہدايت يعنی اسلام میں داخل کرنا آپ کے ذمہ نہیں،آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچادینا ہے، بلکہ اللہ اسلام میں دخول کی جس کی ہدایت جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہےاورتم جو کچھ بھی مال میں ہے خرچ کرتے ہوسوا پنے لیے کرتے ہو ،اس لیے کہاس کا اجرتمہارے ہی لیے ہے ،اور تم اللّٰہ ہی کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تیعنی اس کے ثواب کے لیے نہ کہ دنیا کی کسی اورغرض کے لیے ،خبر جمعنیٰ نہی ہے ،اور

مال میں ہے تم جو کچھڑ پی کرتے ہو تم کواس کی پوری پوری بڑا اودی جائے گی، تم پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی کہ اس کے اجر میں کچھ کی کردی جائے ، بیدونوں جملے پہلے جملے کی تا کید ہیں۔ صدقات کے (اصل) مستحق وہ فقراء ہیں (لِلْ الْفُقُورَاء) مبتداء محذوف کی خبر ہے جواللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو جہاد میں محبوس کرلیا ہے (اور آئندہ آیت) اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ مہاجرین میں سے چارسو تھے، جوقر آن کی تعلیم اور سرایا کے ساتھ نکلنے کے لیے مستعدر ہتے تھے، وہ جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے (طلب) معاش اور تجارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کے حال سے ناواقف انہیں غنی سمجھتا تھا سوال سے ان کے احتیاط کرنے اور ترک سوال کرنے کی وجہ سے اے مخاطب تو ان کی تواضع اور مشقت کے ابڑ کی علامت سے بہچان لے گا، وہ لوگوں سے لیٹ کر کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ، یعنی وہ بالکل سوال نہیں کرتے ، لہذا چے کرسوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف کے معنی اصرار کے ہیں، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، لہذا چے کرسوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف کے معنی اصرار کے ہیں، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، لہذا چے کرسوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف کے معنی اصرار کے ہیں، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، لہذا چے کہ کرسوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف کے معنی اصراد کے ہیں، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، ہواللہ تعالی اس کوخوب جانتا ہے سووہ تم کواس کی جزاء دے گا۔

# عَجِقِيق الْمِرْكُ لِيَسْهَي اللَّهُ لَفَيْسَايُرِي فَوَالِاللَّهُ اللَّهِ لَفَيْسَايُرِي فَوَالِلا

چَوُلِیْ ؛ الجیاد، طیبت کی تفیر الجیاد ہے کر کے اشارہ کردیا کہ طیبت کے معنیٰ حلال کے نہیں ہیں جو کہ اکثر استعال ہوتے ہیں بلکہ یہاں عمدہ کے معنی ہیں جوردّی کے مقابلہ میں مستعمل ہے۔

<u>قِحُول</u>ی ؛ تغمضو آ۔مضارع جمع مذکرحاضر آنکھیں بندکرنا ، یہاں مجازی معنی ، درگذرکرنا ،چیٹم پوٹی کرنا مراد ہیں۔ قِحُولِی ؛ البخل، فحشآء کی تفییر بخل سے کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں فحشاء کے مشہور معنی جو کہ زنا کے ہیں مراد نہیں ہیں۔

قِحُولَی ؛ مجزوماً بالعطف علی محلّ فَهُوَ و مرفوعاً علی الاستیناف، اس عبارت کامقصد یُکفّور کے اعراب کو بتانا ہے،اس کو نجزوم پڑھا جائے تو نجزوم فَهُو کے کل پرعطف ہونے کی وجہ ہوگا اس لیے کہ فَهُو ، جواب شرط ہونے کی وجہ س مجزوم ہے،اورا گرمزفوع پڑھا جائے تو مرفوع جملہ متانفہ ہونے کی وجہ ہوگا شرط سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ قِحُولَی ؛ ای الناس اس میں اشارہ ہے کہ ہُداھم کی ضمیر الناس کی طرف راجع ہے آگر چہوہ ماقبل میں صراحة ندکورنہیں ہے مگر مضمون کلام سے مفہوم ہے فقو اء کی طرف راجع نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں معنیٰ درست نہیں رہے۔

فِيْكُولِكُونَ : خبر بمعنى النهى بيايك سوال كاجواب بـ

بَيْنُوْلِكَ؛ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ مِين خَبردي كَنْ بَكَرَمَ رضاء اللي بى كے ليخري كرتے بوحالا نكد بہت سے لوگ رہاء ونمود كے ليے بحی خرج كرتے ہيں۔ اس ميں كذب بارى لازم آتا ہے۔

جِي لَيْعِ: بيہ كن خبر بمعنى نبى ہے، كتم غير رضاء كے ليے خرج مت كرو۔

قَوْلَیْ: لَتَعَفَّفُهُمُ اسْ مِیں اشارہ ہے کہ مِن المتعفف، میں مِنْ تعلیلیہ ہےنہ کہ تبعیفیہ ۔ لَا یَسْ فَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافَا ، وہ اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے ،اس میں فن بیان کی ایک صنعت ہے جس کو "نفسی الشیء با نیجابِہ" کہتے ہیں،اس میں بظاہرا یک شکی کی نفی اور دوسری شکی کا اثبات ہوتا ہے، مگر حقیقت میں دونوں کی نفی مقصود ہوتی ہے، فہ کورہ آیت میں بظاہرالحاف (اصرار) کی نفی ہے،نفس سوال کی نفی ہے، مگر مقصود کلام" مطلقاً "کی نفی ہے یعنی بظاہر قید کی نفی ہے کہ باطن میں بظاہرالحاف میں قیدا ورمقید دونوں کی نفی ہے۔

# <u>ؠٙ</u>ٙڣؘڛ۫ٳؙڕۅٙؿۺؘڽؖ

یَنَائِیُهَاالَّیذِیْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیّباتِ مَا تَکسَبْتُمْ (الآیة) صدقه کی تبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ مَـــنّ و اَذَیٰ اورریا کاری سے خالی ہوجیسا کہ گذشتہ آیات میں بیان کیا گیا ہے ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور یا کیزہ اورعمدہ چیز ہو۔

### شان نزول:

بعض انصار مدینہ جو تھجوروں کے ہاغات کے مالک تھے وہ بعض اوقات نکتی ادر ردی تھجوروں کا خوشہ سجد میں لا کرلئکا دیا کرتے تھے اور اسحاب صفہ کا چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا جب ان کو بھوک لگتی تو ان خوشوں میں سے جھاڑ کر تھجوری کھالیا کرتے تھے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ (فتح الغدیر ہحوالہ زمذی)

طیبات، کا ترجمہ بعض حضرات نے جن میں مفسر علام بھی شامل ہیں ،عمدہ چیز کیا ہے اور قرینہ مسمّا اَ حسوَ جنا لَکُفر مِن الآن ضِ کو قرار دیا ہے اس لیے کہ زمین ہے بیدا ہونے والی شی حلال تو ہوتی ہے البتہ جودت اور ردائت میں کافی مختلف ہوتی ہے اس لیے طیبات، کا ترجمہ عمدہ شی ہے کیا ہے شان نزول کے واقعہ ہے بھی ای کی تا سکیہ وتی ہے، اور بعض حضرات نے حلال شی سے کیا ہے اس لیے کھمل اور پوری طرح عمدہ شی وہی ہوتی ہے جو حلال بھی ہو۔اگر دونوں ہی معنی مراد لئے جا کمی تو کوئی تشاد نہیں ہے۔البتہ جس کے یاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے۔

المَزَم بِسَالَ اللهِ المَالِيَةِ المُعَالِمَةِ المُعَالِمَةِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ

# عشری اراضی کے احکام:

مِمَّا اَخْوَ جُنَا لَکُمْ مِنَ الْآرْضِ ، لفظ اخو جنا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین ہے عشر واجب ہے، اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیف رَحِمُ کُلاللهُ مُعَالیٰ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر لیال وکثیر پیدا وار میں عشر واجب ہے، عشر اور خراج دونوں اسلامی حکومت کی جانب ہے زمین پر عائد کردہ ٹیکس ہیں ، ان میں فرق ہے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں بلکہ اس میں عبادت مالی کی حیثیت بھی ہے جسیا کہ زکوۃ میں ہے، اس لیے اس کو زکوۃ الارض بھی کہا جاتا ہے اور خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کا کوئی پہلونہیں ہے، مسلمان چونکہ عبادت کا اہل ہے لہذا عشری زمین سے جوئیکس لیا جاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں اور غیر مسلم سے جواراضی کا ٹیکس لیا جاتا ہے اس کوخراج کتے ہیں، عشری اور خراجی زمین کا فرق اور عشر وخراج کے تفصیلی مسائل کتب فقہ سے معلوم کیے جاسکتے ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں۔

آلشَّیْ طُنُ یَعِدُ کُمْ اَلْفَقْرَ وَیَاْمُو کُمْ بِالْفَحْشَآءِ ، بھے اور نیک کام میں اگر مال خرچ کرنا ہوتو شیطان ڈرا تا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤے گاور تمہارا فلال کام رک جائے گا البتۃ اگر برے کام میں خرچ کرنا ہوتو بڑی ہے بڑی رقم خرچ کروا ڈالیا ہے چنا نچہ و یکھا گیا ہے کہ متجد مدرسہ یا کسی اور کار خیر کے لیے کوئی تعاون کے لیے بہنچ جائے تو صاحب خیرا یک معمولی رقم کے لیے بار بارحساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے ،اور چندہ والے کو بسااو قات کی گئی بار بلاتا ہے لیکن اگر سنیما، ٹیلی ویژن ،شراب ، بدکاری ،اور مقدمہ بازی میں خرچ کرنا ہوتو یہی شخص بڑی ہے بڑی رقم بے تحاشا خرچ کرڈ التا ہے۔

# '' حکمت'' کے معنی اور تفسیر:

گیو تیسی المسجنگ من گیشاء ، حکمت ہے مراد سے بھیرت اور سے توت فیصلہ ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پرنہ چلے گا، بلکہ اس کشادہ راہ کوا ختیار کرے گا جواللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، شیطان کے تنگ نظر مریدوں میں یہ بڑی ہوشیاری اور تقلمندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنجال کرر کھے اور ہر وقت کمائی کی فکر میں لگار ہے لیکن جن کواللہ کی جانب سے نور بصیرت کی دولت ملی ہے ان کی نظر میں یہ بین ہو وقوفی ہے، حکمت اور دانائی ان کے نزدیک ہے ہے کہ آدمی جو پھھ کمائے اس سے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد باتی کودل کے مول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔

# نذركاتكم:

نذرای عبادت کی شیح ہے جو واجبات کی جنس ہے ہوا ورخود واجب نہ ہو، مثلاً نماز، روزہ، جج وغیرہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیادت مریض کی نذر مانے تو واجب نہ ہوگی۔ نذر اگر معصیت کی نہ ہوتو پورا کرنا واجب ہے اگر کسی نے معصیت کی نذرنشم کے ساتھ مانی تو نذر پوری نہ کرے اورنشم کا کفارہ ادا کرے۔

# غيرالله كى نذرجا ئزنہيں:

نذربھی چونکہ نمازروز ہ کی طرح عبادت ہےلہذا غیراللہ کے لیے جائز نہیں غیراللہ کی نذر ماننا شرک ہےلہذا کسی بھی پیر، پیغمبر یا ولی کے نام کی نذر ماننا شرک ہے اس ہے بچنا ضروری ہے۔

# خفیه طور برصدقه افضل ہے:

اِنْ تُنهدُوا الْصَدَفَاتِ فَلِعِمَّاهِیَ (الآیة) اس معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پرصدقہ کرنا افضل ہے ، سوائے اس صورت کے کہ جس میں اعلانی خرج کرنے میں لوگوں کو ترغیب کا پہلو ہو یا تہمت سے بچنا مقصود ہو، تا ہم مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پرخاموثی سے خفیہ طور پرصدقہ کرنا ہی بہتر ہے ، آپ ﷺ نے فرمایا: جن لوگوں کوروز قیامت عرش الہی کا سایہ نفیہ ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بھی نفیہ سے صدقہ کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خفیہ طریقہ سے صدقہ کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی ہوکہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے؟ (اس تعبیر سے مرادمبالغہ فی الخفاء ہے ) نفی صدقات کو چھپا کراور جو صدقہ فرض ہومثلاً زکوۃ وغیرہ اس کوعلانیود بنا افضل ہے۔

۔ کینس عسلیک ھُداھٹھ بیجملہ معترضہ ہے بینی آپ پر بیوا جب نہیں کہ آپ ان کوہدایت یا فتہ کردیں صرف رہنمائی کرنا اور راہ ہدایت دکھانا آپ کا فرضِ منصبی ہے۔

### شان نزول:

عبد بن حمیداورنسائی وغیرہ نے حصرت ابن عباس تفخیافظہ کے نقل کیا ہے کہ ابتداء میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم حاجمتندوں کی مدد کرنے میں تامل کرتے تھے، اور اس کو ناپسند کرتے تھے، ان کا خیال بیتھا کہ صرف مسلمان حاجمتندوں کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس آیت ہے ان کی بیغلط نہی دورہوگئی۔

حضرت اساء بنت ابو بکر نفخاندهٔ تَفَالْتُ کی والدہ اپنے گفر کے زمانہ میں اپنی بیٹی حضرت اساء کی خدمت میں مدد کی خواہاں ہوکر مدینہ آئیں تو حضرت اساء نے اپنی والدہ کی مدداس وقت تک نہیں کی جب تک کہ آپ ﷺ سے اجازت نہ لے لی۔ مستئلانی ، یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ صدقہ ہے مراد نفلی صدقہ ہے جس کا انسانیت کی بنیاد پر ذمی کا فرکوبھی وینا جائز ہے، البتة صدقہ واجبه مسلمان کے علاوہ کسی کودینا جائز نہیں ہے۔

مسکئالین، کافر ذمی بینی غیرحر بی کوصرف زکو ة وعشر دینا جائز نہیں البته دیگر صدقات واجبه ونا فله دینا جائز ہے، اور اس آیت میں زکو ة داخل نہیں ہے۔ (معارف القرآن) لایکسٹ کی گون ال نگامی اِلْحَافَا، اہلِ ایمان کی صفت سے ہے کہ فقر وغربت کے باوجود و مسوال ہے بچتے ہیں اور الحاف یعنی اصرار ہے سوال کرنے ہے بچتے ہیں، بعض نے الحاف کے معنی کئے ہیں بالکل سوال نہ کرنا ، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال ہیں الحاح وزاری نہیں کرتے ، اس مضمون کی تا کیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہوالی میں الحاح وزاری نہیں کرتے ، اس مضمون کی تا کیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جوایک ایک دودو مجبوریا ایک ایک دودو مجبوریا ایک ایک دودو لقمے کے لیے درور جا کر سوال کرتا ہے ، مسکین تو وہ ہے جوسوال ہے بچتا ہے ، پھر آپ بھی بھر آپ بھی نہیں فر مایا (صحیح بخاری ) اس لیے پیشہ ورگدا گروں کے بجائے دین کے طلب علم ، اور سفید پوش ضرور تمندوں کا پہ تا چواکہ ران کی مدد کرنی جا ہے ، کیونکہ ایسے لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ بھیلانا عزید نفس اورخوداری کے خلاف جھتے ہیں۔

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِـرًّا قَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ آجُرُهُـمْ عِنْدَرَيِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا <u>هُمْرِيَحْزَنُوْنَ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبلوا اي باخُذُونَةَ وهُوَالزيادَةُ فِي الْمُعَا مَلَةِ بالنُّقُودِوالمَطْعُومَاتِ فِي</u> النَّذراوِ الاخِلِ لَايَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَّا قِيَامًا كَمَايَقُومُ الَّذِي يَتَخَيَّطُهُ يَضرَعُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ الْجُنُون بِهِهُ متعلِقٌ بِيَقُومُونَ ﴿ لَكِنَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمُ بِإِنْهُمُ ۖ بِسَبْبِ اَنَّهُمْ قَالُولَاتُكَاالْلِيَعُ مِثَلُ الرِّبُولَ فِي الْجَوَارُ و هذا مِنْ عَكْسِ التَّنْسِنِهِ مُبَالَغَةُ فَقَالَ تعالىٰ رَدًّا عَلَيْهِمْ وَلَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ بَلَغَهُ مَوْعِظَةً وَعُظْ **مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَكَهَٰى** عَنْ آكُلِه **فَلَّهُ مَالْمَلْفَ ۚ** قَبُلَ النهي أَى لا يُنسَرَدُ منه وَ**أَمُرُهُ** في العَفُوعنه ال**َي اللّهُ وَمَنْ** عَادَ اِلَى آكِلِهِ مُشَبِهَا لَهُ بِالْبِيْ فِي الحِلِ فَأُولَيِكَ أَصْحَبُ النَّالِّ هُمْرِفِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُولَ يَنْقُصُهُ ويُذْهِبُ بَرَكَتَهُ **وَيُرْلِى الصَّدَفْتِ** يَزِيْدُهَا و يُنمِيُهَا و يُضَاعِثُ ثَوَابَهَا **وَاللَّهُ لَايُحِبُّكُلَّ كَفَارٍ** بَتَحُلِيُل الرّبُوا أَ**ثِيْمٍ** فاجر بَاكِبِهِ أَى يُعَاقِبُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةِ وَاتَوُا الزَّكَوٰةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ وَلَاحَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ رَيْحَزَنُوْنَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْا أَنْ رُكُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ صَادِقِيْنَ فِي إِيْمَانِكُمْ فَإِنَّ مِنْ شَأَنِ المُؤْمِنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ نَزَلَتْ لَمَا طَالَبَ بَعُضُ الصَّحَابَةِ بعد النهي بربوا كان لَهُ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُهُ بِهِ فَأَذَنُوا إِعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَتَسُولِهِ ۚ لَكُم فَيَّهِ تَهُدِيدٌ شَدِيْدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوْا لَا يَدَى لَنَا بِحَرْبِهِ وَإِنْ تُ**بُتُمْ** رَجَعْتُمْ عَنَهُ فَ**لَكُمُّرُوُوسٌ** أَصُولُ **آمُوَالِكُمُّ لِاتَظْلِمُونَ** بريَادَةِ **وَلَاثُظُلَمُونَ۞** بنَفْص **وَانْكَانَ** وَفَعَ غَرِيُمٌ **ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً** لَـهُ اى عَلَيْكُمْ تاخِيْرُهُ اللَّ**مَيْسَرَةٍ** بفَتح البَينِن وَضَمِهَا أَيْ وَقْتِ يُسْرِه **وَأَنُ تَصَدَّقُوا** بالتشديدِ على ادْعَامِ التاء في الاَصْلِ فِي الصَّادِ وبالتخفيب على خَذْفِهَا اي تَتَصَدَّقُوا على المُعْسِر بالْإِبْرَاءِ خَ**تَيَّ لَكُمُّ إِنَّ كُنْتُمُ نَعْلَمُونَ** ۚ أَنَّهُ خَيْرٌ فَافعَلُوهُ في الحديث مَـنُ أَنـظَرَ مُغسِرًا أَوْ وَضَعَ عنهُ أَظَلُّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَوَاه مسلم **وَاتَّقُوْايَوْمًا أَتُرْجَعُوْكَ** بالمنَاء < (وَمُزَم بِبَلشَوْ) ≥

للمفعول تُرَدُّون وَ للفاعِلِ تَعِيبُرُون فِيهِ إلى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمِلَتُ عَمِلَتُ عَمِلَتُ الله فعول تُرَدُّون وَ للفاعِلِ تَعِيبُرُون فِيهِ الله اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلَتُ مِن خَيْرٍ وَ شَرِّ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ فَي بِنَقْص حَسَنَةٍ أَوْ زيادةٍ سَيَئَةٍ.

جوری : جولوگ اپنا مال رات اوردن ، پوشیده اور آشکاراخرچ کرتے رہتے ہیں سوان لوگوں کے لیے ان کے میں ان کے ان کے ا یروردگار کے پاس اجر ہے ندان کے لیے کوئی خوف ہےاور نہ وہ ملین ہوں گےاور جولوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں اور وہ معاملات میں نقو دکی زیادتی اور ماکولات میں مقدار یامدت میں زیادتی ہے، وہلوگ قبروں سے نہ کھڑے ہوتکیں گے مگراس شخص یہ قبو میون کے متعلق ہے۔ ان کی میرحالت اس وجہ ہے ہوگی کہ انہوں نے کہاتھا کہ بتج تو جواز میں سود کے مانند ہے اور بیرمبالغہ کے لیے الٹی تشبیہ ہے، ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اللہ نے تیج کوحلال اور سودکوحرام کیا ہے، پھرجس کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچے گئی اور وہ سودخوری ہے باز آ گیا تو ممانعت سے پہلے جو پچھ ہو چکا ہے وہ اس کا ہے ( یعنی ) اس ہے واپس نہ لیاجائے گا ، اوراس کے معاف کرنے کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے اور جو مخص سودخوری کی طرف لونے سود کوحلت میں بیچ کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تو یہی لوگ دوزخی ہیں ،سواس میں بیلوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے ،ادراللہ تعالی سود کومٹا تا ہے بعنی اس کوکم کرتا ہےاوراس کی برکت ختم کردیتا ہے اورصد قات میں اضافہ کرتا ہے (بینی)اس کونشو ونما دیتا ہےاوراس کا اجر دو گنا کر ویتا ہے، اوراللہ سودکوطلال قرار دے کر کسی کفر کرنے والے اور سودخوری کرکے سکنہگار (فاجر) کو پیسندنہیں کرتا۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک عمل کئے اورنماز کی پابندی کی اورز کو ۃ دی ان کا اجران کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہمکین ہوں گےا ہے ایمان والوالقد ہے ڈ روا در جو پچھسود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دوا گرتم مومن ہو ( لعنی ) اگرتم اپنے ایمان میں سیچے ہو،اس لیے کہ مومن کی شان اللہ کا حکم بجالا ناہے، ( آئندہ ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صیابے نے سود کی ممانعت کے بعد سابقہ سود کا مطالبہ کیا ، اگرتم نے ایسانہ کیا تو آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے ،اس میں ان کے لیے شدید دھمکی ہے اور جب بیآیت نازل ہوئی تو (صحابہ ) نے کہا ہم میں اس کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں ، اورا گرتم تو ہے کرلو یعنی اس ہے بازآ جاؤ تو ( رأس المال )اصل سر مایہ کاتم کوحق ہے نہتم زیاد تی کر کے ظلم کرو۔اور نہ کی کر کے تم پڑگلم کیا جائے اورا گر مقروض تنگ دست ہوتو تمہارےاو پر اس کی کشادہ دی تک اس کے لیے مہلت ہے، (بعنی وصول یا بی کومؤخر کرنا ہے ) (مَیْسَرَة)سین کے فتہ اور ضمہ کے ساتھ، بعنی اس کی خوشحالی تک اورا گرتم معاف کر دو (مَسَصَّدَّ قُوْا) تشدید کے ساتھ تا وکوصا دمیں ادعام کرکے اور تخفیف کے ساتھ تا وکوحذف کرکے ، لیمنی تنگ دست ہے قرض معاف کر کے بری کردو۔ تو تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم سمجھو کہ بیبہتر ہےتو ایسا کرلو، حدیث میں ہے کہ جس نے تنگ دست کومہلت دی یااس ہے اپنا قرض معاف کر دیا تو اللّٰداس کواپنے سابیمیں رکھیں گے جس دن کہاں کے سابیہ کے

علاوہ کوئی سابینہ ہوگا، (رواہ مسلم) اوراس دن سے ڈروجس دن تم کواللہ کی طرف لوٹا یا جائے گا مجہول کے صیغہ کے ساتھ۔ معنی لوٹائے جاؤگے، اور معروف کے صیغہ کے ساتھ، بعنی تم لوٹو گے، وہ قیامت کا دن ہے پھر اس دن میں ہر مخص کواس کے اٹلال کا جواس نے اچھے برے کئے ہوں گے، پوراپورابدلہ دیا جائے گا۔اوران کے اٹلال حسنہ میں کمی کرکے یا اٹلال سیئہ میں اضافہ کرکے ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

فَیُوْلِیْ ؛ ای یاخُدوْنَه ، اس اضافه میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکل (کھانے) سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ مطلقا لینا ہے خواہ کھائے یالی بنائے یا جمع کر کے رکھے یا کسی دوسرے کام میں استعال کرے، مگر کھانا چونکہ اہم مصارف میں سے ہاس لیے صرف کھانے کا ذکر کیا ہے۔

قِحُولِی ؛ السمطعومات، یہ قید مضرعلام نے امام شافعی رَحِمَّ کاللهٔ اَنْ کے مَدَ جب کے مطابق لگائی ہے اس لیے کہ ربوا کے لیے ان کے نز دیک از قبیل مطعومات یا شمنیات ہونا ضروری ہے ، امام ابو حنیفہ رَحِمَّ کاللهُ اَنْعَالیٰ کے نز دیک قدروجنس میں اتحاد کافی ہے ، از قبیل مطعوم ہونا ضروری نہیں۔

فَحِوُلِ ﴾ : فسى القدر او الاجلِ بيرالسمعاملة بدل ب قدر كاتعلق ربوافضل ہے ہاور بيا تحاد جنس كى صورت ميں ہوگا اور اَلاَ جل كاتعلق اتحاد كے ساتھ ہے ،اگر جنس مختلف ہواور قدر ميں اتحاد ہوتو تفاضل جائز ہاورا دھارنا جائز ہوگا۔

فِحُوٰلِیْ ؛ من قبور همرمفسرعلام نے مِن قبور همرکی قیدلگا کراس شبه کا جواب دیا که دنیامیں ہم دیکھتے ہیں که کتنے ہی سود خور ہیں مگران کے قیام وقعود میں کسی قتم کا خبط وعدم تو ازن نہیں ہوتا بیتو واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ کلام باری میں کذبنہیں ہوسکتا۔

جِجُهُ النَّئِ: قیام سے مرادروز محشرا پنی قبروں سے کھڑا ہونا ہے نہ کہ دنیا میں کھڑا ہونا اسی شبہ کے جواب کے لیے مِس قبور ہمرکی قید کا اضافہ کیا ہے۔

قِولَهُ : قِيامًا .

سَيُوال : لفظ قيام كاضافه كاكيافا كده؟

جِيْ لَيْعِ: بيا يك سوال مقدر كاجواب ہے۔

مِیکُوْلان کے بیا ہے کہ اِلَّا کَمَا یَـقُوْمُ، میں حرف استثناء حرف ( کاف ) پر داخل ہے حالانکہ حرف استثناء کا حرف پر داخل ہونا سیجے نہیں ہے'' ما''خواہ موصولہ ہویا مصدر ہید۔

جِيَحُ لِنْهُ عَنْ مُعَدُوف إوروه قيامًا، إلبذااب كوئى اعتراض نبيل -

﴿ (صُرَّم بِبَلشَهُ ا

**قِيُولِنَّىٰ :** يَغَنَحَبَّطُهُ (تَفَعَل ) ہے مضارعٌ واحد مٰد کَرِغائب' و' صنمیر مفعول اس کو یا گل بنا دیتا ہے ، خبط کے اسل معنی غیرمتواز ن طریقه پر چلنا محبط العشو اعب ڈھنگے پن ہے چلنے والی اونمنی بیاس وقت بولتے ہیں جب کوئی غیرمتواز ن

قِيَوْلَىٰ ؛ من الجنون بي أَلْمَسْ كَتَفْير بـــ

فِي كُلُّ : مِن عكسِ المتشبيه المنع مثس اس ليه به كه كلام ربوا مين به نه كه بيع مين للبذار بوا كوزيج كرما ته تشبيد وينا جا ہے تھا نہ کہ بیچ کور بوا کے ساتھ ،ایسا مبالغہ کے طور پر کیا ہے ، اس لیے کہ جواز ربوا ان کے نز دیک اصل تھا ای پر بیچ کو

**جُوْلِيَ ؛ وعظ، موعظة، ك**يَّفسِر وعظ ٢٠٠٠ اشاره كرديا كه موعظة مصدرميمي ہےنه كه ظرف-

قِوَلَنَّ ؛ عنه ، اى عن آكل الربوا.

فِوْلَى ؛ الى اكله مشبهاً له بِالْمَيْع في الحِلِّ اسْعبارت عاكسوال كاجواب مقصود ع-

میں اللہ کا بیا ہے کہ آیت ہے بیمفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ممانعت کے بعدا کل ربوا کا اعادہ وارتکاب کرے گاتو وہ دائمی طور پر دوزخ میں جائے گا،جو کدمعتز لہ کا نظریہ ہے۔

جِيجُ النبع: كاخلاصه بيه ہے كه دائمي جہنم ميں داخله اس صورت ميں ہوگا كه ربواكو بيچ كى مانند حلال سمجھ كراستعال كرے۔ فِيُوْلِكُ : يُعَاقِبهُ مِهِ لَا يُحبُّ كَيْفَسِر بِ.

فَيُولِنَى ؛ بِحَربِ، حوب كَ تَعْكِيرُ تَعْظيم وشدت پردالات كرتى ب، نيز القداوراس كےرسول كى جانب نسبت سےاس كى شدت میں مزیداضافہ ہواہے،۔

قِوْلَكُ ؛ لا يَدَى لَنَا، اى لا طاقة لنا.

فَيْ وَلَنَى اللَّهِ وَقَعَ غَويمٌ عَدَاسَ بات كَى طرف اشاره به كد كان تامّه باس كوفير كي ضرورت نبيس بيعني كان المعنى

قِينَ إِنَّى اَى عَلَيْكُمْ مَا عِيرِه ، فَنَظرة ، مبتدا ، عاس كَيْ خَرِ عَلَيْكُمْ مَا عِيْرَةُ مُحذوف ع ، خبر ك حذف كى ضرورت اس وجه بي بيش آئى تاكه فَنَظوة جمله بهوكر جواب شرط واقع بوجائ ، تساخيره كالضافه كرك اشاره كردياك نسطِّوة ، انظار س ہے جو جمعنی مہلت ہے نہ کہ نظر سے بمعنیٰ رویت۔

فِيْوَلِينَى: وقت يسوه اس اشاره كرديا كه مَيْسوة ،ظرف مصدريمي نبيس مهـ

## اللغة والتلاغة

 اللَّذِيْنَ يَا أَكُلُونَ الرِّبوا (الآية)اس تيت من تشبيه تمثيل (تشبيه مركب)استعال بوئى بصود خوركى جوحالت روزمحشر قبرے نکلنے کے وقت ہوگی اس کیفیت کو مشبہ بداور دنیامیں جوالیک سودخور کی کیفیت ہوتی ہے اس کو مشبہ قر اردے کرتشبیہ

مرکب منزع کی گئی ہے، ای کا نام تشبیہ تمثیلی ہے۔

دراصل اس آیت میں روز قیامت سودخوروں کے قبروں سے نکلنے کی حالت کی منظرکشی کی گئی ہے، سودخورا پنی قبروں سے نکلنے کے وقت سید ھے کھڑے تک نہ ہوسکیں گے کھڑے ہوں گے بھی تو دیوانوں ، متوالوں ، خبطیوں اور شرابیوں کی طرح کرتے پڑتے لڑکھڑا تے ہوئے غیر متوازن طریقہ سے کھڑے ہوں گے ، جبیہا کہ اس حالت کی ایک ہلکی ہی جھلک سودخور میں دنیا میں بھی پائی جاتی ہے، مہاجن ، ساہوکار جورو ہے کے پیچھے دیوانہ باؤلا رہتا ہے واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے جن بھوت لیٹ گیا ہے اور اس محلوم ہوتا ہے کہ اسے جن بھوت لیٹ گیا ہے اور اس محلوم ہوتا ہے کہ اسے جن بھوت لیٹ گیا ہے اور اس محلوم ہوتا ہے کہ اسے جن کھوت لیٹ گیا ہے اور اس محلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرص وطبع اس اس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہودکی ، جس کی حرص وطبع اس قدر بڑھی ہوئی ہولازم ہے کہ اس کا حشر بھی اس مخبوط جنون زدہ حالت کے ساتھ ہو۔

# تَفَيْهُوتَشَيْءَ

آگ ذِیْنَ یُسْنُفِقُوْنَ اَمْوَ الَهُمْ بِالَّیْلِ وَ النَّهَارِ ﴿ الآیة ﴾ اس آیت میں ان لوگوں کے اجرعظیم اورفضیلت کا بیان ہے جو اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں ، یعنی جس وقت ، جس گھڑی ، جب بھی ضرورت ہوخواہ دن ہو یارات غرضیکہ ہمہ وقت فی سبیل اللّٰہ خرچ کرنے کے لیے تیارر ہتے ہیں۔

### شان نزول:

صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن عسا کرنقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دینتگالگائے نے چالیس ہزار دیناراللہ کی راہ میں اس طرح خرج کئے کہ دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں ، دس ہزار پوشیدہ طریقہ سے اور دس ہزار علانیہ طریقہ سے ، تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبدالرزاق اورعبد بن حمید وغیرہ نے عبدالوہاب ابن مجاہد عن ابیے عن ابن عباس کے طریق ہے اس آیت کا نزول حضرت علی کی شان میں نقل کیا ہے، کہ حضرت علی مُؤخَّافَفَهُ تَغَالِظَیُّہُ کے پاس جار درہم تھے انہوں نے ایک کورات میں اورایک کودن میں اورایک کو پوشیدہ طریقہ سے اور ایک کوعلانے طریقہ سے خرج کیا ،اس کے علاوہ بھی اور روایتیں مذکور ہیں۔ (منع القدیر شو کانی)

الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ الَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْظُنُ مِنَ الْمَسِّ.

'' ربوا'' کے معنی زیاً دتی اوراضا فیہ کے ہیں اورشریعت میں اس کا استعال رباالفضل اور رباالنسیئے پر ہوتا ہے ربالفضل اس کو

کہتے ہیں جواشیاء میں بلاعوض حاصل ہوتا ہے اور رباالنسیئہ اس فائدہ کو کہتے ہیں جومدت کے عوض حاصل ہو۔اصطلاح میں ربوا اس زائدرقم کے لیے استعمال کرتے ہیں جوا کی قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے ملاوہ وصول کرتا ہے ای کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔

نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی متعدد شکلیں رائج تھیں۔اوروہ میتھیں مثلاً ایک شخص دوسر شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتا اگر وہ مدت گذر جاتی اور قیمت ادائے ہوتی تو وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت ادائے ہوتی تو وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا، یا مثلاً ایک شخص دوسر شخص کوقرض دیتا اور اس سے طے کرلیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد اور کنی ہوگی ، یا مثلاً قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص شرح طے ہوجاتی تھی ، اورا گراس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادائے ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پردی جاتی تھی اورا گراس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادائے ہوتی تو ہو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پردی جاتی تھی اورا گراس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادائے ہوتی تو پھر مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پردی جاتی تھی ای کیا جارہا ہے۔

اضافہ کے ادائے ہوتی تو پھر مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پردی جاتی تھی ای کو عیت کے معاملات کا بیان بہاں کیا جارہا ہے۔

دیکل چھ آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اورا دکا م کا بیان ہے ، پہلی آیت کے جملہ میں سودخوروں کے انجام براور محشر میں سود کی سال کے ایک میں مثل کے جملہ میں سودخوروں کے انجام براور محشر میں سود کی سے میں میں کی سے دیک میا ہوتی تھی دیا گروں کے اس کی سال کی سے تیس کی سال کی سے دورہ کی میں کی سے دورہ کی سال کی سے دیس میں کی سے دیا گروں کی سال کی سے دورہ کی سال کی سے دیس کر کی سال کی سے دیس کی سال کی سے دورہ کی سال کی سے درسال کی سال کی سال کی سے دیس کی سال کی سے دورہ کی سال کی سے درسال کی سال کی سال کی سے دورہ کی سال کی سال کی سال کی سال کی سے درسال کی سال کی سے درسال کی سال کی سال

ریکل چھ آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اوراحکام کا بیان ہے، پہلی آیت کے جملہ میں سودخوروں کے انجام بداور محشر میں ان کی رسوائی اور گراہی کا ذکر ہے جس میں سودخور کی حالت کو ایک آسیب زدہ کی حالت سے تشبید دی ہے، ضمنا اس آیت ہے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ شیطان کے اثر سے انسان بیہوش یا مجنون ہوسکتا ہے، اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پرشاہد ہیں۔ اور حافظ ابن قیم رکھ گانڈہ گھالٹ نے لکھا ہے کہ اطباء اور فلا سفہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ صرع، بیہوش یا جنون مختلف اسباب سے ہوتا ہے ان میں بعض اوقات جنات وشیاطین کے اثر کا سبب بھی ہوتا ہے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجنی خالم رکی استبعاد کے وئی دلیل نہیں۔

خلِكَ بِالْفَهُمْ قَالُوْ آ إِنَّمَا الْبَدْعُ عِنْ الْوِبُوا ان كاكہاتھا كہ تا اور ہوا ہيں كيافرق ہے دونوں ہيں مقصد حصول نفع ہے چر تجارت حلال اور رہوا كيوں جرام ہو؟ ينظريه كى خرابى بلكہ عقل كا ديواليه بن نہيں تو اور كيا ہے؟ كہ تجارت ہيں اصل لا گت پر جو نفع ليا جاتا ہے اس كى نوعيت اور سودكى نوعيت كا فرق وہ نہيں بجھتے اور دونوں كوا يك بى قسم كى چيز بجھ كر يول استدلال كرتے ہيں كہ جب تجارت ہيں گئے ہوئے روپ كامنافع جائز ہے تو قرض پر ديئے ہوئے روپ كامنافع كيوں ناجائز ہے؟ اى قسم كے دلائل موجودہ زمانہ كے سودخور بھى سود كے حق ميں پيش كرتے ہيں، مگر يہ لوگ اس بات پر غور نہيں كرتے كہ دنيا ميں جيئے كاروبار ہيں خواہ وہ تجارت كے ہوں ياصنعت وحرفت كے ياز راعت كے ،اورخواہ انھيں آ دمى صرف اپنى محت ہوں اور جس ميں آدمى نقصان كا خطرہ مول نہ ليتا ہو اور جس ميں آدمى نقصان كا خطرہ مول نہ ليتا ہو اور جس ميں آدمى نقصان كا خطرہ مول نہ ليتا ہو اور جس ميں آدمى ہو جونقصان كے خطرہ ہے كی حفائت ہو، پھر آخر پورى كاروبارى دنيا ميں ايك قرض ديے والا سرما يہ وارجی ايہا كيوں ہو جونقصان كے خطرہ ہے كی حفائت ہو، پھر آخر پورى كاروبارى دنيا ميں ايك قرض ديے والا سرما يہ وارجی ايہا كيوں ہو جونقصان كے خطرہ ہے كہ كرا يك مقرر لازى نفع كا حقدار قرار يا كے؟

سوال بیہ ہے کہ جولوگ ایک کارو بار میں اپناوفت ، اپنی محنت ، اپنی قابلیت اور اپناسر مایدرات دن کھیاتے رہے ہیں اور جن کی سعی وکوشش کے بل پر ہی اس کارو بار کا ہار آ ور ہونا موقوف ہے ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی صانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ ان ہی کے سر ہو مگر سر ماید دارجس نے اپناروپیہ انہیں قرض دیا ہووہ بے خطرا کیک سطے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے یہ آخر کس عقل اور کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی رو سے درست ہیں؟ متجد دین کو نہ معلوم اس کی قباحت کیوں نظر نہیں آتی ؟ بیظم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعتِ اسلامیہ کس طرح جائز قرار دیے علی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیوی غرض اور منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی خود غرضی نفرت، وحشت وعداوت کا جذبہ فروغ پاتا ہے، ایک سودخور سرمایہ دارکوا پے سرمایہ سے غرض ہوتی ہے جا ہے معاشرہ میں ضرورت مند بھاری وافلاس سے کراہ رہے ہوں شریعت اس سرمایہ دل کو کس طرح پند کر سکتی ہے؟ ہمرحال سودم طلقاً حرام ہے خواہ ذاتی غرض کے لیے ہویا تجارتی مقاصد کے لئے۔

## تجارت اورسود میں اصولی فرق:

جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اوراخلاقی حیثیت ایک نہیں ہوسکتی ہیہ کہ۔

● تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویا نہ بیادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھا تا ہے جے اس نے بائع سے خریدا ہے اور بائع اپنی محنت ، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے، جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے بخلاف اس کے سودی لین وین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے یقیناً نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں ،اگر اس نے سرماییا پی ذاتی ضرورت پرخرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی بخش ہونا یقینی نہیں ہے، اوراگر وہ تجارت ، زراعت یا صنعت وحرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع نہیں ہے، اوراگر وہ تجارت ، زراعت یا صنعت وحرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اس طرح نقصان کا بھی امکان ہے، پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے فیریقینی اور غیر متعین فائدے اور دوسرے کے فیریقینی اور غیر متعین فائدے پر۔

تجارت میں بائع مشتری ہے خواہ کتنا ہی زائد نفع لے بہر حال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے ایکن سود کے معاملہ میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو بہر حال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا ، مگر دائن اس فائد ہے کہ بدلے میں جونفع اٹھا تا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ، ہوسکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی ، اس کے تمام و سائل معیشت حتی کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہے۔

تجارت میں شکی اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہوجا تا ہے اس کے بعد مشتری کوکوئی چیز بائع کو واپس دین نہیں ہوتی ۔مکان یا د کان یا زمین یا سامان کے کرایہ میں اصل شکی جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے

صرف نہیں ہوتی بلکہ برقر اررہتی ہے اور بجنسہ مالک جائدادکووائیں دیدی جاتی ہے، کیکن سود کے معاملہ میں قرض دارسہ مایہ کو صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافہ کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے، ان وجوہ کی بنا ، پر تجارت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم فرق ہوجا تا ہے کہ تجارت انسانی تدن کی تغییر کرنے والی توت بن جاتی ہوا اس کے برعکس سوداس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے پھرا خلاقی حیثیت سے سود کی بید مین فطرت ہے کہ وہ افرادیش بخل ،خود خرضی ، شقاوت ، نفرت ، ہے رحمی اور زر پرتی جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ اور ہمدردی وامداد با ہمی کی روت کوفنا کرتا ہے۔ اور ہمدردی وامداد با ہمی کی روت کوفنا کرتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیت سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔

## سود كااخلاقى نقصان:

اخلاقی اورروحانی حیثیت ہے آپ دیکھیں تو آپ کو بیہ بات بالکل واضح طور پرنظر آئے گی کہ سود دراصل خود نرضی ، بنخل ، ٹنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا بتیجہ ہے اور وہ ان بی صفات کو انسان میں نشو و نمادیتا ہے۔اس کے برنکس صدقات کے نتیجہ میں فیاضی ، ہمدردی ، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں ، اور صدقات پرعمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں ، کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعہ کو بدترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا ہو۔

### سود کامعاشی نقصان:

معاشیات کے نقطۂ نظر سے سودی قرض دوسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ قرض جوا پی ذاتی ضروریات پر فرج کرنے کے لیے لیا جا دوسراوہ قرض جو تجارت ، صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کے کا مول پر لگانے کے لیے پیشہ ورلوگ لیے ہیں ، ہیا ہم می کے قرض کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ اس بیسود وسول کرنے کا طریقہ نبایت ہی تباہ کن ہو، دنیا کا کوئی ملک ایسانیس کہ جس میں مہاجن افراد اور مہاجن ادارے اس ذر لیعہ سے فریب مزدوروں ، کا شدکاروں ، کیل المعاش عوام کا خون نہ چوں رہ بوں ، سود کی وجہ سے اس می کا قرض اوگوں کے لیے اوا کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ناممکن ہوجاتا ہے ایک قرض ادا کرنے کے لیے دوسرا اور تیسر اقرض لیتے چلے جاتے ہیں ، اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے کے باوجود بھی اصل رقم جوں کی تو اپنی اور بیتی کا فی دو پر بیان بیتی ہوں کا بیٹ کے بار اور وہی اس کے پات اپنا اور اپنی کی کہ بیتی کی بیٹ اپنیا اور اپنی کی کو بیتی کی بیٹ ایسان ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت زوال پذیر یہ جواتی ہے ، اس کے علاوہ سود کی قرض جوال میں بھینے ہوئے اوگوں کو ہروقت کی فکر و پر بیٹانی گھا دیتی ہور تنگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جی گذر اور بیٹانی گھا دیتی ہور تنگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جی گذر اور بیٹانی گھا دیتی ہور تنگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جی گذر اور بیٹانی گھا دیتی ہور تنگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جی گذر اور بیٹانی گھا دیتی ہور تنگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جی گذر ااور بیان تی اس کے مال دیتی ہور تنگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جی گذر اور بیٹانی گھا دیتی ہور وہ کا میں کیا دیتی کے وہ کر ان کی کیے گئر اور بیٹانی گھا دیتی ہور وہ کیا گھا دیتی ہور وہ کی کو بیان کے لیے جی گو گذر ااور بیانی کی وجہ سے ان کے لیے جی گھر ااور میانی کا میک کی محمد سے ان کے لیے جی گھر ااور میانی کا میٹور کیا کہ کر ان کی کیے گئر اور بیٹانی گھا دیتی ہور وہ کی کو کی کر بیٹانی کے لیے گئر گو گور کیا گھر کیا کہ کی وہ کیا کہ کر کی کو کیا کہ کر کی کو کی کر کی کو کیا کیا کہ کو کی کو کی کر کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کر کی کی کر کی کو کیا کیا کہ کر کی کی کو کیا کہ کی کی کو کی کر کو کی کر کی کو کی کو کیا کی کو کو کر کی کو کر کیا کہ کو کینے کو کر کو کو کو کر کو کی کر کو کی کر کی کو کر کی کو کیا کو کر کو کر کیا کی کو کی کو کر کی کر کیا کو کر کی کی کر کی کو کر کیا کہ کر کی کی کو کر کی کر کو کی

مشکل ہوجا تا ہے کہ کہ ان کی صحتیں بھی درست نہیں رہ سکتیں ،سودی قرض کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چندافراد تو لا کھوں آ دمیوں کا خون چوں چوں چوں کرموٹے ہوتے رہتے ہیں۔ مگر نا داراور کمزوراور زیادہ نا داراور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور انجام کارخودخون چو سنے والے افراداس کے نقصانات ہے نہیں نگے سکتے ، کیونکہ ان کی اس خود غرضی ہے غریب عوام کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی بدولت مالداروں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتار ہتا ہے اور کسی انقلاب کے موقع پر جب بیہ آتش فشاں بھشتا ہے تو ان ظالم مالداروں کواپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبرو ہے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔

فَمَنْ جَاءَ ہُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰی فَلَهٔ مَا سَلَفَ. اس جملہ میں بیارشاد ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر کی تھی کیکن جب سود کو حرام قرار دیا گیا تواگر آئندہ کے لیے اس نے تو بہ کر لی اور باز آگیا تواس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے تھم سے اسی کی ہوگی اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیایا منافقا نہ تو بہ کی اس کا بیہ معاملہ خدا کے حوالہ رہا، عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو تخص نصیحت سکر بھی اس قول و فعل کی طرف پھرعود کر ہے تو چونکہ سودخوری گناہ ہے جس کی وجہ سے دوز خ میں جا نمیں گے اور چونکہ ان کا بیقول کہ '' سودشل بچھ کے حلال ہے'' کفر ہے ، جس کی وجہ سے دوز خ میں جا نمیں گے اور چونکہ ان کا بیقول کہ '' سودشل بچھ کے حلال ہے'' کفر ہے ، جس کی وجہ سے دوز خ میں رہیں گے۔

یے منسخے تُو اللّٰا الرّبوٰ اوَیُرْ بِی الصَّدَقَاتِ ، اس آیت میں جو بیکہا گیا ہے کہ اللّٰدسودکومٹا تا ہے اورصد قات کو بڑھا تا ہے یہاں سود کے ساتھ صد قات کا ذکر ایک خاص مناسبت ہے کیا گیا ہے وہ بیا کہ سود اور صدقہ کی حقیقت میں تضاد ہے اور اس کے نتائج بھی مختلف ہیں اور عموماً ان دونوں کا موں کے کرنے والوں کی غرض اور نیت بھی متضاد ہوتی ہے۔

حقیقت کا تضادتو یہ ہے کہ صدقہ میں تو بغیر کسی معاوضہ کے اپنا مال دوسروں کو دیا جا تا ہے اور سود میں بغیر کسی معاوضہ کے دوسرے کا مال لیا جا تا ہے۔ان دونوں کا مول کے کرنے والوں کی نیت اورغرض اس لیے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والامحض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو کم یاختم کردینے کا فیصلہ کرتا ہے اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر نا جائز زیادتی کا خواہشمند ہے،اوران دونوں کا انجام بھی متضاد ہے صدقہ سے معاشرہ میں ہمدردی ،الفت ،محبت وشفقت جنم لیتی ہے اور سود سے خصہ،عداوت ،نفرت اورخودغرضی فروغ یاتی ہیں۔

سود کومٹانے اور صدقہ کو پڑھانے کے وعدہ ووعید کا مشاہدہ پوری طرح تو آخرت میں ہوکر ہی رہے گالیکن دنیا میں بھی سود
کھانے میں برکت وخیریت برائے نام بھی نظرنہ آئے گی۔اس کے برعکس ایک شخص کو نبی ﷺ نے شپ معراج میں خون کے
ریا میں غوطہ کھاتے دیکھا تو حضرت جبرائیل علاجھ کا ٹائیل کا اس کے برعکس ایک شخص ہے؟ جبرائیل علاجھ کا ڈائیلگئز نے جواب دیا
کہ بیسود کھانے والا ہے۔ایک سودخور مہاجن چونکہ عوام الناس قلیل المایہ لوگوں کا بے رحمی سے خون چوس چوس کرخود کو فربہ کرتا
ہے اس لیے مثالی شکل کے طور پر سودخور کوخون کے دریا میں تیرتا ہواد کھایا گیا ،اس کے علاوہ دنیا میں بھی سودخور قو موں اورا فراد کی
باہی و بربادی کا انجام بار ہا دنیا نے دیکھا ہے سودخوری کی عادت بنیوں اور مہاجنوں کے دل میں رو پیہ کو فی نفسہ محبوب بنادی تی
ہے۔سودخوررو بے پہنے سے محبت کی وجہ سے خرج نہیں کرتا جس کی وجہ سے رو پیپنری کرنا اس کے لیے جان نکا لئے کے برابر

ہوتا ہے جس کی وجہ ہے وہ خود بھی اپنی دولت سے کما حقہ لطف وراحت حاصل نہیں کریا تا۔اس کے مقابلہ میں صدقہ کی برکتیں ملی عنمواری وہدردی ، ایک دوسرے کی مشارکت ومعاونت ، توم وافراد دونوں میں مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔ جینکول کے آئے دن لو نے ، مہا جنوں اور بنیوں کے دیوالیہ نکلتے رہنے اور پھراس ہے ہزاروں گھروں کی تناہی و بربادی کس نے نہیں دیکھی۔ والے نے ، مہا جنوں اور بنیوں نکو گئے ہوئے ہے اور پھراس ہے ہزاروں گھروں کی تناہی و بربادی کس نے نہیں دیکھی۔ والے نہ کہ کی نافر مان شامل ہیں سود کی حرمت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود سودی کاروبارکر نے والے اور سود کی حرمت کا عقیدہ نہ درکھنے والے بھی بید ونوں جہنم میں جائیں گئیکن دائی دخول ان سود خوروں کی مزاہے جو سودکو حلال سی میں کی دخول ان سودخوروں کی مزاہے جو سودکو حلال سمجھ کر سودی کاروبارکرتے ہیں۔

### سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز:

یباں شاید کسی کو پیشبہ ہوکہ آج تو سود خوروں کو ہوئ ہے ہوئی راحت وعزت حاصل ہے وہ کوٹھیوں ، نگلوں کے مالک ہیں عیش وآرام کے سارے سامان مہیا ہیں ، کھانے پینے پہننے اور رہنے سبنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہیں ، نوکر چا کر اور شان وشوکت کے تمام اسباب موجود ہیں ، لیکن غور کیا جائے تو ہر خص مجھ لے گا کہ سامان راحت اور راحت میں برا فرق ہے ، سامان راحت تو فیکٹر یوں ، کارخانوں میں بنتا ہے اور بازاروں میں بکتا ہے وہ سونے چاند کی کے عوض حاصل ہوسکتا ہے ، لیکن جس شی کا نام راحت ہو وہ نہ کی فیکٹری میں بنتی ہے اور نہ کسی منڈی میں بکتی ہے وہ تو ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست جن تعالیٰ کی طرف ہے دی جاتی ہے وہ بعض اوقات ہزاروں سامان راحت کے باوجود حاصل نہیں ہوتی ، ایک نیندہ کی کر راست جن تعالیٰ کی طرف ہے دی جاتی ہو تھا ہوں سامان راحت کے باوجود حاصل نہیں ہوتی ، ایک نیندہ کی کر راحت کو دکھے لیج کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بوتو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے بہتر مکان بنا کمیں ، ہوا، روثنی کا پورااعتدال ہو، مکان کا فرنچر دیدہ زیب و دل خوش کن ہو، مہری اور گدے تکئے حسب منشا ہوں ، لیکن کیا نیند کا آجانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازمی ہے؟ اگر آپ کو کسی افقات نہ ہوا ہوتو ہزاروں انسان اس کا جواب نئی میں دیں گے جن کو کسی عارضہ کی وجوب نیند نہیں آتی امر یکہ جیسے مالدار ومتول ملک کے متعلق بعض ربورٹوں ہے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پھتر فیصد آدمی خواب آور گولیوں کے بغیر سوری نہیں گتے ، اور بعض اوقات خواب آور گولیاں بھی جواب دے دیتی ہیں ، نیند کا سامان تو آپ باز ارہ خرید کی لائے گر نیند آئی اور ایکن کیا تو اس کے۔ اگر آپ کی خواب آور گولیاں بھی جواب دے دیتی ہیں ، نیند کا سامان تو آپ باز ارہ خرید کی باز ارہ کسی قبت پڑئیں لا سکتے ، ای طرح دور میں راحتوں اور لذتوں کا حال ہے۔

یَآئِیْهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا اللَّهُ وَ ذَرُوْا مَابَقِیَ مِنَ الرِّبُوْا اِنْ شُحُنْتُمْ مُّوْمِنِیْنَ ، زمانهٔ جاہلیت میں قرض کی اوائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود کی وجہ ہے اصل رقم میں اضافہ بی ہوتا چلا جاتا تھا جس ہے وہ تھوڑی ہی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہوجاتی ،اس کے برعکس اللہ تعالی نے تھم دیا کہ کوئی تنگ دست ہوتو (سود لیٹا تو در کناراصل مال لینے میں بھی ) آسانی تک مہلت دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دوتو زیادہ بہتر ہے احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنا فرق ہے ان دوتوں نظاموں میں ؟ ایک سراسرظلم ، تنگد لی اور خود غرضی پرمبنی نظام اور دوسرا ہمدر دی تعاون اور ایک دوسر ہے کو

\_ ه (مَنزَم پِدَلشَ لِهَ) ≥

سہارا دینے والا نظام ہے آگرمسلمان خود ہی اس بابر کت نظام الہی کو نہ اپنا کمیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی افا دیت اور اہمیت کو مجھ لیس اور اس پراپنے نظام زندگی کو استوار کرسکیں۔

وَاتَّـ قُوایَـوْمًا تُوْ جَعُوْنَ فِیْهِ اِلَی اللَّهِ (الآیة) بعض آثار میں ہے کہ بیقر آن کی آخری آیت ہے جونبی ﷺ پرنازل ہوئی ،اس کے چنددن بعد ہی آپ ﷺ ونیا سے رحلت فزما گئے۔ (ابن کنیر)

لَيْ اللَّذِيْنَ الْمُنْوَالِذَاتَكَ النِّنْتُمُ تَعَامَلُتُم مِكَيْنِ كَسَلَمِ وَقَرْضِ اللَّى آجَلِ مُسَمَّى معلوم فَاكُنُّوهُ اسْبَيْنَاقًا و دَفْعًا لِلنِّزَاعِ **وَلُيَّكُنُتُ** كِتَابَ الدُّيُنِ تَ**بَيْنَكُمُّكَالِتَّ الْعَدْلِ** بَالْيَحَقِّ فِي كِتَابَتِهِ لَا يَزِيُدُ فِي الْمَالِ والْآخِلِ وَ لَا يَنْقُصُ **وَلَايُلُبَ** يَمُتَنِعُ كَ**الِبُ مِنُ آَنَيُكُتُ** اذا دُعِيَ اِلَيْهَا كَمَ**اعَلْمَهُ اللهُ** اى فَصَلَهُ بالْكِتَابَةِ فلا يَبْخُلْ بِهَا والكاف متعلِّقَةٌ بِيَابَ فَلْيَكْنُبُ تَاكِيدٌ وَلْيُمْلِلُ على الْكَاتِبِ الَّذِينَ كَلَيْهِ الْحَقُّ الدَّيْنُ لِاَنَّهُ المشهودُ عليهِ فَيُقِرُّ لِيُعْلَمَ مَا عَلَيْهِ **وَلَيَتَّقِ اللّهَ رَبَّةُ** في إِمْلَائِهِ **وَلَايَبْخَسْ** يَنْقُصْ **مِنْهُ** اى الحَقِ شَيْثً**ا فَإِنْكَانَ الَّذِيْعَكَلِيهِ ٱلْكَقُّ سَفِيْهَا** سُبَذِرًا **ٱوْضَعِيْقًا** عَنِ الْإِمْلَاءِ لِـصِغَرِ اوكِبَرِ **ٱوْلَايَسْتَطْيُعُٱنْيُثِيلَّهُوَ** لِـخَـرْسِ أَوْجَهْلِ بِاللُّغَةِ او نحوِ ذلكَ فَلَيْمُلِلُ فَلِيُّنَهُ مُتَوَلِّى أَسْرِهِ مِنْ وَالدِ وَوَصِيَّ وَقَيْمٍ وَمُتَرْجِمٍ عِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا اَشْهِدُوا عَلَىٰ الدِّيْنِ شَهِيْدَيْنِ شَاهِدَيْنِ مِنْ تِجَالِكُمْ اى بَالغِي المُسْلِمِيْنَ الْآخِرَارِ فَالْكُمْرَكُونَا اى الشاهِدَان <del>َى كُلِّيْنِ فَرَكُلُّ قَامُراَّشِ</del> يَشْهَدُونَ مِمَّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِدِينِهِ وَعَدَالَتِه و تُنعَدُّهُ النساءِ لِأجل أَنْ**تَضِلَّ** تَنْسَى إِحْدُهُمَا الشَهَادَةَ لِـنُقْص عَقْبِهِنَّ وَ ضَبْطِهِنَّ فَتُكَرِّكُمَ بِالتخفيف والتشديد إِحْدُهُمَا الذَّاكِرَةُ الْكُنْرَى النَّاسِيَةَ وَجُمْلَة الْإِذُكَارِ مَحَلُّ العِلَّةِ اي لِتُذَكِّرَ ان ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ على الضَّلال لِانَّهُ سَبَبُهُ وَفَى قَرَاءَةٍ بِكُنْسِرِ إِنْ شَـرُطيةٌ وَرَفْعِ تُذَكِّرُ اِسْتِنِينَافٌ جَوَالِهُ ۖ وَلَايَأْبَ الشُّهَكَآءُ لِذَاهَا رَائدةٌ كَمُحُوا ۗ الْي تَحَمَّلِ الشَهَادَةِ وَادَائِهَا وَلَالتَّنْعُمُو الشَمَلُوا مِنُ آنُ تَكُتُمُوهُ أي سا شَهدَتُه عليه مِنَ الْحَقِّ لِكُثْرَةِ وُقُوع ذلك صَغِيِّلًا كان اَ**وَّكِيْنِيًّا** قليلًا او كثيرًا لِم**لَاجَلِه** وَقُب حُـلُـوْلِهِ حَالٌ مِنَ الهاءِ في تَكْتُبُوهُ **ذَٰلِكُمْ** اي الكِتَبُ <u>ٱقْسَطُ</u> ٱغدَلْ عِ**نْدَاللّٰهِ وَٱقُومُ لِلشَّهَادَةِ** اى أَعْوَنُ على إقَامَةِ إِلاَّتْ يُذْكِرُهَا **وَآدُنَى** ٱقُرْبُ الى ٱ**لْاتَرْتَابُو**ٓ تَشُكُوا فِي قَدْرِ الحَقِ وَٱلاَجَلِ لِل**ٓ اَنَ تَكُونَ** تَقَعَ تِجَارَةً حَاضِرَةً وفي قراء ةِ بالمنسب فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَالسَمُهَا صَمِيرُ التجارةِ **تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ** اى تَقْبِضُونَهَا وَ لَا أَجَلَ فيها **فَلَيْسَ عَلَيْتُكُمُ جُنَاحُ** في ٱلْاتَّكُتُبُوْهَا والـمرادُ بها المُتَجَرُ فيه وَٱشْهِدُوَالذَاتَبَايَعْتُمُ عَمليه فانه أدُفَعُ لِلإِخْتِلَافِ وَهذا وَما قَبْلَهُ أَمْرُ نُذب **وَلَايُضَاّلَ كَايِبُ وَلَاشَهِيدٌ** صاحِبُ الحَقِ وَمَنْ عَلَيْهِ بِتَحْرِيْفِ أَوْ إِمْتِنَاعِ مِنُ الشّهَادَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الحَقّ بتَكُلِيُفِهمَاما لَا يَلِيْقُ فِي الكِتَابَةِ والشَّهَادَةِ وَ النَّ تَفْعَلُولَ مَا نُهيَتُهُ

< (نِصَّزَم بِسَبُلشَهُ }>٠

عنهُ فَإِنَّهُ فُسُونًا خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَا حَقّ بِكُمِّ وَ اتَّقُوااللَّهُ فَي أَمْرِهِ و نَهْيِهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴿ مَضَالِحَ أَمُورَكُمْ حِالٌ مُقَدَّرَةٌ او مُستانت وَاللهُ بِكُلِّ شَي عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ كُنْتُوعَلَى سَفَرٍ أَى مُسَافِرينَ وَتَدَايَنَتُهُ **وَّلَمْتَجِكُوْاكَالِتِبَّافَرِهِنَّ** وفي قراء ةٍ فَرُهُنٌ **مَّقْبُوْضَةً ۚ** تَسْتَوْثِقُونَ بِهَا وَ بَيَنَتِ السُّنَّةُ جَوَازِ الرَّهٰن فِي الحضر وَوُجُودِ الْكَاتِبِ فَالتَّقِيدُ بِمَا ذُكِرَ لِاَنَّ التَّوَثُقَ فِيْهِ أَشَدُّ وَافَادَ قَوْلُهُ مقبوضَةٌ اِشْتِرَاطَ القَبض فِي الرَّهٰن وَالاكتفاءَ بِهِ مِنَ الـمُرْتَهِنِ وَ وَكِيْلِهِ فَ**إِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْرِبَعْضًا** اى الـدَّائِنُ الـمَدِيْنَ عَـلىٰ حَقِّهِ فَلَمْ يَرْتَهِنَ فَكُيُّوَدِّ الَّذِي اوْتُمُنَ اى المَدِينُ اَمَانَتَهُ وَيُنَهُ وَلُيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ فَى اَدَائِهِ وَلَاتَكُمُّواالشَّهَادَةُ اذا دُعِينَهُ لِاقَامَتِهَا وَمَنْ تَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ الْثِمُ قَلْبُهُ \* خُصَّ بالذِّكرِ لانهُ مَحلُ الشَّهَادَةِ وَلِانَّهُ إِذَا أَثِمَ تَبِعَهُ غيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الأثِمِينَ عَ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْهُ ﴿ لَا يَخْفَى عليه شيءٌ سنه .

ت برخیم : اے ایمان والو! جب تم ادھار کا مثلا بیچ سلم کا اور قرض کا معاملہ ایک مدت ِ معلومہ کے لیے کرنے لگو تو اس کو دستاویز کے طور پرنزاع دفع کرنے کے لیے لکھ لیا کرواور تنہارے درمیان قرض ( کی تحریر) لکھنے والے کو جا ہے کہ حق (وانصاف) ہے لکھے مال اور مدت میں نہ زیادتی کرے اور نہ کی۔ اور لکھنے والے کو لکھنے ہے انکار نہ کرنا جا ہے۔ جب اس ہے لکھنے کے لیے کہا جائے ، جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کولکھنا سکھلایا ہے ۔ بیعنی کتابت کے ذریعہ اس کوفضیلت بخشی ہےلہٰذا لکھنے میں بخیلی نہ کرے۔اور کاف، یابَ ہے متعلق ہے پس جا ہیے کہ وہ لکھ دے۔ بیتا کید ہے۔اور جس پر حق ہے (بعنی)مقروض کو جاہیے کہ کا تب کولکھائے۔اس لیے کہ وہی مشہود علیہ ہے تو اقر ارکزے تا کہ معلوم ہو کہاس پر کیا واجب ہے؟ اور کا تب کولکھانے میں اپنے رب اللہ ہے ڈرتے رہنا جا ہے اور حق میں سے پچھ بھی کم نہ کرے لیں اگر مدیون کم عقل فضول خرچ ہو یاصغر سنّی یا کبر سنّی کی وجہ ہے (جسمانی طور) پر ضعیف ہو۔ یا گونگا ہو یا زبان نہ جاننے کی وجہ ے پاکسی اور وجہ سے لکھانے پر قادر نہ ہوتو اس کے کارندے کو جا ہیے کہٹھیک ٹھیک لکھائے ( کارندہ) خواہ والد ہو، یا وصی ہو، یا منیجر ہو، یا مترجم ہو، اور قرض پر بالغ ،مسلمان آ زا دمر دوں میں سے دو مر دوں کو گواہ بنالینا جا ہے۔ اورا گر دومر د گواہ میسر نہ ہوں تو ایک مر داور دوعور تیں گواہ ہو جا کیں ،ایسے گواہ جن کوتم ان کے دین اور عدالت کی وجہ سے پیند کرتے ہو اور عورتوں کے دوعد دہونے میں مصلحت بیہ ہے کہ اگران میں ہے ایک شہادت بھول جائے ان کی عقل اور یا د داشت کے ناقص ہونے کی وجہ سے تو ان میں ہےا یک بیعنی یا در کھنے والی دوسری بیعنی بھو لنے والی کو بیاو دلا دے (فَتُذَبِّحر) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے حقیقت میں إذ کار لام علت کے داخلہ کامکل ہے، ای لِتُذ تحدوّاِن صلّت، اگر بھول جائے تو یاد دلا دے، اور لام علت صلال پر اس لیے داخل ہوا ہے کہ وہی سبب تذکیر ہے اور ایک قراء ت میں، اِنْ شرطیہ کسرہ اور تے ذکے رفع کے ساتھ جملہ متانفہ اور جوابِشرط ہے اور جب گواہ بننے پا گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے ،'' ما''

زائدہ ہے، تو انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ جھوٹا ہو یا بڑا ادائیگی کی میعاد کی تعیین کے ساتھ لکھانے میں تساہل نہیں برتنا جاہیے ، یعنی جس برتم نے حق کی شہادت دی ہے ،اس کے کنر ت سے واقع ہونے کی وجہ سے اکتانانہیں جا ہیے (الـــــــــــ اجله) تسكتبوا كي شميرے حال ہے۔ يه لکھ ليناالله كنزويك زيادہ قرينِ عدل ہے اورشہادت كوقائم كرنے پرزيادہ معاون ہے اس لیے کہ پیخر پرشہادت کی یا دولاتی ہے اور زیادہ قریب ہے اس کے کہتم حن کی مقداراور مدت کے بارے میں شک میں نہ یڑو (اور)اگر کین دین دست بدست (نقتر) ہوجس کاتم کین دین کرتے رہتے ہو (لیعنی مبیع اور ثمن پر) دست بدست قبضه کرتے ہواوراس کی کوئی مدت نہیں ہوتی (بعنی ادھارنہیں ہوتا )اور (تبجارةً حاضرةً) ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہےاس صورت میں "تہ کو ن" ناقصہ ہوگا اوراس کا اسم، تسجسار ۃ ( کی طرف لوٹنے والی ) ضمیر ہوگی تو تمہارے لیے اس صورت میں کوئی مضا نقہ بیں کہ نہ لکھو ،اور تجارت سے مراد سامان تجارت ہے ( تب بھی تم اس پر ) گواہ کرلیا کرو جب خرید وفروخت کرو اس لیے کہ بیہ بات اختلاف کوزیادہ ختم کرنے والی ہے،اور (شہادت کا پیچکم اور ماقبل میں کتابت کا حکم ) استحبا بی ہے۔ اور کا تب وگواہ کونقصان نہ پہنچایا جائے بعنی صاحب حق اور جس پرحق ہے نقصان نہ پہنچا ئیں۔ (تحریر) میں تحریف کر کے یا گواہ کواور کا تب کو گواہی اور کتابت سے روک کراور نہصا حب حق کا تب اور گواہ کو تکلیف پہنچائے ان کوالیمی بات کے لیے مجبور کر کے جوشہادت اور کتابت کے لائق نہیں اور اگرتم ممنوعہ حکم کا ارتکاب کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہے جوتم کولاحق ہوگا۔ یعنی طاعت سے خروج ہے،اس کی امرونہی کے معاملہ میں اللّٰہ ہے ڈرتے رہواوراللّٰہ تم کو تنہارے معاملات کی صلحتیں سکھا تا ہے اور (وَ یعلم کھر، اتقو ا کی شمیرے ) حال مقدرہ ہے۔ یا کلام مستانفہ ہے اوراللّٰہ ہر چیز کو بخو بی جاننے والا ہےاورا گرتم حالت سفر میں ہو بیعنی مسافر ہواورادھار لینے دینے کی نوبت آ جائے اور کسی لکھنے والے کونہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں ہی قبضہ میں دیدی جائیں کہ جن کے ذریعہ تم معاملہ مضبوط کرلو،اورایک قراءت میں " دُھُنٌ" ہےاور حدیث میں حالت حضراور کا تب دستیاب ہونے کی صورت میں بھی رہن کو بیان کیا گیا ہے،اس لیے کہ مذکورہ دونوں قیدیں اس لیے ہیں کہ حالت سفر میںمضبوطی کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے۔اور میقب و صنہ کے لفظ سے رہے بات مستفاد ہوتی ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے،اور رہے کہ خود مرتہن یااس کاوکیل قبضہ کر لے تو کافی ہے اوراگر آپس میں ایک دوسرے پر دائن اور مدیون کواپنے حق کے بارے میں اعتبار ہو تو رہن نہ رکھے۔ تو جس براعتبار کیا گیا ہے ( بعنی مدیون ) تو اس کو چاہیے کہ اس کا دین ادا کرے اور اللہ ہے جو کہ اس کا رب ہے اداء دین کے بارے میں ڈرتار ہےاور جبتم کوادائے شہادت کے لیے بلایا جائے توتم شہادت کونہ چھیاؤاور جوکوئی اے چھیائے گاتواس کا قلب گنهگار ہوگا اور قلب کامخصوص طور پر ذکراس لیے کیا ہے کہ وہی محل شہادت ہے اوراس لیے بھی کہ جب قلب گنہگار ہوگا تو اس کی اتباع میں دیگراعضاء بھی گنہگار ہوں گے تو گنہگاروں کے مانندان کے ساتھ سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور جو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے واقف ہے تمہارے اعمال میں سے اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔

# عَجِقِيق مِرْكِي لِيَهِ السِّهِ الْعِلَا لَا الْعَلَيْدَى فَوَالِا الْعَلَيْدَى فَوَالِا اللهِ الْعَلَيْدَى فَوَالِا

فِيَوْلِينَ ؛ تَدَايَنْتُمْ (تَدَايُنٌ) مَفَاعُلٌ. ماضى جمع مُدكر حاضر جم في قرض كالين وين كيا-

قَوْلَكَى، تعامَلْتُمْ اس كااضافہ تَدَايَنْتُمْ، كے بيان معنیٰ کے ليے ہے۔ اس ليے کہ تَدَايُنٌ، کے دومعنیٰ آتے ہيں آئی ہيں قرض كامعاملہ كرنا۔ اور بدلا دينا (كما يقال. كما تُدِيْنُ تُدَانُ) يہاں پہلے معنیٰ مراو ہيں دومری وجہ بيے کہ دَيْنٌ، تَدَايَنْنُمْ كَمَا يَفُال. كما تُدِيْنُ تُدَانُ) يہاں پہلے معنی مراو ہيں دومری وجہ بيے کہ دَيْنٌ، تَدَايَنْنُمْ كُو دَيْنٌ كَمَعنی میں لياجائے تو آگے بِدَيْنِ كالفظ تَدَايَنْنُمْ كُو دَيْنٌ كَمَعنی میں لياجائے تو آگے بِدَيْنِ كالفظ تَدَايَنْنُمْ كَى تاكيد موگا حالانك تَا اَيْد سَائِلُهُ مَا كُو مَعَاملتم كَمَعنی میں ليا گيا ہے۔

قِول ، استيناف يعنى فَتُذَيِّو جمله مستانفه بيايمعنى كدان شرطيداس ميس عامل بيس ب-

قِيْوَلَى: كَانَ، كَانَ مَحْدُوف مان كراشاره كردياكه صغيرً ااور كبيرًا، كان محذوف ك خبرين -

فَخُولِيْ، تَقَعُ، كان كَيْفَير تَقَعُ بَ كَرَ اشَاره كرديا كه كان تامه به تبجارة حاضرة ال كاسم، اورا يك قراءت مين نصب كي ساته به ال صورت مين تكون ناقصه جوگا لقدير عبارت به جوگ "إلّا ان تكونَ الدِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضرةً". فَخُولِيْ، حَالٌ مقدرة أوْ مُسْتَانِفٌ. اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب ب-

بَيْنُواكَ: يُعَلِّمُكُمُّ اللَّهُ كَاعِطُف واتبقوا اللَّه بردرست نهيں ہے اس ليے كہ يہ جمله خبريه كاجمله انشائيه پرعطف ہوگا جوكه درست نهيں ہے۔

جِكُولَ بْنِي: وادُعاطفُ بِين بِ بلكه حاليه يااستينا فيه بـ

چَوَّلَی ؛ تَسْتَوْثِقُوْنَ بِها ، اس جملہ کو محذوف مانے کا مقصدیہ بتانا ہے کہ فرھان مقبوضة ،موصوف صفت سے ل کرمبتداء ہے اور تَسْتَوْثِقُوْنَ جملہ ہوکراس کی خبر ہے۔

# اللغة والبلاغة

تَدَایَنْتُمْ ، آپس میں لین دین کا معاملہ کرنا ، یہ قبال تَدَایَنْتُ الو جُلَ ، ای عَامَلْتُهُ ، یُمْلِلُ ، عِن الإمْلال ، لکھنا ، اطا کرانا ، الإمْلال اور الإملاء ، دونوں کے ایک ہی معنیٰ ہیں ، فَسرِ هانّ ، راء کے سرہ کے ساتھ مصدر ہے یا رَهْنَ ، کی تحق ہعنی قراءتوں میں رُهُنٌ بضمتین ، جمع کا صیغہ ہے۔ عَلیٰ سَفَرٍ ، اس میں استعارہ تبعیہ ہے ، اس میں مخاطب کو سوار سے اور سفر کو سواری کے ساتھ تشبید دی ہے۔ استعارہ تبعیہ وہ ہے کہ جس میں لفظ مستعار ، نعل ، یا حمف تق ہوجیے فلان رکب علیٰ کندهوں پر سوار ہوگیا۔ یعنی اپنے قرضدار کے بری طرح بیجھے پڑگیا۔ کندهوں پر سوار ہوگیا۔ یعنی اپنے قرضدار کے بری طرح بیجھے پڑگیا۔

# تفسيروتشي

ربط:

جب سابقہ آیات میں سودی نظام کی تختی ہے ممانعت اور صدقہ وخیرات کی تاکید بیان کی گئی تو اب آپسی قرض کے لین دین کے احکام ومسائل کی ہدایات فرمائیں اس لیے کہ جب سودی لین دین کوحرام قرار دیدیا گیا اور ہرشخص صدقہ وخیرات کی استطاعت نہیں رکھتا ،اس کےعلاوہ بعض لوگ صدقہ وخیرات لینا پسند بھی نہیں کرتے ،تو ایسی صورت میں ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک طریقہ قرض ہی کا باقی رہ جاتا ہے،ای لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا اجروثو اب بیان فرمایا گیا ہے، تاہم قرض جس طرح ایک ناگز برضرورت ہےاس میں ہےا حتیاطی یا تساہل جھکڑوں کا سبب بھی ہوسکتی اسی لیےاس آیت میں جسے آیت دَین کہتے ہیں اور جوقر آن کی طویل ترین آیت ہاللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلہ میں ضروری ہدایات ارشاوفر مائی ہیں۔ ادھارمعاملہ کی دوصورتیں ہیںایک بیہ کہ بیچ (چیز)نقذوصول کی اور قیمت کے لیے مدت طے کر لی دوسرے بیہ کہ بیچ کی قیمت

ای وفت نفتد دیدی اورمبیع وصول کرنے کے لیے وفت مقرر کر دیا ، اس کواصطلاح میں بیع سکم کہتے ہیں بیصدیث کی روے جائز ہا گرچہ بیمعدوم کی بیجے۔ (تفصیلات کتبِ فقہ میں ویکھیئے)۔

اِلْتَى اَجَلِ مُّسَمَّى، مفسرین نے اس سے بیاشارہ سمجھا ہے کہ قرضہ کے معاملات میں مدت بالکل صاف اورغیرمبہم ہوئی جاہیے، گول مول اورمبہم نہ رہے۔مثلاً بیہ کہ جاڑوں میں یا گرمیوں میں یا بھیتی کٹنے کے وقت دیدیں گے،اس لیے کہ ان مواعیر میں تقدیم وتاخیر ہوتی ہے۔اورابہام کی وجہ ہے نزاع کا ندیشہ ہے۔مدت ماہ وتاریج کے ساتھ متعین ہونی جا ہے۔

إِذَا تَدَايَنْتُهُ بِدَيْنِ إِلَىٓ اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْهُ ، لِعِنْ جبتم آپس ميں ادھارلين دين كامعامله كيا كروتوا ہے لكھ ليا كرو، اس آیت میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ادھار لیتے دیتے وقت تح ریکھ لیا کرو۔

عموماً دوستوں اورعزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں تحریر (دستاویز) لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کومعیوب اور بے اعتادی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشادیہ ہے کہ قرض اور تنجارتی قر اردادوں کوتحریر میں لانا چاہیےاوراس میں شہادت بھی ثبت کرلینی جا ہے، تا کہ آئندہ کوئی نزاع پیدانہ ہو۔اس آیت میں دوسری بات سے بنائی گئی ہے کہ ادھار کامعاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرورمقرر کرلی جائے۔غیرمعین مدت کے لیےاد ھارلین دین جائز نہیں ہے۔اس لئے کہاس سے جھکڑے،فساد کے دروازے کھلتے ہیں۔ای وجہ نے فقہاءنے کہاہے کہ میعاد بھی ایسی ہونی جا ہے کہ جس میں کوئی ابہام واجمال نہ ہو۔

وَلْيَتْ كُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، چِونكه لكهنااس زمانه ميں عام نه تقا بمشكل ہى كوئى لكھنے والا دستياب ہوتا نظاء آج بھى اس ترقی یا فتة دور میں دنیا کی بیشتر آبادی ناخواندہ ہےتو بیمکن تھا کہ لکھنے والا کچھے کا کچھ لکھ دے جس کی وجہ ہے کسی کا نقصان اور کسی كا فائده ہوجائے اس ليےارشادفر مايا كەلكھنے والے كو چاہيے كەعدل وانصاف ہے تيجے صحيح لكھے،اور دستاويز لكھنے كا ماحصل چونكه اینے ذمہ حق کا اقر ارکرنا ہے لہٰذا لکھنے کا انتظام ای کوکرنا جا ہیے جس کے ذمہ حق واجب الا داء ہے، لکھنے والے اورلکھوانے والے

كودل ميں خوف خدار كھ كرلكھنا لكھانا جاہيے۔ (وَ لْمَيَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ) ميں اى كى طرف اشارہ كيا گيا ہے۔

فَانَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْضِعِيْفًا (الآية) بعض اوقات ايبابھی ہوتا ہے کہ جس شخص پرحق عائد ہوتا ہے وہ خفیف العقل ہو یا سٹھیا یا ہوا ہو یا نابالغ بچہ یا گونگا، یا کوئی دوسری زبان ہو لنے والا ہو جس کی زبان کا تب نہیں سمجھتا، اس لیے دستاویز لکھوانے پراس کوقدرت نہ ہوتو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھائے یا کوئی وکیل اور کارمختار لکھائے یہاں ولی دونوں معنی میں ہوسکتا ہے۔

## ضابطة شہادت کے چندا ہم اصول:

سابقہ آیت میں تحریر و دستاویز لکھنے اور لکھانے کا بیان تھا ، اس آیت میں بتایا گیا کہ صرف تحریر و دستاویز کو کافی نہ مجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنالیس تا کہ بوقت نزاع عدالت میں ان گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف تحریر ججة شرعیہ نہیں ہے، جب تک کہ اس پر شہادت شرعیہ موجود نہ ہو، آج کل کی عدالتیں بھی محض تحریر پر زبانی شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتیں۔

شہادت کے لیے دوعادل مسلمان مردیا ایک مرداور دو تورتوں کا ہونا ضروری ہے، آن تنصِلَّ اِحداهُما فَتُلَاَ بِحَرَاحداهُما اللهِ خَورَی ، یا یک مرد کے بجائے دو تورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت کا بیان ہے، یعنی دو تورتوں کو بمز لدا یک مرد کے رکھنے کی حکمت کا بیان ہے، یعنی دو تورتوں کو بمز لدا یک مرد کے رکھنے کی حکمت بھول یہ ہے کہ تورت عام طور پر مرد کے مقابلہ میں ضعیف الخلقت اور قلیل الفہم ہوتی ہے اس لیے اگر ایک تورت معاملہ کا بچھ حصہ بھول جائے تو دوسری اس کو یا دولا دے، رہا یہ شبہ کہ تورت کو مرد کے مقابلہ میں ضعیف کیوں اسلیم کیا گیا ہے اور نسیان کا احتال مرد کی شہادت میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو یہ سوالات ذبن واخلاق کی دنیا میں ایس جیسے جسمانی ساخت و مادیات کی دنیا میں یہ دریا جائے کہ حمل و رضاعت کا تعلق صرف تورت ہی ہے کیوں رکھا گیا؟ اور مرد کو با وجود اس کی قوت اور برداشت کے کیوں نا قابل سمجھا گیا؟ خالق کا ننات جو کا ننات کے ہرایک ذرہ سے واقف ہاں کے پیش نظر بھی ذبنیات اور اخلاقیات کی باریک سے باریک حقیقتیں ہیں۔ مغرب کے ماہر نسائیات ہولاک ایس کیا کہ دیا ہوں ماحدی، انگریزی) کے دورت کے لیے دھوکا اور فریب بمنز لدامر طبعی کے ہوتا ہے۔

رملاحظہ ھو تفسیر ماحدی، انگریزی)

ہاں اگر تجارتی لین دین دست بدست ہواوراس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کیچھ مضا گفتہ ہیں ،مطلب بیہ ہے کہ روز مرہ کی خرید وفروخت کی تحریر ضروری نہیں ہے پھر بھی اگر لکھ لیا جائے تو بہتر ہے جس طرح آج کل کیش میمود بنے کا رواج ہے۔

وَلَا يُنضَارُ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ، اس كاايك مطلب تويہ بے كہ كئے تخص كود ستاويز لكھنے اور گواہ بننے پرمجبور نہ كيا جائے ،اس سے بيہ بات بھى سمجھ ميں آتی ہے كہ اگر كاتب اپنى كتابت كى اجرت طلب كرے يا گواہ اپنى آمدور فت كاخر چەطلب كرے تواس كا حق ہے۔ اسلام نے اپنے نظام عدالت ميں جس طرح گواہ كو گواہى دینے پرمجبور كيا ہے اور گواہى چھيانے كو سخت گناہ قرار دیا ہے ای طرح اس کاانتظام بھی کیا ہے کہ لوگ گواہی ہے بیچنے پر مجبور نہ ہوں۔

وَإِنْ ثُحُنْتُ مَعَلَى سَفَوٍ (الآیة) اس کامی مطلب نبیس که دمن کا معامله عفری میں ہوسکتا ہے بلکہ مطلب ہے کہ الی صورت چونکه سفر میں زیاد و بیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور میہ مطلب بھی نہیں کہ جب کوئی محض دستاویز کھنے کی صورت میں قرض دینے کے لیے تیار نہ ہوتو اسی صورت میں رئین رکھ کر قرض لے لے، بلکہ دستاویز اور رئین دونوں بھی جائز ہیں۔ آیت سے میہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرض دینے والا اپنے اطمینان کے لیے رئین رکھ سکتا ہے مگر اس لفظ" مقبوف "سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شکی مرہونہ سے نفع نہ اٹھایا جائے میاس کے لیے جائز نہیں ، مرتبن کو صرف اتنا ہی جن ہے کہ اپنا قرض وصول ہونے تک مرہون شکی پراپنا قبضہ رکھے۔

ﷺ فَإِنَّهُ الْسِمْ فَلْلُهُ السِمِينِ اسْ بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کونزاعی معاملہ کاشیجے علم ہوتواس کوشہادت نہ چھپانی جا ہے،اوراگر چھپائے گاتواس کا دل گنہ گار ہوگا دل کواس لیے گنہگار فر مایا کہ کوئی شخص اس کوصرف زبان کا گناہ نہ سمجھےاس لیے کہ ارادہ اول قلب ہی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے اول گناہ قلب کا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

لِلْهُ مَا إِلَيْهُ مَا إِلَيْهُ مَهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ العَرْمِ عليه النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكُونُ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكُونُ وَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَالِمُ وَال

عُ فِي الرحمةِ زِيَادةٌ عَلَى المَغْفِرَةِ أَنْتَ مَوْلِلنَا سَيَدُنَا وَسَتَوَلِي أَمُؤرِنَا فَانْصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَلِفِرِينَ ﴿ بَاقَاسَةِ الحُجّةِ والغَلبّةِ فِي قِتَالِهِمْ فَإِنَّ مِنْ شَانِ الْمَوْلَى ان يَنْصُرَ مَوَالِيْهِ على الاعْدَاءِ في الحديثِ لَمَّا نَزَّلَتْ هذه الأيةُ فَقَرِأَهَا رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم قِيْلَ لَهُ عَقِب كُلَّ كَلِمةٍ قَدْ فَعَلْتُ.

ت اسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے برے اعمال اور ان کا پختہ ارادہ جوتمہارے دلوں میں ہے خواہتم ان کوظا ہر کرویا پوشیدہ رکھوالٹدان کی تم کوقیامت کے دن سز ادےگا ، پھرجس کی مغفرت جا ہے گامغفرت کر دے گا اور جس کو عذاب دینا جا ہے گاعذاب دیگا دونوں فعل (یعفر اور یعذبُ) جوابِشرط (یُسَحَا سِبْکمر) پرعطف ہونے کی وجہ سے مجزوم ہیں اور تقدیر ہوئے کی وجہ ہے مرفوع بھی ،اوراللہ ہر چیز پرفتد رہ کھنے والا ہے اورانہیں چیزوں میں ہےتمہارامحا سبہ کرنا اور تم کو جزاء دینا ہے رسول بعنی محمد ﷺ نے اس قرآن کی تصدیق کی جوان پران کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا،اور مومنین نے (بھی)اس کاعطف اکسر سول پرہ، سیسب (مُحُلُّ) کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے (ای محلَّهُمْ) الله پراور اس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پرایمان لائے (مُحُتُبْ. کتاب) جمع اورا فراد کے ساتھ ہے، اوراس کے رسولوں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے کے بعض پرایمان لائیں اوربعض کا انکار کریں ،حبیبا کہ یہود ونصار ٹی نے کیا،اورانہوں نے کہا جس کا آپ نے ہم کو تھم دیا قبولیت کے کان سے ہم نے سن لیا،اورہم نے اطاعت کی اے ہمارے پروردگارہم آپ سے خطا بخشی کا سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف واپسی ہے ، یعنی بعث کے ذریعہ لوٹنا ہے اور جب ماقبل کی آیت نازل ہوئی تو مومنین نے وسوسول کے بارے میں شکایت کی اوران پروسوسوں کے بارے میں حساب فہمی گراں گزری تو لأ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا النح نازل ہوئی، اللَّهُ کی کوطافت ہے زیادہ مكلّف نہیں بنا تا یعنی جواس کے بس میں ہو، جو نیکی جس نفس نے کمائی اس کا نواب اس کے لیے ہے اور جس نے جو بدی کمائی اس کا گناہ اس پر ہے کوئی کسی کے جرم میں ماخوذ نہ ہوگا اور نا کردہ جرم یعنی نفس کے وسوسوں میں ماخوذ ہوگا کہو، اے ہمارے پروردگار ہماری عذاب کے ذریعیہ گرفت نہ فر ماا گرہم ہے بھول ہو یا چوک ہو جائے (بعنی) بلاقصد ہم در تھگی کے تارک ہو جائیں جیسا کہ آپ نے اس پر ہم سے ماقبل والوں کی گرفت فر مائی ،اور الله تعالیٰ نے اس امت ہے بھول چوک کومعاف فر مادیا،جیسا کہ حدیث میں وار د ہے، پھر (معافی ) کی درخواست دراصل اللہ کی نعت کااعتراف ہےا ہے ہمارے پروردگار ، ہم پرایبابو جھ نہ ڈال جیسا تونے ان لوگوں پر ڈالا جوہم ہے پیشتر تھے بنی اسرائیل ، کہ وہ تو بہ کے عوض قتل نفس ہے اور زکو ۃ میں چوتھائی مال کی زکو ۃ نکالنا، اور مقام نجاست کو کا ٹنا، یعنی ایساتھم جو ہمارے لیے نا قابل برداشت ہو، تکالیف اورمصائب کے قبیل ہے، اور ہم ہے ہمارے گناہوں کو درگذرفر مااور ہم کومعاف فر مااور رحم فر ما رحمت میں مغفرت کے مقابلہ میں زیادتی ہے ، تو ہی ہمارا آقا ہے بعنی ہمارے امور کامتولی ہے سوہم کو کا فروں پرغلبہ عطافر ماقیام ججت میں اوران سے قبال میں فتح کے ساتھ ،اس لیے کہ آ قا کی شان بیہوتی ہے کہوہ اپنے غلاموں کی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد

کرتا ہے اور حدیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت فرمائی ،تو ہرکلمہ کے بعد (رسول) ہے کہا گیا۔قد فَعَلْتُ ، یعنی میں نے منظور کیا۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<u>قِحُولِ آنَ</u>؛ تُطْهِرُوْا، تُبَدُوْا، کی تفسیر تُطْهِرُوْا ہے کرے اشارہ کردیا کہ تُبَدُوْا، اِبْداءٌ ہے ہے نہ کہ بَدَءٌ ہے جس کے معنی شروع کرنے کے ہیں۔

فِيُولِنَى : من سوءٍ ، مِن بيانيه ب، 'ما' 'كابيان بـ

فَيْحُولَنَى : يُسَحَاسِبْكُمْ اس كی دوتفسیری ہیں ایک یُسجز نُحْر اور دوسری بُسخبِرُ سحم ، ہے مفسرعلام نے سوء کی تفسیر و السعزم علیه میں واؤتفسیری ہے مطلب سے ہے کہ انسان کے دل میں جو پخته خیالات آتے ہیں یعنی جن کوملی جامہ پہنانے کا عزم مصم ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالی مواخذہ فرما کیں گے اس لیے کہ محض وساوس قبلی پرمواخذہ نہیں ہے۔
لیے کہ محض وساوس قبلی پرمواخذہ بیں ہے۔

فَيْ وَالْعَوْمَ عَلَيْهُ، إِلَيْ اعْتِرَاضَ كَاجُوابِ بَعِي مُقْصُودِ إِلَى اعْتِرَاضَ كَاجُوابِ بَعِي مُقْصُودِ إِلَيْ

مَنْ يَخُولُكَ، وَإِنْ تُلِدُوْا مَا فِي آنْ فُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ، ہے معلوم ہوتا ہے کہ وساوی قلبی پر بھی مواحدہ ہوگا حالاتکہ وساوی قلبی پر بندے کا اختیار نہیں ہے نیزیہ تکلیف مالایطاق بھی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ حافسی انسفس کے حرے وہ وساوی مراد ہیں جن کوملی جامہ پہنانے کا عزم صمم کرلیا گیا ہو، اس طرح مفسر علام نے یُستحاسِبْکُم کی تفسیر یہ خبر کھرے کر کے بھی اس سوال کا جواب دیدیا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ وساوی قلبی پرکوئی مواخذہ نہیں جب کہ ان کوملی جامہ نہ بہنائے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ سب کھر کے متی ہیں یہ حب کہ اس کی جامہ نہ بہنائے ۔ اس کا جواب دیا کہ یہ سب کھر کے متی ہیں یہ حب کے لئی اللّه نَفْسًا اِلّا وَسُعَهَا ہے دن قبلی وساوی ہے بھی بندے وا گاہ کردے گا۔ اور جن شخوں میں یُجوز کھر ہے تو پھر شخ لَا یُکلِفُ اللّهُ نَفْسًا اِلّا وُسْعَهَا ہے ہوگا۔

سابقه آیت وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِی آنُفُسِکُمْ النح، کواگرعام رکھاجائے جوقبی وساوس اور معزومات کوبھی شامل ہوتو آئندہ آیت ''لَا یُکَلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا'' النح اس کی ناتخ ہوگی اور اگر سابقه آیت کوعزم پرمحمول کیا جائے تو پھر شخ نہین ہوگا بلکہ لاحقہ آیت سابقه آیت کی توضیح ہوگی۔

**جَوَلَ** ﴾؛ عسطفاً على جواب المشوط ،اگر يَغْفِرْ اور يُعَذِّبْ كوجزم كے ساتھ پڑھاجائے توجوابِ شرط لينى يُحَاسِبْ پر عطف ہوگا اوراگر دونوں كومرفوع پڑھاجائے تو، هُوَ مبتداء محذوف كى خبرہوگى اور جملداستينا فيه ہوگا۔

فِيَوْلَنَى : تَنْوِيْنُهُ عوض عن المضاف اليه، يه ايك سوال مقدر كاجواب ٢-

مَیْنِ<u>خُوا</u>ل َیَ جب المؤمنون کاعطف الوسول پر ہے،توجمله معطوفه ہو کرخبر مقدم ہوگی اور شکلؓ مبتدا ،موخر ہوگا ،حالا نکه ٹیلؓ کا تکر و ہونے کی وجہ ہے مبتدا ،واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جِكُلُّ بِي مَعْمَافَ الله الغير كَاوِدِ مِهِ معرفَد بَاس لِي كَد مُحسلٌ كَاتُو يَن مضاف اليد كَوْض مين بَ تقدر يعبارت كلَّهُ هُرِ بِهِ اللهِ اللهِ كَانِون مِن اللهِ كَانِون مِن كانِون كانِون

قِيَوْلَى : يقولون أيك سوال كاجواب بـ

لَيْكُولُكُ: يقولون كمقدر مان كى كياض ورت بيش آئى؟

جِيُّ النِّنِيِّ لَا نُفَوِقُ، جَمَع مَتَكُم كَاصِيغه بِاس مِيْس جَوْمَيْر جَمَعْ مَتَكُم بِوهِ الرسول اور المؤمنين كَى طرف راجع بِحالانَاء وواسم ظاہر ، و نے كى وجہ سے بحكم غائب بين ،اور غائب كى طرف كلام واحد ميں متكلم كى تميز نبيں لوٹ سكتى ،للبذا نسفسو فَ سے پہلے يقو لمون مقدر مان ليا تا كہ جمع اور تنمير ميں مطابقت ، وج ہے۔

#### اللغة والبلاغة

سورت کا آناز دین کی بنیادی تعلیمات ہے کیا گیا تھ ،سورت کونتم کرتے وقت بھی ان تمام بنیادی اصولوں کو بیان کردیا گ ہے جن پردین اسلام کی اساس قائم ہے تقابل کے لیے اس سورت کے پہلے رکوع کو پیش نظر رکھا جائے تو زیاد ومفید ہوگا۔

## <u>ؾٙڣۜؠؗڕۅؖؾۺؖڕڿ</u>ٙ

لِلْهِ هَا فِی السَّمُوَاتِ وَمَا فِی الْآرْضَ قُرِ آن مجیدگی طویل ترین سورت کابیآ خری رکوع ہے اس میں عقید وُتو حبرہ پُھ اما وہ ہے ، سورت کا آغاز اصول دین ہے متعلق جامع تعلیم ہے ، واقھا، سورت کا خاتمہ بھی اس جامعیت کے ساتھ بنباوی عقائد پ ہور ہاہے ۔ اس کو بلاغت کی اصطلاح میں حسن الخنام کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تفکلگائھ النظافی بڑے پریشان ہوئے ،در بار رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا، یارسول الله تماز، روزہ، زکوۃ، کج وجہاد وغیرہ بیسارے اعمال جن کا جمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجالات میں، کیونکہ بیہ ہماری طاقت سے بالانہیں ہیں، کیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیارہی نہیں ہیں، کیونکہ بیہ ہماری طاقت سے باہر ہیں، کیکن الله تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرمایا ہے، نبی کریم طبیق نے ارشاد فرمایا: فی الحال تم سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ہی کہو، صحابہ کے جذبہ ترمع واطاعت کود کھتے ہوئے الله تعالیٰ نے اس کو، آیت لا یُکلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُ سَعْمَا، ہے منسوخ فرمادیا۔ (منح القدین)

صحیحین اور سنن اربعہ کی بیر حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، اِنَّ اللّٰه تَجَاوُزَ لِی عن امتی مَا وَسُوَسَتْ به صَدْدُهَا مِالَہْ تِسَجَعِین اور سنن اربعہ کی بیرحدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، اِنَّ اللّٰه تَجَاوُزَ لِی عن امتی مَا وَسُوَسَتْ به صَدْدُهَا مِالَہُ مِن اللّٰهِ تَعَمَلُ اَوْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الل

ا مام ابن جربرطبری کا خیال ہے کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے اسلیے کہ محاسبہ کومعا قبدلا زمنہیں ہے، یعنی ایسانہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا محاسبہ فرمائیں تو لازمی طور پراس کوسز ابھی دیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہرایک کا فرمائیں گے،لیکن بہت ہے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کومحاسبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ (الأیة)اس آیت میں پھران ایمانیات کا ذکر ہے، جن پراہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت ''لایک گیف الله'' میں اللہ تعالی کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل وکرم کا تذکرہ ہے ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت وار دہوئی ہے، آپ ﷺ فرمایا: جو فض سور دَبقرہ کی آخری دوآ بیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کا فی ہوجاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کی فضیلتیں وار دہوئی ہیں۔

مورة بقرة تمام بوكي ولله الحمد اوله و آخره وظاهره و باطنه و هو المستعان.

بنده محمد جمال استاذ دارالعلوم دیوبند بعدنمازمغرب بروز پیر ا۲رشوال ۲۳۳ چ



# وْرِيَّ الْخِيْرَ الْمِكَ يَتَّ وَهُمَا يَالْدُ وَعَيْرُوْنَ الْمُوْتِي وَمِرْ الْمُحْمَّا الْمِيْرِ وَكُوْمًا

سُورَةُ الِ عِمْرَانَ مَذَنِيَّةٌ وِهِيَ مَائتَا اية.

سورهٔ آلِعمران مدنی ہےاوروہ دوسوآ بیتیں اور بیس رکوع ہیں۔

بِسُدِمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِبِيِّمِ اللَّهُ أَلْقَيُّوْمُ أَلْقَيُّوْمُ أَلْقَيُّوْمُ أَلْقَيُّوْمُ أَ نَزُّلُ عَلَيْكَ يا محمدُ الكِتْبَ القرانَ متلَبَسَا بِالْحَقِّ بالصِّدُق فِي إخْبَارِهِ مُ**صَدِّقًا لِمُّا اَبُيْنَ يَدَيْهِ** قَبُلَهُ مِنَ الْكُتْب <u>وَٱنْزَلَ التَّوْلِلَةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ مِنْ قَبْلُ</u> اى قَبْلَ تَنْزِيَلِه ﴿ هُدًى حَالٌ بِمعنى هَادِيَيْن مِنَ الضَّلالَةِ لِلْنَّاسِ مَمَن تَبِعَلُهُ مَا وَعَبَرَ فِلِهِ مَا بِأَنْزَلَ وفي القرال بِنَزَّلَ المِقْتَضِيُ للتَّكْرِيْرِ لِانَّهُمَا أَنزلَا ذَفُعَةُ واحدَةُ بخلاف **وَٱنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ** بِمَعْنَى الْكُتُبِ النَّارِقَةِ بينِ اليَحقِّ و الباطِلِ وَ ذُكِرَ بَعْدَ ذِكْرِ الثلاثةِ لِيَعُمَّ مَا عَدَاها إِ<del>نَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا بِالِيتِ اللَّهِ</del> القران وغيره **لَهُمُّ عَذَابُ شَدِيْدٌ وَاللَّهُ عَزِيْنٌ** عَالِبٌ علىٰ أَمْرِه فلا يَمُنَعُهُ شيءٌ مِنْ اِنْجاز وَعيده و وَعُدهِ **ذُوانْتِقَامِ** ﴿ عَقوبةِ شديدةِ ممَنْ عَصَاهُ لا يَقْدِرُ على مِثْلِهَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ **لَايَخْفَى عَلَيْهِ شَيْعٌ** كَنْنُ **فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي التَّمَآءِ ۚ لِعِلْمِهِ بِمَا يَفَعُ فِي العالَمِ مِنْ كُلِّي وَجُزُءِ يَ و خَصَّلُهُمَا بِالذِكرِ لَانَّ الحِسَ لَا يَتَجاوَزُ هُمَا** هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِرَكَيْفَ يَشَآءٌ ﴿ مِن ذُكُورَةٍ و اَنْوَتَةٍ و بَيَـاضِ و سَوَادٍ وغيرِ ذَلِك لَّآ اللَّهَ الْآهُوَ الْعَزِيزُ مِي مُلُكِه الْحَكِيْمُ۞ في صُنعِه هُوَالَّذِي ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتْبَ مِنْهُ اللَّهُ مُتَحَلِّمْتُ واضِحَاتُ الدَّلَالَةِ هُنَّ أَمُّرالكِتْبِ اصلُهُ الْمُغَتَمَدُ عليه في الاَحكَامِ وَأَنْحَرُمُ تَشْبِهِكُ لا يُفْهَهُ مَعَانِيْهَا كَأُوائِلِ السُّوَرِ وَجَعُلُهُ كَلَّهُ مُحُكَمًا في قوله تعالىٰ أخكِمَتُ ايَاتُهُ بمعنىٰ أنَّهُ ليسَ فيهِ عَيْبٌ و مُتَشَابِهَا في قوله كِتَابًا مُّتَشَابِهَا بمعنى أنَّهُ يَشْبُهُ بعضُهُ بعضاني الحسن و العِندن فَأَمَّاالَّذِيْنَ فِي قُلُوهِمْ زَيْعٌ مَنِلٌ عَنِ الْحَقِ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ طلب عَيْنَا إِنْ الْفِتْنَةِ لَجُهَالِهِمْ لِـ وُقُوعِهِمْ في الشُّنهَ تِ والنِّسِ وَالْبَيْغَاءُ تَأْوِيلِهُ تَفْسيرِهِ وَمَايَعَلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وحد، <u>وَالرَّسِخُونَ</u> الشَّابِتُونَ المتَمكِّنُونَ فِي الْعِلْمِرِ مبتدأ خَبْرُهُ يَ**قُولُونَ امَنَّا بِهُ** اي بالْمُتشابِهِ أَنَّهُ مِن عندِ اللَّهِ وَ لا نعلمُ معناه كُلُّ من المُخكَم والمُتَشَابِه مِّ**نْ عِنْدِرَيِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكُمُ مُ** بِإِدْغَمَامِ التَّاءِ في الاصْلِ في الذَّال اي

يَتَعِظ الْكَالُولُواالْكَلْبَابِ العقولِ ويقولون ايضًا اذا رَأُوا مَن يَتَبِعُهُ رَبَّبَالَاتُوعُ فَلُوبِبَا الْبَهِ الدِي العقولِ ويقولون ايضًا اذا رَأُوا مَن يَتَبِعُهُ رَبَّبَالَاتُوعُ فَكَدُيتَنَا اَرْهَ دَتَنَا اليه عَلَيْ اللهَ الذِي لا يَلِيْقُ بِنَا كَما أَرْغُتَ قُلُوبَ اولَئِك بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اَرْهَ دَتَنَا اليه فَي يوم الرَّونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَى فِيهُ التَفاتُ عَن الخطابِ ويحتَمِلُ اَنْ يكونَ مِن كلابِه تعالى والغرض مِن الدُّعَاء بِذَلِك موعِدهُ بالبَغْثِ فيه التفات عَن الخطابِ ويحتَمِلُ اَنْ يكونَ مِن كلابِه تعالى والغرض مِن الدُّعَاء بِذَلِك موعِدهُ بالبَغْثِ فيه التفات عَن الخطابِ ويحتَمِلُ اَنْ يكونَ مِن كلابِه تعالى والغرض مِن الدُّعَاء بِذَلِك بَيانُ أَنَّ هَمَّهُمُ أَمْرُ الإخرةِ ولِذَلِكَ سَالُوا الشَّباتَ عَلَى الهِدَاية لِيَنَالوا ثوابَهَا رَوى الشَّيْخَانِ عن عائشة قالَتُ تَلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هُوَ الَّذِئ آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ اليت مُحكمت الله عليه وسلم هذه الآية هُوَ الَّذِئ آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ اليت مُحكمت الله عليه وسلم هذه الآية مِنْهُ فاولئِكَ الْكِتْبِ مِنْهُ اليت مُحكمت وروى الطَّبْرَانيُّ في الكَبِيرِ عن الي مالكُ و الأَسْعَرِي انَّهُ سمِع النّبي صلى الله عليه وسلم يقولُ مَا المَنْ عُلِي وَذَكَرَ مِنها أَن يُفْتَعَ لَهُمُ الكِتْبُ فَيَاخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَعِى تَاوِيلَهُ وَلِيسَ وروى الطَّبْرَانِيُّ في الكَبِيرِ عن الي مالكُ و الاسِحُونَ في العلم يقولُونَ امّنًا به كُلُّ من عند رَبِنَا ومايذً كُرُ إلَّا اولُوا الاَلْبَابِ يعلمُ المَدِينَ ومايذً كُرُ إلَّا اللهُ والراسِخُونَ في العلم يقولُونَ امَنَا به كُلُّ من عند رَبِنَا ومايذً كُرُ إلَّا اولُوا الاَلْبَابِ

تراندہ جاویدہ ہے کہ اس کے سواکوئی معبور نہیں جو (نظام کا نتات کو) سنجا لے ہوئے ہے اس نے اے جمہ آپ پرقر آن کو جو کہ خرد دیے میں صدافت پر شمل ہے بتدریج نازل فر مایا ہے ہے۔ سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اوراس کے نازل جو کہ خرد دیے میں صدافت پر شمل ہے بتدریج نازل فر مایا ہے ہے۔ سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اوراس کے نازل کر ایا ہے ہے کہ دوہ وہ نما ہیں (کھگئی التوراۃ والانجیل ہے والا ہے اوراس کے نازل کر تابیل ان لوگوں کو گراہی ہے ہوایت کی جانب رہنمائی کرنے والی ہے جنہوں نے ان کی انتباع کی اوران دونوں میں آنسزل کی کتابیل ان لوگوں کو گراہی ہے ہوایت کی جو تکرار کا صفت ہے ہم ہو ہوت نازل کی گئیں بخلاف قرآن کے تعبیر اختیار کی اورق آن میں نوٹ کی جو تکرار کا صفت ہے ہوں وہ دیوں ایک وقت نازل کی گئیں بخلاف قرآن کے تعبیر اختیار کی اورق آن میں نوٹ کی جو تکرار کا صفت ہے ہوں وہ کہ وہ بیا ہوجائے ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آبوں کے وعدہ وکر کے بعد فرقان کا ذرکہ کیا تا کہ نہ کورہ تینوں کے معلوہ کو بھی شامل ہوجائے ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آبوں کے وعدہ وعیر کو پورا کرنے نے نہیں روک عتی اور اپنے نافر مانوں سے خت بدلہ لینے والا ہے کہ اس جو کی قورنیس ، بلاشہ وعیر کی وجہ سے کہ اس ہو کی وجہ سے کہ وہ اس کے عالم میں واقع ہونے والی کی وجرنی کی چرے واقف اللہ ہونے کی وجہ سے ، اور زمین وا آسمان کی خورس میں تاس کے عالم میں واقع ہونے والی کی وجرنی کر تی جو اقت ہونے کی وجہ سے ، اور زمین وا آسمان کی خورس میں تباری کی وجہ سے کہ حس ان دونوں سے تباور نہیں کرتی ۔ وہ ایسا ہے کہ رحموں میں تبہاری

صورتیں بنا تا ہے جیسی چاہتا ہے ہلڑ کا یالڑ کی اور سفیداور کالی وغیرہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں جو اپنے ملک میں بڑاز بردست اور ا پی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے وہ وہی خدا ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس میں محکم آپیتیں ہیں ( یعنی ) واتنح ،جو واضح الدلالت ہیں اور وہی کتاب کا اصل مدار ہیں ، یعنی اصل کتاب ہیں جواحکام میں معتمد علیہ ہیں اور دیگر متشابہ ہیں جن کے معاتی مفہوم ہیں ہوتے جبیبا کہ سورتوں کے اوائل ،اوراللد تعالیٰ کے تول ''اُنح کِمَتْ آیاتہُ'' میں بورے قرآن کو محکم قرار دیا کیا ہے، یہاس معنی کر ہے کہاس میں کوئی عیب نہیں ،اوراللہ تعالیٰ کےقول "محتابًا منشابھا" میں پورے قرآن کومتشابے قرار دیا گیا ہے، بیاس معنی کر ہے کہ اس کا بعض بعض ہے حسن وصدق میں مشابہ ہے، سووہ لوگ جن کے دلوں میں کجی لیعنی حق ہے اتح اف ہے وہ اپنے حامیوں کے لیےان کے شہادت اور التباس میں واقع ہونے کی وجہ سے فتنہ کی تلاش میں پیچھے ہو لیتے ہیں جومتشا بہ ہے،اوراس کی غلط تفسیر کی تلاش میں دراں حالیکہ القد وحدہ کے علاوہ اس کی حقیقی مراد کوئی نہیں جانتا اور پختہ کار اورمضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم متشابہ پر ایمان لا تھیے کہ وہ اللہ کی طرف ہے ہے اور ہم اس کی (حقیقی) مراد ہے واقف نہیں ہیں (والساحون فی المعلم) مبتداء ہے اور (یے فولون آمغا به) اس کی خبر ہے محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف ہے ہے ،اورنصیحت عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں (یَلڈُ تَکوُ) اصل میں تاءکوذ ال میں ادغام کرکے بناہے، یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں ، اور جب کسی کومتشا ہے کے پیچھے پڑتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارتو ہمارے قلوب کوحق ہے نہ پھیر اس حق کی ایس تا ویل کی جبتجو کے ذریعہ جو ہمارے لیے لائق نہیں ہے جبیبا کہ تونے ان لوگوں کے قلوب کو بچے کردیا بعداس کے کہ توہم کوراہ حق وکھاچکا، اور ہم کواپنے پاس سے استقامت بخش کرخصوصی رحمت عطافر ما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے، اے ہمارے رب یقیناً تولوگوں کوایک دن جمع کرنے والا ہے بعنی ایسے دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وہ قیامت کا دن ہے،تو ان کواینے وعدہ کےمطابق ان کے اعمال کا صلہ دے گا، یقییناً اللّہ وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی بعث بعدالموت کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔اس میں خطاب ہے (نبیب ) کی جانب التفات ہے،اوراحمال ریجی ہے کہ (انسا اللّٰہ لا یعلف الميعاد) الله تعالى كاكلام مو،اور (رَبّنا لا تُزِع قلوبنا) سے دعاءكرنے كى غرض بيہ كدان كامقصدامرآ خرت ہے،اوراى وجہ سے ہدایت پراستقامت کا سوال کیا تا کہ اس کا ثواب حاصل کریں۔

مسلم و بخاری نے حضرت عائشہ رضحاً ملکا تھا گھٹا ہے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ رضحاً للنام تعکا لگھٹا نے فر مایا! آپ النظافیہ نے بہت رہو المدی انسزل علیك الكتاب منه آیات مُحكمت الایة) تلاوت فر مائی اور آپ النظافیۃ نے فر مایا! (اے عائشہ) جب تو دکھے کہ لوگ قر آن کے متشابہات کے چھچے پڑے ہیں (توسمجھلو) یہی ہیں وہ لوگ جن کی القد تعالیٰ نے نشاند ہی فر مائی ہے۔ تو تم اس سے پچتی رہنا۔

طبرانی نے کبیر میں ابو مالک اشعری رَفِحَالِمَلُهُ تَعَالِثَ کے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ فِیلِ اِنْ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے میری امت پرصرف تین باتوں کا خوف ہے اور ان باتوں میں سے ایک بات سیز کرفر مائی ، کہ لوگوں کے سامنے

\_\_\_\_\_ ه (نَعَزَم بِبَالشَرارَ) >

کتاب( قرآن ) کھولی جائے گی تو مومن اس کی تاویل کی جنچو میں لگ جائے گا حالانکہ اس کی تاویل کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،اورراتخین فی انعلم کہتے ہیں ہم اس پرائیان لائے کہ کل کاکل ( قرآن ) ہمارے رب کی طرف ہے ہے اور عقلمند ہی نفیحت عاصل کرتے ہیں۔ (الحدیث)

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

فِيُولِنَى ؛ الْ كنبه ابل خانه اولاد، عهدران، كها كيام كهموي عَلْفِينَ وَالدمراد بين اوركها كيام كهمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے،حضرت موی علای کا الفظا کے والدعمران اورحضرت مریم کے والدعمران کے درمیان ایک ہزارآ ٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔

فِيْوَلِينَ ؛ متلبّسًا اس ميں اشارہ ہے كہ باءالصاق كے ليے ہے، اور يدكه بالحق، متلبّ سًا معلق موكر حال ہے۔

فِيُولِينَ الله الله السمين اشاره م كوبل قطع اضافت كى وجد منى على الضم م-

فِوْلَى ؛ حال بمعنى هَا دِينِينَ اس اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب إ-

مِیکُوالنَّ: هُدًی، مصدر ہےاس کاحمل َ مناہیں (یعنی توریت وانجیل) پر جائز نہیں ہے ورنہ تو مصدر کاحمل ذات پرلازم آئے گا۔

جِيْ لَنْهِ ؟: هدَّى مصدر ہے بیرها دمین کے عنی میں ہوکرحال ہےاورحال کا ذات پرحمل ررست ہے۔

فِيغُولَهُ ؛ بسمعنى الكتب، بياس وال مقدر كاجواب ب كه فرقان قر آن كانام بالهذا تكرار لازم آسكياس ليه كدسابق بن بھی قرآن کا ذکر ہو چکا ہے اور فرقان سے تھی قرآن ہی مراد ہے..

جَوُلُ اللَّهِ : فرقان کے یہاں لنوی معنیٰ مراد ہیں لہٰذا یہ ہرا ساتی کاب کوشامل ہے۔

قِوْلَكُم ؛ من انجاز وَعْدِه ، اي إتمام وعْدِه.

## اللغةوالبلاغة

فِيْ وَلَكُمْ ﴾؛ التوراة والانجيل، بيدونول جمي لفناجين، اوربعض حضرات نے كہا كه عربي ہيں، عربي ہونے كي صورت ميں بعض نے وری السز ذید ۔ مشتق مانا ہے، چقماق سے چونکہ روشخ انگلتی ہے ررتورات کے ذریعہ بھی گمراہی کی تاریکی سے ہدایت کی روننی کی طرف نکلتے تھے اس لیے و ری المزند ہے مشتق مانا ہے، زند، چقماق کو کہتے ہیں اور بعض نے و دیت فی کلامی ہے مشتق مانا ہے، اس وفت توریہ ہے مشنق ہو گا جس کے معنی اشارہ کنایہ کرنا ہے، توریبہ، اس لیے کہا گہا اس مبسی تلویجات اور ایجازات اشاران و کنایات ہیر،۔

و کُرلیکہ: انجیل جولوگ اس کوعر بی کہتے ہیں وہ اس کو نجل ہے منتق انتے ہیں اس کے مخی توسیم کے ہیں سے ان کا قول

عین نجلاء، وسیع چشمہ اور انجیل میں تو رات کی بنسبت چونکہ توسع ہے اس لیے اس کوانجیل کہا گیا۔

المجاز: الله تعالى كقول" لِما بينَ يَدَيْهِ" بين صنعتِ مجاز ب، بمعنى أمَامَة.

الطباق: الارض والسماء، المين صعب طباق -

الا يجاز بالحذف: يشاء اس كامفعول اظهارقدرت وغرابت كے ليے كذوف ب-

#### تَفَسِّيُرُوتَشِّحُ حَ

سیسورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں اس سورت کا ابتدائی حصہ آیت ۸۳ تک نصار کی ہے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ عرب کا گرنقشہ سامنے ہوتو جنوبہ شرق میں جوعلاقہ یمن کے نام ہے موسوم ہے اس کے شائی حصہ میں ایک مقام نجران ہے، عبد نبوت میں یہاں سیحیوں کی آبادی تھی ۹ ریا • ارہجری میں ان کے چودہ اکا برکا وفد رسول اللہ نیسے تھی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آنحضور نیسے تھی گھی نے گفتگو کے دوران ان کے عقائد سٹیٹ اوراہیت کی لغویات ان پر پوری طرح واضح فر مادی۔ اس واقعہ کے دوران مبابلہ کا معاملہ تھی چیش آیا جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آگئدہ آل عمران سور گھرہ میں جس طرح خطاب خاص طور پر یہود کی جانب تھا، اسی طرح اس سورت میں مسیحیوں کی جانب ہے ، سور گا آل عمران کے فضائل بھی احادیث میں بکثر ت وارد ہوئے ہیں۔

اَلْکُهُ لَا اِلْهُ اِلَّا هُوَ ، الله وہ ہے کہ اس کے سواکوئی خدانہیں ، یعنی اس خدائے واحد کا شریک کوئی نہذات میں ہے اور نہ صفات میں اور نہ افعال میں بکشرت ایسے مشرک فد ہجوں کا وجودرہ چکا ہے اور اب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بے شک خدا ہے افظم تو ایک ہی ہے لیکن اس کے ماتحت شعبہ وار چھونے خداد یوتا اور دیویاں بہت می ہیں قرآن مجیداس کی تر دید کرتے ہوئے کہتا ہے کیفس وجود ہی اس کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا نہیں نہ چھوٹے کا اور نہ بڑے کا ،الوہیت ور بوہیت تمام ترایک ہی ذات میں ہے ، آیت میں علاوہ ان جابلی ندا ہب کے خاص طور پر میچی عقا کہ رخیمی ردمیں ہے۔

آنے کے القیوم، حتی، القیوم، التدکی خاص صفات ہیں، حتی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا ہے موت اور نن نہیں۔ قیسوم کا مطلب ہے ساری کا کنات کا قائم رکھنے والامحافظ وگران ۔ میسائی حضرات میسی علیج لاہ والندیا ابن اللہ یا تین میں کا ایک مانے ہیں، ان کو بتایا جارہ ہے کہ حضرت میسی بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ کولا دت بھی تخلیق کا کنات سے بہت بعد کا ہے تو بھر اللہ ، یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں، اگر تمہا راعقیدہ سے جو ان کو اور سے کو اور سے کی صفات کا حامل اور قدیم ہونا جا ہے تھا۔ اور ان پرموت بھی نہیں آنی جا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے محال ہوں کے عقیدہ کے مطابق ہم کنار ہو چکے۔

\_\_\_\_\_\_ ه [زمَزَمُ بِبَالثَه فِي

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ رَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ لِيَحْوَرَ آن كِمنزل من الله بوئ میں کوئی شک نہیں ،اس سے پہلے انہیاء پیبِظِیْلا پر جو کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو ہا تیں ان میں درج تھیں ان کی صدافت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے ،جس کے صاف معنی یہ بیں کہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلی بہت می کتابیں نازل فرمائیں۔



#### نقشه قبائل عرب

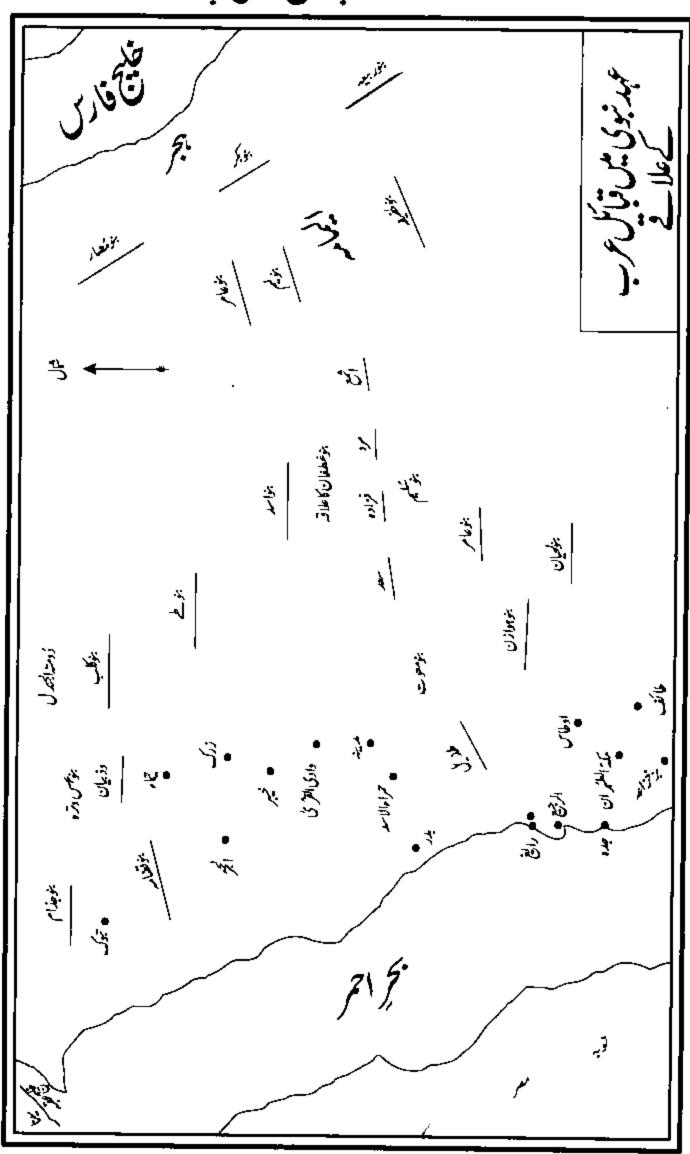

میکوان: کیاموجودہ بائبل،تورات وانجیل میں جو کچھ ہے قرآن ان سب کی تائید وتصدیق کرتا ہے؟ جیکو لینے: اس سوال کے جواب کو بچھنے کے لیے تورات وانجیل کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔

## تورات وانجيل كا تاريخي پس منظر:

تورات ہے دراصل وہ احکام مرادین جوحضرت مویٰ علیجی ڈالٹائو کی بعثت ہے لے کران کی وفات تک تقریباً جا لیس سال میں ان پر نازل ہوئے ،ان میں ہے دی احکام تو وہ تھے جواللہ نے پھر کی لوحوں پر کندہ کر کے ان کودیئے تھے، باقی ماندہ احکام کو حضرت مویٰ عَلاِﷺ لَا وَلِلْعَصْرَاسِ کی بار ہ نقلیس بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دیدی تھیں ،اورایک نقل بنی لا وی کے حوالہ کی تھی تا کہ وہ اس کی حفاظت کریں ،اسی کتاب کا نام تورات تھا ، یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت ہے بیت المقدس کی پہلی تا ہی تک محفوظ رہی ،اس کی ایک کا بی جو بنی لا وی کے حوالہ کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صند وقوں میں رکھدی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کوتورات ہی ۔ کے نام ہے جانتے تھے،لیکن اس ہے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ پوسیاہ بن آمون کے عبد میں اس کی تخت نشینی کے اٹھارہ سال بعد جب بیکل سلیمان کی صفائی ومرمت ہوئی تو ا تفاق ہے سر دار کا بن خلقیاہ کوا کیک جگہ تو رات رکھی ہوئی مل گئی اوراس نے ایک عجو بہ کی طرح شاہی منشی کودیدی اور شاہی منشی نے اسے باوشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک نیاانکشاف ہوا ہے، ( ملاحظہ ہوتا باب سلاطین ۲۲ آیت ۲۸ تا۱۱۳) یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر ( بنوکد نضر ) نے روثلم فتح کیااور بیکل سمیت شہر کی اینٹ ہے اینٹ ہجادی تو بنی اسرائیل نے تو رات کے وہ اصل نسخ جوان کے یہاں طاق نسیان پرر کھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے کم کردیئے پھرعز راء کا ہن (عزیر علافظاتا کلا) کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے بیچے لوگ بابل کی اسیری ہے واپس بروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تغمیر ہوا تو عز بر ﷺ لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَم كے چند دوسرے بزرگوں كى مدد ہے بنى اسرائيل كى پورى تاريخ مرتب كى جواب بائبل كى بہلى سات کتابوں پرمشمل ہے،اس کتاب کے حیار باب بعنی خروج ،احبار، گنتی اور اشٹناء حصرت مویٰ عَلاجِیَلاَ وَلائتُکوٰ کی سیرت پرمشمل ہے اوراس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تو رات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کردی گئیں ہیں جوعز را ءاوران کے بزرگوں کی مدد سے دستیاب ہوئی تھیں ، پس اب دراصل تو رات ان منتشر اجز اء کا نام ہے جوسیرت موی غلیجہ کا فائٹ تؤ کے اندر بلھرے ہوئے ہیں، ہم انہیں صرف اس علامت ہے بہچان سکتے ہیں کہاس تاریخی بیان کے دوران میں جہال کہیں سیرت مویٰ عليه والتلك كامصنف كبتا ب كه خدا في موى عليه والتلا والتلا عنه مايا وي عليه الأفالة الأفالة الله في كما كه خدا وند بهارا خداب كبتا ب وہاں ہے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں سے پھرسیرت شروع ہوتی ہے وہاں وہ جزختم ہوجا تا ہے۔

قر آن ان ہی منتشر اجزاء کوتو رات کہتا ہے اور ان ہی کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت بیہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قر آن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جز وی احکام میں اختلاف ہے اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان میر موبھی فرق نہیں۔ ای طرح انجیل دراصل نام ہے الھامی خطبات اوراتو ال کا جوسے علی کا کا کا جوسے کے اپنی زندگی کے آخری ڈھائی تین برت میں بحثیت نبی ارشاوفر مائے وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کئے گئے تھے یا نہیں اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے، بہر حال ایک مدت کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ کا کا کھی جگہ حسب موقع درخ اور مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درخ کردیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یا دداشتوں کے ذریعہ پنچے تھے، آج، متی ، مرقس، لوقا، بوحنا، کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہیں بلکہ انجیل حضرت میسیٰ علاکہ کو اور اشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں ہمارے پاس ان کے پنچا نے اور مصنفین کے اپنے کلام سے ممتاز کرنے کا اس کے سواکوئی ذریعے نہیں ہے کہ جہاں سیرت نگار کہتا ہے کہ می نے نیفر مایا، یالوگوں کو ریعلیم دی صرف وہ بی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں، قرآن ان ہی اجزاء کے مجموعہ کو انجیل کہتا ہے اور انھیں کی وہ تصدیق کرتا ہے، آج کوئی ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو

#### خلاصة كلام:

موجودہ اصطلاح میں تورات متعدد صحفول کے مجموعہ کا نام ہے جن میں ہر صحفہ کسی نہ کسی نبی کے نام کی جانب منسوب ہے کہ کہن ان میں کسی صحفہ کی تنزیل لفظی کا دعویٰ کسی یہودی کو بھی نہیں اسی طرح انجیل بھی متعدد صحفول کے مجموعہ کا نام ہے جن میں حضرت سے علاق کا اللہ کے متعلق مجبول الحال اوگوں کی جمع کی ہوئی حکایتیں اور ملفوظات ہیں لیکن ان میں سے کوئی صحفہ بھی سیجوں کے عقیدہ میں آسانی نہیں بلکہ سیحی صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ حواریوں کے دور میں بلا ارادہ اور تو قع تیار ہوگیا۔ (تفسیر ماجدی بحوالہ انسائیکلو پیڈیا برنازیکا جلد ۳ اص ساف کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ حواریوں کے دور میں بلا ارادہ اور تو قع تیار ہوگیا۔ (تفسیر ماجدی بحوالہ انسائیکلو پیڈیا برنازیکا جلد ۳ اص ساف کا کہتے ہیں کہ یہ سند مقدس صحفوں کی تصدیق کی ذمہ داری قرآن ہر گرنہ ہیں لیتنا اور موجود دو بائبل یعنی عہد عتیق اور عہد جدید کو کرتا ہوگیا تھی تھی تیں اور عہد جدید کا کوئی جز بجھی قرآن کے مانے والوں پر ججت نہیں ۔

َ حِنْ فَنِلُ هُدَّی لِّللَّاسِ، لیخیاپِ اپنووت میں تورات اورانجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعتھیں وَ اَنْسزَلَ المفوقان، کودوبارہ لاکراشارہ کردیا کہ مگراب تورات اورانجیل کا دورختم ہوگیا،اب قر آن نازل ہو چکاہےاب وہی فرقان اور حق ویاطل کی پیجان ہے۔

ھُو الَّذِی اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِنْهُ ایَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ ، (الآیة) محکمات ہے مرادوہ آیات ہیں جن میں اوامر ونواہی ،احکام ومسائل اور قصص و حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اوراثل ہے اوران کے بمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ۔ اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں مثلُ اللّٰہ کی ہستی ، قضا وقدر کے مسائل ، جنت و دوز خ ، ملائکہ وغیرہ یعنی ماوراء العقل حقائق جن کی حقیقت ہمجھنے ہے عقل انسانی قاصر ہویا ان میں ایسی تاویل کی گنجائش ہویا کم از کم ایسا ابہام ہوجس ہے عوام کو گراہی میں ڈوانیا ممکن ہو، اس لیے آگے کہا جارہا ہے جن کے دلول میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے چھھے پڑے

رہتے ہیں اوران کے ذریعہ فتنہ برپاکرتے ہیں جیسے عیسائی ہیں،قر آن نے حضرت عیسیٰ کوعبداللہ اور نبی کہاہے یہ واضح اور محکم بات ہے کین عیسائی اسے جھوڑ کرقر آن کریم میں حضرت عیسیٰ کوروح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں یہی حال اہل بدعت کا ہے قر آن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جوغلط عقائد گھڑے ہیں،وہ ان ہی منتابہات کو بنیاد بناتے ہیں۔

وَمَا يَعْلَمُ مَا أُوِيْلَةً إِلَّا اللَّهُ ، "تاويل 'كايك معنى توجيل كى چيزى اصل حقيقت جاننااس معنى كے اعتبارے 'الا الله" پر وقف ضرورى ہے كيونكه ہر چيزى اصل حقيقت صرف الله ، الله ، الله على اور 'تاويل 'كے دوسر معنىٰ ميں كسى چيزى تفسير اور تعبير وين في العلم برجھى كيا جاسكتا ہے كيونكه راتخين فى العلم بھى صحح ويان وتوضيح ،اس اعتبار ہے وقف الا كے بجائے والسو استحون فى العلم برجھى كيا جاسكتا ہے كيونكه راتخين فى العلم بھى صحح تفسير وتوضيح كاعلم ركھتے ہيں تاويل كے بيدونوں معنىٰ قرآن كريم كے استعمال سے ثابت ہيں۔ (ملعص از تفسير ابن كاپر)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ النَّ تُغْنِي تَدْفَعَ عَنْهُمْ اَمُوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ اى عَذَابِهِ شَيْئًا وَأُولَا إِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ<sup>©</sup> بفتح السواو مَسا يُسؤقَدُب دَابُهُم كَدَأْب كَعَادَةِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسنَ الأمَسم كَعَادِ وشمود كَذْبُوَّا بِالْيَتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللهُ اَعْلَكُهُمْ بِذُنُوْيِهِمْ وَ الجملةُ مفسِّرَةٌ لِمَا قبلَهَا وَاللَّهُ شَدِيْدُالْعِقَابِ ۗ و نَزَلَ لَمَا أمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم اليهودَ بالإسْلامِ فِي مَرْجِعِه مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوْا لَهُ لَا يَغُرَّنَكَ أَنْ قَتَلُتَ نَفْرًا مِن قريشٍ أغُمَارًا لا يَعرِفُون القِتَالِ قُلُ يا محمدُ لِللَّذِيْنَكُفُرُوْامِنَ اليَهُوُد**َسَّتُغُلَبُوْنَ**، بِالتَّاءِ والياءِ فِي الدنيا بالقَتُل والأَسْرِ وضَرْبِ الجزْيَهِ و قَدُوَقَعَ ذلك **وَتُحُتَّشُرُوْنَ** بِالْوَجْهَيْنِ فِي الْاخِرَة **[لىجَهَنَّمَ ۚ** فَتَدُخُلُوْنَهَا **وَبِيْسَ الْمِهَادُ**٣ الفِراشُ هِيَ قُلْكَانَ لَكُمُّ لِيَةٌ عِبْرَةٌ و ذُكِرَ الْفِعْلُ للفَصْلِ فِي فِئْتَيْنِ فِرْقَتَيْنِ الْلَقَتَا آيَومَ بذرِ للقَتَال **فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ** اي طَاعَتِهِ وَهُمُ الـنبيُ صـلى الله عليه وسلم وأصْحَابه رضي الله تعالى عنهم وكانوا تُلتَ مائَةٍ وثلاثَةَ عشر رجلاً مَعَهُمْ فَرْسَان و سِتُ أَدُرُعِ و ثُمَانيةُ سُيُوفٍ وَ أَكُثَرُ هُمْ رِجَالَةٌ وَّأُخْرِي كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ بالياءِ والتاء اي الكُفَّار قِيُّلَيْهِمْ اي الـمسلمينَ اي أَكْثَرَ سِنُهُمْ كَانُوا نَحْوَ أَلْف رَ**اٰكَ الْعَيْنِ ۚ** اي رُوْيَةً ظَاهِرَةً سعايَـنَةً و قدْ نَصَرَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ معَ قِلَتِهِمْ **وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ** يَقُوِىٰ بِنَصُرِمُمَنَ يَّشَآعُ ۖ نَـضرَهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ الـمذكور لَعِهُ بَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ® لـذَوى الْبَصَـائِـرِ أَفَلَا تَـعُتَبِرُونَ بِذَلك فتُؤْمِنُونَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ سا تَشْتَهِيْهِ النَّفْسُ و تَدْعُوْ الَيْهِ زَيَّنَهَا اللَّهُ تعالىٰ ابْيَلاءَ اوالشَّيْطَانُ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَينِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الأَمْوَالِ الحَيْنِرَةِ الْمُقَنْظَرَةِ المُجْمَعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْحِسَانِ وَالْلَاثَعَامِ اي الابلِ و البَقَرِ وَ الغنَمِ وَالْحَرْثِ الزَّرْعِ ذٰلِكَ المذكُورِ مَتَاعُ الْحَياوَةِ الدُّنْيَا ۚ يُتَمَتَّعُ بِهِ فيها ثم يَفْنِيٰ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ® المرجع وهو الجنةُ فَيَنبَغِي الرَّغْبَةُ فيهِ دونَ غيرِهِ قُلْ يا محمدُ لِقَوْمِك

<u>اَوُّنَيِّتُكُمْ الْخَبِرُكُمْ بِخَيْرِمِّنْ ذَلِكُمْ الساد كور مِنَ الشَّهَوَاتِ استفهامُ تقرير لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا</u> البَيرِكَ عِنْدَكَوْرِ مِنَ النَّسْهَوَاتِ استفهامُ تقرير لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا البَير خَبرٌ مبتذؤه كِنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخلِدِيْنَ اى مُنْدَرِيْنَ الخُدودَ فِيْهَا ۖ إذَا دَخَمُوهَا وَأَنْ وَاجُّ مُّطَهَّرَةً ﴿ . . الْحَيْتِن وغيره ممَّا يُسْتَقَذُرُ **وَ رِضُوَانُ** بِكَيْسِرِ اوْلِهِ و ضَمِّه لغتان اي رِضي كثير **مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيَّرُ** عَالِمْ **بَالْعِبَادِ** ۚ فَيُجَازِيٰ كَلَّا سِنْهُمْ بِعَمَدِهِ ٱ**لَّذِيْنَ ن**ِعتْ أَوْ بَدَلٌ مِنْ الَّذِيْنَ قبلَه **يَقُولُونَ** يا رَ**بَّنَآ اِنَّنَّا اَمَنَّا** صَدَقَنا بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَاغْفِرُلِنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَاعَذَابَ النَّارِقَ ٱلصِّيرِيْنَ عِلْيِ الطَّاعَةِ وَعَن المَعْتِيةِ نَعْت <u>وَالْصَّدِقِيْنَ</u> في الإيْمَان وَالْقُنِتِيْنَ المُطِعِيُنَ للْهِ وَالْمُنْفِقِيُنَ المُتعَمَدِقِيْن وَالْمُسَتَغْفِرِيْنَ اللهُ بان يتْوْلُوا الـنَّهُمَّ اعْفِرْلَنَا عِ**الْكَمْحَارِ® أَوَا**خِرِ الـليـل خُـصَّـت بالذِّكر لانَّهَا وقتُ الغَفْلَةِ و لَذَّةِ النَّوْم شَ**هِدَاللَّهُ** بيَن لِـخَـلْقِه بالدَّلَائل والايَاتِ **اَنَّهُ لَا إِلٰهَ** لا معبُودَ بِحَقّ فِي الْوُجُوْدِ **إِلَّاهُوَّلُو** شَهدَ بذلِك الْمَ**لَيِكُةُ** بالإقرار **وَأُولُواالْعِلْمِ مِن الانبيّاءِ والمؤمنينَ بالإغتِقَادِ واللَّفُظِ قَالِمَّا ۚ بتَدبير مَعْمنُوعَاتِهِ وَ نَضبُهُ علَى الحَالِ و** العَاسِلُ فيها سعنَى الجُمُلَةِ اي تَفَرَّد بِالْقِسْطِ بِالْعَدُلِ لِآ الْهَالِّاهُوَ كُرَّرَهُ تاكيدًا الْعَزِيْنُ في مُلْكِه نِيُّ الْحَكِيْمُ® في صُنعِه إِنَّ الدِّيْنَ المَرْضِيَ عِنْدَاللهِ هو الْإِلسَّلَامُرُّ اي النَّسْرُعُ السمعُوث بهِ الرَّسْلُ الْمَنْشِيُّ عملى التوحيدِ و في قراء وبفتح أن بَدَلُ مِنْ أَنَّهُ الْحُ بَدَلُ اشتِمَالِ **وَمَاالْخَتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتُبَ** الْيَهُودُ والمنصاري فِي الدين بأنْ وَحَدَ بعضٌ وكَفَرَ بَعْضٌ ۖ **الْآمِنَ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ** بالتَّوْجِلِدِ **بَغْيًا** منَ الْكَفِرِنِنَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالنِياللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْحُ الْحِسَابِ® اى الـمجازاةِ لهُ فَإِنَّ حَاجَمُ خاصَمك الْكُفَّارُ يَا مَحَمَدُ فِي الدِّيُنِ فَقُلُّلَ لَهُم السَّلَمُتُ وَجُهِي لِللهِ أَنْقَدْتُ لَهُ آنَا وَمَنِ التَّبَعَنِ وَخُصَ الوَجَهُ بِالذَّكَرِ لشَرفِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى **وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ** اليهودِ النصاري **وَالْأُمِّينَ** مُسْرِكِي العَربِ عَا**سَلَمْتُمْ** الى أَسْـيِمُوا **فَإِنْ أَسْلَمُوافَقَدِاهُتَـدَوْا** بِنِ الشَّلالِ وَلِأَنْ تَوَلُّوا عَنِ الْإِسْلامِ فَإِنَّمَاعَكَيْكُ الْبَلْغُ التَّبَينِيُ لِيرَسالَة غُ وَ**اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ** فَيُجَازِيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ و هذا قَبْلَ الأمْرِ بالْقِتَالِ.

﴿ (صَّرَّم بِسَلِطَ إِلَيْ الْعَرْزِ) ۞

ناواقف چند قریش کوقتل کردینا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اے محمد آپ کفر کرنے والے یہودیوں ہے کہدیجئے کہتم عنقریب مغلوب کئے جاؤگے ، سیغلبو ن، یاء اور تاء کے ساتھ دنیامیں قتل وقیدا ورجزیہ عائد کر کے ،اوراییا ہی ہوا اورآخرت میں جہنم کی طرف جمع کئے جاؤگے (یُخسوو نَ) یاء اور تاء کے ساتھ تو تم اس میں داخل ہو گے، اوروہ براٹھ کانہ ،فرش ہے، بے شک تمہارے لیے یوم بدر میں دونوں فریقوں کے قبال کے لیے مقابل ہونے میں عبرت ہے (کسان) فعل کو درمیان میں فصل کی وجہ سے مذکر لایا گیا ہے، ایک جماعت اللّٰہ کی راہ میں لڑر ہی تھی بیغنی اس کی اطاعت میں ،اوروہ نبی ﷺ اورآ پ کے اصحاب تھے،جن کی تعداد تین سوتیر بھی ان کے ساتھ ( صرف ) دو گھوڑ ہے اور چھزرہ اور آٹھ تلواریں تھیں ان میں کے اکثر لوگ پاپیادہ تھے۔ اور دوسری جماعت کا فروں کی تھی جو ان (مسلمانوں) کواپنے سے کئی گنا زیادہ کھلی آئکھوں سے دیکھر ہی تھی ، یعنی اپنے ے زیادہ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی، (یَسوَوْنَ) یاء اور تاء کے ساتھ ہے،اوراللہ تعالیٰ نے ان کی قلت کے باوجودمدد فر مائی، اور اللہ جس کی نصرت حیاہتا ہے اپنی نصرت ہے مدد کرتا ہے بلاشبداس مذکورہ (واقعہ) میں اہل بصیرت کے لیے براسبق ے توتم اس سے سبق نہیں لیتے کہ ایمان لے آؤ۔ اور خوشنما کردی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت یعنی قلب جس کی خواہش کرتا ہے۔اوراس کی طرف بلاتا ہےاللہ تعالیٰ نے ان مرغوبات کوبطور آ زمائش خوشنما بنادیا ہے یا شیطان نے (خوشنما بنادیا ہے) خواہ (وہ مرغوبات) عورتیں ہوں اور بیٹے اور اموال کثیرہ باسونے جاندی کے لگے ہوئے ڈھیر اورنشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑ <u>ے اورمویشی</u> بیعنی اونٹ گائے اور بکری اور زراعت بیسب دینوی زندگی کے سامان ہیں ، دنیا ہی میں ان سے نفع حاصل کیا جا تا ہے، پھرختم ہوجا تا ہے۔اورکشن انجام تواللہ کے پاس ہے اوروہ جنت ہے چنانچہوہی رغبت کے لائق ہے نہ کہ اس کے علاوہ اور کچھ۔اےمحدآپ اپنی قوم سے کہئے کیامیں ان مذکورہ (مرغوبات) ہے بھی بہتر چیزیں نہ بتلا وُں؟ ان (لوگوں) کے لیے جو کہ شرک ہے ڈرتے رہتے ہیں ،استفہام تقریر کے لیے ہے ، ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے بڑی نہریں بہدرہی ہیں،ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے تعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے،اور وہ ہے جنت اس میں داخل ہوجا <sup>ن</sup>ئیں گے (عند ربھم) مبتداء ہے،اور (جنٹتِ تجری) اس کی خبرہ،اور حیض وغیرہ (مثلا بول وبراز) ہے کراہت ہوتی ہے صاف ستھری بیویاں ہوں گی ،اوراللہ کی خوشنو دی ہوگی ، (رُض و انٌ) راء کے سرہ اورضمہ کے ساتھ۔ بید دولغت ہیں ، یعنی بڑی رضامندی،اللّٰداپنے بندوں پرِنظرر کھے ہوئے ہے،ان میں سے ہرایک کوان کی جزاءدےگا،(بیوہ لوگ ہیں)جو کہتے رہتے میں (الَّذِیْنَ) بیرابق الَّذِیْنَ کی صفت یابدل ہے،اے ہمارے پروردگارہم ایمان لائے بعنی ہم نے تیری اور تیرے رسول کی تصدیق کی ، سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ ہے بچا، یہ طاعت پراورمعصیت سے صبر کرنے والے ہیں۔ ( پیجمی ) صفت ہے، اور ایمان میں سیچے ہیں اور اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں ، اورصد قہ کرنے والے ہیں اور صبح کے وقت، یا پچھلے پہررات میں"اَلے کھی اغفر لذا" کہتے ہوئے اللہ ہے مغفرت مانگنے والے ہیں اور وقت بحر کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ وہ غفلت اور نیند کی لذت کا وقت ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دلائل اور آیات کے ذریعہ (عقلی فعلی دلائل کے ذریعہ ) ﴿ الْمُنْزَمُ يِبَلِشَهُ ا

# جَنِيق ﴿ لِيَهِ لِيسَهُ الْحِ لَفَسِّا لِيكَ فُوالِالْ

قِوْلَى ؛ وَقُودُ ، واوَ کے فتحہ کے ساتھ ایندھن اسم ہے واو کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے ،مصدر کا حمل ذوات پر چونکہ درست نہیں ہے اس لیے مفتوح الواوَ کواسم قرار دیا گیا تا کہ مل درست ہو سکے۔

ﷺ : دَابُهُمْ ، یافظ محذوف مان کراشاره کردیا که تکدابِ فرعونٔ مبتدا و محذوف کی خبر ہوکر جمله مستانفه ہے اس کا تعلق نہ لن تغنی ہے ہاورنہ و قودُ الغادِ ، ہے جسیا کہ کہا گیا ہے۔ داب معنیٰ عادت، حال دابٌ (ف) ہے مصدر ہے لگا تار کسی کام میں لگناای وجہ ہے اس کے معنی عادت کے ہیں۔

قِحُولَیْ ؛ السجملة مفسرة مفسرعلام نے ندکورہ عبارت مقدر مان کراشارہ کردیا کہ کے ذّبُو ا بآیاتِنکا ، جملہ حالیہ ہیں ہے اس لیے کہ ماضی کے حال واقع ہونے کے لیے'' قد'' ضروری ہوتا ہے بلکہ بیہ جملہ، سابقہ جملہ کی تفسیر ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان واؤنہیں لائے۔

فَيْوَلِّيكَ ؛ اغمار ، غمرٌ كى جمع بنا تجربه كارجال ـ

فِيَوْلِكُونَ : ذُكِرَ الفعل للفصل بيالك سوال مقدر كاجواب ب-

مَنْ يَخُولُكُ: آيَةٌ، كان كاسم باور فعل كوند كرلايا گيا ب حالانكه كانتُ لا ناجا بي تها تا كفعل اوراسم مين موافقت بوجاتى ـ جِحُولُ بِيْنِ: فعل اوراس كاسم مين جب فصل واقع بوجائة وموافقت ضرورى نبين بوتى، يهان لَكُمْر، كافصل واقع بــــ

فِيُولِلَنَّ ؛ أَلْفِلَةُ جماعت الفظول مين اس كاواحد متعمل نبين إس كى جمع فئات إ\_

فِيُولِينَ ؛ المذكور، أيك والكاجواب ...

سَيُوال : ذلك كامثار اليه التقليل والتكثير ب،اسم اشاره اورمرجع مين مطابقت نبين ب-

جِحُولَ شِعْ: التقليل والتكثير جمعن المذكور إلهذا مطابقت موجود -

قِوُلِيْ : مَا تَسْتَهِيهِ اس ميں اشارہ ہے کہ شہوات ، مصدر مبالغة بمعنی مفعول کے ہے، کے قبول ہ احببت حبَّ النجد میں۔

فِيكُولَى ؛ نعتُ او بدلٌ مِن الَّذِيْنَ قَبْلَهُ اس اضافه كامقصداس اعتراض كادفاع بكه العباد جوكة ريب ب، عبدل يا نعت ہواس كود فع كرديا كه يه إتقوا سے بدل يانعت بنه كه العباد سے۔

فِيَوْلِينَ ؛ يَا ربّنا ، يامقدر مان كراشاره كرديا كه رَبُّنًا ، يا كےمقدر ہونے كى وجه سے منصوب ہے۔

فِيُولِينَ ؛ نعتُ يعنى جس طرح الذِينَ اتقوا عنعت بي اتقو البحى نعت ب-

فِحُولِكُمْ ؛ نَصْبُهُ على الحال ، يعنى قبائساً هُوَ سے حال ہے نہ كد الله ، كى صفت ہونے كى وجہ سے اس لئے كه صفت اور موصوف كے درميان فصل بالاجنبى واقع ہے۔

فِيُولِكُ ؛ والفاعل فيها معنى الجملة ، اى تَفَرَّدَ. بيدراصل سوال مقدر كاجواب --

مِیکُوْلِانَّ: سوال بیہ ہے کہ قائماً اگر معطوف اور معطوف علیہ کے مجموعہ سے حال ہے تو اس صورت میں حمل درست نہ ہوگا اور اگر فقظ ، لفظ اللہ ، سے حال ہوتو یہ بھی جائز نہیں ہے جسیا کہ جاء زیڈ و عصر و را کباً اس وفت حال کا کوئی عامل نہ رہےگا۔ جِجُوْلِ ثِنِے: بیدیا کہ جملہ "لا اِللهٔ اِلّا ہو"معنیٰ میں تفَرَّدَ کے ہے ، اس لیے کہ استثناء فی کے بعد تفرد کا فائدہ دیتا ہے۔

## اللغة والبلاغة

الإحتباك، دوكلامول مين حذف بواوراول كلام عوه حذف كردياجائ جونانى مفهوم بواورنانى عوه حذف كرديا جائ جونانى مفهوم بواورنانى عوه حذف كرديا جائ جونانى مفهوم بو فيئة تُقاتِلُ فى سبيل الله واخوى كافِرَةٌ داس مين صنعتِ احتباك ب، تقدير عبارت بيب، فيئة مؤمِنه تقاتِلُ فى سبيل الله وَفِئةٌ اُخُوى كافِرَةٌ فى سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ، فِئَةٌ تقاتلُ فى سبيل الله ياول كلام ما الله عندف كرديا عاور احرى كافرة بينانى كلام من كلام من كافرة من كافرة منة مفهوم بالهذااس كواول كلام عدف كرديا

اوراول کلام میں تبقیاتیل فی سبیل الله ندکور ہے ای سے تبقیاتیل فی سبیل الشیطان مفہوم ہے لہذااس کو ٹائی کلام میں حذف کردیا گیا۔

فَيُولِنَى ؛ أَلْقَنطُوهَ ، يه قنطارٌ كَ جَمْعَ عِمالَ كَثِيرٍ ، وْ هِر كُوكَتِ مِن \_

قِيْوَلَنَى : المُسَوَّعَةَ عمده گھوڑا،علامت لگایا ہوا گھوڑا۔

فِحُولِیْ : مَآبِ مصدر بھی ہوسکتا ہے اور اسم مکان واسم زبان بھی ، یہ اصل میں ( ن ) مَاْوَبٌ بروزن مَـ فَعَلْ تھا ، واؤ کی حرکت نقل کر کے جمز ہ کو دیدی واؤ کوالف ہے بدل دیا مآٹ جو گیا اوشنے کی جگہ یاز ماند۔

فَيُولِنَ } : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ اتِ مِنَ اللِّسَآءِ، (الآية) الآيت مِن صنعتِ مراعاة النظير بـ

مَوَاعَاةُ النظير: الكوصعتِ تناسب اورتوفيق بهي كهتي بير-

مر اعَاقُ النظیر: بیب کدایسدویازیاده امورکوایک جگہ جمع کردیں جوایک دوسرے کے مناسب ہول ہیکن بیہ مناسبت تضادی نہو، ورنہ بیصنعت طباق ہوجائے گی نہ کورہ آیت میں متعددالی چیزوں کوجمع کردیا ہے جن میں مناسبت ہے، مگر بیمناسبت تضادنیں ہے، اردومیں جیساس شعر میں ہے۔ ۔:

ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اور شور تھا غل تھا بتاتا باغباں رو رو کے یاں غنچہ یباں گل تھا چمن کے تخت پر جس دن شدگل کا تجل تھا خزاں کے دن جود یکھا کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں

ان دوشعروں میں چمن کے مناسب بہت ہے الفاظ شاعر نے جمع کردیتے ہیں۔

#### <u>ێٙڣٚؠؙڔۘۅؾۺؖڕؙؾ</u>

فُلْ لِللَّذِیْنَ کَفُوُوْ اَ (الآیة) ممکن ہے کہ کوئی اس آیت میں بیشبہ کرے کہ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہول گے ، حالا نکہ و نیا کے سب نفار مغلوب نہیں ہیں گئیں بیشبہ اس لیے نہیں ہوسکتا کہ یبال نفار سے تمام و نیا کے نفار مراونہیں ہیں بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراو ہیں ، چنانچہ شرکین کوئل وقید اور یہود کوئل وقید اور جزیہ اور جلاوطنی کے ذریعہ مغلوب کر دیا گیا ، چنانچہ بنوقی بقائم کر دیا گئا ۔ تھا، چنانچہ بنوقی بقائم کر دیا گئا اور فتح نے اور فتح نیبر کے بعد تمام یہود یوں پر جزیہ عائمہ کر دیا گیا۔

قَدْ کَانَ لَکُھرْ آیَةٌ فِی فِلْنَدِنِ (الآیة) اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفارتقریبا ایک بزار تھے جن کے پاس سات سواونٹ اورا کیک سوگھوڑے تھے ،اور دوسری طرف مسلمان مجابدین تمین سوسے پچھزا کہ تھے جن کے پاس ستر اونٹ اور دوگھوڑے اور چھزر جیں اور آٹھ تلواری تھیں ،اور تماشہ بیتھا کہ ہرفریق کو تریف مقابل اپنے سے دوگنا نظر آتا تھا ، جس کا نتیجہ بیتھا کہ کفارول میں مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہور ہے تھے ،اور مسلمان اپنے سے دوگنی تعداد دیکھے کر اور

﴿ (مُرَّرُم بِسَالتَهِ إِنَّا الْمَارُ عَالِيَهُ الْمَارِدُ } €

زیادہ حق کی طرف متوجہ ہورہے تھے ، کا فروں کی پوری تعداد جومسلمانوں کی تعداد کی تین گئی تھی منکشف ہوجاتی توممکن تھا کہ مسلمانوں پرخوف طاری ہوجا تااس لیے کہ مسلمانوں کودوگنوں پرتو ''اِنْ یَّٹ کُنْ مِّنڈ کُمْ مِأَةٌ صَابِرَةٌ یَّغْلِبُوْ ا مِأْتَیْنِ'' میں غلبہ کی چیش گوئی کردی گئی تھی اورخدا کا وعدہ تھا مگر تین گئے پر فتح کا وعدہ نہیں تھا ،اور فریقین کا دوگئی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا۔

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ (الآیة) ان ہی چیزوں کی محبت اکثر افراد میں حدود جائز سے تجاوز کر کے معصیت کا سبب بن جاتی ہے شہوات سے یہاں مراد مشتهات ہیں یعنی وہ چیزیں جوطبعی طور پرانسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں اس لیے انکی رغبت ومجت ناپسندیدہ نہیں بشرطیکہ اعتدال کے اندراور شریعت کے دائر سے میں رہان کی تزیین بھی اللّٰہ کی طرف سے آز مائش ہے۔ وَالْہُ مُسْتَغَفِّهِ لِیْنَ بِالْاَسْحَادِ ، آخر شب کی خصوصیت اس لیے ہے کہ وہ وقت خاص طور پردل جمعی اور روحانی قوئ کی بیداری و بالیدگی کا ہوتا ہے اور نفس پراس وقت کا اٹھنا شاق بھی گذرتا ہے یہ مطلب نہیں کہ استغفار بج بھر کے وقت کے دوسر سے وقت میں نہیں ہوسکتا۔

۔ اَلصَّابِسِ یُنَ وَالصَّادِقِیْنَ یعنی صبر کرنے والے،امام رازی نے لکھا ہے کہ فعل کے صیغے کے بجائے اسم فاعل کا صیغہاس لیے لائے ہیں کہ ان سے اشخاص کی بیعام اورمستقل عادت ظاہر ہو۔

شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ لَآلِلَهُ إِلَّهُ اِللَّهِ اللَّهِ عَنَى (الآیة) شہادت کے معنیٰ بیان کرنے اورآگاہ کرنے کے ہیں بعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعہ سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔فرشتہ اوراہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی ویتے ہیں اس میں اہل علم کی ہڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اورفرشتوں کے ناموں کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب وسنت کے علم سے بہرہ ورہوں۔

اِنَّ اللَّذِیْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ ، اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت وتعلیم ہر پیغیبرا پنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جے پیغیبرآ خرالز مان حضرت محمد ﷺ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں تو حید، رسالت اور آخرت پرائی طرح یفین وایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح نبی کریم ﷺ نے بتلا یا ہے۔اب محض بیعقیدہ رکھ لینا کہ اللّٰہ ایک ہے اور کچھ نیک اعمال کر لینا اسلام نہیں نہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔

**بَنْيَهُمْرَثُكُّرَيْيُولِي فَرِيْقُ مِنْهُمْ وَهُمُمُّمُعُرِضُونَ ﴿ عَنْ قَبُول حُكْمِهِ نَزَلَ في اليهُودِ زَنْي مِنْهُمُ اِثْنَان فَتَحَاكَمُوا اِلِّي** النبي صلى اللُّهُ عليه وسلمُ فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بالرَّجْمِ فَآبَوُا فجيٌّ بالتورةِ فَوُجِدَ فيها فَرُجمَا فغَضِبُوا ذَٰلِكَ التَّـوَلِي والإغرَاصُ بِالْقَهُمُ قَالُولُا اي بسَبَب قَوْلِهِمْ لَنْتَمَسَّنَاالنَّالْإِلَّالَيَّامًامَّعُدُودَتٍ اربعينَ يَـوْمُـا مُدَّةَ عِبادَةِ ابائِهِمُ العِجلَ ثُمَّ ترُولُ عَنُهُمُ **وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ سَع**لَقٌ بقوله **مّاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ** مِنْ قَوْلِهِمْ ذَٰلِكَ فَكَيْفَ حَالُهُمْ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ أَى فِي يَوْم لَارَبْبَ شَكَ فِيْلَةٌ هُو يَوْمُ القيامةِ وَوُفِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وغَيْرِهِمْ جزاءُ **مَّاكَسَبَتُ** عَـمِلَتُ مِنُ خَيْرٍ وشَر**َ وَهُمْ** اى النَّاسِ **لَايُظْلَمُوْنَ**۞ بِنُقُص حَسَنَةٍ او زيادة سَيَئة ونزلَ لما وَعَدَ صلى اللُّهُ عليه وسلم أمَّتَهُ مُلُكَ فَارسَ و الرُّوم فَقَالَ المنافِقُونَ هَيْهَاتَ **قُلِاللَّهُمَّ** يا اللَّهُ طلِكَالُمُلُكِتُونِيّ تُعْطِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ مِانِتَائِهِ إِيَّاهُ وَتُكِلُّ مَنْ تَشَاءُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِرِّمُنْ تَشَاءُ مِنْ الْمُلْكَ مِمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ بِيَدِكَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرُ اي والشَّرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ قَدِيْرٌ ۚ تُولِجُ نُدْخِلُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ تُدْخِلُهُ فِي الْيُلِ فَيَزِيْدُ كُلِّ مِنهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الأخروَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ كَالْإنْسَان و الطَّائِر مِنَ النَّطُفَةِ والبَيْطَةِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ كالنُظفةِ والبيطةِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْنُ قُمَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ اى رزَقًا واسعًا لَاِيَتِّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ يُوَالُونَهُمْ مِنْ دُوْنِ اى غَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وْمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اى يُوَالِيْهِم فَلَيْسَ مِنَ دِينِ اللّٰهِ فِي شَيْ ۚ إِلَّا اَنْ تَتَّقُوٰلِمِنْهُمْ تُلُفَدُّ مَ صَدَرِ تقيةِ اي تخافُوْا مَخَافَةً فَلَكُمْ مُوالَاتُهُمْ بِاللِّمَانِ دُونَ القَلْبِ وهذا قَبْلَ عِزَّ ةِ الاسلامِ و يَجْرِي فِي مَنْ فِي بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فيها **وَيُحَدِّرُكُمُ** يُخَوِّفُكُم ا**للْهُ نَفْسَ**ةً " اى أنْ يَغْضَبَ عليكم إنْ وَاليُتُموهُمْ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ۞ الْمَرْجِعُ فَيُجَازِيْكُم قُـلُ لهم إنْ تُخْفُوْامَا فِي صُدُورِكُمْ قُلُوْبِكُمْ مِنْ مُوَالاتِهِمْ أَوْتُبُدُوْهُ تُظْهِرُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل ومِنْـهُ تَـغـذِيبُ مَنُ وَالاهُمُ واذْكُرْ يَوْمَرَتَجِكُكُلُّ نَفْسِمَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِيُّخْضَرًا ۖ قَمَاعَمِلَتُ مِنْ سُوِّءٍ \* سبندا خَسُرُهُ تَوَدُّلُوْاَنَّ بَيْنَهَاوَبَيْنَةَ اَمَدُّالِعِيْدًا عَايةً فِي نِهَايَةِ الْبُغدِ فَلا يَصِلُ اليها وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَةٌ كَرَرَهُ للتاكيد

ترکیجی علی جواوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قبل کرڈ التے ہیں اور ایک قراءت میں "یُفَاتِلُونَ"
ہے اور ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں مارڈ التے ہیں ،اوروہ یہود ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے تینتالیس نبیوں کا قبل کیا ہے، ان کو ایک سوستر بنی اسرائیل کے عابدوں نے منع کیا تو ان کو بھی ای دن قبل کردیا ، انہیں دردنا ک عذاب کی خوشخری دیا ہے۔ دنالی خوشخری دیا تھے خرک کو خوشخری کا ذکر ان کے ساتھ مذاق کے طور پر ہے اور ان گی خبر پر ف اور ان کے انہال دنیا و آخرت میں (یعنی ) صدفہ موصول کے شرط کے ساتھ مثابہ ہونے کی وجہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے انمال دنیا و آخرت میں (یعنی ) صدفہ

اورصلدرحی کےطور پرانہوں نے جواعمال کئے وہ سب ا کارت ہوگئے للہٰ ذاشرط نہ پائی جانے کی وجہ ہے وہ کسی شار میں نہیں اوران کا کوئی مددگار نہ ہوگا (بیتنی)ان کوعذاب ہے بچانے والا نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات کا ا یک حصہ دیا گیا تھا ان کو بلایا جاتا ہے (یُسڈ عَسوْ نَ ، اَگَیڈینَ) ہے حال ہے تا کہوہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے پھران میں ے ایک فریق بے رخی کرتے ہوئے اس کا حکم قبول کرنے ہے منہ پھیرلیتا ہے ۔ ( آئند ہ آیت ) یہود کے بارے میں نازل ہوئی جب كەان میں سے دوشخصول نے زنا كياتو وہ اپنامقدمہ آپ ﷺ كى خدمت میں لے گئے تو آپ نے ان پر رجم كا فيصله فرمايا، توانہوں نے ماننے سے انکارکر دیا ہتو تو رات لائی گئی تو اس میں رجم کا تھکم پایا گیا۔ چنا نچہان دونوں کورجم کر دیا گیا ہتو یہو د ناراض ہو گئے ، یہ اعراض اور روگر دانی اس وجہ ہے تھی کہان کا کہنا تھا کہ ہم کوآ گ چندون جھوئے گی جو کہ چالیس دن ہیں اور یہ وہ مدت ے کہ جس میں ان کے آباء نے گائے پرئتی کی تھی ، پھران ہے زائل ہوجائے گی (بعنی نجات پاجا ئیں گے ) اوران کوان کے دین کے بارے میں ان کے تراشے ہوئے قول ''لُنْ تسمَسَّنَا النَّارُ'') نے دھوکے میں ڈالدیاتھا، فسی دینھمر کا تعلق ما کے انسوا یفتیرون سے ہے، توان کا کیا حال ہوگا؟ جب ہم ان کواس دن میں جمع کریں گے کہ جس کے آنے میں ذراشک نہیں \_\_\_\_ ہے ، وہ قیامت کا دن ہے۔اور ہر صحص کوخواہ اہلِ کتاب ہے ہو یاغیراہلِ کتاب ہے ،ان کے اچھے برے اعمال کی پوری پوری جزا، دی جائے گی اورلوگوں پرظلم نہ کیا جائے گا نیکیوں میں کمی کر کے اور برائیوں میں اضا فہ کر کے ۔اور جب آپ ﷺ نے اپنی امت سے ملک فارس اور روم کے فتح ہونے کی پیشین گوئی فر مائی تو منافقوں نے کہا یہ بات بہت بعید ہے آپ کہیےا ہے سارے جہانوں کے مالک اللّٰہ مربمعنیٰ یا اللّٰہ توا بی مخلوق میں ہے جس کو جائے ملک عطاء کرے اور جس سے جا ہے چھین شبہ تو ہی ہرشکی پرقادر ہے، رات کودن اور دن کورات میں داخل کرتا ہے ہرایک میں سے جومقدار کم ہوتی ہے وہ دوسرے میں زائد ہوجاتی ہے اور تو جاندار کو بے جان ہے مثلاً انسان اور پرندے کونطفہ اور انڈے سے اور بے جان کو مثلاً نطفہ اور انڈے کو جاندار ے نکالتا ہےاور تو جسے جاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے بعنی وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے ، مومنوں کو جا ہے کہ کا فروں کو روست نہ بنا گیں کہمومنین کوچھوڑ کر ان ہے محبت سرنے لگیں۔اور جو مخص ایسا کرے گالینی ان ہے( دلی ) دوئی کرے گا تووہ اللہ کے وین کے بارے میں کسی شار میں نہیں مگرانسی صورت میں کہتم ان سے اندیشہ (ضرر) رکھتے ہو تُسفاۃ ، تسقیدۃ ، کامصدر ہے، یعنی اگرتم ان ہے کسی قشم کےضرر کا خوف رکھتے ہوتو تم کوان ہے زبانی دوئتی کی اجازت ہے نہ کہ د لی دوئتی کی ،اور بہ تھکم اسلام کےغلبہ سے قبل کا ہے ،اور مذکورہ تھکم اس کے لیے بھی ہے جوکسیٰ ایسے شہر میں ہو کہ اسلام اس میں قوی نہیں ہے۔اوراللّٰدتم کو ا بنی ذات ہے ڈرا تا ہے بید کہ وہتم ہے ناراض ہوگا اگرتم ان ہے( دلی) دوتی کرو گے اوراللہ کی طرف آنا ہے ،تو وہتم کوجز ادے گا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی دوئتی جوتمہار ہے دلوں میں ہے خواہ اس کو چھیا وُیا اس کو ظاہر کر واللہ اس کو جانتا ہے اور جو سیجھآ سانوں اور زمین میں ہے ( سب کو ) جا نتا ہے ،اوراللہ ہرھی پر قادر ہے ،اوران ہی میں سے کافروں ہے دوستی کرنے والے < (صَرَّم بِبَلشَ لِهَا) <

کوسزادینا بھی ہے، جسون ہر مخص آپنے نیک و بدا عمال کوموجود پائے گا (صاعملت مِن سوءٍ) مبتدا فہر ہیں۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس (قیامت کے ) دن کے درمیان مسافت بعید ہوتی کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکتا، اور القدتم کواپی ذات ے ڈرا تا ہے تاکید کے لیے مکر رلائے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔

# جَّقِيق تَرْكِيكِ لِيَسَهُ يُلُو تَفْسِّلُو كَفْسِّلُو كُوالِلْ

يَخُولَنَى ؛ وَ فِي قِرَاء قِي يُقَاتِلُونَ ، بهتر ہوتا كه فسر علام اس اختلاف كو بعد والے يَفَتُلُونَ الَّذِيْنَ كے بعد ، ذكر كرتے ، اس كے كه فدكوره اختلاف ثانى يَقْتُلُونَ مِيس بنه كه اول ميس . (حمل)

فَيُولِكُ ؛ يُذْعَوْنَ ، حَالٌ ، يُذْعَوْنَ ، الَّذِينَ عِي حال بنه كه صفت اس ليه كه جمله معرفه كي صفت نهيس موسكتا ـ

فِيْ فَيْ لَكُنَّ : اى الناس الناس كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب بـ

مَنْ وَالْنَ ؛ هُمْ وَضمير مَفْسٌ ، كى طرف راجع ہے جو كه مونث الى بالدُ امرجع وضمير ميں مطابقت نبيل ہے۔

جِينَ لَيْبِ : همر ضمير الغاس كي طرف راجع ب جوكه نفس مفهوم ب\_

چَوُلِی ؛ یا اللّٰه ، اَللّٰه مَّرَ کَتَفسیریااللہ ہے کرےاشارہ کردیا کہ اللّٰهُمَّ میںالف لام ،یاحرف ندا کے وض میں ہے ، یبی وجہ ہے کہ لفظ اللّٰہ پردونوں بیک وقت داخل نہیں ہوتے۔

چَوُلْجَ، وزفًا واسعًا، بیاس سوال کا جواب ہے کہ کوئی بھی رزق غیر معلوم الحساب (بیش ہے خاص طور پراس لیے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز معلوم ومحسوس ہے، تواس کا جواب دیا ہے بغیر حساب سے مرادوسیع اور کثیر ہے۔

**جَوُّلَ لَهُ ؛** يُوَالُوْنَهُمْ ، اس ميں اشاره كه أوْلِياء ، ولى جمعنى محبت سے ماخوذ ہے نه كه جمعنی استعانت ہے۔

چَوُلِی ؛ تُقلَّه (تُقَاة) یہ تَفْیِه گامصدرمفعول مطلق ہے بچنا حفاظت کرنا۔ تُقله اصل میں وُفْیکه واوُ کوتاءے بدلااور یا عکوالف ہےاورتا عکوحذف واوُ پردلالت کرنے کے لیے ضمہ دیدیا۔ (اعراب الفران منصرفا)

**قِحُولَنَ**؛ اَنْ یَغْضَبَ عَلَیْکُمْر. اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے یُحَذِّدُ کُمُر اللَّهُ نَفْسَهُ ای غضب نفسه بیان لوگوں پرروہے جنہوں نے تقاۃ کومفعول قرار دیا ہے،اس لیے کہ مفعول مجاز ہے اور مجاز بلاضرورت جائز نہیں اوریہاں کوئی ضرورت نہیں۔

قِكُولَى مبنداء خبره تَوَدُّه ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وَ مَاعَمِلَتْ كَاعطف تجدُ كَ معمول بِهُیں ہے بلکہ مبنداء ہے اور اس کی خبر یو دُ ہے اس لیے کہ اس صورت میں تَودُ عسم لت کی ضمیر سے حال ہوگا اور عدم معاونت کی وجہ سے حال واقع ہونا سے خبیں ہے۔

## اللغة والتلاغة

فَكَتِسْ وَهُمْرِ بِعَذَابٍ اَلِيْمِ ، ال ميں استعاره تبعيہ ب، احب او بالعذاب کو بثارت سے تثبيه دی ہے مشہ به کومشہ کے ليے مستعارليا ہے پھر بثارة ہے بَئِسْ مشتق کيا۔ تسخوج الحقي مِنَ المعبت و تنخوج المعبت من المحق اس کے ليے مستعارليا ہے پھر بثارة ہے بَئِسْ مشتق کيا۔ تسخوج المحق مِنَ المعبت و تنخوج المعبت من المحق اس آيت ميں استعاره تقريحيہ ہے جب کہ تی وميت ہے مسلم و کا فرمراد ہوں ، مشبہ کو حذف کر ديا اور مشبہ به کو باتی رکھا ، اور اگر افغہ اور بيضه مراد ہوں تو کلام اپنی حقیقت پر ہوگا۔ إلّا اَنْ تنقُوا ، اس ميں المقات من المعببة المي المخطاب ہا گرافتہ الله موتا تو إلّا اَن يتّقُوا ہوتا۔

#### ؾٚڣۜؠؙڔۅٙؿۺ*ٙڿ*ڿٙ

اِنَّ الْکَذِیْنَ یَکْفُورُوْنَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَفْتُلُوْنَ النَّبِیِیْنَ بِغَیْرِ حَقِّ کیان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پُنیج چکی تھی کہ صرف نبیوں کوئی ناحق ترنہیں کیا بلکہ ان کو بھی قمل کرڈالا جوحق وانصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین و تخلصین اور داعیان حق جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

فَبَشِّسِرْهُ مُمْرِبِّعَذَابٍ اَلِيْمِ ، بيطنز بيانداز بيان ہے مطلب بيہ ہے کہ اپنے جن کرتو توں پروہ آج بہت خوش ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کررہے ہیں انھیں بتاو و کہ تمہارے ان اعمال کا انجام بیہے۔

اَکُٹُوتُوَ اِلَمَی الَّذِیْنَ اُوْتُواْ نَصِیْباً مِّنَ الْکِتَابِ (الآیة) ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام اور مسلمانوں اور نبی کے خلاف مکروسازش میں مصروف رہے تی کہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قبل کر دیا گیا۔

ذَالِكَ بِالنَّهُمْ قَالُوْ النَّ تَمَسَّمُنَا اللَّالُو الَّا الَّامَّا مَعْدُوْ دَاتٍ ، یعنی اس کتاب کے مانے ہے گریز اور روگر دانی کی وجہ ہے ان کا بیزیم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جا نمیں گے بی نہیں اوراگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جا نمیں گے ، ان من گھڑت باتوں نے ان کو دھو کے اور فریب میں ڈال رکھا ہے ، یعنی بیلوگ اپنے آپ کو خدا چہیتا تمجھ بیٹے ہیں جس کی وجہ ہے بیاس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں بہر حال جنت ہماری ہے ہم اہلِ ایمان ہیں اور ہم فلاں کی اولا دہیں اور فلاں کی امت میں آگ کی کیا مجال کہ ہم کو چھو بھی کریں بہر حال جنت ہماری ہے ہم اہلِ ایمان ہیں اور ہم فلاں کی اولا دہیں اور فلاں کی امت ہیں آگ کی کیا مجال کہ ہم کو چھو بھی جائے اور اگر بالفرض چھو نے گی بھی تو بس چندروز کے لیے گنا ہوں کی آلائشوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اس کے بعد پھر سید ھے جنت میں پہنچا دیئے جا ئیں گے ، ان ہی خیالات نے ان کو اتنا جری اور بے باک بنادیا ہے کہ وہ بخت سے خت جرم کا ارتکا ب کر جاتے ہیں اور ذرا کھر بھی خدا کا خوف نہیں کرتے ۔

لَا يَتَّـخِهِ إِنْ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ (الآية)اولياءولي كى جمع ہولى ايسے دوست كو كہتے ہيں جس ہے دلى محبت اور

خصوصی تعلق ہو۔مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے سے خصوصی تعلق اور قلبی لگاؤ ہے،اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کواس بات سے تی سے منع فر مایا ہے کہ وہ کا فروں کو اپنا ولی دوست بنا ئیں ، کیونکہ کا فرائلہ کے بھی دخمن میں اور اہل ایمان کے بھی ، تو پھر ان کو دوست بنا نے کا جواز کس طرح ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قر آن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت سے بیان فر مایا ہے۔تا کہ اہل ایمان کا فروں کی موالات اور ان سے خصوصی دوئی اور خصوصی تعلق سے گریز کریں۔البت حسب ضرورت وصلحت ان سے سلح ومعاہدہ بھی ہوسکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی ،ای طرح جو کا فرمسلمانوں کے دخمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے۔

اِلَّا اَنْ تَنَّـُقُوْا مِنْهُمْ تُقَاَّةً. بیاجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جودارالحرب میں رہتے ہوں کہان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوتی کے بغیران کے شرہے بچناممکن نہ ہوتو زبان سے ظاہری طور پر دوتی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

وَنَـزَلَ لَـمَّا قَالُوْا مَا نَعُبُدُا الْاصْنَامَ إِلَا حُبًا لِلَّهِ لِيُقَرِّبُوْنَا اليه قُلْلَهُمْ يا سحمدُ إِنَّ **كُنْتُمْ تُحِبَّوْنَ اللَّهَ قَالَيْعُونَ يُحَبِّبُكُمُ اللَّهُ** بِمعنىٰ أَنَّهُ يُثِيُّبُكُمْ **وَيَغْفِرُلِكُمْ ذُنُوْلِكُمْ أُواللَّهُ غَفُوْل**َ لِمَنِ اتَّبَغنِيُ مَاسَلَفَ مِنه قَبُلَ ذلك مِ**رَجِيَّمُ** هِ فَلَ لَهْم **اَطِيْعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ فِيما يَامُرُكُهُ بِهِ بِنَ التوحيد فَإِنْ تَوَلَّوْا اَ**غَرَضُوا عَنِ الطاعَةِ فَ**الَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ** ﴿فِيهِ إِقَامَةُ الظَاهِرِ مَقَامَ المُ<u>ضْمَرِ اي لَا يُحِبُّهُ</u>مْ بمعنىٰ أَنَهُ يُعَاقِبُهُمْ إِنَّ اللهَ اصَطَعَى اِختَار ادَمَوَيُوعًا وَّالَ اِبْرَهِيَمَوَالَ عِمْرَكَ بمعنى أنْفُسهِمَا عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ بِجَعْلِ الْانْبِياءِ مِن نَسُبِهِمُ ذُرِّيَّةً لِعَضْهَامِنْ وَلَد بَعْضِ منهم وَاللَّهُ سَمِيَّحُ عَلِيْمٌ ﴿ أذْكُرُ إِذْقَالَتِ الْمَرَاتُ عِمْرانَ حَنَّةُ لَمَّا أَسَنَتْ وَاسْتَاقَتْ للْوَلَدِ فَدَعَتِ اللَّهَ وَأَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ يَا رَبِّ إِنِّ نَذَرُثُ أَنُ أَجْعَلَ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا عَتِيٰفًا خالصًا مِنْ شَوَاعِلِ الدنيا لِحِذمَةِ بَيْتِكَ المُقدّس فَتَقَبَّلُ مِتِيْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ لِلدَّعَاء الْعَلِيُمُ ۗ بِالبَيْبَاتِ وهَلَكَ عمرانُ وَهِيَ حَامِل فَلَمَّا وَضَعَتْهَا وَلَـدَفَهَا جَارِيَةً وكانَتْ تَرْجُوْ أَنْ يَكُونَ غُلَامًا إِذُ لَمْ يَكُنْ يُحَرَّرُ إِلَّا الْغِلْمَانُ قَالَتْ مُعْتَذَرَةً رَبِّ إِلِّ وَصَعَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ اى عَالِمٌ بِ**مِاوَضَعَتْ ج**ملةُ اِعْتِراضِ مِنْ كَلَامهِ تعالىٰ و في قراء ةِ بضمّ التاءِ **وَلَيْسَ الذَّكُرُ** الذي طَلَبَت **كَالْإِنْتَيْ** اللتي وُهِبْتُ لِانَّهُ يُقْصَدُ للخدمةِ وَهِيَ لا تَصْلَحُ لَهَا لِضُعُفِهَا و عَوْرَتِهَا وَما يَعْتَرِيَهَا مِنَ التخيض وَ نَخوه وَ إِلَيْ سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيْدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا أَوْلَادَهَا مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ الْمَطُرُودِ في الحديث مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشيطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسُتَهِلُ صارخًا إِلَّا سريمَ وَابْنَهَا رواه الشيخان فَتَقَبَّلُهَارَتُهَا اي قَبِلَ سريه مِن أَمِها بِقَبُولِ حَسَن قَانَبْتَهَا لَبَاتًا كَسَنّا أَانشَاهَا بِخَلْقِ حَسَنِ فكانت تنبُتُ في اليوم كما يَنُبُتُ المولودُ في العَامِ و أَتَتْ بِهَا أُشُّهَا الأَخْبَارَ سَدَنَة بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَقَالَتُ دُوْنَكُمْ هَذِهِ النَّذِيْرَة فَتَنَافَسُوافيها لاَنَّهَا بِنُتُ إِمَامِهِمْ فَقَال زكريا أَنَا أَحَقُّ بِهَا لِأنَّ خَالَتَهَا عندي فقالُوا لَا حتّى نَقْتَرغ فَانطَلْقُوا

وهُمْ تسمعةٌ و عِشْرُونَ اليٰ نَهْرِ الأرُدُنِ و أَلْقَوْا اقلَامَهُمْ علىٰ أَنَّ مَنْ ثَبَتَ قَلَمُهُ فِي الْمَاءِ وَ صَعِدَ فَهُوَ اوليٰ بِها فثَبَتَ قَلَمُ زكرياً فأخَذَهَا وبني لَهَا غُرْفَةُ فِي المسْجدِ بِسُلَّمِ لَا يَضْعَدُ اليها غَيْرُهُ وكَانَ يَاتِيُهَا بَأَكُلِهَا و شُرْبِهَا ودهنها فيَجِدُ عندَهَا فاكهةَ الثِّيتَاءِ فِي الصَّيْفِ وَفَاكِهَةً الصَّيْفِ فِي الثِّيتَاءِ كما قالَ اللَّهُ تعالى وَّكُفَّلَهَازَكُرِيَّاةً ضَمَّهَا اليهِ وفي قراء ةٍ بالتشديدِ و نَصَبِ زكريا سمدودًا ومقصورًا وَالفاعلُ اللُّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرِيَّاالْمِحْرَابٌ الغُرُفَةَ وَهِيَ أَشْرَتُ المَجَالِسِ وَجَدَعِنْدَهَارِزْقًا قَالَ لِمَرْيَمُ إَنَّى مِنَ أَيْنَ لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ وهِي صغِيْرة هُومِنْ عِنْدِاللَّهُ يَاتِيني به مِنَ الْجَنَّة إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِهِمَابِ وَقَا واسِعَا بلاَ تَبعَة <u>هُنَالِكَ</u> اي لَمّا راي زكريا ذلك وَعَلِمَ أنَّ القَادِرَ علَى الْإِتْيَان بالشيءِ فِي غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلى الاتيان بِالوَلدِ عَلى الكِبَرِ وَكَانَ أَهُلُ بِيتِهِ انْقَرَضُوُا **دَعَازَكُرِيَّارَبَّهُ ۚ** لَـمَّا دَخـلَ الـمِحُرابَ للصلوةِ جَوُفَ الليلَ قَالَ رَبِّهَ بِلَيْ مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِندكَ ذُيرِيَّةً طَيِّبَةً ۚ ولدا صالحًا إِنَّكَ سَمِيْعُ مُجِيْبِ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمَلَلِكَةُ اي جبرئيلُ **وَهُوَقَاآبِمُ يُّصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ** اي المستجد آنَّ اي بِأنَّ وفي قراء ةِ بالكَسُرِ بتقديرِ القَوُل اللَّهُ يُبَتِّرُكُ مُثَقَّلًا و مُخفَّفًا **بِيَحْلِي مُصَدِّقًا بِكِلِمَةٍ** كَائنَةٍ **مِّنَ اللهِ** اي بعيسيٰ أَنَّهُ روحُ اللهِ و سُمِّيَ كَلِمَةً لِاَنَّهُ خُلِقَ بِكَلُمَةٍ كُن **وَسَيِّدًا** متبوعًا وَّحَصُورًا مَنُوعًا عَنِ النسآءِ وَنَبِيًّامِّنَ الصَّلِحِيْنَ۞ رُوِيَ أَنَّهُ لم يَعْمَلُ خَطِيئَةً وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا قَالَ رَبِّ اَنَّ يَكُونُ لِي عُلُو وَلَدٌ قَوَّدُ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ اي بَلَغُتُ نِهَايَةَ البَينِ مائةً وعشرينَ سنَةً وَامْرَاتِي عَاقِرٌ ۖ بَلَغَتْ ثمانِيّ وتسعينَ قَالَ ٱلأَمْرُ كَذَٰلِكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ غُلَامًا مِنْكُمَا اللَّهُ يَفْعَلُمَايَشًاءُ لَا يُعْجِزُهُ عنه شيءٌ و لِإظْهَارِ هَذِهِ القُدْرَةِ العَظِيمَةِ ٱلْهَمَهُ اللُّهُ السُّوالَ لِيُجَابَ بِهَا وَلَمَّا تَاقَتُ نَفْسُهُ إلى سُرُعَةِ المُبَشَرِبه قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي اللهُ أية أي على على على حَمْلِ اسْرَأتِي قَالَ ايْتُكَ عليه اللَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ اي تَمْتَنِعَ مِنُ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكُرِاللَّهِ تعالى تَلْثَةَ أَيَّامِر اي بليالِيهَا لِلْأَرْمُزَّا ۖ إِشَارَة وَاذْكُرْشَ بَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحُ صَل بِالْعَثِيِّ وَالْإِلْكِارِكُ أَوَاخِرِالنَّهَارِ وَاَوَائِلهِ.

تر بین اللہ کی مجت میں بین اللہ کا محبت میں پوجا کرتے ہیں تا کہ یہ ہم کواس کا مقرب بنادیں آیت نازل ہوئی۔اے محمد ﷺ نے کہا ہم (ان بتوں کی) اللہ کی محبت کرتے ہوتو میری پیروی کروتو اللہ تم ہے محبت کرے گا۔ یعنی تم کواس کا نواب دے گا۔ اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور اللہ اس محف کے جس نے میری پیروی کی ان تمام گنا ہوں کو معاف کواس کا نواب ہوں کی بین ہو چکے ہیں اور اس پر رحم کرنے والا ہے ، آپ ان سے کہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تو حید وغیرہ میں جس کا وہ حکم کرتا ہے ، اس پر بھی اگر وہ روگر داں رہیں بعنی طاعت سے اعراض کریں۔ تو اللہ کا فروں پیروی کرو تو حید وغیرہ میں جس کا وہ حکم کرتا ہے ، اس پر بھی اگر وہ روگر داں رہیں بعنی طاعت سے اعراض کریں۔ تو اللہ کا فروں سے محبت نہیں کرتا اس معنی کر کہ ان کو سرزادے گا بیشک اللہ

تعالیٰ نے آ دم علیقلافلائلااورنوح علیقلافلاٹاورآل ابراجیم اورآل عمران کو یعنی خودان کو سارے جہان پر انبیاءکوان کی نسل سے کر کے برگزیدہ کیا ہے، بیعض بعض کی ذرّیت میں اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اس وقت کو یا د کر وجب نے اس بچہ کی جومیرے پیٹ میں ہے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ اس کود نیوی مشاغل ہے بالکلیہ الگ رکھ کر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزادرکھاجائے گالیعنی میں اس کوآزاد کر دوں گی ، سوتو (پیہ) مجھ سے قبول کرتو دعاء <u>سننے والا اور نی</u>توں کا جاننے والا ہے ۔اورعمران کا انتقال ہوگیا،جس وفت ( ان کی بیوی دُنّه ) حاملہ تھیں، پھر جب اس نے لڑکی کوجنم دیا حالانکہ اس کولڑ کے کی امیدتھی اس لیے کہ (بیت المقدس کی خدمت کے لیے ) لڑ تے ہی آ زاد کئے جاتے تھے۔توعذر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میں نے تولز کی جن ہے حالا نکہ اللہ کومعلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بیہ جملہ معترضہ ہےاورا کی قراءت میں وَ صَغْتُ، ضمہ کے ساتھ ہے، جولڑ کا میں نے طلب کیا تھاوہ اس لڑ کی جبیبانہیں ہوسکتا ہے جو مجھے دی گئی اس لیے کہ اس سے ایک خاص خدمت مقصود ہے جس کی بیاڑ کی اپنے ضعف اوراس کے عورت ہونے کی وجہ سے اوران اعذ اربیعنی مثلاً حیض ونفاس وغیرہ پیش آنے کی وجہ سے صلاحیت نہیں رکھتی (خیر ) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اے اوراس کی اولا د کو شیطان مردود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں ،حدیث میں ہے کہ جوبھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت شیطان اس کو چو کے لگا تا ہے جس کی وجہ ہے وہ زورز ور ہے چلا تا ہے،البتة مریم اوراس کا بیٹا اس ہے متنتیٰ ہیں، (رواہ الشیخان) کچھراس کے یروردگار نے بدرجہاحسن اس کی ماں مریم ہے قبول کرلیا۔ اوراس کواحیےانشو ونما دیا، یعنی اچھی تخلیق کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا تو وہ ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی کہ جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔تو اس کواس کی والدہ ببت المقدس میں (بیت المقدس کے ) خدمتگارا حبار کے پاس لائی اوران ہے کہااس نذر مانی ہوئی کولو۔ تو سب نے اس میں رغبت کی اس لیے کہ بیان کے امام کی بٹی ہوسکتا بلکہ ہم تو قرعہ اندازی کریں گے تو وہ نہر اردن کی طرف چلے ان کی تعداد انتیس تھی انہوں نے اپنے قلم ( دریا ) میں ڈ الدیئے۔ بیہ بات طے کر ہے کہ جس کا قلم یانی میں کھڑا ہوجائے گا اور سطح آب پر چڑھ آئے گا،تو وہی شخص مریم کا زیادہ مستحق ہوگا۔ چنانچہ(حضرت) زکریا عَلیجَیٰلاَوَالیٹی کاقلم کھڑا ہوگیا لہٰذا زکریا عَلیجُیٰلاَوَالیٹی نے مریم کو لےلیا اور اس کے لیے متجد میں ایک زینہ و بالا خانہ بنوایا ،اس برسوائے زکر یا عَلیْجِنگاہُ ظَالِیْنَا کِی کُونَی نہیں چڑ صتا تھا۔اورحصرت زکر یا علیجِنگاہُ ظَالِیْنَا کِی کھانا یا نی اور تیل (وغیرہ) لے جاتے تھے تو مریم کے پاس موہم سر ما کے کچل موہم گر مامیں ،اورموسم گر ما کے کچل موہم سر مامیں پاتے تھے جسیا کے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ اوران کا سر پرست زکر یا علیقٹاؤلٹٹی کو بنادیا لیعنی اس کوان کے ساتھ ملادیا اور ایک قراءت میں تشدید کے ساتھ اور زکریا کے نصب کے ساتھ ہے۔ممدودہ اور مقصورہ دونوں ہیں اور اللّٰداس کا فاعل ہے، جب بھی زکریا ان کے پاس 

پاس سے چیزیں کہاں ہے آتی ہیں؟ وہ بولیس سے اللّٰہ کی طرف ہے آجاتی ہیں ،اس وقت وہ کم سن ہی تھیں ،وہ ان کومیرے یاس جنت ے لاتا ہے۔ اللہ جس کو جاہتا ہے بے صاب رزق دیتا ہے بیخی بلا مشقت کے کافی رزق، (بس) وہیں یعنی جب زکریا عَلَيْهِ لَا قَالِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَهُ جُوزات بِموسم كى چيز كولانے پر قادر ہے تو وہ بڑھا ہے ميں اولا درینے پر بھی قا در ہے،اورز کریا علاقۃ کا اللہ خانہ و فات پا چکے تھے، زکریا علاقۃ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا کا ا گئے دعاء کی ،عرض کی اے میرے پروردگار مجھےاپنے پاس ہے کوئی پاکیزہ اولا دلیعنی نیک اولا دعطا فرما بے شک آپ دعاء کے قبول کرنے والے ہیں ۔سوان کوفرشتوں یعنی جرائیل علیہ کا الشکا الشکانات آواز دی حال بیر کہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھارہے تھے۔ کہالٹدتم کو کیجیٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔انَّ اصل میں بسائۂ ہے،اورایک قراءت میں کسرہ کے ساتھ ہے،قول کی تقدیر کے ساتھ (يُبَشِّرُ) مشدّ داورغيرمشدٌ ددونوں قراءتيں ہيں۔ جوکلمةُ اللّٰد کی کہ جومن جانب اللّٰہ ہوگا يعنى عليه الله کا الله کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کہوہ روح اللہ ہیں،اوراس کا نام'' کلمہ''رکھا گیا،اس لیے کہوہ کلمہ'''ٹن'' کے ذریعہ سے پیدا کیا گیا اورمقتذا ہوگا اور بہت زیادہ صبطنفس کرنے والا ہوگا۔اورعورتوں ہے بہت کنارہ کش رہنے والا ہوگا اور نبوت ہے سرفراز ہوگا صالحین میں شار ہوگا۔روایت کیا گیا ہے کہانہوں نے نہ بھی خطاء کا ارتکاب کیا اور نہ بھی اس کا قصد کیا۔ ( زکریا ) بولے اے میرے پرور دگار میرے لیےلڑ کا کیے ہوگا؟ میں بوڑ ھاہو چکا ہوں یعنی ایک سوبیں سال کی انتہائی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ اور میری بیوی بانجھ ہے ، جو کہ اٹھا نوے سال کو پہنچ چکی ہے۔ جواب ملائم دونوں ہے لڑ کے کی تخلیق کا معاملہ ای طرح ہوگا۔اللہ جو حیابتا ہے وہی کرتا ہے کوئی شئی اس کوعا جزنہیں کرسکتی۔اوراس قدرتِعظیمہ کوظا ہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوسوال الہام فر مایا تا کہ قدرت عظیمہ کے ذریعہ جواب دے،اور جب حضرت زکر یا علیج لاکالاٹلاکا کانفس مبشر یہ کی عجلت کے لیے آرز ومند ہوا تو عرض کیا اے میرے رب تو میرے لیے میری عورت کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی مقرر فرمادے فرمایا اس پر تیری نشانی بیہ ہے کہتم لوگوں ے تین دنوں تک مع ان کی راتوں کے اشارہ کے سوابات نہ کرسکو گے ۔ یعنی لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہو گے بخلاف ذ کراللّٰہ کے،اوراینے پروردگارکو بکثر ت یا دکرتے رہواور صبح وشام یعنی آخر دن اوراول دن میں تقبیح کرتے رہو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

فَحُوْلِیْ : بمعنی اَنهٔ یُشیبُکم، یُخبِبْکُمُ الله کی تفیریُشِیْبُکُمْ ہے کرے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ مَنِیکُوْلِکُ: اللّٰہ کی جانب محبت کی نسبت کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ مجبت میں لان البقلب الی المسلّی کو کہتے ہیں ، بیذات خداوندی کے لیے محال ہے۔

جِجُولِ ثُبِّعِ: محبت کرنے سے مرادا جروثواب عطا کرنا ہے۔ چَچُولِ ثَنَّى : اَغْرَضُوْ اس میں اشارہ ہے کہ تَوَلُّو ا، ماضی کاصیغہ ہے نہ کہ مضارع کا جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے اسلئے کہ مضارع كى صورت ميں ايك تاء كاحذف لازم آئے گا۔ عموم كے قصد ہے اور اس بات پر دلالت كرنے كے ليے كه اعراض سبب كفر ہے، "همر" ضمير كى جگہ اسم ظاہر الكافوين لائے ہيں، يعنى لا يُحبُّهُ هُمر كے بجائے الكفورِيْنَ كہا ہے۔ فَحُولُ الْنَهُ : هِنَ التَّوْحيد، بي بھى ايك سوال مقدر كاجواب ہے۔

مَنْ وَكُولِكَ: اعمال فرعيه ميں اعراض موجب كفرنبيں ہوتا ،حالانكه يہاں فرمايا كيا إنّ السلّـــة لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ، اس معلوم ہوتا ہے كہ اعراض عن الاعمال الفرعيه مركب موجب كفر ہے۔

جِين الله عن المراض مراداعراض عن التوحيد ب جوكه موجب كفر ب-

فَيْحُولْنَى : بسعنسى انفسهما ، آل ابراہیم اورآل عمران سے مرادخود ابراہیم اور عمران ہیں اس لیے کہ ان کی آل میں کا فراور مون سب ہوئے ہیں ، حالا نکہ کا فر مرادنہیں ہیں ، عمران حضرت موٹ علاقت کا فلائل کا فاصلہ ہوئے ہیں ، حالا نکہ کا فر مرادنہیں ہیں ، عمران حضرت موٹ علاقت کا فلائل کا فلائل کا فاصلہ ہوئے ہیں ابراہیم پیلیم لیکن از اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ حضرت مریم بنت عمران بن ما ثان بن یہوذ ابن یعقوب بن انحق بن ابراہیم پیلیم لیکن اول کے درمیان ایک ہزارا تھ سوسال کا فاصلہ ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ أَنْ أَجْعَلَ، نذرتُ كَيْفير أَنْ أَجْعَلَ عَكركَ ايكسوال كاجواب مقصود إلى

مَيْنُوْلِكَ؛ نذر نعل كى مانى جاتى ہےنه كه شئ اور ذات كى ، مافى بطنى ذات ہےنه كه فعل ـ

بِیَجُاً کُلِیجِکُولِبُّعِ: اَنْ اَجْعَلَ کہدُرای سوال کا جواب دیا ہے،اورنذر ماننافعل ہےنہ کہ عین ،اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ،نذرٹ متعدی بیک مفعول ہے حالا تکہ یہاں دومفعول کی طرف متعدی ہے ایک مافعی بطنبی اور دوسرا محوراً ا

كَوَرِمْنِينْ لَجِولُكِعِ: ندرتُ بمعنى ميس جَعَلَ كے ب،اور جَعَلَ متعدى بدومفعول موتا ہے۔

فَيْحُولِينَ ؛ اى جبوئيل، بياس سوال كاجواب بكر نسادتْ كافاعل ملائكد بين حالانكدندادين والے تنهاء حضرت جرائيل عَلاَ هِذَالِيَا اللهِ ال

جِيُّ النِّهِ: الف لام جنس كا ہے اور يہاں اقل جنس مراد ہے يعنی فر دوا حداوروہ حضرت جبرائيل عَلاَ اللَّهُ اللَّ

#### اللغة والبلاغة

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس بين مجازم سل يهد

#### مجازمرسل:

مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں علاقۂ تشبیہ کے علاوہ کوئی دوسراعلاقہ ہو، (مثلاً علاقۂ سبیت ومسبیت )، یا جزئیت وکلیت وغیرہ یہاں اللّٰداوراس کے بندوں کے درمیان رضامندی کا علاقہ ہے بندےاللّٰدے راضی اوراللّٰہ بندہ ہے راضی ۔

----= ﴿ الْمَثَلُومُ بِهَا لِشَهُ لِهَا ﴾ -

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفِي ادَمَ وَنُوْحًا (الآية) اس آيت مين فن توشيح بــ

## فنّ توشيح:

وہ ہے کہ جس کلام کا اولِ کلام قافیہ پر،اگرنظم ہواور بچھ پر،اگرنٹر ہودلالت کرے۔ یعنی اول کلام ہی ہے قافیہ یا بچھ سمجھ میں آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اِنَّ اللّٰاہُ اصطفیٰ ہی ہے فاصلہ (آخرآیت) سمجھ میں آگیا کہ فاصلہ اَلعلمین آئے گا اس لیے کہ مذکورین مندرج فی العلمین ہی کی صفت ہے ہیں۔

اِنِّيْ وَضَغْتُهَآ أُنْشَى، يه جمله خبريه به جمله خبريه كے دومقصد جوتے ہيں، فائدة الخبر اور لازم فائدة الخبريه

فائدة الخبر مخاطب كواس حكم كي خبر دينا جس پروه كلام شتمل ہے۔

لازم فائدۃ اُلخبر 'مخاطب کویہ بتانا کہ پینکلم اس حکم ہے واقف ہے، مذکورہ جملے میں مذکورہ دونوں فائد مے مقصور نہیں ہیں ،اس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ فائدۃ الخبر اورلازم فائدۃ الخبر دونوں ہے واقف ہے۔

تینجینی پیری: مجمعی مذکورہ دونوں فائدوں کے علاوہ کے لیے بھی جملہ خبر بیلا یا جاتا ہے، مثلاً اظہار حسرت وافسوں کے لیے یہاں جملہ خبر بیای مقصد کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مجھے لڑکے کی امیدتھی مگرافسوں کہاڑکی ہوئی۔

#### تَفَيْهُوتَشَيْحُ

اِنْ مُحَنَدُ مُدَّ وَمُولَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِی . (الآیة) یہودونصاری کا دعویٰ تھا کہ جمیں اللہ ہے اوراللہ کو جم ہے محبت ہاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دعووں ہے اور خودسا ختہ طریقوں ہے اللہ کی محبت اور رضا حاصل نہیں ہو علی ہے گئی دعوی ہے جو بغیر دلیل مقبول نہیں ۔ اس لیے کہ محبت ایک مخفی چیز ہے کسی کو کسی ہے محبت ہے یا نہیں ، کم ہے یا زیادہ اس کا کوئی پیما نہیں ، بجزاس کے کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے محبت کی بچھے علامات و آثار ہوتے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے بہلوگ اللہ کی محبت کے دعوید اراور محبوبیت کے متمنی ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں اپنی محبت کا معیار بتلا دیا ہے یعنی دنیا میں اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے بہلازم ہے کہ اس کو اتباع محمد کی ﷺ کی کسوٹی پر آز ما کرد کی سے کہ اکونا معلوم ہوجائے گا۔

لیا جائے سب کھر اکھوٹا معلوم ہوجائے گا۔

۔ بین اللہ کو اللہ کہ وَ اللہ اللہ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَال

. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْ آدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ اِبْرَاهِيْمَرُو آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ. انبياء عَالِيَجَلَا وَالنَّلَاكَ عَاندانو ل بين دو عمران ہوئے ہیں ایک حضرت موسیٰ و ہارون پیملینا کے والداور دوسرے حضرت مریم کے والد۔اس آیت میں اکثر مفسرین نے دوسرے عمران مراد لیے ہیں اس خاندان کوحضرت مریم اوران کے بیٹے حضرت میسیٰ علیج لافظ النظر کی وجہ ہے بلند مرتبہ عطافر مایا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام مفسرین نے حقہ بنت فاقو ذلکھا ہے اس خاندان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں جہان والوں پرفضیات عطافر مائی۔

## بچه کانام کبر کھا جائے:

حافظ ابن کثیر ریخمگاہ للگائع کانی نے احادیث نبوی ہے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچہ کانام ولا دت کے پہلے ہی روز رکھنا چاہیے اور ساتویں روز نام رکھنے والی حدیث کوضعیف قرار دیا ہے لیکن حافظ ابن قیم نے تمام احادیث پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے روز تیسرے روز ساتویں روز رکھنے کی گنجائش ہے۔

محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم رہائش پذیر تھیں، رزق سے مراد پھل ہے بیپھل ایک تو غیر موتی ہوتے تھے گری کے پھل ایک تو غیر موتی ہوتے تھے گری کے پھل سردی کے مردی بات ہے کہ حضرت زکر یا علاجہ کا اللہ اللہ اللہ وجرت بنا وردوسرا کوئی شخص لا کردینے والانہیں تھا اس لیے حضرت زکر یا علاجہ کا اللہ کی نظام ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہا کہ بدید کہاں ہے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ۔ یہ گویا کہ حضرت مریم کی کرامت تھی ، مجز ہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے بینی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو پھرا گرکسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے مجز ہ اور اگر کسی و لی کہا تھ پر ظاہر ہوتو اسے کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں تا ہم ان کا صدور اللہ کے تھم اور اس کی مشیت سے ہوتا کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اس کوکر امت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں تا ہم ان کا صدور اللہ کے تھم اور اس کی مشیت سے ہوتا

ہے نبی یاولی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مجز ہ اور کرامت جب جاہے صاور کرد ہے ،اس لیے مجز ہ اور کرامت اس بات کی دلیل تو ہوتی ہے کہ بید حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ٹابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کا کنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں ہے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیے عقیدوں میں مبتلا کردیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ دعا ذکوری کے اور ہوں کے ہا کہ موسی کھا دیکھ کر حضرت ذکر یا علیہ الفاظ الفاظ کے دل میں بھی (بڑھا ہے اور ہوں کے ہانچھ ہونے کے ہا وجود) ہے آرز و بیدا ہوئی کاش اللہ تعالیٰ انھیں بھی اس طرح اولا دے نواز دے اور دہ اس پر پوری طرح قادر ہے جو ذات ہے ہوت ہوں کے ہس کھی دے سکتی ہے جانتیا ربارگا رالہی میں دعاء کے لیے ہاتھ اٹھ گے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ چنانچہ فرشتے نے رکا رکر کہا اللہ تجھے بچی کی خوش خبری دیتا ہے جو کلمۃ اللہ اللہ تعلیٰ علیہ کا اللہ تعلیٰ کے شرف قبولیت سے نوازا۔ چنانچہ فرشتے نے رکا رکر کہا اللہ تحقیے بچی کی خوش خبری دیتا ہے جو کلمۃ اللہ اللہ تعلیٰ علیہ کا اللہ کا اللہ تعلیٰ علیہ کا اللہ کا اللہ تو میں ہے ہے۔ حضر ت بحی کا میں گائی تھا کا اللہ کا کہ کے میں معنی ضابط الناس گنا ہوں کے قریب نہ پھٹانے والے یعنی حصور ہمعنی محصور ہے بعض حضرات کے حصور کے معنی نامرد کے کیے ہیں میسی خبیس ہے اس لیے کہ حصور یہاں مقام مدح ونضیات میں واقع ہوا ہے اور نامردی صفت مدح نہیں ہے کہ میا کے کہ بیا کہ عیب ہے۔

قَالَ رَبِّ اتَّنِی یَکُونُ لِنی عُلاَمٌ وَ قَدْ مَلَعَنِی الْکِبَرُ وَالْمُواَتِیْ عَاقِرٌ ، حضرت ذکریاعلیهٔ الاَلاَئی کا سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ آیا ہم دونوں کی جوانی لوٹا دی جائے گی یا بڑھا پابدستور رہنے کے باوجوداولا دہوگی یا کیاصورت ہوگی ؟ تو اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا اس حالت میں اولا دہوگی۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِیْ آیَةً ، بڑھا ہے میں مجمزانہ طور پراولا دکی خوشخبری سن کراشتیاق میں اضافہ ہوااور نشانی معلوم کرنی جاہی۔اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہوجائے گی ، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی کیکن تم اس خاموشی میں صبح وشام اللّٰہ کی تنبیح بیان کرنا۔

وَ اذَكُرُ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ اى جبرئيلُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفَى اِخْتَارُكِ وَطَهَّرَكِ مِن سينيسِ الرِّجَالِ وَاصطفَىكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ الْعَلَى مَعَ الرَّعِينَ الْعَلَى مَعَ الرَّعِينَ الْعَيْنِ الْعَلَى مَعَ الرَّعِينَ الْعَيْنِ الْعَلَى مَعَ الرَّعِينَ الْعَيْنِ الْعَلَى مَعَ الرَّعِينَ الْعَلَى الْعَيْنِ الْمَاكُلُومِينَ الْمُورُومِ الْمُؤَيِّ الْمَاءِ وَمُويَةً مِنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِينَ الْمَاكُلُومِينَ الْمُعْرَادُي الْمُعْتَلِيدَ الْمَاءُ وَمُونَ المَعْتَلِيمَ الْحُنْ اللَّهُ الْمُعْتَلِيمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خَاطَيْهَا بِينْسَبَةِ اللَّهَا تَسْبِيهًا عَلَى انْهَا تَلِدُهُ بلا أَبِ إِذْ عَادَةُ الرَّجَالِ نِسْبَتُهُمْ الى أَبَائِيمَ وَجِيَّهًا ذا حاء <u>فِي الدُّنْيَا</u> بالنَّبُوّةِ وَا**لْاَحِرَةِ** بالشَّفَاعَةِ والدَرْجَاتِ العُلَى **وَصِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۗ** عند الله وَ**بُكِلِمُ الْنَّاسَ فِي الْمَهَدِ** اي طِفْلَا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَام وَلِهُلَاقِينَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ اللّٰ كَيْتَ يَكُونُ لِي وَلَدُّوَّلَمْ يَمَسَسِنَى بَشُو ۗ بِدَوْج ولا غَيْرِهِ قَالَ أَلَاسُر كَكُذَلِكِ مِنْ حَسْقَ وَلَيْهِ مِنْكِ بِلا أَبِ اللَّهُ يَخْلَقُ مَا يَشَأَءُ إِذَا قَضَى أَمُرَّا اراه خَسْسَةَ فَإِنَّمَايَ**تُوْلُ لَهَٰكُنْ فَيَكُوْنُ ۞ ا**ى فَهْـ وَ يَكُونُ **وَيُعَلِّمُهُ** بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ الْكِتْبَ الخَطَّ وَالْجَلُمُةَ وَالتَّوْرُبِةَ وَالْإِنْجِيْلَ۞ وَ نَجْعَلُهُ ۚ رَ**سُولًا إلىٰ بَنِيَ اِسُرَاءِيْلُهُ** في العَمنا او بَعْدَ البلوغ فنَفَخ جبرئيلُ في جَيْبِ دِرْعِهَا فَحمَلتُ وَكَانِ مِنْ أَسْرِهَا مَا ذُكِرَ في سورةِ مريم فلمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تعالىٰ إلى بَنِيُ إِسْرَائيلَ قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ البكم أَلِّي اى بِأَنِيٰ قَ**دُجِئُتُكُمُ بِأَيَةٍ** عَلَامَةِ عَلَى صِدْقِي **مِّنْ رَبِّكُمُّرُ هِي أَنِّنَ ۖ وَفِي قراءةِ بِالكَّسُر اسْتِيْنَافَا أَخْلُقُ اصْوَر** لْكُفَوْنَ الْطِلْينِ كَهَيْتَةِ الطَّلْيرِ مِنْلَ صُورَتِه والكَافُ اسمُ مفعول فَانْفُحُ فِيْهِ الضَّمِيرُ للكَافِ فَيَكُونُ طَيْرًا وفي قراءةِ طَائِرًا **بِإِذْنِ اللَّهِ** بِإِرَادَتِهِ فَحَلَقَ لَهِمُ الخَفَّاشَ لاَنَّهُ اكْمَلُ الطُّيْرِ خُلْقا فَكَانَ يَطِيْرُ وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ فَإِذَا غَاب عَنْ أَغْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيْتًا **وَأَبْرِئُ ا**شْفِيٰ ا**لْآلُمَهَ** الذِّي وُلِدَ أَعْمَى **وَالْأَبْرُصَ** وَخُبصًا لِآنُهُمَا دَاءَ ان اغْيَيَا الاطِبَء وكَانَ بَغْثُهُ في زَمَنِ الطِّبِّ فَأَبْرَأْفِيٰ يَوْمِ حَمْسِينِ الفَّا بِالدُّعَاءِ بَشَرْطِ الْإيْمَانِ **وَأَنْجِي الْمَوْتِي بِالْذِنِ اللَّهِ** بازادت كَرَّرَهُ لِنَهْي تَوَهُمَ الْأَلُوهِيَّةِ فيهِ فَأَحْيَا عَارْرًا صَدِيْقًا لَهْ وَإِبْنَ الغَجُوْزِ وابنَةَ العَاشِر فعَاشُوا وَ وُنَدَ لَهُمْ وسام بْنَ نُـوْحِ ومَـاتَ فِي الْحَالِ وَٱلْيَبِّكُمُّ مِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَكَجُرُونَ تَـحَبَأُونَ فِي الْمُوتِكُمُّ مِمَا لَـمُ اعَانِهُ فكان يُخبر الشَخْصَ بِمَا أَكُلُ و مَا يَاكُلُ بِعِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ المَدْكُورِ لَايَةً لَكُمُوانَ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ فَي وَ حِنتُكُمُ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى قَبْلِنِي مِنَ التَّوْلِيَةِ وَالْحِلَّ لَكُوْبَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيْهَا فَاحَلَ لَهُمْ مِنَ السّسان و الطّيرِ مَا لَا صِيْصِيّةً لَـه وقِيلَ أَحَـلَ الـجَـمِيْعِ فَبَعْضُ بمعنى كُلّ **وَجِئْتُكُمُّرُ بِالْيَةِ مِّنْ مَّ بَبِكُمُ** كَرَرَهُ تاكيدًا أَوْلِيْنِهِ فَي عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَلَ**طِيْعُونِ فَ** فَيَمَا الْمُوكَةِ بِهِ مِنْ تَوْجِيْدِ اللَّهِ وَطَاعِتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَقِي وَكُنَّكُمُ فَاعْبُكُوهُ هُذَا اللَّذِي النَّرْكُمْ بِهِ صَرَاطً طَرِيقٌ مُّسْتَقِيْمُ ۗ فَكَذَّبُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَقَآ أَحَنَّ عَلِم عِيْسُكُمُ الكُفُرَ و ازادُوا قَتْلَهُ قَالَمَنْ اَنْصَارِيُّ اَعْوَانِي ذَاهِبَا إِلَى اللَّهِ لِالْمَصْرَ دِيْنَهُ قَالَ الْخُورِينُ وَنَ نَصْلُ اللَّهِ اَعْوَانُ دَبِيهُ وَهُمْ أَصْفِيْناءُ عيسمي اوّلُ مَنْ امْنَ بِهِ وكَانُوا اثْنَيي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الحوْرِ وهو البّيَاصُ الحَالِيش وقيل كانُوا قَصَّارِيْنِ يُحَوِّرُوْنَ الثِّيَابَ اي يُبَيِّضُوْنَهَا **أَمَنَّا** صَدَقْنَا بِاللَّهِ وَالتَّهَدُ يا عيسٰي بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ® رَبَّنَآ الْمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ بِنَ الانجِيْلِ وَالنَّبَعُنَا الْرَسُولُ عَينني قَالْتُبُنَامَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ لَكَ بِالوَحْدَانِيَةِ وَ لرسولك بالصَدَق قال تعالىٰ **وَمَكَرُوا** اى كُـفَارُ بني اسرائيل بعيسني إذ وَكَلُؤا به مَنْ يَقْتُلُهُ غَيْلَةً ۗ **وَمَكَرَالِلُهُ** بِهِـمْ بَأَنْ الْقي شنه عيسنى عَلَى مَنْ قَصَدَ قَتْلَهُ فَقَتْلُؤهُ و رَفَعَ عيسنى وَاللَّهُ خَيْرًالُمْكِرِينَ ﴿ اعلمهم به. ترجیم : اور وہ وفت یاد کرو جب فرشتوں تعنی جبرئیل نے کہااے مریم بے شک اللہ نے بچھے کو برگزیدہ کیا ہے اور مردول کے مس کرنے سے تخجے پاک کر دیا ہے،اور تجھ کودنیا جہان کی عورتوں کے مقابلہ میں تعیٰی اپنے زمانہ کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کرلیا ہے۔اےمریم تواپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہےاور بجدہ کرتی رہے۔اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہے بعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتی رہے۔ یہ مذکورہ واقعات ( یعنی ) زکر یا علیفتلاؤلافیلا اور مریم علیمالا کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہیں یعنی ان خبروں میں سے جوتم ہے پردۂ غیب میں ہیں ہم آپ کے اوپر اے محمد ﷺ وحی کر رہے ہیں اور جب وہ اپنے قلموں کو قرعداندازی کے لیے پانی میں ڈال رہے تھے تا کدان پر بیہ بات ظاہر ہوجائے کہ مریم کی کون سر پرسی کرے ؟ اوران کی سر پرسی کے بارے میں جب وہ اختلاف کررہے تھے تو آپ ان کے پاس موجودنہیں تھے کہ آپ اس واقعدگو جانتے ہوں جس گی بنا پرآپ اس کی خبر دے رہے ہوں ، آپ گوتو علم بذر بعیدوجی ہوا ہے۔ اور وہ وقت یا دکرو جب فرشتوں بینی جبرئیل نے کہااے مریم اللہ آپ کوخوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ بیعنی لڑ کے کی کہ اس کا نام (ولقب) مسیح عیسلی ابن مریم ہوگا ہے کی ،مریم کی جانب نسبت کر کے مریم سے خطاب اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کیا کہ وہ اس کو بغیر باپ کے جنے گی ، جب کہ لوگوں کی عادت ان کے آباء کی جانب نسبت کرنے کی ہے، دنیا میں نبوت کی وجہ ہے اور آ خرت میں شفاعت اوراعلیٰ درجات کی وجہ سے عنداللہ معز ز اورمقربین میں سے ہوں گے۔اوروہ لوگوں سے گہوارہ یں بیغنی بچپین میں کلام کرنے کی عمرے پہلے کلام کریں گے اور پختہ عمر میں بھی ،اورصالحین میں سے ہوں گے۔وہ بولیں اے میرے پروردگارمیرے لڑ کا کس طرح ہوگا درانحالیکہ مجھے کی مرد نے نہ نکاح کر کے اور نہ بغیر نکاح کے ہاتھ تک نہیں لگایا ارشاد ہوا بغیر باپ کے تجھ سے لڑ کا پیدا ہونے کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو حیا ہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جب کی شی کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے توال کے لیے کن کہتا ہے تووہ ہوجاتی ہے اوروہ اے نبعلمہ، یعلمہ نون اوریاء کے ساتھ ہے لکھناسکھائے گااور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور ہم اس کو بچپن اور بالغ ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا پیغیبر بنا کیں گے۔ چنانچیہ جبرئیل علیفتلاً فالتشکونے ان کی قمیص کے گریبان میں بھونک ماردی تو وہ حاملہ ہوگئیں ۔اوراس کا قصداس طرح ہوا کہ جوسور ہُ مریم میں مذکور ہوا ہے۔ چنانچہ جب ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل ہے فر مایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں (اور کہے گا) میں تمہارے پاس اپنی صدافت پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ میں اورا یک قراءت میں بصورت اِنّبی ، کسرہ کے ساتھ ہےاستینا ف کے لیے۔ تمہارے لیےمٹی ہے پرندوں کے ما نندصورت بنا ہے اورایک قراءت میں طائراً ہے، تو ان کے لیے چیگا دڑ پیدا کی اس لیے کہ وہ پرندوں میں تخلیق کے اعتبار سے کامل ترین ہے چنا نچیدوہ اڑتی تھی اور وہ اے دیکھتے تھے،اور جب وہ ان کی نظروں ہے اوجھل ہو جاتی تھی تو وہ مر دہ ہوکر گر جاتی تھی ، اور میں اللہ

< (نَعَزَم بِبَلشَهُ إِ

کے حکم سے مادر زادا ندھے کواور کوڑھی کو ، ان دونوں مرضوں کی شخصیص کی وجہ بیہ سے کہان دونوں نے اطباء کو عاجز کردیا تھا اور آ پ کی بعثت طب کے زمانہ میں ہوئی چنانچہ ایک دن میں ایمان کی شرط کے ساتھ دعاء کے ذریعہ بچاس ہزار کو تندرست کیا اور الله کے تھم سے مردول کوزندہ کرتا ہوں باذن اللّٰہ کو مکررؤ کر کیا ہے آپ میں الوہیت کے وہم کی نفی کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دوست عاذ راور بڑھیا کے بیٹے کواورعشر وصول کرنے والے کی بیٹی کوزندہ کیا چنانچہ بیلوگ (ایک مدت تک) زندہ رہے اورصاحب اولا دہوئے۔اورسام بن نوح کوزندہ کیا ( مگر ) وہ ای وقت انقال کر گئے ، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو پچھتم کھاتے ہو اور جوتم چھیا کرر کھتے ہوا ہے گھروں میں۔ان چیز ول کو کہ جن کومیں نے دیکھا بھی نہیں ہے چنانچہ آپ آ دمی کو بتا دیتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے؟ اورآ ئندہ کیا کھائے گا؟ بےشک ان مذکورہ واقعات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگرتم ایمان رکھتے ہو اور میں تمہارے پاس اینے سے پہلی ( کتاب ) تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہوکر آیا ہوں۔ (اوراس لیے آیا ہوں ) کہ جو پچھتمہارےاوپر تورات میں حرام کردیا گیا تھا اس میں ہےتم پر پچھ حلال کردوں چنانچہان کے لیے مچھلی اور وہ پرندہ کہ جس کے خارنہ ہوحلال کرویا۔اور کہا گیا ہے کہ سب کوحلال کردیا گیا (اس صورت میں )بعض بمعنیٰ کل ہوگااور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں اس کوٹا کید کے لیے مکر رالایا گیا ہے یااس لیے کہاس پر (فسسات قسو الللہ وَ ا**طیبعون)** کی بناہو <u>سکے۔</u> لہٰذااللّٰہ ہے ڈرتے رہو اور جس کا میں تم کو حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو، اور دہ اللّٰہ کی تو حید اور اس کی اطاعت ہے، بلاشبہ اللہ میرانجھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی ہے وہ سیدھی راہ ہے جس کا میں تم کو حکم کرتا ہوں مگر انہوں نے (عیسیٰ ﷺ فالٹیکا) کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ عَلِيْ النَّلِانِ ان کی طرف ہے انکار کومسوس کیا اور انہوں نے ان کے آل کا ارا دہ کرلیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے میرا کو ان مددگار ہوگا؟ حال نیے کہ میں اللہ کی طرف جار ہا ہوں تا کہ میں اس کے دین کی مدد کروں تو حوار یوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی اس کے دین کے مدد گار۔اوروہ حضرت عیسیٰ عَالِيَجْلَاهُ وَالسَّلَا کے منتخب کردہ لوگ تنھے،اور آپ پرسب سے پہلے ایمان الا نے والوں میں سے تھے۔اوروہ ہارہ آ دی تھے، (حواریوں) حَوْرٌ ہے مشتق ہےاس کے معنیٰ خالص سفیدی کے ہیں -کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تھے جو کہ کیٹر وں کوسفید (صاف) کرتے تھے۔ ہم اللّٰد کی تصدیق کرتے ہیں اور اے عیسیٰ تم گواہ رہنا کہ ہم فر ما نبر دار ہیں اے ہمارے پر وروگارہم ایمان لائے انجیل پر جوتو نے نازل فر مائی ہے اور ہم نے رسول کی اتباع کی جو کے علیے کا نظافت کا بیں تو ہم کو بھی اپنی تو جید کے گواہوں کے ساتھ اوراپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ لکھ \_\_\_ لے اللہ تعالیٰ نے فر مایا بنی اسرائیل کے کا فروں نے عیسیٰ عَلیْجَلَااُوَالسَّکُوٰ کے ساتھ تدبیر کی جب کہ ان کوان لوگوں کے حوالہ کر دیا جوان کوا حیا تک قبل کرنا حیا ہے تھے اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ متر بیر کی اسی طریقہ پر کہاں شخص پر جوآپ کوتل تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں ۔ بعنی خفید تدبیر کوان سے زیادہ جاننے والا ہے۔

< (مَرْمُ بِبَالشَهْ إِ

# جَيِقِيق اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ

جَوَّوُلَیْ: وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ ، يرسابقه قَالَتْ برعطف قصه على القصه بتقصه بنت كاقصه أم برعطف كيا كيا بمناسبت ظاہر بے۔ اور بعض حضرات نے اذكر فعل مقدر كى وجہ سے منصوب كہا ہے مفسرعلام كى بھى يہى رائے ہے۔

ع المراجة مرسى مرسط مع المراد و المعالاتكة المع المراد المالاتكة المع المراد الله المراد الله المراد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

فَقِولَكَ وَاصْطَفَى اصْطَفَاءٌ من واحد مُرَمنا نب اس في في ليا، اس في بركزيده بنايا اس فنتخب كيا-

فِوْلَيْ : اى وَلَدِي كلمةٍ كَالْفير ٢٠ .

چۇلى ؛ اَلْمَسِيْخُ عَيْسِلَى ، عَيْسِلُ اُسْتِحَ ہے بدل ہے ، آپ کالقب مسے ہے اور سے عبرانی زبان میں مبارک کوبھی کہتے ہیں سے کو مسے یا تو اس لیے کہتے تھے کہ آپ سفر وسیاحت زیادہ کرتے تھے یا اس لیے کہ آپ جس مریض کومسے کردیتے تھے وہ تندرست ہو داتا تھا

چۇلىنى: عيسنى بياببوغ سے ماخوذ ہےاوركہا گياہے كەلعيس سے ماخوذ ہےاس سفيدى كو كہتے ہيں جس ميں سرخی غالب ہو، چونكه آپ گندم گوں تصاس ليے آپ كوميسى كہا گيا۔

فِيُولِكُنَّهُ: ابن مريعه، بيمبتدا محذوف، هُو، كَيْخْرِبـ

فَيَوْلَكُنَّ : وَجِيْهًا مِهِ كَلْمَة ، عال بِ الرَّدِ كَلْمَةُ هُره بِ مُرْمُومُوفَه بِ اى كَلْمَةٍ كَانْنَةٍ مِنْهُ.

قَوْلَ نَى الله على الله المنطقة المن

قِوَلَنَى: ومن الصالحين اس كاعطف وَجِيْهًا بربـ

قِيُولِكُ : فَهُو يَكُونُ أَسَ مِنَ الثَّارِهِ ﴾ يكون ، هُوَ مبتداء محذوف كي خبر بـ

فَيُولِنَى : المحط الكيّب كي تفسير الخط ي كرف كامقصدا يك سوال كاجواب ب-

مَنِيكُوْ إِلْيُّ: التوراة اورانجيل كاعطف الكتاب پرضيح نهيں ہے اس ليے كەكتاب ميں انجيل وتو رات دونوں شامل ہيں للہذا بيعطف الشئى على نفسہ سے قبيل ہے ہوگا۔

جِ كُلْتِع: الكتاب مرادالكتابة ب،اى كى طرف الخط ساشاره فرمايا بـ

فَيُولِينَ : هِي آنِي، هِي محذوف مان كراشاره كردياكه أنّى مع النه مابعد كے مبتداء محذوف كى خبر بـ نه كه أنى فذ جلتكمر يے بدل ہونے كى وجه سے منصوب - فَيْ وَكُولَ مَن الكاف المم مفعول اس عبارت كاضافه كالمقصدا يك سوال كاجواب ب-

مَيْكُوْلِكَ، فَأَنْفُخُ فِيْدِ، فِيْدِ كَضَمِير تَكَهَيْئَةِ الطير مِين كاف كَى طرف راجع جاور كاف حرف جاور ترف كى طرف تعمير راجع نهين ہوسكتى۔

جِيرً لَيْئِ: كاف بمعنى مثل بجوكه الم مفعول ب، مماثل هَيْلَة المطير ، للهذااب كوئى اشكال نهيس -

#### اللغة والتلاغة

چَوُلْیَ ، الکنایهٔ ، یُلفُوْ وَ اَفْلامَهُمْ بِهِ کنایہ ہے قرعه اندازی ہے چند قلم جن سے تورات کھی جاتی تھی وہ میکل میں محفوظ رہتے تھے اور جب قرعه اندازی کرنی ہوتی تھی تو ہرامید واران میں ہے ایک قلم لے لیتا تھا اوراس کونشان زدہ کر دیتا تھا اور دریا کے کنارے جا کرسب کو دریا میں ڈال دیا جاتا تھا جس کا قلم پانی کے رخ کے خلاف اوپر کی طرف چڑھتا تھا قرعه ای کے نام سمجھا جاتا تھا۔

ﷺ الصِیْصِیَهُ (مایُدَحَضَّنُ بھا) وہ آلہ جس کے ذریعہ حفاظت کی جائے ای وجہ نے بیل اور ہرن کے مینگوں اور مرٹُ کے خارکو بھی کہتے ہیں جے شوکۃ الدیک کہتے ہیں مرغ کی ایک ساق ہیں اکثر اور بعض اوقات دونوں ہیں پنجہ ہے او پر ایک نوکیا ناخن ہوتا ہے، جے شوک الذیک کہتے ہیں ، اس شوک کے ذریعہ مرغ اپنا وفاع کرتا ہے اور ای سے حملہ آور بھی ہوتا ہے، قائش نے صیصیہ ، اس مچھلی کو بھی کہا ہے جس کے اویر فلوس اور اندر کا نئے نہ ہوں۔

فَيْوَلِّنْ ؛ ذَاهِبًا ، ذاهِبًا كومفردلاكراشاره كرديا كم متكلم عال إ\_

استعارة تمثيليه: فَلَمَّا أَحَسَّ عِنِسلي مِنْهُمُ الْكُفْرَ، مين استعارة تمثيليه ب-

اَ حَسَّ ہے مرادِ عَلِمَ وَ اَفْرَكَ ہے اس لیے کہ احساس حواس خمسہ ظاہرہ ہے جسم شکی کا ہوتا ہے نہ کے عقلی شکی کا اور کفر عقلی ہے لہٰذا احَسنَّ ہے مراد علِمَ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا کفراس قدرواضج اور ظاہر تھا گویا کے جسم شک کے درجہ میں آگیا تھا۔

### تَفَيِّيُرُولَثَيْنُ حَ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَوْيَهُ (الآية) حضرت عيلى عَلِيْقَلَا وَلَائِلَا كُوكُلَمة الله اس اعتبارے كہا گيا ہے كہ آپ كى ولادت اعجازى شان كى مظہر اور عام انسانى اصول كے برعس بغير باپ كے الله كى قدرت خاصه اور اس كے كلمه أنن ہے ہوئى تھى ، پہلے اصطفىٰ كا تعلق مريم كے بچپن ہے ہے یعنی اللہ نے آپ كوشروع ہى ہے بزرگى دے رکھی تھى۔ آپ كى والدہ كى دعاؤں كوئن كر آپ كو خلعتِ وجود بخشا گيا ،اس كے علاوہ بريكل كى خدمت كا كام لڑكوں كے ليخصوص نقا آپ كولا كى ہونے كے باوجود اس كا موقع

عنایت کیا گیا۔ پھرآپ کوآپ کے حجرے میں بے موتمی پھل جس اعجازی طریقتہ پر پہنچائے اس نے زکریا علاقۃ کا اللّٰ کا کومتحیر كرديا، بيسب شوامدآب كى برگزيدگى بى كے تو بيں۔

وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ، بيآيت خصوصيت ہے يہود کی ردميں ہے جوگندے الزامات حضرت مريم كو لگائے ہوئے تھے اور آج تک لگاتے چلے آرہے ہیں۔اس اصطفیٰ کاتعلق بلوغ کے بعدے ہے مثلاً مواصلت صنفی کے بغیر مُسنَ ملکی ہے انہیں ماں بنادیا گیا ،انجیل میں بھی فضیلت مریم کا ذکر ہے مگر بہت ملکے الفاظ میں ۔

اس کنواری کا نام مریم تھااور فرشتے نے اس کے پاس اندرآ کر کہاسلام کچھکو ،جس پرفضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔

حضرت مریم کا بیشرف وقضل ان کےاینے زمانہ کےامنتبار ہے ہے کیونکہ پیچے احادیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجه رَضِحَاهَلاُهُ تَعَالِظَهُمَا كُوبِهِی خیب نِسَائها (سبعورتوں ہے بہتر کہا گیاہے)اوربعض عورتوں کو کامل قرار دیا گیاہے،حضرت مريم، حضرت آسيه ( فرعون کی بیوی ) حضرت خدیجه دَضِحَاللَّهُ فَعَالاَعِفَقَا اور حضرت عا نَشه دَضِحَاللَّهُ فَعَا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ٹرید کوتمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ( ابن کثیر ) تر مذی کی روایت میں حضرت فاطمیہ رَضِحَالاتنائ تَغَالِيَّا لِعَالِيَّا الْعَلَيْظَا كوبھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ (ابن سحیر)

یُبَشِّرُ كِ بِگلِمَةِ حضرت مریم کو بینے کی بشارت دی جارہی ہےوہ بیٹا جس کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کلمۃ اللّٰد کہا کیا ہے مریم اس وقت تک یہودی رسم ورواج کے لحاظ ہے نا کتخداتھیں (غیرشادی شدہ)البتہ آپ کی منگنی آپ کے کفوآل داؤد کے ایک نو جوان بوسف نامی لڑ کے ہے ہوئی تھی ،جن کے یہاں لکڑی کا کام ہوتا تھا ، انجیل کابیان ہے۔

جبرائیل فرشتہ خیدا کی طرف سے کلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منکنی داؤد کے گھرانے کے ایک شخص بوسف نامی ہے ہوئی تھی اوراس کنواری کا نام مریم تھا۔ (لوفاء ١: ٢٧،٢٦)

یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب آپ کی ماں مریم کی مثلنی پوسف کے ساتھ ہوگئی تو ان کے رکھنا ہوئے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت ہے حاملہ یائی گئے۔ (منیٰ ۱:۱۸)

وَجِيْهًا فِسِي اللُّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ ، بِيفقره يهود كردمين ہےكہتم جس كے قق ميں برنشم كى تو بين وافتر اءروار كھتے ہووہ صاحب عزت وا کرام ہیں۔

يهود كى قديم كتابول ميں كوئى د قيقة حضرت مسيح عَلا ﷺ كَيْ تحقيروتو بين كا اٹھانہيں ركھا گيا۔ بيقر آن كى بركت واعجاز ہے کہ اس کے نزول کے بعد سے رفتہ اب یہود کے لہجہ کی تلخی نرمی میں تبدیل ہوتی جارہی ہے اور تالمود کے الزامات د ہراتے ہوئے یہود کو شرم آنے لگی ہے آخرت کا اعز از تو خیر جب ہوگا ، ہوگا مگر دنیا کا اعز از اس سے ظاہر ہے کہ روئے ز مین کے سوکروڑ سے زیادہ مسلمان آج بھی انہیں اللہ کا بیغمبر برحق مان رہے ہیں۔ان کا نام'' علیجہ کا اُلٹاکو''کے بغیر نہیں لیتے اور کروڑوں کی تعداد میں نصاریٰ ہیں جواٹھیں رسول کے مرتبہ ہے بھی بلند ترسمجھ رہے ہیں ، یہ عقیدہ گو باطل واحمقا نہ ہے لیکن بہرحال آپ کی تعظیم واحتر ام کا ہی نتیجہ ہے۔

یُکیلِمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهُلًا وَّمِنَ الصَّالِحِیْنَ. مهد(گہوارہ) میں کلام کرنے کامقصدتوصاف ہے کہ شیر خوارگی کے زمانہ میں اعجازی طور پر بامعنیٰ کلام کریں گے۔کہولت (ادھیڑعمر) میں بات کرنے کا کیا مطب ہے؟ ادھیڑعمر میں توسب ہی بات کرتے ہیں۔

اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مقصد تو حالت شیر خوارگی کے کلام کا بیان کرنا ہے اس کے ساتھ بڑی عمر میں کلام کرنے کواس لئے لایا گیا ہے کہ جس طرح انسان بڑی عمر میں عاقلا نہ دانشمندانہ کلام کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیج کھؤالٹ کی نہیں میں ہی ایسا کلام کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیج کھؤالٹ کی کو جب آسانوں پراٹھایا گیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر سوس سال تھی ، جو عین جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ پر کہولت کا زمانہ نہیں آیا جب آپ نزول فرما کیں گئے ہوئے سے ان کے فرما کیں گے تب آپ پر کہولت کا زمانہ کہولت کا زمانہ کہولت کا کلام بھی مجزانہ ہوگا۔

قَالَتْ رَبِّ اَنِّی یَکُونُ لِیْ وَلَدٌ وَّلَمْ یَمْسَنِیْ بَشَرٌ تیراتعجب بجا،کیکن قدرت الہی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ توجب جا ہے اسباب عادیہ ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے بلک جھیکنے میں جو جا ہے کردے۔

بِاذُن اللّهِ ، دوبارہ بادن اللّه کہنے کا مقصد ہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط نہی کا شکار نہ ہوجائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں ، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہوں ، بیجو پھی میرے ہاتھ پر ظاہر ہور ہاہے ججزہ ہے جو محض اللہ کے عمل اللہ کے حالات کے مطابق مجز ے عطافہ مائے تاکہ اس کی صدافت اور بالاتری نمایاں ہو سکے حضرت موی علیج لاہ کا گلات کے ذائد میں جادو کا زور تھا انہیں ایسا ہی مجزہ عطافہ مائیا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگراپنا کر تب دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موی علیج لاہ کا گلات کی صدافت واضح ہوگئی اور وہ ایمان لے آئے حضرت میسی علیج لاہ کا گلات کے ذائد میں طب کا بڑا چر جیا تھا، چنانچہ انہیں مردہ زندہ کرنے مادر زاد ہوگئی اور دو ایمان لے آئے حضرت میسی علیج لاہ کا گلات کے ذائد سے اور کوڑھی کو اچھا کرد نے کا مجزہ عطائیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعہ سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرد نے کا مجزہ عطائیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعہ سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرد نے کا مجزہ عطائیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعہ سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے

- ﴿ (مَ زَمَّزَمَ بِسَبُلشَ لِنَ

نبی ﷺ کے دور میں شعروا دب اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، چنانچہانہیں قر آن جیسافصیح و بلیغ اور پُر اعجاز کلام عطافر مایا جس کی نظیر پیش کرنے ہے دنیا بھر کے فصحاء وبلغاء واد باء وشعراء عاجز رہے۔اور پیچیلنج آج بھی موجود ہے۔

مَنْكُنْكُ أَنْ بِهِ بَدِي شَكُلْ بنانا تصویر ہے جوشریعت عیسیٰ عَلَیْجَلَاوَالنَّلَا میں جائز تھا، آپ ﷺ کی شریعت میں اس کا جواز

هِ فَوَلَنَى : وَلِا حِلَّ لَكُمْ ، يَعْلَى مَدْ وف كامعمول ٢ ، تقدّر عبارت بيه ٢ جنت كمر لِأجلِ المتحليل ، مصدقاً ، يرعطف تہیں ہےاس لیے کہ مصد قاً حال ہےاور ریاست ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّني وَرَبُّكُمْ فَاغْبُدُوْهُ هَٰذَا صِوَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ، رَبِّي وَرَبُّكُمْ اس ميں اشاره اس طرف ہے كہ اللّٰدى مخلوق مر بوب اورمخلوق ہونے کے اعتبار سے پیٹمبراورامتی سب برابر ہیں۔

ف اغبُدُو ہُ ، لیعنی اس کی بندگی کرو،آج جوانجیلیں روئے زمین پرموجود ہیں ،ان میں ایک انجیل برنا ہاس ہے اس کے انگریزی۔عربی تر جےموجود ہیں اور وہ حضرت برنا ہا سانا می حضرت عیسیٰ علاقت کا الکے حواری کی جانب منسوب ہے، اس میں ظہور اسلام کی خبریں اور آپ ظافی ﷺ کے ختم رسل ہونے کی بابت پیش گوئیاں ایسے صاف اور صرح الفاظوں میں موجود ہیں کہ سیجیوں کومفراس میں نظر آیا کہ استے جعلی کہہ کر الگ کردیں اور اس کی تصنیف کوئسی مسلمان کی طرف منسوب کردیں، جب کہ ظہور اسلام ہےصدیوں پہلے اس کوغیرمعتبر کتابوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا، انجیل برنابابس تو ہر سیچے خدائی کلام کے سفیر کی طرح تو حید کی تعلیم وتا کید ہے بھری پڑی ہے۔لیکن دوسری انجیلیں بھی جوخود کلیسا کے نز دیکے متند ہیں وہ بھی اس تو حید کی تعلیم ہے خالی نہیں۔

#### يهود كى عدالت مين عيسى عَلا ﷺ لَا وُلا لِيَنْكُونَ كُوسِز الْهُ مُوت:

وَ مَكُرُوْا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِوِيْنَ، اللَّهَ كَالرف جَوْمَرَى نبيت كَ تَيْ بِينِ مشاكلت كے طور پر ہے۔ پہلے مسكىر و اے فاعل يہود ہيں ، يہود كے ا كابراورسر داروں نے مخالفت اورا يذاء كے بہت ہے درجے طے كرنے كے بعد بالآخريي ھے کیا کہ بسوع نامی اسرائیلی مدعیِ نبوت کوشتم ہی کردینا چاہیے، چنانچہ پہلےا پی مذہبی عدالت میں الحاد کا الزام لگا کرآپ کو واجب القتل قراردیا، پھررومی حاکموں کی ملکی عدالت میں لا کرآپ پر بغاوت کا مقدمہ چلایا۔

حضرت عیسیٰ علیقیکاهٔ طاقتُکلاا ورآپ کے مخالفین کا بیمعر کے ملک شام کے صوبہ فلسطین میں پیش آیا تھا شام اس وقت رومی سلطنت کا ایک جز وتھا ،اوریہاں کے یہودی باشندوں کواپنے معاملات میں نیم آ زادی اور نیم خودمخاری حاصل تھی شہنشاہ رومہ کی طرف ہے ایک نائب السلطنت (وائسرائے) سارے ملک شام کا تھا ،اوراس کے مانحت ایک والی یا امیرصوبہ فلسطین کا تھا ،رومیوں کا ند ہب شرک و ہت پرستی تھا ، یہود کوا تنااختیار حاصل تھا کہا ہے لوگوں کےمقد مات اپنی مذہبی عدالت میں چلا نیں ،کیکن سزاؤں

کے نفاذ کے لیے ان مقد مات کومکی عدالت میں لا نا پڑتا تھا جرم الحاد میں قتل کا فتو کی خود یہود کی عدالت دیے سکتی تھی ،اوراس نے ای سزا کا تھم سنایالئین واقعۂ سزائے موت کا نفاذ صرف رومی ملکی عدالت کے باتھ میں تھا،اور سزائے موت رومی حکومت میں سولی کے ذریعیددی جاتی تھی یہود کی اس گہری سازش کا تذکرہ قرآن مجید کے لفظ حکو وامیں ہے۔

وَمَكَرَ اللَّهُ ، یعنی الله نے مخالفین اور معاندین کی ساری تدبیری ، ساری سازشیں الٹ دیں اور حضرت مسیح علایق لاؤالڈ تکو سولی کی موت سے بچالیا۔

اذكر <u>اذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَفِّيْكَ</u> قَابِضُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مِنَ الدنيا مِنْ غَيْر مَوْتٍ وَمُطَهِّرُكَ مُنْعِدُك مِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ صَدْفُوا نَبْوَتُكَ مِنَ المسْلِمِينَ والنصاري فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِك وغه اليَهُؤدُ يَعْلُونَهُمْ بِالحُجَّةِ وَالسَّنِفِ الْلَيَوْمِ الْقِيلِمَةِ ثُمُّرًا لَيَّ مَرْجِعُكُمُ فَالْحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهِ الْمُتَاكُمُ فِيهِ مَّخْتَلِفُونَ ﴿. نَ أنىر الدِّنِن فَأَمَّاالَّذِيْنَ كَفَرُوافَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الذُّنْيَا بِالقَتْلِ و السَّني وَ الْجزيةِ وَالْإِخِرَةِ بَالنار وَمَالَهُمْ مِّنْ نَصِرِيْنَ ۞ مَسَانِعِيْنَ مِنْ أَصَاللَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَيْلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِيهِمْ بِالياءِ والنون **أُجُوْرَهُمُّرُوَ اللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ** @ اي يُعَاقِبُهُمْ رُويَ أنَّ اللَّهَ تعالى أرْسَلَ اليهِ سَخَابَةً فَرَفَعَتُهُ فَتَعَلَّفَتَ بِهِ أَمَّـهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ القَيْمَةَ تَجُمَعُنَا وكَانَ ذلك ليلة القدر ببَيْتِ المقدس ولهُ ثَلثٌ وثَنْتُون سنةُ و عاشت أَمُّـهُ بِعِيدَةً سِنتَ سِنينَ وروى الشَّيْخَانِ حديثَ أَنَّهُ يُنزِلُ قُرُبَ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشريعَةِ نَبيّنَا صلى اللَّهِ عمليه وسملم و يَنْفُتُلُ الدُّجَالَ والخنزيز ويَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَ يَضَعُ الجِزْيَةَ وَفِي حديثِ مُسْلِم أنَّهُ يَمْكُثُ سبع سنين وفي حديث ابي داؤد الطّيالسي اربعينَ سنةُ ويُتَوَفّي ويُصَلّي عليه فَيَختَمِلُ أنّ المراد مَخِمُوعُ لُبَيْهِ في الارض قَبَلَ الرَّفْعِ وبعدهُ ذَلِكَ السمد كورُ مِنْ المرعيسني **نَتْلُوُّهُ** نَقْعُمهُ عَ**لَيْكَ** يـا محمد مِنَ الْاللِّي حالٌ مِنَ الهاءِ في نَتُلُوهُ وعَامِلُهُ مَا فِي ذَلكَ مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ **وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ** الـمُخكَم اي القُرَان إِنَّ**َمَثَلَعِيْلِي** شَانَهُ الْغَرِيْبَ عِ**نْدَاللَّهِكُمَثَلِ الدَّمَ** كَسَانِه فِي خَلْقِه مِن غَيْرِ أَب وَ هُوَ مِنْ تشبيهِ العريب بالاغرب لِيَكُونَ أَفَطَعَ لِلْحَصْمِ وَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ خَ**لَقَةَ** أَى أَدَمَ أَى قَالِمِهُ مِ**نْ تُرَابِ ثُمَّرَقَالَ لَهُ كُنْ** بشرا **فَيَكُونُ**۞ اي فَكَانَ وكَذَلِكَ عَيِمْنِي قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ أَبِ فَكَانَ **اَلْحَقُّ مِنْ مَّ بِلَكَ** خَبِرُ مُبَتِداً محذُوْفِ اي أَمْرُ عيسي فَلَا تَكُنُ مِّنَالْمُمْتَرِينَنَ۞ الشَّ كِنْنَ فيه فَمَنَ حَاجَكَ جادَلَك بس النصاري فِيْهِ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَكُمِنَ الْعِلْمِ سَأَسَدِهِ فَقُلْ لَهُمْ تَعَالَوَانَكُ ۚ أَبُنَّاءَنَا وَآبَنَّاءَ كُمْ وَإِنسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا ۗ وَٱنْفُسَكُمُّ ۗ فَنَجْمَعُهُمْ تُمَّرِّنَبُيِّهِلُ مُتَخَرَعُ في الدُّعَاء فَنَجُعَلُ لَعُنَتَ اللهِ عَلَى الكَّذِبِينَ<sup>©</sup> بأن نَقُولَ اللَّهُمَّ الْعن الكَاذِب فِي شَانِ عيسمي وقد دعًا صلى اللَّه عليه وسلم وَفَدَ نَجْرَانَ لذلِكَ لَمَا حَاجُؤهُ فيه فقالُوا حَتَّى نَنظُر

فِي آمُرِنَا ثُمَّ نَاتِيْكَ فَقَالَ ذُوْرَأَيِهِمُ لَقَدْ عَرَفْتُمْ نُبُوَّتَهُ وَالْمَابِلَ قومٌ نَبِيّا إِلَّا هَلَكُوْا فَوَا دَعُوا الرَّجُلَ وانضَرَفُوْا فَاتَوْهُ و قَدْ خَرَجَ ومِعَهُ الْحَسَنُ و الحُسينُ و فاطِمَةُ و على رَضِى اللَّهُ عنهم و قَالَ لَهُمُ اذَا دَعَوْتُ فَامِنُواْ فَابَوْا أَنْ يُلَاعِنُوا وصَالَحُوهُ عَلَى الجِزْيةِ رواه ابونُعَيْم وروى ابوداؤد أَنَّهُمْ صَالَحُوهُ على الْفَى حُلَةِ فَامِنَوْا فَابَوْا أَنْ يُلَاعِنُوا وصَالَحُوهُ عَلَى الجِزْيةِ رواه ابونُعَيْم وروى ابوداؤد أَنَّهُمْ صَالَحُوهُ على الْفَى حُلَةِ السَّنَعِ فَا مَن صَفَرٍ وَالبَقِيَّةُ في رَجَبَ و ثلثينَ ورَعًا و ثلثينَ فَرُسًا و ثلثينَ مِن كُلِّ صِنْفِ من اصناب السَّلَاح و روى احمد في مُسْنَدِه عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللَّهُ تعالى عنهما قالَ لوْ خَرَجَ الذِينَ يُبَاهِلُونَهُ مَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مَا لا و لاَ أَهُلا وروى الطَبرَانِيُّ موفوعًا لَوْخَرَجُوا لَاحْتَرَقُوْ إِنَّ هَذَا المَدْكُورَ مَجْعُوا لا يَجِدُونَ مَا لا و لاَ أَهُلا وروى الطَّبرَانِيُّ مرفوعًا لَوْخَرَجُوا لَاحْتَرَقُوْ إِنَّ هَذَا المَدْكُورَ لَي مَا لاَ عَرَضُوا عَنِ الإيمَانِ قَلَاللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ قُوالَاللهُ لَهُ وَالْعَرَبُنُ فَي مُلْكِهُ الْمُولِدَةُ عَنْ الْعَدَادِيْهِمُ وفيه وَضَعُ الطَاسِر موضِعَ فَانْ تُولُولًا أَعْرَضُوا عَنِ الإيمَانِ قَلَّا اللهُ عَلَيْمُ الْمُفْسِدِيْنَ فَى فَيُجازِيْهِمُ وفيه وَضَعُ الطَاسِر موضِعَ الْمُخْمَدَ.

تَرْجَعِيمٌ ؛ (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب اللہ نے عیسیٰ علاقۃ کا فالٹ کا سے نر مایا: اے عیسیٰ میں تم کووفات دیے والا ( یعنی ) تم کو ( اپنے ) قبضہ میں لینے والا ہوں اور دنیا ہے بغیر موت کے اپنی طرف اٹھانیوالا ہوں اور ان لوگوں ہے تم کو پاک الگ کرنے والا ہوں جومنکر ہوئے اوران لوگوں کوجنہوں نے تیری پیروی کی (بیعنی)مسلمانوں اورنصاریٰ میں ہے جس نے تیری تصدیق کی ان لوگوں پر جو تیرے منکر ہوئے قیامت تک کے لیے غلبہ دینے والا ہوں اوروہ (منکرین) یہود ہیں، وہ (یہودیر) دلیل اورتلوار کے ذریعہ غالب رہیں گے۔ پھرتم سب کی واپسی میری طرف ہوگی سومیں تمہارے درمیان دینی معاملہ میں فیصلہ کروں گاسوجن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو پخت عذاب دوں گا دنیا میں قتل و**قید**اور جزیہ کے ذ ربعیہ اور آخرت میں آگ کے ذریعیہ اوران کوکوئی اس عذاب سے بچانیوالانہیں ہوگا،اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو میں ان کو پورا پوراصلہ دوں گا یا ءاور نون کے ساتھ۔ اوراللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی ان کوسزادے گا۔ روایت کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک با دل بھیجا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیج کا اُٹھالیا تو ان کوان کی والدہ نے پکڑلیا اور رونے لگیں تو حضرت عیسلی علیجیکا وُلاٹیکؤ نے ان سے فر مایا: قیامت ہم کو جمع کرے گی ، اور بیہ واقعہ لیلۃ القدر میں بیت المقدس میں پیش آیااس وفت عیسیٰ عَلا ﷺ کی عمر تینتیس سال تھی اور آپ کی والدہ اس کے بعد چھسال بقید حیات رہیں اورا یک حدیث کوسیخین نے روایت کیا کہ آپ قیامت کے قریب نزول فر مائیں گے،اور ہمارے محمد ظِلِقَافِیْنَا کی شریعت کے مطابق فیصلہ فر مائیں گے اور د خبال اور خنز بر کوفتل کریں گے۔اورصلیب کونؤ ڑ دیں گے اور جزیہ مقرر کریں گے اورمسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ میسلی علاجہ کا الشائلا ( و نیامیں ) سات سال قیام فر ما نمیں گے۔اورا بوداؤ دطیالسی کی حدیث میں ہے کہ چالیس سال قیام فرما ئیں گے۔ اور ان کو وفات دیجائے گی اور ان پر نماز پڑھی جائے گی اور یہ بھی < (نَصْزَم پِبَاشَهٰ عَ)>-</

اخمال ہے کہ قبل الرفع اور بعد الرفع دنیامیں قیام کی مجموعی مدت مراد ہو۔اے محد (ﷺ) عیسیٰ علیہ لافالیہ کا بیہ مذکورہ واقعہ جوہم آپ کوسنار ہے ہیں نشانیوں میں ہے ہے (مسن الآبیات) (نتیلوہ) کی''ھیاء'' سےحال ہے،اورعامل اس میں ذالك كے معنیٰ (یعنیٰ) "اُمثِیٹے وُ" ہیں۔ اور ذکر محکم یعنی قر آن کریم ہے۔ بلا شبہ پیسیٰ عَلِیْ الْاَلْاَلَا الل کے ان کی تخلیق میں اللہ کے نز دیک آ دم علیفتلا فلائٹلا کی شانِ عجیب کے ما نند ہے اور یہ عجیب کی اعجب کے ساتھ تشبیہ کے قبیل سے ہے تا کہ مخالف کے لیے مسکت ،اوراوقع فی النفس ہو۔ آ دم یعنی ان کے جسم کومٹی سے پیدا فر مایا پھران سے کہا بشر ہوجاؤ تو وہ (بشر) ہوگئے ،ای طرح حضرت عیسیٰ علاجھ کا اُطالتا کا سے فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوجاتو وہ ہوگئے۔ بیام حق تیرے رب کی طرف ہے ہے ، (بیہ)مبتداء محذوف کی خبر ہے،ای اُفسر عیسلسی عَالِیْکَا اُوَالِیَّا کُلاَ۔ لَہٰذااس میں آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوجانا۔ پھر جوکوئی نصاریٰ میں سے آپ سے اس باب میں ججت کرے بعداس کے کہآپ کے یاس عیسلی علایقلاؤلایٹلا کے معاملہ میں علم پہنچ چکا ہے۔توان سے کہو (احپھا) آؤہم اپنے بیٹوں کو بلائمیں اورتمہارے بیٹوں کو بھی اورا پنی عورتوں کو بھی اورتمہاری عورتوں کو بھی اورخود ہم تم بھی ( آئیں ) ان سب کو جمع کریں چھرعاجزی ہے دعاء کریں اور جھوٹوں پرالٹد کی لعنت بھیجیں ۔اس طرح کہیں ،اےالٹھیٹ علیقٹلاً طائے کا معاملہ میں جھوٹے پرلعنت فرما ،اور نبی ﷺ نے جب انہوں نے اس معاملہ میں آپ ﷺ ہے جھگڑا کیا ،تو نبی ﷺ نے وفدنجران کومبابلہ کی دعوت دی ،تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے معاملہ میں غور کرلیں۔ پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے،تو ان کےصاحب الرائے نے ان ہے کہا:تم ان کی نبوت کو پہچان چکے ہواور واقعہ بیہ ہے کہ سی قوم نے اپنے نبی سے مباہلے نہیں کیا مگر ریہ کہ وہ ہلاک ہوگئی۔لہذا تم اس شخص ہے سلح کرلواور واپس چلو (مشورہ کے بعد )وہ لوگ آپ کے پاس آئے ،اور حال بیہ ہے کہ آپ (مباہلہ ) کے ليے نكل چكے تھے، اور آپ كے ساتھ حسن رَضِحَانْللهُ تَغَالِظَةُ اور حسين رَضِحَانْللهُ تَغَالِظَةُ اور فاطمه رَضِحَانِللهُ تَغَالظَةُ اور على رَضِحَانِللهُ تَغَالِظَةُ تھے۔اورآپ نے ان سے فر مایا جب میں بددعاء کروں تو تم آمین کہنا، تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کر کے سکے کرلی۔ روایت کیا ہےاس کوابُعَیم نے اورروایت کیاابوداؤ دنے کہانہوں نے دوسوصُلّوں ( جوڑوں ) پرسلح کر لی۔آ دھے ماہ صفر میں اور بقیہ ما در جب میں ۔اورتمیں زرہوں اورتمیں گھوڑ وں اورتمیں اونٹوں اور ہرفتم کے ہتھیا روں میں ہے تمیں (تمیں ) پر (صلح کرلی) اور احد نے اپنی مند میں ابن عباس دَضِحَافَتْهُ تَغَالِثَةُ ہے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگریہ مباہلہ کرنے والے نکلتے تو اس حال میں لوٹتے کہ نہ مال (باقی ) پاتے اور نہ اہل ( زندہ ) اور طبر انی نے مرفوعًا روایت کیا ہے کہا گر نکلتے تو جل جاتے۔ بےشک بیہ مذکور ہی سچی خبر ہے کہ جس میں شک نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں \_\_\_\_ ہے۔"مِــنُ"،زائدہ ہے۔ بےشک اللہ ہی زبر دست ہےا پنے ملک میں حکمت والا ہے۔اپنی صنعت میں ۔ سواگر پیہ (اب بھی) سرتا بی کریں۔(یعنی)ایمان سے اعراض کریں۔ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو تو ان کوسزادے گااس میں ضمیر کواسم ظاہر کی جگہ رکھا ہے۔

﴿ (مَنْزَم بِبَاشَرِنِ) ◄

# عَجِقِيق الْمِرْكِيةِ لِسَبِهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ ال

قِوُلْكَى، مُتَوَفِّيْكَ، مُتَوَفِّيكَ، مُتَوَفِّي تَوَفُّي (تَفَعُّلَ) ہے اسم فاعل واحد نذکر مضاف کے مضاف الیہ، میں مجھے وفات دینے والا ہوں۔ میں مجھے اپی گرفت میں لے کراٹھا لینے والا ہوں۔ میں مجھے سلانے والا ہوں۔ تو فی کے معنیٰ پوراپورالینا، علما ، سلف نے اس کی تشریح میں لفظ قبض استعال کیا ہے۔ یعنی گرفت میں لے لینا، لیکن قبضہ میں اور گرفت میں لینے ہے کیا مراد ہے؟ قبض روح مع البدن یاصرف قبض روح ، یعنی مارڈ النایا نیند مسلط کرنا مراد ہے، یعنی میں تجھے کوسلا دوں گا پھر نیند کی حالت میں آسان کی طرف اٹھالوں گا۔ اس معنیٰ کا مسدل اللہ تعالیٰ کا قول '' ہُو الَّذِی یَقَوَ قَاکُمْ بِا للَّیلِ'' ہے اللہ تم کورات کوسلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تسوفی ، کامعنی سلاو ہے کا آتا ہے، واقعہ بھی اس طرح ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میسیٰ علیہ کا گوالٹ کو کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو سلاکراٹھالیا کے معنوم ہوا کہ تسوفی ہیں تقدیم وتا خبر ہے اصل میں دافی کو دُرافِ مُلک ، یدونوں اگر چداسم فاعل کے صیغہ بیں مگرمعنی میں استقبال کے بیں اور کلام میں نقدیم وتا خبر ہے اصل میں دافی کو مُدَو فِیْک ہے۔ اس لیے حضرت میسیٰ علیہ کا گولٹ کو پہلے آسان پراٹھایا گیا جب اس کے حضرت میسیٰ علیہ کا گولٹ کو پہلے آسان پراٹھایا گیا جب اس کی موت ہوگی ہفتیر عباس میں دافی میں بھی اس کی تا سکہ ہے۔

حضرت امام رازی نے نفیس اور وقیق تفییری ہے، اِنِی متوفیك کے معنی اِنِی متسم عسم کے فحینئذ اتو فاك فَلا اَنْسُر کُھُمْ مُرَحَتَّی یہ قتلوك ، بل انا رافعك الی سمائی و مقرك بملائکتی و اصونك عن ان يتمكنوا من قتلِك (كبیر) یعنی إنّی متوفیك، كامطلب بیہ کہ میں تمہاری عمر پوری كرونگا اور پوری عمر كرنے كے بعدتم كووفات دول كاكافروں كے ہاتھوں تمہیں قتل نہ ہونے دول گا، بلكہ اپ آسمان كی طرف تم كواٹھا لول گا اور فرشتوں كے پاس تمہاری قیام گاہ ہے، وہال تم كو پہنچا دول گا۔ اور كافروں كے پاس تمہاری قیام گاہ ہے، وہال تم كو پہنچا دول گا۔ اور كافروں كے قتل سے تم كومخفوظ ركھوں گا۔

قِحُولَیْ ؛ مُبعِدُك، مُطَهِّرُكَ، كَاتَفْير مُبْعِدُك ہے كرے اشارہ كرديا كەملزوم بول كرلازم مراد ہے اس ليے كَقْطَعِير كے ليے ابعادِ نجاست متلزم ہے۔لہذا بیاعتراض بھی دفع ہوگیا كقطبير كے ليے تلویث لازم ہے اوروہ یہاں مقصود نہیں ، جواب كاحاصل بيه كه مُطَهرك بمعنى مُبْعِدُكَ ہے۔

قِحُولَ ﴾ : ذَالِكَ نَتْلُوْهُ ، ذالك مبتداءنتـلوه عليك يا محمدﷺ اس كى خبر مِن الآيات، نَتْلوه كى ضمير سے حال ب، اوراس كاعامل ذالك كے معنى يعنى أُشِيْرُ ہے۔

فَخُولَنَى ؛ فكان عاشاره كردياكه يكون، كان كمعنى مي إ-

فِيُولِنَى : فَوَادِعُوا اى صالحوا، يعنى مبابله مت كروبلكه ان صلح كراو-

فِيْ فَلْنَى ؛ فَأَتُوه تَووه لوك آپ ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور سلح كى۔

قِحُولَى ؛ وضع الظاهر موضع المضمر ، يعنى الله عليم بهِمْ ك بجائ الله عليم بالمفسدين فرمايا- تاكدان كى صفت فساد كي صراحت ، وجائ - قِحُولَیْ : نَبْتَهِلَ از (اِبْیِهَالْ) ہم گڑا گڑا کر دعاء کریں گے۔ زخشری نے لکھاہے کہ بَھْلَۃ کی اصل دعا اِلعنت ہے، پھر مطلقا دعاء کے معنیٰ میں استعمال ہونے لگا۔ (لغان القرآن) فِحُولِیْ : القصص، اسم بمعنیٰ مصدری استعمال ہوتا ہے۔

#### اللغة والتلاغة

التقديم و التاخير: إنّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ. اسَ آيت مِن تقديم وتاخير ب جوكفن بلاغت كا ايك جزء ب-اصل تقدير إنّى رافِعُكَ إلى وَمُتَوَقِيْكَ بمعنى بعد ذالك.

قِحُولَى ؛ حَاجَّكَ، اى خَاصَمَكَ وَجَادَلَكَ (مفاعلة) لا تَقَعُ إِلَّا مِن اثنَيْنِ فَصَاعدًا. قِحُولَى ؛ تَعَالَوْ المرجَع مَدَرَ حاضر بَم آوُ، اس كا مطلب ب بلندمقام كى طرف بلا نامطلق بلانے كے معنى ميں استعال ہوئے لگا ہے۔اب مطلقاٰ هَلُمَّ كِمعنى ميں ہے۔

#### تَفَسِّيُ وَتَشَيْحَ حَ

آذ قبال البله یعیسلی آنی مُتوَقِیْكَ وَرَافِعُكَ اِلْیَّ، لفظ مُتَوَقِیْكَ، گُرخین سابق میں گذر چی ہے، روح قبض کرنا اس کا مجازی استعال ہے نہ کہ اصل انحوی معنی ۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ Torecall، کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی کس عہدے دار کواس کے منصب ہے واہی بلالیا نیونکہ بنی اسرائیل صدیوں ہے مسلسل نافر مائی کررہے تھے اور بار بار کی تنبیبوں اور فہمانشؤں کے باو جودان کی قومی روش بگرتی ہی چلی جارہی تھی پودر پے بنی انہما وکوئل کر چیا تھے، ہرائی بندہ صالح کے خون کے بیاہ ہوجاتے تھے جو نیکی اور راتی کی طرف ان کو دعوت و بتا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے ان پر جحت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع و یے کے لیے حضرت میں اور حضرت کی بیابا بھیے دوجلیل القدر پینجبروں کو بیک وقت مبعوث کیا، جن کے ساتھ مامور من القد ہونے کی ایسی کھی کھی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف و بی لوگ کر سکتے تھے جوحق وصدافت ہے انتہا درجہ کا عناور کھتے ہوں اور حق کے مقابلہ میں جن کی جسارت و ہے با کی حد کو گئی بچی ہو، مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھود یا، اور صرف اتنابی نہیں کیا کہ ان ونوں پینجبروں کی وعوت رو کر دی بلکہ ان کے ایک رئیس نے ملی الاعلان حضرت کی شاخلا کھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہو میں کے سازت کی موت کو باتھ کے مقابلہ میں جن کی جو تی موت کی کوشش کی ، اس لیے بنی اسرائیل کی فہمائش پر حزید اور قوت صرف کر نی بالکل فضول تھا، اس لیے بنی اسرائیل کی فہمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فہمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فہمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فہمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا بیالکل فضول تھا، اس لیے بنی اسرائیل کی فہمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فیمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فیمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فیمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی فیمائش پر حزید اور قوت صرف کر نیا برائیل کی مرداری اور دیا ست کا دور

ختم ہوکر بنی اساعیل کا دورشروع ہونے والا ہے،اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھدیا۔ واقعات اورحالات کی رفتار کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علاقۃ کا ایٹا یہ انجام صاف نظر آر ہاتھا کہ یہودانہیں گرفتار کئے اوران پرمقدمہ چلائے بغیر نہ رہیں گے ،اور پھررومیوں کی عدالت میں لے جا کرمز ائے موت دلوائیں گے ، بیارشا دالہی حضرت عیسی علی الفیلا والفیلا کی تسکین کے لیے ای گرفتاری کے موقع پر مور ہا ہے۔

لفظ مُتَوَ فِيْكُ، ہے بدلازم نہیں آتا كەموت اى وقت اور فی الفوروا قع ہوگی ہمارے ا كابرمفسرین ای طرف گئے ہیں بلكہ امام رازی نے اس کوبہتر تفسیر قرار دیا ہے۔ یعنی تمہاری موت تو وفت مقررہ پر جب ہوگی ، ہوگی ،تمہارے دشمن تمہاری ہلاکت کے منصوبہ میں ہرگز کامیاب نہیں ہوسکتے سرِ دست اس کا انتظام یول کیا جار ہاہے کہ تہمیں ان کے درمیان ہے اٹھالیا جائے گا۔ حضرت سیج علاقتلاؤلات کے رفع جسمانی کی صراحت گوقر آن مجید میں موجودنہیں ہے کیکن قریب بصراحت ہونے کے بیہ عقیدہ قرآن مجید کی ای آیت میں موجود ہےاورا جادیث نے اے صاف اورمؤ کدکر دیا ہے، ابن جربر کی عبارت میں ''لتو اتو الاحبار عن رسول الله" كالفاظ خاص طور برقابل غور بين اس كياب جمهورابل سنت كاليمي عقيده بـ حضرت مسيح عَلاِفِلاَهُ الطَّيْلاَ وَالطِّي عَامِ انساني قاعده توالدوتناسل ہے الگ یعنی بغیر باپ کے تو سط کے محض نفخهٔ جبرائیل ہے ہوگئی تو اب رفع جسمانی میں آخر اس قدر استبعاد کیا ہے؟ بلکہ بیتو بالکل قرین قیاس ہے کہ آپ کا انجام ظاہری

اور بیددلیل تو بالکل ہی بودی ہے کہ رفع آ سانی ہے آپ کی افضیات خصوصاً سیدالا نبیاء پرلا زم آتی ہے، آخر خدا کومعلوم کتنے فرشتے رات دن آسان پر جاتے رہتے ہیں تو کیا اس بنا پر وہ سب سید الانبیاء سے اُفضل ہو گئے؟ ایک مسیحی پورپین فاضل DE BUNSEN ڈی بنسن نے پچھپلی صدی عیسوی میں ایک مختصر کیکن فاصلانہ کتاب'' اسلام یاحقیقی مسیحیت'' کے نام ہے لکھی تھی اس نے اس کے ص:۱۴۳ ، کے حاشیہ براس سے قدیم سیحی فرقوں میں ہے متعدد کے نام لے لے کر لکھا ہے کہ فلال فلال فرقہ کاعقیدہ مسیح کے رفع جسمانی کا تھانہ کہ وفات مسیح کا جس پراب عیسائی صدیوں سے جے چلے آرہے ہیں۔ای طرح سیل Sale نے بھی اپنے انگریزی ترجمہ کے حاشیہ پراس عقیدہ کے سیحی فرقوں کے نام گنائے ہیں۔ جبرت ہے کہ کلمہ گویوں کے ایک جدید فرقہ نے وفات سے کاعقیدہ سیحیوں سے لےلیا ہے اورا سے اپنی خوش فہمی سے ر"وشن خیالی "سمجھ رہا ہے۔ (ماحدی)

#### مسَله حيات عيسى عَاليَجْهَلَاةُ وَالتَّفِكُون

بھی معمول عام ہے ہٹ کر ہوا ہے۔

و نیا میں صرف یہود یوں کا پیعقیدہ ہے کہ میسیٰ عَالِیْجَا لاَاُطِیْلاَ مُقتول اور مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے۔ان كاس خيال كى حقيقت قرآن كريم نے سورة نساء ميں واضح كردى ہے۔ اوراس آيت "وَمَسْكُورُوْا وَمَكُو اللَّهُ" ميں بھي اس كى طرف اشارہ کردیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حصرت عیسیٰ کے دشمنوں کے کیداور تدبیر کوخوداٹھیں کی طرف لوٹا دیا کہ جو یہودی حضرت عیسی علی الفظار کی کی سورت میں و صال دی ،اور حضرت عیسی علی نظافظات کو زنده آسان پراتھالیا آیت کے الفاظ یہ جیں ، و ها بالکل عیسی علی الفظائظ کی سورت میں و صال دی ،اور حضرت عیسی علی کا الفظائلا کو زنده آسان پراتھالیا آیت کے الفاظ یہ جیں ، و ها قَدَ لُهُ وَ هَا صَلَبُوْهُ وَلَٰكِنْ مِشْبِهَ لَهُمْ نه انہوں نے عیسی علی کا کا کا نانہ سولی پر چڑھایا لیکن تدبیر حق نے ان کو شبہ میں و الدیا کہ اپنے ہی آدمی کو تل کرکے خوش ہولیے۔

نصاری کا بیکبنا تھا کو میسی علایخلافظ مقتول مصلوب تو ہو گئے تھے مگر بھر دوبارہ زندہ کر کے آسانوں پراٹھا لیے گئے، ندکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تر دید کر دی اور بتلا دیا کہ جیسے بہودی اپنے ہی آ دمی کونتل کر کے خوشیال منار ہے تھے اس سے بیدھوکہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ تل ہونے والے عیسی علای کا کا کا بیس اس لیے مشب ہوگئے۔ مصداق بہود کی طرح نصاری بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جواس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت وصراحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسان پر زندہ اٹھالیا نہ ان کوتل کیا جسکا نہ سولی چڑھایا جا سکا۔ وہ زندہ آسانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسان سے نزول فرما کریہودیوں پر فتح حاصل کریں گے اور آخر میں طبعی موت ہے وفات پائیں گے۔

ای پرنتمام امت مسلمه کااجماع واتفاق ہے حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر ص:۳۱۹، میں بیاجماع نقل کیا ہے،قر آن مجید کی متعدد آیا ت اور حدیث کی متواتر روایات سے بیعقید ہ اور اس پراجماع امت سے ثابت ہے۔ «معارف الفرآن)

فَ مَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (الآیة) یه آیت مبابله کهلاتی ہے مبابلہ کے معنیٰ میں دوفریٰ کا ایک دوسر ہے پرلعت یعنی بددعاء کرنا، مطلب یہ کہ جب دوفریقوں میں کسی معاملے کے حق وباطل ہونے میں اختلاف ونزاع پیدا ہوجائے اور دلائل ہے وہ ختم ہوتا نظرنہ آتا ہوتو دونوں فریق بارگا والی میں بیدعاء کریں کہ یااللہ ہم دونوں میں ہوزاع پیدا ہوجائے اور دلائل ہے وہ ختم ہوتا نظرنہ آتا ہوتو دونوں فریق بارگا والی میں بیدعاء کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں فصار ہوا گفتگو الوہ بیت کے جھے میں نصار کی نجوان کے چودہ اکا ہرکا ایک وفدر سول اللہ فی خدمت میں حاضر ہوا گفتگو الوہ بیت کے مسئلہ پر رہی اسلامی عقیدہ بالکل صاف اور داختے تھا، لیکن سیحی نمائند ہے اپنی بات پراڑ ہے رہے آخر کا رآپ نے وہی کیا جوایک جی خلص دیندارا لیے موقع پر کرتا ہے ۔ آپ نے زمان خداوندی کے ماتحت سیحیوں کو مبابلہ کی دعوت دی کہ زبانی گفتگو تو بہت ہو چکی اب آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں اور خاص خداوندی کے ماتحت سیحیوں کو مبابلہ کی دعوت دی کہ زبانی گفتگو تھا تھا تھا ہوگئی اس پر اللہ کی لعنت نازل ہواور آپ اپنی حقیقی اور کئی اولاد بعنی سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسین تعقیق کی تو ہم اولاد بعنی سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسین تعقیلی تعلی تعلی اور کئی اولاد بعنی سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسین تعقیلی تعلی تو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہواور آپ اپنی کرا مدال کے مورد کر وہ کا بیان ہے کہ میصیوں کی ہمت میں وقت پر جواب دے گی اور بجائے آس آز مائش میں پڑنے کے عافیت آتی میں سید کی کہ جزید دے کر ذمی رعایا بن کرا سال می کومت میں رہنا گوارا کرلیا جائے ۔

## سرولیم میور،مسلمان نہیں انبیسویں صدی کے بیٹی تنصان کے قلم سے ملاحظہ ہو

سارے واقعہ میں محکہ کے ایمان کی پختگی بالکل نمایاں ہے نیزان کے اس عقیدہ کی شہادت ہے کہ ان کاتعلق عالم غیب ہے جڑا ہوا ہے اوراس لیے حق تمام تر ان ہی کے ساتھ ہے۔ان کے خیال میں مسیحیوں کے پاس بجر جمین کے اور پچھ نہ تھا (میور، لائف آف محمد ﷺ)۔

اِنَّ هَـٰذَا لَهُو َ الْمَقَّصُصُ الْحَقُّ (الآیة) یعنی ساراسلسلهٔ واقعات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سے اور مادر سے دونوں بشر محض سے مکنے اور مادر سے دونوں بشر محض سے مکنے اور مادر سے نظر کیک الوہیت نہیں ۔نہ بلحاظ ذات اور نہ بلحاظ صفات اور اقنوم وغیرہ کے قصے توسب واہیات ہیں ،مِسنْ تاکید کلام کے لیے زائدہ ہے۔

آئے نوٹر الْحَکِینٹر، ہرارادہ پر غالب، قادر مطلق، اس صفت میں مسے وغیرہ کوئی بھی باری تعالیٰ کاشریک نہیں۔ حکیم مطلق ہ اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے اس علم کامل محیط کے ذریعہ ہرایک کوسز ادینے والا ہے۔ فَانْ مَنْ وَلَوْ الْعِنْ اتّیٰ تَوْضِیّات کے بعد بھی اگرا پئی سرتا بی جاری رکھیں اور دین واعتقاد میں فساد ہر پاکرتے رہیں اور بجائے تو حید کے شرک کی جانب بلاتے ہیں تو اللہ کے علم سے کوئی گئی یا جزئی بات خارج نہیں ہے وہ ان کواپے علم محیط کے اعتبار سے سزادیگا۔

قُلُ يَاهُلَاللّهُ وَلاَنْشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيَتَخِذَبَعُضْنَا بَعْضَا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّهُ كَمَا اتَخَذَهُ الاَحْبَارَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْمَهُ الْمَعْنَى وَفَرْنَ اللّهُ وَالنَّهُ عَلَى وَيَعْنَى النَّهُ لَهِ النَّهُ الْمَهُ وَالْمَالُمُونَ اللّهُ الْمَعْلَمُونَ وَنَوْلَ لَمَّا وَالنَّهُ لَهِ النَّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُونَ وَفَرْلَ لَمَا قَالَتِ البهو وَ الرَّاسِمُ يَهُ وَدِي وَخَنْ عَلَى وَيَعْنَ وَقَالتِ النَّمُ اللّهُ وَالْمَالِمُونَ وَفَرَا اللّهُ الكِلْمِ لِمَعْمَلِمُ وَعَنَى التَّوْمِ وَقَالتِ النَّصَارِي كَذَلِكَ الْمَعْلَالِكُمْ الكِلْمِ لِمَنْعَامُونَ وَقَالَتِ البهو وَ الرَّامِيمُ وَيَعْمَ الْمُعْمِدُ وَقَالتِ النَّعْارِي كَذَلِكَ الْمُعْلَلُولُ الْكِلْمِ لِمَنْعُولُولُ الْمَعْلِمُ وَعَلَى وَيَعْمَ وَقَالتِ النَّعْلِمُ وَالْمَعُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَعَلَى وَيَعْمَ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَالنَّالُ اللّهُ عَلَى وَيَعْمَ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّه

وَهٰذَاالنَّبِيُّ مَحِمدٌ لِمُوَافَقَتِه فِي آكَثَرِشَرِعِه وَالّذِيْنَ امْتُوا فَنِ فَهُمْ الّذِيْنَ يَنْبَغِي آن يَقُولُوا نَحْنُ عَلَىٰ دِيْنِه لَاانَتُمْ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤُمِنِيْنَ ﴿ نَاصِرُبُمْ وَحَافِظُهُمْ وَنَوَلَ لَمَّا وَعَاللَيَهُو وُ مِعَاذًا وَحُدَيْفَة عَلَىٰ دِيْنِه لَاانَتُمْ وَاللّٰهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَاصِرُبُمْ وَحَافِظُهُمْ وَنَوَلَ لَمَّا وَعَاللَيَهُو وُ مِعَاذًا وَحُدَيْفَة وَعَمَّارًا إلى دِيْنِهِمْ وَدَّتَ طَآبِفَةً مُّيْنَ اَهُلِ الْكِتْفِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ اللَّهَ عَلَيْهِم وَالمؤمنون لَا يُطْيعُونَهُمْ فِيه وَمَا يَشْعُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى نَعْتِ مِحمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَانَتُكُمُ وَنَ الْمُعُونَ الْحَقِّ اللّهُ عليه وسلم وَانَتُمُ وَنَا اللّهُ عَلَى نَعْتِ النبى صلى الله عليه وسلم وَانْتُونُ الْحَقَّ اى نعتَ النبى صلى الله عليه وسلم وَانْتُونُ الْحَقَ اى نعتَ النبى صلى الله عليه وسلم وَانْتُونُ الْحَقَّ اى نعتَ النبى صلى الله عليه وسلم وَانْتُمُ وَتَعْمُونَ أَنَّهُ حَقْ النبى على الله عليه وسلم وَانْتُمُ وَلَا الْحَقَ الْمُ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَالتَوْوِيْر وَتَكُمُ وَلَ الْحَقَ النبى على الله عليه وسلم وَانْتُمُ وَلَا اللّهُ وَسلم وَانْتُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وسلم وَانْتُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وسلم وَانْتُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم وَانْتُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وسلم وَانْتُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

و اور نصرانیو! آپ کهه دیجئے که اے اہل کتاب یہودیو! اور نصرانیو! ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تنہارے درمیان مشترک ہے، (سَوَاءً) مصدر جمعنی مُسْتَو اَموها (اسم فاعل) اوروہ بیہے کہ ہم بجزاللہ کے کسی کی بندگی نہ کریں۔اور نہ کسی کواس کا شریک تھبرا کیں اور نہ ہم میں ہے کوئی کسی کوالٹد کے سوارب تھبرائے۔جیسا کہتم نے اُخباراور رُہُباَن کوکٹہرا رکھا ہے بھربھی اگروہ روگردانی کریں تیعنی توحید ہے اعراض کریں ۔ توتم ان سے کہدو، گواہ رہنا ہم تو فر ما نبر دار ہیں ، مُؤخذ ہیں ( آئندہ آیت) اس وفت نازل ہوئی جب یہود نے کہاابراہیم علاقتلا ڈولٹٹکؤ یہودی تھے اورہم ان بی کے دین پر ہیں اور ایسا ہی نصاریٰ نے کہا۔ اے اہل کتابتم ابراہیم علیجی کا فالٹاکلا کے بارے میں کیوں جھکڑتے ہوا پنے اس گمان کی وجہ ہے کہ وہ تمہارے دین پر تھے۔ توریت اورانجیل توان کےطویل زمانہ کے بعد نازل ہوئیں ہیں اوران کے بزول کے بعد ہی یہودیت اورنصرانیت پیدا ہوئی ہے ۔تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ؟ یعنی تم اپنے قول کے بطلان كوكيون بيس بمحصة؟ بان تم لوك وبي تو بو "هاء" تنبيك ليه به، أنْتُمْ، مبتداء ب- (ياه فولاء. جمله ندائيه معتسو ضهه) حَساجَجْتُمْ، خبر، كه ال امر مين جُفَكِّرْ چِكِيهو، جس كاتمهين بچينوعلم تفا (اور) و دموي عَالِيَجَلاهُ وَالشَّلا اور عيسي عَلَيْهِ النَّالِيَةِ كَامِعَامِلَهِ ہے اور تم نے وعویٰ کیا کہتم ان کے دین پر ہو۔ سو (اب) تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہوجس كالتهبيل تيجه بھى علم نہبيں؟ (اور) وہ ابراہيم عليقلا والفيز كامعاملہ ہے اللہ ان كے حال كو جانتا ہے تم نہبيں جانتے۔اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیجنز والتا کئی براءت کرتے ہوئے فر مایا۔ ابراہیم علیجنز والتفکان نہ یہودی تصاور نہ نصرانی کیکن وہ تو راہِ راست والےمسلمان موحد تنصے۔تمام باطل ادیان ہے اعراض کر کے دین حق کی جانب مائل ہونے والے اورمشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم ہے سب سے قریب تعنیٰ ان میں کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی تھی اور یہ نبی محمد ﷺ ہیں ان کے اُن کے اکثر شرع احکام میں موافق ہونے کی وجہ ہے۔ اوروہ لوگ ہیں جو آپ ﷺ کی امت میں ہے ایمان لائے بیروہ لوگ ہیں کہ جن کوحق ہے کہ کہیں ہم ابراہیم علیضلاۃ طالعتا کے

دین پر ہیں اوراللہ ایمان لانے والوں کا حامی ہے (تیعنی ) مددگار اور محافظ ہے ۔اور جب یہود نے معاذ اور حذیفہ اور عمار رَضِحَظَهُ مَعَالَتُكُنُهُ كُوابِ و بن كَى طرف دِعوت دى تو (بيآيت) وَ دَّتْ طسائسفة نازل مو كى \_ اہل كتاب كى ايك جماعت توبيه جا ہتی ہے کہ مہیں گمراہ کر کے رہیں حالانکہ وہ بجز اپنے کسی کو گمراہ نہیں کرتے اس لیے کہان کے گمراہ کرنے کا گناہ انہیں پر ہے اورمومن اس معاملہ میں ان کی اطاعت نہ کریں گے۔ گران کواس کاشعور نہیں ۔اے اہل کتابتم اللہ کی آیتوں قر آن کا جومحمہ ﷺ کی صفات پرمشمل ہے کیوں انکار کیے جاتے ہو؟ حالانکہ تم گواہ ہو تعین تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔اے اہل کتاب تم حق کی تلبیس، تحریف، تکذیب کے ذریعہ باطل کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اورحق کو چھپاتے ہو حالا تکہتم جانبے ہو ، کہ حق میں ہے۔

# جَّفِيق مِنْ لِكِنْ لِيَسْهَيُكُ لِتَعْفِيلُهُ لَعْفِيلًا يُرَى فَوَالِا

چَوُلَیْ؛ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ، تَعَالُوْا،امرجَع ندكرحاضر،ثم آؤ، يين بصفه فينون پراورواؤ فاعل ہے، تَسعَالُوْا اصل میں تَعَالَیُوْ اتھا، یاء کے متحرک اور ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا مکوالف سے بدل دیا، پھرالتقا ءساکنین کی وجہ ے الف حذف ہو گیا۔ (حسل)

مِينِيُولِكَ: يهال تَعَالَوْ ا كامفعول إلى كلمةٍ مذكور إور ماقبل مين تَعَالَوْ ا كامفعول مذكور بين بهاس مين كيا حكمت ب? جِيرُ أَنْ اول تَعَالُوا سے صرف متوجه كرنامقصود باور ثانى سے متحده كلمه كى طرف بالنامقصود بـ

مَيْكُواكَ: سوآء كومستو كمعنى مين كينے كيافا كده ؟

جِيَّ لَيْنِ : سَوَ آء چونکه مصدر ہے اس کا محلمہ پرحمل درست نہیں اس لیے سو آء بمعنی مُسْتَو اسم فاعل لیا تا کے حمل درست ہوجائے۔

ينيكوان، امرها محذوف مائ كى كياوجه؟

جِيَّ لَيْعِ: چونكه مُسْتَوِ، مَدْكر بِجس كاحمل كلمة پرورست نبيس اس ليه كه كلمة مونث ب،اس ليه كلمه سه پهله امر محذوف ماناتا كحمل درست بوجائ - (ترديح الارواح)

فِيُولِكُمُ: هِيَ أَنْ لِاالْخِ كَلَمَةً كُنْفُيرِ بِ-

**جَوَّوَلَنَى ؛ طويلِ. حضرت موى عَلا حِمَّا وَالرَّابِم عَلا حَلَا وَالرَّابِم عَلا خِلاَ وَالرَّابِم عَلا خِلاَ وَالنَّالِ النَّهِم عَلا خِلاَ وَالنَّهِ وَالنَّالِ الْعَالِمَ وَالنَّالِ وَالنِّهِ وَالنَّالِ وَقَالِقُولُونَا اللَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ النَّالِ وَالنَّالِ النَّالِ وَالنَّالِيَّ لِلللِّهِ لِلللِّنِ النَّالِ الللَّا وَالنَّالِيَّ لِمُنْالِيَّالِيَّالِ اللَّالِيِّ لِلللْمُ اللَّالِيِّ لِللْمُ اللَّالِيِّ لِللْمُ اللَّالِيِّ لِللْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي النَّالِ الللِّلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللِّلِي الللْمِي الللْمُ اللَّالِي الللْمُ اللَّالِي اللَّلِي اللْمُلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللِّلِي الللِّلِي الللْمُ اللَّالِي اللَّالِي الللْمُ اللَّ** ابراہیم علیفیکاؤلائٹلا کے درمیانی مدت دو ہزارہ ٹھ سوسال ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیفیکاؤلائٹلا میبودی اورنصرانی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں مٰداہب تو ابراہیم علی کا فالٹالا کے بہت بعد کی پیداوار ہیں۔

جَيُوَكُنَّ ﴾ هلوُّ لآءِ حَاجَجُتُهْ. هَا، حرف تنبيه ہے، أَنْتُهُ مبتداء، يا حرف ندا ومحذوف هوُّ لاءِ منادىٰ،ندامنادىٰ لَى كرجمله معترضہ، حَاجَجْتُمْ، مبتداء کی خبر۔ یہ بھی احمال ہے کہ ہاؤ لَاءِ، اَنْتُمْر کی خبر ہواور حَاجَجْتُمْر دوسراجملہ پہلے جملہ کے بیان کے ليه واى انتمره ولاء الحُمقى حَاجَجْتُمْ فيما لَيْسَ لكم به علم.

قِخُولَكُم : مُوَحَدًا.

مَيْخُولِكَ: مُسْلِمًا، كَيْفْسِر مُوَحَدًا، كَرْنِ سَاكِيافا مُدوب؟

جِی کُلٹی: مسلمًا سے ظاہری اصطلاحی معنی مراذ نہیں ہیں در نہ جواعتر انن یہودیت اور نصرانیت پر ہواتھا و بی اعتر اض اسلام پر بھی ہوگا اس لیے کہ اسلام اصطلاحی تو آپ طِلْقَائِمَۃ کے زمانہ سے وجود میں آیا ہے آپ کی بعثت حضرت موکی اور نیسل میٹا ہے بھی ہزاروں سال بعد ہے۔اس لیے مسلمًا کی تفسیر مُوَ حَدا، ہے کردی تا کہ مذکورہ اعتر اض نہ ہو۔

فَخُولَنَىٰ ؛ تسعلمون، تشهدون کی تفسیر تسعلمون ہے کرکے اشارہ کردیا کہ شہادت الزام علی الغیر کو کہتے ہیں اور یہاں کوئی الزام علی الغیر نہیں ہے۔

#### تَفَسِّيُرُوتَشَيْنَ حَيَ

فیل یآ اُھل الْکِتَابِ تَعَالُوْ الِلیٰ تَکِلِمَةٍ سَوَآءِ بَیْنَکَا وَ بَیْنَکُمْ ، اہل کتاب کالفظ اگر چہ یہود ونصار کی دونوں کے لیے عام ہے مگر کلام کانسلسل یہ بتار باہے کہ یہ گفتا ہوئی نجرانی وفد ہے ہوئی تھی اور بعض مفسرین نے یہود کو مخاطب قرار دیا ہے بگر دونوں کو کاطب قرار دینا اولی ہے ،اس لیے کہ جس کلمہ کی طرف وغوت دی جار ہی ہے وہ یہود ونصاری اور مسلمانوں تینوں کے درمیان مشتر کے ہے۔ یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم ہے اتفاق کرلوجس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور جس کے جیچے ہونے ہے تم بھی انکار نہیں کر سکتے ہم ہو وور ہے۔ انکار نہیں کر سکتے ہم ہوں اس کی تعلیم موجود ہے۔ انکار نہیں کر سکتے ہم ہارے اپنے انہیاء ہے یہی عقیدہ منقول ہے ہم ہاری اپنی کتب مقدسہ میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔

#### دعوت كاايك الهم اصول:

اس آیت ہے دعوت کا ایک اہم اصول بیمعلوم ہوا کہ اگر کسی ایس جماعت کو دعوت دی جائے جو کہ عقا کہ ونظریات ہیں اس سے مختلف ہوتو اس کا طریقتہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کوصرف ایسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جانے جس پر دونوں کا اتفاق ہوسکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ ﷺ نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا۔ بیعنی اللہ نتعالیٰ کی وحدانیت پر۔

فَقُولُوا الشَّهَدُوْا بِالنَّا مُسْلِمُوْنَ اللَّ يت مِين جويه کہا گياہے کہم گواہ رہو،اس سے ي<sup>تعلي</sup>م دی گئی کہ جب دالائل واضح ہونے کے بعد کوئی حق کونہ مانے تو اتمام حجت کے ليے اپنا مسلک ظاہر کر کے بات ختم کردین حیاہے۔مزید بحث وتکرار مناسب نہیں۔

جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اورانجیل تو ابراہیم علیقٹ ڈلٹٹٹا کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یعنی تمہاری یہودیت اورنسرانیت بہر حال تورات اورانجیل تورات اورانجیل کے بعد پیدا ہوئی ہیں اورابراہیم علیقٹلا ڈلٹٹٹلاان دونوں کے نزول سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں ایک معمولی عقل کا آومی بھی بیہ بات باسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیقٹلا ڈلٹٹٹلا جس مذہب پر تھے وہ بہر حال موجودہ بہودیت اور نصرانیت نہیں تھا۔

مَا كَانَ اِبْوَاهِیْهُویَهُو دِیًّا وَّ لَانَصْوَانِیًّا وَّلْکِنْ كَانَ حَنِیْفًا مُسْلِمًا ، اللّه تعالی نے خود بیان فرمادیا که ابراہیم علیہ لافظائہ کا دین صنیف قفالیعنی تمام باطلوں ہے رخ موڑ کردین حق کی طرف ماکل ہونے والا ۔ اورابراہیم علیہ کا قائد کو د باطل ہے نا فراور دین حق کی طرف ماکل اور فرمانبردار تھے، نہ یہودی تھے نہ اصرانی ، نہ اہل مکہ کے مانند مشرک۔

تمہارے خیالات اورعقا کدابراہیم علیہ کا والٹی ہارے میں غلط اور باطل ہیں تمام انسانوں میں ابراہیم علیہ کا والٹیکا دین کے وہ اوگ قریب تر ہیں جنہوں نے ان کے زمانہ میں ان کے دین اوران کی سنت کی پیروی کی اور وہ محمد طِنْقِیْ کیا پرایمان لانے والے ساتھی ہیں ، چونکہ دین اسلام دین ابراہیمی ہے اورا کٹر احکام شریعت ابراہیمی کے اس میں ہیں لہنراو ہی دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے کا زیادہ حق دارہے ،اللہ صرف انہی کا جامی اور مددگار ہے جوایمان رکھتے ہیں۔

وَدَّتُ طُّآئِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْمِكِلَابِ. روایتوں میں آتا ہے کہ یہود کے حوصلے اپنے بڑھے ہوئے تھے،اورائبیں باطل پراتنا غرّ ہ تھا کہ خودتو اسلام قبول کرنا الگ ہے مسلمانوں کو بھی ان کے عقائد سے برگشتہ کردینے کی فکر میں لگے رہتے تھے، آج بھی کتنے ہی مسیحیوں کے دل میں بیتمناموجود ہے کے مسلمان خودمسیحیت قبول کرلیں یا اً رمسیحیت قبول نہ کریں تو کم از کم سیحے اسلام پر باقی ندر ہیں۔

یَا آخِی الْکِتْ بِ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ (الآیة) اے اہل کتاب! کیوں حق پر باطل کارنگ پڑھا کرتی کو مشتبہ بناتے ہو؟

کیوں جانتے ہو جھے حق کو چھپاتے ہو؟ اس میں بہودیوں کے دوبر ہے جرائم کی نشاندہی کرکے انہیں ان سے بازر ہے کی تلقین کی جارہی ہے بہتا جرمحق و باطل اور پچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تا کہ اوگوں پرحق و باطل واضح نہ ہوسکے، دوسرا کتمان حق ، لیمی نبی کریم طبیق کا بھی خواصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تا کہ نبی کی صدافت کم از کم اس اختبارے نمایاں نہ ہوسکے، اور بید دونوں جرم جانتے ہو جھتے کرتے تھے جس سے ان کی برنجتی دو چند ہوگئی ہے۔

وَقَالَتَ طَآيِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِنْ الْمَهُ وَدِلْبَعْتِنِهِ أَمِنُواْ بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوْ اى الندر آن وَجْهَ النَّهَارِ اوَلَا اللَّهُ عَلَى الْذِينَ امْنُوْ اللَّهُ اللَّ

وَكُفُرُهُ إِلَّهِ الْخِرُهُ لَعَلَهُمْ اى المؤسنين يَرْجِعُوْنَ ﴿ عَنْ دِيْنِهِمْ اِذْيَقُولُوْنَ مَارَجَعَ سِؤلاء عنهُ يَعْدَ دُخُولِهِ فيه و بُسمُ أُولُـوْ عِلْمِ إِلَّا لِعِلْمِهِمُ بُطُلَانَهُ و قَالُوْا ايْضًا **وَلَاتُونُونُوا** تُصَدِّقُوا إِ**لَّالِمَنَ** اللامُ زائدة تَبِعَ وَافَقَ دِنْيَكُثُرٌ قَالِ تَعَالَىٰ قُلُ لَهِم بِنَامِحِمدُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ الَّذِي بُو الاسلامُ وَمَنا عَدَاهُ ضَلَالٌ والجملة اعتراطُ أَنَّ اي بِأَنْ يُؤُتِّي لَحَدُّمِّتُلُمَّا أُؤْتِيْتُمْ سن الْكِتْبِ والْحِكْمَةِ والْفَضَائِل وَأَنَّ سفعولُ تـؤمـنـوا والْـمُسْتَثْنَى مِنْهُ آحَدٌ قُدَّمَ عليه الْمُسْتَثْنَى المعنىٰ لاتُقِرُّوا بِاَنَّ اَحَدًا يُؤتىٰ ذَٰلِكَ اللَّامَن تُبعَ دِيْنَكُمْ أَوْ بَانَ يُحَاجُوكُمْ اى المؤسِنُونَ يَعْلِبُوْكُمْ عِنْدَرَيِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآنَكُمْ أَصَحُ دِيْناً وفي قراء ةٍ أَأَنْ بِهِمزَ وَ السّوبِيخِ اي إِيْنَاءَ أَحْدِمِثُلَهُ تُقِرُّونَ بِهِ قال تعالىٰ قُلُ إِنَّ الْفَضْلَبِيدِاللَّهُ يُوْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لايُؤتى أَحَدُ مثلَ سَاأُوتِيُتِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَثِيْرُ الْفَضْل عَلِيمُ الله بَوَابِنُهُ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّتَكَأَءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْظَارِ اى بَمَالِ كَتْبِ يُّؤُدِّهِ إِلَيْكُ ۚ لِامَانَتِ كعبداللُّه بن سلام أؤدَعَهُ رَجُلٌ الْفُا و سِأْتِي أَوْقِيَةٍ ذَبَبًا فَادُّبا اليه وَمِنْهُمُوَّمِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَا رِلَّا يُؤَدِّمُ إِلَيْكَ الْأَمَادُمْتَ عَلَيْهِ قَايِمًا لَا تُفارِفُهُ فَمَنَى فَارَقْتَهُ اَنْكَرَهُ كَكَعْبِ نِي الاشرف استَوْدَعَا قَرْشِي دِيْنَارًا فَجَحَدَهُ ذَالِكَ اى تَرْكُ الْا دَاءِ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا سِنبَ قَوْلِهِ لَيْسَعَلَيْنَافِي الْكُمِّيِّنَ اي الْعَرَبِ سَبِيلُّ أي إِنْمٌ لِإِسْتِحُلَالِمٍ مُ ظُلْمٌ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُمْ وَ نَسَبُوهُ اليه تعالى قال تعالىٰ **وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الكَّذِبَ** في نِسُبَةِ ذَلِكَ اليه **وَهُمْرَيَعُلَمُونَ** ۚ اَنَّهُمْ كَاذِبُونَ بَلَى عَلَيْهِمْ فيهم سَبِيلٌ مَنْ **اَوْقَ بِعَهْدِم** الذي عَابَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ بِعَهُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَغَيْرِهِ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيٰ وَعمل الطَّاعَاتِ فَإِلَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۞ فِيُهِ وَضُعُ الطَّاسِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اي يُحِبُّهُ بمعنىٰ يُثِيُّبُهُمْ وَنَزَل في اليهود لَمَّا بَدَّلوا نعتَ النبي صلى الله عليه وسلم وعَهُدَاللَّهِ اليهم فِي التُّـورَةِ أَوْ فِيُمَن حَلَفَ كَاذَباً في دَعُويَ او في بَيْع سِلْعَةٍ إِنَّ الَّذِيْنَيَشْتَرُوْنَ يَسْتَبْدِلُوْن بِعَهْدِاللَّهِ اليهم في الايـمـان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدًاءِ الأمَانَةِ وَ**الْيَمَانِهِمْ** حَـلْفِهِمْ بهِ تعالىٰ كاذبا ثُمَنَّاقَلِيْلًا مِنَ الدُنيا أُولِلِكَ لَاخَلَاقَ نصيبَ لَهُمْ فِي الْلِخَرَةِ وَلَائِكِلِمُهُمُ اللهُ غَضَبًا عليهم وَلَا يَنْظُرُ النَّهِم يَرْحَمُهُمُ نَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزَيِّنُهُمْ يُطَهِّرُ بُهُ فَلَهُمْ عَذَابُ الِيُمُّرِ شَوْلِمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ اى أَبْلِ الْكِتَابِ لَفَرِيقًا طَائِفَةُ ككغب بن الاشرب يَّلُوْنَ ٱلْمِنتَهُمْ بِالكِتْبِ اي يَعْطِفُونَهَا بِقراء ته عَن الْمُنزَّل الي ساحَرَّفُوهُ مِنْ نَغتِ النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لِتَحْسَبُونُ أَى المُحَرَّفَ مِنَ الْكِتْبِ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تعالى وَمَاهُومِنَ الْكِتْبُ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ® أنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ وَنزَلَ لَمَّا قال نصاريٰ نَجُرَانَ أَنَّ عيملي أَمَرَ هُمُ أَنْ يُتَّخِذُوهُ رَبًّا اولَمَا طَلَبَ بَعُضُ المسلمين

السُّجودَلَ صلى الله عليه وسلم ماكان لِبَشُران يُّوْتِيهُ اللهُ الكِتْبُوالْحُكُمُ اى الفَهُمَ للشَّرِيعَةِ وَالنَّبُونَ تُمُّريَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْاعِبَادًا لِّى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَاِنَ يقولُ كُوْنُوارَتُنِيِّنَ عُلَمَاءَ عَامِلِينَ منسوبُ الى الرَّبَ بزيادةِ اليَ ونون تفخيمًا بِمَاكُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ بالتخفيف والتشديد الكِتُبُ وَبِمَاكُنْتُمُ تَكُرُسُونَ فَ الرَّبَ بزيادةِ اليَ فَإِنَ فَائِدَتَهُ أَنْ تَعْمَلُوا وَلَا يَأْمُركُمُ بالرفع استيناتُ اى الله والنصبِ عطفًا على يقولَ اى البَّهُ والنصبِ عطفًا على يقولَ اى البَشَرُ أَنْ تَتَخِدُ والنصبِ عظفًا على يقولَ اى البَشَرُ أَنْ تَتَخِدُ والله كَلْمُ وَالنَّيِمِيِّلَ اَرْبَابًا عُلَى اللهُ والنصرى اللهُ والنصب علمًا على يقولَ البَشَرُ أَنْ تَتَخِدُ والله كُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ بنذا.

تِنْ الله عنه الله كتاب كاايك گروه البي بعض لوگوں كو مشوره ديتا ہے كہ جو قر آن (بواسطه نبی) مونين پر نازل كيا گيا ہے اس پر صبح کوا بمان لا وُاورشام کوا نکار کردو، کیا عجب کہوہ (مونین) اس (تر کیب ہے اپنے دین ہے ) پھر جا نمیں ۔اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ اہل کتاب کا اہل علم ہونے کے باوجود ، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر جانا (اس دین) کے بطلان ے واقف ہونے ہی کی وجہ سے ہوسکتا ہے اورانہوں نے بیجھی کہا، اورتم اس کی تصدیق کرو جوتمہارے دین کی موافقت کرے،لِمَن میںلام زائدہ ہے۔اللہ نعالیٰ نے فر مایا۔اے محمد ﷺ تم کہد و کہ ہدایت تواللہ ہی کی ہدایت ہے (اور)وہ اسلام ہ،اس کےعلاوہ جو کچھ ہے گمراہی ہے۔اور ( فعل، تؤ منو ا، اور مفعول أن يُو ْ تني كے درميان ) (إِنَّ الهُدى هُدَى اللهُ جملہ معتر ضہ ہے۔ اور بیاس کی دَینن ہے کہ کسی کووہی کچھ دیدیا جائے جوبھی تم کودیا گیا تھا، کہ وہ کتاب،حکمت،اورفضائل ہیں۔ اور أَنْ يُهوُّ تِنْ المخ. تُونْمِنُوْا كامفعول ب-اورمشتني منه احدٌ بجس پرمشتنیٰ كومقدم كرديا گيا ب مطلب بيه به كهتم اس بات کا قرارنہ کرو کہ کسی کو بید دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کو جوتمہارے دین کی اتباع کرے۔ یا پھر مومنین تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن غالب آ جا کیں اس لیے کہتم سیحے ترین دین پر ہواورا یک قراءت میں ، اَاَنْ ، ہمز ہُ تو بیخی کے ساتھ ہے۔ یعنی کیاتم \* اس جیساکسی کو ملنے کا اقرار کرو گے؟ (بعنی اقرار نہ کرنا) آپ کہدد بیجئے کہ فضل تواللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو جا ہے عطا کرے تو پھرتم پہ کہاں ہے کہتے ہو کہتمہارے جبیبا (فضل )کسی کونہیں دیا جاسکتا۔اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے؟ وہ جسے جا ہتا ہےا پنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے اوراللّٰہ بڑافضل والا ہے اوراہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں اگرتم ان کے پاس ایک ڈھیر یعنی مال کثیر آمانت رکھ دوتو وہ اس کو واپس کر دیں آپنی امانت داری کی وجہ ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام۔ کہ ایک شخص نے ان کے پاس بارہ سواو قیہ سونا (امانت) رکھدیا تووہ سوناانہوں نے مالک کوادا کردیا۔اوران میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگرتم ان کے پاس ایک دیناربھی امانت رکھدوتو وہ اپنی خیانت کی وجہ سے مجھے والیس نه کریں مگریہ کہتم ان کے سروں پر ہمیشہ سوارر ہو کہ ان کا پیچھانہ جھوڑ واوراگرتم ان کا پیچھا جھوڑ دوتو وہ اس کا انکار کر دیں ۔جیسا کہ کعب بن اشرف ، کہ اس کے پاس ایک قرایثی نے ایک دینارامانت رکھدیا تواس نے اس کاا نکارکر دیا اور سے ﴿ الْعُزَم يَبُلشَ لِهَ ﴾ -

ادانہ کرناان کے اس اعتقاد کی وجہ ہے ہے کہ ہمارے اوپر ناخواند وعرب کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔اپنے وین ے بخالفین برطلم روار کھنے کے (عقیدہ) کی وجہ ہے ،اوراس جواز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اوراس بات کی اللّٰہ کی طرف نسبت کر کے اللّٰہ پرِ بہتان تر اشتے ہیں حالا نکہ وہ (خود ) سمجھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں؟۔ ان پر( اُمّبین ) کے بارے میں مواخذہ ہے۔ جس نے اپنے عبد کو پورا کیا وہ کہ جواللہ نے ان سے لیا۔ یااللہ کے عہد کو جواداءامانت وغیرہ کا ہے (پورا کیا )اورترک معصیت کرکے اللہ سے ڈرانہ اوراطاعت گزار بنا، بلاشبہ اللہ تعالی متقبول كودوست ركھتا ہے،اس ميں اسم تمير كى حَكِداسم ظاہر لايا گيا ہے۔ يُحِيثُهُ هُمْ، معنى ميں يُشْدِيهِ هركے ہے،اور (آئندوآيت) یہود کے بارے میں نازل ہوئی جب کہانہوں نے تورات میں مذکورآپ ﷺ کی صفات کو یاان ہے اللہ کے عہدکو ہدل دیا، یااس شخص کے بارے میں جس نے دعوے میں جھوٹی قسم کھائی یاسامان فروخت کرنے کے معاملہ میں ( حجو ٹی قسم کھائی ) بلاشبہوہ لوگ جو نبی ﷺ پرایمان لانے اوراداءامانت کے بارے میں اللہ کے عبد کوادر اللّٰہ کی حجموثی قسموں کو د نیوی قلیل معاوضه کےعوض بدل دیتے ہیں ، بیروہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ بیں ۔ اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ناراضگی کی وجہ ہے نہان ہے کلام کرے گا اور نہ رحمت کی نظر ہے ان کودِ یکھے گا اور نہان کو ( گنا ہول ہے ) پاک کرے گا۔اوران کے لیے تو درد تاک عذاب ہےاور کچھ لوگ ان میں ہے ایسے بھی ہیں جیسا کہ کعب بن اشرف جو کتا ب (تورات) پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو منزل سے گھما دیتے ہیں۔ یعنی نبی ﷺ کی صفات وغیرہ کومخر ف کی جانب تھمادیتے ہیں، تا کہتم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اس محرف جزء کوبھی (منزّ ل) سَتاب کا جزء مجھو ، حالا نکہ وہ سَاب کا جزنہیں ہے، اور کہددیتے ہیں کہ بیاللہ کی جانب سے ہے اور وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں اور وہ جانبے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، (اور آئند و آیت) اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے نصاری نے کہا کہ میسی علیق کا گاٹنگلانے ان کو حکم دیا ہے کہ اس کوا پنارب بنالیں (یااس وقت نازل ہوئی) کہ جب بعض مسلمانوں نے آپ ﷺ ہے آپ کو تجدہ کرنے کی اجازت جا ہی ،کسی بشر سے کہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت لیعنی فہم شریعت اور نبوت عطا کی ہواس سے بیٹبیں ہوسکتا کہ لو ًوں ے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ (وہ تو یہی کہے گا) اللہ والے بن جاؤ، لیعنی عالم بانمل بن جاؤ، ر بانییسن) الف ونون کی زیاد تی کے ساتھ رب کی طرف منسوب ہے۔ اس کیے کہتم ( آ ہانی ) بکتاب کو پڑھاتے ہو ۔ اورخود بھی پڑھتے ہو (تبعیل میون)لام کی شخفیف اورتشدید کے ساتھ تو اس کا فائدہ بیہ ہونا جیا ہے کہتم عمل کرو۔ اوروہ یعنی الله تم کواس بات کا تختم نبیں دیتا (لا یامُو کھر) بطوراستیناف مرفوع ہے (ای اللّٰہ لا یاموُ کھر) اور یقول پرعطف کی وجہ ہے منصوب ہے (ای ان یہ قبول البیشی ) اور وہ تہہیں اس بات کا تھم نہ دے گا کے فرشتوں کواور نبیوں کورب بنالو، ----جیبیا کہ فرقۂ صاببہ نے ملا ککہ کواور یہود نے عزیرِ علاقۃ لاڑالٹائلا کواور نصاری نے عیسیٰ علاقۃ لاڈالٹائلا کو (رب بنالیا) کیا وہ تمہیں کفر کا تھم وے گا ، بعداس کے کیم اسلام لا چکے ہوں۔ سیبرگز اس سے نہ ہوگا۔

## عَجِقِيق الْمِرْكُ لِيسَهُمُ اللَّهِ الْفَيْسَارِي فَوَالِلا اللَّهِ الْفَيْسَارِي فَوَالِلا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِي اللللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

اللَّهُ: وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، يه جمله متانفه ہےاں كامقصد يہود كى ايك دوسرى قتم كى تلبيس كوبيان ناست

فُلِکُنَّ ؛ اَوَّلُنَهُ ، اول نبارکو وَ خِهُ اس کیے کہا گیا ہے کہ جس طرح چیرہ حسین اورخوبصورت ہوتا ہے اول نہار بھی حسین اور سہا نا نا ہے۔اور وَ خِسهُ کی تفسیر اول ہے اس لیے کی ہے کہ جس طرح ملاقات کے وقت چیرہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے ای طرح بی نبار بھی اختیام شب کے بعد سب سے پہلے نمود ار ہوتا ہے۔

وَلَيْنَ ؛ والبحملة اعتراض ، فعل لا تؤمنوا اوراس كمفعول ، أَنْ يُونْتِي النح كورميان 'إِنَّ الْهُدى هُدَى الله ''

لِلْنَى ؛ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ، مَتَثَىٰ مقدم ب، أَنْ يُؤْتِنَى أَحَدٌ، مُتَثَىٰ منه مؤخر بـ

لِلْهُ﴾؛ بِأَنْ يُحَاجُّوْ تُحَمِّراً فَ مَقدر ماننے كامقصداس بات كى طرف اشارہ كرنا ہے كەاس كاعطف باَن يُوتنى پر ہے نہ كہ اَنْ نَى ، اَوْ ، اس لِيے كہ بيرمجاز ہونے كى وجہ سے خلاف ظاہر ہے۔

لَكُنَّى ؛ وفسى قسراء قِ أَانْ بهمزةِ التوبيخ ، به أَنْ يُنو ْتنَى اَحَدٌّ مِّشْلُ مَا أَوْ تِيْتُمْرُ ' مِين دوسرى قراءت كے مطابق ہمزہ فہام تو بنی ہوگا، یعنی کیاتم اپنے جیسی حکمت اور فضیلت دوسروں کودیئے جانے کا اقر ارکزتے ہو نہیں کرنا جاہئے۔

لَكُنَّ ؛ إِنْتَاءَ أَحَدٍ، اس ميس اشاره بكه أَنْ يُوْتِنَى ميس ان مصدريب

لِهُ : قِنْطَارًا، واحد، جَمْعُ قَنَاطِيْرُ، مال كثير-

لَیْ : وَلَا تُوْمِنُوْ اللَّا لِمَنْ تَبِعَ دِیْنَکُمْر. یه آیت ترکیب کے اعتبارے مشکل ترین آینوں میں شارہوتی ہے، بعض رات نے اس آیت کی نوتر کیبیں کی ہیں، مگران میں سے صرف ایک جو آسان ترین ہے ذیل میں درج کی جاتی ہے اورعلامہ رِی دَعِمُنُلاللَّهُ مَعَالَیْ نے بھی اپنی کتاب'' کشاف'' میں تحریری ہے۔

يّبن: واوُعاطفه، لا ناهيه، تؤمِنو افعل مضارع مجزوم بلا، اورواوَ فاعل، اور إلّا، حرف استثناء، اور لِمَنْ بين لام حرف مَنْ، اسم موصول لام كى وجهے مجرور جاراور مجرور محذوف سے لكر استثناء كى وجه سے كل بين نصب كے، تفترير عبارت بيه وئى ا تؤمِنوا، و تظهروا بان يو تئى أحَدٌ بمثل مَا او تيتمر لِاَ حَدٍ مِنَ النَّاسِ اِلّا لِاَشْدِاعكم دون غير كمر

تبع، فعل ماضى هُوَ اس مين ضمير فاعل، جمله فعليه صله اور دِيْنَكُم مفعول به درميان مين قُلْ إِنَّ اللَّهُ لاى هُدَى اللَّهِ عترضه ''اَنْ يُهو تـنّى مِثْلَ ماَ أُوْتِيتُمْ' ان اپنائخت سيل كربتاويل مصدر به وكرمجرور بنزع الخافض، اور جارمجرور ماكر تؤ منو ا كے متعلق اور ، اَحَدَّ، يُوْتنى ، كانائب فاعل، اور مِثْل، مفعول به ثانى ، ما، اسم موصول اضافت كى وجه

≤[زمَّزَم پِبَلشَرن] >-

عضى مجروراور جمله أوتينتم، صلىمضارع ـ

هِ وَكُولَ مَن الامّين، مراد جوابل كتاب نه بول \_

قِحُولَیْ ؛ یَکوْنَ مِضارع جمع مُدَکر نائب، لَیْ ، مصدر(ن) وه گھماتے ہیں، وه موڑتے ہیں۔ قِحُولِیْ ؛ اَلْبَشْر ، انسان ، مُدکر ہو یا مونث واحد ہو یا جمع ،لفظوں میں واحد نہیں ہے۔

### اللغة والتلاغة

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ. اس مين استعاره مكنيه بـــــ

#### استعاره بالكنابيه:

استعارہ بالکنایہ وہ لفظ ہے جس کے لازم معنی مراو لیے جائیں۔اس کے ساتھ اس کامعنی ملزوم (اصلی معنی) مراولیہ نہی درست ہویبال یَشْتَرُوْنَ، یول کریَسْتَبْدِلُوْنَ مراوہ۔ چَوُلِیَنَ، وَلَا یُکَلِّمُهُمُّ اللَّهُ وَلَا یَنْظُرُ اِلْیَهِمْ بیشدت فضب سے کنایہ ہے۔

### <u>ێٙڣٚؠؙڔۅۘؾۺۣؖڕٛڿ</u>

#### یہود یوں کے ایک اور مکر کا ذکر:

وق الن طاق المن طاق المحتاب المحتاب المحتاب الدي المبهود لبغضه المراف مديد كريبوديول كايك اوركركاذكر برجس و و مسلمانول وكراوكرنا جاست في السب طائفة مي اطراف مديد كريبوديول كي طرف اشاره بربيان جالول مي ست الك جال تتى جواطراف مديد كريب والله عن المحتال المحتاج المحتى جواطراف مديد كريب والله عن المحتال الك جال تقل المحتال الم تاریخ بہود میں منافقت کی بہی ایک مثال نہیں ،خودان کی کتابوں میں بیدواقعہ بصراحت درج ہے کہ بارہویں صدی عیسوی میں جب اپین میں اسلامی حکومت تھی تو حکومت کی جانب سے فرضی یا واقعی مظالم کی بناء پر بہت سے یہود نے اپنے ربّیون کی اجازت اورفتوے کے مطابق اسلام کا اظہار کرنا شروع کردیا دراں حالیکہ دل ہے ایک بھی مسلمان نہیں ہواتھا۔

(جيوش انسائيكلو پيڏيا جلداول ص ٤٣٣/٤٣٢)

موجودہ زمانہ میں جو ہڑے ہڑے فرنگی محققین ، یہودوسیحی مستشرقین نے فرنگی زبانوں میں سیرۃ النبی لکھنے کاطریقہ بیا ختیار کیا ہے کہ علم وحقیق ، وسعتِ مشرب اور بے تعصبی کی دھاک ہٹھا کرتم ہید ہڑے زور کی اٹھاتے ہیں معلوم ہونے لگتا ہے کہ پنجم ہرعرب ، مسلح عالم کی تعریف اور مقنن اعظم ، مثیل موئ کی منقبت میں دریا بہادیں گے ،لیکن آ گے چل کر نتیجہ بیز کا لتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) ، انہیں کچھ خللِ د ماغ تھایا یہود ونصار کی کی کتابوں کے کچھ مضامین کہیں ہے من سنا کرتر تیب دے لیتے تھے (علی بلذ االقیاس) بہ بھی ٹھیک اسی قدیم یہودیا نہ دجل ومکر کا ایک جدید فرنگی طریقہ ہے اور بس۔

یے حض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہ تھا بلکہ ان کے یہاں ان کی ندہبی تعلیم بھی یہی تھی اوران کے بڑے بڑے بڑے ندہبی پیشھی اوران کے بڑے بڑے بڑے ندہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل ،قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیراسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ (استشاء ۲:۲۳-۳/۱:۱)

تلمو دمیں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کوزخمی کرد ہے تو اس پرکوئی تا وان نہیں ،گر غیر اسرائیلی کا بیل اگر کسی خص کوکوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہئے کہ گر دو پیش آبادی کن لوگوں کی ہے؟ اگر اسرائیلیوں کی ہوتو اسے اعلان کرنا چاہئے ،اورا گرغیر اسرائیلیوں کی ہوتو اسے بلا اعلان وہ چیزر کھ لینی چاہئے۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ اگر ام اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو جو اسکتا ہوتو اس کے تحت جو ادے اور کے کہ ہمارا قانون ہے اور اگر اُمّیوں کے قانون کے مطابق جو اسکتا ہوتو اس کے تحت جو ادر ایس کے تو بول تو پھر جس فیصلہ جو اسکتا ہوتو اس کے تحت جو ادر کے کہ ہمارا تا کون کا مقدمہ فیصلہ جو اسرائیلی کوکامیاب کرسکتا ہے کہ بیٹر اسرائیلی کی ہملطی سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

(تالمودك مسئيلني، پال ١٨٨٠)

وَلَا تُونِّمِنْ وَالِالْمِنْ تَبِعَ دِیْنَکُمْ ، یعنی پیجی انہوں نے آپس میں کہا کہتم ظاہری طور پرتواسلام کااظہار ضرور کرولیکن اپنے ہم ندہب یہودی کے سواکسی اور کی بات پریفین مت کرو۔

قُلْ إِنَّ الْهُدای هُدَی اللّٰهِ، یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ماقبل و مابعدے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ان کے مکروحیلے کی اصل حقیقت واضح کرنامقصود ہے کہ اُن کے اِن حیلوں ہے کہ نہیں ہوگا کیوں کہ ہدایت تواللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو ہدایت و اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو ہدایت و بناجا ہے تہمارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔

اَنْ يُّوَّ تَنِی اَحَدُ مِّثْلَ مَا اُوْ تِیْتُمْ (الآیة) یه بھی یہود کا قول ہے اوراس کاعطف وَ لاَتوْ منو اپر ہے۔ بینی یہ بھی تشکیم مت کروکہ جس طرح تنمہارے اندر نبوت وغیر ہ ربی ہے یہ سی اور کو بھی مل سکتی ہے اور یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہوسکتا ہے۔

وَاللّٰهُ یَخْتُصُّ بِوَ حَمَدَهِ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو اَلْفَصْلِ الْعَظِیْمِ اسْ آیت کے دوَمعنیٰ بیان کے گئے ہیں،ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے بڑے ناگر دوں کو یہ کھاتے کہ دن چڑھے ایمان لاؤاور دن انر نے مرتد ہوجاؤ تا کہ جولوگ ٹی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی ند بذب ہو کر مرتد ہوجائیں ،توان شاگر دوں کو مزید تا کیدکرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا حقیقة اور واقعة مسلمان نہ ہوجانا، بلکہ یہودی رہنا اور یہ نہ بھی ہیں اور کیسی وحی وشریعت اور جیساعلم وضل تہ ہیں دیا گیا ہے ویہ ایک کسی اور کو بھی دیا جائے کوئی اور بھی حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزد کی جمت قائم کرسکتا ہے،اور تمہیں فاطر تشہیں فاطر تشہیں ایک بہودکا قول ہوگا۔

دوسرے معنی میہ ہیں کہ اے یہود یوا تم حق کود بانے اور مٹانے کی میہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کررہ ہوکہ ایک تمہیں اس بات کاغم ہے کہ جیساعلم وفضل ، وتی اور شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم وفضل اور دین کس اور کو کیول دے دیا گیا ؟ دوسرا تمہیں میاند ایشہ ہے کہ اگر حق کی مید دعوت بہنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرلیں تو نہ صرف میہ کہتہ ہیں دنیا میں جوجاہ اور وقار حاصل ہے وہ جاتارہے گا بلکہ تم نے جوحق چھپار کھا ہے اس کا بھی پر دہ فاش ہوجائے گا ، اور اس پر بیاوگ اللہ کے نز دیک بھی تمہارے خلاف جست قائم کر ہیٹھیں گے ، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ دین وشریعت اللہ کافضل ہے ، اور ہیا گی میراث نہیں بلکہ و داپنافضل جے ، اور ایس معلوم ہونا چاہئے کہ دین وشریعت اللہ کافضل ہے ، اور ہیا گی میراث نہیں بلکہ و داپنافضل جے چاہتا ہے دیتا ہے اور اے معلوم ہے کہ میضل کس کو دینا چاہے ؟

وَمِنْ اَهْلِ الْمَكِمَّابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَادٍ (الآية) يه يهود کی خيانت فی الدین کے بعد خيانت فی المال کا ذکر ہے کہ بعض ان میں متدین بھی میں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے آگے چل کر ایمان کی توفیق نفیہ فرماد ہی۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام ان کے پاس آ کی شخص نے بارہ سواوقیہ سونا (ایک اوقیہ ساڑھ دس تولہ کا) امانت رکھ دیا ، بوقت مطالبہ باتا خیر اوا آلر دیا ، اس کے برخلاف کعب بن اشرف کے پاس ایک قریش نے ایک وینا رامانت رکھ دیا تھا ، بوقت مطالبہ صاف انکار کر دیا۔ اور بیکوئی ایک یا دوفر دکا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہود کی بیام عادت تھی کہ غیریہود کے مال کو حلال وحرام ہر طریقہ سے لئا کرنا جائز جھتے تھے بلکہ ان کا بید بی تقیدہ تھا کہ غیریہود کا مال نا جائز طریقہ سے کھانا جائز ہے اور اس تھم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تورات میں بی تھم لکھا ہوا ہے کہ بم پراس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حالا تکہ و دخوب جانے تھے کہ وہ اللہ کے مقرب اور چہتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِاللَّهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً. زاہدی کے حوالہ سے صاحب خلاصة التفاسیر نے لکھا ہے کہ ایک بارمدینہ میں قبط پڑا بعض بہود مسلمان ہوگئے تھے وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے جو کہ بہود کا سردارتھا ،اورمد د کی درخواست کی کعب بن اشرف نے کہا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ،انہوں نے جواب دیا اللہ کا نبی اوراس کا بندہ ہے ،کعب نے کہا تم مجھ سے بچھ نہیں پاسکتے ،نومسلم بہود ہو لے ہم نے یہ بات یوں ہی کہد دی تھی مہلت دیجئے کہ سوچ ہم ہے کہ بات یوں ہی کہد دی تھی مہلت دیجئے کہ سوچ ہم ہے کہ جواب دیں۔ پھرتھوڑی دیر بعد آئے اور کہنے گئے بیرخاتم الانبیا نہیں ہیں تو اُس نے ان کوشم دلائی وہ تم کھا گئے کعب نے ہر شخص کو یا بی صاع جواور آٹھ گز کیڑا دیا ، فہ کورہ آیت ان ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

ابوامامہ بابلی مُفِحَانَفُدُمُتَغَالِظَیُّہُ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کاحق جھوٹی فشم کھا کر مارلیا اللّٰداس پردوزخ واجب اور جنت حرام کردے گا۔کسی نے عرض کیاا گرحقیر ولیل چیز بھی ہوفر مایا:اگر چہ پیلو کی ٹہنی بھی ہو۔ (مسلم شدیف)

وَإِنَّ مِنْهُ مِّر لَفَوِیْ قَایَلُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْکِتَابِ ،اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ کتاب البی کے معانی میں تخ یف کرتے ہیں یا الفاظ کا الٹ پھیرکر کے کچھ کا کچھ مطلب نکالتے ہیں ،لیکن اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا کسی خاص فقر ہے کو جو ان کے مفاد یا خود ساختہ عقائد کے خلاف ہوزبان کی گردش ہے کچھ کا کچھ بنادیتے ہیں۔اس کی نظیریں قرآن کے مانے والوں میں بھی مفقود نہیں ہیں مثلاً بعض لوگ جو نبی کے بشریت کے منکر ہیں آیت قُلْ اِنَّمَا اَنَّا بَشَرٌ مِیْ اِنْمَاکُواِنَّ مَا پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں،اے نبی! کہدو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشرتم جیسا' اور پھرمحرف کے بارے میں کہدیتے ہیں کہ یہ جو پچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے وہ جان ہو جھ کراللہ پر بہتان تراشتے ہیں۔

مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُسُونِيكُ اللّهُ الْكِتَابَ (الآية) يبوديول كے يبال جوعلماعبد يدار ہوتے تھا ورجن كاكام مذہبی امور میں لوگول كی رہنمائی كرنا اور عبادت كے قيام اوراحكام دين كا اجراء كرنا ہوتا تھا ان كے ليے رَبَّانِي كالفظ استعمال كياجا تا تھا جيسا كه خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے " لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ. (الآیة)

سلسلۂ کلام کے درمیان یہود کا تذکرہ آگیا تھا اب پھر دوبارہ نصاریٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے، مذکورہ آیت سیحیوں ہے متعلق ہے، مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علاہ کا اللہ کا فرا بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب وحکمت ادر نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اوراییا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اللہ کوچھوڑ کر میرے بجاری اور بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو بہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، رُبّانی رب کی طرف منسوب ہے الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (منح القدیر) وکلا یَامُ رَبُّک مُر أَنْ مَتَ یَّحِدُوا الْمُمَلِا بِکُھَ وَ النِّبِینَ (الآیة) بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں بیان وکلا یَامُر کُےمُر أَنْ مَتَ یَحِدُوا الْمَمَلَا بِکُھَ وَ النِّبِینَ (الآیة) بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں بیان

وَ لَا يَهٰمُ رَكُمُ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَا ئِكَةَ وَالنِّبِيِّنَ (الآية) بعض مفسرين نے اس آیت کے شانِ نزول میں بیان کیا ہے کہ: ابن آتحق اور ابن جریراور ابن منذروغیرہ نے خضرت ابن عباس تضَحَلَقَاتُ تَعَالِیَّتُنَا ہے کہ آپ ﷺ نے یبوداورنصاری کواسلام کی دعوت دی، توان لوگوں نے کہا۔اے محمد ظِلِقَائِیْنَا کیا آپ جا ہے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرت بندگی کریں جیسے نصاری عیسی علاق کا فائٹلا کی کرتے ہیں ف قال رسول الله ظِلاَثَائِیْنَا معاذالله آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیراللہ کی بندگی کریں یاغیراللہ کی بندگی کا حکم کریں۔ نہ اللہ نے مجھے اس کے لیے مبعوث کیا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبد بن حمید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یاد سول اللّٰه فسلم علیك کما بسلّم بعضا علیہ عبد بن حمید اللّه فسلم علیہ کہ ایک شخص نے عرض کیا یاد سول اللّٰه فسلم علیہ کہ جم جس طرح آپس میں سلام کرتے ہیں ،ای طرح آپ کو بھی سلام کرتے ہیں ،کیا جم آپ کو بحدہ نہ کریں فسال: لَا ،فر مایا نہیں ،مگر یہ کہ ایے نبی کا اکرام کرواوراس کے اہل کاحق پہچانوکسی کے لیے ہر گزمنا سب نہیں کہ نیم اللّٰہ کو بحدہ کرے ، تو نہ کورہ آیت نازل ہوئی۔

وَ اذْكُرُ إِذْ حِيْنَ أَخَذَاللَّهُ مِيْتَاقَ النَّسِيقِ عَنهَدَبُمُ لَمَّا بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْإِبْتِدَاءِ وَتَـوُكِيْدِ معنى الْقَسْم الَّذِي فِي أَخُذِالْ مِيثَاقِ وَكُنْ رِبًّا مُتَعَلِّقَةٌ بِأَخَذَ وَمَا مَوْصُولَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اي لِلّذِي التَّيْتُكُمُ ايَاهُ وفي قراءة التَيْنَكُمْ مِّنْكِتْبِ وَحِكْمَةٍ تُمُّكَا كُمُّرَسُولُ مُّصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وجو حَمَّدُ صلى الله عليه وسلم لَتُولِمِنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ جوابُ الْقَسَم إِنْ أَدُرَ كُتُمُوهُ وَأَسَمُهُمْ تَنِعٌ لَهُمْ في ذلك قَالَ تعالىٰ لَهُمْ ءَاقُرُرُكُمْ بِذَلِكَ وَاخَذَتُمْ قَبِلَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اصْرِي قَالُوَّا أَقُرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْل عَلَى آلَفْ سِكُمْ وَاتْبَاعِكُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّالَمُعَكُمُ مِّنَ الشِّهِدِينَ۞ عَلَيْحُهُ وَعَلَيْهُمْ فَكُنْ تَوَلَّى اعْرَض بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْثَاق فَأُولَإِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ أَفَعَيْرَدِينِ اللَّهِ يَنِغُونَ إِلَياء اى الْمُتَوَلِّوْنَ والنَّاء وَلَكَ آسُلُمَ النَّفَادَ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ **وَالْأَرْضِ طَوْعًا** بِلَاإِبَاءِ **وَكُرْهًا** بِالْسَيْفِ وَمُعَايَنَةِ مَايُلُجِيُّ اليه **وَّالَيْهِ يُرْجَعُونَ @**بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْمَسْرَةُ الإنكار قُلُ لَهُمْ با حمدُ امَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى آبُراهِيْمَوَ اسْمُعِيْلُ وَاسْعُلَقَ وَيَعْقُونَ وَالْأَسْبَاطِ ٲۏڵٳۮؚ؞<u>ؖۊؘڡٙۜٵؖٳؙٛۊؙؾۣٚۜؠؙڡؙۅڸؽۊڝڶؠۊٙٳڵؾۜؠؿۜۅٛڹٙڡۣڽۜڗۜؾۣڡۣڠۜڒؖڵڡؘؙڗؚۜڰؙؠؘؠڹؘٙڶٙػۮٟؿؚڹٞۿؙڡؗؗۧڔؗؠٳڶؾ۫ڝٛۮؚڹۿؚۅٳڵؾ۫ػۮؚڹٮؚؖ<u>ۏؖڰ۬ۼؖڹؙڶڰؙڡؙڛڵڡؙۅٛڹؖ</u></u> .ُخبِصُون فِي الْعِبَادَةِ وَنَزَل فِيْمَن ارْتَدَ وَلَحِقَ بِالْكُفَارِ وَمَنْ يَّنْتَعَ غَيْرَالْاِسْلَامِرِدِينَافَكَنْ يُتُقَبَلَمِنَهُ وَهُوَفِي الْلِحَرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ لِمَ حِنِيْرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤْبَدَةِ عليه كَيْفَ اى يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُو ابَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُ وَا اى وْشَمْهَادْتِمْهُ أَنَّ الرَّسُولَ كَقَّ قَجَاءَهُمُ الْبِيِنْتُ الحجَجُ الطَّاسِرَاتُ على صِدْقِ النبي صلى الله عليه وسلم وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الطّٰلِمِينَ۞ السَاخِرِينِ أُولَا إِلَى جَزَّاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَاكِمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ۞ لْجِلِدِيْنَ فِيهَا ۚ اِي اللَّهِ مِنَةِ او السِّنَارِ الْمَدْلُولِ بِهَاعِلِيهِ اللَّهُ مُقْلُكُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظِّرُونَ ﴿ لِهُ لَهُ لَوْن إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْامِنَ بَعَدِ ذَٰ لِكَ وَاصْلَحُوا " عَمَلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهِ تَحِيمُ ﴿ بِهِ وَلَا فَى البَّوْ

تنزجيم : اور اس وفت کو يا د کرو جب انبياء ہے عالم ارواح ميں اللہ نے عہدليا که جب ميں تنهبيں کتاب وڪلمت ( كی شم ) سے دوں ۔ لَمَا، لام کے فتحہ کے ساتھ لام ابتداء ہے اوراس معنی شم كی تا كيد کے ليے ہے جو اَنحَدَ الْمدیثاق ہے مفہوم ہیں اور کسر وُلام کے ساتھ اَنحَسٰذَ کے متعلق ہے،اور مَسا دونوں صورتوں میں موصولہ ہے، ای السذّی، اورا یک قراءت میں اتَیْ مَنْ کُمْر ہے پھرتمہارے پاس اس کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا آئے جوتمہارے پاس ہے اوروہ (رسول) محمد ظافیاتا ہیں۔ توتم ضروراس رسول پرایمان لا نااوراس کی نصرت کرنا۔ (لَتُوْمِ نُن ّ النح) جواب قتم ہے( بعنی )اگرتم اس کو پاؤ،اس حکم میں انبیاء کی امتیں ان کے تابع ہیں (پھر) اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ کیاتم اس کا قرارکرتے ہو؟ اوراس پرمیراعہد قبول کرتے ہو؟ وہ بولے ہم اقر اړکر ہے ہیں فر مایا تو اپنے اوپراوراپنے تتبعین پراس بات کے گواہ رہنااور میں بھی تمہارےاوران کے اوپر گواہوں میں سے ہول تواب جوگوئی اس عہد کے بعد روگر دانی کرے گا تو دہی نافر مانوں میں شارہوگا سوکیا بیلوگ اللہ کے دین کے سوا (کسی اور دین) کو تلاش کررہے ہیں (یَبْغُوْنَ) یاء کے ساتھ، جمعنی متو تبون، ای معرضون، اورتاء کے ساتھ (ای تَبَغُونَ) ای تبعسر ضون، درانحالیکہ آسانوں اورز مین کی ہر چیزاس کی فرمانبردار ہے خوشی ہے بغیرا نکار کے اور نا خوشی ہے تلواراوراس چیز کےمشاہدہ کی وجہ ہے جوفر ما نبرداری کے لیے مجبور کردے (مثلاً قوت وغیرہ) اورسب اس کی طرف لوٹائے جا ئیں گے (تسو جعون) یاءاورتاء کے ساتھ (اَفَعَیْنَ) میں ہمزہ استفہام انکار بیہ ہے اے محمد طِلقِ ہیں آپ کہد بیجئے ہم ايمان لأئے الله پراوراس پرجو ہمارےاو پراتارا گیا ہےاور جوابراہیم علایق کاؤٹلٹٹکا پراورا ساعیل علایق کافٹلکا پراورا سحاق علایق کافٹلٹکا پراور بعقوب علیفتلاهٔ ظلیفتلاهٔ طلیفتلاهٔ طلیفتلاهٔ ظلیفتلاهٔ خلیلیفتلاهٔ کوان کے پروردگاری طرف ہے دیا گیا۔ہم ان میں باہم تصدیق و تکذیب کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں کرتے اورہم تو عبادت میں ای کے لیے مخصوص ہیں اور ( آئندہ آیت ) اس مخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جومرتد ہوکر کفار میں شامل ہو گیا اور جوکوئی اسلام کےسواکوئی اور دین تلاش کرے گا سووہ اس ہے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔اور وہ مخض آخرت میں دانگی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے زیاں کاروں میں ہے ہوگا۔اوراللہ کیسےایسےلوگوں کو ہدایت دے گا (یعنی )نہیں دے گا۔ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفراختیار کیا (اوراس کے بعد کہ وہ)شہادت دے چکے کہ رسول برحق ہیں (اور بعداس کے ) کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں لیعنی آپ میلانگھ کی صدافت پرواضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اوراللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں

کا فروں کو مدایت نہیں دیتا۔ایسےلوگوں کی سزایہ ہے کہان پراللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے اور اس لعنت یا آگ میں جس پرلعنت دلالت کرتی ہے ہمیشہ رہیں گے ندان سے عذاب ملکا کیا جائے گااور نہ انہیں مہلت دی جائے گی البتہ وہ لوگ جواس کے بعد تو بہ کرلیں اوراپنے اعمال کی اصلاح کرلیں۔ بےشک اللہ تعالیٰ ان کومعاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں اور یہود کے بارے میں (آئندہ آیت نازل ہوئی) بے شک جن لوگوں نے موی علیق لاہوں اللہ یر ایمان لانے کے بعد عیسی علیقتلافلٹکلا کا انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے رہے محمد یکھٹٹٹا کا انکارکر کے۔ تو ان کی تو بہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی جب حالت مزع ( غرغرہ ) میں پہنچ گئے یا حالتِ کفر میں مرگئے ، یہی لوگ تو گمراہ ہیں بلاشبہ جن لوگول نے کفراختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرگئے ان میں ہے کسی ہے بھی ہر گز قبول نہ کیا جائے گاز مین بھرسونا لیتنی اتن مقدار کہ جوز مین کوبھردے، اگروہ اسے معاوضہ میں دینا جاتے اِنَّ ، کی خبر پر فاء داخل کی گئی ، الکے نیس نے شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ ہے اوراس بات پرآگاہ کرنے کے لیے کہ عدم قبول کا سبب موت علی الکفر ہے (نہ کہ محض کفر) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردنا ک عذاب ہے جن کے لیے کوئی بھی مددگار عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ

وَ اذكر إِذْ حين آخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ.

**جَوَلَ ﴾ جِن**ِنَ، لفظ جِنِنَ سے اشارہ کردیا کہ اِذ ظر فیہ ہے اور اذکو فعل محذوف سے متعلق ہے۔اس آیت کی متعدر کیبیں ک گئی میں بیآیت بھی مشکل تر کیبی مقامات میں شار ہوتی ہے۔

صاحب جلالین کی اختیار کروہ تر کیب: واؤ استینا فیہ إذ ظر فیہ تعلق فعل محذوف اذ تکو کے، لَـمَا، لام کے فتح كے ساتھ برائے ابتداءاور معنی تسم جو كه اخذ میثاق ہے مفہوم ہیں ، كی تا كيد کے ليے لام كوبالكسر بھی پڑھا گيا ہے أخے لَد كے متعلق ، رونوں صورتوں میں مَا، موصولہ ہے اتّنِینکُمْ إیّاہ، اورایک قراءت میں۔اتّنِینٹکُمْ، لَتُوْمِنُنَّ جوابِ شم إیّاهٔ عائد محذوف جو کہ موصول کی طرف راجع ہے۔

<u>هِيُولِنَىٰ ؛ اَاَفْوَ زَنُهٰ</u> استفهام بمعنی امر ہے،استفہام تقریری بھی ہوسکتا ہے، اَفْغَیْرَ ، میں ہمز ہ انکار کا ہے،لہٰ دابیشبختم ہو گیا کہ اللہ کوسوال کرنے کے کیامعنی؟

قِولَى ؛ بالتصديق والتكذيب الاضافه كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب ي--

وَيُوكُولُكُ: اللّٰهُ تعالیٰ کے قول، لانسفر ق كامطلب ہے كہم انبياء ميں فرق نبيں كرتے بلكه سب كومساوى سيحصة إن حالانكه الل سنت والجماعت كاعقيده ہے كه انبياء بيبلطِ افضيلت و درجات ميں مختلف بين اور يكى بات تِسلْكَ السرُّ سُسلُ فَعضَلْنَا بغضَهُ هُمْ عَلَى بَغْضِ ہے معلوم ہوتی ہے۔

جِجُ النبع: تفریق نہ کرنا تقیدیق و تکذیب کے امتبارے ہے نہ کہ فضیلت ودرجات کے امتبارے ، یعنی ہم یہود کی طرح بعض کی تقیدیق اور بعض کی تکذیب نبیں کرتے۔

قِجُولُنَّهُ: مخلصون.

سَيُواك، مسلمون كي تفير مخلصون كرني مين كيافا كده ب؟

جِ الله على الله المعنى معلمون السليكيا كيا كياكيا كان و آمَنًا عمهوم --

قِوَلَنَى : وَشَهَادِ تِهِمْ اسْ مِن اسْ اسْ الله عَلَى الله على الله على الله الله الله على ال

فِيُولِينَ : فلد. حذف قد مين اشار ب كدوا وَ حاليه ب نه كه عاطفه-

## اللغة والتلاغة

مِيْنُاق. اسم، عهدويان إصر. بهارى بوجه، بخت ودخوارا ورمخت شاقد، الاسباط، سِبْط، كَ جَمَع بِ ولدالولد، ولد البنت بربهي الكاسباط، سِبْط، كَ جَمَع بِ ولدالولد، ولد البنت بربهي الكاطلاق بوتا ب، والاسباط من اليهود، القبيلة من العرب كے مقابلہ ميں استعال ہوتا ہے۔

# تَفَيِّيُوتَثِيَّنَ حَ

### میثاق کہاں ہوا؟

یٹاق کالفظ قرآن کریم میں متعدد جگہ استعال ہوا ہے اور اس کے معنی عبد و پیان کے ہیں۔اب یہ بیٹاق کہاں ہواہے؟ یا تو عالم ارواح میں یاد نیامیں بذر بعدوحی ، دونوں احمال ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لیے ہیں۔

### پہلے میثاق کاذکر:

سورهٔ اعراف میں "اکنسٹ بِسرَ بَکُنمز" کے تحت کیا گیا۔اس عہد کا مقصد بیتھا کہ تمام بی نوع انسان خدا گی بستی اور ربو بیت عامہ پراعتقا در کھے۔

### دوسرے میثاق کاذکر:

وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْوَتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُوْنَهُ النح بِيَّ بَرَصَرَف اللَّ كَتَابَ كَعَلَاءَ تَكُ ليا كياتها كدوه فِي كونه چِهيا كين -

#### تيسر عهد كابيان:

وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقُ النَّبِيِّينَ لِمَا اتَّيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ كَاياً ليا-

### یہ میثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا؟

اس میں اقوال مختلف ہیں ، حضرت علی دُختَانُلاُدُتَعَالِظَیُّ اور حضرت ابن عباس دُختَانُلاُنَعَالِظَیُّ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی ﷺ ہیں بعنی اللّٰہ تعالیٰ نے بیرعبد تمام انبیاء ہے صرف محمد ﷺ کے بارے میں لیاتھا کہ اگروہ خودان کا زمانہ یا نمیں توان پرائیان لا نمیں اوران کی تائید ونصرت کریں اورانی اپنی امتوں کوبھی ہدایت کرجا نمیں۔

حضرت طاوُس،حسن بصری اور قبادہ رُجِهَا بِظِیْاتُنگانِ فرماتے ہیں کہ بیہ میثاق انبیاء ہے اس کیے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائیدونصرت کریں۔ (ابن کھیر، معارف)

فَاعِلَاَجَ : یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت محمد ﷺ پہلے ہرنبی ہے یہی عبدلیا جاتار ہا ہے اوراسی عبد کی بنا پر ہرنبی نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے اوراس کا ساتھ دینے کی ہدایت وتا کیدگی ہے ،کیکن قرآن میں اور حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پہتہ نہیں چاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ سے ایساعہدلیا گیا ہو یا آپ ﷺ نے اپنی امت کوکسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کراس پرایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو۔

فَمَنْ تَـوَكُمى بَعْدَ ذَالِكَ فَساُولَـلِكَ هُمُر الْفَاسِقُونَ ، السارشاد كالمقصودا بل كتاب كوتنبيه كرنا ہے كه تم اللہ كے عہد كوتو ژرہے ہو محمد ﷺ كا زكار اور ان كى مخالفت كر كے اس ميثاق كى خلاف ورزى كررہے ہو جوتم ہمارے انبياء سے ليا گيا تھا لہذا

﴿ وَمُؤْمَ بِهُ لِشَهُ إِ

ا بتم ایمان کی حدود ہے نگل چکے ۔ یعنی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گئے ۔

ا گر آئی ﷺ کی بعثت انبیاء کے زمانہ میں ہوتی توان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اوروہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شار ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی امت کی نہیں بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آپ خودارشا دفر ماتے ہیں ۔اگرآج موی علایج لاؤلائٹ بھی زندہ ہوتے توان کوبھی میری اتباع کےعلاوہ حیارۂ کارنہیں تھا۔

ا یک دوسری حدیث میں ارشادفر مایا که جب حضرت عیسلی علایقلاؤالشاپی نازل ہوں گے تو وہ بھی قر آن حکیم اورتہہارے نی بی کے احکام پڑ مل کریں گے۔ (معارف، ابن کئیں)

اس ہے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے اور آپ ﷺ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں اس كى تائيداً پ كے اس بيان ہے بھى ہوتى ہے آپ كا ارشاد ہے۔ بُعِثْتُ اِلَى الناسِ كافَّة ً للہٰذابيہ جھنا كه آپ كى نبوت آپ کے زمانہ سے قیامت تک کے لیے ہے بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتناوسیج ہے کہ آ وم علاقۃ لاۃ فلاۃ کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے،جیسا کہ ایک حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں '' کُٹُٹُ نَبِیّاً وَ آدَم بین الروح والجسدِ ''محشر بین شفاعت گبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنااور تمام بنی آ دم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونااور شب معراج میں بیت المقدس میں پی تمام انبیاء کی امامت کراناحضور ظِلْقِ عِلَيْهِ کی اسی سیادت عامه اورامامتِ عظمیٰ کے آثار ہیں۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَايْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْ آ أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ (الآية) يهال كِراي باتكااعاده کیا جار ہاہے جواس سے پہلے بار ہابیان کی جا چکی ہے کہ نبی طاق تھیں کے عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک ہے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ ﷺ نبی برحق ہیں اور جوتعظیم آپ لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاءلاتے رہے ہیں اس کے بعدانہوں نے جو پچھ کیاوہ محض تعصب ،ضداورحق کی دشمنی ،اس پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں ہے مجرم چلے آ رہے تھے۔

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ (الآية) لَيكن جومر تدبهونے كے بعد شرمندہ ہوئے اور توبه كى اوراپ عقا كدواعمال کی اصلاح بھی کرلی تواللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کومعاف فرمانے والا اورانہیں دنیا میں عملِ خیر کی طرف اورآ خرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

### مرید کی بھی تو بہ قبول ہے:

کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو،تو بہ کرنے ہے معاف ہوجا تا ہے،تو بہ میں شرط بیہ ہے کہ جس قشم کا گناہ ہوولیی ہی تو بہ کرے ظلم ے تو بہ بیہ ہے کہ مظلوم سے معاف کرائے سودخوری ہے تو بہ بیہ ہے کہ بچھلا لیا ہوا واپس کرے اور اگر ایسانہ کیا مگر تو بہ تجی بکمال ندامت کی توحفوق الله معاف اور حفوق العباد باقی رہیں گے۔ (معالم) اِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْ ابَعْدَ اِيْسَانِهِمْ ثُمَّ ازْ ذَا دُوْ الْحُفْرًا (الآية) مطلب بيہے كەمرتد ہونے كے بعداس ارتداد پراڑے رہےاورتو به نه كی اورای حالت میں غرغرہ كی حالت آگئ تو ان كی تو بہ قبول نه ہوگی۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک جبنمی سے کہا گا گرتیرے پاس دنیا بھرکا سامان ہوتو کیا اس عذابِ نار کے بدلےا ہے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہا گا' ہاں' اللہ تعالی فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آ سان ہان کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا ، مگر تو شرک سے بازنہیں آیا۔

(مسند احمد ، هكذا اخرجه البحاري ومسلم، ابن كثير)

اس ہے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے دائمی عذاب ہے اس دنیا میں اگر پچھ کارِ خیر بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی کفر کی وجہ سے ضائع ہوجا کیں گے۔جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز ،غریب پرورتھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والاتھا کیا بیا عمال اسے نفع ویں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ، کیوں کہ اس نے ایک دن بھی اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی نہیں ما گی۔ (مسلم)



لَنْ تَنَالُواالْبِرَّ اى ثَـوَابَـهُ وبـوالجَنَّةُ حَتَّى تُنْفِقُوْلَ نَـصَـدَّقُوا مِمَّاتُحِبُّوْنَ أُ بِـنُ أنـوَالِـكُـهُ لَيَّا وَمَاتُنُفِقُوْامِنْشَى ۚ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمُ ۚ فَيُجَازِى عَلَيْهِ وَنزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُؤُدُ اِنَّكَ تَزْعَمُ أَنَّكَ على مِلَّةِ ابراسِيةٍ وَكَانَ لَا يَا كُلُ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَ اَلْبَانَهَا كُلُّ الطَّعَامِرَكَانَ حِلَّا حَلَالِ لِبَنِيِّ إِسْرَاءِيْلَ إِلَّامَاحَرَّمَ اِسْرَاءِيْلُ يعقوبُ عَلَى نَفْسِهِ وسوالْإِسِلُ لَمَّا حَصَلَ لهُ عِزْ قُ النَّسَابِالفتح والتَنسرِ فَنَذَرَ إنْ شُفِيَ لَايَا كُلْمَا فَحَرَّمَ عليه **مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلُ التَّوْرِيةُ ۖ** وْذَلك بعدَ ابرابيْمَ وَلَمْ تَكُنُ على عَهدِهِ حَرَاماً كَمَا زَعَمُوا ۖ قُلُ فَٱتُوْابِالتَّوْرِيةِ فَاتْلُوْهَا ليَتَبَيَّنَ صِدْقُ قَوْلِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ﴿ فِيهِ فَبُهِتُوا وَلَمْ يَاتُوا بِهَا قال تعالى فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَّذِبَ مِنْ بَعْدِذْلِكَ اى ظُهُورِ الحُجَّة بِأَنَّ التَّحْرِيْمَ النَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ يعقوبَ لَاعلىٰ عَهْدِابْرَاسِيْمَ فَأُولَلْكُ هُمُالظُّلِمُونَ ۞ الـمُتَجَاوِزُوْنَ الْحَقَّ إلى الْبَاطِل قُلْصَدَقَ اللَّهُ في بندا كَجَمِيْع مَا أَخْبَرَبه فَالتَّبِعُوْامِلَّةَ إِبْرَهِيمُ الَّتِي أَنَا عليها **حَنِيْفًا ۚ** مَـائِلاً عَنْ كُلِّ دِيْنِ الِيهِ دِيْنِ الإِسْلَامِ **وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ** ۗ وَنَـزَلَ لَـمَّـا قَالُوْا قِبْلَتُنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مُتَعَبَّدًا لِلتَّاسِ في الارض لَلَّذِي بِبَكَّةَ بالباء لُغَةٌ في مَكَّةَ سُمِّيتُ بذلِكَ لِانَّهَا تَبُكُ ٱعْـنَـاقَ الْـجَبَابِرَةِ اي تَدُقُّمَا بَنَاهُ الملئكةُ قَبْلَ خَلْقِ ادْمَ وَوُضِعَ بَعْدَهُ الْاقصلي وبَيْنَهُمَا اربعونَ سَنَةً كما في حديث الصحيحين وفي حديثٍ انَّهُ اوَّلُ مَا ظُهَرَ علىٰ وَجُهِ المَّاءِ عِنْدَ خَلْقِ السَّمُواتِ والارضِ زُبْدَةٌ بَيْضَاءُ فَدْحِيَتِ الارضُ مِنْ تَحْتِهِ مُبْرِكًا حالٌ مِنَ الَّذِي اي ذَا بَرَكَةٍ وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ ﴿ لِآنَا وَبَالَهُمْ فِيهِ النَّكُ بَيِّنْتُ منها مِّقَامُ إِبْرِهِيْمَوْ اي الْحَجَرُ الذِّي قَامَ عليه عِنْدَ بنَاءِ الْبَيْتِ فَأَثَّرَ قَدَمَاهُ فِيه وَبَقِيَ إلى الأن مَعَ تَطَاوُلِ الرَّمَانِ وَتَداوُلِ الآيْدِي عليه وَمِنْهَا تَضْعِيفُ الْحَسَنَاتِ فِيْهِ وَ أَنَّ الطَّيْرَ لَا يُعْلُوهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا لَا يُنَعَرَّضُ لَهُ بِقَتْلِ اوظُلُم اوغَيُوذَلِكَ وَبِلْتِهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ بكسر الحاءِ وَفَتْحِمَا لُغَتَان في مَصْدَرِ حَجَّ بِمَعنىٰ قَصَدَوَيُبدَلُ مِنَ النَّاسِ مَنِ السَّقَطَاعَ اِلنَّهِ سَبِيلًا طَريْقاً فَسَّرهُ صلى اللُّه عليه وسلم بالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وغيرُهُ ۚ وَكَنَّكُفُرٌ بِاللَّهِ أَوْ بِمَا فَرَ ضَهُ مِنَ الْحَجِّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ® الإنسس وَالْحِنَّ وَالْمَلْئِكَةِ وَعَنْ عِبَادِتِهِمْ قُلْ يَالْفُلَ الْكِتْبِ لِمَتَّكُفُرُونَ بِاللِّتِ اللَّهِ القرآن وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ قُلْ لِآهُ لَا الْكِتْ لِمَرَّصُدُّ وْنَ تَصْرِفُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اى دِيْنِهِ مَنْ امَنَ بِتَكْذِيْبِكُمُ النَّبِيِّ وَكَنْمِ نَعَتِهِ تَنْبُغُونَهَا اى تَطْلُبُؤنَ السَّبيْلَ عِوجًا مصدربمعنيٰ مُعَوَّجَةُ اى سائِلَةُ عَنِ الْحَقِّ وَّالْنُتُمُوشُهُكَا أَوْ عَالِمُونَ بِأَنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضِيَّ بُوَ الْقَيِّمُ دِيْنُ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي كِتَابِكُم وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ مِنَ الْكُفُرِ وَ النَّكَذِيبِ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى وَقُتِكُمْ فَيُجَازِيكُمْ وَنَزَل لَمَّا مَرَّ

بَعْضُ الْيَهُ وَ عَلَى الْأَوْسِ وَ الْحَوْرَجِ فَعَاظَهُ تَأْلُفُهُمْ فَذَكَرَهُمْ بِمَاكَانَ بَيْنَهُمْ فِي الْجَابِلَيَةِ مِنَ الْفِسِ
فَتَشَاجَرُوْا وَكَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُثُوّلِ الْمُتَعِلَّوْلِقَامِنَ الَّذِيْنَ الْوَيْقَامِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْكِتْبَ يَرُدُّ وَكُمْ رَعِدَ إِيمَانِكُمُ كُورِيْنَ اللَّهِ وَقَيْدُمُ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَكُ وَكَيْفَ تَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَقِيْكُمُ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَقِيْكُمُ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَكُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَقِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَكُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَقِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَكُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَقِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَقِيْكُمْ رَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ ال

حاصل نہ کرسکو گے اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہواللہ اس سے بخو بی واقف ہے لہٰذا وہ اس کی جزاء دے گا «اور نازل ہوئی جب یہود بوں نے بیہ بات کہی ، کہتم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہتم ملتِ ابراہیمی پرہوحالا نکہ وہ تو اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔(اورتم کھاتے پیتے ہو) ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا بجزاں کے کہ جس کواسرائیل ( یعقوب ٔ ) نے اپنے اوپر حرام کرلیاتھا اوروہ اونٹ تھا،ایبااس وقت کیاتھا کہ جب ان کو عرق النساء کا مرض لاحق ہو گیا تھا (نساء) فتحہ نون کے ساتھ اورقصرالف کے ساتھ (بروزن عصا) ہے، (حضرت یعقوب علایقتلا والثالا ) نے نذر مائی تھی کہا گر میں شفاءیا ہے ہو گیا تو اس کومیں نہ کھاؤں گا ، چنانچہانہوں نے اس کواپنے او پرممنوع قرار دے لیا ، ایسا تو رات نازل ہونے ہے قبل کیا تھااور پی(واقعہ) ابراجیم علیجلاۂ قالٹ کا بعد ہوا، اور پیحرمت حضرت ابراجیم علیجیکاہُ فالٹ کا کہ نانہ میں نہیں تھی جیسا کہتم ہمجھتے ہو۔ تو آپ ان ہے کہئے کہ تورات لاؤاوراس کو پڑھو تا کہ تمہارے قول کی صداقت ظاہر ہوجائے اگرتم اس دعوے میں سچے ہو تو وہ مِکّے مِکّے رہ گئے اورتو رات نہ لائے ۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا سوجو شخص اس کے لیعنی حجت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اللہ پر بہتان تر اشی کرے کہ تحریم یعقوب علیقٹلاؤٹلاٹٹلا کی جانب سے تھی نہ کہ ابراہیم عَلَيْظِلَا وَالنَظِلَا كَے عهد میں تو یہی لوگ ہیں ظالم (یعنی) حق ہے باطل کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں آپ کہد بجئے کہ ویگر با توں کی طرح اللہ نے بیہ بات بھی سے فرمادی توتم سیدھی راہ والے ابراہیم عَلاَ اللّٰاکا اللّٰہ کے دین کی جس پر میں ہوں پیروی کرو بعنی ہر دین سے (اعراض کرکے ) دین اسلام کی جانب رخ کرکے اور (حضرت ابراہیم علافۃ لاکا فالٹ کا کا مشرکوں میں سے نہ تھے ،اورا محندہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے کہاتھا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے قدیم ہے، سب ے پہلاگھر جومعبد کے طور پر لوگوں کے لیے مبارک بنا کروضع کیا گیا، وہ ہے جومکہ میں ہے، مکہ ، میں ایک لغت بکہ بھی ہے باء کے ساتھو، بکہ کو بکنہ اس کیے کہتے ہیں کہ بکہ کے معنی تو ڑنے ، پھوڑنے کے ہیں چونکہ سے بڑے بڑے جباروں ( ظالموں ) کی گردنوں کوجواس کے انہدام کا قصد کریں توڑ کرر کھ دیتا ہے ۔اس کی تغمیر فرشتوں نے کی تھی اس کے بعد مسجد اقصیٰ تغمیر کی گئی اوران دونوں کے درمیان جالیس سال کا فاصلہ ہے،جبیبا کے سیحین کی حدیث میں وارد ہے ،اورایک حدیث میں ہے کہ آ سانوںاورزمینوں کی تخلیق کے وقت سطح آ ب پرسفید حجھاگ کی شکل میں جو چیزنمودار ہوئی تھی وہ کعبہ تھا

اس کے بعدز مین کواسکے بنچے سے پھیلایا گیا، (مُبلُو کاً) الّذِی سے حال ہے ای ذابَر کیا، اوراہل عالم کے لیے بدایت والا ہے اس لیے کہ بیان کا قبلہ ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ان ہی میں سے مقام ابراہیم عَلیْجَلَا وُلَامُنَاکِ ہے بیعنی وہ بچقر کہ تعمیر بیت اللہ کے وقت جس پر (حضرت ابراہیم علیھلاڈالٹائل) کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کے قدموں کے اس میں نشان پڑ گئے اورز مانہ ُدراز کے باوجوداورلوگوں کے بار بارس کرنے کے باوجودآج تک باقی ہیں۔اوران ہی نشانیوں میں ے اس میں نیکیوں کے اجر کا دوگنا ہونا ہے ۔ اور کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرسکتا۔ اور جو کوئی اس میں داخل ہوجا تا ہےوہ مامون ہوجا تا ہے قتل یاظلم وغیرہ کے لیےاس ہےتعرض نہیں کیا جا تا تھا۔ اورلوگوں پراللہ کے لیے بیت اللہ كَا جَجُ واجب ہے (جَج ) كے مصدر ميں حاء كافتحة اور كسره دولغت ہيں۔ حَجَّ بمعنى قَـصَدَّ، اور (مَـن اسْتَـطَـاعَ إِلَيْـهِ سَبِیْلُا) السَنَاس، سے بدل ہے جووہا*ں تک بہنچنے کی قدرت رکھتا ہو* ، (استطاعت) کی تفسیرآ پ ﷺ نے زادورا حلہ ( سُواری اورسفرخرج ) ہے فر مائی ۔روایت کیااس کوحا کم وغیرہ نے اور جوکوئی اللّٰہ کا کفر کرے اور جواس پر حج فرض کیا ہے (اس کامنکر ہو) توالٹد تعالیٰ عالم والوں ہے بعنی جن وانس اور ملائکہ اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ آپ کہئے کہ اے اہل کتابتم اللہ کی آیتوں قر آن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ درانحالیکہ اللہ تنہارے اعمال پرشاہدہے تم کواس کی جزاء دے گا۔ آپ کہنے اے اہل کتاب تم اس شخص کو جوامیان لاچکا ہے اللہ کے دین سے نبی ﷺ کی تکذیب اوران کی علامات کو چھیا کر کیوں روکتے ہو؟اس راہ ( دین ) میں کجی نکالتے ہو (عِوَجًا) مصدرے مُعَوَّ جَدًّ، کے معنی میں ہے، یعنی حق ے انحراف کر کے ، حالانکہتم جانتے ہو کہ پہندیدہ اور پیچے دین اسلام ہی ہے جبیبا کہتمہاری کتاب میں موجود ہے۔ اوراللہ تعالیٰ کفروتکذیب وغیرہ تمہارے اعمال ہے بے خبرنہیں ہے اوراس نے تم کومحض ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے پھرتم کواس کی سزادے گا ( آئندہ آیت اس وفت نازل ہوئی ) کہ جب بعض یہودیوں کا گزراؤس وخزرج پر ہوا توان گی آپسی الفت ومحبت نے ان کوغضب ناک کر دیا ، چنانچہ اِن یہود یوں نے ان کے زمانہ ُ جاہلیت کی ( آپسی ) فتنہ کی باتوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑنے لگے قریب تھا کہ آپس میں خون ریزی ہوجائے ۔اے ایمان والو اگراہل کتاب کے کسی فریق کی بات مانو گے تو وہ تم کوتمہارے ایمان لانے کے باوجود کا فربنا کر چھوڑیں گے اور تم کس <u>طرح کفرکر سکتے ہو استفہام تعجب اور تو بیخ کے لیے ہے ، حالا نکہ تمہیں الله کی آبیتیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں اور تمہارے</u> درمیان اس کارسول موجود ہے اور جوالٹد کومضبوط پکڑتا ہے تو وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت گیا جاتا ہے۔

## عَجِقِيق اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ

قِحُوْلِیَ ؛ تَنَالُوْا، تم حاصل کروگے ہم پاؤگے (س) مضارع جمع ند کرحاضر، ناَلَ یَنَالُ نَیلًا پَہٰنِجنا، حاصل کرنا۔ قِحُولِیَ ؛ ای ٹـوابـهٔ مفسرعلام نے مضاف کومقدر مان کراشارہ کردیا کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے۔اس لیے کنفس پر تو نیک عمل کرنے کو کہتے ہیں جس کا وجودعمل نیک کرنے ہے ہوجا تا ہے البتہ عملِ نیک کا اجروثواب محبوب و پسندیدہ چیزخری کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

قِعِوُلِیَ ؛ تَسَسَدَّقُوْ اَ ، تُسنَفِقُوْ ا کی تفسیر تَسَسَدَقُوْ اے کرکے اشارہ کردیا کہ طلق انفاق خواہ اپنی ذات پر ہویا ہرے کا مول میں ہومراز نہیں ہے بلکہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا مراد ہے۔

فِيُولِي، مِمَّا تُحِبُّونَ، مَا تَعِضِيه ب،اس ليك الكقراءت مين بَعْضَ مَا تُحِبُّونَ بـ

قِوَّلْنَى، كُلُّ الطَّعَامِ الف المعبدكات اى كُلُّ الاطعِمة الَّتِي كَانَتْ تَدِّعِي اليهودُ حُرْمَتَهَا عَلى الْوَاهِيْمَ.

فِيُوْلِيَّى : عِسرِقِ السَّنساء ،عرقُ النساءا كثر بالحمي سرين ہے شروع ہوكر گھننے اور بعض اوقات شخنے تک اتر آتا ہے اگریہ مرش زیادہ دنوں تک رہے تو مریض کنگڑ اہوجا تا ہے۔ (شرح موجز ، افرابی)

قِحُولِی : اَنسا عَلَیْهَ اتباع ملتِ ابراہیم عَلیہ لَا اَللہ عَلیہ اَسلام کی اتباع ہے اس لیے کے ملت ابراہیم ملت اسلام ہی تھی ،اورآپ طِلاَ اِللّٰہ بھی اس ملت ابراہیم پر تھے۔

قِحُولِی، مَنَعَبَّدًا، یه لفظ بزها کراشاره کردیا کهاول بیت ہے مطلق اول بیت مراذبیں بلکہ عبادت گاہ کے طور پراول بیت مراد ہے۔

فِی کُنی الله مراحلقہ کہتے ہیں۔ دراصل مید کا کید ہے اس کو ام مُز عَلَقة بھی کہتے ہیں۔ دراصل میلام مبتداء پراس کی تا کید کے لیے داخل ہوتا ہے مگر جب مبتدا پر اِن داخل ہوجا تا ہے تو اِن اپنی صدارت کی خاطر اس لام کوخبر کی طرف دھکیل ویتا ہے اس لیے اس لام کو در کی طرف دھکیل ویتا ہے اس لیے اس لام کولام مراحلقہ کہتے ہیں۔

مند اور بہتہ بلد حرام کے نام ہیں، یہ دونوں لغت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بکتہ ،مقام بیت اللہ کا نام ہے اور مکہ بلد حرام کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مجد حرام کا نام بلد ہے اور مکہ پورے حرم کا نام ہے اور بہتے ہوں اس کے بیں طواف کے وقت چونکہ از دھام ہوتا ہے ای لیے اس کو بلہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بلک کے معنی 'دُق' کے معنی ہیں کوشا، تو ڑنا، مروڑ نا، اس لیے کہ جس ظالم و جابر نے بھی اس کو ترجی نگاہ ہے دیکھا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کی گردن مروڑ دی گئی، اور مکہ ہسمید کی وجہ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ قلت ماء کی وجہ سے مکہ کہا جا تا ہے، عرب بولتے ہیں ملگ الفصيل ضرع اُمّ ہجب کہ میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ قلت ماء کی وجہ سے مکہ کہا جا تا ہے، عرب بولتے ہیں ملگ الفصيل ضرع اُمّ ہجب کہ بین مال کا دودھ کی کرختم کرد ہے اور قاموں میں سے چونکہ مکہ گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اور سے تھک اللفنو ب سے شتق ہے کہا مادی ویت میں اس کی تصحو ہا و تُویلُها.

#### مکہ کے بہت سے نام ہیں:

| البيت الحرام | 🕝 البيت العتيق | مکه 🕜                 | 🗨 مکه         |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------|
| الله القرى   | ط الرحيم       | 1 المامون             | البلدالامين 🙆 |
| المقدسه      | 🛈 القادس       | 🗗 العرش               | 🗨 صلاح        |
| الرأس الرأس  | الحاطمه        | 🕜 نون اور باء ئے ساتھ | البناسة       |
| الكعبه       | البنية 🚯       | البلدة                | 💋 كوثاء       |

(اعراب القرآن)

عجابد نے کہا کہ، باءمیم نے بدل گئی ہے جیسے سَدّ اور سَمَدٌ ،اورلازتِ ولازمٌ میں۔ چُول کَی ؛ تطلبون السبیل، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ بیل ندکر ہے لہٰذا تَبْغُونَهَا کے بجائے تَبْغُونَهُ ہونا چاہے۔ جِحُل شِیع: سبیل چونکہ ندکراورمؤنث دونوں استعال ہوتا ہے لہٰذا تَبْغُونَها درست ہے۔

یکی تین سبیل جونکہ ندکراورمؤنث دونوں استعال ہوتا ہے لہٰذا تَبْغُونَها درست ہے۔

یکی تین سبیل جونکہ ندکراورمؤنٹ دونوں استعال ہوتا ہے لہٰذا تَبْغُونَها درست ہے۔

یکی تین سبیل جونکہ ندکر اور مؤنٹ دونوں استعال ہوتا ہے لہٰذا تَبْغُونَها درست ہے۔

قِيُّولِيَّ ؛ مصدرٌ بمعنی مُعَوَّجَةُ، ياسوال کا جواب بكه عِوَجًا، السبيل سے حال ب حالانکه اس کا حمل السبيل پرتي نبيں ہے۔

جِوَلَ الْبِعْ: عِوَجًا، مُعَوَّجًا كَمِعَىٰ مِين بِ-عِوَج عين كرسره كساتھ غير بحتم اشياء كى بحى كے ليے استعال ہوتا ہے شل عقل فہم اور عَوَج عين كے فتہ كے ساتھ بحتم اشياء مثلاً ديواروغيره كى بجى كے ليے استعال ہوتا ہے۔

### اللغة والتلاغة

استخدام: مَنْ دخله کان آمنًا میں صنعت استخدام ہاں لیے کہ مقام ابراہیم ہے جائے قدم مراد ہے۔اوراس کی طرف لوٹنے والی دخلہ کی ضمیر سے مطلق حرم مراد ہے ،اس کواستخد ام کہتے ہیں کہ مرجع سے ایک معنیٰ مراد ہوں اوراس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے دوسرے معنیٰ مراد ہوں۔

## تَفَيْلُرُوتَشِيْ

رابط: سابق میں صدقۂ کا فرکا ذکرتھا کہ صدقہ اور کسی بھی کار خیر ہے ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں مومن کے صدقہ اور کارخیر کا ذکر ہے۔

لَنْ تَذَالُوا الْبِرَّ (برَّ ) نَيكَى ، بَعلانًى ، يهال مطلقاً عمل صالح ياجنت مراد ہے۔

## آيت مذكوره اورصحابه كرام رَضِحَاللَّهُ تَعَالِكُنُّهُمْ كَاجِذَبُّمُ لَى:

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں بیہ جوعام فقراء کو دی جائے ،اپنے اہل وعیال اور عزیز وا قارب پرخر پچ کرنا بھی بڑی خیرات اورموجب ثواب ہے۔

حضرت زید بن حارثه رَضَّا نَلْهُ تَغَالِظَةٌ ایناایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اورعرض کیا مجھےا پنی املاک میں بیگھوڑا سب سے

زیادہ محبوب ہے اس کواللہ کی راہ میں خرچ کرنا جا ہتا ہوں آپ ﷺ نے اس کوقبول فر مالیا \_لیکن ان ہے لے کر ان ہی کے صاحبز ادےاسامہ کودے دیا،حضرت زیداس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میراصدقہ میرے ہی گھر واپس آگیا تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا میصدقہ قبول فرمالیا۔ (مظهری بحواله ابن حریر، معارف)

اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ اللّٰد کی راہ میں جوصد قہ خیرات بھی ہوخواہ فرض خواہ فل ان سب میں مکمل فضیلت اور ثو اب جب ہی ہے کہا پنی محبوب اور پیاری چیز کواللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پنہیں کہ صدقہ کوتا وان کی طرح سرے ٹالنے کے لیے فالتو اور بے کاریاخراب چیز ول کاانتخاب کرو \_

## فالتواورجاجت ہےزائد چیز بھی خرچ کرنے میں ثواب ہے:

اگر چەاس آیت میں په بتلا یا گیا ہے که خیر کامل اور ثو ابعظیم اس پرموقو ف ہے کہا پنی محبوب چیز کورا ہے خدا میں صرف کریں ، مگراس سے بیلا زمنہیں آتا کہضرورت سے زائداور فالتو مال خرچ کرنے میں کوئی اجروثو اب ہی نہیں ہے بلکہ آیت کے آخر میں جوبيارشاد ہے''وَمَا تُسنْفِقُوْا مِنْ شَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ''اسَآيت كامفهوم بيہے كها گرچه خير كامل اورصفِ ابرار ميں داخله محبوب چیز کے خرچ کرنے پرموقوف ہے لیکن مطلق ثواب ہے کوئی صدقہ خالی نہیں خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زا کداور فالتو ہاں جو چیزمکروہ اورممنوع ہے وہ بیہ کہ کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقنہ اختیار کرے کہ جب خرچ کرے فالتو

كُلُّ الطَّعَام كَانَّ حِلًّا لِبَنِيْ إِنسُو آئِيْلَ. اہل كتاب سے بحث ومباحثه كاسلىلە چل رہا ہے،اى سلىلە كى ايك بحث اس آیت میں بھی ہے۔ یہودنے نبی ﷺ سوال کیا کہ بتاؤا سرائیل (یعقوب) نے اپنے اوپر کیا چیزحرام کی تھی؟ (قَاذَانحیو ج الترمذي وحَسَّنُه عَنْ ابن عباس تَضَالِنَكُ تَعَالَيْنَكَا) آپ ﷺ نے ارشادفر مایا حضرت یعقوب دیہات میں رہتے تھے ان کو عرق النساء کامرض لاحق ہوگیا تھا تو احتیاط کے طور پر اونٹ کے گوشت اور دودھ کااستعال موقوف کر دیاتھا ، یہود نے کہا،صدقتَ آپنے بچ فرمایا۔

روح المعانی میں بروایت واقدی کلبی ہے منقول ہے کہ جب حضور ﷺ نے اپناملت ابرامیمی پر ہونا بیان فر مایا تو یہود نے اعتراض کیا کہآ پاونٹ کا گوشت اور دو د در کھاتے بیتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیفیکا ڈلٹٹکؤ پرحرام تھا آپ نے جواب دیا کہ حرام نہیں تھا بلکہ حلال تھا ، یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں بیسب حضرت نوح عَلاِحْلَادُوَالمَثِلَا وحضرت ابرا ہیم عَلاِحْلَادُوالمَثِلَادُ کے وقت سے حرام چلی آ رہی ہیں تو اللہ نے مذکورہ آیت نازل فر مائی جس میں یہود کی تگذیب کی گئی ہے،جس میں ارشا دفر مایا: کہ نز ول تورات کے قبل باشٹناءاونٹ کے گوشت کے جس کوحضرت یعقو ب علایج لاؤولائٹلانے ایک خاص وجہ ہے خودا پے لیے حرام کرلیا تھااوروہ ان کی اولا دمیں حرام چلا آیا ، باقی سب چیزیں بنی اسرائیل پرحلال تھیں ۔ دراصل واقعہ بیتھا کے حضرت یعقوب (اسرائیل علیجناؤلائیلا) کوہر ق النساء کا در دتھا، آپ نے نذر مانی تھی کہ النداس سے شفاءعطا فرمائے تومیں اس کھانے کو جومجھے سب ہے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے چھوڑ دوں گا ، ان کوشفاء ہوگئی اورسب سے زياده محبوب آپ كواونت كا گوشت تقااس كوترك فرماديا . احرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس فاقلالمتناقة)

ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں نذر ہے تحریم بھی ہوجاتی ہوجس طرح ہمارے بیباں نذر سے وجوب ہوجاتا ہے ،البتہ ہمارے یہاں تحریم کی نذرجا ئزنہیں ہے بلکہا گرفتم کےطور پرنذر مانی ہوتوفتم تو ژکر کفارہ ادا کرنا واجب ہے کمال قال التد تعالیٰ لمقر تُحَرَّمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكَ.

## فضائل اور تاریخ تغمیر ببیت الله:

#### إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا.

یہ یہود کے اس اعتراض کے جواب میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے محمد ﷺ اوران کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے پہلا گھر جوالقد کی عبادت کے لئے تغمیر کیا گیاوہ مکہ میں ہے۔

ندكوره آيت ميں بورى و نيائے مكانات يبال تك كه تمام مساجد كے مقابله ميں بيت الله ( كعب ) كے شرف اور فضيات کا بیان ہے، آور بیشرف اورفضیلت کئی وجہ ہے ہواول اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب ہے کہلی عبادت گاہ ہے دوسر سے پیچ کہ وہ برکت والا ہے ، تیسر ہے یہ کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے آیت کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جولوگوں کے لیے من جانب اللہ بنایا گیاوہ ہے جومکہ میں ہے۔اس کا ایک مطلب تویہ ہے کہ و نیا میں سب سے پہلے عباد تخانہ مکہ میں تغمیر ہوا، اے کا دوسرا مطلب میا بھی ہوسکتا ہے کہ د نیا کے گھروں میں سب سے پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیاا وروہ بیت اللہ ہے اس سے پہلے نہ کوئی عباوت خانہ تھا اور نہ دولت خانہ۔

حضرت عبدالله بن عمر، مجامد، قماده، سدى، وغيره سحابه وتا بعين تضحَفظة تَعَالَظتُهُمُ أَسَ كَ قائل بين كه زمين برسب سے بہلے حضرت آ دم عَلَيْقِلَا وَلاَمْتُوكَ فِي سب سے بِہلا گھر كعبه عبادت خاند كے طور پرتغمير كيا ، اور يہ محكن ہے كہ اوگوں كے رہے ہے گھر اوربھی بن چکے ہوں مگر عباوت خانہ کے طور پریہ پہلا گھر بنا ہو حضرت علی رَضِحَافِلُهُ مُنْ عَالِيَجَةُ ہے بہی منقول ہے۔

بيهى نے اپنى كتاب ولائل النبوة ميں بروايت عمرو بن عاص رضحاً لله تعالى كيا ہے كه رسول الله يعظمن في مايا د نیامیں آنے کے بعد حضرت آ دم علاہ کا ڈالٹاکو کو پیتم ملا کہ وہ بیت اللہ بنا نمیں ،حضرت آ دم علیج کا ڈالٹاکو نے تھم کی تعمیل فر مائی تو ان كوتكم ديا كياكماس كاطواف كرير -اوران يكباكياكرآب اول الغاس بين اوريكر اول بيت وضع للغاس بـ (معارف)

کیکن حضرت عاکشہ صدیقة وضی الله تا تعلق کے جھانے حضرت عبداللہ بن زبیر وضی الله تعلق آنحضرت علی اسلامنہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہ میں کر کے ارشاد نبوی علی تھا ارائی ہیں کے مطابق بنادیا۔ مگر عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مگر مدیر چندروزہ تھی ، جھائی بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کوشہید کردیا ، اور حکومت پر فیضہ کر کے اس کو گوارانہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا بیکا رنامہ دہ تی ونیا تک ان کی مدح وثنا کا ذریعہ بنارہ اس لیے لوگوں میں میہ مشہور کردیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اللہ علی ان کی مدح وثنا کا ذریعہ بنارہ اس لیے لوگوں میں بیہ مشہور کردیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اللہ علی اللہ عبد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے بعیر کردی جوزمانہ جا جا ہیں ہوں ہے بیت اللہ کو چرافرم نوحدیث رسول آگرم میں تھیں کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے بھر حدیث مذکور کی بناء پر چیا گوٹ دیا میان وحدیث رسول آگرم میں تاہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک تعلونا بنادے گا۔ ہم آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے بھی کام کرے گا۔ لہذا اب بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک تعلی نا مناسب ہے۔ تمام امت نے اس کو قبول کیا ای وجہ ہے آئی تھیں تی تاہ تھیں۔ اللہ باقی ہو ایک تاب والیہ ہیں ہوا ہیں وجہ ہے آئی تھیں تا میں وجہ ہو آئی تھیں کی مام کرے گا۔ بہذا اب بوسف کا تعمیر کیا ہوا ہیت اللہ باقی ہے۔ البہ شکست وریخت اورم مت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

۔ ان روایات ہے ایک تو بیمعلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یا کم از کم سب سے پہلاعبادت خانہ ہے قرآن کریم میں جہاں کعبہ کی تعمیر کی نسبت ابراہیم علاقتلا ڈالٹاکو کی طرف کی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ان بزرگوں نے سابقہ بنیا دوں پر ای کے مطابق تعمیر فرمائی اور کعبہ کی اصل بنیا دیہلے ہی ہے موجود تھی۔

## بائبل میں وادی بکہ کا ذکر موجود ہے:

تمام ترتح بینات کے باوجود بائبل میں بھی ایک جگہ وادی بکہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بکا کی وادی میں گزرکرتے ہوئے اے ایک کنواں بتاتے۔ (زبور ۱۸۴۰) بائبل کے قدیم متر جموں نے اپنی ہے احتیاطی کے عادت کے مطابق تر جموں میں اے بجائے علم کے اسم نکرہ قرار دے کراس کا ترجمہ رونے کی وادی کرڈالا ،صدیوں کے بعداب فلطی کا احساس ہوااور اب جیوش انسائیگلو بیڈیا میں اقرار ہے کہ بیا یک مخصوص ہے آب وادی کا نام ہے۔ (حلام ص ۶۶)

الله ان گواتنا مجھنے کی تو فیق وے کہ یہی ہے آب وادی مکہ معظمہ ہے۔ (ماحدی)

مَقَامُ اِبْرَاهِیْمَرَ. یہ یا تو مبتدامحذوف الخبر ہے۔ ای منها مقام ابر اهیم، یامبتداء محذوف کی خبر ہے، ای اُخلُهَا مُقام ابر اهیم، اور بعض نے آیات بیّنت ہے بدل ابعض اور بعض نے عطف بیان قرار دیا ہے۔

ان نشانیوں میں ہے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے ای لیے قرآن کریم نے اس کومستقل علیحدہ طور پر بیان فر مایا۔
مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حفرت ابراہیم علیجھ الشکالی بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے،اور بعض روایات میں
ہے کہ یہ پھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخو دبلند ہوجاتا تھا اور نیچا از نے سے وقت نیچا ہوجاتا تھا،اس کے او پر حضرت
ابراہیم علیجھ والیہ کا کے قدم مبارک کا گہرانشان آج تک موجود ہے۔ بطاہر ہے کہ بیسب آیاتے قدرت ہیں، جو بیت اللہ کی
فضیلت ہی ہے متعلق ہیں یہ پھر بیت اللہ کے نیچ دروازے کے قریب تھا۔ جب قرآن کا بی تھم مازل ہوا کہ مقام
ابراہیم علیجھ والیہ کی سے نیز رہنو و ایگ بحد اُور ا مِن مُقام اِبراہیم مُصَلِّی اس وقت طواف کرنے والوں کی ہولت کے لیے
ابراہیم علیجھ والی کی بیادور کے ایک مقام ایراہیم علیجھ والیہ مولائی ہے جبھے پڑھی جاتی ہے، فی الحال یہ پھرا یک بلوری
محفوظ مکان میں مقفل کیا ہوا ہے، طواف کے بعد دور گعت ای مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، فی الحال یہ پھرا یک بلوری
خول کے اندر محفوظ کردیا گیا ہے، مقام ابراہیم علیجھ والیہ اس می کان م ہے۔ لیکن مقام ابراہیم اپنے لفظی
معنی کے اعتبار سے تمام محبر حرام کو حاوی ہے، ای لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ محبد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی
رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہوجا تا ہے۔

بیت اللہ کی دوسری خصوصیت اور فضیات ہے ہے کہ جواس میں داخل ہوجائے وہ مامون ومحفوظ ہوجا تا ہے یعنی اللہ کا بیہ حکم ہے کہ جونس بیت اللہ کا ہوجائے بیابر نکلنے حکم ہے کہ جونس بیت اللہ (حرم) میں داخل ہوجائے تواس کو بھی اس جگہ سزانہ دی جائے بلکہ اس کو حرم ہے باہر نکلنے پر مختلف طریقوں ہے مجبور کیا جائے باہر آنے پر سزادی جائے ، جا ہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا بیاحترام تھا کہ خون کے بیاہے دہرے کو وہاں دیکھتے تھے اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرائے نہیں ہوتی تھی ۔ فتح کہ میں صرف رسول اللہ ظرف تھا کے لیے دین کی اہم مصلحت اور بیت اللہ کی تطہیر کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لیے حرم میں میں صرف رسول اللہ ظرف چند گھنٹوں کے لیے حرم میں

- ﴿ (زَمَنْزُم بِبَلْشَهُ } ﴾

قال کی اجازت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی پھراس کی حرمت لوٹا دی گئی۔

## مج فرض ہونے کے شرائط:

وَلِكُهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا يه بيت اللَّه كَى تيسرى خصوصيت كابيان بـــــالله تعاليٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللّٰہ کا حج فرض کیا ہے بشرطیکہ وہ بیت اللّٰہ تک پہنچنے کی قدرت اوراستطاعت رکھتے ہوں ،استطاعت کی تفصیل سے ہے کہ ضرروتِ اصلیہ سے فاضل اتنامال ہوجس سے وہ بیت اللّٰہ تک آ مدورفت اور وہاں قیام کاخر چے برداشت کر سکے اوراپنی واپسی تک اپنے ان اہل وعیال کا بھی انتظام کر سکے کہ جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے نیز ہاتھ پاؤں اورآ تکھوں سےمعذور نہ ہو۔

ای طرح عورت کے لیے چونکہ بغیرمحرم کے سفرممنوع ہاں لیےوہ جج پرقادراس وفت سمجھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہوخواہ محرم اپنے مال ہے حج کرر ہاہو یاعورت اس کاخرچ برداشت کرے،اسی طرح راستوں کا مامون ہونا بھی استطاعت میں داخل ہے،اگر راستہ میں بدامنی ہوجان و مال کا قوی خطر ہ ہوتو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَرَ تَكُفُّرُوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ سابق ميں اہل كتاب كے عقائد فاسده كا بيان چل رہاتھا۔ درميان میں مج کاذکرآ گیا،اب پھرسابق عنوان کی طرف عود کیااس آیت میں اہل کتاب سے خطاب ہے اور اس کا تعلق ایک

ابن ایخق نے اورزید بن اسلم سے ایک جماعت نے بیان کیا کہ ایک یہودی جس کانام شاس بن قیس تھا جواسلام اورمسلمانوں سے نہایت بغض اور کیندر کھتا تھا ایک روز اس کا گز را یک مجلس پر ہوا جس میں انصار کے دوفتبیلہ اوس اورخز رج ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے شاس نے جبان کی محبت اورالفت کو دیکھا تو حسد کی آگ ہے جل بھن گیا ، زیانہ جاہلیت میں ان دونوں قبیلول میں شدیدعداوت اور دشمنی رہتی تھی جنگ بعاث جوعر ب کی مشہورلڑ ائی ہوئی ہے وہ انہی دونوں قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی اوراس جنگ میں کامیا بی اوس کوحاصل ہوئی تھی شاس بن قیس کواوس اورخز رج کی محبت اور بیگا نگت ایک آئکھ نہ بھائی اوران میں تفریق ڈالنے کی فکرمیں لگا، آخر بیتجویز کی کہان کے درمیان جنگ بعاث کا ذکر چھیڑا جائے اوراس موقع پر جواشعار دونوں طرف ے اپنی اپنی مدح اور ٹانی فریق کی ججومیں پڑھے گئے تھے ان کو پڑھا جائے ، چنانچہ ایک یہودی نوجوان جواس کے ساتھ تھا اس ے کہاتو جا کر ان کے پاس بیٹھ جا کھران میں جنگ بعاث کاذکر چھیڑدے، چنانچہ اس نے ایباہی کیا اوراس موقع پر جواشعار پڑھے گئے تھےوہ پڑھے،ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ ایک آگ ہی بھڑک آٹھی ،اورتو تو میں میں ہے بات بڑھ کر ہاتھا یائی اور پُھرلاکھی ڈنڈوں تک نوبت پہنچ گئی جتی کہ دونوں قبیلوں میں ہے ایک ایک شخص میدان میں مبارزے کرتے ہوئے اتر پڑے، اوس بن فیظی بنی حارثه کاایک نو جوان اوس کی جانب ہے اور ہبار بن صحر بنی سلمہ کا ایک نو جوان خز رج کی جانب ہے ، دونو ں قبیلوں کے دیگرافراد بھی شامل ہوگئے یہاں تک کہ لڑائی کا وقت اور کل طبے ہوگیا، آنخضرت ﷺ کو جب اس کاعلم ہواتو آپ تشریف لائے اور فرمایا: کیااندھیرہے میرے رہتے ہوئے، اور مسلمان ہونے اور آپس میں میل ملاپ اور محبت کے بعدیہ کیا جہالت ہے کیاتم اس حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو، تب سب متنبہ ہوئے اور بمجھ گئے یہ سب شیطانی حرکت تھی، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگ کر بہت روئے اور تو بہ کی اس واقعہ میں فدکورہ آپیتیں نازل ہوئیں۔ (دوح المعانی)

لَيَايَّهُ ٱللَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِه بِأَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُشَكَّرَ فَلَا يُكْفَرَ وَيُذَكّرَ فَلَا يُنْسَى فَقَالُوا يَا رسولَ الله وَ مَن يَقُوي على بِذا فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُم **وَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمُوُّسُلِمُوْ**نَ<sup>®</sup> مُوَحَدُونَ وَاعْتَصِمُوْاتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللهِ أَى دِينه جَمِيْعًا وَكَلَاتَفَ قُوْلَ بَعْدَ الْإِسْلَام كُوَاذُكُمُ وَانِعْمَتَ اللهِ اِنْعَامَهُ عَلَيْكُمْ يَــامَـغَشَــرَ الأوْسِ والْخَـزُرَجِ لِمُنْكُنْتُهُمْ قَبُلَ الْإِسْلَامِ لَعُدَلَةً فَاللَّفَ جَـمَعَ بَيْنَ قُلُوْيَكُمْ بِالْإِسْلَامِ فَأَصْبَحْتُهُمْ فَصِرْتُمْ **بِنِعُمَتِهَ إِنْحَانًا ۚ** في الدِّيُن وَ الْولَايَةِ **وَكُنْتُمُ عَلَىٰ شَفَا** طَرَفٍ **حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ** لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوعَ فِيْهَا إِلَا أَنْ تَـمُوْتُوا كُفَارًا فَٱنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۖ بِالْإِيْمَانِ كَذَٰلِكَ كَـمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَاذُكِر يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَكُوْنَ۞ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةُ يَّذُعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ الإسْلَام وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَلِكَ السَّامَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَلِكَ السَّاعَ السَّاعَ وَيَ الْامِنِرُوْنَ النَّابُوُنَ ۗ هُمُّرَالْمُقْلِحُونَ<sup>®</sup> ٱلْفَائِـزُوْنَ وَمِنْ لِـلتَّبُعِيْض لِآنَّ مَا ذُكِرَ فَرُضُ كِفَايَةِ لَايَلْزَمُ كُلَّ الْاُمَّةِ وَلَا يَلِيُقُ بِكُلِّ اَحَدٍ كَالْجَاسِلِ وَقِيْلَ رَائِدَةٌ اى لِتَكُونُوا اُمَّةٌ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا** عَنْ دِيُنِهِمُ ۖ وَا**خْتَلَفُوا** فِيْه مِنْ بَعْدِ مَلْجَاءَهُمُ الْبَيِنْكُ وَهُمُ الْيَهُودُ والنَّصارى وَأُولَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَرَتَبْيَضُ وُجُوَّةً وَتَسْوَدُ وُجُوَّةً وَكُورًا اى يَـوُمَ الْقِيَامَةِ فَالمَّاالَّذِيْنَ السُودَّتُ وُجُوهُهُمَّ وَبُم الْكَفِرُونَ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخَا ٱكَفَرُتُمْ يَعْدَ إِيْمَانِكُمْ يَــفِمَ اَخْــذِ الْــمِيْتَاقِ فَذُوقُواالْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمُ تَكُفُرُونَ® وَإَمَّاالَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُمُ وَجُهُ الْمُؤْمِنُونَ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ أَى جنبِ هُمْ فِيهَا لَحْلِدُونَ ﴿ يَلْكَ أَى جِذِهِ الْإِياتُ أَيْتُ اللهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ يَا محمَّدُ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴿ بَانَ يَأْخُذَ بُهُمْ بِغَيْرِ جُزُم وَ لِلْهِ مَا فِي الشَّمَا وَمَا فِي الْآرْضِ مِلْكَا ا وخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ تُصَيَّرُ الْأُمُورُفُّ

تر ترجی اس کا مسلم او الواللہ ہے ڈروجیہا کہ اس ہے ڈرنے کا حق ہے بایں طور کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی افر مانی نہ کی جائے اس کا شکر اوا کیا جائے ناشکری نہ کی جائے اور اس کو یا در کھا جائے بھلایا نہ جائے تو صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ علی نہ کی سرکوقد رہے ۔ تو اس حکم کو اللہ تعالی نے اپنے قول ف اقد قو اللہ کا ما استطعتمرہ مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کوسب مل کر مضبوطی سے تھا مے رہو اور اسلام جان نہ دینا بجز اس حال کے کہتم مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کوسب مل کر مضبوطی سے تھا مے رہو اور اسلام حال نہ دینا بجز اس حال کے کہتم مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی تعنی اس کے دین کوسب مل کر مضبوطی سے تھا مے رہو اور اسلام حال کے کہتم مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی تعنی اس کے دین کوسب مل کر مضبوطی سے تھا مے رہو اور اسلام

کے بعد باہم ناا تفاقی نہ کرواور اے اُؤس اورخز رج کے لوگو! اپنے اوپراللہ کے انعام کو یاد کرو جب کہتم اسلام سے پہلے آیک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے قلوب میں اسلام کی وجہ ہے الفت ڈالدی تو تم اس کے انعام کی بدولت وین میں اورنصرت میں بھائی بھائی بن گئے اورتم دوزخ کے کنارے پرتھے اورتمہارے دوزخ میں گرنے میںصرف اتنی دیڑھی کہتم کفر کی حالت میں مرو تو تم کودوز خے ہے ایمان کے ذریعہ بچالیاای طرح جیسا کہتمہارے لیے ندکورہ ا حکام بیان کیے اللہ تمہارے لیے ا بی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم راہ یاب ہو جاؤ اورضروری ہے کہتم میں ایک الیبی جماعت رہے جوخیر لیعنی اسلام کی دعوت دیا کرے اور نیک کام کا تھکم کیا کرے اور برائی ہے روکا کرے یہی دعوت دینے والے تھکم کرنے والے (برائی) سے روکنے والے لوگ کامیاب ہیں اور (مِنْکُم) میں مِنْ تبعیضیه ہاس لیے کہ ندکورہ حکم فرض کفاریہ ہے امت کے ہرفر دیرلا زمنہیں ہےاور نہ ہر محض کے لائق ہے جیسا کہ مثلاً جاہل کے۔اور کہا گیا ہے کہ مِسنٌ، زائدہ ہے یعنی تا کہتم ایک امت ہوجاؤ اوران لوگوں کی طرح مت ہوجانا کہ جنہوں نے بعداس کے کہان کے پاس شوام<sup>د پہنچ</sup>ے چکےا پے دین میں تفریق کرلی اوروہ یہود ونصاریٰ ہیں انہیں کوعذابِعظیم ہونا ہےروز قیامت کیچھ چہرے سفید (روش) ہوں گے اور کچھ چېرے سیاہ ہوں گے پھرجن کے چېرے سیاہ ہوں گے اوروہ کا فرہوں گےتوان کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔اوربطور تو بخ ان سے کہا جائے گا کیاتم ہی نے کفر کیا؟ یوم اَلَست میں ایمان لانے کے بعد سواینے کفر کی یا داش میں عذا ب چکھو ۔ اور جن کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور وہ مومن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت جنت میں ہوں گے اوراسی میں ہمیشہ رہیں گے بیاللّٰدی آبیتیں ہیں جن کو اے محمد ہم تم کوٹھیکٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اوراللّٰدمخلو قات برظلم نہیں جا ہتا کہ بغیر جرم کے ان ہےمواخذہ کرے۔اور ملک اورخلق اورمملوک ہونے کے اعتبار ہےسب جو پچھ آسانوں اور زمینوں ہیں ہےاللہ ہی کیلئے ہے۔اوراللہ ہی کی طرف تمام امورلوٹائے جائیں گے۔

## جَِّقِيق الْكِرِيكِ لِسَبِّيكُ الْعَلَيْكِ الْفَلِيدِي الْعَلِيلِي الْعَلَيْلِيدِي الْفِلْمِيلِي الْمُلْكِ

هِ وَكُولِكُمْ ؛ بان يُطَاعَ فَلَا يُعْصلى (النع) بيكما حقد تقوى كابيان اوراس كي صورت كي وضاحت بـــــــ فَوَكَلَمْ ؛ مُوَحَدُونَ

سَيُوال : مُسْلِمُون ، كَانسير مُوَحِدُون ، عارف من كيام صلحت ؟

جِجُولِ شِئِ: مرتے وقت چونکہ سوائے تو حید کے جولبی ارادہ کا نام ہے دوسری کوئی عملی نیکی نہیں ہوسکتی مثلاً نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ جج کیا جاسکتا ہے لی ہٰداالقیاس ای مصلحت و حکمت کے پیش نظر مُنسلِ مُونَ کی تفسیر مُو حَدُونَ کَ ہے کی ہے ممل تو حید آخرِ وقت میں بھی ہوسکتا ہے۔

فَيَوْلَنَى : اعْتَصِمُوْا ، اعتصام ہے ہے جمع مذکر حاضر بتم مضبوط پکڑلو۔

**جَوُل**َى، الاوس و المحزر ج حارثه بإنقابه كے بيٹے دونول حقیقی بھائی تھے،ان كی دالدہ كانام قبّلہ تھا۔ بیدراصل يمن كے آيب شہر آرب کے باشندے تھے جو کہ ایک بہت سرسبر وشاداب علاقہ تھا جویمن کے دارالسلطنت صنعاء ہے نین منزل کے فاصلہ یرواقع تھامشہورسد مارب بیبیں واقع تھا،جس کی وجہ ہےاہل مارب بڑی خوش حالی وفراخی کی زندگی گز ارتے تھے،التد تعالی نے ان کی نافر مانیوں کے نتیجے میں ای بند( ڈیم ) کے ذریعہ ان کواوران کی معیشت کو تباہ کردیا۔اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ ت یہ اطراف میں منتشر ہو گئے ان میں ہے کچھ مدینہ آ کر آباد ہو گئے اور کچھ شام وغیرہ کی طرف نکل گئے۔ یہ واقعہ حضرت عیس عَلَيْظُلاُ وَالشَّلا كَ بِعِداً تَحْضَرِت لِلْوَاقِيَّةُ كَى بِعِثْتَ \_\_ قبل بيش آيا-

فِيْ إِنَّى : يومَ احدُ الميثاق، اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب ب-

کے بعدوہ کا فرہوئے ،حالانکہ وہمرے ہے ایمان نہیں لائے تھے۔

جِيَحُ لَيْبِع: جواب كاحاصل بدے كدا يمان ست مراد يوم ميثاق كا ايمان ہے جوكد "اكَسْتُ بِسرَبَهُ فَعْر" كے جواب ميں بسلى مَبدَكر لائے تھےلبندااپ کوئی اعتر اض نہیں۔

### اللغة والبلاغة

**جَوُلْنَى:** شَفَهَا، سُرْ هے کا کنارہ،اس میں تذکیروتا نیٹ مساوی ہیں، شَف دراصل مُدکر ہے مگرآیت میں اس کی طرف مونث کی شمیرلوٹ رہی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے مضاف الیہ حفو ۃ سے تا نیث کا اکساب کرلیا ہے ، اور بھی اس کا ملکس م اعراب القرآن للدرويش) (اعراب القرآن للدرويش)

طرح انسان مضبوط ری کوتھا منے کے بعد گرنے ہے مامون ومحفوظ رہتا ہے، ای طرح دین تیجے اور قر آن کوتھاسنے ہے اخروی ہلاکت ہے محفوظ و مامون رہتا ہے۔

اوررتی کو پکڑنے ہے مراد ہے قر آن اور دین پراعتا داور بھروسہ کرنا، بیاستعار ہ ترشیحیہ ہے،اس کیے کہاستعار ہ ترشیحیہ مشبہ بہ کے لیے اس کے مناسب کو ثابت کرنے کو کہتے ہیں، رتنی کے لیے مناسب ہے کہ اس کوتھا ماجائے اس طرح قرآن کے لیے من سب ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔

صنعتِ طباق، أغداء او إحوالًا، بين صنعتِ طباق إدراي كوصنعتِ مقابله بهي كمت بين-

يَاهُوُوْنَ بِالْمَعُوُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُوِ، السِّينَ بهي صنعت طباق ١ امراور نهي مقابل بين الحاطرة المعووف والمنكومقابل بين \_ (اعراب القرآن)

استعاره مکنیه تبعیه " فَذُوْقُوا الْعَذَابَ" اس میں منذاب کوکس کڑوی چیزے نشبیہ دی گئے ہے مذاب مشبہ ہے اور تکخ چیز مشبہ بہ ہے بیاستعارہ مکنیہ ہوااور مشبہ بہ کے لازم' ' ذوق'' کو ہاتی رکھا بیاستعارہ تبعیہ کے طور پر ہے۔

## تَفَيِّايُرُوتَشِّنَ حَ

يَّنَا يُنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اسَ 6 مطلب ہے کہ اسلام کے احکام وفرائض پورے طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔

سعید بن جبیر سے ابن ابی حائم نے روایت کیا کہ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور اس پڑمل کرنا دشوار معلوم ہوا، حتیٰ کہ ان کے پیر ورم کرگئے اور پیشا نیاں زخمی ہوگئیں۔ تواللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے 'فَاتَّ قُدُو اللّٰهُ مَا اللّٰهَ مَا اللّٰهَ مَا اللّٰهَ مَا اللّٰهَ مَا اللّٰهَ مَا اللّٰهَ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْ ہُوں کے بجائے ہیں اور وضاحت کرنے والی ) قرار دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ نئے وہیں ماننا چاہئے کہ جہال دونوں آیتوں میں جمع توظیق ممکن نہ ہو، اور یہاں تطبیق ممکن نہ ہوں گے ''اقسو اللّٰه حق تقاته مَا استطعتم'' اللّٰہ ہال طرح ڈورکہ جس طرح اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ (فتح القدید)

## حَقَّ تُقَاتِهِ كياہے؟

اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضحانفائہ تعالی نے بیفر مائی ہے جومر فوعاً خودرسول اللہ ﷺ کی منقول ہے، حَسقَ تُفَاتِه هُوَ اَنْ یُطَاعَ فَلَا یُغصٰی وَیُد کر فلا یُنسنی ویُشکر وَ لا یُکفر . حَسِ تقویٰ بیہ کہ اللہ کی اطاعت ہرکام میں کی جائے ،کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہواور اسے ہمیشہ یا درکھا جائے بھی فراموش نہ کیا جائے اور ہمیشہ اس کاشکر اداکریں بھی ناشکری نہ کریں۔

حضرت ابن عباس اورطاؤس نے فرمایا که درحقیقت حق تبقاته کی بی تفسیر وتشری ہے اتبقو اللّه مَا استطعتم اور مطلب یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں ہے بیخے میں اپنی بوری تو انائی اور طافت صرف کردے تو حق تقویٰ اداہو گیا ،اگر کوئی شخص اپنی بوری تو انائی اور طافت صرف کردے تو حق تقویٰ اداہو گیا ،اگر کوئی شخص اپنی بوری تو انائی صرف کرنے کے بعد کسی نا جائز کام میں مبتلا ہو ہی گیا ہے تو وہ حقوق تقویٰ کے خلاف نہیں۔

وَ لَا تَمُوْ تُنُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُنْسِلِمُوْنَ ، یعنی مرتے دم تک الله کی فرمال برداری اوروفا داری پرقائم رہو۔ وَ اغْتَصِـمُوْ ا بِحَبْلِ اللّٰهِ ، الله کی رسی مراداس کا دین ہے اوراس کوری ہے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یمی وہ رشتہ ہے جوایک اہل ایمان کاتعلق اللہ ہے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو باہم ملا کرایک جماعت بناتا ہے، اس رشی کو مضبوطی ہے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت وین کی ہوائ ہے ان کودلچیں ہو، ای کی اقامت میں وو کوشاں رہیں اور اس کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں، جہاں وین کی اسائی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین ہے مسلمان ہے اور ان کی ولچیسیاں جزئیات اور فروع کی طرف منعطف ہوئیں پھر ان میں لاز ما تفرقہ واختلاف نصب العین ہے مسلمان ہے اور ان کی ولچیسیاں جزئیات اور فروع کی طرف منعطف ہوئیں پھر ان میں لاز ما تفرقہ واختلاف روفما ہوجائے گا۔ قرآن وحدیث کے فہم اور اس کی تو ہے تعلیم میں اختلاف یے فرقہ بندی نہیں بیاختلاف تو سحابا اور تا بعین کے عہد میں بھی تھا کیوں کہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور کورعقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث و اُغقہ ہوئی ویک میں انسانوں کا انفاق ہے خواو کی ملک اور کسی زمانہ کے ہوں ، اس میں دورا کمیں ہونے کا امکان ہی نہیں ہو۔

وَاذَكُووْا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ (الآية) بياشاره اس حالت كى طرف ہے جس ميں اسلام ہے پہلے عرب مبتلا ہے، قبائل كى باہمى عداوتيں، بات بات پران كى لڑائياں اورشب وروز كئت وخون جس كى وجہ ہے قريب تھا كہ پورى عرب قوم نيست ونا بود ہوجائے۔ زمانہ كبابليت كى جولڑائياں تاریخى روایات میں محفوظ ہوگئى بیں ان كى تعداد (١٠٠٠) ہاں جنگ وجدال كى آگ میں جل مرنے ہے اگرکسى چیز نے انہیں بچایا تو وہ يہى نعمتِ اسلام تھى۔ بيآیات جس وقت نازل ہوئى بیں اس سے تین چارسال پہلے ہى مدينہ كوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام كى بيجيتى جاگئى نعمت سب و كميور ہے تھے، كداوس اور خزرت كے وہ قبيلے جوسالباسال سے ایک دوسرے كون كے بیاہ تھے باہم مل كرشير وشكر ہو چکے تھے اور بيدونوں قبيلے مكہ ہے آنے والے مہاجرین كے ساتھ ایسے بنظیرا یارومحب كابرتاؤ كرر ہے تھے جوا کے خاندان كوگ بھى آپس ميں نہيں كرتے۔

## فرنگی مصنفین کااعتراف:

ا پی نوعیت کے انقلاب عظیم کااعتراف آج فرنگی محققین بھی کررہے ہیں (ملاحظہ ہوتفسیرانگریزی) جس طرح عرب قبل اسلام کی عداوتیں جوضرب المثل تک پینچی ہوئی تھیں ای طرح بعداسلام عرب کی آپس کی محبت ، یگانگت ، اخلاص بھی بنظیم رہا ، جہاں تکی کی کا دور مدنی مدنی کا دشمن تھا و ہاں اسلام نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کوالیا شیر وشکر کردیا کہ دونوں واقعی بھائی بھائی معلوم ہونے گے (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا)۔

وَلْمَتَكُنْ مِبِنْكُمْ اُمَّةٌ مِلْدُعُونَ اِلَى الْمُعَنِوِ (الآیة) سابقه آیت میں برفر دکوایک خاص اندازے اپنی اصلاح کرنے کی بدایت دی گئی کہ برخص تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالی کے سلسلہ میں (اسلام) سے مربوط ہوجائے۔ ندکورہ دوآ نیول میں ہدایت دی جارہی ہے کہ صرف اپنے اٹلال وافعال کی اصلاح پربس نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکربھی ساتھ ساتھ رکھیں ای صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور دبط واتحاد کو بقاء وقیام بھی ہوگا۔

## مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پرموقوف ہے:

پہلے تقویٰ اوراع تصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح اور دوسرے دعوت وتبلیج کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح کی فکر۔ وَ لْمَتُكُنْ مِّنْكُمْ مَ مِیں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔سور ہُ (والعصر ) کی آیت (اِلَّا الَّلَّذِیْنَ آمَنُوْ اوَ عَمِلُو الصَّلِحٰتِ وَ تَوَ اصَوْ ا بِالْحَقِّ وَ تَوَ اصَوْ ا بِالصَّبْرِ ، میں اسی مضمون کو بیان فر مایا گیاہے۔

قومی اجھا کی زندگی کے لیے جس طرح حبل متین اور اس کا اعتصام ضروری ہے اسی طرح اس رشتہ کے قیام وبقا کے لیے ضروری ہے کہ دوسر ہے بھائیوں کوا دکام قرآن وسنت کے مطابق الیجھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں ہے رو کئے کو ہرخض اپنا فرایفہ سمجھے تا کہ بیدری اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بیدری ٹوٹ نہیں سکتی ہاں البتہ چھوٹ سکتی ہے ۔ اس لیے قرآن کریم نے اس رہی کے چھوٹ نے کے خطرہ کے پیش نظریہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہرمسلمان جس طرح خود ٹیک عمل کرنے کواور گناہ ہے نہیں تکھی کہ دوسر ہے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے عمل سے رو کئے ۔ کی کوشش کرتار ہے ۔ جس کا بتیجہ یہ موگا کہ سب ل کرمضوطی کے ساتھ اللہ کی ری کو تھا ہے رہیں گے۔

امر بالمعروف اورنبی عن المنکر ،کسی نه کسی درجه میں چھوٹے بیانه پرتو ہرفر دامت پرفرض ہے،کیکن یہاں یہ بنانامقصود ہے کہ ایک مستقل جماعت خاص اس کام کے لیے ہونی چاہئے کہ مخلوق کو دعوت فیر دے اور برے کاموں سے رو کے ، کام کی اہمیت اور ضرورت کے بیش نظر ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ امت کا ہرفر د دعوت الی الخیر اور نبی عن المنکر کی پوری پوری ذمہ داری اداکر ے مگر اللہ تعالی نے کمال رحمت اور ضعف بشری کی رعایت کرتے ہوئے تمام مخلوق کے بجائے اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے ایک مخصوص جماعت مقرر فرمادی اور بیاس لیے کیا کہ جن اوصاف اور شرائط کی ضرورت ہے کیا عجب کہ بہت سول کے لیے دشوار ہو۔

وَلَاتَكُونُوْ الْحَالَٰذِیْنَ تَفَرَّفُوْ آ (الآیة) اسے معلوم ہوا کہ یہودونصاری کے باہمی اختلاف اورتفرقہ کی وجہ بینتھی کہ انہیں جن کا پتہ نہ تھا اوراس کے دلائل سے بے خبر تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب یچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاداورنفسانی اغراض کے لیے اختلاف وتفرقه کی راہ اختیار کی تھی ،قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے میں اس حقیقت کی نشاند ہی کی ہے اوراس سے دورر ہے گی تاکید فرمائی ہے۔

## سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے کون ہوں گے؟

سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نفسیر کے چبرے سیاہ ہوں گے۔ مرطبی ا

كُنْتُمْ يَسَالْمَةَ لِمُحَمَّدِ فِي حَلْمَ اللَّهِ تَعَمَالِي خَيْرَالُمَّةِ أَخْرِجَتْ اطْهُرِتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَغَرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَوْ امَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ الْإِلْمَانْ خَيْرًا لَهُمْرْمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَعَلَى اللَّهِ لِي سلام وأضحابه وَ ٱكْتَرُهُمُ الْفَسِقُونَ الْكَفِرُونِ لَنْ يَصُرُّوكُمْ اي الْيَهْـوْدُ يَاسَعْشرَ الْمُسْلِمِيْنِ بِشَيْ الْآاذَيُّ بِالْمِسَانِ مِنْ سِبُ وَوَعِيْدِ وَالْ يُتِقَاتِلُوْكُمُرِيُولُوْكُمُ الْكِرْبَالُ مُنْسِرِمِيْنَ تُمُّرِلا يُنْصَرُونَ عَسَيْحُهُ مِنْ الحُهُ النَّسَادِ عَلَيْهِ خُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا حَيْثُ مِا وُجِدُوا فلا عَزَلَهُمْ وَلا اغتصام إلا كَانْمَيْن مِحَيْلِ مِنَّ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ المؤسنين وسُوَ عَهٰدَسُهُ اِلْيُهِمْ بِالْأَمَانِ عَلَىٰ أَدَاءِ الجزيَّةِ اي لاعضمة لَهُ خَيْرِ ذَلِكَ وَيَأْمُو رَجِهُ فَإِنْ يَغَضِّي مِنَ اللهِ وَضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسَكَّنَةُ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ أَي بِسَبِ أَنْهُ خَالَا عَلَيْهِمُ الْمَسَكَّنَةُ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ أَي بِسَبِ أَنْهُ خَالِكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُسَكِّنَةُ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ أَي بِسَبِ أَنْهُ فَا لَهُ عَلَيْهِمُ الْمُسَكِّنَةُ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ أَي بِسَبِ إِنْهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْ عِلَيْهِمُ الْمُسَكِّنَةُ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ أَي مِسْبِ إِنْهُ اللَّهُ وَفُرْدِينَ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذُلِكَ بِأَنْهُمْ اللَّهُ وَلَ كَانُوْايَكُفُرُونَ بِالنِّي اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْئِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوْا أَنسَرَاللَّهِ وَكَانُوْايَعْتَدُوْنَ ۚ يَسْجَاوَزُونِ الْحَلالِ إِنِّي الْحَرَامِ لَيَسُولًا أَيْ أَبُلُ الْكِتَبِ سَوَاءً مُسْتُونِينَ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً مُسْتَقِيْمَةً ثَابِتَةً عَلَى الْحَقّ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلاِحِرِوَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَلُيكارِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَالْوَلَاكِ الْمَوْصُوفَوْن بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصّٰلِحِينَ @ وَمِـنْهُمْ مَنْ لَيْسُواكَذَٰلِكَ وَلَيْسُوا مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَ**مَا يَفْعَلُوا** بَالناء ايُّهُا الْامَةُ وَبِالْيِاءِ اِيْ أَلْـقَائِـمَهُ مِ**نْ خَيْرِقَانَ يُكُفِّرُوهُ بِالْـوَجْهَيْـن** اِي تُعْدَهُـوَا ثـوَابِـهُ بِـلْ تُـجَـازُوْ رَ عَـلْبِـه وَا لِلَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ تَنْ فِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو النَّ تُغْنِي تَذَنَّ عَنْهُمْ اَمُوالْهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُمْ مِّنَاللَّهِ اي عَدَابِ شَيِّئًا وخَصُّمُ مَا بِالدُّكُرِ لِانَّ الإنسان يَدْفعُ عَنَ نَفْسِه تَارَةً بِفِذَاءِ الْمَالِ وِتَارَةُ بِالإسْتِعَانَةِ بِالْاوْلاد وَٱوْلِيَّاكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خُلِدُوْنَ ۞ مَثَلُ صِفَةُ مَا يُنْفِقُوْنَ اي الحُفَارَ فِي هٰذِواْلْحَيُوةِ الدُّنْيَافِي عداوة النَّحِ صمعى الله عمليه وسلم أوضدقةٍ وَلَحْوِه كُمَثَلِي يَجٍ فِيْهَاصِرٌ حرٌّ اوبَرْدٌ شَديْدٌ أَصَالِتُ حَرْثَ وَزَع قُوْمِظُكُمُوْااَتُفْسَهُمْ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَّةِ فَالْفَلَكَتُهُ ۚ فَسَمْ يَنْتَفِعُوْا بِهِ فَكَذَٰلِكَ نَفَقًا تُنْهُمْ ذَاسِبَةُ لاينتفعُوْن بَهَا وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ بَضِيَاعَ نَفَقَاتِهِ وَلَكِنَ أَنْفُنَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ بِالْحَفْرِ الْمُوحِب لعنساء ـ ا لْآلِيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الْاتَتَخِذُ وُابِطَانَةً أَصْفِياءَ تُطْلِعُونَهُمْ عَلَىٰ سِرِّكُمْ مِّنْ دُوْنِكُمْ اى غَيْرِكُمْ سِنَ الْيَهُوْدِ

وَالْمُنَافِقِيْنَ **لَايَالُوْنَكُمْرِخَبَالًا** نَصْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِض أَيُ لَايَقْصُرُوْنَ لَكُمْ جُهْدَبُهْ في الْفَسَادِ **وَدُّوْ**ا تَمِنُوا

مَاعَنِتُمْ أَن عَنتَكُمْ وَبُو شِدَّةُ الضَّرِ قَدْبَكَتِ ظَهَرَتِ الْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ لَكُمْ مِن افْوَاهِمِمْ بِالْوقِيعة فِيكُمْ وَاطلاع الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى سِرَكُمْ وَمَا تَخْفَى صُدُوْقَ بِنِ الْعَدَاوَةِ الْكُرُّ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ الْإِنتِ على عَدَاوَتِهِمْ الْكُنْتُونَعْقِلُونَ ﴿ وَلِكَ فَلَا تُوالُوبُهِمْ لَمَا لِلتَّنبِيهِ اَنْتُمْ يَا أُولِلَ الْمُوسِنِينَ ثَجْبُونَكُمْ لِقُراتِهِمْ عَدَاوَتِهِمْ وَصَدَاقَتِهِمْ وَلِلْجُبُونِكُمْ لِمُحَالَقَتِكُمْ لَكُمْ فَى الدَّيْنِ وَتُوفِينُونَ بِالْكِتْكِ كُلِمَ أَن الْحَيْتُ لَكُمْ فَى الدَّيْنِ وَتُوفِينُونَ بِالْكِتْكِ كُلِمَ أَن الْحَدُونَ بِنَ الْحَدَاقِينَ مُعْوَلِعَلَمُ الْوَلَيْكُمُ الْوَلَالِكُلُولُ الْمُولِيقِينَ مِنَ الْحَدُونَ مِن التَّلَا فِكُمْ وَيُعْبَرُ عَن شِدَةِ الْعَضْبِ بِعَضْ الْاَنامِل مَجَازًا وإنْ لَمْ يَكُن ثَمَّ عَصَّ الْعَضْبِ لِمَا يَرُونَ مِن التَلَا فِكُمْ وَيُعْبَرُ عَنْ شِدَةِ الْعَضْبِ بِعَضْ الْاَنامِل مَجَازًا وإنْ لَمْ يَكُن ثَمَّ عَصَّ الْعَضْبِ لِمَا يَرُونَ مِن التَلَاهُ وَكُمْ وَيُعْبَرُ عَنْ شِدَةِ الْعَضْبِ بِعَضْ الْاَنامِل مَجَازًا وإنْ لَمْ يَكُن ثَمَّ عَصَّ الْعَضْبِ لِمَا يَرْونَ مِن التَلَا فِكُمْ وَيُعْبَرُ عَنْ شِدَةِ الْعَضْبِ بِعَضْ الْاَنَامِل مَجَازًا وإنْ لَمْ يَكُن ثَمْ عَصَّ الْعَنْسُ لِمُ اللْمُونَ وَعَنِيمَةٍ لَتُولُونَ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّالُولِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّولِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُ الْمُعْتَلِمُ اللْعَالِ اللَّهُ عِلْمُ اللْمُونُ اللْعَلَالُ عَلَيْمُ اللْعَلَالُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ وَلَى الرَّاءِ وضَمَّمُ والسَّامِ والنَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْتَلِ اللْعَلَمُ وَالْعَلَقِ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللْعَلَمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلِيمُ اللْعَلِيمُ اللْعَلَولُ اللْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِقُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولِلِ اللْمُعْلِقُ

جن حرام کی طرف تجاوز کرتے تھے۔ اور وہ اللہ کے علم میں بہترین جماعت ہوجن کولوگوں کے لیے زکالا گیاتم بھائی کا تھم دیے ہواور برائی سے روکتے ہواور اللہ برایمان رکھتے ہواور اگراہل کتاب بھی اللہ پرایمان لے آتے تو ایمان لا ناان کے حق میں خوب ہوتاان میں سے بچھتو مومن ہیں جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ مگر اکثر ان میں سے نافر مان (بعثی کافر) ہیں۔ اے مسلمانوا بیے یہود زبانی گالی گلوچ اور دھم کی کی خفیف کی افزیت کے سواتم کو پچھنقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگروہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تمہیں پیٹے کہود ذکو کا کر فات خوردہ ہوکر بھاگ جا کیں گئے بھران کو تہارے خلاف مدوجی نہ پہنچ کی گیا بلکہ تم کوان کے خلاف مدد پہنچ گی ، ان پر ذات مسلط کردی گئی ہے خواہ وہ کہیں بھی پائے جا کیں۔ ان کو عزت واشخکام حاصل نہ ہوگا۔ سوااس کے کہاللہ کی طرف سے کوئی عبد ہو یا لوگوں مسلمانوں کی طرف سے کوئی عبد ہو یا لوگوں مسلمانوں کی طرف سے کوئی عبد ہو اور وہ جزیدادا کرنے کی صورت میں امن کا معاہدہ ہے۔ یعنی نہ کورہ صورت کے علاوہ ان کو تحفظ حاصل نہ ہوگا۔ اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے اور ان پر خواری ڈالدی گئی۔ یہ (سب) اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی افر مائی گی اور حلال سے ہو جایا کرتے تھے اور نہیوں کو بلاوجی ٹل کرڈالیتے تھے۔ اور ریہ (سب) اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے تامی کی نافر مائی گی اور حلال سے ہو جوراہ در سے بوائل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جوراہ در است پر قائم حرام کی طرف شیاوز کرتے تھے سب اہل کتاب یک ایس بیس سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جوراہ در است پر قائم حرام کی طرف شیاوز کرتے تھے سب اہل کتاب یک ایس بیس سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جوراہ در است پر قائم

ہے اور حق پر ثابت قدم ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی۔ بیلوگ اللہ کی آیتوں کوشب کے اوقات میں بحالت نماز پڑھتے ہیں، بیاللّٰہ پراورروزِ قیامت پرایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں،اور برائی ہےرو کتے ہیں۔اورامچھی باتو ل کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ (لیعنی) مذکورہ اوصاف کے حاملین ہی نیک لوگوں میں سے ہیں اوران میں پچھا ہے بھی ہیں جوان صفات کے حامل نہیں ہیں اور نہ نیک لوگوں میں ہے ہیں۔اور جو پچھ بھی تم یاوہ بعنی امت قائمہ بیگی کرو گے اس کی ہرگز ناقد ری نہ کی جائے گی دونوں صورتوں میں بایں طور کہاس کے تواب ہے محروم کردیئے جائیں بلکہان کواس کا صلہ دیا جائے گا اور اللہ یر ہیز گاروں کوخوب جانتا ہے۔ بےشک جن لوگوں نے کفراختیار کمیا ہرگز ان سےاللہ کے عذاب کوذ رائھی ان کے مال اوران کی ۔ اولا د دفع نہ کرشکیں گئے اوران دونوں کا ذکر خاص طور پراس لیے کیا کہ انسان بھی اپنی ذات کا دفاع مال دے کرکر تا ہے اور بھی اولا دے مددطلب کر کے ( کرتا ہے )۔ یہی لوگ تو دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے ۔اور بیہ کفار اس دنیوی زندگی میں نی ﷺ کی عداوت میں صدقہ وغیرہ کے طور پر جوخرج کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں شدیدسر دی یا شدید ے اوپر اسی قوم کی قصل کولگ جائے جنہوں نے کفرومعصیت کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو پھروہ ہوااس کھیتی کو ہر با دکر دے کہ جس ہے وہ مستفیدنہ ہو عیس اس طرح ان کے صدقات ہیں کہ ان کوان صدقات ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ان کے صدقات کوضا کع کرے اللہ نے ان پر <del>ظلم نہیں</del> کیا بلکہ انہوں نے گفر کے ذریعہ جو کہ نفقات کی بربا دی کاسب ہے خودا سیخے اوپر ظلم کیا۔ اے ایمان والو! تم اپنوں کےعلاوہ یہود ومنافقین میں ہے کسی کو گہر ادوست نہ بناؤ کہوہ تمہارے رازوں سے واقف ہوجا 'میں وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد میں کوئی کسراٹھانہیں رکھتے ، خَدِالًا ، حذف ِجار کی وجہ سے منصوب ہے۔ لیعنی تمہارے ساتھ فساد میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ اورتم کو تکلیف پہنچنے کی آرزور کھتے ہیں۔ یعنی تمہارے دکھ کی اوروہ شدید نقصان ہے۔ ۔ عداوت وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اور بھی بڑی ہے ہم تو تمہار ہے ساتھ ان کی عداوت کی نشانیاں کھول کھول کربیان کر چکے ہیں اگرتم اس بات کو مجھو گے توان کے ساتھ گہری دوتی نہ کرو گے، اے مومنو! تم توالیے ہو کہ ''ها'' تنبیہ کے لیے ہے۔ان کی تم سے رشتہ داری اور دوئتی کی وجہ سے ان ہے محبت رکھتے ہو۔اور وہ دین میں تمہارے ساتھ مخالفت کی ہجہ ہے ے تم ہے محبت نہیں رکھتے ۔اورتم تمام کتابوں پرایمان رکھتے ہو اوروہ تمہاری کتاب پرایمان نہیں رکھتے ،اوریہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہدیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پرشدید غیظ سے انگلیاں (بیخی پوروے ) کاٹ کاٹ یر (حقیقت) میں انگلیاں کا ثنا نہ ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غصہ میں مرجاؤ۔ یعنی تم تا مرگ غصہ میں مبتلا رہو، اورتم ہرگز خوش کن چیز نہ و کیھو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ولوں کی ہاتوں کوخوب جانتا ہے اور انہی ہاتوں میں سے وہ ہاتیں بھی ہیں جن کو پیلوگ چھیائے ہوئے ہیں، اگر شہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جاتی ہے مثلاً نصرت اورغنیمت توان کویہ بات غمز دہ کرتی ہے۔اورا گرتم

پرکوئی بری حالت پڑتی ہے مثلاً شکست اور قحط سالی تواس سے پیخوش ہوتے ہیں اور جملہ شرطیہ (اِنْ مَنْمَسَسْتُ مُر الخ) ماقبل شرط (وَإِذَا لَقُو مُحُمْر الخ) ہے مصل ہے اور ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ (اوروہ مُسُوتُو ابِعَیْمُظِکُمْ الخ) ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچ ہوئے ہیں۔ تو پھرتم ان سے ( گہری) دوئی کیوں کرتے ہو؟ تم کو توان سے مختاط رہنا چاہئے۔ اور اگرتم ان کی ایذ ارسانی پر صبر وتقوی اختیار کیے رہو اور ان سے دوئی وغیرہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہوتو ان کی چاہیں تمہارا پچھ نہ بگاڑ سکیں گی (الا یَطِیسُ سے صاد کے سرہ اور راء کے سکون اور ضاد کے میں اللہ سے ڈرتے رہوتو ان کی چاہدا ہو گاڑ سکیں گی (الا یَطِیسُ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پور اعلمی احاط کیے ہوئے ہوئے ہو میں اللہ عاد راء کی تشدید کے ساتھ ( بھی قراء ت ہے ) بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پور اعلمی احاط کیے ہوئے ہوئے ہو ربعہ ملون) یاء اور تاء کے ساتھ ہے۔ لہذا وہ تم کو (اور) ان کو جزاء دے گا۔

## عَجِقِيق تَرَكْيْكِ لِسَهُيُلُ تَفْسُلُو تَفْسُلُونَ فُوالِلا

كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ. أُمَّة. كالفظ چونكه عام بهذا صحابه اور غير صحابه سب كوشامل بـ من في علم الله تعالى .

سَيُواكُ: في علم الله، كاضافه كاكيافا كده ع؟

جَجُولُ ثَبِعُ: 'كنتم' ماضى كاصيغه ايسے حدوث پر دلالت كرتا ہے جومسبوق بالعدم اور منقطع بطريانِ العدم ہواس ليے فسى علمه اللّٰه كے لفظ كا اضافه كرديا تا كه مذكوره شبه دور ہوجائے اس ليے كه الله كے لائد علم كونه عدم سابق سيح ہے اور نه عدم لاحق \_

فِيْ وَكُولِ مَنْ } : كائنين، يدلفظ مقدر مان كراشاره كرديا كه تحبل من الله حال ٢٠ـ

فِيُولِكُمْ : لَاعَصْمَة لَهُمْ غير ذلك. أَسْ مِينَ مُتَثَنَّىٰ منه مُحذوف كَى طرف اشاره بـ-

فِيَوْلِكُونَ ؛ باءو ، بَوْءٌ ، ہے ماضی جمع مذکر غائب ، وہ لوٹے۔

فَحُولِكَمْ ؛ يُصَلّونَ ، حالٌ يسجدون كَ تَفْيريصلون ئ كركاشاره كرديا كه يسجدون بمعنى يصلون بهاس كي كه سجده مين تلاوت نبيل ہوتى اور هم مقدر مان كرعال ہونے كی طرف اشاره كرديا \_لهذا بياعتر اض ختم ہوگيا كه اوجز اور مختصرية عاكم و يَسْجدون كتے \_

قِجُولِكُمْ : بطانة. أسرّ ـ بدن ـ لگامواكيرُ ا ـ بيجگرى دوست ـ كنابيـ بـ ـ جـاء فـى الـحـديث. الانصـار شعـار والناس دِثار. الشعار ثوبٌ على الجسدِ والدِثار فوقهُ.

فِيْ وَلَكُمْ }: الوقيعة جمع وقائع ، فتنه ، فيبت\_

فِيُوَلِنَى اللهُ اس ميں اشارہ ہے كه تفعلون كامفعول محذوف ہے۔

فِيَوْلِنَى : فلا تُوَالُوْهُمْ ، ال ميں اشارہ ہے كه شرط كى جزاء محذوف ہے۔

قَوْلَیْ: و جسمیلة الشیرط مقصلة بالشرط قبل مطلب بیه که شرط اور جمله شرطیه کے درمیان فصل بالاجنبی نبیس ب اس لیے که درمیان میں جمله معترضه ہے اور جمله معترضه کا درمیان میں آناعام بات ہے۔

## اللغة والبلاغة

صنعتِ طباق (مقابله) مُركوره آيت بين متعدوط إلى بين (تَامُرُوْنَ، تَنْهَوْنَ) (المعروف والمنكر) (المؤمنون والفاسقون).

#### استعاره تصريحيه:

لاتد خداو ابسط انهٔ مِن دُونِ کھر۔اس میں استعار وتصریحیہ ہے بِسط انکُّ کے اصل معنی استر، وہ کپڑ اجوا ندر کی جانب اگایا جاتا ہے۔ یہاں بطانہ ہے جگری دوست،راز دار کے معنی مرادیں،جگری دوست کو بطانہ ہے تشبیہ دی ہے۔

#### استعاره تمثيليه:

وَإِذَاخَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ.

وتمن کی حالت غیظ وغضب کونا دم و متحیر کی انگشت بدندال کیفیت ہے۔

خَكِالًا: النَعَبَال بفتح النجاء، الفساديقال خَبَلَة وَخَبَّلَة بالتخفيف والتشديد حبَّلة الشّيطان، شيطان نـ اس كوباؤلا، مجنون بناديا..

عَنِتُّمْ: العَنَتْ بفتح العين والنون. شدة الضررو المشقة.

## <u>ؾٙڣٚؠؗڒۅٙؿۺؖڕٛ</u>

مُحنَنَدُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْوِجَتْ لِللَّاسِ (الآية) اس آيت ميں امت مسلمہ کوخيرامت قرار ديا گيا ہے، اوراس کی عنت بھی بيان کر دی گئی ہے جوايمان بالله اورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، مطلب سے کہ اگر بیامت، وعوت کی ان امتیاز ک خصوصیات ہے متصف رہے گی تو پہ خیرامت کے لقب کی مستحق ہے بصورت دیگراس امتیاز ہے محروم قرار یا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی خدمت ہے بھی اس مگلے کی وضاحت معلوم ہوتی ہے لینی جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے گا وہ اہل کتاب کی مشابہ قرار پائے گا ، اہل کتاب کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا "کے انسوا لا یک مَن الله مَن عَن مُن کُو فَعَلُونُهُ" وہ ایک دوسرے کو برائی ہے نہیں روکتے تھے۔

### امر بالمعروف فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟

اکثرعلاء کے نز دیک فرض کفاریہ ہے یعنی علاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیفرض اداکرتے رہیں کیوں کہ معروف اور منکر شرعی کا سیجے علم علاء ہی رکھتے ہیں۔ان کے فریضہ تبلیغ ودعوت کی ادائیگی ہے دیگر افر ادامت کی طرف ہے بیفرض ساقط ہوجائے گا جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفاریہ ہے، یعنی ایک جماعت کی طرف ہے اس فرض کی ادائیگی امت کی جانب ہے ادائیگی ہوجائے گی۔

یہ وہی مضمون ہے جوسور ہ بقرہ کے ستر ہویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے، آپ ﷺ کتبعین کو بتایا جارہا ہے کہ دنیا میں امامت ورہنمائی کے جس منصب ہے بنی اسرائیل کوان کی ناا بلی کی وجہ ہے معزول کر دیا گیا۔ اس پرابتم فائز کیے گئے ہو، اس لیے اخلاق واعمال کے لحاظ ہے اب تم دنیا میں سب ہے بہتر جماعت بن گئے ہواورتم میں وہ صفات بیدا ہوگئ ہیں جوامامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں یعنی نیکی کوقائم کرنے اور بدی کومٹانے کا جذبہ، لہذا اب میدکام تمہار ہے بیر دہاورتمہارے او پرلازم ہے کہ اپنی ذمہداریوں کو مجھواوران غلطیوں ہے بچو جو تمہارے ہیش روکر چکے ہیں۔

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. بيان كرتوت بين جن كى پاداش مين ان يروَلت مسلط كى تى -

جَمَالُ يُنْ فَعْيَ جَمَلُ لِكَيْنُ ( يُقَدَّ اوْل)

لَیسُوْا سَوَآءً مِّن اَهْلِ الْکِمَابِ (الآیة) یعنی سارے اہل کتاب ایسے ہیں کہ جن کی ندمت پچھلی آیات ہیں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ ان میں سے بچھلی آیات ہیں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ ان میں سے بچھلوگ ایسے بھی جی جیسے عبداللہ بن سلام اسد بن عبیداللہ، نقلبہ بن سعید، اُسید بن سعید وغیر و جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نواز ا۔

مَشَلُ مَالُينْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ اللَّهُنَيَا (الآية) ايك عام فيم اورظام مثال سے يہ مجھايا گيا ہے كہ قيامت كون كافروں كے نہ کچھ مال كام آئے گا اور نہ اولا دحتی كر رفاجی اور ظاہری بھلائی كے كاموں پر جوخری كرتے ہیں وہ بھی ب كار بوجائيں گے اوران كی مثال اس بخت پالے كی ہے جو ہری بھرى گھيتی كوجلا كرفا كستركر و يتا ہے ظالم اس بھيتی كود كية نرخوش بور ہے بوتے ہیں اوراس نے نفع كی اميدر کھتے ہیں كہ اچا تك ان كی اميد بی خاك میں ل جاتی ہیں۔ اس مثال میں بھیتی سے مراوكشب حیات ہے جس كی فصل آ دمی كو آخرت میں كائن ہے۔ (الله نعا عزد عة الآخرة).

"ہوا" ہے مراداو پری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر غارر فاو عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں ،اور
" پالے" ہے مراد سیح ایمان اور ضابطہ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ ہے اس کی پوری زندگی غلط رخ پر پڑجاتی
ہے۔اللہ تعالی استمثیل ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش اور نشو ونما کے لیے مفید ہے لیکن اگرای ہوا میں
پالا بوتو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کرڈ التی ہے اس طرح خیرات بھی اگر چدانسان کی کشت آخرت کو پرورش
کرنے والی چیز ہے گر جب اس کے اندر کفروریا ونمود کا زہر ملا ہوتو ہی خیرات مفید ہونے کے بجائے التی مہلک بن جاتی ہے۔

یک آیا تھا الّذین آمَنُو اللّا تَنْ خِذُو الْ بِطَائَةُ مِنْ دُوْنِكُمْ (الآیة) اے ایمان والو! مسلمانوں کے علاوہ سی کو اپناراز دار

مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اؤس اور خزرج کے لوگوں کے قدیم تعلقات تھے انفرادی طور پر بھی بعض کے بعض سے ذاتی تعلقات تھے اوراج تا می بھی ، جب اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی اوس اور خزرج کے تعلقات کو بھاتے رہے لیکن یہود یوں کو حضرت خاتم الانبیا ﷺ سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جوعداوت تھی اس کی بناء پر انہوں نے انصار کے ساتھ تو بظاہر وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آر ہے تھے گردل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے۔ اور اس ظاہری دوتی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہروفت اس کوشش میں گئے رہے ہے گئے کہ سرطرح مسلمانوں کی جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچا ئیس، اللہ یہاں ان کی منافقاندروش سے مسلمانوں کو تحاطر ہنے کی ہدایت فرمار ہے ہیں اور ایک نہایت بی اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ بنآ ٹیھا الگذیت آمنگو الا تک تیے گئو ابیطانی قین دُونِ کھڑ بعنی ایمان والو! اپنے بعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرادوست نہ بناؤ۔

اس آیت کے ذریعیہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سواکسی کو اپنا معتمد اور مشیرنہ بناؤ کہ اس ہے اپنے اور اپنی ملت وحکومت کے راز کھول دو، افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس آیت کے حکم پڑمل میں سستی اور مدہبنت شروع کر دی

ه (نَصُزَم پِسَكَسَّهُ إِنَّهُ الْسَهُ لِيَا

اورابھی رسول اللہ ﷺ کو چندصدیاں بھی نہیں گز رنے پائی تھیں کے سلطنت کے کاروبار میں تھلم کھلامسیحیوں ، مجوسیوں وغیر ہ کو شریک کیا جانے لگا۔امام قرطبی کا زمانہ یا نبچویں صدی ہجری کا ہے حسرت ، قلق اور درو کے لہجے میں لکھتے ہیں۔

وقَـذ انـقـلبت الاحوال في هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامناء وتسودوابذلك عند الجهلة الاغنياء من الولاة والامراء. (فرطبي)

یہ حال اس زمانہ کا تھا ،تو آج پندرہویں صدی ہجری میں جب کہ زندگی کے ہرشعبہ میں منکروں کاغلبہ اورتسلط مسلمانوں پر نمایاں ہے کیا حال ہوگا ،اللّٰد تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو بجھنے کی تو فیق عطافر مائے ۔

وَ أَذْكُـزِياهُ حَمَّدُ **الْأَعَٰدُوْتَ مِنَ أَهْلِكَ** مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثُبُوِّئُ تُنَزِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاٰعِدَ مَرَاكِـزَ يَقِفُونَ فِيْها **لِلْقِتَالِيُّ وَاللّٰهُ سَمِيْحُ** لِا قُوَالِكُمْ عَلِيْمُ ﴿ بِأَخْوَالِكُمْ وَهُوَ يَوْمُ أَحْدٍ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم بَأَلْفٍ أَوْ إِلَّا خَـمْنِمِيْنَ رَجُلاً وَالْمُشُرِكُوْنَ ثَلَاثَةُ الَّافِ وَنَزَل بِالشِغبِ يَوُمُ السَّبُتِ سَابِعَ شَوَّالِ سَنَة ثَلَاثٍ مِن الْمُجُرَةِ وَ جَعِلَ ظَهَرَهُ وَعَسْكَرَهُ إلىٰ أُحُدٍ وَ سَوَىٰ صُفُوفَهُمْ وَ أَجْلَسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَ أُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بنَ جُبَيْر بِمَسَفُحِ الْجَبَلِ وَ قَالَ انْضَحُوا عَنَّا بِالنَّبُلِ لَايَاتُوْنَا مِنْ وَرَائِنا وَ لَا تَبْرَحُوا، غُلِبُنَا او نُصِرُنا ﴿ إِنَّ بَدَلٌ مِن إِذْ قَبْلَهُ ۚ **هَمَّتُ ظَلَّإِهَا أَنِ مِنْكُمْرِ** بَنُوْسَلِمَةَ وَبَنُوْحَارِثَةَ جَنَاحَا الْعَسْكر **أَنْ تَفْتَلَا**  تَـجَبَنَا عَنِ الْقِتَالِ وَ تَرْجِعًا لَمَا رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْتَي الْـمُـنَافِقُ وَ اصْحَابُهُ وَ قَالَ عَلَامَ نَقُتُل أَنْفُسَنَا وأوْلَادَنَا وَ قَالَ لِا بي حَاتِم السّلمِيّ الْـقَـائِـل لَـهُ أَنْشِدْكُمُ اللَّهَ فِي نَبِيَّكُمْ وَ أَنْفسِكُمْ لَوُ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَا كُمْ فَثَبَّتَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَمْ يَنْصَرِفَا وَاللَّهُ وَلِيْتُهُمَا ۚ نَاصِرُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ لِيَبْقُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ونَزَلَ لَمَا سَزَمُوا تَذُكِيرًا لَهُمْ بنيغمَةِ اللَّهِ وَلَقَدُنُصَرَّكُمُ اللَّهُ مِبَدْرٍ مَنوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدِيْنةِ وَّأَنْتُمُ أَذِلْةً أَبِيقَةِ الْعَدَدِ وَ السِّلاح **فَاتَّقُوااللّٰهَلَعَلَّكُمُّ لِتَثَكُرُونَ ۚ يِعَمَهُ إِذْظَرْ فَ لِنَصَرَكُمْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ** تُوعِدُبُمْ تَطْمِينا لِقُلُوبِهِمْ **ٱلنَّ يَكُفِيكُمُ إِنْ يُعِيدُكُمُ لِيعِينَكُمُ وَلِكُمُ مِثَلْثُهُ الْافِيقِنَ الْمَلَّلِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿** بِالتَخْفِيفِ والتَّفْدِيْدِ بَلَلِّ يَكْفِينُكُم ذَلِكَ وَ فَيِي الْاَ نُفَالِ بِٱلْفِ لأَنَّهُ أَمَدَّهُمُ أَوَّ لاَ بِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَلْثَةً ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنْ **تَصِيرُوا** عَــلــى لِقَــاءِ الْعَـدوِّ وَتَتَّقُولُ الــلَــة فِــى الْـمُحَـالَـفَةِ وَيَأْتُوكُمُّر اى الْـمُشركُـونَ مِثِنَ فَوْمِهِمُ وَقُبَهِـهُ **هٰذَايُمْدِدُكُمُّرَٰتُكُمُّ يَخَمْسَةِ الرَّفِيْ مِنَ الْمَلَلِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ** ۞ بـكَـنــر الْــوَاو وَ فَتُـجــهَــا اى مُعْلَمِيْنَ وَقَدْ صَبَرُوا وَ أَنجَزَ اللُّهُ وَعُدَهُ بِأَنْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلِئِكَةُ عَلَىٰ خَيْل بُلْقِ عَلَيْهِمْ عَمَائِمٌ صُفْرٌ اوْبِيضٌ ارْسَلُومِا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ <u>وَمَلْجَعَلَهُ اللَّهُ</u> اى الإندَاد **اِلْالْبُشْرَىلَكُمُ**ر بِالنَّصْرِ **وَلِتُظْمَيِنَ** تَسْكُن قُلُونِكُمْرِيةٌ فَلَا تُـجُزَعْ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوَوَ قِلَبَكُمْ وَمَا النَّصُّرُ اللَّمِ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ لِلْتَكِيْرُ فَيُ وَتِيْهِ مَنْ يَسْآءُ وَلَيْسَ بكَثْرَةِ الْجُنْدِ لِيَقَطَّعَ مُتَعَلَقٌ بنَصَرَكُمُ ھ[زمِئزُم پتبلتن ن]≥ ——

اى لِيُنهِيكَ طَرَفًامِّنَ الْكِذِيْنَ كَفَرُوُّا بِالْقَتْلِ والأَسْرِ أَوْيَكُبِيتَهُمْ لِيُذِلَّهُمْ بِالْمَهِ فِيَنْقَلِبُوُّا يَزْجِعُوا خَالِبِيْنَ ﴿ لَهُ لَهُ بِالْمَهِ نِيْمَةَ فَيَنْقَلِبُوُّا يَزْجِعُوا خَالِبِيْنَ ﴿ لَهُ يَنْ الْـوْا مَـارَامَـوْهُ وَنَزَلَ لَمَّا كُـسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صلى الله عليه وسلم وَشُحٌّ وَجَهُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ كَيْتَ يَفْلَحُ قَـوْمٌ خَصَيُوْا وَجْهَ نَبِيَهِمْ بِالدِّم لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيُّ عَلِيهِمْ لِلَّهِ فَاصْبِرْ أَوْ بِمغنى إلى أن يَتُوْبَعَلَيْهِمْ بِالْأَسْلَامِ أَوْيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظِلِمُوْنَ ۞ بِالْتُفْرِ وَلِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِلَحًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا ع يَغْفِرُلِمَنْ يَتَنَاءُ المَغْفِرَةَ لَه وَ يُعَذِّبُمَنْ يَتَنَاءُ لَعْدِيْبَه وَاللَّهُ غَفُورٌ لِاوْلِيَائِهِ مَرَحِيْمٌ أَنَّ بِالْهِ طَاعَتِهِ

تر بھی : اوراے محمد طلاق تھا وہ وقت یاد کروجب آپ مدینہ سے اپنے اہل کے پاس سے نکلے تھے ،مسلمانوں کو قال کے مناسب مراکز پر کھڑے کرتے ہوئے اوراللہ ان کے اقوال گوبڑا سننے والا اوران کے احوال کو بڑا جاننے والا ہے اور بیاً حد کا دن تھا۔ آپ ﷺ ہزار یا پچاس کم ہزارافراد کے ساتھ نکلے تھے ،اورمشرکوں کی تعداد تین ہزارتھی سے کے ماہ شوال کی ساتویں تاریخ بروز شنبہ گھاٹی میں نزول فر مایا ،اوراُ حدیباڑ کی جانب اپنی اورلشکر کی پینت رکھی ،اورآ پ ﷺ نےلشکر کی صفوں کو درست فر مایا ،اور تیرانداز ول کاایک دسته جس پرعبدالله بن جبیر کوسالارنام ز دفر مایا تھا پہاڑ کی ایک گھاٹی پرمتعین فر مایا ۔اورفر مایا که تیراندازی کے ذربعیہ(دیمن کو)منتشر کر کے تم ہمارا د فاع کرتے رہنا، تا کہ دیمن ہماری پیشت کی جانب ہے نہ آ سکے،اورا بی جگہ ہرگز نہ جھوڑ نا خواہ ہم مغلوب ہوں یاغالب۔ جب تم میں ہے دو جماعتیں ، بیہ اذ، سابقیہ اذ، سے بدل ہے ، بنوسلمہ اور بنوحار ثه جو کہ اشکر کے دوباز وتھے، یہ خیال کرمبیٹھی تھیں کہ ہمت ہاردیں ۔ یعنی قال سے بز دلی دکھا ٹیں اور واپس چلی جا ٹیں۔ جب کہ عبدالله بن ابی منافق اوراس کے ساتھی یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم کیوں اپنی جانوں کواورا پنی اولا دوں کولل کرائیس؟ اور (عبداللہ بن ابی) نے ابوحاتم سلمی ہے کہاتھا کہ میں تم کوتمہاری جانوں اور تمہارے نبی کے بارے میں حفاظت کی قشم ویتا ہوں ، کہاا گرہم (اس کو) قبال سجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے ۔ (یعنی بیرقبال نہیں ہلاکت ہے ) تواللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ثابت قندی عطافر مائی اور بیلوگ واپس نہیں ہوئے ، درانحالیکہ الله دونوں کامددگارتھااورمسلمانوں کوتو اللہ ہی پراعتما دکرنا جا ہے نہ کہ کسی اور پر ، ( آئندہ آیت ) اللہ کی نعمتوں کو یا د دلانے کے لیے اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان شکست کھا گئے۔ اوریقیناً بدر میں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ،حالا نکہ تم تعدا دمیں اور آلات کے اعتبارے کم تھے۔اللّٰہ ہے ڈرتے رہوتا کہتم اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ۔اس وفت کو یادیجیجئے کہ جب آپ مومنین کے قلوب کومطمئن کرنے کے لیے مونین ہے وعدہ کررہے تھے، کیاتمہارے لیے کافی نہیں کہتمہارا پروردگارتین ہزار نازل کردہ فرشتوں ے تہاری مدد کرے (منزلین) میں تخفیف اورتشدید دونول قراءتیں ہیں۔ بے شک بیمقدارتہ ہارے لیے کافی ہوگی۔اورسور ہ انفال میں ہزار کاذکر ہے۔اس لیے کہ ابتداءً ان کی مددا یک ہزار ہے فر مائی تھی ، پھرتین ہزار ہو گئے بچریا کج ہزار ،جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اگرتم دشمن سے مقابلہ کے وقت صبر کرو اور اللہ کی مخالفت سے ڈرتے رہواور مشرکین جب تمہارے اوپراجا نک آپڑیں تو اللہ تعالیٰ پانچ ہزار نشان زدہ ( منتخب ) فرشتوں ہے تہاری مدد کرے گا۔ واؤ۔ کے کسرہ اور فقۃ کے ساتھ۔ یعنی آ داب حرب سیکھے ہوئے ( پہلی صورت میں ) یا تربیت یافۃ ( دوسری صورت میں ) اوران لوگوں نے صبر کیا، اوراللہ نے اپنا وعدہ پورا فرماد یا۔ بایں طور کہ فرشتوں نے آبکش گھوڑ دوں پر سوار ہو کر مشرکوں سے قبال کیا جو کہ زردیا سفید تماہ ہوئے تھے۔ اور اور افران کے شملے دونوں کند طور اس کے درمیان لئکے ہوئے تھے۔ اور بیدو تو اللہ نے اس لیے کی تاکہ تم خوش ہوجا وارورتا کہ تہارے قلوب اس سے مطمئن ہوجا کیں اور تم مثن کی کر شت اورا پی قلت کی دجہ سے نہ گھراؤ ۔ اور نھرت تو بہن زہر دست اور طحت والے اللہ ہی کی طرف ہے ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور وہ اشکر کی کثر ت پر موقوف نہیں ہے۔ ( اور پی نھرت کی اس کے قرکر نے والوں میں سے ایک گروہ کوئل وقید کے ذریعہ ہلاک کر دے ( لیدھ طع پر نصو محمد کے متعلق ہا تا کہ نفر کرنے والوں میں سے ایک گروہ کوئل وقید کے ذریعہ ہلاک کر دے ( لیدھ طع پر نصو محمد کے متعلق ہو گئا ہے ۔ اور جب اُحد کے دن آپ یا گئاست کے ذریعہ ہوگیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح یا ہوگی کہ جس نے بیا تھیں ہوگیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح یا ہوگی کہ جس نے خواہ ان کواسلم کی تو فیق و دے کر ان کی تو بقول کر سے اللہ کی مغلم ہیں اور جو بھے آ مانوں اور زمین میں ہے اللہ کی مغلم ہیں اور جو بھے آ مانوں اور زمین میں ہے اللہ کی منظم ہے۔ ملکت کے اعتبار سے اور جو بھے آ مانوں اور زمین میں ہے اللہ کی مغلم ہے۔ ملکت کے اعتبار سے اور محلی کے اعتبار سے اور محلوکیت کے اعتبار ہے اور اللہ ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فِيَوْلِكَنَى : غَدُوْتَ ، غَدُوٌ ، ہے ماضی واحد مذکر حاضر معروف \_ الغدوض کے وقت نگانا۔

فِحُولِ ﴾ : تُبَوِّئُ، تَبُوِیَّة ہے مضارع واحد مذکر حاضر ،تو جگہ دیتا ہے ،اتارتا ہے ، جاتا ہے ،اس کا تعدیہ مفعول ثانی کی طرف بنفسہ بھی ہوتا ہے اور بالام بھی۔

قِوَّلْ ﴾؛ اِذْهَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ ، يه اِذْ سابق اِذْغَدُوْتَ بدل ہندکہ سمیع علیمرے جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہاس لیے کہ سمیع و علیم ہوناکس زمان کے ساتھ مقیز ہیں ہے۔

چۇلى ؛ بىسىدە، مكەاورىدىنە كەدرميان اىكە كنوي كانام ہے۔ ئىدكنوال بدرنا مى اىكىشخص كانھااسى كےنام سے بىچگە موسوم ہوگئی۔

چَوُلِی ؛ مُسَوِّمِیْنَ. واؤکے سرہ کے ساتھ ، یعنی فرشتوں نے اپنے گھوڑوں کی دموں اور پبیثانیوں پراوراپنے او پرلباس کے ذریعہ علامت لگائی ہوئی تھی ،اورا گرواؤ کے فتحہ کے ساتھ ہوتو مطلب ہوگا کہ کہوہ گھوڑے نشان زوہ تھے۔

قِخُولَنَى : اى مُعْلَمِيْنَ بِهِ مُسَوِّمِيْنَ كَيْقْسِرِ جِ-

قِيَوْلِينَ : بُلْقُ ، أَبَلَقُ كَ جَعْب، حِتَابرا-

فَيُولِنَى ؛ أَرْسَلُو هابين اكتافهم يعنى اليه تمامول كي شمل كربرائكا كر موت ته-

## تَفَسِّيُرُوتَشِّنَ حَى

#### غزوهٔ أحد:

ایک ہزارمجابدآپ کے ساتھ نکلے، گرمقام شوط پر پہنچ کر محبداللہ بن ابی اپنے تمین سوساتھیوں کو لے کر میں اس وقت جب کہ دونوں لشکر آ منے سامنے تھے، یہ کہد کر الگ ہوگیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو خواہ مخواہ ہم اپنی جان کیول گئوا کمیں ؟ عبداللہ منافق کی بروقت اس حرکت ہے اضطراب کا پھیل جانا ایک فطری بات تھی ، حتی کہ بنوسلم اور بنو حارثہ کے لوگ ایسے دل شکت ہوئے کہ انہوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کر لیاتھا، پھراکا برصحاب کی کوششوں سے بیاضطراب رفع ہوگیا ، ان باتی ماندہ سات سوافراد کے ساتھ نبی بھی تھے ہوگیا ، ان باتی ماندہ سات سوافراد کے ساتھ نبی بھی تھے ہوگیا ، ان باتی کی اسلم برائی ہوئی کی کا سام برائی ہوئی کی اسلم برائی ہوئی کی اسلم برائی ہوئی کی کا شکر سامنے بہلو میں صرف ایک در ہ تھا جس سے اچا تک

﴿ (مَرْمُ بِبَاشَ لِهَ) ◄ ·

حملہ کا خطرہ ہوسکتا تھا، وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت پچاس تیرانداز بٹھادیئے اوران گوتا کید کردی کہ ہماراخواہ کچھ بھی انجام ہوہم ہاریں یاجبیتیں تم اپنی جگہ مت جھوڑ نااس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔

قر ایش بڑے اہتمام کے ساتھ میدان میں اترے،ان کی تین بزار کی جمعیت تھی جن میں سات سوزرہ پوش تھے دوسو گھوڑ سوار باقی شتر سوار بتھے قبیلوں کے بڑے بڑے سر دار تھے،ہمت بڑھانے اور جوش دلانے کے لیے عور تیں بھی شریکِ گھوڑ سوار باقی شتر سوار تھے قبیلوں کے بڑھی شریکِ سر دار تھے، اور مقتولین بدر کے انتقام پرعزیزوں،قریبوں کو ابھارتی تشکیری، ہاتھوں میں باجے لیے پر جوش ترانے گاتی جاتی تھیں،اور مقتولین بدر کے انتقام پرعزیزوں،قریبوں کو ابھارتی تشکیل ۔اسلامی فوج اس کے مقابلہ میں کل ایک ہزار ہے بھی کم تھی اور سامان کی کیفیت بیتھی کہ علاوہ آپ ﷺ کی سواری کے فوج میں صرف ایک گھوڑ ااور تھا۔

ابتداءً مسلمانوں کاپلّہ بھاری رہایہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری چیل گئی الیکن اس ابتدائی کا میا بی کو کامل فتح تک پہنچانے کے بچائے مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے ،ادھرجن تیرا نداز وں کوآپ ﷺ نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھاانہوں نے جود یکھا کہ دشمن کے پیرا کھڑ گئے اور وہ بھاگ نگلا ہےاورغنیمت لٹ رہی ہے۔تو وہ بھی اپنی جگہ جھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لیکے،حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی ﷺ کا تا کیدی حکم یاد دلایا، بہت رو کا مگر چندآ دمیوں کے سواکوئی نہ رکا ،اس موقع ہے خالد بن ولیدنے جواس وفت کشگرِ کفار کے رسالہ کی کمان کررہے تھے بروفت فائدہ اٹھالیا اور پہاڑ کا چکر کاٹ کر پہلو کے درّہ سے حملہ کردیا عبداللہ بن جبیراوران کے ساتھیوں نے اس حملہ کورو کنے کی کوشش کی مگر مدا فعت نہ کر سکے ،اور بیسلا ب ایکا بیکے مسلمانوں پرٹوٹ پڑا دوسری طرف بھا گاہوا دشمن بھی بلیٹ آیااس طرح لڑائی کا پانسدایک دم بلیٹ گیا،اورمسلمان غیرمتوقع صورت حال ہےاس قدرسراسیمہ ہوئے کہایک برڑا حصہ پرا گندہ ہوکر بھا گ نکلاتا ہم چند بہا درصحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اتنے میں کہیں سے بیافواہ اڑگئی کہ نبی ﷺ شہید ہو گئے ،اس خبر نے صحابہ کے رہے سبے حواس بھی تم کردیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی بہت کم رہ گئے۔اس وفت آپ ﷺ کے گر دصرف دیں جاں نثار صحابہ رہ گئے تھے،اور آپ ﷺ خود زخمی ہو چکے تھے، شکست کی بحمیل میں کوئی كسرباقى نهبيل ربى تقى اليكن عين وقت برصحابه رَضِحَالِقَانُاتَعَالِقَانُهُ كومعلوم ہوا كه آنخضرت طِلقَافِقَةً ازندہ وسلامت ہيں چنانجيہ وہ ہرطرف ہے سمٹ کرآپ کے گردجمع ہو گئے اورآپ کوبسلامت پہاڑ کی طرف لے آئے لیکن اس موقع پر بیمعمہ باقی رہا اورآج تک معمہ ہی ہے جوحل طلب ہے کہ وہ کیا چیزتھی کہ کفار مکہ خود بخو د واپس ہو گئے ؟مسلمان اس قدر پرا گندہ ہونچکے تھے کہ ان کا دوبارہ مجتمع ہوکر جنگ کرنامشکل تھا اگر کفاراس فنتح کو کمال تک پہنچانے پراصرارکرتے تو بظاہران کی کامیا بی بعید نہ تھی ۔مگر نہ معلوم وہ کس طرح آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر بھا گے اور واپس چلے گئے ؟

اِذْهَ مَّتُ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَاوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَ كَلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. اس آیت میں اشارہ بنوسلمہ اور بنوحارثہ کی طرف ہے ان دونوں قبیلوں کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا۔ مسلمانوں نے جب ویکھا کہ ایک طرف تین ہزار ہیں اور ہمارے صرف سات سوہیں اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی مسلمان ، اہل مکہ کے مقابلہ میں نہتے جیسے تھے تو مسلمانوں کے دل ٹوٹے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول ﷺ نے بذر بعدوی میں کلمات ارشادفر مائے: مومنوں کواللہ بی پر تجروسہ کرنا جا ہے آخر اس ہے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا۔ حالا نکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے للہذاتم کو جا ہے کہ اللہ کی ناشکری ہے بچو،امید ہے کہ اہتم شکر گزار بنوگے۔

وَكَفَذَ نَصَوَ كُمُّ اللَّهُ بِهَدُدٍ وَ اَنْتُمْ اَذِكَةً (الآية) مسلمان بدرگی جانب محض قریش کے قافلہ پرجوغیر سکے تھا چھا پہ مار نے تکا تھا اس لیے کہ قریش مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ اس قافلہ کی تجارت سے جوآ مدنی ہوگی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کی جائے گی اس غرض کے پیش نظرابل مکہ نے اس قافلہ کی تجارت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگائے کی کوشش کی ہور میں بھی اس قافلہ پر چھا پہ مار کر پورا مال ضبط کرنے کی کوشش کی اور یہ جنگی اصول کے عین مطابق ہے اور موجودہ وور میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے ، بلکہ صرف بہانہ بنا کرلوگوں اور حکومتوں کے غیر جنگی سامان کو جنگی سامان بنا کر صبط کر کیا جاتا ہے۔

### غزوهٔ بدر کا خلاصه اوراس کی اہمیت:

بدر، مدینه منورہ سے جنوب مغرب میں تقریباً ہیں میل کے فاصلہ پرایک کنویں کانام ہے دراصل یہ کنواں بدرنا می ایک شخص کی ملکت تھا اس شخص کے نام ہے اس کنویں کانام بھی بدر ہوگیا ،اس وقت اس کواہمیت اس لیے حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی ساحل بحراحمر ہے ایک منزل پڑاؤ اور منڈی کانام ہے بید مقام شام ، مدینہ اور مکد کی سڑکوں کا ترابا تھا اور قریش کے تجارتی قافلے ای راستہ ہے آ مدورفت کرتے تھے۔ تو حید اور شرک کے درمیان بہیں سے پہلا معرکہ کاررمضان بروز جمعہ سے مطابق اارمار چ محالا کے کوپیش آیا تھا۔اس غزوہ نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم الثان انقلاب پیدا کردیا نے فرگی مؤرخوں نے بھی اس کی اہمیت کا قرار کیا ہے۔ ہسٹور نیس ہسٹری آف دی ورلڈ میں ہے' فتو حات اسلام کی میں جنگ بدرانتہائی اہمیت رکھتی ہے' جلد کا ۱۲ (ماجدی) اورامر کی پروفیسر ہٹی (HATTI) کی ' بسٹری آف دی عربین میں جنگ بدرانتہائی اہمیت رکھتی ہے' جلد کا ۱۲ (ماجدی) اورامر کی پروفیسر ہٹی (HATTI) کی ' بسٹری آف دی عربین میں ہے ، بیاسلام کی سب ہے بہلی فتح میں تھی۔ صور کا ۱۷۷

مشرکین مکہ کے شکری تعداداوران کے سلح ہونے کی صورت حال کو شکر مسلمانوں کی صفول میں گھبراہت اور تشویش اور جوش کا ملاجلار ڈمل ہوناایک قدرتی بات تھی اور ہوابھی ،اور انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا ،اور فریاد کی ۔اس پراللہ تعالی نے پہلے ایک ہز ارفر شیتے اتارے اور مزید کا یہ وعدہ کیا کہ اگرتم صبر وتقوی پر قائم رہے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کردی جائے گی ۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش وغضب برقر ارندرہ سکا اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پور ک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور بعض منسرین کہتے ہیں کہ یہ مقدار پوری کی گئی فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد براہ راست کرنے کی ضرورت پیش نہیں تھا بلکہ محض حوصلہ افزائی مقصود تھی ورندا گرفرشتوں کے ذریعہ مشرکوں کو ہلاک کرانا ہوتا تواسے فرشے نازل

يَّأَيُّهَاالَّذِيْنَ الْمَنُولِلاَتَأْكُلُواالِرَبَوااَضْعَافًالْمُضْعَفَةُ بالِنبِ وَدُونَهَا بِأَنْ تَـزيُـدُوا فِين الْـمَال عِنْدَ حُلُول الاَجَل وتُؤخّروا الطَّلَبِ وَّاتَّقُوا اللَّهَ بِتَرْكِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ تَفُورُون وَاتَّشُوا النَّارَ الَّتِيِّ أَعِدَّتُ لِلكَفِينِ ۚ أَن تُعَدِّبُوا بِهَا وَلَطِيْعُوااللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَارِعُوٓا بِوَاو ودونهِ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ تَدِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَلُوتُ وَالْأَرْضُ اى كَعَرْضِهِمَا لووصلت إحْدَبُهَا بِالْأَخْرِيٰ والْعَرُضُ السَّعَة أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهَ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَتَرُكِ الْمَعَاصِيُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّاءِ أي اليُسر والعُسر وَالكَظِمِيْنَ الْعَيْظُ الْكَافَيْنَ عَنْ است آيه مع القُدرة وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِمَّنَ ظَلَمَهُمُ اى التَّاركِيْنَ عَقُوْبَتَهُ وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ سَهَدُهِ الْاَفْعَالِ أَي يُثِيْبُهُم وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَكُوْ إِفَاحِتَةً ذَنْبًا قَبِيْحًا كَالزِّنا أَوْظَلَمُوْ النَّفْسَهُمْ بِمَادُونَهُ كَالْقِبُلَةِ ذَكُرُوااللَّهَ اى وَعِيْدَهُ فَالْسَتَغَفَرُوْالِذُنُوْبِهِمْ وَمَنَ اى لا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ شُوَلَمْ يُصِرُّوْا لا يُدِيْمُوا عَلَى مَا فَعَلُوْا بِل اقُلَعْ وَاعَنُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اَنَّ الَّذِي اتَّوْهُ مَعْصِيةٌ أُولَلِّكَ جَزًّا وَهُمْ مَتَغْفِرَةً مِّنْ مَّ بِهِ مُوجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِينَ حَالٌ مُقَدَرَةٌ اى مُقَدَرينَ الْحُلُود فِيْهَا الْدَادَ خَلُوهُ وَنِعْمَ آجُرُ الْعُمِلِينَ ١٠٠ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الْعُمِلِينَ الْحُلُود فِيْهَا الْاَنْهُ رُخْلُوهُ وَنِعْمَ آجُرُ الْعُمِلِينَ اللهُ بِالطَّاعَةِ بِلذَا الأَجْرُونِزَلَ في بَزِيْمَةِ أُحُدٍ ۖ قَ**ذَخَلَتْ** مَضَتْ **مِنْقَبْلِكُمُّرُسُنَنَ** ۚ طَرَائِقُ فِي الْكُفَّارِ بِإِمْهِالِهِمْ ثُمَّ أَخُذِهِمْ فَيِسِيْرُوْ البُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْ اكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الرَّسُلَ اى اخِرُ اَسْرِهِمْ مِنَ الْمَهَلَاكِ فَلَا تَحْزَنُـوُا لِغَلَبَتِهِمْ فَأَنَا أَمْمِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ هَٰذَا القرآن بَيَكَانُ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَهُدُى مِنَ الصَّلَالَةِ وَ**ّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ** ۚ مِنْهُمْ وَلَاتَهِنُوْا نَصْعُفُوا عَنْ قِتَالِ الْكُفَارِ وَلَاتَ**خُرَنُوْ**ا عَلَىٰ مَا اصَابَكُم بأُحُدٍ وَأَنْتُكُوالْكَعْلَوْنَ بِالْغَلَبَةِ عليهم إِنْكُنْتُكُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ حَقًا وَجَوَا بُهُ دَلَّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ مَا قَبْلَهُ إِنْ يَنْمُسَسُكُمْ يُصِبُكُمْ بِأُحُدِقَرُحٌ بِفَتْحِ القافِ وَضَمَّهَا جَهُدٌ مِنْ جَرْحِ وَنَحْوِهِ فَقَدُمَسَّ الْقَوْمَ الْكُفَّارِ قَرْحٌ مِّتْلُلُا بَدْر وَتِلْكَ الْاَيَّامُنُكَ اوِلُهَا نَصرفها بَيْنَ النَّاسِ يَوْما لِفرقَةٍ ويَوْما لِأَخرى ليَتَعِظُوْا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُوْرِ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا أَخْلَصُوْا فِي اِيْمَانِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُونُهُ هَكَأَةٌ لِيُكرِمَهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَاللهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِيْنَ ١٠٠ الْكَافِرِيْنَ اي يُعَاقِبُهُمْ وَمَا يُنْعَمُ بِهِ عَلَيْهِمْ اِسْتِدْرَاجٌ ۖ وَلِيُمَجِّصَ اللهُ الذَّيْنَ المَنُولُ يُطَمَّرُكُمْ مِنَ الذَّنُوبِ بِمَا يُصِينُهُمْ وَيَمْحَقَ يُهْلِكَ الْحُفِرِيْنَ ﴿ أَمْ بَلْ حَسِبْتُمْ آنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَم يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْامِنْكُمْ عِلْمَ ظُمُوْر وَيَعْلَمَ الصِّيرِيْنَ® في الشَّدَائِدِ وَلَقَذَكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ فِيْهِ حَذْف إحْدى التَّانَيْن

في الأضل المَوْتَ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَلْقُوهُ عَنِثُ فَلُتُهُ لَيَتَ لَنَا يَوْما كَيَوْمِ بَدْرِ لِنَنَالَ مَانَالَ شُهِدَاءَ هُ فَقَدُرَائِيْتُمُوهُ اَى سَبَهَ وَهُوَ الْحَرْبِ وَ اَنْ تُمُرِّنَنُظُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْ لَوْنَ الدَّحَالَ كَنَافَ مِن اللَّهِ الْمَانَدُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

اس طور برکہ مدت بوری ہونے پر مالی مطالبہ بڑھا دو۔ اور مطالبہ میں مہلت دے دو۔ (اکلِ ربا) کوترک کرکے القدیے ڈ رنے رہوتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔اوراس آگ ہے ڈروجو (اصالیۃ ) کافروں کے لیے تیار کی گئے ہے کہتم کواس میں عذاب دیاجائے اوراللہ اوررسول کی اطاعت کروتا کہتم پررحم کیا جائے اور اینے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ و کیہ جس کی وسعت زمین وآ سان ہیں (سَــــادِعُـــوْ۱) میں قبل السین واؤاور بدون واؤ دونوں ( قراءتیں ) ہیں لیعنی ( جنت کی وسعت )ان دونو ل کی وسعت کے مانند ہے اگرایک دوسرے کے ساتھ ملالیے جانمیں ،اور''عرض'' کے معنی وسعت کے ہیں جمل اطاعت اورتز ک معاصی کرکے جواللہ ہے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے بیہ وہ لوگ ہیں جو فراغت اور تنگی ( دونو ل حالتوں ) میں اللہ ک اطاعت میں خرچ کرتے ہیں،(لیمنی فراخ دیتی اور ننگ دیتی میں خرچ کرتے ہیں)اورغصہ کو بی جانیوالے ہیں یعنی قدرت کے باوجود غصہ کوصنبط کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے ان پرظلم کیا ہےان کو درگذر کرنے والے ہیں یعنی اس کی سزا کوئر ک کرنے والے ہیں۔ القد تعالیٰ ان اعمال کے ذریعہ تنکیو کا روں ہے محبت کرنے والا ہے تیعنی ان کوثو اب عطا کرنے والا ہے اورییو دلوگ میں کہ جب کوئی ناشا نستہ حرکت تعینی ناپسندیدہ برائی کر جیھتے ہیں ،مثلاً زنایاز نا ہے کم مثلا بوسہ کے ذریعہ اپنے اوپڑ کلم کر جیھتے ہیں توالٹدکو لیعنی اس کی وعیدکو یا دکر لیتے ہیں اور اپنے گنا ہوں ہے معافی طلب کرنے <u>لگتے</u> ہیں اور اللہ کے سوا کون گن ہوں کومعاف كرسكتا ہے؟اور پاوگ اپنے كيے پراڑنہيں جاتے بلكه اس ہے ہازآ جاتے ہیں حال میہ ہے كہوہ اس كی ( قباحت ) كوجائے ہیں کہان ہے جو حرکت سرز دہوئی ہے وہ گناہ ہے ایسے لوگوں کی جزاءان کے پروردگار کی طرف ہے مغفرت ہے اورا لیسے باغاً ت میں جن کے بیچے نہریں بہدر ہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش میں سی گے جب ان میں داخل ہوجا کیں گے (مخسلہ دیسن) حال مقدرہ ہے بعنی ان کے لیےان باغوں میں رہنامقدر کردیا گیا ہے ،اطاعت گزاروں کے لیے بیے بہترین اجر ہے اور شکست احد ے بارے میں ( آئندہ آیت ) نازل ہوئی ، تم ہے پہلے بھی کفارکومہلت دینے اور پُھر گرفت کرنے کے واقعات گزر جکے ہیں تو اے مومنو! زمین میں چلو پھرو اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے انجام میں غور کرو آیعنی ان کاانجام بلاکت ہی ہوا۔ لہذاتم ان کے (وقتی) غلبہ سے کبیدہ خاطر نہ ہو میں ان کو (ان کی ہلاکت) کے وقت تک مہلت دے رہاہوں۔ یہ قرآن ٹمام او گول کے لیے بیان ہے۔اوران میں سے پرہیز گاروں کے لیے گمراہی سے ہدایت اور نصیحت ہے اور نہ ہمت ہارو لیعنی کفار کے مقابلہ میں قبال میں کمزور نہ پڑو۔ اور احد میں جو پچھتم کو پیش آیااس ہے غم زدونہ ہواورا گرتم سی میں مومن رہے آوان پر <sup>ن</sup> حاصل

## عَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّ

جِیُ اَنْ بِی اَ کہ جنت کی وسعت کی تشبیہ ارض وساوات کے ساتھ تھے ہوجائے ،اس لیے کہ عرضِ جنت مقولہ کم متصل یعنی مقد ارت ہے اورارس وساوات مقولہ جو ہر ہے ہے حالا نکہ جواز تشبیہ کے لیے مقولہ کامتحد ہونا ضروری ہے ،اور جب عرض محذوف مان لیا تو دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ مقولہ کم متصل ہے ہو گئے ۔الہٰذا تشبیہ درست ہوگئی۔

چَوْلِیَ : بِسَمَادُونِیه اس حذف کی ضرورت اس لیے پیش آئی که عطف درست ہوجائے کیونکہ عطف کے لیے مغایرت ضروری ہے۔

چَوُلْنَىٰ؛ ای وَعِیدہ اس اضافہ کا مقصداس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ کے ذکر سے استغفار ہی مراد لینا ضروری نہیں ہے۔ جِچُولِ شبع: ذکر سے مراداس کی وعید کا ذکر ہے۔

چَوَلَنَىٰ؛ حسال منقبدرة بیاس شبه کاجواب ہے کہ،حال کے لیے مقارنت یعنی حال اور ذوالحال کا زمانہ متحد ہونا ضروری ہے،

حالانکہ خلودنفس جزاء کے ثبوت کے بعد ہوگا۔

جِوُلُ بِينَ ان کے لیے خلود مقدر کردیا گیا ہے۔

فَيُولِكُ : وَجوابه دَلَّ عليه مجموع ماقبله بيايك سوال مقدر كاجواب ٢-

مَنْ وَاللّٰهُ إِنْ مُحَنْتُهُم مومنين شرط ہاس كى جزاءاگر ماقبل كاجملہ فَسِيْدُوا فِي الارضِ النح ہے توبيدرست نبيس ہاس ليے كه ماقبل كے جملہ فَسِيْرُوا فِي الارض ہے منہوم ہے۔

فِيَوْلِينَى : لَيَتَعِظُوا، بيلفظ محذوف مان كرمفسرعلام في اشاره كردياكه لِيَعْلَمَ كاعطف محذوف برب-

فَيْ لَيْ: يكرمهم بالشهادة اس مين اشاره بكه شهداء شهيدى جمع بنه كه شامدى،

قِعُولِ ﴾ بل، یعنی ام بمعنی بل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ اُم منقطعہ ہے نہ کہ متصلہ کداس کوعدیل (مقابل) کی ضرورت ہو۔ قِعِولِ آئی : ای بُصَواءً .

سَيُولِكَ. فَقَدْرَأَيْتُمُوهُ ك بعد انتمر تنظرون كَهْ كاكيامطلب ؟

جِحُلُجِعِ: پہلی رویت سے مرا درویت بھری ہے، دَ اَیْتُهُو ہُ کی شمیر مفعولی موت کی طرف راجع ہے مگر موت چونکہ نظرآنے والی چیز نہیں اس لیے سبب مضاف ہمحذوف مانا یعنی سبب موت، یعنی حرب کود کھے لیا اور انتھر تغظرون سے صاحب بصیرت وعلم ودانش ہونا مراد ہے لہذا معلوم ہوگیا کہ دونوں معنیٰ الگ ایس ۔

## اللغة والتلاغة

یآ یُھا الَّذِیْنَ آمَنُوٰ الَا تَاکُلُوا الرِّبُوٰ ایکلام متانف ہے بیان رہا کے لیے لایا گیا ہے۔ فَوَلِ اَنَّى الْکَاظَمِینَ، یہ کَظَمِرٌ کا اسم فاعل ہے، اس کے اصل معنیٰ مشک وغیرہ بھرکراس کا مند بندکرنے کے بیں تاکہ اندر کی چیز باہرنہ آسکے، یہ کَظَمِر القِربة ہے ماخوذ ہے۔

## تَفَيْهُوتَشِيْ

رلط: چونکہ غزوہ اُحدمیں ناکامی کابڑا سبب رسول اللہ ﷺ کی نافر مانی اور عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو جانا تھا۔اس لیے اللہ رب العزت نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرتی اور ناجائز طریقہ سے زراندوزی کے سرچشمہ پر بند باندھنا ضروری سمجھا۔اور حکم دیا کہ سودخوری ہے بازآ جاؤجس میں انسان رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگا تار ہتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر مال کی حرص بے حد بڑھ جاتی ہے۔

ین آبگها الگذین آمنُوٰ الاَتا کُلُوٰ الرِّبَوْ اَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً اَضَعَافاً مُضَاعَفَةً کَ قید حرمت کے لیے بطور شرط کے خبیں ہے، بلکہ واقع کی رعایت کے طور پر ہے بعنی زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھاس لیے اَضْعَافاً مُنضاعَفَةً ، کی قید بیان واقعہ کے لیے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیطریقہ رائج تھا کہ جب اوا نیک کی مدت آ جاتی اور اوا نیکی ممکن نہ ہوتی تو مدت میں مزیداضا فہ کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلاجا تا۔ جس سے سود کی رقم بڑھ کر کہیں ہے کہیں بہنچ جاتی اور ایک عام آ دمی کے لیے اس کی اوا نیکی ناممکن ہوجاتی ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آگے ہے ڈرو کہ جودر حقیقت کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے ، اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اگرتم سود خوری سے بازنہ آئے تو یہ سود خوری تم کو کفر تک پہنچا سکتی ہے کیوں کہ بیاللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ ہے۔

#### سودخوری کےنقصانات:

سودخوری جس سوسائٹ میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخوری کی وجہ سے دوشتم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں ۔ سود لینے والوں میں حرص وظمع ، بخل وخودغرضی اور اس سود دینے والوں میں نفرت اورغصہ اور بغض وحسد۔

### انفاق في سبيل الله كے فوائد:

سودخوری سے جواوصاف فریقین میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بالکل برنکس انفاق فی سبیل اللہ سے فیاضی ، ہمدردی ، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں ،کون نہیں جانتا کہ ان دونوں صفات کے مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ بدترین اور دوسرا مجموعہ بہترین ہے۔

الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ فِی السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ (الآیة) مطلب بیہ ہے کمحض خوشحالی میں ہی نہیں، تنگ دی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں ،اورانقام پر قدرت ہونے کے باوجود زیادتی کومعاف کردیتے ہیں اورانقام پر قدرت ہونے کے باوجود زیادتی کومعاف کردیتے ہیں اورغصہ کوضبط کرجاتے ہیں۔

وَ الَّـذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً: يعنى جبان سے بتقاضائے بشریت کی ملطی یا گناه کا صدور ہوجا تا ہے تو وہ فورا استغفار کااہتمام کرتے ہیں۔

قَـٰ ذَحَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ . بيآيت غزوةُ احد ميں شكت كے بارے ميں نازل ہوئی ،غزوہ كی تفصیل سابق میں گزرچکی ہے۔

وَ لَـقَـادْ كُنْتُهُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ. جب نِي كريم الطِّقَالِيَّةِ كي شهادت كي خبرمشهور ببوتي تواكثر صحابه رَضَالِقَالِيَّةُ كَا ہمتیں جواب دے گئیںاس حالت میں منافقین نے (جومسلمانوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے) کہناشروع کر دیا کہ چلوعبداللہ بن انی کے باس چلیں تا کہ وہ ہمارے لئے ابوسفیان ہے امان دلا دے ،اور بعض نے تو یہاں تک کہد دیا کہ محمد (ﷺ) اگر خدا کے رسول ہوتے توقیل کیسے ہوتے ؟ چلواب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں ،ان ہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہوا ہے کہ اگرتمہاری حق پری محض محمد طلط کھی شخصیت ہے وابستہ ہے تو اللہ کے دین کوتمہاری ضرورت نہیں ہے۔

وَنَـزَلَ فِينَ سِزِيْـمَتِهِـمُ لَـمَا أُشِيعَ أَنَّ النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلَّم قُتِلَ وَقَال لَمُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ المَارْجِعُوا الِي دِيْبِكُمْ وَمَا مُحَمَّدُ الْأَرْسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ افَأَيِنْ مَّاتَ اوْقُتِلَ كَعْيُرِهُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ "رَجَعْتُمْ اللَّيْ الْكُفُرِوَالْجُمْلَةُ الأَخِيْرَة سَحَلَّ الْإِسْتِفْمَام الْإِنْكَارِيّ اي مَاكَان مَعْبُوْدَافَتَرْجِعُوْا وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّاللهَ شَيْئًا وَانْمَانِعْمُرُ نَفْسَهُ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ نَعْسَهُ بالثَّبَاتِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَمُونَ اللَّهِ إِذْنِ اللهِ يقْضَائِه كِللَّا مَصْدَرًاى كَنْبَ اللَّهُ مُؤَجَّلًا مُوقَّتَ الايتقدّمُ وَلَايَتَاخَّـرُ فَلِمَ انْمَرَّمْتُمْ والمَهزيُمَةُ لَاتَّذَفَعُ الْمَوْتَ وَالشَّبَاتُ لَايَقْظَعُ الْحَيْوةَ وَمَنْ يُبُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا اي حَزَاءً مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مُنافَسِمَ لَـهُ وَ لَاحَظَ لَـهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْلِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اى مِنْ شَوَابِهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنْ كَمْ مِّنْ نَبِّيٍّ قُتَلَ ۗ وَفِي قراءَةِ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرُهُ مَعَهُ خَبَرٌ مُنتِدَوْهُ مِ بِيُتُونَ كَثِيرُ ۚ جُمُوعٌ كَثِيرَةُ فَمَا وَهَنُوا جَبَنُوا لِمَآاصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سِنَ الْحِرَاحِ وَقَتْل أنبيائِهم وأضحابهم وماضَعُفُواعن الجهاد ومَاالسَّتكَانُوُّ خَضَعُوا لِعَدُوَّهِمْ كَمَا فَعَلْتُمْ حِينَ قِيلَ قُتِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاللهُ يُحِبُّ الصِّبِرِيْنَ @ عَلى الْبَلاءِ اي يَثِيبُهُمْ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مُر عِنْدَ قَتْلَ نَبِيِّهِمْ مَعِ ثَبَاتِهِمْ وَصَّبُرِهِمْ إِلْآانُ قَالُوْا مَيَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْمَافَنَا تَجَاوِزنَا الْحَدّ فِي آمْرِنَا إِيْـذَانَـابَانَ مَاأَصَابَهُمْ لِسُوْءِ فِعْلِهِمْ وَبَغْمُا لِاَنْفُسِهِمْ وَتَكِبِتُ اَقُدَامَنَا بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَاد وَانْصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُفِي يْنَ ﴿ فَالتَّهُمُ اللَّهُ تُوَابَ الدُّنْيَا النَّصْرَ وَالْغَنِيمَةَ وَحُسُنَ ثُوَابِ الْإِخْرَةِ الَّهِ عُ الْجَنَّةُ وَحُسَنَهُ التَّغَضَّلُ فَوْقَ الْإسْتِحْقَاقِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَي ت برجیم است میں اور آئندہ آیت صحابہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب بیہ بات مشہور ہوگئی کہ محمد ﷺ میں اس میں ا شہید کردیئے گئے، اور صحابہ (مخلصین) ہے منافقین نے کہا اب جب کہ محمد ظفیفیکی قتل کردیے گئے تواپنے (سابق) دين كي طرف بليث جاوً ـ تو (و مَسا محمه دُالّا رسول الخ) نازل ہوئي \_ اورمحرتو بس ايک رسول ہيں ، اوران سے پہلے اور بھی رسول گز رچکے ہیں سوا گریہ و فات پاجا ئیں یافتل ہوجا ئیں تو کیاتم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ بعنی *کفر* کی طرف بلٹ جاؤ گے؟ اور آخری جملہ استفہام انکاری کے لیس ہے یعنی وہ معبود نہیں تھے ( کہ اس کی موت کی وجہ ہے )تم بلٹ جاؤاور جوکوئی الٹے پاؤں ( کفر کی طرف) بلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کیچھے تقصان نہ کرے گا بلکہ خودا پنا نقصان کرے گا۔اوراللہ عنقریب اس کی نعمتوں کے شکر گذاروں کو ثواب کی صورت میں ا چھا صلہ دے گا۔اورممکن نہیں کہ کوئی جاندار مقررہ وقت پر قضائے الٰہی کے بغیر مرجائے (کتابًا) مصدر ہے یعنی اللہ نے موت کا وقت مقررلکھ دیا ہے ۔موت نہ مقدم ہوتی ہے اور نہ مؤخر کچرتم کیوں ہمت ہار گئے؟ ہمت کا ہار نا موت کونہیں ٹال سکتا،اور ثابت قدمی حیات کوختم نہیں کرسکتی، اور جو مخض اینے عمل ہے و نیا کا فائدہ جا ہتا ہے۔ یعنی د نیا کا صلہ چاہتا ہے تو ہم اس میں ہے جواس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کو دیدیتے ہیں اور جوآ خرت کا نفع حیا ہتا ہے تو ہم اس کواس کا ثواب دیں گے اور ہم عنقریب شکر گذاروں کوصلہ دیں گے اور کتنے ہی نبی قتل کیے جاچکے ہیں اورا یک قراءت قباتکَ ہےاور فاعل اس کی ضمیر ہے، کہ ان کے ساتھ میں بہت سے اللہ والے تھے۔ مَعَهُ ، خبر ہے اور ربّیو ن کثیرٌ ، اس کا مبتدا ہے۔ بڑی جماعت \_

ووسرا ترجمہ: اور بہت ہے بیوں کے ہم رکاب ہوکر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں۔ جو پھے انہیں زخم
اوران کے انبیاء واصحاب کافٹل اللہ کی راہ میں پیش آیا۔ اس سے نہ تو انہوں نے ہمت باری اور نہ وہ جہاد میں گزور
پڑے اور نہ وہ اپنے دشن سے دبے جیسا کہ تم نے کیا جب مشہور ہوگیا کہ آپ پیشن شہید کردیئے گئے۔ اور اللہ تعالی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے بینی ان کو اجرد بتا ہان کے بی کے قبل کے وقت ان کی ثابت قد می اور صبر کے باوجود ان کی دعاء تو بس اتن تھی کہ وہ دعاء کرتے رہے کہ اسے ہمارے پرور دگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملہ میں ہماری زیاد تول بینی ہمارے صد ہے جاورا پئی کرنفی کو ظاہر کرنے کے لیے جو پھوان کو پیش آیا ہے وہ ان کی بدا عمالیوں کی وجہ ہے ورا پئی کرنفی کو ظاہر کرنے کے لیے جو بھوان کو بیت اور جہاد میں قوت دے کر ہم کو ثابت قدم رکھا ورہم کو کا فروں پرغلبہ عطافر ما سواللہ نے ان کی دنیا کا بھی عوض دیا یعنی نصرت اور فنیمت ، اور آخرت کا بھی عوض دیا یعنی نصرت اور فنیمت ، اور آخرت کا بھی عوض دیا یعنی نصرت اور فنیمت ، اور آخرت کا بھی عوض دیا یعنی نصرت اور فنیمت ، اور آخرت کا بھی عدہ بدلہ دیا۔ اوروہ جنت ہے ، اور ثواب کا گئس ، استحقاق سے بڑھ کرعطا کرنا ہے ، اور اللہ نیکو کاروں سے خبت رکھتا ہے۔

# جَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللللَّمِلْمِ

فَيْوَلْنَى : بقضائه، إذن كي تفسير قضاءٌ كرك ايك سوال مقدر كاجواب ديا ب-

مَنِيَخُولِكَ: مَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ لِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، علوم ہوتا ہے كدانسان كى موت اس كے اختيار ميں ہے اس ليے كه موت كى نسبت نفس كى طرف كى گئى ہے۔

جِكُولَ سُعِيد إذن بمعنى قضاء بـــ

المجل المجارية المعنى المناه المفعول النهيس بهاس ليه كه مفعول الدكي صورت مين معنى درست نهيس - كتاباً مفعول مطلق برائ و مصدرًا، يعنى كتابًا مفعول النهيس بهاس ليه كه مفعول الدكي صورت مين معنى درست نهيس - كتابًا مفعول مطلق برائ تأكيد بهون كوجه منصوب به انقذ برعبارت بيه به "كَتَبُ المهوتَ كتابًا مؤجَّلًا "كتابًا كي صفت به الرابن عطيه في منصوب على التميز كها به -

فَيْوَلِينَ : جزاء بيايك شبه كاجواب ب-

شبه: اس شبه کاجواب ہے کہ تواب کا اطلاق اجرد نیار نہیں ہوتا تواب کا اطلاق تواجر آخرت پر ہوتا ہے۔

عام مراد ہے۔ چیکو آئی : فیھے۔۔ چیکو آئی : فیھے۔۔ اعتراض ختم ہو گیا ہے کہ دنیا تو اب کا نہ فاعل ہے اور نہ مفعول للبذا تو اب کی اضافت دنیا کی طرف کیا معنی ؟ اعتراض ختم ہو گیا ہے کہ دنیا تو اب کا نہ فاعل ہے اور نہ مفعول للبذا تو اب کی اضافت دنیا کی طرف کیا معنی ؟

بِي بِهُ عِنْ الْبِعِنْ تَنْخُونَ مِينَ جِزَاءَ منها كے بجائے جزاء فيها ہے جوزيادہ چے ہندکورہ تشریح جزاء فيها کے نسخہ کے مطابق سری .

قَوْلَ ﴾ : تَكَأَيِّنَ يدراصل أَيُّ تَفَاءاس پر كاف تشبيه داخل كيانون ،نونِ تنوين ہے خلاف قياس اس كو باقی رکھا ہے ، ځـايّن بمعنی تم خبر يه برائے تکثير ہے۔

فَيُولِينَ : مَعَه، خبر مقدم ہے اور دہیون، مبتداء موخرہ، مبتداخبر مقدم سے ل کر جملہ اسمیہ ہوکر حال ہے۔

فِيَوْلِنَى: وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا النح، قَوْلَهُمْ، كَانَ كَخْرِمَقَدُم اور أَن قَالُوْ ابْناويل مصدر بوكركَانَ كالسم مؤخر

= (نَعَزَمُ بِبَاشَهُ ا

ہے، ابن کثیر اور عاصم رَحِمَهُمَالامّانُ تَعَالَیٰ نے'' قَد کَهُ هر'' کو کان کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے اس صورت میں ''اُنْ قالوا" كان كى خبر ہوگى \_

## اللغة والتلاغة

اللاغفاب جمعُ عَقَبِ، ايرهي، الشي إوَل والسب بونا، راوفرار اختيار كرنا، قصوموصوف على الصفت. في اللغة: الحبس، وفي الاصلاح تخصيص احد الامرين على الآخر ونفيه عما عداه. وهويقعُ للموصوف على الصفة وبالعكس، والآية من النوع الاول، اى قصر الموصوف على الصفة بالاضافة.

يعني محمد ﷺ صفت رسالت پر ہی مقصور ہیں موت کی طرف متعدی نہیں ۔ صحابہ کرام دَضَحَاتِیا کُتَعَالِیَّنَکُمَ آپ کو بعیدعن الہلاک مسجهة تصاوراً پ كى جدائى كوام عظيم مجهة تصور كويا كه صحابه رضي كلاعني أن آپ كے ليے دووصف ثابت كيے ،السر سالة ، وعدم الهلاك، كير تخصيص كوزر بعدوصف رسالت يرمقصور كرديا\_

قِحُولَ ﴾: رِبِينُونَ. الله والے خدا پرست، ہزارول، جماعتیں، یہ رِبِّیٌ کی جمع ہام بخاری رَحِمَّلُاللَّهُ تَعَاكَ نے اس کے معنیٰ جماعتوں کے کیے ہیں۔ بقول قاضی بیضاوی رَیِّحَمُّلٰ مِلْمُثَعَالیٰ رہّیہ کی طرف بطورمبالغہ منسوب ہے جس کے معنیٰ جماعت کے ہیں،حضرت ابن عباس تضحّافتلهُ تعَالِظَةُ ،مجاہداور قمّا وہ نے ربّیہو ن کشیہ ، کے معنی جماعات کشیر، بیان کیے ہیں،صاحب جلالین نے بھی جموع کثیو، کہہ کرائ معنیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے، کلبی کا قول ہے کہ ربّیۃ دی ہزار کا ہوتا ہے۔ (لغات القرآن، ملحصًا)

### تفسيروتشئ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ، محمد (ﷺ)، نام مبارك قرآن ميں پہلى مرتبہ آيا ہے،اس كے لفظى معنى بيں و المخص جس كى مدح بہت زیادہ یابار بارکی جائے ۔ یا جوصفات حسنہ کا مجموعہ ہو۔ آپ ﷺ کی بعثت سے قبل اس نام کارواج بہت کم تھا۔علامہ ابوجعفر محد بن حبیب بغدادی المتوفی میس کے کل سات آ دمیول کے نام گنائے ہیں۔ (کتاب المعتبر، بحواله ماحدی) ان میں ہے ایک شخص محمد بن سفیان بن مجاشع کی بابت لکھاہے کہ اس کے والد نے ایک شامی راہب ہے بیان کر کہ آئندہ پیمبرکا نام محمد ہوگا بینام اینے لڑکے کار کھ دیا۔

كان سفيان اتى الشام فنزل على راهب فاعحبتهُ فصاحته وعقله فسأل الراهب عن نسبه فانتسب له الى مُضَرَ فقال له أما انّه يُبْعَثُ في العرب نبي يقال له محمد فسمَّى سفيان ابْنَه محمدًا. (ماحدى) محمد ﷺ صرف رسول ہیں، یعنی ان کاامتیاز یہی وصف رسالت ہی ہے پہنیں کہ وہ بشری خصائص ہے بالاتر اورخدائی صفات ہے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دو جار ہونا نہ پڑے۔

جنگ اُحدی شکست کے اسب میں سے ایک بی بھی ہے کہ رسول اللہ بھوٹھ کے بارے میں کا فروں نے بیا نو او اڑا دی کے میم آئی کرد نے گئے۔ اس کی صورت بیہوئی کے ابن آئی نے نے رسول اللہ بھوٹھ کا کوایک پھر مارا جس کی وجہ سے آپ کی ربا تی مبارک (آگے کے چاردانت) شہید ہوگئے۔ اور تی کہ ابن آئی برخوا تو مصعب بن عمیر کوشہید کردیا اور وہ مجھا کہ رسول اللہ بھوٹھ مقتول اور وہ مجھا کہ رسول اللہ بھوٹھ مقتول ہوگئے تو اس نے شور بچادیا" ققہ لسٹ مصحب بن عمیر کوشہید کردیا اور وہ مجھا کہ رسول اللہ بھوٹھ مقتول ہوگئے تو اس نے شور بچادیا" ققہ لسٹ مصحب لا" اور کہا گیا ہے کہ شیطان نے شور مجادیا کہ کوئی کر دیئے گئے۔ بین بر آنا فا فا مشہور ہوگئی۔ اس خبرکوئن کر مسلمانوں میں بدد لی اور کم بھتی پیدا ہوگئی اور لڑائی سے بیجھے بٹنے گئے۔ جس پر بیہ آبت فاز ل مشہور ہوگئی۔ اس خبرکوئن کر مسلمانوں میں بدد لی اور کم بھتی پیدا ہوگئی اور لڑائی سے بیجھے بٹنے گئے۔ جس پر بیہ آبت فاز ل موثی کہ وہا اور گرائی سے دوچار ہوجا ناکوئی فی بات نہیں ہوگئی بھی بھتی ہوگئی کہ باتھوں تی ہو جا کہ بھی ہوگئی ہو گئی ہو جا کہ گئی ہو گئی ہ

يَانَهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ النَّهُ مُولِكُمْ اللهِ مَولِكُمْ السورائية وهُوبَحَيُرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ مَولِكُمْ السورائية وهُوبَحَيُرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ مَولِكُمْ اللهُ مَولِكُمْ السورائية وهُوبَحَيُرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ مَولِكُمْ اللهُ مَولِكُمْ العَيْنِ وَضَمَهَا الْخَوْفُ وَقَدْ عَرَمُوا الْعُد اِنْ اللهِ اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَجَوَابُ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُكَ أَى مَنْعَكُم نَصْرَهُ مِنْكُمُ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا فَشَرَكَ الْمَرْكَ لِلْعَنْيِمَةِ **وَمِنْكُمْرَمَّنْ يُّرِيْدُ الْلِإِحْرَةَ ۚ فَثَبَتَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ وَ أَصْحَابِهِ ثُمَّرَصَوَفَكُمُّرِ عَطْتٌ عَلَى** جَوَابِ إِذَا الْمُقَدَّرِ رَدَّكُمُ بِالْمَرِيْمَةِ عَنْهُمْ اي الْكُفَّارِ لِيَتْبَلِيَكُمْ ۚ لِيَـمْتَحِنَكُمْ فَيَظْمَرُ الْمُخْلِطُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَقَدُ عَفَاعَنْكُمْ اللهُ الرَّتَكَنْتُمُوهُ وَاللهُ ذُوفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ بِالْعَفُو أَذْ كُرُوا إِذْ تُصْعِدُونَ تُبعِدُوْنَ فِي الازض بِاربِينَ وَلَاتَكُوْنَ تُعَرِّجُوْنَ عَلَى آحَدٍ قَالتَ سُولُ يَدُعُوكُمْ فِي ٱلْخَرْبكُمْ اي مِنْ وَرَائِكُمْ يَقُولُ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ فَأَثَابَكُمْ فَجَازَاكُمْ غَمًّا بِالْهَزِيْمَةِ بِغَيِّر بِسَبِ غَمَّكُمْ الرَّسُولَ بِالْـمُحَالَفَةِ وَقِيْلَ الْبَاءُ بِمَعْنَىٰ عَلَىٰ اي مُضَاعَفاً عَلَىٰ غَمِّ فَوْتِ الْغَنِيْمَة لِكَيْلًا مُتَعَلَقٌ بِعَفَا او بِ أَثَابَكُمْ فَلازَائِدَة تَحْزَنُوْ اعْلَى مَا فَاتَّكُمْ مِنَ الْغَينِمَةِ وَلا مَا أَصَابِكُمْ مِنَ الْقَتْل وَالْمَهِ زِيمَةِ وَاللَّهُ خَبِيْرَّابِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ ثُمَّ النُّولَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ الْغَيِّر اَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْتلى بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ طَآبِفَةً مِّنْكُمُ وَبُهُ الْـمُوْمِنُوْنَ فَكَانُوْا يَمِيْدُوْنَ تَحْتَ الْجُحَفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوفُ مِنْهُمْ وَكَايِّفَةً قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ اي حَمَلَتُهُمْ على الهم فَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ اللَّانَجَاتُهَا دُوْنَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَلَمْ يَنَامُوْاوَهِم الْمُنَافِقُوْنَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّا غَيْرَ الطَّنِ الْحَقِّ ظَنَّ اى كَظَنِ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ حَيثُ اغْتَقَدُوا أَنَّ الـنهي قُتِلَ اولَايُنْصَر يَقُوْلُونَ هَلْ لَنَامِنَ الْأَمْرِ اي النَّصْرِ الذي وَعَدَنَاهُ مِنْ زَائِدَة شَيْءٍ قُلْ لهم إِنَّ الْأَمْرُكُلَّةُ بِالنَّضِبَ تَوْكِيدٌ اوالرَّفْع سُبُتَداً خَبَرُهُ لِللهِ اى الْقَضَاءُ لَهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ لِيُخْفُونَ فِي ٱنْفُسِهِمْ مَّالَائِيْدُونَ يُظْهِرُونَ لَكُ يَقُولُونَ بَيَانٌ لِمَا قَبْلُهُ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِشَى عُمَا قُتِلْنَاهُمُنَا الهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ الإخْتِيَارُ إِلَيْنَا لَمْ نَخْرُجُ فَلَمْ نُقْتَلُ لَكِنَ أُخْرِجُنَا كُرْبًا قُلْ لِّوْكُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَفِيْكُمْ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَتَل لَبَرْضَ خرَجَ الَّذِيْنِ كُيْبَ قُضِي عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ مِنْكُمْ إلى مَضَاجِعِهِمْ مَنْ مَنارعِهِمْ فَيُقُتَلُوا وَلَمْ يُنجِهِمْ قُعُودُبُمْ لِآنَ قَضَاءَهُ تَعَالَىٰ كَائِنٌ لَامُجَالَةَ وَفَعَلَ مَافَعَل بأحدٍ وَلِيَبْتِلِي يَخْتَبِرَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ فِينَ قُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالنِّفَاقِ وَلَيُمَحِّصَ يسير مَافِي أَفُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ الشَّدُونِ مَا فِي الْقُلُوبِ لَايْخِفِي عَلَيْهِ شَيٍّ وَانَّمَا يبتلي ليظهرلناس إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْامِنكُمْ عن الْقِتَال يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِن جَمْعُ الْمُسْلِمِينَ وَجَمْعُ الْكَافِرِينَ بأحدٍ وَبُهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا إِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا إِنَّمَا السَّتَزَلَّهُمُ أَزَلَهُمُ الشَّيْطُنُ بِوَسُوَسَةٍ بِبَغْضِ مَاكَسَبُوا ۚ مِنَ الذُّنُوبِ وَبُو مُخَالَفَةُ أَسْر النبِّي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدُ عَفَااللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ للْمؤمِنِينَ حَلِيْمٌ أَ لَايَعْجَلُ عَلى العُصَاةِ.

ت اے ایمان والواگرتم کا فروں گی باتیں مانو گے تو وہ تم کوتمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پلٹا دیں گے (یعنی مرتد بنا دیں گے اورتم زیاں کاروں میں ہوجاؤ گے بلکہ اللہ ہی تمہارامد دگار ہے اور وہی تمہارا بہترین مد دگار ہے لہذاای کی

اطاعت کرونہ کہ دوسروں کی۔ ہم عنقریب کا فروں کے دلوں میں رعب ڈالدیں گے ( رعب )عین کے سکون اورضمہ کے ساتھ ہے یعنی خوف۔اُحدے بلٹنے کے بعدانہوں نے (احد) واپس آنے اورمسلمانوں کوجڑے اکھاڑ پھینکنے کاعز م کیا تھا مگر مرعوب ہو گئے جس کی وجہ ہے واپس نہیں آئے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کوشر بیک کرنے کی وجہ ہے جن کے بارے میں ان کی عبادت پر(اللہ نے ) کوئی دلیل نہیں اتاری اوروہ بت ہیں۔ ان کاٹھ کانہ جہنم ہے۔اور ظالموں کافروں کابیہ براٹھ کانہ ہے اوریقیناً اللہ نے تم ہے اپناوعد ہ بچے کر دکھایا جب کہتم انہیں اس کے قلم سے آل کررہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے قبال ہے پیٹ ہمتی دکھائی اور معاملہ میں اختلاف کرنے لگے بعنی پہاڑ کی گھاٹی میں نبی کریم ﷺ کے تم کے مطابق تیراندازی کے لیے رہے کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ چنانچ بعض لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں اس لیے کہ بھارے ساتھی کامیاب ہو گئے ،اوربعض نے کہا ہم نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اورتم نے نافر مانی کی ، مال غنیمت کی طلب میں مرکز کوچھوڑ دیا۔ بعداس کے کہ اللہ نے تم کوتمہاری محبوب چیز ( لیعنی ) نصرت دکھادی اور جواب إذا (محذوف ہے ) جس پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے ( اوروہ جواب) مَـنَعَكُم نَصْرَهُ ہے تم میں ہے بعض دنیاجا ہے تھے توانہوں نے مال غنیمت کے لیے مرکز کوچھوڑ دیا۔ اور بعض کاارادہ آخرے کا تھا توہ اس مقام پرڈٹے رہے تی کہ شہید کردیئے گئے جیسا کہ عبداللّٰد بن جبیراوران کے ساتھی پھرتم کو کا فرول ے شکست کے ساتھ پھیردیا اِذا کے جوابِ مقدر (مَلْعَکم نَضوَهُ) پرعطف ہے، تاکتہ ہیں آزمائے جس کے نتیجے میں مخلص غیر مخلص ہے متاز ہوجائے۔ اور بلاشبہ اللہ نے تمہارے جرم کومعاف کر دیااوراللہ تعالیٰ مومنین پرعفو و در گذر کے ذریعہ نضل کرنے والا ہے اس وقت کو یا دکر و کہ جب تم میدان ہے بھاگے چلے جارہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ د کیھتے تھے اور (اللہ کے ) رسول تہہیں تمہارے پیچھے ہے آ واز دےرہے تھے فر مارہے تھے۔اےاللہ کے بندو!میری طرف آؤ۔اےاللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تو تنہمیں غم پہنچا ایک غم بزیمت کی وجہ ہے (اور دوسرا)غم تمہارے رسول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اور کہا گیا ہے کہ باء بمعنی علیٰ ، ہے یعنی فوت غنیمت پر مزید نم تا کہ تم رنجیدہ نہ ہواس پر جوتمہارے ہاتھ سے نکل گئی اوروہ مال غنیمت ہے اور نہاں پر جوتم کو قتل و ہزیمت <del>پیش آئی</del>۔ (اس صورت میں )لِکَیلَا کاتعلق عَـفَاعنکھر، ہے ہوگا۔ یااس کا تعلق اَثَابَ مُحَمْرِ ہے ہے۔ تواس صورت میں ، لا ، زائدہ ہوگا۔ اوراللّٰہ تمہارے کاموں سے خبر دار ہے۔ پھراس نے اس غم کے بعد تم پر راحت کی نیندنازل کی نبعاسًا اَمَلَةً ہے بدل ہے جوتم میں ہے ایک جماعت پر چھا گئی یبغشی یاء اور تاء کے ساتھ ہے اوروہ مومن تھے۔کہ وہ (اپی) ڈھالوں کے نیچے (نیند کے) جھونکے ماررہے تھے اورمکواریں (ان کے ہاتھوں ) ہے گر کر پڑتی تھیں ۔ اورایک جماعت وہ تھی کہاہے اپنی جانوں کی پڑی تھی یعنی وہم میں مبتلا تھے انہیں تو صرف اپنی جان بیجانے کی فکرتھی نہ نبی ﷺ کی پڑی تھی اور نہ اصحاب نبی کی ، چنانچہ ان کو نیندنہیں آئی اوروہ منافق تھے، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری تھے کے جس نصرت کا ہم ہے وعدہ کیا گیا تھا اس میں ہے چھٹییں ہے ( دوسرا ترجمہ ) کہ ہمارا پچھا ختیار چلتا ہے ؟ ، مِن ، زائدہ

ہے آپ کہدد بیجئے ان سے کداختیارتو سارا کا سارااللہ کا ہے ، کے آف نصب کے ساتھ تا کید کے لیے ہے اور رفع کے ساتھ مبتدا ، ہے جس کی خبر للّٰہ ہے، یعنی حکم تو صرف اللّٰہ کا ہے وہ جو حیا ہتا ہے کرتا ہے بیلوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کوئہیں بتاتے کہتے ہیں کہ یہ ماقبل کابیان ہے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے ۔ بعنی اگر ہم کو اختیار ہوتا (بعنی اگر ہماری بات چلتی) تو ہم (مدینہ) ہے نہ نکلتے تو قتل بھی نہ کیے جاتے ،لیکن ہم کوزبرد تی یہاں لایا گیا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے توتم میں ہے جس کی قسمت میں قبل ہونالکھا ہواتھا تو وہ مقتل کی طرف نکل کھڑے ہوتے ،اورقل کیے جانتے ، (یعنی )تم میں سےاللہ نے جس کےقل کامنصوبہ کردیا ،ان کا (گھروں ) میں بیٹھر ہنا ان کو نہ بچا سکتااس لیے کہ تقدیرالہی لامحالہ نافذ ہوکررہتی ہے۔اوراُ حدمیں اس کو جوکر ناتھا وہ کیا۔ (اور پیسب اس لیے ہوا) کہ اللّٰہ تنہارے سینوں میں جو اخلاص ونفاق ہے اس کی آ زمائش کرے اور تا کہ جو پچھتمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کرے (متاز کرے) اور اللہ سینوں کی با توں کوخوب جا نتا ہے ۔ یعنی دلوں میں جو پچھے ہے وہ اس سے مخفی نہیں ۔ اور آ ز مائش تو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے۔ یقیناً تم میں سے جولوگ دونوں جماعتوں کے مقابلہ کے وقت احد میں قبال ہے پھر گئے تھے ( دونوں جماعتوں ہے مراد )مسلمانوں اور کا فروں کی جماعتیں ہیں اور بارہ افراد کے علاوہ سب مسلمان ملیٹ گئے تھے۔ ان لوگوں کوان کے بعض کرتو توں کی وجہ سے شیطان نے وسوسے کے ذریعہ پھسلا دیا اور ( وہ کرتوت) آپ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کردیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ مومنین کومعاف کرنے والےاور حلیم ہیں (یعنی) نافر مانوں ہے مواخذہ میں جلدی نہ کرنے والے ہیں۔

## جَِّفِيقَ الْأَرْبِي لِسَهُمُ الْحَالَةُ لَفَيْسَارِي فَوَالِلا

فَيْخُولَنَّى : بسبب اشراكهمر، اس مين اشاره ب كه، بهما، مين باسببيه اور مامصدريه ب، للبذااس كوعا كدكي ضرورت

فِيُوْلِنَى : هِيَ، مُخصوص بالذم إ

فِيَوْلِنَى اللَّهُ وَمُدُونَهُمْ اللهُ مَعْدُ بِهِ حَسَّ يَحُسُّ (ن) عشتق جاس وقت بولتے بیں جب ص کو باطل کروے۔ اور حسفتل ہے باطل ہوتی ہے ملزوم بول کرلازم مراد ہے۔قال جریر۔

تحُسُّهُ م السيوف كما تسامى عربق النارفي الاجم الحصيد

**جَوُلَیْ؛ جواب اذا، دل علیه ماقبلهُ، یعنی اذا کاجواب ماقبل میں مذکورنہیں ہے کہ جزا کا شرط پرمقدم ہونالازم آئے بلکہ** مقدر ہے جس بر ماقبل دلالت كرتا ہے اوروہ دال ''لَـقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ '' ہے اور مدلول جو كەمقدر ہے ہے''مَـنَعَكم نَضَرَهُ'' ہے جیسا کہ صاحب جلالین نے ظاہر فرمادیا ہے۔

چَوُلْنَى : عطف على جواب اذاالمقدر ، اس عبارت كاضافه كامقصدية تانا ہے كه صَوَفَكم ، كاعطف إذاك جواب مقدر يرجاس ليے كداس كاماقبل مضارع ہے اور صَوَفكم ، ماضى ہے لہذا ماقبل پرعطف نہيں ہوسكتا۔

فَيُولِنَهُ: مِنْ وَرَائِكُمْ اس مِن اشاره بِ كَهِ فَي بَعْنَى مِنْ بِ-

فِيُولِيْ : منعلق بعَفَااوباَثابِكم فلا زائدة الرلكيلا كاتعلق عفاسے ماناجائے تولانا ہيہ غيرزائدہ ہوگا۔ يعنی تم كو ہزيت كذرايعهٔ موياتا كه تم مال غنيمت كيفوت ہوئے پر نجيدہ نہ ہو۔

قِوَلَى : وَلَا مَا أَصَابِكُم، لازائده بـ (حمل)

فِيْخُولِينَ : أَمَنَاةً مفعول مونے كى وجهت منصوب إور نُعَاسًا اس برل بـ

فَيُولِنَى ؛ الجَحَف، بفتحتين، جُحْفَةٌ، كَ جُمْعَ ہِ، بَمْعَىٰ وْ حَال (سپر )\_

> قِوَّلِيْ : اَى كَظِنَّ اس مِين اشاره بِ كَظَنَّ منصوب بنزع الخافض ہے۔ قِوَّلِيْ : أَذَلَهُمْ اس سے اشاره كرديا كه استفعال بمعنى افعال ہے۔

#### اللغة والبلاغة

تُضعِدُونَ ، بضم النا ، (افعال) مضارع جمع ندكر عاضرتم چڑھے چلے جارہ بے تھے ہم دور جارہ بھے ، تَلُونَ ، لَكُّ ، عَجْع ندكر عاضراس كے صله ميں جب على ، آتا ہے تواس كے عنى دوسرے كى طرف مڑنا ، متوجہ ہونا ۔ فُلانُ لا يَكُ وَى على اَحَدٍ (فلاں كسى كى طرف مڑكر بھى نہيں ويكا) سخت ہزيمت كے موقع پر استعال ہوتا ہے ۔ إِذْ تُصْعِدُون وَلَا تَلُونَ عَلَى اَحَدٍ . جبتم بھا گم بھا گ چلے جارہ بے تھے اور كسى كى طرف مؤكر بھى ندو كھتے تھے ۔ يہ اى خت ہزيمت كے موقع پر استعال ہوتا ہے۔ يہ اى خت ہزيمت كے موقع پر استعال ہوا ہے ۔

الكناية: فقد كنى بالمضاجع عن المصارع. لينى خوابگاه عشل كى طرف كنايه بـ

#### ت<u>ٙ</u>فَسِيرُوتِثِيَنَ حَيَ

غزوۂ اُحد میں مسلمانوں کوعارضی شکست اور رسول الله ﷺ کی وفات کی افواہ گرم ہونے پرمنافقین نے جب جنگ کا پانسہ بلٹتے دیکھا توان کوشرارت کاموقع مل گیا،مسلمانوں ہے کہنے لگے کہ محمد اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ بہ تو

دوسرے انسانوں کی طرح ایک معمولی انسان ہیں آج فتح ہے تو کل شکست، خدا کی جس نصرت وحمایت کاانہوں نے یقین دلارکھاتھا وہ محض ایک ڈھونگ تھا اور جب آپ ہی ندر ہے تو ہم اپنا دین ہی کیوں نداختیارکرلیں جس سےسارے جھگڑ ہے ختم ہوجا ئیں ، ان باتوں ہے منافقین کی خباشت اور اُن کا مسلمانوں کا بدخواہ ہونا ظاہر ہے۔اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کدان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگا ئیں ان کواپیخ کسی مشورہ میں شریک نہ کریں۔

تچھپلی آیت میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت بھی اس میں منافقین اورمخالفین اسلام کےمشورہ پڑمل نہ کرنے اوران

ے بچتے رہنے کی ہدایت ہے۔

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّغَبَ (الآية) دشمنانِ دين كے دلوں ميں القاءرعب كي بيرواضح مثال تاريخ كے صفحات میں یوں محفوظ ہے کہ معرکۂ اُحد میں جب آخری فنتح بظاہر مشرکین مکہ کو ہوگئی تقی ۔اب قدرتی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ وہ لوگ و ہیں سے شہرمدینہ پرچڑھ دوڑتے ،لیکن انہیں اس کی ہمت نہ پڑی ،اور بلاکسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے ، پھر جب کچھ راستہ طے کر چکے تواپنی حماقت پر افسوس کرنے لگے کہ جب مسلمانوں کوشکست ہوہی چکی تھی تواس وقت وہاں ہے واپس آنا کوئی دانشمندی نہیں تھی ۔اور پھر مدینه منورہ کی طرف واپسی کاارادہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پراییارعب ڈالا کے مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کسی راہ گیرکو کچھ مال دے کراس بات پرراضی کرلیا کہتم مدینہ جا کرمسلمانوں کوڈ را دوکہ وہ گھرلوٹ کرواپس آرہے ہیں، یہاں بیساراوا قعہ آنخضرت طلق کیا کو بذرایعہ وحی معلوم ہو گیا تورسول اللہ ﷺ ان کے تعاقب کے لیے مقام حمراءالاسدتك ينجي مكروه بها گ چكے تھے بيآيت اى واقعہ كے متعلق نازل ہوئى۔

لَيَاتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الْاتَّكُوْنُوْ اكَالَّذِيْنَ كَفَّرُوْا اى الْـمُنَافِقِينَ وَقَالُوُ الإِنْحُوانِهِمْ اى فِي شَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوا سَافَرُوا فِي الْأَنْرِضِ فَمَاتُوا أَوْكَانُواْ عُزَّى جَمِع غَارَ فَقُتِلُوا لَوْكَانُوْ اعِنْدَنَامَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُوا اللهَ وَكُوا كَفَوْلِهِ مُ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْفَوْلَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْمِ وَيُمِيْتُ ۚ فَلَا يَـمُنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُوْد وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بِالنَّاءِ والياءِ بَصِيْرُ۞ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ وَلَبِنْ لَامُ قَسِم قُتِلْتُمْ فِي سَيِبِيلِ اللهِ اي الجهَادِ أَوْمُثُمُّمُ بِضَمَّ الْمِيْمِ وَكَسْرِبًا مِنْ مَاتَ يَمُوْتُ اى أَنَا كُمُ الْمَوْتُ فِيهِ لَمَغْفِرَةٌ كَائِنَةٌ مِّنَاللّهِ لِذُنُوبِكُمْ وَرَحْمَةً مِنْـهُ لَكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَاللَّامُ ومَـدْخُـوُلُمَا جَوَابُ الْفَسِمِ وَسُوَ فِي مَوْضِع الْفِعُلِ مُبْتَداً خَبَرُهُ خَيْرُهِمَّا يَجْمَعُوْنَ@ مِنَ الدُّنْيَا بِالنَّاءِ والياءِ وَلَهِنْ لَامُ قَسم مُّتُّمْرِ بِالْوَجْمَيْنِ أَوْقُتِلْتُمْرِ فِي الْجِهَادِ او غَيْرِهِ لِإِلَى اللهِ لَاالِي غَيْرِه تَخْشَرُونَ@ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ فَبِمَا مَا زائدة رَخْمَةٍ مِّنَاللهِ لِنْتَ ياسحمد لَهُمْ اى سَمُلَتْ أَخَلَاقُكَ إِذْ خَالَفُوكَ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاسَى الْخُلُقِ غَلِيْظَ الْقَلْبِ جَافِيًا فَأَغْلَظت لَمُمُ لَانْفَضُّوا تَفَرَّقُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ تَجَاوَرُ عَنْهُمْ مَاأَتُوه وَاسْتَغْفِي لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ حَتَى أَغْفِرَلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ اِسْتَخْرِجُ اراءَ بُهُ في **الْأَمْرِ** اي شَانِكَ مِنَ الْحَرِبِ وَغَيْرِهِ تَطْيِيْبًا لِقُلُوبِهِمْ وَلِيَسْتَنَّ بِكَ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم

Liai

كَثِيْرَ الْمُشَاوَرَةِ لَهُمْ فَ**إِذَاعَزَمْتَ عَ**لَىٰ إِمْ ضَاءِ مَاثُرِيْدُ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ فَ**تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ** ثِقَ بِهِ لَابِالْمُشَاوَرَةِ إِنُّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوِّكِلِيْنَ ﴿ عَلَيْهِ إِنْ تَيَنْصُرُكُمُ اللَّهُ عَلَى عَدُوَّكُمْ كَيَوْم بَدُر فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَانْ يَخَذُ لَكُمْ مِتُوْكَ نَصْرَكُهُ كَيُوم أحدٍ فَمَنْ ذَاللَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ ابَعْدِمْ اى بَعْد خُذْ لَانِه أى لا نَاصِرَلَكُم وَعَلَى اللهِ لَاعْدِه **فَلْيَتُوكِّلِ** لِيَثِقُ الْمُؤْمِنُونَ® وَنَـزَلَ لَـمَا فَقَدَتْ قطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْر فَقَال بَعْضُ النَّاس لَعَلَّ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أخَذَبًا وَمَاكَانَ يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَنْجُلُّ يَخُلُ لَيْ يَخُونَ فِي الْغُنِيْمَةِ فَلَاتَظُنُوابِه ذَٰلِكَ وَفِي قِرَاء ةِ بِالْمِنَاءِ لِلْمِفْعُولِ اي يُنْسَبُ إلى المِفْعُولِ وَمَنْ تَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ الْقِلْمَةِ عَامِلاً لَهُ عَلَىٰ عُنُقِه تُمَّرُّتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ الْغَالِ وَغَيرُهُ جَزَاء مَّلَكَسَبَتْ عَمِلَتْ وَهُمْ لِلْيُظْلَمُوْنَ ﴿ شَيئًا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ فَاطَاعَ وَلَهْ يَغُلَ كَمَنْ بَآءً رَجَهَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ بِمَعْصِيَتِه وَغُلُولِه وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِشَى الْمَصِيْرُ المَرْجِعُ سِي لَا هُمْ دَرَجْتُ اى أَصْحَابُ دَرْجِتٍ عِنْدَالِلْهُ إِلَى شُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلِ فَلِمَنْ اتَّبَعَ رضْوَانَهُ ٱلثَّوَابُ وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِه ٱلْعِقَابُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيُجَازِيْهِ لِهِ لَقَدُمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيهِ مِرَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ اي عَرِيًّا مِثْلَمُهُ لِيَفْهَمُوْا عَنْهُ وَيَشْرِفُوا بِهِ لَامْلَكُا وَلَا عجميًّا كَيُلُوْاعَلَيْهِمْ التّران وَبُزَّلِيْهِمْ يُطَهَرُهُمُ مِنَ الذُّنُوب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ الْقرانَ وَالْكِلْمَةَ السُّنَةَ وَإِنْ مُخَفَّفَةُ اى إِنَّهُمْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ اى قَبْلَ بَعْيَهُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ الْقرانَ وَالْكِلْمَةَ السُّنَةَ وَإِنْ مُخَفَّفَةُ اى إِنَّهُمْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ اى قَبْلَ بَعْيَهُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينٍ بَيِّنِ ٱ**وَلَمَّا ٓ اَصَابَتَكُمْ مُّصِيّبَةُ ب**أحدٍ بِقَتْل سَنِعِينَ مِنْكُم قَ**ذَ أَصَبْتُمْ مِّيْنَ لِبَدْ**ر مِقَتْل سَنِعِينَ وَأَسُر سَنِعِينَ مِنْهُمْ قُلْتُمْ مُتَعَجّبِينَ أَتَىٰ مِنْ أَيْنَ لَنَا لِهٰذَأُ الْحُذْلَانُ وَنَحْنُ مُسُلِمُوْنَ وَرَسُولُ اللّهِ فِيْنَا وَالْحُمُلَةُ الْآخِيرَةُ فَي مَـحَـلَ الإسْتِفْهَام الإنكاري قُل لهم هُوَمِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ لِاَنْكُمْ تَرَكْتُمُ الْمَرْكَرَ فَخُذِلْتُم إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ وَسِنْهُ النِّيصُرُ وَمَنْعُهُ وَقَدْجِازَاكُمْ بِخِلَافِكُمْ وَمَٱلْصَابِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُين بُاحُدٍ فَبِإِذْنِ اللهِ بِإِرَادَتِهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُورِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ حَقًّا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۗ الَّذِينَ وَقِيْلَ لَهُمْ لَمَّا انْ عَسَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَبِهِ عَبِدُاللَّهِ بْنُ أَنِيَّ وَأَصْحَابُهُ لَكُالُوا قَالِتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْدَاءَ هُ أَوِادُفَعُوا ۗ عَنَا الْقَوْمِ بِتَكْثِيْرِ سَوَادِكُمْ انْ لَمْ تُقَاتِلُوا قَالُوْالُونَعْلُمُ نُحِسُ قِتَالَّالِّآتَبَعْلَكُمُّ قَالَ تَعَالى تَكْذِيْبَالَهُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَّوْمَبِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ \* بِمَا أَظْهَرُوا مِن خُذْلَانِجِهُ لِلْمُؤمِنِيْنَ وَكَانُوا قَبُلُ أَقْرَبَ إلى الْإِيْمَان بِنْ حَيْثُ الظَّاسِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَوْ عَلِمُوا قِتَالًا لَم يَتَبِعُوا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ۗ بِسَ الـنَّـفَـاقِ الَّـذِيْـنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ أَو نَعْتُ ۚ الَّذِيْنَ قَالُوْالِإِخْوَانِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَ قَدْ قَعَدُوْا عَن الْحِهَادِ لَوْلَطَاعُوْنَا اِي شُهَدَاءُ أُحُدِ او إِخْوَانْنَا فِي الْقُعُوْدِ مَاقْتِلُوْا قُلْ لَهِم فَادْرَءُوا اِذْفَعُوا عَنْ <u>اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ﴿ فَ مِ اَنَّ الْقُعُودَ يُنْجِى مِنْهُ وَنَزَلَ فِي الشَّهَدَاءِ وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا</u> بِ التَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فِي سِبِيْلِ اللهِ أَيْ لِأَجِل دِيْنِه آمُواتَّا أَبُلُ آخْيَا أَعِينُهُمْ أَرْوَاحُهُمْ فِي حَوَاصِل

ت بھے ہے ۔ پیر جی بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ پیر جی بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں اورانقال کر جاتے ہیں یا کہیں جہاد میں جاتے ہیں اور مقتول ہوجاتے ہیں۔عُزَّی، غـادٍ کی جمع ہے۔ کہتے ہیں اگروہ ہمارے پاس ہوتے تو ندمرتے اور نہ مارے جاتے یعنی ان کے جیسی بات مت کہو ( پیہ بات اس لیےان کی زبان پر آئی تھی) تا کہاںٹد تعالیٰ اے (بیعنی) اس بات کوآ خر کار ان کے دلوں میں سبب حسرت بنادے۔اللہ بی جلا تا اور مارتا ہے۔لہذا گھروں میں بیٹےر ہناان کوموت ہے نہیں بچاسکتا۔اور جو کچھتم کرتے ہواللہاہے خوب دیکھتا ہے تواس کی وہتم کوجزاء دے گا۔ تاءاوریاء کے ساتھ اگرتم اللہ کے راستہ بعنی جہاد میں مارے جاؤیا مرجاؤ میم کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ( اول ) مسات یہ موٹ ے اور ( دوسرا ) میات بیمات (س) ہے ہے بعنی تم کواس میں موت آ جائے ، تو تمہارے گنا ہوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور اس پراس کی رحمت کہیں بہتر ہے۔اس دنیاہے جس کوتم جمع کررہے ہو تاءاوریاء کے ساتھ،لام اوراس کامدخول جواب قتم ہے، اوروہ مقام فعل میں مبتداء ہےاوراس کی خبر ( نَحَیْرٌ مِیمَّا تَجْمَعُوْنَ ) ہےاور اگرتم مرجاؤیا جہادوغیرہ میں مارے جاؤ (لَکِنْ ) میں لام دونوں صورتوں میں قسمیہ ہے۔ تو تم ضروراللہ ہی کی طرف نہ کہ کسی اور کی طرف آخرت میں جمع کیے جاؤ گے ،سووہ تم کو جزاء دے گا۔ سواے محمد ﷺ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پرنرم دل ہیں۔ مسا، زائدہ ہے اوراگر آپ بدز بان اور تندخوخشک مزاج ہوتے اوران پرتخی کرتے تو وہ سب آپ کے پاس ہے حصیت جاتے ،لہٰذا آپ ان سے (یوم اُحد) میں جو کچھ( کوتا ہی ) ہوئی اس سے درگذر بیجئے ۔اور ان کے گنا ہوں کے لیےمغفرت طلب بیجئے ۔تا کہ میں ان کی مغفرت کروں اور جنگ وغیرہ کے معاملات میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان ہے ان کی دل جوئی کے لیے مشورہ کیجئے اوراس لیے تا کہ آپ کی سنت قائم ہوجائے اور آنخضرت طِلافظتی اپنے اصحاب ہے بکثر ت مشورہ فر مایا کرتے تھے ،اور جب آپ مشورہ کے بعد کسی گام کے کرنے کا پختہ عزم کرکیں تو پھراللہ پربھروسہ کریں۔ نہ کہ مشاورت پر۔ بلاشبہاللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں ہے محبت کرتا ہے اوراگراللہ دشمن کےمقابلہ میں تمہاری مددکرے جیسی کہ یوم بدر میں کی۔ تو تم پرگوئی غالب نہیں آسکتااور اگروہ تمہیں چھوڑ دے یعنی تمہاری مددتر ک کردے ۔ جبیبا کہ یوم اُ حدمیں ہوا۔ تو پھرکون ہے جواس کے علاوہ تمہاری مدد کرے بعنی اس کے چھوڑنے

ے بعد، یعنی تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پرتو کل کرنا جا ہے اور جب یوم بدر میں ایک شرخ حیا در کم ہوگئ تو بعض نے کہاشاید نبی ﷺ نے لے لی ہوگی۔ اور نبی کی شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے لہذا آپ اس کے بارے میں ایسا گمان مت کرو اورایک قراءت میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے، یعنی خیانت کی جانب نسبت کی جائے ، اور جوکوئی خیانت کرے گاتو وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن اپن گردن پراٹھائے ہوئے لائے گااور ہر خائن اور غیر خائن نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اوران پر ذرّہ برابرظلم نہ کیا جائے گا کیا جو تخص رضائے الٰہی کا تابع ہو کہ اس نے اطاعت کی اور خیانت نہیں کی۔ بھلاوہ اس جیسا ہوجائے گا جو معصیت اور خیانت کی دجہ ہے اللہ کاغضب لے کرلوقیا ہے ؟ نہیں ، اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہےاوروہ بری جگہ ہےاورالٹد کے نز دیک دونوں قشم کےلوگوں میں بدر جہافرق ہے ۔ یعنی ان کے مختلف درجے ہوں گے۔للہذا جواللہ کی خوشنو دی ئے دریے ہوگاس کے لیے ثواب ہوگا ،اور جواس کا غصہ لے کرلوئے گا وہ مستحق عذاب ہوگا۔اور اللہ تعالیٰ ان کےعملوں کو دیکھتے ہیں، لہذا ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے حقیقت میں اللہ نے مونین پر (بڑا) احسان کیا کہان ہی میں ہے ایک رسول ان میں بھیجا ، یعنی ان کے جیسا عربی ۔ تا کہاس کی بات سمجھیں اوراس ہے شرف حاصل کریں۔نہ کہ فرشتہ اور غیرعر بی۔ جوان کوآیتیں قر آن پڑھ پڑھ کر سنا تا ہے،اورانہیں گناہوں ہے پاک کرتا ہے اورانہیں کتاب قرآن اور حکمت سنت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے (بعنی )اس کی بعثت سے پہلے وہ تھلی گمراہی میں تھے اور جب أحدييں تمهميں ايسي تكليف بينجي كەتمهارےستر آ دمي مقتول ہوئے۔ جس كی دوچند تكلیف ( فریق مقابل کو ) بدر میں ستر کو قتل کرکے اور ستر کو قید کرکے پہنچا <u>بچکے تھے</u>۔ تو تم تعجب سے کہنے لگے بیہ کہاں ہے آگئی؟ حالانکہ اللہ کارسول ہمارے اندرموجودے آپ کہد بیجئے ریخودتمہاری طرف ہے ہاس لیے کہتم نے مرکز کوچھوڑ دیاجس کی وجہ ہے تم شکست کھا گئے۔ آ خری جملہ استفہام انکاری کے کل میں ہے ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مصیبت تم پر اس دن پڑی جس دن اُحد میں د و جماعتیں باہم مقابل ہو ئمیں سوو ہ اللہ کی مشیت ہے ہو ئمیں ۔اوراس لیے تا کہاللہ مونین کو علم ظہور کے طور برجان لے اور تا کہ کے دشمنوں ہے لڑویا اگرتم نہیں لڑ سکتے تو کا فروں کوہم ہے اپنی تعداد بڑھا کر ہٹاؤ تووہ بولے اگر ہم کوئی ( ڈھنگ ) کی جنگ ۔ یکھتے تو ضرورہم تمہارا ساتھ دیتے التد تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فر مایا بیہ لوگ اس روزایمان کی بے نسبت کفرے زیادہ قریب ہو گئے اس سبب سے کہانہوں نے مومنین کے لیے اپنی بزد لی ظاہر کر دی اور اس سے پہلے وہ بظاہرا بمان کے قریب نفاق بیلوگ چھپائے ہوئے ہیںاللہ اس ہے بخو بی واقف ہے بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے ایپنے دینی بھائیوں سے کہا حال بیر کہ وہ خود بھی جہاد سے بیٹھے رہے اور اگر شہداء احدیا جارے بھائی ہماری بات مان لیتے توقتل نہ کئے جاتے۔ آپ ان ہے کہہ دیجئے ا گرتم اس بات میں سیح ہو کہ جنگ ہے بیٹے رہنا موت ہے بیجا سکتا ہے تو خودکوموت ہے بیجالواور (آئندہ آیت) شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی، جولوگ راوخدامیں دین کے لیے مارے گئے۔ تم ان کو ہرگز مردہ خیال مت کرو (قتلوں) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی روحیں سبزرنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں جہاں چاہتی ہیں جنت میں سیر کرتی ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ان کوان کے رب کے پاس رزق دیاجا تا ہے جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ حال ہید کو وہ ان (نعتوں) سے خوش ہیں جوالتہ نے انہیں اپنے فضل سے عطاء کی ہیں (فَرِحِیْنَ) یو زقون کی خمیر سے حال ہے۔ اور ان کی بات کہ ان کے مومن بھائیوں میں سے بعدوالے جوابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں خوشی منار ہے ہیں اس پر کہ آئیں ( یعنی ) بات کہ ان کے مومن بھائیوں میں نے بعدوالے جوابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں خوشی منار ہے ہیں اس پر کہ آئیں ( یعنی ) جوابھی ان سے جا کرنہیں ملے ہیں۔ نہوں گوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں وہ لوگ اللہ کے انعام ثواب اورفضل سے خوش ہور ہے ہیں۔ عکمی ہور ہے ہیں۔ اور اس پر کہ اللہ مومنین کے اجرکوضائع نہ کرے گا ( اُن ) فتح کے ساتھ ہے نہ سعے میڈ پر عطف کرتے ہوئے اور کس میں اس سیناف ہے۔ بلکہ ان کواجرعطا کرے گا۔

## 

فِيُولِينَ : في شانهم، اس مين اشاره ہے كدلام بمعنى في ، ہے۔

فِيَوْلِكُنَّ : في عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ السمين اشاره بكدلِيَجْعَلَ مِين لام ، لام عاقبت بـ

فِيْ لَكُ : كَائِلُة ، كَائِلَة مقدر مان كرايك سوال كاجواب دينامقصود -\_

فَيْكُوْلِكُّ: لَمَغْفِرَة ، این معطوف وَ رَحْمَة ، سے مل کرمبتدا ہے حالانکہ اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے مبتدا بنا درست نہیں ہے نہ جَوَلُ اللّٰئِ اللّٰہ جار مجرور سے مل کر کے ائنہ ہے کہ جَوَلِ اللّٰئِ اللّٰہ جار مجرور سے مل کر کے ائنہ ہے کہ معلق ہوکر معفورة کی صفت ہے لہذا مَغْفِرَة کا مبتدا بنا درست ہے۔ اور حَنیرٌ ، اس کی خبر ہے اور کَمَغْفِرَةُ اپنی خبر سے مل جواب شم ہے اور جواب شرط محذوف ہے۔

ملحوظة: مفسرعلام کا وَهُو فِی مَوْضِعِ الفِغلِ، کہنامحل تامل ہےاس لیے کہاس سے بیہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جواب شم کے لیے فعل ہونا ضروری ہے حالا نکہاسم اور فعل دونوں جواب شم واقع ہوتے ہیں فتامل. **عِيْنَ إِنَى ؛** من الدنيا، بياشاره بكه بِمَا يَعْلَمُوْنَ، مِين ما موسوله باور يَعْلَمُوْنَ جمله بهوكرصله باور مِنْهُ ، عا مُدمَدُ وف ب-قِوْلَكُ : بوجهين لِعَن مُتَّمْ ،بالضمة والكسرةِ.

**جَوْلَ** ؛ ذائدة للتاكيد ، مَا، كوزائده قرارويخ كى دويجه بين اول بيك مَا، يهان نه موصوله بوسكتاب اورنه شرطيه اورنه نافيه اور نەموصوفەا در نەمصدرىياس لىيے كەيبال إن مىں سے كوئى بھى معنىٰ درست تېيىں ہے۔ دوسرى وجەپە ہے كەاگر مَسا، كوزاندە قر ارنہ دیا جائے تو حرف کاحرف پر داخل ہونالا زم آئے گا جو کہ درست ہیں ہیں۔

فِيْوَلِيْ : أَصْحَابُ الدرجات، اصحاب، مقدر مانا بتاكمل درست، وسكے۔

**چَوُل**ی ؛ بَیّن ، مُبنین کی تغییر بَیّن ہے کر کے اشارہ کردیا کہ متعدی جمعنی لازم ہے۔

فِيُولِكُم الجملة الاخيرة. اي قُلْتُمْ انِّي لَنَا هَذَا.

فِيْ إِنَّى ، وَقَدْقَوْا، قَعَدُوْا، قَالُوا كَ مُمير عال بـ اور ماضى بغير قد كے عال مُبين ہوسكتاس ليم مسرعلام نے قد مقدر مان کراشارہ کردیا کہ قَعَدُوا بتقدیرِ قلہ، حال ہے۔

#### اللغةوالتلاغة

الضرب في الارض. اي السّفر. ضَرَبُوا في الأرض، اي سافروا فيها. غُزَّى، خلاف تيّاس غازٍ كَ جُمّ ب، اور قياس غُزَاهَ تَهابروزن رُمَاة.

حكاية حال الماضية . إذا ضربوافي الارضِ ،ضربوا فعل ماضي بمناسب تفاكه إذا كي بجائ إنى لاتي اس ليے كه إذ ماضى كے ليے آتا ہے يگر حكايت حال صيغه كے طور پر اذا لائے ميں ، تا كه حال ، ماضى كا ذ بن ميں استحضار ہوجائے -طباق: يُخي ويميت. لام صَيْرورت. ليجعل الله مين لام صر ورت كے ليے ہے جس كولام عاقبت بھى كہتے میں۔ بیاام انجام اور ماً ل شی پر دلالت کرتا ہے۔اس کے بعد اُن مقدر ہونے میں لام بعلیل کے مانند ہے۔ غــــــــ لگ بھسی چیز کو خفية وخيانة لينا غُل بالضم خيانت، بالكسركين بُو، يـقـال. يدُّالمومنين لايغُلُّ وقلب المومن لايَغِلُّ بالكسر، يعني مؤن کا باتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ مومن کا قلب حسداور کینہ کرتا ہے۔

تشبيه بليغ: هُـمْ دَرَجَاتُ، درجات كواصحاب درجات كاعين قرارديا ب، يين تشيه بلغ كےطور پر ب، اس میں مبالغه زیادہ ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَوُوا (الآية) الله ايمان كوفسادِ عقيده سے روكا جارہا ہے جس كے حامل كفاراور منافقین تھے کیوں کہ بیعقبیدہ بر دلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب بیعقبیدہ ہوکہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے نیزیہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندرعز م وحوصلہ اور اللّٰد کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بیہ یا تیں جو کفار ومنافقین کرتے ہیں حقیقت پرہنی نہیں ہیں۔حقیقت تو بیہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ ٹگر جولوگ اللّٰہ پرایمان نہیں رکھتے اور سب کچھانی تدبیروں پرہی موقوف سمجھتے ہیں ،ان کے لیے اس قسم کے قیاسات

حسرت واندوہ بن کررہ جاتے ہیں اور کف افسوں ملتے ہوئے کہتے ہیں کاش یوں ہوتا تو یہ ہوجاتا ، بینہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔

وَلَئِن قُتِلْتُمْرِفِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ (الآیة) موت تو بہر حال آنی ہی ہے کین اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے تو دنیا کے مال واسباب سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جہا دے گریز نہیں بلکہ اس میں شوق ورغبت ہونا چاہئے کہ اس طرح اللہ کی رحمت و مغفرت بھنی ہوجائی ہے، بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

فَبِمَا رَخْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَنْ لَهُمْ (الآیة) نی القائل خلق عظیم کے پیکر تھے،اللہ تعالیٰ اپنے نبی پرایک احسان عظیم فرمار ہے ہیں کہ آپ کے اندر جونرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہر بانی کا نتیجہ ہے اور یہ زمی ،دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے اگر آپ کے اندر یہ وصف نہ ہوتا بلکہ اس کے برعکس آپ بیٹھ عینیکا تندخو، سخت دل، تلی سخن ہوتے تولوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ فیلٹھ میں اسے اسے ایسے آپ عضوو درگذر سے کام لیتے رہے۔

شَ<u>اوِ زُهُ مُرفِی الْآمُوِ</u> ، لیعنی مسلمانوں کی دل جوئی اورتطیب خاطر کے لیےان کے مشورہ کرلیا سیجئے اس آیت سے مشورہ کی اہمیت وافادیت اوراس کی ضرورت ومشروعیت ثابت ہوتی ہے مشاورت کا پیچکم وجوب کے لیے ہے اور بعض کے نز دیک استخباب کے لیے۔ (ابن محند)

حکمرانوں کے لیےضروری ہے کہ وہ علاء ہے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یاان کے بارے میں انہیں اشکال ہے ۔ فوج کے سربراہ ہونے ہے فوجی معاملات میں اور سربرآ وردہ لوگوں ہے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتخت حکام اور والیوں ہے ان کے علاقول کی ضروریات وترجیحات کے بارے میں مشورہ کریں۔ابن عطیہ کہتے ہیں کہا لیسے حکمر انوں کے عزل پراختلاف نہیں ہے جواہل علم اور اہل دین ہے مشورہ نہیں کرتے ، یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور ہے ہے۔

فَافَا عَنَ مَٰتَ فَلَوَ سَكُلْ عَلَى اللّهِ . لین مشورہ کے بعد جس پرآپ ﷺ کی رائے بختہ ہوجائے ، پھراللّہ پربھروسہ کرکے اے کرگزریئے ۔اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمراں ہی کا ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا کہ جمہوریت میں ہے دوسری ہے کہ پورااعتما دوتو کل اللّٰہ کی ذات پرہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وہم پر۔انگی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی خات پرہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وہم پر۔انگی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی دات پرہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وہم

. وَمَاكَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ (الآية) جنگ أحد كے دوران جولوگ مور چه چھوڑ كر مال غنيمت تميننے دوڑ پڑے تصان كاخيال تفا كەاگر بهم نه پہنچاتو سارامال غنيمت دوسرے تميث لے جائيں گے ،اس پر تنبيه كی جار ہی ہے كه آخرتم نے بيقصور کيسے كرليا كه اس مال میں تمہاراحصہ تم کونہیں دیاجائے گا؟ کیاتمہیں اپنے قائد محمد ظافیفتی پراطمینان نہیں؟ یا در کھوا یک پیغیبرے کسی قتم کی خیانت کاصد ورممکن نہیں ہے کیوں کہ خیانت نبوت کے منافی ہے ، اگر نبی ہی خائن ہوتواس کی نبوت پر کیوں کریفین کیاجا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

جن تیراندازوں کو نبی طیف کھی نے عقب کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا انہوں نے اس خیال ہے کہ دشمن کالشکر لوٹا جارہا ہے کہیں ہم محروم ندرہ جا کیں ؟ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی طیف کھی میں دو اپس تشریف لائے تو آپ طیف کھی نے ان لوگوں کو بلاکر نافر مانی کی وجہ دریافت فرمائی انہوں نے کچھ اعذار پیش کیے جو کمزورہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں تھا اس پرآپ نے فرمایا''بّل ظَنَنْ تُمْرُ إِنَّا نَعُلُ وَ لَانقسم لکم'' اصل بات یہ جو کمزورہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں تھا اس پرآپ نے فرمایا''بّل ظَنَنْ تُمْرُ إِنَّا نَعُلُ وَ لَانقسم لکم'' اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہمارے او پراطمینان نہیں تھا ہم نے بیگان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو تمہارا حصہ نہیں دیں گے اس آیت میں اشارہ اسی معاملہ کی طرف ہے۔

ابوداؤد، ترندی اورا بن جریراورا بن ابی حاتم نے ابن عباس دختافلائی سے روایت کیا ہے کہ بیآیت "وَ مَا کَانَ لِنَبِيِّ اَنْ یَــغُـــلَّ " ایک سرخ جا در کے بارے میں جو کہ یوم بدر میں گم ہوگئ تھی نازل ہوئی۔بعض لوگوں نے بیہ بات کہی تھی کہ شایدرسول اللّٰہ طِلْوَنِائِکَیْا نے لے لی ہوگی۔

آفًذ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ (الآية) اس آيت ميں نبی کے بشراورانسان ہونے ہی کواللہ ایک احسان کے طور پر بیان فر مار ہے ہیں اور فی الواقع بیاحیان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی اللہ کا پیغا م پہنچائے گا جے بھی اہر خص کے لیے آسان ہوگا۔ دوسر کے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ ہے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے، تیسر سے ،انسان کے لیے آسان کی بیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی بیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتو انسان کے وجدان وشعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کرسکتا ہے ، اس لئے آگر پینمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو بلیغ ورعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں ،اس لیے جتے بھی انبیاء آگے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے، قر آن نے ان کی بشریت کو فرک کھول کھول کر بیان کیا ہے۔

آوَكَمَّآ اَصَابَتُكُمْ مُنْصِيْبَةٌ (الآية) اكابرسحابه رَصَحَالَتَانَعُمَّالِعَنْهُ تَو حقیقت شناس تھے ہی کسی غلط نہی میں مبتلانہ ہو سکتے تھے گرعام مسلمان یہ بچھ رہے تھے کہ جب اللہ کارسول ہمارے اندر موجود ہے، اور اللہ کی تائیرونصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہمارے اوپر فتح نہیں پاسکتے ،اس لیے اُحد میں جب شکست ہوئی تو ان کی تو قعات کو سخت صدمہ پہنچا تو انہوں نے جبران ہوکر بو چھنا شروع کردیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر کڑنے گئے تھے اور شکست بھی ان سے جواللہ کے دین کومٹانے آئے تھے، یہ آیات ای جبرانی کودور کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔

جنگِ اُحد میں مسلمانوں کے ستر آ دمی شہیر ہوئے اس کے برخلاف جنگ بدر میں کفار کے ستر آ دمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تتھےاورستر گرفتار کے گئے تتھے۔ فُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، یعنی بیسب پھے تہاری اس نلطی کی وجہ ہے ہوا جو کہتم نے رسول اللہ ﷺ کے تا کیدی تھم کے باوجود پہاڑی کامور چہ چھوڑ کر کی تھی۔

\_\_\_\_\_\_ وَلِیکعلَمَ الَّذِینَ مَافَقُوا (الآیة) اوراس شکست کا دوسرا مقصد ریبھی تھا کہ وہ مومنین اور منافقین کوایک دوسرے ہے ناز کردے۔

عبداللہ بن ابی جب تین سومنافقوں کواپنے ساتھ لے کر راستہ سے واپس ہونے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگراس نے جواب دیا کہ جمیں یقین ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ ہلاکت اور خودکشی ہے آگرکوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے ایسے غلط کام میں ہم آپ کا کیوں ساتھ دیں؟ عبداللہ بن ابی بین ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ مدینہ کے اندررہ کرلڑنے کی ان کی بات نہیں مانی گئی تھی عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کہی جب مقام شوط پر پہونچ کرواپس ہور ہے تھے۔اور عبداللہ بن حرام انصار کی منافق اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کی جب مقام شوط پر پہونچ کرواپس ہور ہے تھے۔اور عبداللہ بن حرام انصار کی منافق اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کی جب مقام شوط پر پہونچ کرواپس ہور ہے تھے۔اور عبداللہ بن حرام انصار کی انہیں تمجھا کرواپس لانے کی کوشش کر رہے تھے۔

#### ئانزول:

و کیمی تو کہنے لگے کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ہمارے عزیزوں کو پہنچا سکتا ہے جو ہمارے شہید ہونے کی وجہ سے دنیامیں غمز دہ میں تا کہ وہ غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا ہم تمہاری بیخبران کو پہنچائے دیتے ہیں اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف، فرطبی)

الكَذِيْنَ مُنبَدَأً السَّجَابُوْالِلْهِ وَالرَّسُولِ دُعَاءَ وَبِالْخُرُوجِ لِلْقِتَالِ لَمَّا أَرَادَ أَبُوْسُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ الْعَوْدَ وَتَوَاعَدُوْاسَعَ عَنْ اللَّهِ على اللَّه عليه وسلم سُوْقَ بَدْرِ الْعَامُ الْمُقْبِلَ مِنْ يَوْمِ أُحدٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ثُو بأُحدٍ وَحَبْرُ الْمُنِتَدَا لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوْامِنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَاتَّقُوا مُخَالَفَتَهِ ٱجْرَّعَظِيْمٌ ﴿ بُوَ الْجَنَّةُ ٱلَّذِيْنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبَلَهُ او نَعَتْ قَالَلَهُمُّ النَّاسُ اي نُعَيْمُ بنُ مَسْعُودِ الْأَشْجَعِي إِنَّ النَّاسُ أَبَاسُفُيّانَ وَأَصْحَابَهُ قَ**لْجَمَعُوالكُّ**مْرِ الْجُمُوعَ لِيَسْتَأْصِلُوْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَلَاتَأْتُوْبُمْ فَزَادَهُمْ ذَلِكَ الْقَوْلِ إِيْمَانًا لَا يَصَالِلُهُ وَيَقِينَا وَقَالُوْإِحَسُبُنَا اللَّهُ كَافِيْنَا أَمْرَبُهُ وَ**نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿ ا**لْمُفَوَّضُ اِلَيْهِ الْأَمْرُبُوَ ۚ وَخَرَجُوا مِعَ النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم فَـوَافَـوْاسُـوقَ بَـدْرِ وَٱلْـقَـى الـلّـهُ الـرُّغُـبَ فِـي قَـلْب آبِي سُفْيَانَ وَاصْحَابِهِ فَلَمْ يَأْتُوْاوَكَانَ مَعَهُمْ تِجَارَاتُ فَبَاعُـوْاوَرَبِحُوْاقَالَ تَعَالَى فَالْقُلَبُولُ رَجَعُوا مِنْ بَدُر بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ بِسَلَامَةٍ وَرَبُح لَّمْ يَكْسُمُهُمُ مِنْ وَقُلْ مِنْ قَتْلِ أَوْ جَزِحٍ وَّالتَّبَعُوْارِضُوَانَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ وَرَسُولِهِ فِي الْخُرُوْجِ وَاللَّهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ عَلَى أَبْلِ طَاعَتِه إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ۚ الْغَائِلُ لَكُمْ أَنَّ النَّاسَ الح الشَّيْظِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَّاءَهُ ۗ الْكُفَّارَ فَلَاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ فِي تَرُكِ أَسْرِي إِنْ **كُنْتُمْرَمُّوْمِنِيْنَ**۞ حَقًّا **وَلَايَحُزُنُكَ** بِعَسَمُّ الْيَاءِ وَكَسُرِ الزَّاي وَبِفَتُحِمَّا وَضَمَّ الزَّاي مِنْ حَزَنَهُ لُغَةٌ فِي الْحَزَنَهُ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرُ يَقَعُونَ فِيْهِ سَرِيعًا بِنُصْرَتِهِ وَبُهُ أَبْلُ مَكَةَ اوالُمُنَافِقُونَ اي لَاتَهُتَمَ لِكُفُرِبِهُ إِنَّهُ مُلَنَّ يَضُرُّوااللَّهَ شَيًّا بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا يَضُرُّونَ أَنْفُسَهُمْ يُرِيْدُ اللَّهُ ٱلَّذِيجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا نَصِيبًا فِي الْلِخِرَةِ اى الْجَنَّهِ فَلِذَلَكَ خَذَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيُّرُ فِي النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الكُّفْرُ بِالْإِيمَانِ اى أَخَذُوهُ بَدَلَهُ لَنْ يَّضُرُّ واللَّهَ بُ غُرِبِهُ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُونِ مُولِمٌ وَلاَيَحْسَبَنَّ بِالياء والنَّاءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا انَّمَانُمُ لِي امالاء أَا لَهُمْ بتَطُونِل الْاعْمَارِ وَتَاخِيْرِهِم خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ وَمَعْمُولُمُ اسُدَتْ مَسَدَّالْمَفْعُولَيْنِ فِي قِرَّاءَةِ التَّخْتَانِيَّة وَمَسْدَ الشَّانِي فِي الْأَخْرِي لِنَّمَانُمُ لِي نُمْهِلُ لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ النَّمَّا ۚ بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِيٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمُ يُنَّ۞ ذُوَاجَانَةِ فِي الاخِرَةِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذُرُ لِيَسُرُكَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَّا أَنْتُهُمْ آيُهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ إِخْتِلَاطِ الْمُخْلِص بِغَيْرِهِ حَتَّى تَمِيْزَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَفْصِلَ الْخَبِيْنَ الْمُنَافِقَ مِنَ الطِّيِّعِ الْمُؤْمِن بالتَّكَالِيْفِ الشَّاقَّةِ الْمُبَيِّنَةِ لِـذَلِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوُمَ أَحُد وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ النَّمِيز وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي يَخْتَارُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ فَيُطْلِعُهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ كَمَاأَطُلَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى

حَالِ الْمُنَافِقِينَ فَامِنُوْالِاللهِ وَرُسُلِمْ وَانَ تُوْمُنُوْاوَتَتَقُوْ النَفَاقِ فَلَكُمُ اَجُرْعَظِيمُ وَلَايَحْسَبَنَ بِالياء والتَّاء الذِينَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اللهُ مُنْ فَضَلِم اللهُ مِنْ فَضَلِم اللهُ مِنْ فَضَلِم اللهُ مِنْ فَضَلِم اللهُ مِنْ فَضَلِ النَّهُ مِنْ فَضَلِ وَالْاَوْلُ النَّهُ مُنْ فَضَلِم اللهُ مَنْ فَا اللهَ وَصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّه وَقَبْلَ الضَّمِيرِ عَلَى التَّحْتَانِيَّة وَالشَّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّه وَقَبْلَ الضَّمِيرِ عَلَى التَّحْتَانِيَّة وَالسَّمُ وَالْاَوْلُ اللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

ت الله اور اس کے رسول کے (دوبارہ) قال کے لیے نکلنے کے تکم پرلبیک کہد دیا باوجود یکہ وہ اُحد میں زخم خوردہ ہو چکے تھے۔ (اور بیاس وقت ہوا) کہ جب ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں نے بیٹ كرآنے كاارادہ كيا۔ اور نبي ﷺ ہے يوم أحد كے بعدآ ئندہ سال بازار بدر كے موقع ير (مقابلہ آرائي) كا چيلنج كيا۔ الَّـذِيْنَ مبتدا ہے اور اَحْسَــنُـوْا مِنْهُمْ، اس کی خبر ہے۔ ان میں ہے جنہوں نے اس کی اطاعت کے ذریعہ نیکی اختیار کی اور اس کی مخالفت سے اجتناب کیاان کے لیے اجرعظیم ہے اوروہ جنت ہے۔ اور بیا پیے لوگ ہیں (الذین) سابق الذین ے بدل یا صفت ہے۔ کہ جب ان ہے لوگوں یعنی نعیم بن مسعود انتجعی نے کہا کہ لوگوں (یعنی) ابوسفیان اوراس کے اصحاب نے تمہارے مقابلہ کے لیے ایک بڑی جماعت جمع کرلی ہے تا کہتم کوجڑے اکھاڑ پھیٹکیں لہذاتم ان ہے ڈرو، اوران کے مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ تو اس بات نے ان کے اللہ پریفین اورتضدیق میں اضافہ کردیا۔اوران لوگوں نے کہدیا کہاللہ ان کے معاملہ میں ان کے لیے کافی ہے۔اوروہ بہترین کارساز ہے۔معاملہ ای کےحوالہ ہے۔اوروہ نبی ﷺ کے ہمراہ نکلے اور بازار بدر میں فروکش ہوئے اوراللہ نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے دل میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے انہوں نے آنے کی ہمت نہیں کی اور مسلمانوں کے ساتھ سامان تجارت ( بھی ) تھا جس کوفروخت کر کے خوب نفع کمایا۔ ( نتیجہ یہ ہوا ) کہ بیلوگ مقام بدرے اللہ کے انعام اورفضل کے ساتھ صحیح وسلامت اور نفع کے ساتھ واپس ہوئے اوران کوتل یا زخم ،کسی قتم کی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔اوران لوگوں نے نکلنے میں اطاعت کے ذریعہ الله کی رضا کی چیروی کی اور الله اپنے اطاعت گذاروں پر بڑنے فضل والا ہے یقیناً پیہ (اِنّہ اُلٹَا مَسَ قَلْهُ جَسَمَةُ وَا لَكُمْ) كا قائل شیطان ہی ہے جواییخ دوستوں (یعنی) کا فروں ہے خوف زوہ کررہا ہے۔ تم ان کا فروں ہے خوف زوہ نہ ہونا ،اور . میرے حکم کوتر ک کرنے میں مجھ ہے ہی ڈرناا گرتم صحیح معنیٰ میں مومن ہو اوروہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں یعنی کفر کی مد دکر کے اس میں جلدی واقع ہوجاتے ہیں اوروہ اہل مکہ ہیں یا منافقین ہیں ، آپ گھمکین نہ کریں (لَا یُسحز نك) یاء کے ضمہ اورزاء کے کسرہ کے ساتھ اور یاء کے فتحہ اورزاء کے ضمہ ساتھ ، حَسن نَسهٔ سے اَحْسزَ نَسهٔ میں ایک لغت ہے۔ یقیناً پہلوگ اپنی ﴿ الْمُؤَمِّ يِبُلشَهُ إِ

حرکتوں ہے اللہ کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ تو اپنا ہی نقصان کررہے ہیں اللہ کی یہی مشیت ہے کہان کے لیے آخرت <sup>لیع</sup>نی جنت میں کیچھ حصہ نہ رکھے۔اوران کے لیے جہنم میں بڑا عذاب ہے یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفرخر پدلیا ہے بعنی ایمان کے بجائے گفراختیار کرلیا ہے وہ اپنے گفر کی وجہ سے اللّہ کا پچھ ہیں بگاڑ سکتے۔ اوران کے لیے در دناک عذاب ہے، اور کا فرلوگ ہماری اس درازی عمراور تاخیر ( مواخذہ ) کی دی ہوئی مہلت کوائیے حق میں بہتر نہ مجھیں (تے حسین ) یا ،اور تا ، کے ساتھ دونوں قراءتیں ہیں۔اور ان کومع اینے معمول کے یہ خسبَ بن بالیاء کی صورت میں قائم مقام دومفعولوں کے قرار دیاہے،اور تَکخسَبَنَّ، بالتا ہوکی صورت میں مفعول ثانی کا قائم مقام قرار دیا گیاہے، ہم ان ( کافروں) کوصرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تا کہ کثرت معاصی کے ذریعہ ان کے گناہ زیادہ ہوجا نمیں۔ اور آخرت میں ان کے لیے اہانت آ میزعذاب ہے۔اےلو گومخلص اور غیرمخلص کی اختلاط کی جس حالت برتم ہوالٹد تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال پر نہ چھوڑے گا تا آں کہ خبیث یعنی منافق کوطیب (یعنی)مومن ہے اس کوظاہر کرنے والی تکالیف شاقہ کے ذریعہ ممتازنہ کرد ہے چنانچہ یوم اُحد میں ایسا کیا، اور نہ اللّٰہ تنہیں غیب پر مطلع کرنے والا ہے کہتم منافق کوغیرمنافق سے شناخت کرسکو البستہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں ہے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے تو اس کوغیب پرمطلع کردیتا ہے۔جیسا کہ نبی ﷺ کومنافقین کے حال پرمطلع کردیا <del>سوتم</del> اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ اگرتم ایمان لے آئے اور نفاق سے اجتناب کیا تو تمہارے لیے اجرِ عظیم ہے اور جنہیں اللہ نے اینے فضل و کرم ہے بچھ دےرکھاہے تو اس میں بخیلی کو بہتر نہ خیال کریں (یَک خسک بَنَّ) تا ءاور یا ، کے ساتھ دونوں قراء تیں ہیں ، (حیوًا) مفعول ٹانی ہاور ہُوَ شمیر متصل کے لیے ہاور مفعول اول (بُنْحَلَهُمْ) فو قانیہ کی صورت میں موصول ہے پہلے مقدر ہے اور ضمیر ہے پہلے تحانیہ کی صورت میں ۔ بلکہ وہ ان کے لیے نہایت برا ہے عنقریب تیامت کے دن ان ( بخیلی کرنے والوں کی گر دنوں ) میں اس مال زکوۃ کا جس میں انہوں نے بخیلی کی ہے طوق بنا کر ڈ الا جائے ۔ گا۔اس طور پر کہاس مال کوسانپ بنا کران کی گردنوں میں ڈالا جائے گااوروہ اس کوڈ ستار ہے گا۔جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آ سانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اہل ارض وساء کے فنا ہونے کے بعد اللہ ان کا وارث ہوگا۔ اور جو پچھتم کررہے ہواللہ اس ہے بخو بی واقف ہے یاءاور تاء کے ساتھ پس متہیں اس کا بدلہ دے گا۔

## جَعِيق اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِ

فِيَوُلِيْ، الَّذِيْنَ. مبتدأٌ. يعنى الَّذِينَ البِيصله على كرمبتداء بـ اور لِللَّذِيْنَ اَحْسَنُوْ ا مِنْهُمْ النع تعرِ مقدم ب أَجَرٌ عظيم مبتداء مؤخر بـ مبتداء مؤخرا بِي خبر مقدم سے ل كرجمله موكر خبر ب الَّذِيْنَ اول كى -

ﷺ بدل من الذِين ، او نعت، مفسرعلًام نے الذين ثانی کو الّذين اول سے بدل ياصفت قرار ديا ہے مگراس ميں اشكال ہےاس ليے كه پہلے الذين ہے خاص وہ لوگ مراد ہيں جوغز وہ أحد ميں شريك ہوئے تصاور ثانی الذين ہے عام

= (نَصُرُّمُ پِسَالشَّرِنَ ﴾ •

مسلمان مراد ہیں حالانکہ بدل اورنعت کے لیے دونوں میں اتحاد ضروری ہے،لہذا بہتر بیہ ہے کہ السذیس ٹانی کو آمْلہُ خعل محذوف ہے منصوب قرار دیا جائے۔ (اعراب القرآد)

فِوْلَيْ : هُوَ ، يخصوص بالمدح -

فِيْ فَلِينَ ؛ كُمْر، اس ميں اشارہ ہے كه، كُمْر، يُحوّف كامفعول ثانى ہے اور مفعول اول محذوف ہے۔

فِيْوَلِينَ ؛ فتح الياء وضمر الزاء لعني باب نفرے۔

فِيْوَلِنُّ ؛ يقعُوْن فيه بيايك سوال مقدر كاجواب ب\_

سَيْخُواكَ : يُسَارِ عُوْنَ متعدى بإلى موتا إوريهال متعدى ، بفي.

جِهُ لِبُعِ: يسارعون، يَقَعُونَ كَمِعَىٰ كُوْتُمِن بـــ

هِ فَكُولَكُ يَا مَوْلِهُ اللِّهُ مُ كَاتَفِيرِ مؤلمة كَرك اشاره كرديا كه لازم بمعنى متعدى بالبذاية شبختم بوكيا كه عذاب صاحب الم خود ( در دمند ) نہیں ہوتا بلکہ اس میں داخل ہونے والا صاحب الم ( در دمند ) ہوتا ہے۔

فِيْفُولْنَى : اى الملاء نا ال ميں اشارہ كه ما مصدريه بندكه موصوله جيساكه إنَّكوها عضصل لكھنے كى وجه ب وجا ب مناسب بینخااِنَّ مَا کو اِنَّـمَا لکھاجا تامگر چونکہ مصحبِ عثانی میں ای طرح مکتوب ہے اس لیے اس کی مخالفت نہیں کی گئی۔اس لیے کہ ماموصولہ ہونے کیصورت میں ایک توعا کد کی ضرورت ہو گی جو کہ موجو دنہیں ہے دوسرے بیا کہ معنی بھی درست نہیں ہیں۔ فِيُولِكُ ؛ قبل الموصول تقريع إرت بيهوكي "والاتحسبن بحل الذين".

فِخُولَنَّ ؛ قبل الضمير تقدر عبارت بيهوكي "و لا يحسّبَنَّ البُخلاءُ بُخلَهُمْ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، مقدركو شمير يرمقدم كرني كي وجہ رہے کے مشمیر قصل مبتدااور خبر ہی کے درمیان واقع ہوئی ہے۔

#### اللغة والتلاغة

إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ اللَّكُفْرَ بِالْإِيْمَان.

إسْتعارة مكنية في اشترء الكفر بالايمان، وقدتقدَّمَ القولُ في هذا.

🕜 إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا.

استعارة تـصـريـحية في الاملاء، فَقَدْ شبَّه ا مهالَهم، وترك الحبل لهمرعلي غوار بهم، بالفرس الذي يملى لهمر الحبل ليجرى على سجية.

ويرتقى كيف يشاء،فحذف المشبه وهو الامهال والترك ، وابقى مشبه به وهو الاملاء.

الطباق: الطباق بين خير وشرٍّ وبين السموات والارض.

## تَفَيْدُرُوتَشَ*ن*َ

#### ربطآ يات اورشانِ نزول:

اوپرغزوۂ أحد کاذکر تھاندکورہ آیات میں ای غزوہ ہے متعلق ایک اورغزوہ کا ذکر ہے جوغزوۂ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے جمراءالاسدیدینہ طیبہ ہے آئھ میل کے فاصلہ برایک مقام کا نام ہے۔

#### واقعه كي تفصيل:

جنگ اُ حدے بیٹ کر جب مشرکین کی منزل دور چلے گئے تو آئیں ہوش آیا اور آئیں میں کہنے گئے ہم نے بی کیا حرکت کی کہ محمد بنظافیۃ کی طاقت تو رُد ہے کا جوہش قیمت موقع ملاتھا اے کھوکر چلے آئے چنا نچہ شرکیین مکہ نے ایک جگہ جمع ہو کہ مشورہ کیا کہ مدید منورہ کیا کہ مدیدہ فرا ہی دوسرا حملہ کردیا جائے لیکن گھر ہمت نہ پڑی ان پراللہ نے ایسارعب و الدیا کہ وہ سید سے مکہ مکر مہ کو ہولیے۔ اورا یک شخص جس کا نام نعم بن مسعود تھا جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عبرقیس کا ایک قافلہ ابوسفیان نے ایک بڑا الشکر جمع کر رکھا ہے اس کا ایک قافلہ ابوسفیان نے ایک بڑا الشکر جمع کر رکھا ہے اس کا ارادہ ہے کہ مدینہ پردوبارہ حملہ کر کے سب نیست و نابود کردے گا۔ چنا نچان لوگوں نے بیخبر رسول اللہ بھی تھے کو مراء السدے مقام پر پہنچائی تو آپ نے اور مسلمانوں نے کہا حسنہ منا اللّٰه وَ بَعْمَ الْوَ کِیْلُ تُواس وقت اللّٰہ تعالٰ نے "الّٰذِیْن السدے مقام پر پہنچائی تو آپ نے اور مسلمانوں نے کہا حسنہ منا اللّٰه وَ بَعْمَ الْوَ کِیْلُ تُواس وقت اللّٰہ تعالٰ نے "الّٰذِیْن السدے مقام پر پہنچائی تو آپ نے اور مسلمانوں نے کہا حسنہ منا اللّٰه کو بغر رہے وی ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو معلوم ہوگئی تو آپ ان کے تعاقب میں حراء الاسد تک نظے۔

تفیر قرطبی میں ہے کہ اُحد کے دوسر بے دن رسول اللہ ظِھُٹھٹٹٹٹ نے اپنے مجاہدین میں اعلان فر مایا کہ ہمیں شرکین کا تھ قب کرنا ہے ہمگراس میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جوکل کے معرکہ میں ہمار ہے ساتھ تھے ،اس اعلان پر دوسومجاہدین جمع ہوگئے۔

ووسری طرف میہ ہوا کہ معبد فزائی بی فزاعہ کا ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف جارہا تھا میشخص اگر چہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمان نہ تھا مگر مسلمان کو قبیلہ رسول اللہ ظِھُٹھٹٹٹ کا حلیف تھا۔ راستہ میں جب ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے اور شخ پر پہنے ہوا کہ وہ اپنے اور واپسی کی فکر میں ہے تو اس نے ابوسفیان کو بتایا کہتم دھو کے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ میں ان کے برد لے شکر کو جمراء الاسد کے مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں جو پور سے سامان کے ساتھ تمہاراتعا قب کرر ہے ہیں۔ ابوسفیان اس خبر سے مرعوب ہوگیا اور واپس چلاگیا۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدرصغری کے موقعہ پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خد مات مالی معاوضہ دے کرحاصل

حدد المَّزَم بِتَالِثَهُ إِلَّهُ اللهُ

کیں اوران کے ذریعیہ سلمانوں میں بیافواہ پھیلائی کہ شرکین لڑائی کے لیے پھر پوری تیاری کررہے ہیں تا کہ بین کرمسلمانوں کے حوصلے بہت ہوجائیں ،بعض روایات کی روہے بیاکام شیطان نے اپنے چیلے جانٹوں کے ذریعہ لیاتھا۔لیکن مسلمان ان افواہوں سےخوفز دہ ہونے کی بجائے مزیدعزم وحوصلہ سے سرشارہو گئے۔

لَقَدُسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْ ٓ النَّهَ فَقِيْرٌ وَخَنْ كَغُنِيّآ أَوْبُهُ الْيَهُودُ قَالُوا لَمَّا نَزَلَ مَنْ ذَاالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَالُوْا لَوْكَانَ غَنِيًا مَااسُتَقُرَضَنَا سَنَكُتُبُ نَامُرُ بِكتب مَاقَالُوْا فِي صَحَائِفِ أَعُمَالِهِمُ لِيُجَازُوْاعَلَيْهِ وفي قِرَاء ةٍ بِالْيَاءِ مَنْنِيًّا لِلْمَفْعُول وَ نَكْتُب قَتْلَهُمُ بِالنَّصِبِ والرَّفع الْأَنْبِيَّاءُ بِغَيْرِحَقِّ "وَّنَقُولُ بالنُّون والياءِ اى اللَّهُ لهم في الْاخِرَةِ علىٰ لِسَانِ الْمَلْئِكَةِ كُو**ُقُوْاعَذَابَ الْحَرِيْقِ** النَّارِ ويُقَالُ لَهُمْ إذا أَلْقُوْا فِيْهَا ۚ ذَٰلِكَ الْعَذَابُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيْكُمْ عَبَرَبهِ مَا عَسَ الْإِنْسَانِ لِاَنَّ أَكْثَرَ الْآفُعَالِ تُزَاوَلُ بهِ مَا وَإَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اى بذى ظُلُم لِلْعَبِيدِ ﴿ فَيُعَذَّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبِ ٱلَّذِينَ نَعْتَ لِلَّذِينَ قَبُلَه قَالُوٓا لِمُحَمَّد إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِي التَّورَةِ ٱلْآئُومِ لَكُوسُولٍ نُصَدِّقَ ، حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ فَالانْوَسِ لَكَ خَتُّني تَـاْتِينَا بِهِ وَ شِوَمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ الى اللَّهِ تعالىٰ مِنْ نَعْمِ وَغَيْرِ سِافَانُ قُبِلَ جَاءَ تُ نَارٌ بَيْضَاءُ مِنَ السَّمَاءِ فًاحُرَقَتُهُ والابَقِيَ مَكَانَهُ وَعُمِدَ اليّ بَنِيُ إِسْرَائِيْلَ ذَٰلِكَ إِلَّا في الْمَسِيْح وسحمدصلي الله عليه وسلم قال تعالىٰ قُلْ لَهُم تَوْبِيْخًا قَلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنْتِ بِالْمُعْجِزَٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْر كَزَكُريَا وَيَحَىٰ فَـقَتَـلُتُـمُـوُهُـمُ والـخطَابُ لِمَن في زَمَن نَبيّنَا وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لِآخِذَادِهِمْ لِرَضاهُمْ بِ فَلِمَ قَتَكُتُمُوْهُمْ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ® فِي اَنْتُحَمْ تُؤْمِنُونَ عِنْدَالِانْيان بِهِ فَإِنْ كَذَّبُولَ فَقَدْكُذِّبَ رُسُلً مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيِّنْتِ الْمُعْجِزَتِ وَالزُّبُرِ كَصُحُفِ إِبْرَاسِيْمَ وَالْكِتْبِ وفي قراءَ وَباثباتِ الباءِ فِيْهِمَا الْمُنِيْرِ۞ الوَاضِح بوالتَّوْرَاة والْإِنْجِيْلُ فَاصِيرُ كَمَا صَبَرُوْا كُلُّ نَفْسٍ ذَايِّقَةُ الْمَوْتِ وَالنَّمَاتُوَقُونَ أَجُورَكُمْ جزاء أغمالِكُم يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَمَنْ نُرُحْزِحَ بُعِد عَنِ النَّارِ وَالْدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ أَنالَ عَايَةَ مَ طلوبه وَمَاالْحَيْوةُ الدُّنْيَا اى الْعَيْشُ فِيْهَا لِلْآمَتَاعُ الْغُرُورِ الْبَاطِلُ يُتَمَتَّعُ بِهِ ثَمَنَا قَلِيْلاَ ثُمَّ يَفُنَى لَتُبْلُونَ حُـٰذِفَ مِـنه نُـُونُ الـرَّفع لِتَـوَالِـي الـنُّـونَاتِ والواوُضَمِيرُ الْجَمْع لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن لَتُخْتَبَرُنَّ فِكَ آ**مُوالِكُمُّ** بِالْفَرَائِضِ فِيْمًا وَالْجَوَائِحِ وَأَنْفُسِكُمُّ بِالْعِبَاداتِ وَالْبَلَاءِ وَلَتَسْمَعُنَّمِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَمِنْ قَبْلِكُمْ الْيَهُوْدِ وَالنَّصارِيٰ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْ بِنَ العَرَبِ أَذَّى كَيْثِيرًا ۚ مِنَ السَّبِّ والطَّعُن وَالتَّشبيب بنِسَائِكُمُ وَإِنْ تَصْبِرُوْا عِلَىٰ ذَٰلِكَ وَتَتَّقُوْا فَإِلَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ® اى مِن مَعْزُومَاتِهَا الَّتِي يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِـوُجُـوْبِهَا وَ اذْكُـرِ اِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ اى الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فَـى التَّوْرَة لَتُبَيِّنُنَّهُ اى

الكتابَ **لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ ۚ** بِالنَّاءِ والياء في الْفِعْلَيْنِ فَ**نَبَذُوْهُ** طَرَحُوا الْمِيْثَاقَ وَرَآءَ ظُلْهُوْمِ هِمْ فَلَم يَعْمَلُوا بِهِ وَاشْتَرُوا بِهِ أَخَذُوا بَدَلَهُ قُمَنًا قِلْيُلَّا مِنَ الدُّنْيَا مِنْ سَفَلَتِهِمْ بِرِيَاسَتِهِمْ في الْعِلْمِ فَكَتَمُوهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عليهِم فَيِئْسَ مَايَشُتَرُوْنَ ﴿ شِرَاؤُبُهُ بَذَا لَاتَحْسَبَنَ بِالتَاءِ والياء الَّذِيْنَ يَفْرَكُوْنَ بِمَآاتَوُا فَعَلُوْا سِ إضْلَالِ النَّاسِ قُريُحِبُّونَ أَنْ يَكْمَدُوْالِمَالَمْ يَفْعَلُوْا مِنَ النَّمَسُكِ بِالْحَقِّ وبِم على ضَلال فَكَرْتَحْمَبُنَّهُمْ بِـالْوَجُـهَيْنِ تَاكِيد بِمِعَّازَةٍ بِـمَكَان يَنْجُوْنَ فِيهِ قِنَ الْعَذَابِ في الْاَخِرَةِ بَـلْ بُـمَ فِي مَكَان يُعَذَّبُونَ فيه وبوجَهَنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ مُؤلِمٌ فِيُمَا وَمَ فَعُولًا يَحْسِبُ الْأُولَىٰ دَلَّ عَلَيهما مَفْعُولًا الثَّانِيَّةِ على قراءة التَّخْتَانِيَة وعلى الْفَوْقانِيَّهِ حُذِفَ الثَّانِي فَقَطُ **وَيِلْهِ مُلْكُ السَّطُوتِ وَالْأَرْضِ** خَرَائِنُ الْمَطر وَالرَّزْق ﴾ وَالنَّبَاتِ وَغَيُرِبَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَ إِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

تَرْجَعُهُم؟: یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بن لیا جنہوں نے کہا اللہ مختاج ہےاور ہم مالدار ہیں اور پی( کہنے والے ) یہود ہیں یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب "مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا" آیت نازل ہوئی اور بی( بھی ) کہا گر الله مالدارہوتا تو ہم ہے قرض نہ مانگتا ، ہم ان کے قول گوان کے اعمال ناموں میں لکھر ہے ہیں تا کہ اس کی ان کو جزاء دی جائے۔اورایک قراءت میں (یکٹُب) یاء کے ساتھ معروف کا صیغہ ہے۔اور ہم ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو بھی لکھ رہے میں (قَتلهم) کےنصب اور رفع کے ساتھ ، اور ہم کہیں گے آتشِ سوز ال کاعذاب چکھو۔ (یَـقُوْلُ) نون اور یاء کے ساتھ ، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ بزبانِ ملائکہ کے گا ، اور جب ان کوجہنم میں ڈالا جائے گا توان ہے کہا جائے گا بیہ عذاب تمہارے ان کرتو توں کی وجہ ہے ہے جوتم نے کیے ہیں۔انسان کی تعبیر ہاتھوں ہے کی ہےاس لیے کدا کثر اعمال ہاتھوں ہی ہے جاتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے کہان کو بےخطاءسز ادے۔ بیہ ( قائلین )وہلوگ ہیں آگہ ذیہ نَی ماقبل والے ا کے نیے نیے کی صفت ہے جنہوں نے محمد ﷺ کے کہا کہ اللہ نے ہم کوتوریت میں حکم دیا کہ ہم کسی نبی پراس وقت تک ایمان نہ لائیں (یعنی)اس کی نصدیق نہ کریں ، جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کوآ گ کھاجائے لہٰذاتم پر بھی اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لاؤ گے،اوروہ قربانی وہ ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے جانوروغیرہ کے قبیل ہے۔اگر قربانی مقبول ہوتی تو آسان ہے ایک سفیدآ گ آتی اوراس کوجلا ڈالتی ورنداین جگہ پڑی رہتی۔ بی اسرائیل کوسیح علافیلاؤلاشیکا اورمحمد ﷺ کے علاوہ کے لیے اس کا حکم دیا گیاتھا۔ قربانی کی مقبولیت کی علامت آ سانی آ گ کا قربانی کے جانور کوجلا دینا سیج علیفتلافلاشاؤواورمحمد میلیفتیل کے علاوہ کے لیے تھی۔اسی طرح آسانی آگ کا جلانا نبی کی صدافت کی دلیل سیج علاقالة اورمحمد القانطة کے علاوہ نبی کے لیے تھی۔ آپ ان ہے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس جورسول دیگر معجز وں کے ساتھ یہ معجزہ بھی لائے تھے جوتم کہدرہے ہوتو تم نے ان کو کیوں قتل کردیا ؟ مثلاً زکریا علاقة لائوالشاؤلا الشائلا کہ تم نے ان

کومل کردیا۔اورخطاب ان (یہود) ہے ہے جوہارے نبی ﷺ کے زمانہ میں تھے اگر چہ بیفعل (قتل) ان کے باپ دا دوں کا تھا۔ اِن لوگوں کے اس فعل سے راضی ہونے کی وجہ سے۔ اگرتم اس بات میں سیجے ہو کہ یہ مجز ہ دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے۔ پھربھی اگر بیلوگ آپ کوجھٹلائیں تو آپ ہے پہلے بہت ہے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو معجزات اور صحیفے جیسا کہ صحف ابراہیم علیجھ کالٹھوے اور واضح کتابیں اورا یک قراءت میں دونوں میں (یعنی زُب و اور کتیاب) میں بیاء کے اثبات کے ساتھ ہے (ای بسالسز بسرو بسالکتیاب) کے کرآئے۔وہ تورات اورانجیل ہیں۔لہذا جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ ہر جان موت کا مز ہ چکھنے والی ہےاورتم کوتمہارےا عمال کی پوری جز اتو قیامت کے دن دی جائے گی تو چوشخص آگ ے دوررکھا گیااور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی کامیاب ہوا تعنی اس نے اپنامکمل مطلوب پالیا۔ دنیا کی زندگی بعنی اس کاعیش تومحض باطل کا سودا ہے کہ چند دن اس ہے استفادہ کیا جا سکتا ہے پھرفنا ہو جائے گا ، یقیناً تم کو اس میں نون رفع مسلسل نونوں کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے اور واؤضمیر بھی اجتاع ساکنین کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے۔ تمہارے مالوں میں ان کے فرائض اورآ فات کے ذریعیہ اورتمہاری جانوں میں عبادات اورمصائب کے ذریعیہ آ زمایا جائے گا۔اوریقیناً تم ان لوگوں ہے جن کوتم ے پہلے کتاب مل چکی ہے۔ ( یعنی ) یہود ونصاری اورمشر کین عرب سے بہت سی دل آزار باتیں مثلاً گالی گلوچ اور طعنه زنی اورتمہاریعورتوں کے بارے میںعشقیہا شعار سننے پڑیں گےاگرتم اس پرصبر کر واورتقو کی اختیار کروتو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں بعنی ان مقاصد میں ہے ہیں جن کا ان کے واجب ہونے کی وجہ سے قصد کیا جاتا ہے اور اس وفت کو یا د کر و جب اللہ نے اہل کتاب سے تورات میں عہدلیا کہتم اس کتاب کو سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اوراسے چھیاؤ گے نہیں دونوں فعلوں میں تاءاوریاء کے ساتھ ۔ سوانہوں نے اس عہد کواپنے پسِ پشت ڈال دیا کہ اس طور پراس پھمل نہ کیا۔ اوراس کے عوض اپنے کمتر لوگوں <u>۔۔ اپ</u>ی علمی سربراہی کی وجہ ہے دنیا کی حقیر قیمت لے لی اس ثمن قلیل کے فوت ہونے کے خوف ہے اس عہد کو چھیالیا۔ سوکیسی بری چیز ہے وہ جس کو وہ خرید رہے ہیں یعنی ان کااس کوخرید ناکس قدر براہے! سوایسےلوگوں کے بارے میں جواپنے کر تو توں یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے پرخوش ہورہے ہیں ہرگز خیال نہ کریں ( کہوہ عذاب ہے محفوظ رہیں گے )اوروہ حیا ہے ہیں کہ ان کی مدح سرائی ایسے کارناموں پر بھی کی جائے جن کوانہوں نے انجام نہیں دیا ہے اوروہ حق کوتھامنا ہے۔حالائا ۔وہ گمراہی میں ہیں تو ایسےلوگوں کے بارے میں ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ وہ آخرت میں عذاب ہے محفوظ رہیں گے لیعنی ایسی جگہ میں ہوں گے کہ وہ نجات پا جائیں ، بلکہ وہ توالی جگہ میں ہوں گے جس میں عذاب دیئے جائیں گے۔اور وہ دوزخ ہے اوران کے لیےاس میں دردناک (دردمند)عذاب ہوگا۔اور پہلے یے خسنب کے دونوں مفعول کہ جن پریے خسنب ثانی کے دونوں مفعول یاء تحتانیہ کی قراءت کی صورت میں دلالت کررہے ہیں اورفو قانیہ ( قراءت ) کی صورت میں فقط ثانی مفعول حذف کیا گیا ہے۔ اور آسانوں اور زمین یعنی بارش اور رزق اور نبا تات وغیرہ کے خز انوں پراللہ ہی کی سلطنت ہے اوراللہ ہی ہرشی پر قادر ہے اوراسی میں سے کا فروں کی تعذیب اورمومنوں کونجات دینا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللللللللللللل

فَيُولِنَى ؛ نكتب السمين اشاره بكه قَتْلَهُمْ كاعطف ما يرب ندكه قالوا ير-

فَيْ فَكُولَى الله الله والرفع. وَقَنْلَهُمْ ، مين دونون قراءتين بين ،اس ليے كه قتلهم كامعطوف عليه صاف الواب-اور معطوف عليه كل كے اعتبار ہے منصوب اور مرفوع دونوں ہے اگر نكس، نون كے ساتھ پڑھيں تو مَافَالُو المحلا منصوب ہوگا اس ليے كه نكتب كامفعول ہوگا اور اگر يُكتَبُ يا ، كے ساتھ پڑھيں تو معطوف عليه مرفوع ہوگا اس ليے كه يُكتب ، مجهول كاصيغه ہوگا اور مَاقالو انائيب فاعل ۔

چَوْلِی، ای بـذی ظلمہ، اس میںاشارہ ہے کہ ظلّام مبالغہ کا صیغہ اسم فاعل کے معنیٰ میں ہے قرآن کریم میں مبالغہ کا صیغہ اکثر اسم فاعل کے معنی میں مستعمل ہے۔

فَيُولِينَى : جوائح، يه جائحة كى جمع ب، آفت، كِيلول كاروك \_

عَلِی التشبیب، غزل گوئی عشق ومحبت کی با تمیں ،تشبیب دراصل جوانی کی باتوں کے ذکر کو کہتے ہیں۔ بعد میں غزل کے شروع میں عشقیہ باتوں کے ذکر کو کہتے ہیں۔ بعد میں غزل کے شروع میں عشقیہ باتوں کے ذکر کو کہنے لگے۔

قِیُوَلِیَّی: مَغَیزُ وْمَاتِهَا، اس میں اشارہ ہے کہ عزم مصدر بمعنیٰ اسم مفعول ہے۔امود جمع بحزم کی اضافت امورجمع کی جانب کی دجہ سے ہے۔

فَخُولَى ، لَتُبَيِّنُنَّهُ ، تَبَيِّن ي جع مُركر حاضر بانون تقيله يتم ضرور بيان كروكاس مين لام تسميه - فَخُولَى ، لَتُبَيِّنُنَّهُ ، تَبَيِّن ي ج ع مُركر حاضر بانون تقيله يتم ضرور بيان كروكاس مين لام تسميه - فَخُولَى ، شراء هم هذا ، شراء هم ، بس كافاعل باور - هذا ، مخصوص بالمدح ب-

#### اللغة والبلاغة

- استعارة مكنية: في قوله تعالىٰ." ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْق. استعارة مكنية، وقد تقدمت الاشارة اليها.
  - الطباق: الطباق بين فقيرو اغنياء.
- المجاز المرسل: في قوله تعالى "أيديكم" اذالمراد سيئاتكم، والعلامة هي

**∈**(نِصَّزَم پِسَكِشَرِنِهَ)

السببية، لأن اليد يعنى السبب فيما يقترفه الانسان من اعمال، مَتَاعُ الغرور. المتاع كل ما استمتع به الانسان من مال وغيره.

و الغرور: مصدرغَرّاي خدع ، والغرور ، الباطل.

ماالحيوة الدنيا الامتاع الغرور في الآية تشبيةٌ بليغٌ فقد شبّه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به باعه علم طالبه حتى يتخدع ويشتريه .

الاستعارة المكنية: في قوله تعالى، وَاشتروابه ثمناً قليلا، وقد تقدمت.

#### تَفْيِيرُوتَشِيءَ

لَقَدْسَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ جَبِ الله تعالى نے اہل ایمان کوراہِ خدا میں خرج کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا" مَنْ ذَا الَّذِی یُقْوِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا" کون ہے جواللہ کوقرض حسن دے تو یہودیوں نے کہااے محمد (ﷺ) تیرارب فقیر ہوگیا ہے کہا ہے جہاں گا سے قرض ما نگ رہا ہے؟ جس پراللہ تعالی نے ندکورہ آیت نازل فرمائی۔ (ابن تحیر)

#### ابوبكر رَضِيَا ثَلْمُ تَعَالِكَ أَنْ كَافْنِحَاص كومارنا:

موے "لَقَذَ سمع اللّه قول الّذِين قالوا انَّ اللّه فقيرونحن اغنياء" نازل فرمائي۔ (ضع القديرشو کائی)

إِنَّ اللّهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّانُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْ تِيَنَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ.

#### يهود كاطلب معجزة قربان:

بنی اسرائیل کی شریعت میں چونکہ صدقہ اور مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھااس کے قربانی کے جانور کوذئے کر کے اور صدقہ مال کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا اگر آسانی آگ آگراس کوجلا دیتی توبیاس کے مقبول ہونے کی علامت مجھی جاتی تھی ورنہ وہ صدقہ مردودونا مقبول سمجھا جاتا تھا۔ اور یہود کا بید عویٰ بھی تھا کہ ہم کوتورات میں بیتھم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو تم اس ہے نذروصد قات کے مال کوآسانی آگ ہے جلانے کا مطالبہ کرواگروہ معجز ہ دکھا دیتواس کی نبوت پر ایمان لا و کورنہ میں ماس معجز ہ سے حضرت میں علیہ کا تھا۔

اگر آپ ظِفِافِیَنَا جا ہے تو ان کو یہ جواب دے سکتے تھے کہ ہمارے اوپرایمان لانے کے لیے یہ مجز ہ دکھانا شرط نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دوسرے طریقہ ہے دیا ، کہا ہے رسول مقبول آپ ان سے کہیے کہ ہم سے پہلے جو پینمبر آئے ان کے اس سوال کا جواب دوسرے طریقہ ہے دیا ، کہا ہے رسول مقبول آپ ان سے کہیے کہ ہم سے پہلے جو پینمبر آئے اور وہ یہ مجز ہ بھی لائے بھرتم نے انہیں کیوں قبل کیا ؟ اگر ای معجز ہ برتمہارے ایمان لانے کا دارو مدار تھا تو ان برایمان لاتے ۔

بائبل میں متعدد مقامات پر بیدذکرآیا ہے کہ خدا کے بہال کسی کی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت پی تھی کئیب سے ایک آگئی میں متعدد مقامات پر بیدذکرآیا ہے کہ خدا کے بہال کسی کا قربانی کسی ہوت کی کوئی ضرور کی شرط آگئی مودار ہوکرا ہے جلاد یک تھی، (قضا ۱۲ ۲۰۱۶) کیکن بیک جگرفت بہانہ تھا جو بہود یوں نے محمد منظی تھی کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر ایا تھا کیکن اس ہے بھی بڑھ کران کی حق دشنی کا ثبوت بیتھا کہ خودا نبیاء بی اسرائیل میں ہوسکتا۔ یعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قربانی کا فدکورہ مجردہ پیش کیا مگر پھر بھی جرائم پیشالوگ ان کے قبل سے بازند آئے۔ مثال کے طور پر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قربانی کا فدکورہ مجردہ پیش کیا مگر پھر بھی جرائم پیشالوگ ان کے قبل سے بازند آئے۔ مثال کے طور پر ایک میں مصرت الیاس (ایلیا) کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بہل کے بچار یوں کو چینج کیا کہ جمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرواورا کیک کی قربانی میں کرتا ہوں جس کی قربانی کو فیسی آگ کھا لے وہی حق پر ہے، چنا نچا ایک خلا کی بادشاہ کی بہل پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشرت الیاس کی در بے ہوا اور ان کو مجوراً ملک ہے فکل کر جزیرہ الیاس کی دشن ہوگئی اوروہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قبل کے در بے ہوا اور ان کو مجوراً ملک ہے فکل کر جزیرہ نما کے بہاڑوں میں بناہ لینی پڑی ۔

فَانَ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ (الآیة) شرط ہاس كاجواب شرط محذوف ہے جس كومفسر علام نے فاصبر كہدكر ظاہركر دیاہے، اس آیت میں رسول اللّد ﷺ كوسلى دی گئی ہے كہ ان كى تكذیب ہے آپ كبیدہ خاطر نہ ہول كيول كہ يہ معاملہ توسب ہى انبیاء كے ساتھ ہوتا چلاآيا ہے۔

\_\_\_\_\_\_

منحلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةُ الْمَوْتِ. اس آیت میں اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت ہے کسی کومفرنہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا براجو کچھ کیا ہوگا اس کواس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تیسرے کا میا بی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ ہر کا میا ب انسان اصل میں وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کرا ہے رب کوراضی کرلیا جس کے نتیج میں وہ جہنم ہے محفوظ اور جنت میں داخل کردیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جواس ہے دامن بچاکرنگل گیا وہ خوش نصیب اور جواس کے فریب میں کیس کے کہوسے کا میا کہ دونیا کی زندگی سامان فریب ہے جواس ہے دامن بچاکرنگل گیا وہ خوش نصیب اور جواس کے فریب میں بچسس گیا وہ خوش نصیب اور جواس کے فریب میں بچسس گیا وہ خوش نصیب اور جواس ہے میں بھی بھی بھی بھی بھی گیا۔ کا ما اور نا مراد ہے۔

لَتُبْلَوُنَّ فِیْ آمُوالِکُمْواَ أَنْفُسِکُمْواَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (الآیة) اےمسلمانو!تهہیں مال اور جان کی آزمائش پیش آ کررہے گی اوراہل کتاب اورمشرکین ہے بہت می تکلیف دہ یا تیں سنو گے۔

## اہل ایمان کی آنر مائش:

ابل ایمان کوان کے ایمان کے مطابق آ زمایا جائے گا جیسا کہ سور ہو بقر ہیں آیت ر100 میں گزر چکا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین سے تکلیف پہنچنے کا مطلب میہ ہے کہ مسلمانوں کوان کی طرف سے دین اسلام کی تحقیر پیغمبر اسلام کی تو بین اوران کی طعن وشنج اوران کے الزامات اوران کا بیہودہ طرز کلام سننا پڑے گالہٰذاتم ان کے مقابلہ میں صبر واستقامت سے کام لینا۔ بے شک بیہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔

اس آیت کی تغییر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا ظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی بیٹھ تھی حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے ، راستہ میں ایک مجلس میں مشرکین بہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھ تھی کی سواری ہے جوگر داڑی عبداللہ بن ابی نے اس پر نا گواری کا اظہار کیا اور رسول اللہ بیٹھ تھی نے ان کو تھم کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن ابی نے گئا خان کا مان کے ، وہال بعض سلمان بھی تھے انہوں نے اس کے برعکس آپ بیٹھ تھی کی تحسین فر مائی قریب تھا کہ ان کے گئا خان کا خان کے ، وہال بعض سلمان بھی تھے انہوں نے اس کے برعکس آپ بیٹھ تھی کی تحسین فر مائی قریب تھا کہ ان کے اندر جھگڑ انہوجائے آپ بیٹھ تھی نے ان سب کو خاموش کر دیا ، پھر آپ حضر ت سعد تو تو کا فلائم تھی ہے ہاں اندر جھگڑ انہوں نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی ہے باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ بیٹھ تھی کے مدینہ آنے ہے کہ بہل سے تھی ہوں کا میٹوں کے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی ہے آپ نے سے اس کی سر داری کا یہ حسین خواب ادھورارہ گیا جس سے اس کی سر داری کا یہ حسین خواب ادھورارہ گیا جس سے اس کی سر داری کا یہ حسین خواب ادھورارہ گیا جس سے اس کی سر داری کا یہ حسین خواب ادھورارہ گیا جس سے اس کے باشندگان کو اس کی تاج بھی اس کے اس بخض وعناد کا مظہر ہیں ، اس لیے آپ درگذر ہی سے کا م لیں ۔

(صحيح بخاري كتاب التفسيرملحصا)

وَ إِذْ اَحَـٰذَ السَّلَهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ اُوْ تُوا الْحِلَّابَ لَتُنَبِيُنُنَّهُ لِلنَّاسِ . ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یا دولا وُجواللہ نے ان سے لیاتھا کہ تہمیں کتاب کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانی ہونگی۔انہیں پوشیدہ رکھنانہیں ہوگا مگرانہوں نے کتاب کوپس پشت ڈال دیااورتھوڑی قیت پر پیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کررہے ہیں۔ مذکورہ تین آیتوں میں علاءاہل کتاب کے دوجرم اوران کی سزا کابیان ہے۔اور یہ کہ ان کو تھم یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں جواحکام آئے ہیں ان کوسب کے سامنے ہے کم وکاست بیان کریں گے ،اور سی تھم کو چھپائیں گے نہیں گے رانہوں نے اپنی دنیا وی اغراض اور طمع نفسانی کی خاطراس عبد کی برواہ نہ کی۔ بہت ہے احکام کولوگوں سے چھپالیا۔

دوسرے یہ کہوہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور جیا ہتے ہیں کہ بغیر مل کے ان کی تعریف کی جائے۔

#### تورات کے حکم کو چھیانے کا واقعہ:

احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ توضیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس دَفِحَانَنْکُاتَفَیُّ منقول ہے کہ رسول اللّٰہ ظِفِقَطَیْرِ نے یہود ہے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے مگران لوگوں نے انکارکر دیا حالا نکہ وہ حکم تورات میں موجود تھا۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف ملعضا)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْلُوتِ وَالْرَضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْحَتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْمَحِيِّ وَالذَّبَابِ وَالزَّبِادَةِ وَالنَّقْصَانِ **لَالِيتِ** دَلَالَاتِ عَمِلِي قُدْرَتِهِ تَعَالَي ۖ **لِأُولِي الْأَلْبَابِ** ۖ فَا لِذَوِى الْعُقُولِ ا**لَّذِيْنَ** نَعْتُ لِمَا قَبْلَهُ اوْ بَدَل ي**َذَكُرُّونَ اللَّهَ قِيَامًا قَقُعُوْدًا قَعَلَى جُنُوْبِهِمْ** مُـضَطَجِعيْنَ اي في كُلَّ حالِ وَعَنَ إِبْنِ عَبَّاسٍ لِيضَلَّوْن كذلِكَ حَسْبَ الطَّاقَةِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ لِيَسْتَدِلُوا بِهِ على قُلْزَةِ صَانِعِهِما يَقُولُون **رَبَّبَامَا خَلَقْتَ هٰذَ**ا الْحَلْقَ الَّذِي نَرَاهُ بِلطِلًا ۚ حَالٌ عَبْثُ بِل دليلاً على كَمالِ قُذرتك سُبْحَنِكَ تَسْنَونِهُ لِكَ عَنِ العَبَثِ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ۞ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ لِسَخُلُوهِ فَيَهِا **ۗ فَقَدُ ٱلْحَزَيْيَةُ ۚ ٱبَنَكَ ۚ وَمَالِلظّٰلِمِينَ ا**لكَافَرِيْنَ فيه وْضِعَ الظَّاسِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِشْعَارًا بِتَحْصِيصِ الْحِزْي بهم مِنْ زَائِدَةٌ **اَنْصَارِ® أَ**غُوَان يَهْ نَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَهَ **بَنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّكَادِيَ يَنُكَادِي** لِلْإِيْمَانِ اي اللهِ وسومحمد اوالقرآن آنُ اي بأن امِنُوابِرَتِكُمْ فَامَنَّا اللهِ مَرَبَّنَا فَاغْ هِمْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّنْ غَطَّ عَنَّاسَيِّيَاتِنَا ۚ فَلاتُنظَهِرْهَاهِ لَعِقَابِ عَلَيْهَا **وَتَوَفَّنَا** اِقْبِضْ أَرْوَاحْنَا ۖ **مَعَ** فَى جُمْلَةِ ا**لْأَبْرَامِ** ۚ الانبياء والتصليحين رَبَّنَا وَاتِنَامَا وَعَدْتَّنَابِهِ عَلَى السِنَة رُبُيلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَصْل وَسؤ الْمهم ذلك وَإِنْ كَان وَعْدُهُ تَعَالَى لِالْمُخْلِفِ سَوَالُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِن مُمَمَّجَقِيْهِ لِانْهُمْ لَمْ يَتَيَقَّنُوا اِسْتِحُقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكُرِيْرُ رَبَّنَاسُالِغَةً ِ فِي التَّفَيُّ عَ **وَلَاتُغُنِزِنَايَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ إِنَّكَ لَاتُغُلِفُ الْمِيْعَادَ۞ الْ**وَعَدَ بِالنَّبَعِثِ وَالْجَزَاءِ ۖ فَ**اسْتَجَابَ لَهُمُّرِيَّهُمْ** رَفَعَاء بُبِهِ <u>آتِي</u> أَى بَانَى لِآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنْكُمُ مِِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ كَانَن مِ**نْ نَجْضِ** أَى الدَّكُـوْر مِنَ الْانَاتِ

وَبِالْعَكُسِ وَالْجُمْلَةُ مُؤَكَّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اي مُهُ سواءٌ في الْمُجَازاةِ بِالْآغْمَالِ وَتَرْكِ تَضْييْعِهَانَزَلَتُ لَمَّا قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَارِسُولَ اللهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجَرَةِ بِشَيُّ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُولَ مِن مَكَةَ الي المدينة وَأُخْرِجُوامِنْ دِيَارِهُمْ وَأُوْزُوا فِي سَبِيلِي دِينِي وَقْتَلُوا الْكُفَّارَ وَقُتِلُوا بالتخفيف والتبشديد وفي القراءة بتقديمه لَاكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّياتِهِمْ اَسْتَرُبًا بِالْمَغْفِرَة وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْانْهُرُ ثَوَابًا مَصْدَرٌ سن سعنى لَا كَفَرَنَّ مُؤَكِّد لَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فيهِ اِلْتِفَاتَ عَن النَّكُلُم وَاللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّوَابِ® الجَزَاءِ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُسْلِمُونَ أَعْدَاءُ اللَّهِ فِيُمَا نَرَىٰ مِنَ الْخَيْرِ وَنَحْنُ فِي الْجَهْدِ لَايَخُرَّبَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَكَفُولًا تَحَسرُّفُهُم فِي الْبِلَادِ فَي بِالتَّجَارَةِ وَالْكَسُبِ هُوَ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ لَ اللَّهُ عَوْنَ بِهِ في الدُّنْيَا يَسِيُرَاوَيَفُنِي تُمَّ مَا وَبِهُمْ جَهَنَّا مُرْ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿ الفِرَاشُ مِي لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ اى مُقَدِّريْنَ الْخُلُودَ فِيْهَانُزُلَّا سِومَا يُعَدُّ لِلضَّيفِ وَنَصْبُهُ عَلى الحال مِنْ جَنَّتٍ والعَاملُ فِيُمَا مَعُنَى الظّرف مِنْ عِنْدِاللَّهُ وَمَاعِنْدَاللَّهِ مِنَ الشَّوَابِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ مِنْ مَنَاعَ الدُّنْيَا وَإِنَّ مِنْ اَهُلِ الكَيْفِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ كعبداللهِ بن سلام وأضحَابهِ والنجاشي وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْراي القرآن وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اي التّوراة والإنجيل لْحَشِعِيْنَ حَالٌ مِن ضمير يُـوُّ مِنُ مُرَاعِي فيه مَعْني مَنُ اي مُتَّوَاضِعِيْنَ لِلْهِ لَايَشْتَرُونَ بِاليتِ اللهِ التي عِنُدَهُمْ في التَّوْرَةِ والانجيل مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَّنَّا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا باَنْ يَكْتُمُوْمَا خَـوُفًا عـلى الرَّيَاسةِ كَفِعُلِ غَيْرِهِمُ مِنَ الْيَهُودِ أُولِلَكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ثَـوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَرَبَّيُومُ لَـ يُوتَوْنَهُ مَـرَّتَيُن كَمَا فِي الْقَصَصِ لِ**نَّ اللَّهَ سَرِيْحُ الْحِسَابِ** ۖ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ فِي قَدْر نِصْفِ نَهَار مِنْ آيَامِ الدُّنْيَا لَيَاتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوا على الطَّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ وَعَنِ الْمَعَاصِي وَصَابِرُوا الْكُفَّارَ فَلَا يَكُونُوا اَشَدَّ صَبْرًا سِنْكُمْ وَرَابِطُوْا اللهُ أَقِيْمُوا عَلَى الْجَهَادِ وَاتَّقُوا الله فِي جَمِيْعِ أَخُوَ الِكُمُ لَكُمُرْتُفُلِحُونَ أَ تَفُورُونَ بِالْجَنَّةِ وَتُنْجِوْنَ مِنَ النَّارِ.

تران میں اور آید ورفت اور زبین اور ان میں جو عائبات ہیں ان کی تخلیق میں اور آید ورفت اور زیادتی و کمی شب وروز کے بد لنے میں یقیناً عقلمندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جولوگ (المذین) اپنے ماقبل کی صفت یابدل ہے اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے لیٹے یعنی ہرحال میں یادکرتے ہیں ابن عباس وَعَکَائنگاتُ اللہ عَنَیٰ ہے مروی ہے کہ حسب طافت ذکورہ ہیئیتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور آسانوں اور زمین کی تخلیق میں غوروفکر کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ زمین اور آسان کے بنانے والے کی قدرت پراستدلال کریں۔ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارا یہ مخلوق جس کوہم دیکھر ہے ہیں تو نے بے فائدہ پیدائیس کی بلکہ تیرے کمال قدرت پردلیل بنایا۔ تمام لا یعنی کاموں سے تو پاک ہے سوہم کودوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

■ (فَشَوْمُ مِنَا مِنَا مُنَا مِنَا عَلَمُ مِنَا عَلَمُ اللّٰ مِنَا عَلَمُ اللّٰ اللّٰ ہِنَا کہ اس کے خوط رکھنا۔

■ (فَشَوْمُ مِنَا مِنَا مُنَا مِنَا عَلَمُ مِنَا مِنْ اللّٰ ہِنَا ہِنَا مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہِنَا کہ اس کے اللّٰ ہُنے کہ اس کے مذاب سے محفوظ رکھنا۔

■ (فَشَوْمُ مِنَا مِنْ مِنْ اللّٰ ہِنَا ہِنَا ہِنَا ہِنَا ہِنَا ہُنَا ہُنِ ہُنَا ہُنِا ہُنَا ہُمُنَا ہُنَا ہُنَ

اے ہمارے پروردگار! جس کوتو نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا تو تو نے اس کورسوا کر دیااور کا فروں کے لیے کوئی مد دگار نہ ہوگا کہان کوانٹد کے عذاب ہے بچاسکے،اس میں کا فروں کے ساتھ رسوائی کی شخصیص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم ضمیر کی جگہاسم ظاہر کولایا گیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکار نے والے کوسنا کہ بآواز بلندلوگوں کو ایمان کی طرف پکارر ہا معاف فر مااور ہماری خطاوُں کی پردہ پوشی فر مالہٰذاان پرسز ادے کران کوظاہر نہ فر مااور ہماری وفات (یعنی حشر)انبیاء وصالحین کے زمرہ میں فرما،اے ہمارے رب!اپنی رحمت اوراپے فضل ہے (مٰدکورہ چیزوں کا ہم کوستحق فرما) اوراپیے رسول کی زبانی تونے جس کاہم سے وعدہ فر مایا ہے عطا فر ما۔ان کا مذکورہ چیز وں کا سوال کرنا باوجود یکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں تخلف نہیں ہوتا بایں معنیٰ ہے کہ ہم کواپنے وعدے کے مستحقین میں شامل فر مااس لیے کہان کوان وعدوں کامستحق ہونے کا یقین نہیں تھا۔اور رُبَّنَا، کی تکرارعا جزی میں مبالغہ کرنے کے لیے ہے اور ہم کو قیامت کے دن رسوانہ کرنا ہے شک تو بعث وجزاء کے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔سوان کی دعاءکو ان کے پرور دگار نے قبول کرلیااس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کوخواہ مرد ہو یاعورت ضائع نہیں کرتااس لیے کہتم آپس میں ایک دوسرے کے جزہو یعنی مذکر مونث سے ہےاوراس کانکس پہ جملہ (معترضہ) ماقبل کے لیےمو کد ہ ہے۔ بیغنی وہ اعمال کی جزاءاورعدم اضاعت میں برابر ہیں۔ (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امّ سلمہ نے عرض کیا یارسول اللّٰہ میں نے نہیں سنا کہ اللّٰہ نے ہجرت کے معاملہ میںعورتوں کا بھی کچھے ذکر کیا ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے مدیند کی جانب ہجرت کی۔اور جن کوان کے گھروں سے نکالا گیااور میرے دین کے راستہ میں ایذادیئے گئے اور جنہوں نے کفارے جہاد کیااورشہید کیے گئے۔ (قتلوا) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے۔اورایک قراءت میں فُتِلُوْ ا کی نقذیم کےساتھ ہے۔ میںضروران کی برائیاں دورکردوں گا یعنی ان کومغفرت میں چھپالوں گا۔اورضروران کوالیم جنت میں واخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (ٹسو ابًا) بیاللّٰہ کی طرف سے بطور ثواب ہے، لَا تُک فِلْس َ نَیْ کے معنیٰ سے مصدر برائے تا کید ہے۔اس میں تکلم ہے غیبت کی جانب النفات ہے۔ اور بہتر تُواب اللّٰہ ہی کے پاس ہے۔ (اور آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی) جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو بہتر حالت (آسودگی) میں دیکھ رہے ہیں اور ہم مشقت میں ہیں۔ کا فروں کا شہروں میں تجارت اورگسب معاش کے سلسلہ میں چلنا پھرنا آپ کو دھو کہ میں نہ ڈالدے بیرتو چندروز ہ بہارے جس ہے دنیا میں چندروزمزےاڑا ئیں گےاورختم ہوجائیگی۔ پھرتوان کا ٹھکانہ دوزخ ہےاوروہ براٹھکانہ یعنی برابستر ہے۔البتہ جولوگ اپنے پروردگارے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے بیاللّٰہ کی طرف سے بطور ضیافت ہوگی اور بیہ ہمیشہ رہناان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اور 'نُسزُل' اس چیز کو کہتے ہیں جومہمان کے لیے تیار کی جاتی ہےاوراس کانصب جینڈ ہے حال ہونے کی بناء پر ہےاوراس میں عامل معنیٰ ظرف ہیں (ای ثبَتَ لھم) اوراللہ کے پاس جوثواب ہےوہ صالحین کے لیے متاع دنیاہے بہتر ہے اور اہل کتاب میں یقیناً پچھا ہے بھی ہیں

جواللہ پرایمان رکھتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی یا نبخاشی ، اوراس پر بھی جوتمہاری طرف اتارا گیا ہے ۔ یعنی قرآن اور جوان کی طرف اتارا گیا ہے ۔ یعنی قورات اور انجیل (اللہ ہے ) ڈرنے والے ہیں ۔ اور اللہ کی آیتوں کا جوتورات وانجیل میں ان کے پاس ہیں۔ اور وہ محمد ﷺ کی صفات ہیں قلیل قیمت میں سودانہیں کرتے کہ زوال ریاست کے خوف ہے ان کو چھپادیں ۔ جیسا کہ ان کے علاوہ دیگر یہود کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کابدلہ ان کے رب کے پاس ہے ان کودو گنا اجر دیا جائے گا جیسا کہ سورہ فقص میں ہے یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے مخلوق کا حساب دینوی ایام کے حساب کے اعتبار سے نصف دن میں لے لیگا۔ اے ایمان والو! طاعات پر اور مصاب پر اور معاصی سے بازر ہے پر صبر کرواور کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو ۔ کہ وہ تم سے زیادہ ٹابت قدم نہوں ۔ اور جہاد کے لیے تیار رہو اور تمام حالات میں اللہ سے ڈرتے رہوں، تاکہ تم جنت کے لینے میں کامیاب ہوجاؤ اور نار جہنم سے نجات پاؤ۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

اِنَّ فِنی خَلْقِ السَّملُواتِ وَالْآرُضِ (الآیة) کلام متانف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجوداوراس کے علم اوراس کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

چَوَلْنَى﴾: يقولون،سابق ميں بارى تعالى كاكلام تھا يہاں ہے''اولوالالباب'' كاكلام شروع ہےاس ليے يہاں يـقو لو ن مقدر مانا ہے۔

فِيُولِكُمْ : الخلق الذي نواه. بياكسوال مقدر كاجواب --

مِينِيُوْلِكَ: بذاكامثارٌ اليه السموات و الارض بجوكه مونث باورهاذا اسم اشاره مذكر ب،اسم اشاره اورمشارٌ اليه مين مطابقت نبيس ب

جِهُ لَنْكِ : هذا كامشارٌ اليه خلق بمعنى مخلوق ٢ ـ لهذا كوئى اعتر اص نهيس -

فِيْ فَلْنَى ؛ باطلًا. يه بنراے حال إنه كه خلقت كامفعول ثانى اس ليے كه خلق متعدى بيك مفعول إلى

فِيَوْلِكُ ؛ للخلو دفيها. يرايك سوال مقدر كاجواب --

مَنْ وَكُولِكَ: الله تعالیٰ کا قول ''یَـوْمَ لَایُـخـزِی الـلَّهُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا مَعَهُ'' کامقتصیٰ ہے کہ تمام مومنین غیرمحزونین ہوں۔حالانکہ عصاۃ مومنین میں ہے بعض جہنم میں داخل ہوں گے اور بیآیت دلالت کررہی ہے کہ جو بھی اجہنم میں داخل ہوارسوا ہوا اگر چہوہ مومن ہی کیوں نہ ہو؟

جِجَةُ لِبُنِعْ: دخول سے دائمی دخول مراد ہے جوصرف کا فروں کے لیے ہوگا۔اس سے معتز لہ کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کے نز دیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے۔ قِحُولَ ﴾: وضع الظاهرموضع المضمر النح بيا يكسوال مقدر كے جواب كى طرف اشارہ ہے۔ يَنْ يُحُولِكُ: اصحاب الخزى كاذكر سابق ميں مَـنْ تــدخــل الـنــاد كے شمن ميں آچكا ہے للبذااس كے ليے شمير لانا كافی تھا يعنی ماللظلمين كے بجائے مَالَهُمْر كافی تھا؟

جِجُولِ بِیعِ: بیرے کہ خزیان کی تخصیص کو بیان کرنے کے لیے صراحت کے ساتھ لفظ ظالمین ذکر کیا گیا ہے۔

فِيُوْلِينَ ؛ اليه والمقدر كاجواب ب-

فيكوال : نداءاوردعاء متعدى باللامنبين موتے حالانك يهال متعدى باللام ب؟

جِيُ لَيْنِ : لام بمعنىٰ إلى ب-اى جواب كى طرف مفسر علام في إلَيْهِ كهد كراشاره كيا ب-

قِوَّلِیَّ؛ ثبوابًا، مصدرٌ مِنْ معنی لَا کفر تَ مو کدُّله اس عبارت سے ایک توبیہ بتا نا ہے کہ ثو ابًا جنت سے حال نہیں ہے اس لیے کہ یبال حال کا ذوالحال پرحمل درست نہیں ہے۔

فِيُوَلِينَ ؛ لا كفر ن ، ايك سوال كاجواب دينامقصود إ\_

مَینِوُلانی: شـوابًـا، لاکـفـرّن کامفعول مطلق نہیں ہوسکتا دونوں کے الفاظ الگ ہیں ، حالانکہ دونوں کا ایک مادہ ہے ہونا ضروری ہے۔

جِيُّ لَئِنِيَّ : ثواباً اور لَا كَفَرَ قَ اگر چِدونوں كِ الفاظ متحدنہيں ہِيں مَّرمعنیٰ كِ اعتبار سے دونوں متحد ہيں ،اس ليے كه لَا كَفَرِّقَ معنیٰ مِيں لَا ثِیْبَنَفَهُمْ كے ہے۔لہذاا بعبارت اس طرح ہوگی ''لَا ثیبَ نَّهُ مُر ثواباً'' اور بیمفعول مطلق برائے تا كید ہے۔

#### اللغة والتلاغة

الطباق الذي جمع حالات الانسان الثلاث في الصلواة، وهي قيام والقعود والاضطجاع على الجنبِ كمايقول الشافعي رَجِّمَ لُلشُهُ تَعَالَيٌّ او استلقاء لانَّه أَخفُ كمايقول ابو حنيفة رَجِّمَ لُلشُهُ تَعَالَيْ.

المجاز المرسل: المجاز المرسل بعلاقة المحلية فقد ذكر السموات والارض ومراده مافيها مِن اجرام عظيمة بديعة الصنع.

الايجاز: ايجاز في قوله تعالى "وَيَتَفَكّرونَ في خلقِ السّمُواتِ والارضِ" حيث انطوى تحت هذا الايجاز كلَّ ما تمحَّض عنه العلم من روائع المكتشفات وبدائع المستنبطات وفي الحديث "لاعبادة كالتَفَكّر".

## تَفَسِّيُرُوتَشَيْحُ حَ

#### شانِ نزول:

## خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَيَامِ اوَجِ؟

خلق،مصدرہے جس کے معنیٰ ایجادواختر اع کے ہیں،مطلب بیہوا کہ زمین وآسان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ان نشانیوں سے ہرشخص ہاسانی حقیقت تک پہنچ سکتاہے۔ بشرطیکہ وہ خداسے غافل نہ ہو،اورآ ٹار کا ئنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور وفکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔

جب وہ نظام کا ئنات میں غور وفکر کرتے ہیں اور قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں توبیہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ بیسراسرا کیک حکیمانہ نظام ہے توہ کہدا ٹھتے ہیں '' رَبَّنَا مَا حَسلَقْتَ هلذَا بَاطِلًا''اور وہ اس نتیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ بیا بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیئے ہوں، جسے عقل وتمیز عطا کی ہو، اس ہے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہواورا ہے نیکی پر جزاءاور بدی پر سزانہ دی جائے۔اسطرح نظام کا ئنات پرغورکرنے ہے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہوجا تا ہے،اورخدا کی سزا سے پناہ ما نگنے لگتے میں''سُبْهَ بَعَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار''.

اى طرح يهى مشابده ان كواس بات برمطمئن كرديتا بك كه يغيراس كائنات اوراس كة غاز وانجام كم تعلق جونقط فظر چش كرتا باورزندگى كاجوراسته بتاتا بوه سراسرق بداورزبان ول سد كه كلته بين آربَّنَا إنَّنَا سَمِعْنَا مُنَاديا بنادى للايمان أن آمنوا بِرَبَّكُمْ فَآ مَنَّا النح، رَبَّنَا وَآتِنَا ماوَ عدتنا على رُسلك و لا تحزنايوم القيامة انك لا تحلف الميعاد".

انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پوار کرے گا یانہیں ،البتہ تر دداس امر میں ہے کہ آیا ان وعدول کے مصداق ہم بھی قرور پاتے ہیں یانہیں۔اس لیے وہ اللہ سے دعا ما تکتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بھی بنادے کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پنجیبروں پرائیان لاکر کفار کی تضحیک اور طعن وتشنیع کا نشانہ ہے ہی رہے، قیامت میں بھی ان کا فروں کے سامنے ہماری رسوائی ہواوروہ ہم پر بھیتی کسیں کہ ایمان لاکر بھی ان کا بھلانہ ہوا۔

فَاسَنَعَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اللهُ الل

"بَغْطُ كُمْ مِّنْ بَغْصِ" بيجمله معترضه ہے اس كامقصد پچھلے نكته كى وضاحت ہے۔ بعض روايات ميں ہے كه ام سلمه وَضِّ كَاللَّهُ لَنَّهُ لَا لِلْمُ عَلَيْ اللَّهِ مِلْقَائِمَةً لِلْا اللَّهُ مِلْقَائِمَةً لِلْا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْعَلَيْ عَلَيْكُولِ اللَّهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللْعُلِي اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ عَلَيْ اللْعُلِي اللْعَلَيْكُ اللْعُلِيْكُولِ اللْعَلَيْكُولِ اللْعُلِي اللْعَلَيْكُولُولِ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعَلَيْكِ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللْعُلِي اللْعَلَيْكُولُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِيْكُولُ الْعُلِي اللْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي

آیت نازل ہوئی۔ ﴿ ﴿ وَمُرطبِي اللَّهِ كُلْمِ ﴾

آبِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِینَ کَفَرُوا فِی الْبِلاَدِ. آیت میں خطاب اگر چہ نبی کو ہے کیان خاطب پوری امت ہے، شہروں میں چلت پھرت سے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہرے دوسرے شہریا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ بہتجارتی سفر وسائل و نیا گی فراوانی اور کاروبار کی وسعت وفروغ پردلیل ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ بیسب کچھ عارضی اور چندروزہ فائدہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کودھو کے میں مبتلانہ ہونا چا ہے۔ اصل انجام پرنظررکھنی چا ہے جوایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذا ہے۔ اس ہے۔ اس سے جس میں دولت و نیاسے مالال مال بیکا فرمبتلا ہوں گے۔

. بعنی دنیائے وسائل ،آ سائشیں اورسہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں درحقیقت متاع قلیل ہی ہیں کیوں کہ بالآخران کے لیے فنا ہےاورا نکے فناہونے سے پہلے وہ لوگ خود فناہو جائیں گے جوان کے حصول کی خاطر خدا کوفر اموش کیے ہوئے ہیں۔ اور ہرتتم کے اخلاقی ضابطوں اوراللہ کی حدود کو یا مال کرتے ہیں۔

لکینِ الگذین اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْوِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ (الآیة) ان کے برعکس جولوگ تقوی اور خداخوفی کی زندگی گذار کرالله کی بارگاه میں حاضر ہوں گے، گود نیا میں ان کے پاس خدافراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور زق کی فراوانی ندر ہی ہوگی، مگروہ اللہ کے مہمان ہوں گے جوتمام کا نئات کا خالق وما لگ ہے، اور وہاں کا صله اس سے بہتر ہوگا جود نیا میں کا فروں کو ملا ہے۔

وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْمَكِتَابِ لَمَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ (الآیة) اس آیت بین اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جے رسول اللہ طِفِیْتِیْ کی رسالت پرایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، ان کے ایمان اورایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے متاز کردیا۔ جن کامشن ہی اسلام ، پیغیبراسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا آیات اللی میں تحریف وتلبیس کرنا ،اورد نیا کے عارضی اور فانی مفاوات کے لیے کتمان حق کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا بیمونین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں ، بلکہ بیاللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیجنے والے نہیں ہیں ۔ اس کا مطلب بیہوا کہ جوعلاء ومشائح دنیوی اغراض کے لیے آیات اللہ میں تحریف یا اس کے مفہوم کے بیان میں دجل وتلبیس کا مطلب بیہوا کہ جوعلاء ومشائح دنیوی اغراض کے لیے آیات اللہی میں تحریف یا اس کے مفہوم کے بیان میں دجل وتلبیس سے کام لیتے ہیں وہ ایمان اور تقویٰ سے محروم ہیں۔

حافظ ابن کثیر رَحِّمَنُلْاللَّهُ مَّعَاكِیٰ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعدا ددس تک بھی نہیں پہنچتی ۔ البتہ عیسائی بڑی تعدا دمیں مسلمان ہوئے۔ " (ابن محنیر)

يَّا يَّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا. صبر کرو۔ یعنی طاعات اختیار کرنے اور شہوات ولذات کے ترک کرنے میں اینے نفس کومضبوط اور ثابت قدم رکھو۔



#### ڔڐٵڵۺٳٵۻڗڣٷڰٷڰٷڰڛۺڛڣڡٳؽؠؙۊٵڮٷڰۼۺٷڮڰ ڛٷٵڵۺٳٵڝؙڶۯڰٷڰٷڰڛۺڛۺۼٷٳؽڔڰڰٷڝؿڕٷٷڰ

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ و خَمْسٌ أَوْ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ أَوْ سَبْعُوْنَ آيَةً. سوروُنساء مدنى ہے ۵ کا یا ۲ کا یا کے ۱ ایسی ہیں۔

بِنَ عِنْ اللهِ الرَّحِ مِن السَّ حِسْمِ السَّا حِسْمِ اللَّهُ النَّاسُ اى أبل مدَّة اتَّقُوْلَ رَبَّكُمُ اى عِقَابَهُ بأن تُطِيْعُوهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن تَفْسٍ وَاحِدَةٍ ادمَ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا حَوَاءَ بَالسدِّ سِن ضِلْع سِن أَضْلاعِه اليُسرى وَبَتُّ فَرَّقَ ونَشَرَ مِنْهُمَا سَ ادمَ وحَوَّاءَ رِجَالًاكَثِيْرًا قَنسَاءً ۚ كَثيرةً وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ فِيه إدغامُ الَّتاءِ في الأصِلِ في السِّين وفي قراء ةٍ بالتَّخفيفِ بحَذْ فِمَّا اي تَسَائُلُوْنَ بِهِ فيمَا بَيْنَكُمْ حيث يَقُولُ بَعُضُكم لِبعض أَسُأَلُكَ باللَّهِ وأَنشُدكَ باللَّهِ وَ اتَّقُوا الْأَرْحَامَ ۗ أَنْ تَقَطَّعُوبَا وفي قراء وَ بالجرّ عطفاً على الضَّميرِ في به وكانوا يَتَنَا شَدُونَ بالرَّحْم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ حَافِظًا لِاعْمالِكُمْ فيُجَا زيْكُهُ بها اي لم يزل مُتَّصفًا بِذَٰلِكَ ونَزَلَ في يتيم طَلَبَ من وَلِيّهِ مَالَه فَمَنَعَهُ **ۖ وَاتُواالْيَكُمَى ا**لصِّغَارَالاُ لي لَا أَبَ لَهُمْ آمْوَالَهُ مْرِ ادَابَلَغُوا وَلَاتَتَبَدَّلُواالْخَبِيْتَ الحرامَ بِالطّبِيّبِ الحلال اي تَأخُذُوهُ بَدَلَهُ كما تَفْعَلُونَ س أَخْذِالجَيْدِ مِن مَالِ الْيَتِيمِ وجعل الردي مِن مالكم مَكَانَهُ ۖ وَلَاتًاكُلُوٓ الْمُوَالَهُمُ مَضْمُوْمَةُ إِلَّى آمُوالِكُمْ اللَّهُ اي أَكُلَمَا كَانَ حُوبًا ذَنْهَا كَبِيرًا ﴿ عَظِيمًا ولَمَا نَزَلَتُ تَحَرَّجُوا مِن ولَا يَةِ الْيَتْمِي وكَان فيهم مَنْ تَحْتَهُ العَشَرُاوالثَّمَانُ مِن الأزوَاجِ فلا يَعْدِلُ بينهُنَّ فنَزَلَتْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا تَعْدِلُوْا فِي الْكِتْمَى فَتَحَرَّجْتُمْ مِن أَسْرِسِمْ فَخَافُوا ايضًا الَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا نَكَحْتُمُوسُنَّ فَالْكِحُوا تَزَوَّجُوا مَا بِمغنى مَنْ طَابَ لَكُمْ صِّنَ النِّسَآءِ مَثْنِي وَثُلْثَ وَرُلِعَ ۚ اى إِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وثلاثًا ثلاثًا واربعًا اربعًا ولَا تَزِيْدُوا عَلَى ذَلَكَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فيهنَّ بالنَّفَقَةِ والقَّسُم فَوَاحِدَةً اِنْكِحُوبًا أَوْ اِقْتَصِرُوا عَلَى مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مِن الإساءِ إِذْ لَيُس لَهِنَّ مِن الْحُقُوقِ مَاللِزَّوْجَاتِ ذَٰلِكَ اي نكاحُ الا رُبَعَةِ فَقَط اوالوَاحِدَةِ اوالتَسَرَىٰ أَدُنَى أَقْرَبُ إِلَىٰ ٱلْآتَعُولُوا ۚ تَجُوْرُوا وَاتُوا أَعْطُوا النِّسَآءَ صَدُقْةِ حِمعِ صَدُقَةِ

مُهُوْدَبُنَ نِحُلَةً مُصَدَرٌ عَطية عن طِيبِ نَفْسِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا تمييزٌ مُحَوَّلُ عن الفاعِل اى إِن طَابَتُ أَنْفُسُهُنَّ لَكُم عَن شَيْءٍ مِن الصِّدَانِ فَوَبَبْنَهُ لِكُم فَكُلُوهُ هَنِينًا طَيِّبًا حَرَيُّكًا ۞ مَحُمُوْدَالعَاقِبَةِ لا ضَرَرَ فيه عليكم في الاخرةِ نزل رَدًّا على مَنْ كَرِهَ ذلكَ وَلاَتُؤْتُوا آيُّمَا الأولِيَاء السُّفَهَآءُ الْمُبَذِريُنَ مِن الرِّجَالِ والنساءِ والصِّبْيَان أَهُ رَالكُمُ اي أسوالَهُمُ التي في أيْدِيْكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيلِمًا مَصدرُ قَامَ اي تَقُومُ بِمَعَاشِكُمُ وصَلاح أولَادِكُمْ فَيُضِيْعُوْمَا في غَيْر وَجُهِمَا وفي قراء ةٍ قِيَمًا جَمْعُ قِيْمَةٍ مَا تُقَوَّمُ بِهِ الْأَمْتِعَةُ وَّارْزُقُوهُمْ فِيْهَا أَطْعِمُوبُمْ سَمَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوْ الْهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ عِدُوبُ مَ عِدَةً جَمِيْلَةً بِإِعْطَائِهِمُ اموالَهُمْ إِذَا رَشَدُوا وَابْتَلُوا اِخْتَبرُوا الْيَكُمى قَبْلَ البُلُوع في دِينِهِمُ وتَصَرُّفِهِمْ في أَحْوَالِهِمْ حَتَّى إِذَابِلَغُواالتِّكَاحُ اي صَارُوااَهُلا لَهُ بِالْإِحْتِلَام اوالبيِّسَ وبو إسْتِكُمَالُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً عِندَالشَّافِعِي فَإِنَ السَّتُمْ ابْصَرْتُمْ مِنْهُمْ رُشِدًا إِضلَاحًا فِي دِيْنِهِمْ وَمَالِهِمْ فَادُفَعُوٓ اللَّهِمُ امْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوُهَ آ أَيُّهَا الأولِيَاءُ إِسْرَافًا بِغَيْرِ حَقّ حَالٌ وَبِدَارًا اى مُبَادِرِيْنَ الى إنْ غَاقِبَ امْ خَافَة آنْ يَكُبُرُوا وشُدَا نَيْ لُـزَمْ كُمْ تَسْلِيْمُهَا اليهم وَمَنْ كَانَ سن الأولِيَاء غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ أَى يَعِثُ عَن مَالِ البِتِيمِ ويَمُتَنِعُ مِن أَكُلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ أَجْرَةِ عَمَلِهِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اى إلى اليَتْمَىٰ أَمْوَالَهُمْ فَالتَّهِ دُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ تُمسَلَّمُ وَبَا وَبَرِئتُمُ لِئَلَّا يَقَعَ إِخُتِلَاتَ فَتَرْجِعُوا الى البَيَنَةِ وبِذا أَمْرُ إِرْشَادٍ وَ**كَفَى بِاللَّهِ** ٱلْبَاءُ زَائِدَةً حَسِيْبًا ۞ حَافِظًا لِانْعُمَال خَلْقِهِ ومُحَاسِبهُمُ ونزل رَدًّا لِمَاكَانَ عَلَيْه الجَاسِليَّةُ من عَدَم تَوْرِيْثِ النِّسَاء والصِّغَار لِلرِّجَالِ الاَوْلَادِ والاَقَارِبِ نَصِيْبٌ حَظٌّ مِّمَّاتَّرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ المُتَوَفُّونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكُ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اى اَلْمَال اَوْكَثُرُ ﴿ جَعَلَهُ اللَّهُ نَصِيْبًا مُّفُرُوضًا ۞ مَ قُطُوعًا بِتَسُلِيْمِهِ اليهِمْ وَإِذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ لِلْمِيْرَاثِ أُولُواالْقُرْبِل دُووالقَرَانِةِ مِمَّنَ لَا يَرِثُ وَالْيَكُمُ وَالْمَلْكِينُ فَارْنُ قُوْهُمُونِنَّهُ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقُولُوا أَيُّمَا الأولِيَاءُ لَهُمُ إِذَا كَانَ الْوَرَثَة صِغَارًا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ جَمِيلًا بِأَنْ تَغْتَذِرُوْاالِيهِم انكم لَا تَمْلِكُونَهُ وأنه للصِّغَار وَسِٰذَا قِيْلَ مَـنْسُوخٌ وَقِيْلَ لاَ ولكِنُ تَمَاوَنَ النَّاسُ في تَزكِهِ وعليه فَمُو نَدُبٌ وعن اِبْنِ عَبَّاس رضي الله تعالى عنه وَاجِبٌ وَلِيَخْشَ أَى لِيَخَفُ عَلَى اليَتْمَىٰ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا أَى قَارَبُوا أَنْ يَتُرُكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اى بَعْدِ مَوْتِهِمْ ذُيِّ يَتَةً ضِعْفًا أولادًا صِعَارًا خَافُوُ اعَلَيْهِمْ الضِيَاعَ فَلْيَتَّقُوااللهَ في أسرا ليَتْميٰ وليَـاتُـوُااليهم مَـايُحِبُّوْنَ ان يُفُعَلَ بِذُرّيَتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَلْيَقُولُوا لِلْمَيْتِ قَوْلًا سَدِيْدًا ۞صَوابًابان يَامُرُوهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بدون ثُلُثِهِ ويَدَعَ البافِيَ لِوَرَثَتِهِ ولَا يَتُرُكُهُمُ عَالَةً

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقِّ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اى مَلْئِمَا نَامًا لَانَهُ يَوْلُ الْيَهَا وَسَيَصْلُونَ بِالْبِنَاءِ لِلفاعلِ والمفعولِ يَدْخُلُونَ سَعِيْرًا قَ نارًا شديدة يَختَرِقُونَ فيها.

ت المعربي المارية المول الله كے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے ۔اے لوگو ، یعنی اے مکہ والو! تم اپنے م پیر میں میں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے ۔اے لوگو ، یعنی اے مکہ والو! تم اپنے رب کے عذاب سے ڈرواس طریقہ پر کہاس کی اطاعت کرو۔ جس نے تم کوایک جانِ آ دم سے پیدا کیااوراس سے اس کا جوڑا حوآ ءکواسکی بائیس پہلیوں میں ہےا بیک پہلی ہے پیدا کیا (حواء)مد کےساتھ ہے،اور ان دونوں بیعنی آ دم وحواء ہے بہت ہے مرد اورعورت پھیلا دیئے اوراس اللہ سے ڈروجس کے واسطہ ہے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔اس طریقہ پر کہایک دوسرے سے کہتے ہوکہ میں تجھے سے اللہ کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں یا تجھ کواللہ کی قتم دیتا ہوں۔اس میں تساء ،اصل میں سین میں مدغم ہےاور ایک قرائےت میں بہ حذف ِ تناء تنخفیف کے ساتھ ہے۔ ای تکسیاءَ کُوْنَ، اور ذوی الارحام کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرویعنی قطع رحمی کرنے ہے ڈرو،اورایک قراءت میں (اُڑ حسام) کے کسرہ کے ساتھ ہے بیا، کی ضمیر پرعطف کرتے ہوئے اوروہ آ کپس میں صلہ رحمی کا بھی واسطہ دیا کرتے تھے۔ بےشک اللہ تعالی تم پرنگہبان ہے بعنی تمہارے اعمال کومحفوظ رکھنے والا ہے تو وہ تم کوان اعمال کی جزاء دیگا، یعنی وہ اس صفت نگہبانی کے ساتھ ہمیشہ متصف ہےاور (آئندہ آیت) ایک بیتیم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اپنے ولی سے اپنا مال طلب کیا مگر اس نے منع کر دیا۔ اور بتیموں کو بیعنی وہ چھوٹے بیچے کہ جن کا باپ موجو ذہیں ہے جب وہ بالغ ہوجا ئیں تو ان کا مال دید واور حرام کوحلال ہے تبدیل نہ کرو تیعنی حرام کوحلال کے عوض مت لو، جیسا کہتم یتیم کے مال میں سے عمدہ مال کے کراورا پنے مال میں سے خراب قتم گا مال اس کی جگہ رکھ کر کرتے ہو،اوران کے مالوں کواپنے مالول سے ملاکر ( یعنی اس کی آڑمیں ) مت کھاؤ بلاشبہ ہیہ کھانا گناہ عظیم ہے ،اور جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تولوگ بتیموں کی کفالت میں حرج محسوس کرنے لگےاوران میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی زوجیت میں دس دس یا آٹھ آٹھ بیتیم بیویاں تھیں اور وہ ان کے درمیان عدل ہے کا منہیں لیتے تھے تو آئندہ آیت نازل ہوئی۔اگر تنہیں بتیموں کے بارے میں عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہواورتم ان کےمعاملہ میں (گناہ) سے بچنا جا ہتے ہواوران میتیم لڑ کیوں سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی انصاف نہ کرنے کا اندیشہ کرو، تو ( بیتیم لڑکیوں کےعلاوہ ) سے نکاح کرلوجوتم کو پسندہوں ، مَسا، جمعنی مَسنْ، ہےدودو سے تین تین سے حیار جیار سے اس ے آگے نہ بڑھو آلیکن اگر تہمہیں ان کے درمیان ( بھی ) برابری نہ کرنے کا اندیشہ ہوتو ایک ہی کافی ہے یااپنی باندیوں پراکتفاء کرواسلئے کہ باندیوں کےوہ حقوق نہیں ہوتے جو بیویوں کے ہوتے ہیں، یہ حیارے نکاح یاایک ہے، یاباندی پراکتفاء زیادتی نہ ہونے کی تو قع میں زیادہ قریب ہے اورتم عورتوں کے مہرخوش دلی ہے دیدیا کرو صدُقات، صَدُقَةٌ کی جمع ہے صَدُقاتُهنّ ای مهور ہُنّ، نِحلةً مصدر ہے عنی خوش دلی ہے عطیہ دینے کے ہے لیکن اگروہ خوش دلی ہے تمہارے لئے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں نَفْسًا، تميز بِ جوفاعل مِ منقول ب اى طَابَتْ أَنْفُسُهِنّ لكمرمن شيءٍ مِنْ الصُّداقِ فَوَهَبْنَهُ لكم، توتم

اے شوق ہے خوش ہوکر کھاؤ۔ کہاں کے کھانے میں تہہارا آخرت میں کوئی نقصان نہیں ۔ بیآیت اس شخص پر رد کرنے کے بارے میں نازل ہوئی جواس میں کراہت سمجھتا تھا۔ اور اےاولیاؤ! تم تھم عقلوں کو جوفضول خرج ہوں مردہوں یاعورت اور بچے وہ مال نہ دو جوتمہارے قبضہ میں ہے(اور) جس کوتمہارے گزران کے لئے مایۂ زندگی بنایا ہے، قیسامًا، قَامَ کامصدر ہے یعنی جس کے ذریعیتم اپنی معاش اوراپنی اولا د کی اصلاح قائم رکھتے ہوتو وہ اس مال کو بلا وجیصرف کردیں گے ،اورا یک قراءت میں قِیکہًا، قیسمة کی جمع ہے جس کی وجہ سے معاشِ زندگی قائم رہتی ہے اوراس مال میں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہواوران ے بھلائی کی بات کہتے رہو بعنی تم ان ہے ان کے مال دینے کے بارے میں اچھے وعدے کرتے رہو کہ جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے (تو تمہارا مال تم کودے دیں گے) اور (ان کے) بالغ ہونے سے پہلے ان کے دین اورلین دینن کے معاملات میں ان کی و مکھے بھال کرتے رہویہاں تک کہ عمرِ نکاح کو پہنچ جائیں (بالغ ہوجائیں) یعنی نکاح کے اہل ہوجائیں احتلام کے ذریعہ یا عمر کے ذریعہ اور وہ (مدت) پندرہ سال کی تھمیل ہے امام شافعی رَحِمَّمُلانلُهُ تَعَالیٰٓ کے نز دیک پس اگرتم ان میں سمجھداری یعنی ان کے دین اور مال کے معاملہ میں صلاح دیکھوتو ان کا مال ان کے حوالہ کردواور اے اولیاؤان کے بڑے ہوجانے کے ڈرےان کے نالوں کوجلدی جلدی فضول خرچیوں میں ناحق تباہ مت کرو (بعنی ان کے بڑے ہو کرسمجھدار ہونے کے خوف ہے بعجلت ان کا مال نہ کھاؤاں خیال ہے کہ بڑے ہونے کے بعدان کا مال ان کوسونیتا پڑے گا) اور اولیاء میں سے جو مالدار ہوں ان کو چاہیے کہ ان کے بعنی تیبیوں کے مال ہے بچتے رہیں اوراس کے کھانے سے اجتناب کریں ، البتہ جونادار ہوتو وہ بیتیم کے مال میں سے دستور کے مطابق اپنے عمل کی اجرت کے بقدر کھا سکتا ہے اور جب ان کے مال ان بیبموں کے حوالہ کرنے لگوتو ان پر گواہ بنالیا کی جانب رجوع کرسکو،اور بیامراصلاحی ہے(بعنی گواہ بنانے کا حکم استخبابی ہے) اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے بعنی اپنی مخلوق کے اعمال کا محافظ اور ان کا محاسب ہے۔ ( آئندہ آیت ) اس دستورکور دکرنے کے لئے نازل ہوئی جواہل جاہلیت میں رائج تھا اور وہ عورتوں اور بچوں کومیراث نہ دینے کا دستورتھا، وفات پانے والے ماں باپ کے ترکہ میں مردوں تیعنی اولا دوا قارب کا حصہ بھی ہے اور والدین اورخولیش وا قارب کے تر کہ میں عورتوں کا حصہ بھی ہے ، مال خواہ قلیل ہویا کثیر ، اللہ نے اس میں حصہ متعین کیا ہے اور جب تقسیم میراث کے وقت ایسے رشتہ دارآ جائیں جن کامیراث میں حصنہیں ہے اور بیتیم وسکین (آ جائیں) تو تقسیم سے پہلے تھوڑا بہت ان کوبھی دیدواور اےاولیاؤ ان حاضر ہونے والوں سے خوش اخلاقی کی بات کہد و جبکہ ورشہ (میں) نابالغ بھی ہوں۔اس طریقتہ پر کہان ہےمعذرت کر دو کہتم اس کے مالک نہیں ہو سکتے اسکئے کہ بیرنابالغ بچوں کا مال ہے اورکہا گیا ہے کہ(غیرور ثاءکو دینے کا حکم)منسوخ ہےاور کہا گیا ہے کہ منسوخ نہیں ہے۔ بلکہ لوگ (اس حکم پر) ترک عمل ہی میں سہولت سمجھنے لگے ہیں ،اوراس عدم ننخ کے قول کے مطابق امراسخباب کے لئے ہے،اورابن عباس سے مروی ہے کہ بیتکم وجوب کے لئے ہےاور تیبیموں کے بارے میں ان لوگوں کو ڈرنا جا ہے کہ اگر وہ اپنے بیچھےاپنی موت کے بعد چھوٹے نا تو ال بچے چھوڑ

تے ، یعنی قریب المرگ ہونیکی دجہ ہے چھوڑنے کے قریب ہوتے کہ جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہو چاہئے کہ تیمیوں کے معاملہ میں اللہٰ ہے ڈریں اوران کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ پسند کریں کہ ان کے مرنے کے بعدان کی اولا دے ساتھ کیا جائے اور مرنے والے یعنی (مریض) ہے مناسب بات کہیں (مثلا) یہ کہاں ہے کہیں کہ تہائی مال سے کم صدقہ کرواور باقی ور ثہ کے لئے چھوڑ دواورمختاج بنا کرنہ چھوڑ و۔ بے شک جولوگ ناروا طریقہ ہے تیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ بعنی پیٹ میں آ گ بھرتے ہیں۔اس لئے کہ بید( ماکول ) آگ میں تبدیل ہوجائے گااور وہ لوگ عنقریب بھڑ کتی ہوئی یعنی شدید آگ میں جائیں گے جس میں وہ جلتے رہیں گے۔

# عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَهِ الْمِيكَ لَيَهِ الْمُ لَقَالِمُ الْمُ لَقَالِمُ الْمُؤْفِوْلِلِا

وَ فَكُولَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُما النَّاسُ اى اهل مكة.

حالاتكه سورة نساء مدنى مي كراس ميس خطاب يا تبها الناس سے مواہا كى كيا وجہ اج؟

جِي النهيج: ندكوره قاعده اكثرى بي كلى نهيس ،اس كے علاوہ مخاطب يہاں بھى اہل مكه ہى ہيں -

**جَوُلَنَ**﴾: ای عِیقیابکهٔ اس اضافه کا مقصد به بتانا ہے کہ ذات سے احتر ازمحال ہے مطلب بیہ ہے کہ اس کی اطاعت کر کے اس کے عذاب سے بچو۔

قِحُولَكَ ؛ حوّاء. انَّما سميت حواَّء لانها خُلِقتْ من الحيّ.

قِعُولِيْ، تساءلُونَ، تسائلٌ مصارع بجمع ذكر حاضر بتم باجم سوال كرتے ہو، اصل ميں تَنَسَاءَ لونَ تَفاتاء ثانيكو

قِيْقُ لَنْ ؛ والارحام، بدرهم كى جمع بيمعنى قرابت رشته دارى -

<u> فِيَوُلِينَى</u>؛ اَن يَّنَقَطَعُوا اس ميںاشارہ ہے کہ مضاف محذوف ہے لہذا بیاعتراض ختم ہوگیا کہ ارحام سے احتواذ کے کوئی معنی

فِيُولِكُم : كانوا يتناشدون اى يتقا سمون.

فَيُولِينَ ؛ الأليٰ، بياسم موصول بجوكه ذكر مؤنث لعني الّذي اور الّتي مين مشترك ب-اسليَّ كديمتيم مونا فدكر يا مونث ك ساتھ خاص نہیں ہے اس لئے ایسااسم موصول لائے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے۔

قِبَلِ الْإباء وفي البهائم مِنْ قِبَلِ الْأُمُّهَاتِ.

فِيُولِكُونَا : يتمنى، يتيمر كى جمع الجمع بـ يتيمركى جمع يَتُمني بروزنِ أَسُرىٰ اوريتُمني كى جمع يَتمني.

حَرِقُ لَكُمْ ؛ مَضْمُونَةً ، أَكُلُّ كَاصِلَه چِونَكَه إلى نَهِينَ آتا اسلَّعُ مَضْمُونَة مقدر مان كراشاره كردياكه ، الى مَضْمُونة كم تعلق بندكه تأكُلوا ، كـ

فَيُولِكُ : اى اكلَهَا، ياكسوال مقدر كاجواب --

میکوان، اَنَّهٔ کی ضمیراموال کی طرف راجع ہے جو کہ جمع ہے لبذا ضمیر مفر د کالا نا درست نہیں ہے۔

جِوَلَ شِعْ: تأكلون ع جواكل مفهوم عاس كى طرف راجع ع -

سَيُوالي: فخافوا، جزاء مُحذوف مانے كى كياضرورت پيش آئى؟ جَبَه، فانكحوا، جزاء موجود --

جِچُولَئِئِے: جواب کا حاصل ہے ہے کہ خافو ا، ماضی کا صیغہ نہیں ہے جیسا کہ بادی الرائے میں وہم ہوتا ہے بلکہ بیامرجمع مذکر حاضر
کا صیغہ ہے مطلب ہے ہے کہ اگرتم کو پتیموں کے مال کے بارے میں ناانصافی کا اندیشہ ہے تو ان پتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے ک صورت میں بھی ناانصافی کا اندیشہ کرو،مطلب ہے ہے کہ ناانصافی کے اندیشہ میں دونوں صورتیں شریک ہیں،اس اشتراک مفہوم پرمفسر علام کالفظ ایضًا دلالت کررہا ہے۔

قِوْلَى : اِنكحوها.

سَيُواك ؛ جزاءك لئ جمله موناشرط بحالانكه يهال جزاء، فَوَا حِدَةً ، مفرد ب-

جِجُهُ لِبِّعِ: مفسرعلام نے انکحوا محذوف مان کراس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ای اِنسکحوا وَاحِدَةً اس تقدیر کے بعد جزاء جملہ ہوگئی ہے لہٰذااب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

فِيَوْلِكُونَ : اِقْتَصَرُو اعلى، يعبارت بهي ايك والمقدر كاجواب --

يَيْكُوْلِكَ: بيب كه أو مَا ملَكَتْ كاعطف إنكحوا واحدةً پرب جوكه عطف مفرد على الجمله كَتْبيل سے بحالانكه به جائز نہیں ہے۔

جِيُحُ لَئِعْ: بيہ کمفسرعلام نے اقتصروا علیٰ محذوف مان کرائی سوال کا جواب دیا ہے اقتصروا محذوف مانے کے بعد عطف جملة علی الجملہ ہو گیاللہٰذا کوئی اعتراض نہیں۔

میکوال بے معطوف میں قعل محذوف کو کس مصلحت سے بدل دیا؟ جبکہ معطوف علیہ میں انسے سے وافعل محذوف ہے اور معطوف میں اِفْتَصِر وا .

جِهُ لَبُعْ : الرَّمَعطوف میں فعل کونہ بدلتے تو تقدیر عبارت یہ ہوتی اِنک حوا مَا ملکت اَیْمَانکھ، اور بیدرست نہیں ہے۔ اسلئے کہ باندی سے مالک کا نکاح درست نہیں ہے۔ (ترویح الادواح) فَيُولَنَّى ؛ عطيةً عن طيب نفس بياس شبكا جواب بك نحلةً مصدر (يعنى مفعول مطلق) كيي بوسكتا بجبكه مفعول مطلق كي مصدر كافعل كي بمعنى عطية بالهذا مطلق كي مصدر كافعل كي بمعنى عطية بالهذا مطلق كي ليخ مصدر كافعل كي بمعنى عطية بالهذا البيانيين برجواب كاحاصل بيب كه نيخلة بمعنى عطية بالهذا البيانيين معنى براسك كه أتوا العطوا كمعنى مين ب-

جَيِّوْلِينَ : هَـنِينًا صفت مشهه (ف ن ض) هَنَاءً خوش مزه ، پا کیزه ، فعیل ، کاوزن واحد جمع سب کے لئے آتا ہےاسلئے یہاں تعمیر واحد ہے حال ہے۔

فِيَوْلَ ثَنَّ : مَرْيَنًا، صفت مشه خوشگوار، مَرَاءةٌ مصدر، خوشگوار هونا (ك فس) \_

چَوُلْنَى : بِغَيرِ حق اس اضافه ہے اس شبر کو دور کر دیا کہ اسراف کے بغیریتیموں کا مال کھاسکتے ہیں ، بغیر حق کا اضافہ کرے بتا دیا کہ ناحق طریقہ ہے نہ کھاؤا سراف ہویا نہ ہو۔

قِوَّلُنَى : فَلْيَسْتَعْفِف (استفعال) واحد مذكر نائب ، وه بجتار ب، احتر ازكر ، م

قِحُولَهُ : لِئلًا يَقْعَ احتِلافٌ فترجعو االى البيّنَةِ، اي إنْ وقع احتلافٌ فتر جعو ا الى البيّنة.

چۇلى ؛ هـذا أَمْـرُ اِرْشاد ، اى أَمْـرُ اسـتـحباب. يعنى امام اعظم كـنز ديك گواه بنانا امرمتحب ب،اسكے كـامام صاحب كـنز ديك اختلاف كى صورت ميں ولى كا قول معتبر ہے۔

يَجُولِنَ ؛ جَعَلَهُ الله ، اس اضافه كامقصداس بات كی طرف اشاره كرنا بى كه نصیبًا، جَعَلَ فعل محذوف كامفعول ثانی ہونے كى وجہ سے منصوب ہے نه كه مفعول مطلق ہونے كى وجہ ہے۔

### اللغة والبلاغة

تَعُولُوْ الله مضارع جَمْع مَدَرَحاضر (ن) مأل مونا جَعكنا، انصاف عائراف كرنا، يقال عَالَ المهيزانُ إذَا مَالَ، وَعَالَ الحاكم، في حكمه: إذَا جَارِ.

فانكحوا مَا طَابَ لكم ، ولـمريـقل "مَن" كما هو المتبادر في استعمال "مَنْ" كما هو للعاقل، وَمَا ، لغير العاقل تغليبًا.

### تَفَيِّيُرُوَتَشَيْنُ حَ

#### ربطآیت:

سور ہُ آل عہمہ ان کی آخری آیت تقوی پرختم ہوئی ہے اور بیسورت تقویٰ کے تھم سے شروع ہور ہی ہے لہذا مناسبت ظاہر ہے اس سورت کا نام سور قالنساء ہے۔اس سورت میں چونکہ عور توں کے بہت سے احکام ومسائل کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کانام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ بِنَا یَھُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِیْنَ نَّفْسِ وَّاحِدَةِ ، یایُّھَا الناس میں خطاب پوری نوع انسانی ہے ہے،خواہ کی نسل ،کسی رنگ ،کسی قوم ،کسی جنس ،کسی ملک کا ہو،قر آن کا پیغامِ انسانیت تمام بنی آ دم کے لئے ہے، بعض مفسرین نے جن میں مفسرعلام سیوطی بھی شامل ہیں اس کواہل مکہ کے لئے خاص سمجھا ہے مگران کے پاس کوئی وزنی دلیل شخصیص نہیں ہے،خصوصاً جبکہ سورت کی بھی نہیں بلکہ بالا تفاق مدنی ہے اورلفظ نسان ہے بھی نوع بشر کے لئے ،اب رہا پیضابط کہ یا تبھا الناسے خطاب اہل مکہ کو ہوتا ہے تو بی قاعدہ اکثری ہے نہ کہ کی ۔

خِطَابٌ عَامٌ ليس خاصًا بقومٍ دون قومٍ فلا وَجُهَ تَخْصَيْصِهَا بِأَهْلِ مَكَّةَ، لَفُظُ، الناس اسمُ لجنس البشر. (المنار)

وصدت انسانی کی قرآن میں اہمیت، وصدت نوع انسانی کا پیسبق اپنجملی اور دوررس نتائج کے کھا ظ سے نہایت اہم ہے۔
انسانوں کے جداعلی ہرگورے اور ہرکالے، ہروحتی اور ہرمہذب، ہر ہندی اور ہرچینی اور ہرفرنگی کے ایک ہی ہیں اوروہ آ دم ہیں بید
نہیں کہ فلاں نسل کے مورث اعلی کوئی اور شھے اور فلاں نسل کے کوئی اور ،اور نہ بیا کہ برہمن ذات والے برہما جی کے منہ سے بیدا
ہوئے اور چھتری نسل والے ان کے باز واور سینے ہے اورولیش ذات والے ان کے پیٹ ہے، اورشُو در ذات کے لوگ ان کے
پیروں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان سب ایک ہیں۔ انسان ہونے کے حیثیت سے نہ کوئی او نیچا ہے اور نہ کوئی نیچا، او نیچ
پیروں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان سب ایک ہیں۔ انسان ہونے کے حیثیت سے نہ کوئی اونچا ہے اور نہ کوئی نیچا، او نیچ
پیروں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان سب ایک ہیں۔ انسان ہونے کے حیثیت سے نہ کوئی اونچا ہے اور نہ کوئی نیچا، او نیچ
پیروں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان سب ایک ہیں۔ انسانی کی کوئی تیسری شم نہیں ہے اور عقل اس کو باور بھی نہیں
دوستمیں ہیں نیک اور بد خدا ترس اور نا خدا ترس اس کے علاوہ نوع انسانی کی کوئی تیسری شم نہیں ہے اور عقل اس کو باور بھی نہیں
کی اولا دمیں بعض گورے اور بعض کا لے ہوجا ئیں تو ان کی نسل بھی مختلف ہوجا کیا ایک باپ کی اولا دمیں سے بعض ایک باپ
کی اولا دمیں بعض گورے اور بعض کا ہے ہوجا ئیں تو ان کی نسل بھی موسلے بیا ایک باپ کی اولا دمیں سے بعض ایک باپ
واجہ میں اور دوسر ہے بعض دوسر ہے لیہ بات کر نے لگیں تو ان کی نسل بھی بی بات کر نے لگیں تو ان کی نسل بی بدل جائے۔

انسان کو پیدا کرنے کی مختلف صورتیں اور طریقے ہو سکتے تھے اللہ تعالی نے ان میں ہے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا، کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آ دم علیے لاؤلٹ کا سے پیدا فرما کر سب کو اخوت اور برادری کے مضبوط رشتہ میں باندھ دیا اس کا یہ تقاضہ ہے کہ باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں اور ذات یات کی اور خی اور اونی وسلی یالسانی وعلا قائی امتیاز ات کوشرافت ور ذالت کا معیار نہ بنایا جائے ''لِنَّ اَکُر مَکُ مُرع نے نَدَ اللّٰهِ اَتَفَاکُم'' وادی ہو آ ء کی تخلیق کی تفصیلی کیفیت ہے قرآن مجید یکسر خاموش ہے اور تقریباً یہی حال حدیث کا بھی ہے جس مشہور حدیث کی روے حضرت ہو آ ء کا آ دم کی کہلی سے پیدا ہونا بیان کیا جا تا ہے اس میں ذکر نہ حضرت آ دم علیے لائٹ کا ہواور نہ حضرت ہو آ ء کا ، بلکہ محض عورت کی پیدائش اور اس کی تج سرشتی کا بیان ہے (ماجدی) آ خار میں جوروایت ملتی ہے وہ روایت، تورات کی بازگشت ہے اور تورات کا بیان حسب ذیل ہے۔

"فدا وند نے آدم پر پیاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پہلیوں میں ہے ایک پہلی نکالی اور اس کے بدلے اس کی پہلیوں میں ہے ایک پہلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا۔ اور خدا وند خدا نے اس پہلی ہے جو آدم ہے نکالی تھی ایک صورت بنا کر آدم کے پاس بھیجی"

(پیدائش ۲:۲۲۲)

القول الثانى: ما هو اختار ابو مسلم الاصفهانى انّ المواد من قوله "خَلَقَ منها ذَوْجَهَا" اى من جنسها (كبير) ويحتملُ ان يكور المعنى من جنسه لا من نفسه حقيقةً (نهر) اوريج قول ايوسلم كعلاوه ابن بحريج منقول باورنفس كومن كمعنى مين قرآن مجيد مين بارباراايا كيا بهجيما كما حب منارف تصرت كساته اين بها نقل كيا بهدما حب منارف تصرت كساته اين بها نقل كيا بهدما

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پہلی ہے محض بہطور تشبیہ کے ارشاد فر مائی گئی ہواور مقصود محض اس کی کئے روئ کو بیان کرنا ہوجیسا کہ ندکورہ حدیث کامضمون اس کی تھلی تا ئید کرتا ہے۔اور بیابیا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں انسان کی پیدائش کو ''خُعلِقَ الانسیان من عجل'' کہہ کرجلد ہازی اور شتا بی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

يَخْتَـمِـلُ أَنْ يكونَ ذلك على جهةِ التمثيل لإضطراب أَخْلَا قِهِنَّ وكو نهن لا يَثْبُنُنَ على حالةٍ وَا جِدةٍ كما جاء خُلِقَ الانسان مِنْ عجلِ. (بحر)

اس معنی کی تائیداس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ذکر جنس عورت کا ہے نہ کہ شخصا حضرت ہواء کا اور بعش شار حین حدیث ای طرف گئے ہیں ،مثلا کر مانی حدیث مذکورہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بیفطرت نسوانی کی بھی کی طرف صرف اشارہ ہے (مجمع ابحار الانوار ۔جلد ۴) بخاری شریف کی ایک حدیث میں توبالکل صاف ہے کہ عورت مثل پہلی کے ہے۔

عن ابي هويوة اذَّ دسول اللَّهُ ﷺ قبال اَلسمراً ةُ كالضِلع إن اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ( بَحَارَى كَابِ النَّاحَ) لِبلى

بول کر بھی اور انحراف کی طرف اشارہ ہے۔

و آتُوا الْلِنَدَامی آهُوالَهُهُمْ يَتِم جب بالغ اور باشعور ہوجائے توان کا مال ان کے پر دکردو۔ خبیث ہے ردی اور طیب ہے ممرہ چیز مراد ہے، یعنی ایسانہ کروکہ ان کے مال ہے تھی چیزیں لے اواور محتل گفتی ہوری کرنے کے لئے گھیا چیزیں ان کے بدلے میں راھدو۔ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَفْسِطُوا فی الْبَتَمْی فَانْکِحُوا مَا طَا بَ لَکُمْ (الآیة) اس آیت کی نیر حضرت عائشہ وَ عَمَاللَائِعَالَاَعُمَا اللَّهُ اللَّ

#### تعددازواج:

پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے تعدداز وائ کا تحکم نہیں دیا بلکہ نہایت بخت شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے اورشرائط نہ پوری کرنے کی صورت میں عنداللہ مواخذ ہ کی وعید فر مائی ہے اور حکومیۃ ،وقت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ عدم انصاف اورظلم وزیادتی کی صورت میں مداخلت کرسکتی ہے۔

بعض لوگ اپنی غلامانہ ذہنیت کے نتیج میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد از واج کے طریقہ

کوختم کرنا تھا مگر چونکہ پیطریقہ بہت زیادہ رواج پاچا تھا اس کے حد بندی کرکے چھوڑ دیا مگر بیا اہل مغرب کی مسحبت زوہ زہنیت سے مرعو بیت کا نتیجہ ہے، تعدداز واج کا بذات خود برائی ہونا بجائے خود نا قابل شلیم ہے کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تحد نی اوراخلاقی ضرورت بن جاتی ہے اگر اس کی اجازت نددی جائے تو وہ لوگ جوا کیک عورت پر قانع نہیں رہ سکتے وہ حسار ایک تحد نی اور معاشرہ کے لئے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدداز وائی ہے بہر منی پھیلا نے لگتے ہیں جس کے نقصا نات تمدن اور معاشرہ کے لئے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدداز وائی سے بہتے ہیں ای لئے قرآن نے ان لوگوں کواجازت دی ہے جواس کی ضرورت محسوس کریں۔

## تعدداز واج اوراسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کارواج:

ایک مرد کے لئے متعدد ہویاں رکھنا اسلام ہے پہلے بھی تقریباد نیا کے تمام ندا ہب میں جائز سمجھا جاتا تھا عرب ، بندو ستان ، ایران ، مصر، بابل وغیر دمما لک کی ہرقوم میں کثر ہا ازواج کی رسم جاری تھی اوراس کی فطری ضرورتوں ہے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقد مین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے نکا جی داشتاؤں کی صورت میں برآ مد ہوا، بالآ خر فطری قانون غالب آیا اوراب وہاں کے اہل بصیرت حکما ،خوداس کورواج دینے کے حق میں میں مسرؤ یون پورٹ جوایک مشہور میسائی فاضل ہے تعدد ازواج کی آئیل ہے بہت کی آبیتی نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ میں میں مسرؤ یون پورٹ جوایک مشہور میسائی فاضل ہے تعدد ازواج کی آئیل ہے بہت کی آبیتی نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ اس آبی میں ضاص برکت رکھی ہے۔ اس طرح پادری تکسن اور جان ملکن اور اپزک ٹیلر نے پُر زور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے، اسی طرح و بیک تعلیم غیر اسی خیر کو جائز رکھتی ہے ، اور اس سے دی دی، تیرہ ، ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجاز ہے دو جائز رکھتی ہے ، اور اس سے دی دی، تیرہ ، ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجاز ہے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے دی دی، تیرہ ، ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجاز ہے معلوم ہوتی ہے۔

'' کرش' 'جوہندوں میں قابل تعظیم او تار مانے جاتے ہیں ان کی پینکڑوں ہیویاں تھیں، تعددازواج نہصرف انسداوز نا کاری ہے بلکہ ایک ساجی ضرورت بھی ہے اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی کثر ت کاعلاج بھی ،مُردوں کی نسبت عورتوں کی کثر ت کاعلاج بھی ،مُردوں کی نسبت عورتوں کی کثر ت ایک مشاہداتی بات ہے۔ اول تو لڑکوں کی بہنست لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے جس سے کوئی بھی چتم بسیرت رکھنے والا انکار نہیں کرسکتا اور اگر بالفرض پیداوار میں برابری بھی شایم کرلی جائے تو حادثات اور جنگوں میں مُردوں کی زیادہ تر ہلاکت سے کون انکار کرسکتا ہے؟

اگر تعدداز واج کی اجازت نه دی جائے تو داشتہ اور پیشہ ورکسی عورتوں کی افراط ہوگی بہی وجہ ہے کہ جن تو موں میں تعدد از واج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کٹرت ہے، پورو پین اقوام کود کھے لیجئے۔ان کے یہاں تعدداز واج پرتو پابندی ہے مگر بطور داشتہ یا گرل فرینڈ کے بطور جتنی بھی عورتیں رکھنا جا ہے رکھ سکتا ہے ریہ کیا تماشہ ہے!!؟ نکاح ممنوع اور زنا جائز۔

#### رحمة الّلعالمين اورتعد دازواج:

نی کی بعث کا مقصد تبلیخ احکام اور تزکیه نفوس ہوتا ہے، آپ شیسی نے اسلام کی تعلیمات کوتو لا وفعلا و نیا میں پھیلا ویا،

انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے کہ جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے،

جاگے، طہرارت و نجاست، عبادت وریاضت غرض حکمر انی ہے کیا گلہ بانی تک وہ کونسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ شیسی کی تولی یافعلی ہدایات موجود نہ ہوں، اندرون خانہ آپ شیسی نے کیا عمل کیا؟ یا ہویوں ہے کیے تعلقات رکھے؟ گھر میں آکر مسائل پوچھنے والی خوا تین کو آپ شیسی نے کیا کیا جوابات و یے؟ اس قتم کے سیکٹروں مسائل ہیں جن ہے از واج مطہرات کے ذریعہ بی امت کور ہنمائی ملی ہے، کشر ت از واج میں آپ شیسی کے کیم ضرورت پیش نظر تھی ،صرف حضرت مطہرات کے ذریعہ بی امت کور ہنمائی ملی ہے، کشر ت از واج میں آپ شیسی کے کیم ضرورت پیش نظر تھی ،صرف حضرت مطہرات کے ذریعہ بی امت کور ہنمائی ملی ہے، کشر ت از واج میں آپ شیسی کے کیم ضرورت ان سلم تو کی انفرادی اور اجتماعی ، خانگی اور ملکی اصلاحات کی تعدد اد کہ کا کہ کہ تا تھی اور منسی کی صدی ہے کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانی ہی وہ تو سب کو اپنے او پر قیاس کرتے ہیں، اس کے نتیج میں کی صدی ہی کو گروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانہ بی سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہو شمند منصف مزاج بھی بھی بھی بیراوار قرار دیا ہے، اگر آپ شیسی کی سرت پاک پرایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی تھی کی کم شور از واج کو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی تھی کہ کہرت از واج کو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی تھی کہ کہرت از واج کو اس پرمجمول نہیں کرسکا۔

آپ نے اپنی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گذاری کہ پجیس سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ صاحب اولاد
(جس کے دوشو ہرفوت ہو چکے تھے ) سے عقد کر کے عمر کے پجیس سال تک ان ہی کے ساتھ گذارہ کیا وہ بھی اس طرح کہ مہینہ
مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرامیں مشغول عبادت رہتے تھے دوسر ناکاح جتنے بھی ہوئے ، پچاس سال عمر شریف ہونے کے بعد ہوئے ،
یپ سالہ زندگی اور عنفوان شاب کا ساراوقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا بھی کی دشمنوں انخصرت میں کی طرف
کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقوی وطہارت کو مشکوک کرسکے آپ کے دشمنوں نے آپ پر ، ساحر ، شاعر ، مجنون ،
کذاب ، مفتری جیسے الزامات لگانے میں کوئی کسرا ٹھانہیں رکھی ، لیکن آپ کی معصوم زندگی پرکوئی ایسا حرف کہنے کی جرائت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی ہے ہو۔

ان حالات میں یہ بات غورطلب ہے کہ جوانی کے پچاس سال اس زہدوتقوی اورلذا ئذ دنیا ہے یکسوئی میں گذار نے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں متعدد نکاحوں پرمجبور کیا ،اگر دل میں ذراسا بھی انصاف ہوتو ان متعدد نکاحوں کی وجہاس کے سوانہیں بتلائی جاسکتی جن کااوپرذکر کیا گیا ہے۔

#### آپ ﷺ کے متعدد نکاحوں کی کیفیت وحقیقت:

وَ ابْتَكُو اللِّيَتَمْى حَتْمَى إِذَا بَلَغُوا اللِّيكَاحَ (الآيه) يعنى جبوه من بلوغ كقريب بَهْجَ رب بهون توخيال ركھوكه ان كا عقلی نشو ونما كيساہے؟

فَإِنْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذَفَعُوْ آ اِلْمَهِمْ (الآیه) مال حوالہ کرنے کے لئے دوشرطیں ہیں،ایک بلوغ اور دوسرے رشد یعنی مال کے سیح استعال کی اہلیت، پہلی شرط کے متعلق تو فقہاء امت کا اتفاق ہے۔ دوسری شرط کے بارے میں امام ابو صنیفہ رئیحہ کا لائلہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اگرین بلوغ کو پہنچنے پر میٹیم ہیں رشد نہ پایا جائے تو ولی میٹیم کوسات سال اور انتظار کرنا چاہئے اس کے جوالہ کردینا چاہئے،اورامام ابو یوسف رَحِمَنُلاللهُ تَعَالیٰ،امام محمد اورامام شافعی رَحِمَنُلاللهُ تَعَالیٰ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالہ کئے جانے کے لئے بہر حال رشد کا پایا جانا ضروری ہے۔ شافعی رَحِمَنُلاللهُ تَعَالیٰ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالہ کئے جانے کے لئے بہر حال رشد کا پایا جانا ضروری ہے۔

: [نظرَم يَسَلتَ لِيْ ] ≥ -

مقابلہ میں مرد پرکئی گنا زیادہ مالی ذ مہداریاں ہیں اسلئے اگرعورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو بیمرد پرظلم ہوتالیکن اللہ تعالی نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

وَإِذَا حَصَّرَ الْقِسْمَةُ (الآیة) اس آیت کوبعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے کیکن صحیح تربات ہے کہ بید منسوخ نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جولوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو ، نیز ان سے بات بھی پیار ومحبت کے انداز میں کرو۔

و کُیکٹوش الَّذِیْنَ کُو تُو کُوا مِنْ حَکْفِهِمْ ذُرِیَّةً (الآیة) بعض مفسرین کے نزدیک اس کے خاطب اوصیاء ہیں (یعنی جن کووصیت کی جاتی ہے) ان کونصیحت کی جارہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو پہتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایساسلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پیند کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں قطع نظر اس سے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یانہیں، بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ کے پاس ہیٹھے ہوئے ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں ہمجھائیں تا کہ وہ نہ حقوق اللہ میں کوتا ہی کرے اور نہ حقوق العباد میں۔

حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد سعد بن رہیج کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لئے ہوئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیسعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں ،ان کے پچپانے پوری جا کداد پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کے لئے ایک حبہ تک نہیں چھوڑ ا ہے اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر فذکورہ آیت نازل ہوئی۔

يُوْمِيْكُمُ يَامُرُكُمُ اللَّهُ فِيَّ شَانِ اَوْلَادِكُمُ بِمَا يُذَكَرُ لِلدَّكُرُ مِنْهُمُ مِثُلُحظِ نَصِيْبِ الْأَنْتَيَيْنِ الْفَرَة حَازَالمَالَ معه فَلَهُ يَصْفُ المَالِ ولهما النَّضِفُ فَإِنْ كَان مَعهُ وَاحِدة فلها الثُلُثُ وله الثُلْثَانِ وان انْفَرَة حَازَالمَالَ فَإِنْ كُنَّ اى الاوْلاهُ نِسَاءٌ فَقَط فَوْقَ الْمَنْتَى فَلَهُنَّ لَٰكُاكُمُ الرَّكُ المَيْتُ وكذَا الاثنتانِ لاَنَهُ للا خُتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الشَّلْمُ مَا الشَّلُونَ البَنتَ تَسُتَحِقُ النُّلُثَ مَعَ الذَّكِرِ فَمَع الا نُشَى اَوْلَى وَلِآنَ البَنتَ تَسُتَحِقُ النَّلُثَ مَعَ الذَّكرِ فَمَع الا نُشَى اَوْلَى وَلَانَ البَنتَ تَسُتَحِقُ النَّلُثَ مَعَ الذَّكرِ فَمَ الا نُنتينِ النَّلُمُ اللَّهُ مَا السَّلَ مِمَّا اللَّهُ مُعَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّه

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ والبَّاقِي للأب ولا شَيْءَ لِلإَخْوَةِ وإرْثُ مَنْ ذُكِرَ مَاذُكِرَ مِنْ بَعْدِ تَنْفِيْذِ وَصِيَّةٍ يُؤْمِنْ بِالبِنَاءِ للفاعل والمفعول بِهَآاوُ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وتَقْدِيْمُ الْوَصِيَّةِ على الدَّيْن وإن كانتُ مُؤخِّرَةُ عنه في الوَفَاءِ لِلْإِبْتِمَام بِهِا ۚ الْبَاقُكُمُ وَابْنَا قُكُمُ مُنِتَدَأً خَبَرُهُ ۖ لَاتَدُرُونَ آيُّهُمْ اَقُرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ في الدُّنيَا والأخِرَةِ فَظَانٌ أَنَّ إِبْنَهُ انْفُعُ لِه فَيُعْطِيُه المِيْرَاتَ فَيَكُونُ الآبُ أَنْفَعَ وبالعَكْس وإنَّمَا العَالِمُ بذلِكَ اللَّهُ فَفَرَضَ لَكُمْ المِيْرَاتَ فَرِيْضَةُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ كَكِيْمًا ۞ فيما دَبَّرَهُ لهم اى لَمْ يَوَلْ مُتَّصِفًا بذلك وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَنُمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌّ منكم او من غَيْر كُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعُدِوَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَأَلْحِقَ بِالولَدِ في ذَلِكَ وَلَدُ الابن بالاجمَاعِ وَلَهُنَّ اي الرَّوْجَاتِ تَعَدَّذَنَ أَوْلَا التُّابُعُ مِمَّاتَرُكُتُمُ إِنْ لَكُمْ مِلَكُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ سنهُ قَ او سن غَيْرِسَ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا آوْدَيْنٍ ووَلَدُ الإِبْنِ كَالْوَلَدِ فَي ذَلَكَ اجْمَاعًا ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُكَ يُوْرَكُ صِفَةٌ والْحَبَرُ كَاللَّهُ اى لا والدَّلهُ ولاوَلَدَ **أَوِامْرَأَةً** تُوْرَثُ كَللَة **وَلَهَ** اى لِلمَوْرُوْثِ الكَلَالَةِ ۚ أَخُ **أَوْأَخْتُ** اى سن أُمَّ وقَرَأْبِهِ إِنْنُ مسعودٍ وغَيْرُهُ فَلِكُلِّ وَلِحِدٍ مِنْهُمَ اللَّهُدُسُ مِمَّا تَرَكَ فَإِنْكَانُوْ اى الإخْوَةُ والاَخْوَاتُ من الأُمَّ ٱلْتُرَصُّ ذَٰلِكَ اى سن وَاحِدٍ فَهُمُّ شُرِكًا مُفِي الثَّلُثِ يَسُنُوي فيه ذُكُورُهُمْ وإنَاثُهم مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ يُوْطَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ خَيْرُمُضَاّيِّ خالٌ من ضميرٍ يُوْصِي اي غَيْرَ مُذخِلِ الضَّرَرِ على الوَرَثَةِ بِأَنْ يُوْصِيَ بِاكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ وَ**صِيَّةً** مَضَدَرً مُؤَكِّدٌ لِيُوْصِيْكُمْ مِ**تَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ** بِمَا دَبَّرَهُ لَخَلْقِهِ مِنَ الفَرَائِض **حَلِيْمٌ** بِنَا خِيرِ العُقُوْبَةِ عَمَّنُ خَالَفَهُ وخَصَّتِ السُّنَّةُ تَـوْرِيْتُ مَـن ذُكِرَ بـمَنْ لَيْسَ فِيْهِ مَانِعٌ من قَتْلِ اواختلافِ دِيْنِ او رِقِ تِلْكَ الاحكامُ المَذْكُورَةُ مِن أَسِرِ اليَتْمَى ومَا بَعْدَهُ حُدُودُ اللَّهِ شَرَائِعُهُ التي حَدَّبَا لِعبَادِهِ لِيَعْمَلُوا بِهَا ولَا يَعْتَدُوْبَا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيْمَا حَكَمَ بِهِ يُدْخِلْهُ بِاليَاءِ والنونِ الْنِفَاتَا جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لِحَلِدِيْنَ فِيهَا ا وَذٰلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ۚ وَمَنْ يَغْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ بالوَجْهُن نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۚ وَلَهُ فَيَهَا عَ مَذَاكُ مُهِينَ أَنْ وَوَاسِّانَةٍ ورُوعِي في الضَّمَائِرِ في الاَيَتَيْنِ لفظ مَنْ وفي خَلِدِيْنَ مَعْنَاسًا.

ترسیخی اللہ مہیں تمہاری اولا د کے بارے میں (آئندہ) فد کورکا تھم دیتا ہے اولا دمیں نے ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے جھے کے برابر ہے جبکہ دولڑکیاں ایک لڑکے کے ساتھ ہوں ،لڑکے کیلئے مال (متروکہ) کا نصف ہے اور دونوں لڑکیوں کے لئے نصف (اور) اگرایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی ہوتو لڑکی کیلئے ایک ثلث اورلڑکے کیلئے دوثلث اورا گرلڑکا تنبا ہو تو پورا مال لے لیگا۔ اورا گراولا دصرف لڑکیاں ہی ہوں ، دو سے زیادہ تو ان کیلئے میت کے متروکہ مال کا دوثلث ہے اور ای طرح جبکہ لڑکیاں صرف دوہوں اسلئے کہ دوتہائی دو بہنوں کیلئے ہے اللہ تعالی کے قول: فَلَقُ مَا الشَّلُمُانِ مِمَّا تَوَكَ ، کی وجہ ہے ،

﴿ (نَعَزُم بِسَالَ اللهِ ) ◄ -

لہٰذا دولڑ کیاں اس کی بطریق اولی مستحق ہونگی۔اوراس لئے کہاڑ کی لڑ کے کے ساتھ ایک تہائی کی مستحق ہوتی ہے تو مؤنث کے ساتھ بطریق اولی مستحق ہوگی اورلفظ فسو ق ، کہا گیا ہے کہ صلہ یعنی (زائد) ہے اور کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کی تعدا د کے زیادہ ہونے کی صورت میں حصہ کے زیادہ ہونے کے وہم کو دفع کرنے کے لئے ہے کہ دولڑ کیوں کا دوثلث کامستحق ہونالڑ کے کے ساتھ ایک لڑ کی ہونے کی صورت میں ایک ثلث ہے سمجھا گیا ،اوراگر اولا دمیں فقط ایک لڑ کی ہوتو لڑ کی کو ( تر کہ ) کا نصف ہے ،اورایک قراءت میں (واحدہ ؓ) رفع کے ساتھ ہے،تواس صورت میں 'تکانَ' تامّہ ہوگا اورمیت کے والدین میں سے ہرایک کے لئے متروکہ مال ہے چھٹا حصہ ہےا گرمیت کی اولا دہو ،خواہ لڑ کا ہو یالڑ کی ،اور (لِٹُکُ لَ وَاحدٍ) اَبُوَیْ ہِ ہے بدل ہے،اور بدل میں نکتہ پیہے کہاں بات کا فائدہ ہوگیا کہ دونوں ایک سدی میں شریک نہ ہوں گئے، (بلکہ ہرایک کوسدی) ملے گا،اورولد کے ساتھ ولدالا بن اوراب کے ساتھ جدبھی شامل کر دیا گیا ہے اوراگر (میت ) کے اولا دنہ ہواور وارث فقط اس کے والدین ہی ہوں یا مرنے والے کازوج بھی ہو(بیوی یاشوہر) تو (میت) کی والدہ کیلئے کل مال کا ایک تہائی ہے یازوج کودیئے کے بعد مابقیہ کا ایک تہائی ہے،اور باقی والدہ کیلئے ہے۔ (فَلاَمِیہ) کا ہمزہ ضمہ کے ساتھ،اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے،ضمہ ہے کسرہ کی طرف انتقال ے بیخے کے لئے اس کے قبل ہونے کی وجہ سے دونوں جگہوں میں ،اور اگرمیت کے دویا دو سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو میت کی والدہ کے لئے ایک سدس ہے اور باقی والد کے لئے ہے،اور بھائی بہنوں کے لئے پچھنہیں ہےاور مذکورین کے لئے مذکورہ حصے میت کی وصیت کونا فذکرنے یا قرض اداکرنے کے بعد ہیں (یُسو ْ صِلی) معروف ومجہول دونوں طریقہ پر ہےاوروصیت کی دین پرتقذیم اس کے اہتمام کی وجہ ہے ہے اگر چہاداء میں مؤخر ہے تمہارے باپ ہوں یاتمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا و آخرت میں تم کوفائدہ پہنچانے میں تمہارے کون زیادہ قریب ہے؟ (آبَاؤُ کُمْ وَ اَبْلَاءُ کُمْ) مبتداء ہےاور لَا تَذَرُوْنَ، اس کی خبرے، پیگمان کرنے والا کہاس کا بیٹااس کے لئے زیادہ مفید ہے تو اس کومیراث دیدیتا ہے حالا نکہاس کا باپ اس کیلئے زیادہ نا فع ہوتا ہے اور اس کاعکس بھی ہوسکتا ہے اس کا جاننے والا تو درحقیقت اللہ ہی ہے جس وجہ ہے اس نے تمہارے لئے میراث (کے جھے ) مقرر کردیئے ، یہ جھے اللہ کی جانب ہے مقرر کردہ ہیں اللہ تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے اور اس میں با تھمت ہے ، جواس نے ان کے لئے مقرر کیا ہے بعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے اور تمہاری بیویاں جو پچھ چھوڑ مریں اس کا تمہارے لئے نصف ہےاگران کے تم سے یا دوسرے شوہر سے اولا د نہ ہواوراگران کی اولا د ہوتو متر وکہ مال میں تمہارے لئے چوتھائی ہےان کی وصیت کونافذ کرنے یاان کے قرض کوادا کرنے کے بعد ،اوراس حکم میں بیٹے کے ساتھ پوتا بالا جماع ملایا گیاہے،اور بیویوں کیلئے متعدد ہوں یا نہ ہوں تمہارےمتر و کہ مال کا چوتھائی ہےاگرتمہارےاولا دنہ ہو اور اگرتمہاری اولا دہو خواہ ان ہے ہو یا دوسری بیویوں ہے ،تو ان کے لئے تنہارے متر و کہ مال میں ہے آٹھواں حصہ ہے ان کی وصیت کونا فذ اور قرض کوا داکرنے کے بعد ،اور بوتا اس حکم میں بالا جماع بیٹے کی مانند ہے ،اورمورث مرد ہو یاعورت محک للکة ہویعنی نہاس کے بیٹا ہوا ورنہ باپ (یورٹ) رجلٌ کی صفت ہے اور کَللَةً، کَانَ کی خبر ہے اور اگر عورت، مورث کَللَه ہو اور مورث کلله ﴿ الْمُتَزَّمُ يِبَلِشَهُ ا

کے ماں شریک بھائی یا بہن ہو، اور یقر اوت ابن معود وغیرہ کی ہے، تو متر و کہ مال میں سے ان میں سے ہرا یک کیلئے چھنا حصہ ہوا اور اگر ماں شریک بھائی اور بہن ایک سے زائد ہوں تو بیسب کے سب ایک تہائی میں شریکہ ہوں گے، اور نذکر اور مؤنث اس میں برابرہوں گے، وصیت کے نافذ کرنے اور قرض کے اوا کرنے کے بعد، جبکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو (غیب وَ صضانٌ) یہ وصلیے، کی ضمیر سے حال ہے لینی ور نا اور فرر بہنچانے والا نہ ہو، اس طریقہ سے کہ ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے بی تھم اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے وصیدہ، یو وصیدہ، یو وصیدہ کو کا اکد کیلئے ہے، اور اللہ تعالی اس کی حکمت خوب جا نتا ہے جو فر انتقی اس نے اپنی مقرر کیا ہوا ہے مقرر کیا ہوا ہے وصیدہ بیں ور دان احکام کی مخالفت کرنے والے سے سزا مؤخر کرنے میں بر دبار ہے اور سنت رسول نے نگورہ تو ریث اس وارث کے لئے خاص کی ہے جس میں (وراثت سے ) کوئی بائع نہ ہو مثلاً تی یا اختلاف دیا نہ یا ہو تیت بندوں نہیں مقرر فر مایا ہے تا کہ اس پڑھل کر یہ اور ان سے تجاوز نہ کریں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی ندکورہ احکام میں اطاعت کرے اور اس کے رسول کی ندکورہ احکام میں اطاعت کرے گا ہے اور جو تو اس کے رسول کی ندکورہ اکام میں دونوں کی مقرر کر دہ حدوں سے تجاوز نہ کریں جاری ہوں گا جہاں بر میں دہ جمیشہ بیش رہی کا کہ جن میں ہوں گا در اس کے رسول کی ندکورہ آبیش کیا رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی مقرر کر دہ حدوں سے تجاوز کر سے تو دہ اس کو دون نے میں داخل کرے گا (بُکہ خلہ میں نظمیٰن میں دہ جمیشہ بیش رہی گا ہیوں کیلئے رسواکی عذاب ہے لیتی اہا نہ آ میز اور دونوں آ بیوں کی میں دونوں کی بیات میں دونوں کی بیات ہوں کی گئے ہوں دونوں آ بیوں کی ہوں گی ہوں میں نظمیٰن میں دہ جمیشہ بیش رہی گا ہیوں کیلئے رسواکن عذاب ہے لیتی اہا نہ آ میز اور دونوں آ بیوں کی میں دونوں آ بیوں کی گئے ہوں کیا ہوں کیلئے کی ہوں کی عمل دونوں آ بیوں کی ہوں گی ہوں کی کو دونوں آ بیوں کی دونوں کی دونوں آ بیوں کی دونوں آ بیوں کی ہوں گی ہوں کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں آ بیوں کی کی دونوں کی کیا ہوں کو میٹ کی کی اور دونوں آ بیوں کی کی دونوں کیا ہوں کی کی میاں کی کی دونوں کی کی کی دونوں کی کی کی کی کی دونوں کی کی کی کی کی کی دونوں کی کی کی کی کی کی کی کو دونوں کی کی کی کی کی کی کو دونوں کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی

## جَِّفِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

قِحُولِ ﴾ : کُوصِیْ (ایسصاءً) مضارع واحد مذکر غائب معروف ، و ہوصیت کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔وصیت کے اصل معنی ہیں انتقال کے وقت وصیت ونصیحت وغیر ہ کرنا۔

چَوَٰلِیْ : یَامُرُ کُفر، وصیت کے قیقی معنی چوہکہ ذات باری تعالیٰ کے لئے محال ہیں اسلئے مفسر علام نے یہ و صبی کی تفسیر یامُرُ سے کی ہے۔

فِيُوَلِّنَى : شان. يه ايك سوال كاجواب ب-

مَیکُولان ؛ اَوْلاد ، یامُوُ ، کاظرف ہے حالانکہ اولا دکاظرف بنتا سیجے نہیں ہے اسلئے کہ اولا دمیں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جِکُولِ شِئے ؛ شان کی نقد رصحتِ ظرفیت ہی کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

قِولَلْ ؛ مِنْهم

مَنْ وَالْنَدَ مَفْسِ عَلَامِ نِي مِنْهُمْ وَمَنْهُمْ مَنْ فَا كَدُه كَ لِيَ مُحَذُوفَ مانا جَ-

**∈**[زمَئزَم پبَاشَن ]⊳

جِجُولَ بِنِيْ: لِللَّهُ كَوِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَكِيْنِ، يه وصيت كَاتشر تَكَ بِالبَدَاشَمِيرِعا كَدَكَا مِونا ضرورى بِ جواولا دكى طرف راجع ہو، مگر عائداس كے ظہور پراعتا دكرتے ہوئے حذف كرديا گيا ہے، جيسا كه "اكشّه من مُنوَانِ بِلدرْ هَمِيْ" ميں مِنْهُ كوظا ہرے مفہوم ہونے كى وجہے حذف كرديا گيا ہے۔

فِيَوْلِنُّ ؛ فَإِنْ كُنَّ اى ٱلْأُوْلَادُ.

مِینُولان ؛ کُنَّ، کی تفسیر مفسر علام نے ، اَوْ لَادٌ ہے کی ہے جو کہ مذکر ہے تو پھر کُنَّ ، مؤنث کی ضمیر کیوں لائے ہیں ؟ جِجُولِ شِئے : کُنَّ کی خبر نسآءٌ چونکہ مؤنث ہے لہذا خبر کی رعایت کرنے کی وجہ سے ضمیر کومؤنث لائے ہیں۔

عَنِّوْلَكُمْ : فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْ قَ اثْنُلَدُنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ كَ، إِنْ حرفِ شرط كُنَّ فعل ناقص ،شرط ،اس كاندر شمير هُنَّ وه اس كااسم نِسَاءً موصوف اور فَوْ قَ اثْنَدَنِ صفت ،موصوف صفت سے ل كر كُنَّ كى خبر كُنَّ اپناسم وخبر سے ل كر شرط ، فَلَهُنَّ جواب شرط -

فِوْلَنَّى ؛ وفوق صلة وقيل لدفع تو هم زيادة النصيب بزيادة العدد اس عبارت كاضافه كامتصد صرب ابن عباس وَحَانَهُ تَعَالَيْهُ كَا اللهُ عَبَاسَ وَحَانَهُ تَعَالَیْهُ كَاللهُ عَبَاسَ وَحَانَهُ تَعَالَیْهُ كَاللهُ عَبُولُ كَاللهُ وَحَاللهُ كَاللهُ عَبُولُ كَاللهُ وَحَاللهُ عَبِيلَ اللهُ عَلَا كَلهُ جَبُولُكُ كَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا كَلهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ا

قِحُولَیُ : وَیُبُدَدُلُ مِنْهَا، یه ایک شبه کاجواب ہے شبہ بیہ که اگراللہ تعالیٰ وَلِاَبَویْدِ السَّدس ، السدس مبتداءٌ مؤخرٌ اور لِابویه خبر مقدم فرماتے تو مختصر بھی ہوتا اور دال بر مقصود بھی مبتداء اور خبر کے درمیان لِکلّ واحدٍ منهما ، کا فصل کس مصلحت ہے فرمایا۔

جِجُولِ بِنِيْ جواب كا حاصل بيہ ہے كەعدم فصل كى صورت ميں بير شبه ہوتا كەا يك سدى ميں اب اور ام دونوں شريك سمجھے جاتے حالانكه ہرايك سدى كامستحق ہے۔

اسلئے لِکل واحدٍ مِنهُمَا کو اَبُوَیْهِ ہے بدل قرار دیااور بدل مبدل مندے مل گرخبر مقدم اور السدس مبتداء مؤخر،اس طرح شرکت کا شبختم ہوگیا۔

فِيُوْلِكُ ؛ فقط اومع زوج، زوج كااطلاق زوج اورزوجه دونول پر ہوتا ہے۔

سَيْخُوالي : مفسرعلام ك فقط اور مع زوج، كاضافه كاكيامقصد ؟

جَجُ الْبِئِے: اس کا مقصد ابوین کی میراث کے بارے میں جمہور اور حضرت ابن عباس تفحانشہ تعالی کے مسلک کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ جمہور کے نزدیک اگر میت لا ولد ہواوراس کے وارث صرف اسکے والدین ہوں تو والدہ کو ثلث کل ملے گااور منسا بہتے والدین ہوں تو والدہ کو ثلث کل ملے گااور منسا تھے ماتھ دوتی یا زوجہ بھی ہوتو اس صورت میں نامی خرج میں سے دینے کے بعد ما بقی کا ثلث ملے گااور باتی دوثلث والد کو ملیس کے۔ مگر حضرت ابن عباس وَقعَا فلئ تَعَالَقَ کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ کہ کرجمہور کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قِوُلِيَّى ؛ بسن الهمزة وبكسرها فرارًا من الانتقال من ضمّة الى كسرة لِيثقَلِه ، بضمر الهمزة النح ع فلِاُمِّه على دوقراء توں كى طرف اشاره كيا ہے ، اور و فلاُمِّه ، كے جمزه كرسره كى علت كى طرف بھى اشاره كيا ہے ، شہور قراءت ہمزه كے سره كى علت كى طرف بھى اشاره كيا ہے ، شہور قراءت ہمزه كے سره كے ساتھ فلا مِّه ، ہم معلام نے اس قراءت كى وج يہ بيان كى ہے كہ فلاُمِّه ، كى صورت ميں ضمه ہے سره كى طرف انتقال لازم آتا ہے جو كُنْقِل ہے اللئے جمزه كو بھى كسره ديديا۔ يہ بيان كى ہے كہ فلاُمِّه ، كى صورت ميں ضمه ہے كسره كى طرف انتقال لازم آتا ہے جو كُنْقِل ہے اللئے جمزه كو بھى كسره ديديا۔ في فلاُمِّه ، كَنْ فَدُكِرَ يعنى مَدُورين كى وراثت ، بيان كرده اصول كے مطابق ہوگى ۔ في فلائق ہوگى ۔ في فلائق ہوگى ۔ في فلائق ہم كے دسابق ميں تركه كے تقسيم ، ميراث كے اصول ہے مطلب بيہ ہے كہ سابق ميں تركه كے تقسيم ، على اصول كے مطابق تقسيم ، وصيت كى ہو ، اورمقروض ہو تو وصيت اوردين ي

میں ہے دین کومقدم کیا جائے گا۔ فِحَوْلِ کَهُ : فَفَرَض لکمر المدراث ، بیعبارت مقدر مان کراشارہ کردیا کہ فریضةٌ فعل محذوف کا مصدر (مفعول مطلق) ہے نہ کہ پُوْ صِیْکھر اللّٰہ کا مصدر۔

قِحُولَ ﴾ : يبورَث صفة ، لعني يورَث رجلٌ گ صفت بهلذا رَجَلٌ كامبتداء بننادرست به اور كلالّة مبتداء كى خبر بـ -قِحُولَ ﴾ : المَوْرُوْث، بروزن مفعول ثلاثى مجرد مـ اى الميت .

قِوُلْنَى ؛ وَرُوْعِيَ فِي الضمائر في الآيتَيْنِ لفظُ مَنْ وفي خلِدِين مَعْنَاهَا، دونوں جَلَه يُذْخِلْهُ كَاضمير كومفرد مُدَّر مَنْ كلفظ كى رعايت سے لايا گيا ہے اور خلِدِين كوجمع مُدكر مَنْ، كَ معنى كى رعايت سے لايا گيا ہے۔

#### تَفْسِيرُوتَشِيءَ

یُوصِیْکُمُ اللّٰهُ فِیْ اَوْ لَا دِکُمْ (الآیة) اگرور ثاء میں لڑکی اور لڑے دونوں ہوں خواہ بالغ ہوں یا ٹابالغ حتی کہا گررخم مادر میں جنین کی صورت میں ہوں تب بھی لِلڈ کَوِ مِثْلُ حَظِّ الْانْشُیکینِ کے اصول کے مطابق میراث تقسیم ہوگی اور جنین کولڑ کا فرض کر کے اس کا حصہ رکھا جائیگا الڑکی بیدا ہونے کی صورت میں زائد مال پھرور ثاء میں بحصۂ رسد تقسیم کردیا جائیگا۔

- ﴿ الْمُنْزَمُ بِبُلْشَهُ }

فَانْ كُنَّ نِسَاءً فَوْ قَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَوَكَ، اورا *گرلژ كاكونَى نه ہواورلژ كيال دويا دو*سے زيادہ ہول تومال كا دو تهائی لڑکیوں کو دیا جائیگا ،لفظ، فسو ق جمہور کے نز دیک محض صلہ کے طور پر ہے ،حضرت ابن عباس دینے کا نفاہ تھا بھے کا مسلک میہ ہے کہ دو سے زیادہ ہوں تو دو تنہائی دیا جائے گا مگر جمہور کے نز دیک جو حکم دو سے زیادہ لڑکیوں کا ہے، دو کا بھی وہی حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سعد بن رہیج وَ وَکَانْلُهُ تَغَالِیَّ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کی دولڑ کیاں تھیں ،سعد کے بھائی نے تمام مال پر قبضه کرلیالڑ کیوں کی ماں نے آپﷺ سے اس معاملہ کی شکایت کی تو آپ نے ان لڑ کیوں کو دو تہائی مال دلوایا، واقعہ کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے۔ (تر مذی ابو داؤد، ابن ماجه کتاب الفرائض)

علاوہ ازیں مسور ۂ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دوہبنیں ہوں تو ان کے لئے بھی دو تنہائی حصہ ہے لہٰذا جب دو بہنیں دو تنہائی کی وارث ہول گی تو دو بیٹیاں بطریق اولی دو تنہائی کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو ہے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے،ای طرح یہاں بھی ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً (الآية) مال باب ك حصول كي تين صورتيل بيان كي كني بيل-

- 🕕 اگر مرنے والے کی اولا دبھی ہوخواہ لڑکی ہو یالڑ کا تو میت کے ماں باپ میں ہے ہرا یک کوایک ایک سدس ملے گا یعنی باقی چارسدس اولا دیرنقسیم ہوگا البتۃ اگرمیت کی اولا دمیں صرف ایک لڑکی ہوتو اس میں سے چونکہ تین سدس یعنی نصف مال بیٹی کا ہوگا ، اور ایک سدس مال کواور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد ایک سدس باقی نیج جائزگا اس لئے بچا ہوا سیسدس بطورعصبہ باپ کے حصہ میں جائیگا۔اس طرح باپ کے حصہ میں دوسدس آئیں گے ایک ذوالفرض ہونے کی حیثیت ہے اورایک عصبہ ہونے کی حیثیت ہے۔
- 🕜 دوسری صورت بیہ ہے کہ مرنے والے کی اولا دنہ ہواورا دلا دمیں پوتے پوتیاں بھی شامل ہیں ،اس صورت میں ماں کے لئے کل مال کا تیسرا حصہ ہے، باقی دو حصے باپ کوبطورعصب ملیں گے اورا گر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والیعورت کاشو ہر بھی زندہ ہے تو جمہور کے مذہب پر بیوی یا شو ہر کا حصبہ نکال کرباقی ماندہ مال سے مال کے لئے ایک تہائی اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔
- 🕝 تیسری صورت پیہ ہے کہ اگر مال باپ کے ساتھ، مرنے والے کے بھائی بہن حیات ہیں وہ بھائی خواہ سگے ہوں یا اخیافی (ماں شریک) یاعلاتی (بای شریک) اگر چہ یہ بھائی جہن میت کے باپ کی موجود گی میں وراثت کے حق دارنہیں ہوں گے کیکن ماں کے لئے ججب نقصان کا سبب بن جا تئیں گے، یعنی جب ایک بھائی ہے زیادہ ہوں گےتو ماں کے ثلث یعنی تیسر ہے حصہ کو چھٹے حصہ میں تبدیل کر دیں گے باقی ماندہ مال ، باپ کے حصہ میں جائیگا بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو ،اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ا یک بھائی یا ایک بہن ہوتو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقر ارر ہے گا وہ سدس میں تبدیل نہ ہوگا۔

آبَآءُ كُمْ وَ أَبْنَآءُ كُمْ لَا تَدْرُوْنَ آيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ، حَصَ

مقررہ بیان فرمانے کے بعد،متوجہ کیا گیا کہتم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو بلکہ اللہ کے قلم کے مطابق تقسیم کرو،اسلئے ہوسکتا ہے کہ جس کوتم نافع سمجھ کر کم حصہ دے رہے ہو وہ تمہارے لئے نافع نہ ہواور جس کوتم غیر نافع سمجھ کر کم حصہ دے رہے ہو وہ تمہارے لئے نافع نہ ہواور جس کوتم غیر نافع سمجھ کر کم حصہ دے رہے ہو وہ تمہارے لئے نافع ہواس حقیقت کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے لہذا اس نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے اس میں ردو بدل نہ کرواور تمہیں پورے اطمینان قلبی کے ساتھ اس کوقبول کرنا جیا ہے تمہارے خالق وہا لک کا بیتھ بہترین حکمت و مصلحت پر بنی ہے۔

وَلَکُمْرِنِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُکُمْرِ (الآیة) سابقة آیت میں بسی رشته داروں کے حصوں کا بیان تھا۔ اس آیت میں دیگر مستحقین کا ذکر ہے جن کا میت ہے بسی تعلق نہیں ہے بلکہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ اولا دکی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولا دیعنی پوت بھی اولا دیے تھم میں ہوتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر اولا دنہ جھوڑی ہوتو شوہر کو بعد اوائے دین اور انفاذ وصیت مرحومہ کے کل مال کا نصف ملے گا، اور باتی نصف میں دوسرے ورثا ء مثلا مرحومہ کے والدین، بھائی بہن، حسب قاعدہ حصہ پانیں گے، اور اگر مرحومہ نے اولا دچھوڑی ہواس شوہر ہے ہویا پہلے شوہر ہوتو موجودہ شوہر کومرحومہ کے مال سے اداء تربین اور انفاذ وصیت اور کفن فن کے اخراجات کے بعد مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، بقتہ دیگر مستحقین کے درمیان حسب قاعدہ تھتیم ہوگا۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ کے لالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے اور کلال کے معنی ہیں تھک جانا ، جوضعف پر دلالت کرتا ہے ، کلالہ کااطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا ہے جس نے نہ اولا دچھوڑی ہواور نہ والد۔

#### حاصل كلام:

حاصل کلام میہ ہے کہ اگر کوئی شخص مردیا عورت وفات پا جائے اوراس کے نہ باپ ہواور نہ دادا ،اور نہ اولا داوراس کے ایک ہوائی یا بہن اخیافی (ماں شریک) ہوتو اسلمیں ہے اگر بھائی ہے تو اس کوسدس (چھٹا) حصہ ملے گا اوراگر بہن ہو یا دو بھائی یا دو بھائی ہوں تو ہے سب مرین ہو یا دو بھائی ہوں گے اوراس بیس نہ کراور مؤنث سب برابر ہوں گے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ، و لَیْسَ فی الفرائض موضع یکون فیہ الذّکو وَ اَلُانشیٰ سَوَاء ، اِلّا فی میراثِ الا خوق لُام ، یعنی فرائض میں سوائے ماں شریک بھائی بہنوں کے کوئی صورت الی نہیں کہ جس بیس نہ کراور مؤنث برابر کے حصہ دار ہوں۔

#### وصیت کے مسائل:

اس آیت میں تین مرتبہ وصیت کا ذکر آیا ہے،میت کی تجہیز وتکفین کے بعد کل مال سے قرضہ اوا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے ایک تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی ،اگر اس سے زیادہ وصیت ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ، ضابطہ کے مطابق اوائے وَینن وصیت پرمقدم ہے اور دَینن میں مہر بھی شامل ہے اگرا دانہ کیا ہو۔

م کینگائیں: وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے،اگر کسی نے اپنے وارث کے حق میں وصیت کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں وارث کے لئے میراث ہی کافی ہے۔

#### آپ ﷺ في الوداع كے خطبه ميں ارشادفر مايا:

إِن اللَّهِ قد أَعْظَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّةً، فلا وَصِيَّة لِوَارِثٍ.

اللّٰد نے ہر حقد ارکواس کاحق دیدیا ہے پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔

البتة اگر دیگر ورثاءا جازت دیدیں تو وصیت نافذ ہوگی ، باقی مال شرعی طریقه پرتقسیم کیا جائیگا جس میں اس وارث کوبھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی ،بعض آیتوں میں اِلا اَنْ ییشاء الو دِثة ، کااشٹناء بھی مذکور ہے۔

(كما ذكره صاحب الهدايه، معارف)

## غَيْرَ مُضَارِّ كَاتْسِر:

مطلب میہ ہے کہ مرنے والے کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وصیت یا ڈیٹن کے ذریعہ ورثاء کونقصان پہنچائے ، وصیت یا ڈیٹن کے ذریعہ ورثاء کوفقصان پہنچائے ، وصیت یا ڈیٹن کے ذریعہ ورثاء کو ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً میہ کہ قرض کا جھوٹا اقر ارکر لے ، یا اپنے ذاتی مال کے بارے میں امانت کا اقر ارکرے کہ فلاں کی امانت ہے تا کہ اس میں میراث جاری نہ ہو، یا ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے ، یا کسی شخص پر اس کا قرض ہو جو وصول نہ ہوا ہولیکن میہ کہ دوصول ہو گیا وغیرہ وغیرہ ۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ (الآية) بيا يك برئى خوفناك آيت ہاں ميں ان لوگوں كوجيشگى كے عذاب كى دھمكى دى گئى ہے جواللہ تعالى كے مقرر كئے ہوئے قانون وراثت كوتبديل كريں ياان دوسرى قانونى حدودكوتو ڑيں جوخدانے اپنى كتاب ميں واضح طور پرمقرر كردى ہيں، ليكن سخت افسوس ہے كہ اس قدر سخت وعيد كے ہوئے ہوئے بھى مسلمانوں نے بالكل يہوديوں كى حدودكوتو ڑااس قتم كى جسارت خدا

کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، کہیں عورتوں کو ستقل طور پرمیراث ہے محروم کیا گیا کہیں صرف بڑے بیٹے کومیراث کا مستحق قرار دیا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراث کے طریقہ کو ہی جھوڑ کرمشتر کہ خاندانی جا ندا د کا طریقہ اختیار کرلیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کردیا گیا۔

وَالَّذِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ الرِّنَا مِنْ نِسَابِكُمْ فَالسَّتَشْهِدُ وَاعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ أَاى من رحال المسلمس وَإِنْ شَهِدُوا عليهِ قَ مِهِ فَأَمْسِكُوهُ فَ الْحَيْسُونِينَ فِي الْبَيُوتِ وَالْمُعَوْبِينَ مِن مُحَالَظَة الناس حَتَّى يَتَوَفُّهُنَّ الْمَوْتُ اى مَلئكتُهُ أَوْ الى أَن يَجُعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا طريقًا الى الخُزوج منها أَمَرُوا بدلك أؤل الاسلام ثم جَعل لمئ سبيلاً بجلدالبكر مائةً وتغريبها عامًا وزخم المخصنة وفي الحديث المَا بَيَّنَ الحَدِّ قال صلى الله عليه وسلم خُلُوا عنيَّى خُلُوا عني قلاجَعَلَ اللَّهُ لمبن سبيلاً زواه مُسلم وَالَّذَنِ بِشَخْفَيْتِ السِّونِ وَتُشْدِيْدِبِ يَأْتِينِهَا اي الشَّاحِشَةُ السِّرْتِ اوالِلواطَّة مِمْكُمْر اي من السرَّجال فَاذُوهُمَا أَبِالسِّبِ والضَّرْبِ بِالنِّعَالِ فَإِنْ تَابَا مِنهِ وَلَصْلَحَا الْعَمَلَ فَأَعْرِضُواْعَنَّهُمَا ولا يُوذُونِهِ إِنَّ اللَّهُكَانَ تَوَّابًا على من ثَابَ مَّ حِيْمًا۞به وبِذَا منْسُوخٌ بالخدِّ إِنْ أَرْيَدَ بِهِ الزِّنا وكذا إِنْ أَرْيَدَ بِهِالنَّوَاصَةُ عمدة الشافعي لكن المفعول به لا يُرجمُ عندهُ وان كان الخصِناً بل يُجلدُو يُغَرِّبُ وإزادةُ اللِّواطَّةِ اظْمرَ بِدَلِيْلِ تَتْنِيةِ الطَّسميرِ والاوّلُ قَالَ أَزَادَالـزَانِيَ والـزَانِيَةَ ويَـرُدُّهُ تَبْييْـنُهُـمَا بـمِن المُتَّعِملَةِ بضميرالرجال وإشْتِراكُهُمَا في الأذي والتُّوْبَةِ والاعراض وسو مُخصُوصٌ بالرجَالِ لِمَا تَقَدُّمَ في النساءِ سن الحبس إِنَّمَا التَّوْيَةُ عَلَى اللهِ أَى النبي كتب على نفسِه قَبُولَهَا بِفَصْدِه لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ المعتسبة **بِجَهَ اللَّهِ حَسالِ اى جَساسِينِ وَاذَ عَصَوْا رَبِّهِ مَ ثُمَّرَيَتُوبُونَ مِنْ** دَسَنِ فَوَيْسٍ قبل ان يُسعَرُعُوْوا فَأُولَإِكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِمْ يَقْبَلُ تَوْبَنَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بَخَلَقِهِ كَكِيْمًا هُ في سُنعه بهم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ الدُّنُوبِ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكَهُمُ الْمَوْتُ وَاحْدُ فَي النَّنَ قَالَ عند مُمَنَابَدةِ مَا بُوْفِيْهِ إِنِّي تُبُتُ الْكُنَ فلا يَنفَعُهُ ذلكَ ولايُقْبَلُ منه ۖ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ ادا تَابُوْا فِي الاخِرةِ عِندَ مُعَانِنَةِ العِذَابِ لا تُقْبَلُ مِنهِمِ أُولِلِكَ أَعْتَدُنَا أَعْدَدُنَا لَهُمُوعَذَابًا اللِّيمًا ۞ مُؤْلِمً لَيَاتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَايَحِلُ لَكُمُ إَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ اي ذَاتُهُنَ كُرْهًا " بالنت والتنمة لُغَتان اي مُكرسِيمنَ على ذَيْكَ كَنُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَرِثُونَ بِسَاءَ أَقُرِبَيْهِمْ فإنْ شَاءُ وَا تَزَوَجُوْبَا بِلَاصِدَاقِ اوزَوَجُوْبَا وأَخَذُو اصِدَاقَهِ او غَـعَنَــلُــفوبَــاحتــي تَــفُتَدِي بِما وَرِثَتَهُ او تَمُوْتَ فيَرِثُوبَا فنُـهُوَا عن ذلكَ **وَلَا** ان **تَعَصُّلُوهُنَّ** اي تــمنغوَا أَزْوَاجَكُمْ عَنْ نِكَاحٍ غَيْرِكُمُ بِإِمْمَسَاكِمِنَ وَلاَزْغُبَةَ لَكُمْ فَيَمِنْ ضِرَارًا ۚ لِ**تَذَّقِبُواْ بِبَعْضِ مَٓ ٱلْتَيْتُمُوفُنَّ** مِن

المَهُرِ الْآانَ يَلْاَيْنَ بِفَاحِشَةِ مُّبِينَةً بَفَتَحِ الساءِ وكَسُرِسِا اى بُيَنَتُ او سِى بَيِنَة زِنا او نُشُؤْا فلكم ان تُضَارُ وَبُنَ حتى يَفْتدين مِنكَم ويَخْتَلِعُنَ وَعَاشِرُ وُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ اَى بِالْإِجْمَالِ في القولِ والنَفْقةِ والمَبِيُتِ فَوَانَ كَرِهُ اللَّهُ وَيُحِكُونَ اللَّهُ وَيُحِكُونَ اللَّهُ وَيُحِكُونَ اللَّهُ وَيُحَمِّلُ اللَّهُ وَيُحَمِّلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَلِنَا مَالِحًا وَإِنَ الرَّقَتُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْلِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور تو بہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے بیعنی تو بہ کی قبولیت کواللہ نے اپنے قضل سے اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے وہ تو بس ان جی لوگوں کی تو بہ ہے جومعصیت ناوانی ہے کر بیٹھتے ہیں (بِسجھَا لَةٍ) حال ہے بعنی اپنے رب کی نافر مانی کرتے وقت نادانی کر ہیٹھتے ہیں، اور پھرجلدی ہی حالت نزع پیش آنے ہے پہلے ہی تو بہ کر لیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی اللہ تو بہ قبول کرتا ہے اوراللہ تعالی اپنی مخلوق ہے واقف اوران کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہا حکمت ہے اوران کی تو بنہیں جو برائیاں کرتے چلے جائمیں یہاں تک کہ ان میں نے جب کسی کی موت آ جائے اور حالت نزع شروع ہوجائے اور حالتِ نزع میں پیش آ نے والی چیز وں کا مشاہدہ کر لے تو کہدے میں اب تو بہ کرتا ہوں تو اس کا بیتو بہ کرنا نہاس کے لئے مفید ہوگا اور نہ مقبول ، اور نہ ان کی تو بہ قبول ہوگی جوحالت کفر ہی پرمرجا ئیں اور آخرت میں عذاب کے مشاہرہ کے وفت تو بہ کرلیں ، <mark>یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے درد ناک عذاب تیا</mark>ر کررکھاہے،اےا بیان والوتمہارے لئے جائز نہیں کہتم عورتوں کی ذات کے جبراْما لک بن جاؤ، منحر ہاً ،فتحہ اورضمہ کے ساتھ دو ۔ الغت ہیں، یعنی ان کومجبور کر کے، بیطریقہ ( زمانۂ ) جاہلیت میں تھا کہلوگ اپنے قرابتدار کی بیوی کے مالک ہوجاتے تھے،ا<sup>ا</sup>س جا ہے تو خود ہی ان ہے بلامہر نکاح کر لیتے یاان کا نکاح کسی غیرے کردیتے اور اس کا مہرخود لے لیتے ، یاان کورو کےرکھتے حتی کہ وہ اپنے مال کا فدید دیدے یا مرجائے تو اس کے مال کے وارث ہوجاتے تھے،تو ان کواس حرکت ہے منع کردیا گیا، اور نہ تمہارے لئے یہ جائز ہے کہتم ان کو دوسروں ہے نکاح کرنے ہے ،نقصان پہنچانے کی غرض سے روکو حالانکہتم کوان ہے کوئی رغبت نہیں ہے، تا کہتم ان ہے اپنے دیئے ہوئے مہر کا پچھ حصہ وصول کر وبجز اس صورت کے کہ وہ صریح بدکاری کی مرتکب \_\_\_\_ ہوں یے اء کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ لیعنی جو بالکل عیاں ہے یاوہ ظاہر کرنے والی ہے، یعنی زنایا نافر مانی ،توتم کوٹ ہے کہان کو تکلیف پہنچاؤیہاں تک کہ وہتم کو کچھ معاوضہ دیں اور خلع کریں۔ اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی ہے گذر بسر کرو لیعنی گفتگواور نفقه اورشب باشی میں حسن معاشرت کا مظاہر و کرو ، اگرتم ان کو نا پہند کر و تو صبر کرو کیا عجب کہتم ایک شنی کو ناپہند کرواور النداس میں کوئی بردی بھلائی رکھدے ،اور ہوسکتا ہے کہ اللہ ان میں خیر رکھدے بایں طور کہ وہتم کوان سے ولدصالح عطافر مائے ،اورا ً لرتم ا کیے بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا جا ہو تیعنی ایک کوطلاق دیکراس کی جگہ دوسری کرنا جا ہو، اورتم ان بیو یوں میں ہے کسی کو مال کا ایک ڈ عیر لیعنی مالِ کیٹر مہر میں دے چکے ہوتو تم اس میں ہے کچھ بھی واپس مت لو، کیاتم ظلم اور کھلا گناہ ہونے کے باوجوداس کو لے لوگے (مُبَیّنًا) ہمعنی، بیّنًا اوراس کا نصب حال کی وجہ ہے ہے اوراستفہام تو بیخ کے لئے ہے، اورتم اسے کیسے لوگے ؟ لیعنی عورتوں نے تم ہےمضبوط عہد و بیان لے رکھا ہے اور وہ عہد وہ ہے جس کاتم کوالٹدنے تھم دیا ہے وہ بیہ کہتم ان کو دستور کے مطابق ا ہے پاس رکھو یاحسن اخلاق کے ساتھ ان کوچھوڑ دو ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن ہے تمہارے آباء نے نکاح کیا ہے ، مُسا، سمعنی مَنْ، ہے مَکر جوہو چکاسوہو چکا یعنی سابق میں تم ہے ہو گیاوہ معاف ہے سے بینی ان سے نکاح کرنا ہے حیائی اور نارانسگی کا سبب ہے بعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور وہ شدید ترین بغض ہے اور میہ بڑی بُری راہ ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِوَلَكُم : مِن رجالِ المسلمين.

ین کوالی: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْکُمْر، مَضْرعلام نے منکھر کی تفسیر مِن دِ جَالِ المسلمین ہے کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مخاطب نہیں ہیں حالا نکہ قر آن میں عورتوں کو مردوں کے تابع قرار دے کراکٹر خطاب کیا گیا ہے مگریہاں مردہی مخاطب ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جِيُّ لَبُّئِ: ازْبَعَةً، يہاں اس بات كا قرينہ ہے كەمخاطب مردى بيں نه كه تورتيں اسلئے كه نحو كامشہور قاعدہ ہے كه عددا گرمؤنث ہوتو اس كامعدود فدكر ہوتا ہے يہاں اُرْبعَة مؤنث ہے لہٰذااس ہے معدود فدكر متعين ہے اوروہ در جال ہے نه كه نساء، اى قرينه كى وجہ ہے علامہ سيوطی نے مذكھ كی تفسير مِنْ در جال المسلمين ہے كی ہے۔

قِخُولَنَى : اى السملائكة ، اس مين اس بات كى طرف اشاره به كه كلام حذف مضاف كرماته به ،اى يَتَوفَّهُ نَ ملائكة الموت.

مَنْ وَلَانَ : حذف مضاف كي ضرورت كيول پيش آئى؟

جِحُ لَبُئِے: اَلتو فِي هو الموت ،اب عبارت يہ ہوگا حَتَّى يُمنِتُهِنَّ الموت، اور يه درست نبيں ہے،اسلے كه اس بيل استناد الشد الى نفسه لازم آتی ہے نيز اس بيں موت كا فاعل بنالازم آتا ہے حالانكه موت بيں فاعل بننے كى صلاحيت نبيں ہے،اسلے مفسر علام نے الى ملئكة ، محذوف مان كر بتا دياكه يتّو فَهُنَّ كا فاعل موت نبيں ہے بلكه ملئكة ہے، نيز اس صورت بيں اسناد الشي الى نفسه كا اعتراض بحى ختم ہوگيا۔

فِيَوُلْنَى ؛ اللي أَنَّ ، اس اشاره كردياكه يَجْعَلَ كاعطف يَتَوَفَّهُنَّ بِهَاوراى وجه يَجْعَلَ منصوب ب-فِيُوُلِنَى ؛ يَا تِيانِهَا.

فِيْ وَلَهُ } : مِن الرّجال دونوں جگه ندكر كے صيغے استعال كئے ہيں۔

فِی کُولِیکَ ؛ او اللو اطنة ، لفط لو اطنة ، کااضافه امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے اسلئے کیان کے یہاں لواطت کی سزاوہ ی ہے جوزنا کی ہے احناف کے یہاں ایسانہیں ہے بلکہ امیر کی رائے پر موقوف ہے وہ جوسز امناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔

### تِفَيِّيُرُوتَشِينَ حَ

ندکورہ دونوں آبیوں میں زنا کی سزابیان گی گئی ہے، پہلی آبیت صرف زانیے عورتوں کے متعلق ہے جس میں ان کی سزابیہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تاحکم ثانی قیدر کھا جائے ، دوسری آبیت میں زانی مرداور زانیے عورت کی سزابیان کی گئی ہے، یعنی دونوں کواذیت وی جائے ،قر آن کریم کی ان دوآیتوں میں زنا کے لئے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہان کواذیت دواورزانیہ عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔

تکلیف پہنچانے کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا، حکام کے صواب دید پرچھوڑ دیا گیا ہے این عباس رکھے اُنٹانٹ تَعَالَ ا فر ماتے ہیں یہاں'' ایذاء'' کے معنی میہ ہیں کہان کوز بانی عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور مملی طور پر بھی جوتے وغیرہ ہے ضرب تا دیبی کی جائے ،حضرت ابن عباس رَضِحَالْتُهُ کا بیقول بھی بطورتمثیل معلوم ہوتا ہے اصل بات وہی ہے کہ حکام کی رائے پر حچوڑ دیا جائے۔

نزول کے اعتبار ہے ان دوآیتوں کی ترتیب یوں ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذاء دینے کا تھکم نازل ہوا اس کے بعد خاص طور ہے عورتوں کے لئے بیتکم بیان کیا گیا کہان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے بیہاں تک کہ وہ عورت مرجائے اگر اس کی زندگی ہی میں آئندہ آنے والاحکم آ جائے گا تو اس کو نا فذکر دیا جائے گا چنا نچے بعد میں سور و نور میں وہ تبیل بھی بیان َ سر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فر مایا تھا۔

حصرت ابن عباس رَضِحَانَاهُمَّ عَالِيَّ نِي سِيل كَي تَفْسِر اس طرح فرما كَي ہے ''السوجہ عرف لمثيب و المجلد للديكو'' شادى شدہ کے حق میں سنگساری اور غیرشادی کیلئے کوڑے۔ (بعددی کتاب النفسیر)

بہلی آیت میں فر مایا جنعورتوں ہے زنا کا صدور ہوجائے تو اس کے ثبوت کے لئے جارمرد گواہ طلب کئے جائمیں ، یعنی جن پہلی آیت میں فر مایا جنعورتوں ہے زنا کا صدور ہوجائے تو اس کے ثبوت کے لئے جارمرد گواہ طلب کئے جائمیں ، یعنی جن حکام کے پاس بیمعاملہ جائے توان کو جائے کہ جا رمر دوں کی گواہی طلب کریں جوشہادت کی اہلیت رکھتے ہوں۔

ز ناکے گواہوں میں شریعت نے دوطریقہ سے تی کی ہے چونکہ ریہ معاملہ بہت اہم ہے،اس سے عزت اور عفت مجروت ہوتی ہے اور خاندان کے لئے ننگ وعار کا مستند پیدا ہوتا ہے اس لیے اولاً تو بیشر ط لگائی کہ گواہ صرف مرد ہوں گے ، ثانیا گواہ بھی حیار مردوں کا ہونا صروری قرار دیا گیا ہے۔ طاہر ہے کہ بیشر طنہایت سخت ہے،جس کامہیّا ہونا شاذ ونا در ہی ہوسکتا ہے، سیخق اسلئے کی سنتی ہے کہ نہیںعورت کا شوہریااس کی والدہ یا بہن یا دوسری بیوی ذاتی پر خاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگا نمیں ، یا دوسر ے بدخواہ دشمنی کی وجہ ہے الزام اورتہمت لگانے کی جرائت نہ کر عمیں ،اسلئے کہ اگر جار مینی شاہدوں ہے تم شہادت ویں گے تو ان ک شہادت قابل قبول نہ ہوگی بلکہ الٹاان کوہی حدقذ ف کا سامنا کرنا پڑے گا۔

### ج**ار گوا ہوں کی حکمت**:

بعض ا کابر نے جارگوا ہوں کی ضرورت وصلحت بیان کرتے ہوئے فر مایا کے اس معاملہ میں چونکہ دوا فرادملوث ہوتے ہیں دو ہے کم میں بیمعاملہ وجود میں نہیں آسکتا تو گویا بیا یک معاملہ تقدیراً دومعاملوں کے حکم میں ہے،اور ہرمعاملہ دو گواہوں کا تقاضہ كرتا بلنداس كے لئے جارگواہ ضروري ہيں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگروہ تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں تو ان سے تعرض مت کرواس کا مطلب ہیہ کہ سزا پانے کے بعد اگرانہوں نے تو بہ کرلی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرلی تو اب انہیں ملامت مت کرواور مزید سزامت دو، بیہ مطلب نہیں کہ تو بہ سے سز ابھی معاف ہوگئی اسلئے کہ بیتو بہ سزا کے بعد مذکور ہے جسیا کہ فاء کی تفریع سے ظاہر ہے، ہاں اگر تو بہ نہ کی ہوتو سزا کے بعد ملامت کر سکتے ہیں۔

مفسرعلام کوان دونوں آیوں کے ظاہری فرق سے غلطہ ہی ہوئی ہے کہ پہلی آیت منگوحہ عورتوں کے بارے میں ہاور دوسری آیت غیر شادی شدہ مرد وعورت کے بارے میں ہے گراس کی کوئی وزنی دلیل نہیں ہے بدایک کمز ورتفیر ہے، اوراس ہے بھی زیادہ کمزور بات وہ ہے جواصفہانی نے کصی ہے کہ پہلی آیت عورت کے ناجا رُتعلق کے بارے میں ہاور دوسری آیت مرداور مرد کے ناجا رُتعلق کے بارے میں ہاور دوسری آیت مرداور مرد کے ناجا رُتعلق کے بارے میں ہے، شاید اصفہانی کی نظراس حقیقت کی طرف نہیں گئی کے قرآن انسانی زندگی کے لئے قانون واخلاق کی شاہ راہ بتا تا ہے اوران ہی مسائل ہے بحث کرتا ہے جوشاہ راہ پر پیش آتے ہیں رہی گلیوں اور پگڈنڈیوں کی بات تو قرآن ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اوران پر پیش آنے والے خمنی مسائل ہے بحث کرنا کلام شاہانہ کے لئے موزوں بھی نہیں ہے، ایس چیزوں کو اجتہاد کے لئے چھوڑ دیا ہے بہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب بیسوال پیدا ہوا کہ مرداور مرد کے ناجا رُتعلق پر کیا سرادی جائے تو سحا بہ کرام میں ہے گئی بیٹ تھمجھا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اس کا حکم موجود ہے۔

## غيرفطري طريقه سے قضاء شہوت كا حكم:

قاضی ثناءاللہ پانی پی دَعِمَّ کلانڈ کا تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ میرے نز دیک''الگذانِ یَاْتِیَانِهَا'' کا مصداق وہ لوگ ہیں جوغیر فطری طریقتہ پرقضاء شہوت کرتے ہیں بعنی استلذاذ بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

قاضی صاحب کے علاوہ نے بھی اس قول کولیا ہے قرآن مجید میں چونکہ لفظ الّہٰ ذَانِ یَا تبیانِهَا ،موصول اور صلہ دونوں نہ کر کا لحاظ ہے ہیں اسلئے ان حضرات کا یہ قول بعیر نہیں ہے، اور جن حضر ات نے زانی اور زانیہ مرادلیا ہے انہوں نے بطور تغلیب نہ کر کا صیغہ زانیہ کیلئے بھی شامل رکھا ہے تا ہم موقع کی مناسبت ہے استلذ اذبالمثل کی حرمت وشدت اور اس کی تعزیر کا ذکر اس جگہ ہے جانہ ہوگا، اس فیتے فعل کے لئے کسی متعین حد کے مقرر کرنے میں تو فقہاء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے تا ہم اس کیلئے شدید ہے شدید میرز ائیں منقول ہیں مثلاً آگ میں جلادینا، دیوار ہے گرا کر ماردینا، سنگسار کردینا، تعلق کردینا۔ احادیث و آثار ہے اس سلسلہ میں جو بچھ ثابت ہے اس میں ہے بطور نمونہ بچھقل کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ نَضَافَتُاکُمُتُعَالِیَّ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ظِلِقَالِیَّا نے فر مایا: اللّٰہ تعالیٰ نے اپی مخلوق میں سے سات مسم کے لوگوں پرسات آ سانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے اور ان سات میں سے ایک پرتین تین دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پرایک دفعہ، فر مایا ملعون ہے وہ محض جوقو م لوط والاعمل کرتا ہے۔

(النرغب والنرهب)

حضرت ابن عباس دَفِحَانُلُدُنَةُ عَلا عَنْهُ سے روایت ہے فر مایا رسول اللّٰہ ﷺ نے : جس کوتم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا

جوا د مک<u>ے</u> لوتو تم فاعل اور مفعول دونوں کو مارڈ الو۔

حافظ ذکی الدین نے ترغیب و تربیب میں لکھا ہے کہ جارخلفاء ابو بکر صدیق تفخانفائہ تغلاظ ، حضرت علی تفخانفائہ تعلی حضرت عبداللہ بن زبیر تفخانفائہ تغلاظ اور ہشام بن عبدالملک مَنِحَمُلُاللَّائُةَ تَعَالَیٰ نے اپنے زمانوں میں غیرفطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا۔ مندرجہ بالا روایت استلذاذ بالجنس ہے تعلق تھی ، روایات میں عورتوں کے ساتھ غیرفطری فعل کرنے پر بھی شدیدترین وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابن عباس رَفِقَافِنهُ تَعَالِثِیْ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ خِلِقَافِقَائِلا نے فر مایا : اللّٰہ تعالی اس مر د کی طرف رحمت کی نگاہ ہے نہیں و کیھے گا جومر دعورت کے ساتھ غیر فطر کی فعل کرے۔

#### لفظ سُوعًا اورتوبه كي وضاحت:

کیا قصدا کیا ہوا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ سابقہ آیت سے طبائع غیرسلیم کے لئے برشم کی بڈمملی کی گنجائش نکل سکتی ہے،ادروہ اپنے دل میں بیے کہد سکتے تھے کہ جب تو بہ قبول ہو ہی جائے گی تو پھراطمینان سے ہم ہرشم کے فسق و فجو رمیں پڑے رہ سکتے ہیں، جب مرنے لگیں گئے تو بہ کرلیں گے،اس خدشہ کودور کرنے کے لئے ضرورت تھی کہ قبول تو بہ کے قیودوشرا نطاکوصاف کردیا ہے۔ سُوءً ایک جامع لفظ ہے گناہ کہیرہ اورصغیرہ دونوں کوشائل ہے۔

شریعت میں تو بہ کی حقیقت رہے ہے کہ ماضی پر ندامت ہواور مستقبل کے لئے ترک کاعزم ہو، اور یبال تو بہ ہے مراد قبول تو یہ ہے۔

توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں گناہ کے بعد بندہ کا خدا سے توبہ کرنا بیمعنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جوابے آتا کا نا فرمان بن کراس سے منہ پھیر گیا تھا اب اپنے کئے پر پشیمان ہے اور اطاعت وفرما نبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میرے یہاں معافی صرف ان بندوں کے لئے ہے جو قصد انہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں اور جب آنکھوں پرسے جبالت کا پردہ بنتا ہے تو شرمندہ بوکرا پے قصور کی معافی ما تک لیتے ہیں ایسے بندے جب بھی اپن خلطی پر نادم ہوکرا ہے آتا کی طرف پنیں گے اس کا دروازہ کھلا یا کیں گے۔

آیت میں جہالت سے بیمراذہیں ہے کہ اس کو گناہ ہونے کی خبر نہ ہویا گناہ کا قصد وارادہ نہ ہو بلکہ مرادیہ ہے کہ اس گناہ کے انجام بداوراخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پراقدام کا سبب ہوگئی، اگر چہ گناہ کو گناہ جانتا تضااور قصد آارادہ بھی کیا۔

مُوں بھی کہد سکتے ہیں کہ اس جگہ جہالت کا لفظ حماقت اور بے وقو فی کے معنی میں ہے ،اس کی نظیر سور 6 یوسف میں ہے ، یوسف علیق کلاُ وَاللّٰهُ لاَ اَسْتِ بِهَا مُول ہے فر مایا ''هَ لْ عَلِمْ مُنْهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطاء یانسیان ہے نہیں بلکہ قصداً جان بو جھ کر کیا تھا مگراس فعل کے انجام ے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔

ابوالعاليهاور قماده فِ فَقَل كيام كرام الريم منفق ته كه "كُلُّ ذَنْبِ أَصَا بَهُ عَبِدٌ فَهَوَ جَهَالَة عمدًا كان او غیر ہُ" بعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلاقصد ہو یا بالقصد بہرحال جہالت ہے۔

ثُـمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبِ، آيت مذكور ميں ايك بات قابل غوريہ ہے كه اس ميں قبول تو به كيليّے بيشرط بتلائى كه قريب ز مانہ ہی میں تو بہ کر لے ، تو بہ کرنے میں دہر نہ کرے اس میں قریب کا کیا مطلب ہے؟ اور کتنا ز مانہ قریب میں داخل ہے۔ رسول الله ﷺ في ال كي تفسير ايك حديث مين خود اس طرح فرمائي ٢٠- إنّ اللّه يَقْبَلُ توبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْريُعَوْغِو، الله تعالی اپنے بندے کی تو بیاس وقت تک قبول فر ماتے ہیں جب تک اس پرموت اور نزع روح کا غرغرہ طاری نہ ہوجائے ، قسریب کی اس تفسیر ہے جوخو درسول اللہ ﷺ ہے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے ،موت ے پہلے پہلے جوتو بہ کر لی جاوے قبول ہوگی ،البتہ موت کے وقت کی تو بہ قبول نہیں۔

#### ایں درگیہ ما درگہ نومیدی نیست صدبار اگر توبہ شکستی باز

البية توبدان کے لئے نہیں ہے جواپنے خداہے بےخوف اور بے پرواہوکرتمام عمر گناہ پر گناہ کئے چلے جائیں اور پھرعین اس وقت جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہومعافی ما تگنے لگیں ،اللہ تعالی بندے کی تو بہای وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک آثار موت شروع نه ہوں کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہوگئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی صحیفہ 'اعمال بند کر دیا گیا تو اب پلٹنے کا کونسا موقعہ ہے۔ای طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کراپنی آئکھوں ہے دیکھے لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جووہ دنیا میں سمجھتار ہاتو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں۔

امام غزالی نے احیاءالعلوم میں فرمایا ہے کہ گناہوں پراقدام کے تین درجے ہیں، ① بیرکہ سی گناہ کا بھی ارتکاب نہ ہوبیتو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیا پیہلٹا کی، 🕑 یہ کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھران پر اصرار جاری رکھے نہ ان پر جھی ندامت ہواور نہ بھی ترک کا خیال آئے ، بیدرجہ شیطان کا ہے۔ 🏵 بیہے کہا گر گناہ سرز دہو جائے تو فوراً اس پرندامت ہواور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو، بیددرجدا نسان کا ہے۔

يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَو ثُوا النِّسَآءَ،عرب جابليت ميں ميت كى جائداد كى طرب اس كى بيوى بھى سو تیلےلڑ کوں کے ورثہ میں آ جاتی تھی اور یہی دستور یونانی اور رومی تدن کے بھی کسی دور میں رہ چکا ہے ( ماجدی ) عرب جاہلیت میں وارث اگر جا ہتا تو ان ہے جبراً خود نکاح کر لیتا یا دوسروں کے نکاح میں دیدیتا یا اگر جا ہتا تو کسی ہے بھی نکاح کی اجازت نہ دیتااورساری عمریوں ہی گذارنے پرمجبور کر دیتا ،اسلام نے ظلم کےان تمام طریقوں سے منع کیا ہے ،عرب جاہلیت میں ایک ظلم عورت پر پیجمی کیا جاتا تھا کہا گرشو ہرکووہ ناپسند ہوتی اوروہ اس ہے چھٹکارا حاصل کرنا جا ہتا تو ازخوداس کوطلاق نہ دیتا بلکہ اسے خوب ننگ کرتا تا کہ وہ مجبور ہوکرحق مہریا خاوند نے اسے جو پچھ دیا ہوتا ازخود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کوتر جھے د ہے اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

فَانْ كَرِهْ تُمُوّهُنَّ فَعَسْمَى أَنْ تَكُو هُوْا ﴿ الآية ﴾ بيوی كے ساتھ حسن معاشرت كاوہ حكم ہے جس كى قر آن نے بڑى تا کید کی ہےاوراحادیث میں نبی کریم ﷺ نے بھی اس کی بڑی وضاحت اور تا کید کی ہے،ایک حدیث میں آیت کے اس مفہوم کو یوں بیان کیا گیاہے۔

لا يَفُولُكُ مؤمن مؤمنة إن سَخِطَ منها خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا أَخَرَ. وصحيح مسلم كتاب الرضاع)

مومن (شوہر)مومنہ(بیوی) ہے بغض نہ ر کھے اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی ،مطلب بیہ ہے کہ بے حیائی اورنشوز وعصیان کےعلاوہ اگر بیوی میں پچھاورکوتا ہیاں ہوں جن کی وجہ ہے شو ہراہے ناپسند کرتا ہوتو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر و بر داشت ہے کام لے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس میں ہے اس کیلئے خیر کثیر پیدافر مادے یعنی نیک اولا دوے یااس کی وجہ ہے اللّٰداس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔

وَ كَيْفَ تَا أَخُوذُونَهُ (الآية) خودطلاق دينے كى صورت ميں حق مهروا پس كينے ہے نہايت محق كے ساتھ روك ديا گيا ہے، قنطاد خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہووا پس نبیں لے سکتے ،اگراییا کرو گے تو بیظلم اور کھلا گناہ ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُّرُأُمُّهُ لِمُكُمِّرُ أَنْ تَـنْكِحُوْبُنَّ وشَمَلْتِ الجَدَّاتِ مِن قِبَلِ الابِ اوالامِ وَيَنْتُكُمُّر وشِمَلتَ بِناتِ الاولاد وإنْ سَـفَلْنَ **وَلَخُولَكُمْ** سَ جِهْةِ الابِ اوالا**مَ وَعَلْمُكُمْ**رِ اى أَخَـوَاتُ ابَائِكُم وأَخِدَادِكَم **وَخُلْتُكُمُ**رُ اى احوات السهانِكم وجدانِكُم وَيَنْتُ الْآخِ وَمَنْتُ الْآخِتِ وَلَـذَخَـلُ فَيَهِنَّ بَنَاتُ أَوْلادِسِنَّ وَأَمَّفُتُكُمُ الَّذِي َ اَنْضَعَنَّكُمُ قَال إسْتِكْمَالِ الحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الحديث وَ**اتَوَاتُكُوِّقِنَ الرَّضَاعَةِ** ويُلحقُ بذلكَ بالسَّنَة البَنَاتُ منها وبُنَّ من ارُضَعَتُهُنَّ مَوْطُونَتُهُ والعمَّاتُ والخالاتُ وبناتُ الاخ وبناتُ الْأَحْتِ منها لخدينت يُخرُمُ مَنِ الرَّضَاعِ مَايَخرُمُ من النَّسَبِ رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ وَأُمَّهُتُ نِسَالِكُمُ وَلَيَالِبُكُمُ حِمِ رَبِيْبَةٍ وسِي بنتُ الرَّوْجَةِ من غيرِهِ ا**لَّتِي فِي مُجُوِّرِكُمْ** تُرَبُّونَها صِفةٌ مُوَافِقَةٌ للغَالبِ فلا مفهوم لها **مِنْ نِسَآبِكُمُ الَّٰبِيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ا**ى جَامَعْتُمْوْسُنَّ **ۖ فَإِنْ لَّمُرَّلُّوْنُوْ ادَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ فَى نَكَاحِ بِنَاتِهِنَ اذَا** فَارَقْتُمُوٰبُنَّ **وَحَلَابِلُ** أَزُواجُ اَ**بُنَّابِكُمُ الَّذِينَ مِنَ اَصْلَابِكُمُّ** بخلابِ من تَبَنَّيْتُمُوْبِهُ فلكم نكاخ حلائِلهِهُ **وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ** مِن نَسَبِ او رَضَاع بالمنكاح وَ يُلْخِقُ بِهِنَ بالسنَّةِ الجَمْعُ بَيْنُها وبين عَمَتَها وخَالَتِهَا ويَجُوْزُ بِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ على الإنفَرَادِ وَمِلكُهما مَعَا و يَطَأُ واحِدةً ﴿ لَأَ لَكُن مَاقَدُسَلَفَ في الجابِليَّةِ مِن بْكَاحِكُمْ بْغَضَ مَاذْكِرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم فيه ﴿ إِنَّ اللَّهُكَانَ غَفُورًا لِمَا سَلَفَ مِنكَم قَبْلِ النَّسِي ِ رَ**حِيمًا** الله في ذلك.

\_\_\_\_\_

تمہاری بیٹیاں اوراس میں پوتیاں بھی داخل ہیں اگر چہ نیچے تک ہوں ، اور علاقی اورا خیافی بہنیں (اور حقیقی بہنیں) تمہارے لئے حرام کردی گئی ہیں ،اورتمہاری پھوپھیاں یعنی تمہارے باپ دادوں کی بہنیں اورتمہاری خالا کیں یعنی تمہاری ماؤں اور دادیوں کی بہنیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اوراس میں ان کی لڑ کیاں بھی شامل ہیں ، اور تمہاری وہ ما کیں جنہوں نے تم کو دوسال مکمل ہونے ے پہلے پانچ گھونٹ دودھ پلایا ہو جیسا کہ حدیث نے اس کو بیان کیا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں ،اوران کے ساتھ از روئے حدیث رضاعی بیٹیاں بھی لاحق کردی گئی ہیں اور وہ ایسی لڑ کیاں ہیں جن کو ان کی موطوعہ نے دودھ پلایا ہو، اور (رضاعی ) پھو پیاں اور خالا کئیں ،اور (رضاعی ) بھتیجیاں اور (رضاعی ) بھانجیاں (اس قاعدہ کی روے ) کہ جونسب ہے حرام ہو جاتی ہے وہ رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتی ہے، (رواہ ابنحاری ومسلم ) اورتہہاری خوش دامنیں ،اورتہہاری ربیبا کیں، رَبّا ئب رَبِیْبَهٔ کی جمع ہا در وہ اس کی بیوی کی لڑک ہے دوسرے شوہر ہے، کہ جو تمہاری پر ورش میں ہوں تیعنی جن کی تم پرورش کرتے ہو، <sub>(</sub>أی حبجور کھر) صفت غالب کے اعتبارے ہے، لہذااس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، (یعنی اس قید کا کوئی اعتبار نہیں ہے) (اور)ان بیو یول سے ہول کہ جن ہے تم ہم بستر رہ چکے ہو یعنی ان ہے جماع کر چکے ہولہذاا گرتم نے ان ہے جماع نہ کیا ہوتو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں ہے ، جبکہ تم بیویوں کوالگ کردو، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بخلاف ان بیٹوں کی بیویوں کے کہ جن کوتم نے متبٹی بنالیا ہے تنہارے لئے ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہے۔ اور بیا کہتم دو نسبی یارضاعی بہنوں کو نکاح میں جمع کرو (حرام ہے )اوراز روئے حدیث بیو یوں اوران کی پھوپھیوں اوران کی خالا وَں کو بیک وفت جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ ہاں ، ہرایک سے الگ الگ نکاح درست ہے۔اوران کا ما لک ہونا بھی درست ہے مگر وطی ان میں ہے ایک ہی ہے کرے۔ البتہ جو ہو چکا سو ہو چکا زمانہ جا ہلیت میں مذکورہ میں سے بعض کے ساتھ نکاح ہے،لہذا تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ تعالی اس کومعاف کرنے والا ہے جوممانعت ے پہلےتم ہے ہو چکااس معاملہ میں تم پر رحم کرنے والا ہے۔

## عَجِقِيق الْرَكْيِ لِيسَهُيُكُ الْعَنْسِينِ الْفَلْسِيرِي فَوَالِلا

قِحُولَ اللّٰهِ : أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اسَ اضافه كامقصداً مِيكُ سوال كاجواب ہے۔ مِنْكُواْكُ: حُرِّمَتْ عَليكم اُمَّها تكمر، ميں حرمت كى نسبت امهات كى ذات كى طرف كى گئى ہے حالا نكه ذوات كى حومت كوئى معنى نہيں ہيں اسلئے كہ حرمت وحلت افعال كى صفت ہيں۔ جَجُولُ اللّٰئِے: جواب كا حاصل ہے ہے كہ امهات كى حرمت ہے ان ہے نكاح كى حرمت مراد ہے چونكہ نكاح متبادرا لى فقهم ہے اسلئے

≤[زمَنزَم پبَائِنَهْز]>-

حذف کردیا گیا ہے، اسلئے کہ جووصف اہم مقصود: واکرتا ہے وہ متبادرالی الفہم ہواکرتا ہے، جیسا کہ محسر مَسَنَ عَسلَیْ کُھُر الْمَیْمَةُ فَظُاہِر ہے کہ مراداس کا کھانا ہے نہ کہ ذات حرمت ۔ ظاہر ہے کہ مراداس کا کھانا ہے نہ کُفْس میتہ اور مثلاً حُرِّ مَتْ عَلَیْکھر النحمرُ ، مراد شرب خمر کی حرمت ہے نہ کہ ذات حرمت ۔ قِحُولِ اَنَّىٰ : مَوْ طوئنةُ ای موطوء قالر جل.

قَوْلَ ﴾ حلائل بیویاں حَلِیْلَة، کی جمع ہاوریہ حَلّ ہے مشتق ہے جس کے معنی گرہ کھولنے، اتر نے اور حلال ہونے کے بیں چونکہ شو ہراور بیوی ایک دوسرے کا از ارکھولتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتر تے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے حلال بیں اسلئے حلیل اور حلیلة کہلاتے ہیں۔

### اللغة والتلاغة

الرَّبائب: جمع رَبيبة، وهي بنت الزوجة من غيره.

الحجور: جمع حَجْرٍ بفتح الحاء وكسوها، لوه، تربيت، پرورش، في حجور كم، تمبارى پرورش ميل ـ الحجور: جمع حَجْرٍ بفتح الحاء وكسوها، لوه، تربيت، پرورش، في حجور كم، تمبارى پرورش ميل ـ الكناية في قوله "دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" فهي كناية عن الجماع أو الْخَلوةِ.

الأمّهات، جمع أمّ فالهاءُ زائدةٌ في الجسمع فرقاً بين العقلاء وغيرهم يقال في العقلاء أمهات وفي غيرهم أمّات، أخت وبنت، أصْلهما أخْوٌ وبَنْوٌ، حذفت واؤهما وعوض عنها التاء.

#### تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ

وَلَا تَسْنَحِحُوٰا مَا نَكَعَ آبَآءُ مُحُفِر، زمانہ جاہلیت میں اس میں کوئی باکنہیں تھا کہ باپ کے مرنے کے بعداس کی بیوی ہے نکاح کر لیتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہے منع فرمایا ہے اور اس کواپنی ناراضگی کا سبب بتایا ہے ظاہر ہے کہ یہ یہ اضلاق کی موت اور کردار کا دیوالیہ پن ہے کہ جس کوایک عرصہ تک ماں کہتے رہے اس کو باپ کی موت کے بعد ہی ہوی بنالیا۔

مسئٹ کٹی آیت شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکات حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی کہ باپ نے اس سے وطی بھی کی ہو، لبندا کسی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بینے کیلئے نکاتے بھی حلال نہیں ، ای طرت بینے کی بیوی ہے باپ کا بھی نکاح کرنا درست نہیں ،اگر چہ بینے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو۔

قال الشامي، وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العَقْدِ دَخَلَ بِهَا أَوْلَا.

منت كلين، الرباب في سورت سوزنا كرلياتو بهي بيني كواس عورت سونكاح كرنا حلال نبيس ب-

لفظ اُمَهَاتُکھر کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں ،ای طرح بند تکھر، میں اپنی سلبی لڑ کیاں اور لڑ کے کی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی بھی حرام ہے۔

خلاصہ بیک بیٹی ، پوتی ، پڑ پوتی ، نواس پڑ نواس ان سب سے نکاح حرام ہے ، اورسو تیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہواور بیوی ساتھ لائی ہواس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جوآ گے آ رہی ہے اور جولڑ کالڑکی صلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہوان سے اور ان کی اولا دستہ نکاح جائز ہے بشر طیکہ کسی دوسر ہے طریقہ ہے حرمت نہ آئی ہو ، اسی طرح آگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ ہے جولڑ کی پیدا ہو و دبھی بیٹی کے تکم میں ہے ، اس ہے بھی نکاح درست نہیں ۔

وَاَحَوَ اتُكُفِر، اپنی حقیقی بہن ہے نکاح حرام ہے،اور علاقی اور اخیافی بہن ہے بھی نکاح حرام ہے۔ وَعَهَمْ تُكُفر، اپنے باپ کی حقیقی بہن نیز علاقی یا اخیافی بہن ان تینوں سے نکاح حرام ہے غرضیکہ تینوں قسم کی پھوپھیوں سے

نکاح نہیں ہوسکتا۔ نکاح نہیں ہوسکتا۔

و خلنگنگفر، اپنی والدہ کی بہن (خالہ )خواہ حقیقی ہو یا علاقی یا اخیافی کسی ہے بھی نکاح نہیں ہوسکتا۔ وَ مَناتُ الْأَخ، بھائی کیلڑ کیوں یعنی بھتیجیوں ہے بھی نکاح حرام ہےخواہ حقیقی ہوں یا علاقی واخیافی ۔ وَ مَناتُ الْأَخْدِ، بہن کیلڑ کیوں یعنی بھانجیوں ہے بھی نکاح حرام ہے اور یہاں بھی وہی تعمیم ہے کہ خواہ حقیقی بھانجی ہویا

وَاُمَّهَا تُکُمُ الْلِنِیُ اَدْ صَلَعْلَکُمْ ، اور جن عورتوں کا دودھتم نے پیاہا گرچہ وہ حقیقی مائیں نہوں وہ بھی حرمت نکائے کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں اوران ہے بھی نکاخ حرام ہے تھوڑ ادودھ پیاہو یازیادہ ایک مرتبہ یا متعدو بار ، فقہاء کی اصطلاح میں اس کوحرمت رضاعت ہے تعبیر کرتے ہیں۔

#### حرمت رضاعت کی مدت:

یہ بات یا در کھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اس زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جودودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے ''إِنَّهُ مَا السوطاعَةُ مِنَ المعجاعَةِ '' یعنی رضاعت سے جوحرمت ثابت ہوگی وہ اس زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانہ میں دودھ پینے سے بچے کا نشو ونما ہوتا ہے۔ (بعدی ومسلم)

اور بیدت امام ابوحنیفہ ریخمَگلدنگهُ تَعَالیٰ کے نز دیک بیجے کی پیدائش سے کیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نز دیک جس میں امام ابوحنیفہ کے مخصوص شاگر دامام ابو اوسف اور امام محمد دَیِّحَفَالدَّنهُ قَعَالیٰ بھی ہیں اس ہات کے قائل ہیں کہ اس مدت کے بعد دود دھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

وَاَخَوَاتَ كُمْرِمِّنَ الْرَّضَاعَةِ ، لِين رضاعت كرشته ہے جوبہن ہے اس ہے بھی نكاح كرناحرام ہے تفصيل اس كى يوں

= (زَصَّزَم پِبَلشَرِنِ) > ·

ہے کہ جب سی لڑکے یالڑ کی نے اتیا م رضاعت میں عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت ان کی رضاعی مال بن گئی ،اوراس عورت کا شو ہران کارضاعی باپ بن گیا،اوراس عورت کی سبی اولا دان کے بہن بھائی بن گئے،اوراس عورت کی بہنیں ان کی خالا نیں بن کئیں اوراس عورت کے جیٹھ دیوران بچوں کے رضاعی جچابن گئے ،اوراس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی بھو پھیاں ،ن کئیں،اوران میں باہم حرمت رضاعت ثابت ہوگئی،نسب کے رشتہ سے جو نکاح آلیں میں حرام ہے،رضاعت کے رشتہ ہے بھی حرام بوجاتا بي، آب بِاللَّالِينَة كارشاو بي" إنَّ اللَّه حَرَّمَ مِنَ الحضائة مَا حَرَّم مِنَ النسب. (مشكوة) مسیع این، جس طرح رضاعی بہن سے نکاح نبیس ہوسکتارضاعی بھانجی ہے بھی نکاح نبیس ہوسکتا۔ مسلک کئی،

سے کیں۔ منگ کی گئے: رضاعی بھائی یارضاعی بہن کی نسبی ماں سے نکاتے جائز ہے اور نسبی بہن کی رضاعی مال سے بھی نکاتے جائز ہے اور رضاعی بہن کی سبی بہن اور سبی بہن کی رضاعی بہن ہے بھی نکاح جائز ہے۔

سیح اللهٰ منه یا ناک کے ذریعه ایام رضاعت میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اوراً کر اورکسی راستہ ہے۔ حسینگلیں ا 

سی کا ہے'؛ دودھا گر دوامیں یا بکری یا گائے بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہوتو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہو گی مسکنلنگ'؛ دودھا گر دوامیں یا بکری یا گائے بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہوتو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہو گی جب عورت کا دو دھ غالب یا برابر ہولیکن اً لرعورت کا دود ھے مہتے قرمت ثابت نہ ہوگی۔

مسئے المِنْ: اگرمرد کے دود ہ نکل آئے اور بچہ لی لے تواس سے حرمت ثابت نہ ہوگی۔ مسئلہ کمنٹ ہے:

سیح المریٰ: اگر دودھ پینے کا شک ہوتو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔اگر بچے کے منہ میں بپتان دیالیکن دودھ جانے کا یقین مسئلکیں: نه ہوتواس ہے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

سبے کا چڑے اگر کسی شخص نے کسی عورت ہے نکاح کر لیا کسی دوسری عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے تو اگر وونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح فاسد ہو نیکا فیصلہ کرانیا جائےگا اورا گریید دونوں اس کی تکذیب کریں اورغورت دیندار خداتر س وتو فساد نکاح کا فیصله نه ہوگا الیکن طلاق دے کر مفارفت کر لیمنا افضل ہے۔

سیح الگیں: رضاعت کے ثبوت کے لئے دودیندارمردول کی گواہی ضروری ہےا کیک مردیا ایک عورت کی گواہی ہے رضاعت حسکت کم پی ٹابت نہ ہوگی ہگراحتیاط افضل ہے۔ -

سیح ایم : جس طرح دو دیندار مردول کی گوابی ہے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے ای طرح ایک مرداورایک ویندارعورے کی مسئلگنی : گواہی ہے بھی حرمت رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔

وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ، بِيويوں كى مائيں (خوشدامن) شوہر برحرام ہیں،اس كی تفصیل بیہ ہے كہاس میں بیویوں كى نانیاں، دادیاں بہی ہوں مارضاعی سب داخل ہیں۔

سیحیا گھڑ، جس طرح بیو یوں کی مائیں حرام میں ای طرح اس عورت کی مال بھی حرام ہے جس سے شبہ میں ہم بستر ک کی ہو، یا مشکلاً گھڑ، جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کوشبوت کے ساتھ حجھوا ہو۔

\_\_\_\_\_\_ الْمُؤَمْبِبَلْشَلْ] ≥

ور با آئِدگُرُ الَّذِی فِی نُحجُورِ شُخر (الآیة) جسعورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم ہستری بھی کی تواس عورت کی لاِ کی جودوسر نے شوہر سے ہے اس طرح اس کی پوتی ،نواسی جرام ہو گئیں لیکن اگر ہمہستری نہیں کی ،صرف نکاح ہوا تو ندکورہ فقیمیں جرام نہ ہوں گی بیکن نکاح کے بعدا گراس کو شہوت کے ساتھ چھوا ، یااس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ ہے دیکھا تو یہ بھی ہمہستری کے تعمیم میں سے اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہوجاتی ہے۔

۔ وَحَلَائِكُ اَبْغَآ اِنْكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ اَصْلَا بِكُفر، ہِنے كی بیوی حرام ہےاور ہیٹے کے عموم میں پوتااورنوا سابھی داخل ہے، لہذا ان كی بیو یوں ہے نکاٹ جائز نبیس ۔

> مسيحة العبرية؛ متبنَّى كى بيوى سے نكاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے تکم میں داخل ہے۔ مسئل کی ایک متبنّی کی بیوی سے نكاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے تکم میں داخل ہے۔

و اَنْ تَنْ جَمْعُوا بَیْنَ الْاَنْحُتَیْنِ ، دوبہنوں کونکاح میں جمع کرنا حرام ہے ،خواہ حقیقی بہنیں ہوں یا ملاتی یا اخیا فی ،نسب کے المتہار سے البتہ طلاق ہوجانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے کیکن یہ جواز عدت گذر نے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے کیان یہ جواز عدت گذر نے کے بعد ہے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں۔

. صنکٹائیں: جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کوایک شخص کے نکات میں جمع کرنا حرام ہےای طرت پھوپھی بھیجی ،خالہ بھا نجی کوایک شخص کے نکات میں جمع کرنا حرام ہے۔

ﷺ کیٹی ایک کومردفرض کیا جائے ہے کہ ہوائیں دوعورتیں جن میں ہے اگر کسی ایک کومردفرض کیا جائے تو شرعا ان دونوں کے درمیان ناح جائز نہ ہوای طرح کی دوعوتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں۔



### يادداشت:

| · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|-----------------------------------------|--|
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
| ······································  |  |
| <del>-</del> -                          |  |
|                                         |  |
| <u> </u>                                |  |
|                                         |  |
| <u></u>                                 |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
| ····                                    |  |
|                                         |  |

### يا دراشت:

### يا دواشت:

| <del></del> |          |             | _           |              |              |
|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <del></del> | <u> </u> |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
| . <u> </u>  |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             | <u> </u>    | <del>-</del> |              |
| ·           |          | <u>-</u>    |             |              |              |
|             |          | <u> </u>    |             |              |              |
|             |          |             |             |              | <del> </del> |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             | <u>.</u>     |              |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             | <del></del> |              | <del></del>  |
|             |          |             |             | <del></del>  | <del></del>  |
|             |          |             |             |              |              |
|             |          |             |             |              | <del></del>  |
|             |          |             |             | _            |              |
| <u> </u>    |          |             |             |              | <u>.</u>     |
|             |          |             |             | <del></del>  |              |
|             |          | <u> </u>    |             |              |              |
|             |          | <del></del> |             | <del></del>  |              |



## يا دواشت:

|             |                                              | <u>-</u>       |                |              |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|             |                                              |                |                | <del>_</del> |
|             | <u> </u>                                     | <u> </u>       |                | · <u> </u>   |
|             |                                              |                |                |              |
|             | <del>.</del>                                 |                | <del></del>    |              |
|             |                                              | <del>-</del> , |                | <del></del>  |
|             | · <u>-</u>                                   |                |                | <del>_</del> |
|             |                                              | <u> </u>       | <del></del>    |              |
| <del></del> | <u> </u>                                     | <del>-</del>   |                |              |
|             | <u> </u>                                     | <u> </u>       | <del></del>    |              |
|             | <del></del>                                  |                |                | <del>-</del> |
| <del></del> | <del>_</del>                                 |                | <del></del>    |              |
|             |                                              |                | _ <del>_</del> |              |
|             |                                              | <del></del>    | <u>.</u>       |              |
|             |                                              | <u> </u>       | <del>-</del>   |              |
|             | <u> </u>                                     | <u> </u>       | <del>-</del>   |              |
|             |                                              | ·· <u></u>     | <u> </u>       |              |
|             | <del></del>                                  |                |                |              |
| <u> </u>    |                                              | <u>-</u>       |                |              |
|             | <u>.                                    </u> |                |                |              |
|             | _ <del>_</del>                               |                |                |              |
|             |                                              |                |                |              |
|             |                                              |                | <u> </u>       |              |
|             | <u> </u>                                     |                |                |              |
|             |                                              |                |                | <del></del>  |
|             | <del></del>                                  | <del></del>    |                |              |